

www.ahlehag.org





جس میں انبیاء میہم السّلام کے سوائے حیات کے علاوہ باتی قصفی قرآنی، اصحاب القربیہ اصحاب الجند، حضرت لقمان ﷺ ، اصحاب سُبت، اصحاب الرّس، بیت المقدس اور بیہود، ذوالقرنین، سدّ سکندری، اصحاب الکہف والرقیم، سبااور سیل عرم، اصحاب اللّه خدود، اوراصحاب الفیل اصحاب الکہف والرقیم، سبااور سیل عرم، اصحاب اللّه خدود، اوراصحاب الفیل وغیرہ کی مکمل اور محققانہ تفییر وتشریح کی گئی ہے۔ آخر میں حضرت میسی الفیلی اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللّه ﷺ کے واقعات و صالات کا مجسرانہ و محققانہ بیان۔

تالیف مولا نامحمد حِفظ الرحمٰن صاحب سیبو ہاروی مشامل عمد المشین میل

أَدُوْبَازَارِ الْيُمَاعِبُ الْدُوْبَازَارِ الْيَمِلِيَةِ الْحَرُودُ وَ وَالْ الْمِلْتُ الْعَالَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

نام كتاب مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سيوباروى مولانا محمد مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سيوباروى موباروى موبارار مراجى مون موبارار مراجى موبارار مراجى موبارار مراجى منظورا حمد منظورا حمد

## 20

| دارالاشاعت،ار دوبازار، کراچی، فون ۲۶۱۳ ۲۲۱۳       | + • |
|---------------------------------------------------|-----|
| ادارةالمعارف دارالعلوم كراجي نمبرهما              |     |
| مکتنیه دارالعلوم، ڈاکخانه دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳ | •   |
| بیت القر آن،ار دو بازار، کراچی                    | •   |
| ادار هٔ اسلامیات، ۱۹۰ انار کلی، لا ہور            |     |
| ادار هٔ اسلامیات، موهن چوک ار د و بازار کراچی     | 0.  |

www.ahlehaq.org

## فهرست مضامين حصه سوم وجيارم

| 2              | المتحاب مبيت                          |     | 1 4 - was                        |
|----------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 60             | قم آن عزیزاوراصحاب سبت                | ٩   | بيث لفظ                          |
| 2              | عبت اوراس کی حرمت                     | 10  | == ===                           |
| 14             | واقعه كى تقصيلات                      | ۱۵  | سورة القلم او راصحاب الجنه       |
| ۵۱             | للعيلين مقام                          | 14  | واقعدے متعلق اقوال               |
| 21             | زمانه حادثنه                          | 14  | تفر تح                           |
| 20             | چند تفسه ی حقائق                      | 14  | موعظت                            |
| 00             | حقيقت مسنخ                            | 19  | 160000                           |
| ۵۸             | حضرت التن عباس ورعكر مده كامكالمه     | 19  | سويدة كهشاور موجمن وكافر كاواقعه |
| 4+             | للمسخ شددا قوام كاانجام ونيوى         | r.  | واقعه كى آشر تركح                |
| 7+             | بصائز                                 | rt  | بصائز                            |
| YO             | اسى پالىي ال                          | ۲۵  | اسحاب الفريد بالسحاب يليين       |
| 40             | U.S.                                  | ra  | اصحاب قرید اور قر آن عزیز        |
| 70             | قر آن عزیزاوراصحاب الرس               | 10  | واقعه                            |
| 10             | اصحاب الرس                            | FA  | واقعه ہے متعلق اقوال             |
| 44             | قول فيصل                              | rA  | نقترو تنبسره                     |
| 4+             | موعظت                                 | ٠.  | ير جمشن                          |
| 41             | مع المعتمان المراجعة                  | ۲.  | موعظت                            |
| 41             | تمہيد                                 | rr  | من شاخماان 🚐                     |
| 4              | بيت المقدس                            | 20  | قر آن عزیزاور حضرت لقمان         |
| 29             | شر ارت بيهود كاليهلا دور              | rz. | نبوت یا حکمت؟                    |
| 17             | غلامی سے نجات                         | -1  | چند تغییری مطالب                 |
| AA             | شر ارت يهبود كاد وسر اد ور            | F-9 | حسن خلق                          |
| $\Delta\Delta$ | حضرت ليجني المحافق                    | r-9 | تواضع                            |
| 19             | ياداش عمل                             | ~.  | كبروغرور                         |
| 9+             | تيسر ازرين موقعداور يهود كى روگر دانى | 61  | حكمت لقمان                       |
| 91             | ا بدی ذلت و خسران                     | 64  | مواعظ                            |

| يصائر                                           | ar    | تطیق-۸                               | 17.   |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| المالق كين                                      | 90    | ياجو ٺ وماجو ڄ                       | 171   |
| تمبيد                                           | 90    | N-                                   | 121   |
| زير بحث مسائل اور علماءاسلام                    | 90    | ياجو ج دماجوج كاخروج                 | 17-   |
| ذ والقرنيين                                     | 91    | كياذ والقرنين نبي يتص                | 120   |
| زوالقر نین ہے متعلق سوال کی نوعیت               | 91    | ليسانز.                              | 122   |
| ذوالقرنبين اور سكندر مقدوني                     | ( • • | التحاب اللوف والرقيم                 | 141   |
| ستدراک (حاشیه)                                  | 1.1   | قر آن عزیزاوراصحاب الکیف والرقیم     | (A)   |
| ذ والقر نبين اوراذ واءِ يمين                    | 1+1   | كبف ور قيم                           | INF   |
| علماء سلف کی رائے                               | 1.4   | واقعه                                | 111   |
| متاخرین کی رائے                                 | 114   | واقعه کی تاریخی حیثیت                | 19.   |
| يهود قريش اورا متخاب سوالات                     | 114   | تفسيري حقائق                         | ier   |
| ذ والقرنين إورانبيا وبني اسر ائيل كي پيشين گوءُ | 11.   | متائج وعبير                          | r•r   |
| خور ساور تاریخی شوا بد                          | 117   | سيااور پيل عرم                       | • 4   |
| مغربی مهم                                       | 110   | تمبيد                                | • 4   |
| مشرقی مهم                                       | 154   | ساء.                                 | • ^   |
| تیسری (شالی)مهم                                 | 114   | نام يالقب                            | 115   |
| فتخباط                                          | 177   | زمانية حكومت                         | 11-   |
| خورس کامذ ہب                                    | IFA   | سبااور طبقات حكومت                   | rie   |
| مران قديم كاند بب                               | 11-1  | مكارب سباوملوك سيا                   | FIT   |
| میران اور پذہب زر دشت                           | 111   | وسعت حكومت                           | FIT   |
| ذ والقر نمين اور قر آن عزيز                     | irr   | طر ز حکومت                           | 114   |
| تطبيق - ا                                       | 124   | سبا کی تمارت                         | 112   |
| تطبیق - ۲                                       | ir Z  | سبا کا نثیران                        | MA    |
| تطيق - ٢                                        | 12    | -ىدمار ب                             | 119   |
| تطيق - ٣                                        | 11-2  | جُنَّتَانِ عَنْ يُحِيُنِ وَّ شِمَالِ | rri - |
| تطيق -۵                                         | ITA   | اہل سبالور خدا کی نا فرمانی          | rrr   |
| تطيق -1                                         | IFA   | يل عرم                               | rr    |
| تظيق - ٧                                        | 11-9  | پېلې سز ا                            |       |

| rar    | حصہ چہارم                                                    | rr4. | د و سر ی سز ۱                          |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 190    | و ياچه                                                       | rr.  | چند تاریخی مباحث                       |
| F92    | ديباچ.<br>پيش لفظ                                            | rrr  | چنر تغییری مباحث                       |
| 199    | مين علا سين الما                                             | rra  | نتائج وعبر                             |
|        | قر آن عزیزاور حضرت میسی است.<br>قر آن عزیزاور حضرت میسی است. | 112  | اصحاب الاخدود (يا) قوم تع              |
| ۳      | عربان هر پراور مسرت میان <u>هده.</u><br>عمر ان وحنه          | ++4  | اخدود؟                                 |
| r • r  |                                                              | 172  | اصحاب اخدود اور قرآن حکیم              |
| • • •  | مریم علیمهاالسلام کی ولادت<br>میریم علیمهاالسلام کی          | 119  | واقعه كى تفصيلات                       |
| ۲٠۵    | حنه اورایشاغ<br>په محمد نیا ۱۷ د کرد تنته م                  | rrr  | انتقاد                                 |
| -•0    | مریم علیهاالسلام کازیدو تقوی<br>مر                           | rrs  | Ť                                      |
| *•     | مقبولیت خداو ندی<br>می در ساید م                             | rra  | عرب کی دو دکایتیں<br>عرب کی دو دکایتیں |
| -•0    | کیاعورت نبی ہوسکتی ہے؟<br>مُنا قائد میں ت                    | 464  | چند تفییر ی نکات                       |
| -• 1   | نبُوَّةُ النِّساءَ اورا بن حزم                               | ror  | پیدو میر<br>بیسائز و عبر               |
| -11-   | کیا حضرت مریم ملیماالسلام نبی ہیں<br>سے                      | r02  | اصحاب القبا                            |
|        | آيت واصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنِ كَا             | 102  | عبش الم                                |
| -11    | مطلب                                                         |      | مکوم <u>ت</u>                          |
| -10    | حضرت عليني الفيه أوربثارات كتب سابقه                         | ran  |                                        |
| 11     | و لاوت مبارک                                                 | ran  | نجاش                                   |
| **     | بشار ت والادت                                                | ran  | بذرہب و تنمد ن<br>حدث میں سے کھیاہ     |
| rr     | حليهٔ مبارک                                                  | ran  | ٔ حبش ویمن کی تشکش<br>شد               |
| rr     | بعثت ورسالت                                                  | 109  | ا بربهة الاشر م<br>اقد                 |
| 12     | آيات بينات                                                   | 14+  | القليس                                 |
| - 19   | لائق توجه بإت اور حقيقت معجزات                               | 14+  | اصحاب الفيل                            |
| -44-   | حضرت عیسیٰ 🕮 اوران کی تعلیمات گاخلا ص                        | 717  | قرآن ادرا صحاب فيل                     |
| ~~~    | حواري عيسلي المصاب                                           | 742  | سور وُ فیل اور بعض دیگر تفسیریں        |
| - 00 - | حواری میشی 🌬 اور قر آن دا نجیل کا مواز :                     | 240  | چند تشریکی مطالب                       |
| - 7 4  | نزول مائده                                                   | TAT  | بصائز وغبر                             |
| rai    | " رفع الى السماء" يعنى زند و آسان پراتھاليا جانا             |      | 7                                      |
| -4-    | قادیانی تلبیساوراس کاجواب<br>قادیانی تلبیساوراس کاجواب       |      |                                        |
|        | حضرت عیسلی 🚅 کار فع سادی اور چند جذباذ                       |      |                                        |
| C      | رك " الله الماري الماريد بداير                               |      |                                        |

| 777   | آورات اور بشارات                            | rzr   | بالتين والمسترات                                          |
|-------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 6.7   | سي سيات                                     | 120   | ولكن شبه الهمكي تغيير                                     |
| 14    | تاریخ الادت کی تحقیق                        | 72    | ولکھ شبہ اللہ کی انسیہ<br>دیات میسی -                     |
| MAL   |                                             | r24   |                                                           |
| 0.12  | يتيمي .                                     | TA.   | حيوة ونزول عيسى 🐸 اوراحاديث تسيحه                         |
|       | بت پر تی ہے نفرت، خلوت پند ٹی او ،          | TAZ   | حیات و نزول می 😅 🐸 کی تحکمت                               |
| 7 49  | عبادت البي كافروق                           | rac   | واقعات نزول معجج احاديث كى روشنى مين                      |
| 12.   | 0.00 "                                      | 737   | و قات مَنْ                                                |
| r'A.  | 0 0 0                                       | 441   | و يوم القيمة يكون عليهم شهيدًا                            |
| PAF   |                                             | 4.4   | قَلَمًا تُو قَيْتِنِي كُنْتِ أَنْتَ الرَّقِيْبِ عَلَيْهِم |
|       | حدیث بخاری اور بعض مستشر قین کی کو تاه      |       | حضرت مسيح 📁 کی د خوت اصلاح اور                            |
| 1.17  | Ç.                                          | r + a | بی اسرائیل کے فرقے                                        |
| PAT   | 0 0 1, 1, 1,                                |       | اناجيل اربعه                                              |
| 791   | نجی اور <sup>مصاح</sup> ح                   | rir   | قبر آن اورانجیل                                           |
| P94   | 0                                           | 717   |                                                           |
| 17 99 | کیفیت و حیادر بعض مستشر قیمن کی گمرای       | MIY   | هفرت منتج 👑 اور موجوده مسيحيت                             |
| 2.1   | نزول و تی گامپهلاد ور                       | 1719  | باب                                                       |
| 2.1   | نزول و حی کاد و سر اد ور                    | 14    | ييا                                                       |
| D+1   | اعلان د عوت وار <sub>غهٔ</sub> د کی مپهلی ک | 119   | ر و آلقد س                                                |
| 2.0   | د عوت وار <sub>غو</sub> د کی دوسر می ل      | mr)   | از منه مظلمه اوراصلاتِ کنیسه کی آواز                      |
| 2+1   | بعثت عامه                                   | ~++   | قر آن اور عقید هٔ شلیث                                    |
|       | وعوت اسلام كالمجمل خاكه اور حضرت جعفرة      |       | حضرت میں 🐃 خداکے مقرب اور                                 |
| 0.0   | کی تقریب                                    | rrr   | بر گزیده رسول <del>بی</del> ن                             |
| 0.2   | قرآن اور تحبدید دعوت                        | 777   | حزت سي = نه فداين نه فداك بيني                            |
| 0.4   | تؤحير                                       | CTA   | لائق توجه بات                                             |
| ۵۱۱   | د سمالت                                     | 779   | كفاره                                                     |
| 010   | يوم آخرت                                    | 4-1   | 19th 25 and 19th                                          |
| 219   | احراء (معرات)                               | ~+~   | محمد اور قرآن                                             |
| 219   | شخصين تناريخ وسنبه                          | rra   | بشارات النبي 🛎                                            |
|       |                                             |       |                                                           |

| نعص الغرآن موم                        | )            | <u>C</u>                               | فهرست مضامين |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| قر آن عزیزاور واقعه معران             | 21.          | واقعاً عديبيا                          | ۵۹۵          |
| احاديث اورواقعه معمران كأثبوت         | 211          | بيعت ر ضوان                            | 291          |
| واقعه كى نوعيت                        | arı          | معابدة فسلح                            | ۵۹۷          |
| واقعة معمراج واسراءاور قرآن عزيز      | عدا          | القنتي الاعظم                          | 299          |
| سورواسه اليل اوروافتعه معراج          | arr          | حاطب بن يتعه كاواقعه                   | 4++          |
| والنجمه ادرواقعه معمران               | 254          | بت شلمنی                               | 1+1          |
| واقعه أن تطفيلات                      | 201          | ر حمته للعالمين كي شان                 | 7+1          |
| معران میں رویت باری                   | 250          | خطب                                    | 4.0          |
| 2 7                                   | ara          | فنخمكه اور قرآن عزيز                   | 4.0          |
| ججرت فلبش                             | ara          | غزوه حثين                              | 4+4          |
| ججرت مدینہ کے اسباب                   | ara          | غزوهٔ حنین اور قر آن حکیم              | Y+ A         |
| 16 J 5 = 18                           | عدد          | غزوهٔ تبوک اور قبول تؤبه کا عجیب واقعه | 711          |
| وارالشدوه                             | orz          | مالى استعانت                           | -411         |
| قر آن عزیزاور چجرت مدینه              | DEA          | عذرخواي                                | 414          |
| آجر ت                                 | ۵۴٠          | معاشر تی مقاطعه                        | TIT          |
| فتم نبوت                              | arr          | حنبط ونظم كى عديم النظير مثال          | 115          |
| خ وات                                 | ۵۵۷          | عشق رسول اورصد اقت اسلام كاحيرت اتكب   | في معيار ١١٣ |
| 24.5.00                               | ۵۵۷          | قبول تؤبه اورسورة تؤبه                 | 713          |
| واقع                                  | ۵۵۷          | قر آن عزیزاور غزوهٔ تبوگ               | 414          |
| وعائے اصرت                            | عهد          | أبم عزوات أورنتانج وبصائر              | 114          |
| غيبى أنسرت وامداد                     | 210          | يدرا لكبري                             | 71/2         |
| منتجيد بتباب                          | 640          | أحد                                    | 41.2         |
| جنَّك بدين تاريخُ عالم فارخُ بدل ديا  | ۵۲۵          | غزوهٌ احزابِ                           | 714          |
| قر آن مزیزگی روشنی میں غزو وکیدر پردو | باره نظر ۵۲۲ | صلح حديبي                              | 41.          |
| غرو کاحد                              | ۵۸۵          | فتح بكبه                               | 971          |
| حضرت حمز وکی شبادت                    | ۵۸۷          | حثين                                   | 477          |
| قر آن ع پزاور غز وهٔ احد              | ۵۸۸          | تبوک                                   | 777          |
| غزوه احزاب (غزو ؤخندق)                | ۵۹۱          | is.                                    | 750          |
| قرآن مزيزاور غزوة احزاب               | ۵۹۳          | حضرت زيد 🛎                             | Yra .        |
|                                       | haq.org      | www.ahle                               |              |
|                                       |              |                                        |              |

www.ahlehaq.org

# بيش لفظ

ٱلحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْاَ كُبَرِ، وَالصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ الْمَبْغُوْثِ اِلَى الْأَسُودِ وَ الْآخِمْرِ وَعَلَى الهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ هُمْ هُذَاةُ الدِّيْنِ الْأَزْهَرِ

مسلم القرآن کی تالیف کے وقت بیہ خیال تھا کہ اس موضوع سے عہدہ ہر آ ہونے کے لیے چند سوسفحات کا ایک جزیافی ہوگائیگن اس وادی میں قدم رکھنے کے بعد میدان کی وسعت نے اس خیال میں انقلاب پیدا کر دیااور رہوار قلم جس قدر آ گے بڑھتا گیا میدان موضوع و سبع سے و سبع تر ہو تا چلا گیا، تاہم تیسرے جزء پر اس موضوع کو مکمل کر دینے کا حتمی ارادہ تھا۔ گر سعی بلیغ کے باوجو دناگام رہااور اس تیسری جلد پر بھی حد شکمیل کونہ پہنچے کے اور چو تھی جلد کے اضافہ پر مجبور ہونا پڑا جو عنقریب ان شاء اللہ بدید ناظرین ہوگی۔

تقسی القرآن کا بیہ تیسرا حصہ ہدیہ ناظرین ہے پہلے اور دوسرے حصہ گی افادیت اور قدیم و جدید علمی طبقوں میں ان کی مقبولیت خدائے برتر کا وہ فضل و کرم ہے جس کے اظہار شکر کے لیے میرے قلب و زبان

دونوں قاصر ہیں۔

حقیقت بیے ہے کہ تقصی القرآن کی اس جدید ترتیب و تدوین کے ساتھ اہل علم کاشغف مصنف کی محنت و کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ قرآن عزیز کی برکت وعظمت کا ثمرہ ہے۔ مسلمانوں کا کلام البی کے ساتھ والہانہ ذوق اگر اس محنت کو مفید اور پہندیدہ سمجھتا اور اس کاوش کو بہ نظر استحسان دیکھتا ہے تو فالحمدُ للله عَلَی ذلك و ذلك فَضلُ اللّٰه نُو بِیه مِن بَیْشاء وَاللّٰه دُو الفَصل العظیم ۔

تعلیم الفرآن کے اس تیسرے جزء میں وہ تمام تاریخی واقعات سپر د قلم ہوئے ہیں جوانبیاء علیہم السلام کی سپر ت طیبہ اور ان کی رشد وہدایت کے سلسلہ میں قر آن عزیز نے عبرت وبصیرت اور پند و موعظت کے لیے

بیان کئے تیں۔

ان میں بعض وہ واقعات ہیں جن کے متعلق حریف اہل قلم خصوصاً متعصب مستشر قیمن یورپان کھو السلطین الاقالین کہہ گران کو بے سر ویاد استان اور غیر تاریخی قصے ظاہر کرتے ہیں۔
اس لیے ان کے علی الرغم صحیح اور مستند اسلامی وغیر ہاسلامی تاریخی نقول کی روشنی میں سے ثابت کیا گیا ہے کہ قر آن عزیز کے بیان کردہ یہ و قائع تاریخی حقائق ہیں اور ان کا افکار علمی حقائق کا افکار ہے اس سلسلہ میں ووالقر نمین ، اصحاب الکہف والرقیم ،اصحاب الرس اور اصحاب الفیل کے واقعات خصوصی حیثیت رکھتے ہیں۔
قر آن عزیز تاریخ کی گیاب نہیں ہے بلکہ ہدایت تقلین کے لیے معاد و معاش کا مکمل نظام اور دین و دنیا کی رشد و ہدایت کا قانون کا مل ہے اس لیے اس نے قوموں کے عروج و زوال اور مبدء و انجام سے متعلق ای قدر حصہ بیان کہا ہے جو اس مقصد تذکیر و موعظت کے لیے مناسب تھالیکن جب ایک تاریخ عالم کا طالب علم ان

قوموں کی تاریخ کا تکمل مطالعہ کر تایا صفحات عالم پران کے آثار و نشانات گودیکھتااور پڑھتا ہے تواس کو ہے ساختہ ہے اقرار گرنا ہو تا ہے کہ قرآن نے ان اقوام کے متعلق جو کچھ بھی کہا ہے سر تامیر حقیقت اور ان کی حیات و صفی کا تصحیح مرقع ہے۔

اور ان غیں پعض واقعات وہ بھی ہیں جو در حقیقت ایک "مثال "کی حیثیت رکھتے ہیں لیمنی قرآن نے ان کو صرف اس لیے بیان گیاہے کہ موعظت واقعیت کی جس نوع کاؤگر کیا جارہا ہے اس کے قبول کرنے اور نہ کرنے والوں کی بیہ مثال ہے اور ظاہ ہے کہ مثال کے لئے واقعہ کا پیش آنا ضروری شہیں ہے،اگرچہ ودواقعہ کی مثل میں بی کیوں نہ پیش کی جائے اور یہ حقیقت کی بھی زبان کے قصیح و بلغ ادیب ہے مستور شہیں ہے اور ود حالت میں بی کیوں نہ پیش کی جائے اور یہ حقیقت کی بھی زبان کے قصیح و بلغ ادیب سے مستور شہیں ہے اور ود جانتا ہے کہ مثال کا یہ طریقہ موعظت و تقیحت کے لیے کس ورجہ مفید اور ول تشین ہوتا ہے؟ گر بعض مشرین نے ان واقعات کو بھی ماضی میں ہو گزرے واقعات کے سلسلہ میں مسلک کر دیاہہ البخراجم نے ایسے مواقع پر یہ واضح کر دینا ضرور گی سمجھا کہ اس واقعہ کی حقیقت ایک مثال سے زیادہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص مواقع پر یہ واضح کر دینا صرور گی سمجھا کہ اس واقعہ کی حقیقت ایک مثال سے زیادہ نہیں ہے لیکن آگر کوئی شخص اس کو واقعات کو واقعات کو واقعات تسلیم کر لینے میں نہ کی انہ تھی مشال ہے مثال بنے میں صارت ہو سکتا ہے مثال بنے میں صارت ہو سکتا ہے مثال ایک مثال کے مثال بنے میں صارت ہو سکتا ہے مثال ایک مثال دنیا ہے خوادو و ماضی میں گزر اواقعہ کہ قرآن کا مقصد ان کے بیان کرنے سے صرف حسب حال ایک مثال دنیا ہے خوادو و ماضی میں گزر اواقعہ ہویا نہ ہو۔

" مقعی القرآن کے دوسرے اجزاء کی طرح اس جزامیں بھی واقعات کے تاریخی حقائق مطالب گوروشنی میں ا لانے کے ملاوہ ان سے متعلق تفییر کی وحدیثی مباحث اور" مختیقی مباحث" پر بھی سیر حاصل بجٹ کی گئی ہے اور ساتھ جی ان کے مقالت سے بیان کیا گئیاہے کہ ان واقعات کے بیان کرنے کا حقیقی مقصد قرآنی عبرت وبصیرت رہی ہے۔

۔ ان اہم خصوصیات کے ملاودا پنے دوسر ۔ اجزا، و مجلدات کی طربت میں حسب ذیلی نصوصیات کی .

عات ہے۔ ۱) سنتاب میں واقعات کی اساس و بنیاد قر آن عزیز کو ہنایا گیا ہے اور صحیح احادیث ومستند تاریخی واقعات سے ان کی توضیح و تشریخ کی گئی ہے۔

العلی سے مہد قد کیماور قرآن عزیز کے یقین محکم کے درمیان جس جگہ تعارض نظر آتا ہے، تویاروشن دلائل دیرا بین کے ذریعہ ووٹوں کے درمیان تطبیق وے دی گئی ہے اور یا پھر قرآن عزیز کی صدافت کو واضح برا بین اور مسکت دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیاہے۔

۱۳ تفسیری، حدیثی اور تاریخی مسائل اوران سے متعلق مباحث واشکالات پر بجث و نظر کے بعد سلف صالحین کے مسلک قدیم کے مطابق ان کی تحقیق اور ان گاحل پیش کیا گیا ہے۔

واقعہ کاذکر قرآن میں کتنی جگہ ہوا ہے اس کودوران بحث میں بیان کر دیا گیا ہے۔
 مصنف گوان خصوصیات کے متعلق کس حد تک کا میا بی نصیب ہوئی اس کا فیصلہ اصحاب نظر اور اہل فوق کی

صوابديدېرے-

"وما توفيقي الا بالله وهو حسبي ونعم، الوكيل"

خادم ملت محد منه الرحمن صدیقی سیوباروی شعبان تال تاله دٔ سنر کت جیل مراد آباد

## ويباچه طنع دوم

جلد ۔ وم کا پہلاا ٹیڈیشن جس وقت اُکا اُنو کتاب کی جلداول اور جلد دوم تقریباً ختم ہو گئی تھیں، بڑی جدوجہد کے بعد ۵ ہے۔ یہ، میں یہ دونوں جلدیں تیار ہو ئیس کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جلد سوم ناپید ہو گئی اس جلد کی سناہت ہوئی مرحلوں ہے گزر رہی تھی کہ ملک میں ایک ہولناک اور خونخوار انقلاب رونما ہو گیا، دبلی میں قیامت ہوئی اور "ندوة المصنفین" بناہ ہو گیا ادارے کی دیگر مطبوعات کے لاکھوں روپے کے ذخیرے کے قیامت ہوئی اور "ندوة المصنفین گئی ہیں جا ہوگئیں، اب کہ جلد سوم کا یہ دوسر الڈیشن پیش کیا جا رہا ہے۔ ساتھ مصنفی القرآن کی بزاروں جلدیں بھی برباد ہو گئیں، اب کہ جلد سوم کا یہ دوسر الڈیشن پیش کیا جا رہا ہے۔ حصہ اول ، دوم، اور چہار م برائے نام باقی رہ گئی ہیں۔

ناظرین کو معلوم ہے '' مصفی القرآن '' کا ثمار'' ندوۃ المصنفین '' کی مقبول عام اور مفید ترین کتابوں میں ہے اور اس لیے میر می جمیشہ یہ کوشش رہی کہ اس عظیم الشان کتاب کے تمام حصے ہروفت موجود رہیں اور ارباب ذوق کوڑجت انتظارا تھائی نہ پڑے لیکن تحری الرباح بھا لا تشتھی السفن۔

۔ گرای قدر مؤلف دبلی کی مقامی الجھنوں اور دیگرا ہم ترسیاسی مشاغل میں ایسے بھنے ہوئے ہیں کہ ادادے کے باوجوداب تک تصنیف و تالیف کے لیے وقت نہیں نکال سکے چنانچہ یہ ایڈیشن نظر ثانی کے بغیر بعینہ پہلی ہی تر تیب پر نگل رہاہے فرق صرف میہ ہے کہ پہلاایڈیشن ۲۰×۲۱-۲۱ سطر پر مخااوریہ ۲۰×۲۱-۱۹سطر پر ہے اس طرے کتابت نسبتا کھل گئی ہےاور حجم بھی بڑھ گیاہے۔

مشیق الرحمن عثانی ناظم ندوة المصنفین د بی ۱۸وی قعده که ۱۳ اده م ۲۳ ستمبر (۱۹۳۸،

## طبع سوم

یفین نھا تیسراایڈیشن مؤلف گرامی کی نظر نانی کے بعد نکلے گا،لیکن حالانے اسکی اجازت نہ وی، کتاب بالکل فہم ہو چکی تھی اور نظر نانی کے انتظار میں اسکی اشاعت ملتوی نہیں کی جاسکتی تھی۔ بنا بریں یہ ایڈیشن بھی پہلے دو ایڈیشنول کے مطابق نکل رہاہے البتہ اس د فعہ کتابت اور تصبح کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے جس کو ناظرین نمایاں طور پر محسوس کریں گے۔

> هنیق الرحمٰن عنانی مکم ذیقعدہ اے میاھ

## ويباچد طباعت عكسى

نظمی القرآن جلداول اور جلد دوم کی عکمی طباعت کے بعد برابریہ کو شش رہی کہ جلد سوم اور جلد چہار م بھی آئی انداز پر آجائیں۔ معیاری کتابت کا مرحلہ بھی آسان نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اس وقت عکمی کتابت کا مدار مشہور اور بہترین خطاط منشی محمد حلیق صاحب ٹو تکی پرہے منشی صاحب کی صحت ٹھیک نہیں رہتی اور ان پر کام کی پورش بھی زیادہ رہتی ہے، اس لیے وقت گزرتا گیا اور کام پورانہ ہو رکا، شکرہے اب کئی سال کے بعد جلد ٹالٹ طبع آفسٹ قارئین کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے اور جلد چہارم بھی زیر کتابت ہے جس کا ہڑا حصہ لکھا جاچکا ہے۔

من استان کے مطابق ہوخوشین کی نہایت اہم اور مقبول کتاب ہے بی چاہتا تھا کہ کتاب کی کتابت وطباعت ہے بھی اسکی شان کے مطابق ہوخوشی کی بات ہے کہ یہ خیال عمل میں آگیااوراس مشکل وقت میں بھی حسب منشاء کام ہو گیا کتاب کے مضامین و مباحث کے متعلق بچھ کہنا غیر ضروری ہے ہزاروں کی تعداد میں اسکی اشاعت ہو چکی ہے اور خواص و عوام سب ہی کے یہاں ہے اسکو سند اعتبار واستناد مل چکی ہے، اس سلطے میں بعض عجیب و غریب خواب بھی دیکھے گئے ہیں جن سے کتاب کے نقذی ، اہمیت اور مقبولیت کا اندازولگانے میں بصیرت افروز مدد ملتی ہے۔

دیگر خصوصیات کے علاوہ اس جلدگی ایک تاریخی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مصنف مرحوم نے اسکی تالیف کا بڑا حصہ جیل خانے میں تیار کیا تھا، مرحوم ۱۹۳۲ء کے ۱۹۳۸ ( QUIT INDIA کے ہنگامہ خیز معرکے میں محبوس آردیے گئے تھے اور ڈسٹر کٹ جیل مراد آباد میں قیام پذیر تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس زمانے میں یہ اہم ترین خدمت انجام پائی، کتاب کا جتنا مسودہ تیار ہو جا تا تھا کس نہ کہ جرحے باہر آجا تا تھا اور ساتھ بی ساتھ اس کی کتابت کا بھی انتظام کیا جا تا تھا، اب ہم آزاد جی لیکن غلامی کے اسوقت کی یاد تازہ رہتی ہے اب نہ مصنف مرحوم دنیا میں ہیں۔ اور نہ ڈسٹر کی جا اب نہ مصنف مرحوم دنیا میں ہیں۔ اور نہ ڈسٹر کٹ جیل مراد آبادگی وہ ایمان افروز فضا باقی ہے تھے ساتھ آن کا فیض البنہ جاری ہے اور الن شاء ہیں۔ اللہ جاری دیا گا۔

منیق الرحمٰن منتائی ندوة المصنفین دبلی ۴ شعبان المعظم کو <u>اا</u>اه ۲۲جوالائی کے <u>۱۹</u>۹ء

ا افسوس ہے کہ اب اس اشاعت کے وقت حضرت مفتی عتیق الرحمٰن بھی وفات پانچکے،اللّٰہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اس خدمت کوشر ف قبولیت عطافرمائے۔ آمین، فقط ناشر

## اصحاب الجنة

واقعہ ہے متعلق اقوال
 موعظت موعظت

🧐 سورة القلم اوراصحاب الجنة ربي تشريح

## سور فوالقلم اوراحناب الجنه

سور والقلم میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے حسب حال ایک مثال بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح باغ والوں نے خدا کی نغمت کو شھر ایااورا سکاحق اوا کرنے کیلئے شکر نغمت نہ کیاا می طرح مکہ کے مشر کیبن کاحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین ﷺ کو مبعوث فرماکران پراپی نغمت کاملہ کااظہار فرمایااوران کے ارشاد و ہدایت کیلئے بادی اعظم ﷺ بھیج کر عظیم الثان احسان کیالیکن انھوں نے اس کی کوئی قدرنہ کی اورانگارو مخالفت کے ساتھ اس نغمت کورو کرنے گئے ، تواب ان کا بھی وہی متیجہ جونے والاہے جو باغ والوں کا ہوا چنانچہ ارشاد ہو تاہے:

إِنَّا بِلُوْنَاهُمْ كَمَا بِلُوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذَ أَقْسَمُواْ لَيَصَرَّمُنَّهَا مُصَبِّحِيْنَ ٥ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ٥ وَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَ مَنْ رَبّكَ وَهُمْ نَاتَمُونَ ٥ فَأَصَبْحَتْ كَالْصَرَيْمِ ٥ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفَ مَنْ رَبّك وَهُمْ نَاتَمُونَ ٥ فَأَصَبْحَتْ كَالْصَرَيْمِ ٥ فَتَنَادُوا مُصَبْحِيْنَ ٥ أَنْ لَا يَلْتُحَلِّنَهَا الْيُومْ عَلَيْكُمْ مَسْكَيْنَ ٥ وَعَلَمُوا فَالْطَلْقُوا وَهُمْ يَتَحَافَتُونَ ٥ أَنْ لَا يَلْتُحَلِّنَهَا الْيُومْ عَلَيْكُمْ مَسْكِيْنَ ٥ وَعَلَمُوا فَالْطُلُقُوا وَهُمْ مَلْكِيْنَ ٥ وَعَلَمُوا عَلَيْ حَرْدٍ قَادِرِيْنَ ٥ فَلَمّا رَأُوهُا قَالُوا إِنّا لَصَالُولُونَ ٥ بَلْ نَحْنَ مَحْرُومُونَ ٥ قَالُوا مَوْنَ ٥ فَالُوا مَوْنَ ٥ قَالُوا مَوْنَ ٥ فَالُوا يَاوِيُلِنا إِنَا كَنَا طَاغِيْنَ ٥ عَسَى رَبّنا رَاعِيُونَ ٥ عَلَى بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ ٥ قَالُوا يَاوِيُلِنا إِنَا كَنَا طَاغِيْنَ ٥ عَسَى رَبّنا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنّا إِلَى رَبّنا رَاغِيُونَ ٥ كَذَلِكَ طَاغِيْنَ ٥ عَسَى رَبّنا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنّا إِلَى رَبّنا رَاغِيُونَ ٥ كَذَلِكَ طَاغِيْنَ ٥ عَسَى رَبّنا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنّا إِلَى رَبّنا رَاغِيُونَ ٥ كَذَلِكَ طَاغِيْنَ ٥ عَسَى رَبّنا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنّا إِلَى رَبّنا رَاغِيُونَ ٥ كَذَلِكَ

الْعندَابُ مَدُ وَلَعَدَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوْ الْيَعْلَمُونُ ٥٠ (القدم ١٩٠٥) الْعَدَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونُ ٥٠ (القدم ١٩٠٥) واى طرح آزمايا ہے جس طرح بن والوں کو آزمايا جو كه انھوں نے يہ قشم كھائى كه جم صبح ہوتے ان (كے مچلوں) كو كاٹ ليس كے اور ووانشاء الله بھی نه كھتے تھے۔ پس انجی ووسو ہی رہ تھے كہ (ان كے باغ ير) تير سے پرور وگاركی جانب سے تجم نے والا پھر گيا (يعنی عذاب الهی سے وہ باغ بر باد ہو گيا) پس صبح كوايا ہو گيا كو يا جن سے كاٹ كر مجينك ديا گيا ہے۔ (مسح ہونی) توانھوں نے ایک دوسرے كو پكارا

کہ آپر بھیتی کا نماجیا ہے جو اتو سومیے چلے چلواور وہ چلتے چلتے آپی میں چیکے چیکے ہاتیں کرتے جاتے تھے (کہ جلدی کرو)اییانہ ہو کہ کائے وقت تم کو فقیر آگھیریں اورا پنے بخل کی وجہ ہے بہت سویرے ( ہاغ کھیت ہیر ) پہنچاندازہ لگا کر'( کہ اس وقت تک فقیر نہ پہنچ شیس گے ) پس جباس کو (اس حال میں) ویکھا تو کہنے گئے۔ یقیناہم راہ بھول گئے میں (یہ وہ مقام سہیں ہے، مگر جب غور ہے دیکھا تو کہنے گئے) بلکہ ہم ( ہاغ کے لفع ے ) محروم رہ گئے۔ان میں ہے ایک بھلے آ دمی نے کہا: کیامیں نے تم سے میلے نہیں کہا تھا کہ (اس نعمت الہی یہ ) کیوں خدائی پائی بیان نہیں کرتے (اب انجام بد کے بعد ) گہنے لگے ہمارے پر ور د گار کیلئے پائی ہے بیٹک ہم نے خود بق اپنے نفس پر ظلم کیا اور آپیں میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے (یہ کہ تونے ہی ہم کو پہلے ے کیول نہ سمجھایا)اور کہنے گگے: بد قسمتی ' بلاشبہ ہم شر کش تھے۔ جلد تو قع ہے کہ ہمارا پرورد گار ہم گواس ے بہتر بدل عطافرمائ۔ ہے شبہ (اب) ہم اپنے پروروگار ہی کی جانب متوجہ ہیں (اے ملّہ والو) خداکا عذا ب ای طرح (احاِنک) آجا تا ہے اور آخرت گاعذ اب توبہت ہی ہولناگ ہے کاش کہ وہ جان لیتے۔

## واقعه ہے متعلق اقوال

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ بیہ کفارِ ملّہ کے حالات کے مناسب قر آن نے ایک مثال وی ہے کوئی واقعہ نہیں گے۔اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ بیہ واقعہ ہے جو یمن کی ایک استی ضروان میں پیش آیاجو کہ صنعاءے چھے میل پرواقع تھی۔ جہانچہ مفترین نے اس واقعہ کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے:۔

اہل کتا ہے میں سے ایک شخص بہت مالدار ، صاحب زمین وأملاک اور مردِ نیک تھا، اپنی پیداوار میں سے فقراء و مساکیین پر کافی خرچ کرتار ہتا تھا،اے کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے چند لڑکے وارث جھوڑے 'جب بچلوں اور کھیتوں کے کاشنے کاوفت آیا تو اُن لڑ کوں نے آپس میں گہا" ہماراہاپ تو بہت ہی بیو قوف تھا کہ اپنی پیہ کثیر دولت فقراء و مساکین میں کٹاریتا تھا، ہم ایسے پاگل شبیں ہیں کہ اپنی محنت کواسطرح رائیگاں کر دیں اور صلاح سے تھہری کہ کچل اُ تار نے اور تھیتی کا ٹنے کیلئے مُنہ اند ھیرے چلواورا تنی عجلت کرو کہ فقر ا،اور مساکین کو معلوم ہین نہ ہو سکے کہ تھیتوں پر آگر ہم کو تنگ کریں۔

یبال توبیه خداناتری 'بخیل میه مشوره کررہے تھے کہ ساری دولت کوذ خیرہ کر کے 'ڈکنز'' بنالیں اوراس میں سے نہ خدا کا حق ادا کریں اور نہ خدا کے بندوں کا 'اور دوسر کی جانب خدا کے حکم سے رات ہی میں ان کی نتمام سمر سبز وشاداب تھیتی اور باغ تیزاور گرم ہواہے جل کر خاک ہو گئے ،اب جو مشورہ کے مطابق پیدمُنہ اند جیرے وہاں پہنچے تو معاملہ دگر گوں پایا اور پچھے نہ سمجھے اور آ گے نکل گئے کہ شایدیہ وہ جگہ ہی نہیں ہے مگر دو سرے نشانات و کیچہ کر چونکے اور اب مستحجے کہ سے ہمارے بخل اور مشورہ کا نتیجہ ہے جو ہم نے شب گزشتہ میں تحکم الہی کے خلاف غریبوں اور مسکینوں کا حق تلف کرنے گیلئے کیا تھا۔ اب حسر ت سے بد قتمتی کا شکوہ کرنے اور خدا کو یکار نے لگے ، مگروقت نکل جانے اور یاداش عمل یا لینے کے بعد پیر پیکار ہے سُود ثابت ہو ئی۔

یہ مثال ہو 'یاواقعہ' قر آنِ عزیزنے اس کے بیان میں تذکیر و تنذیر کاجو پہلور کھاہے وہ بہر حال اپنی جگہ ہے'

اسلئے کہ اِن آیات ہے قبل قریش مکہ کی نافرہانیوں اور رسول اللہ کی بعث ہے انکار اور کفران کاذکر کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ان کے ایک سر دار ولید بن مغیرہ کی بدا عمالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔اب ان کوایک مثال دے کریاداقعہ سناکر یہ بتایا جارہا ہے کہ پغیبر کا اور خدا کی نعت (قرآن) کے خلاف باہم سر گوشیاں کرنے مثال دے کریاداقعہ سناکر یہ بتایا جارہا ہے کہ پغیبر کھوٹے اللہ وحقوق العباد ہے گریز کر کے اپنی قوت و شوکت پراتر اتے اور گھمنڈ کرتے ہوئے بغیبر معصوم اور مسلمانوں کی تحقیر کرنے کا انجام وہی ہونے والا ہے جو" باغ والوں "کا ہوالور یہ اسلئے کہ اول خدا کی جانب ہے قانونِ امہال (مہات دینے کا قانون) متلکم وں گوڈ سیل دیتا اور اصلاح حال کیلئے موقع عطا کرتا ہے مگر جب کوئی قوم اس ہے فائدہ نہیں اُٹھائی بلکہ خدا کی اس مہات کواپئی باطل پرسی کیلئے صدافت کی دلیل کھی ہراکر صاد قین اور اُن کی صدافت کی تحقیر و تذلیل پر آبادہ ہو جاتی ہے تو پھرا جانگ قانون گرفت اپنا سخت پنجہ ان پر جماد بتا اور ان کو ہلاک و برباد کر کے کا نتات کی عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کردیتا ہے 'پھراس وقت نہ حسرت کام آئی ہے نہ ندامت 'اور اس گھڑی نہ ایمان لانامفید ہے اور نہ خدا کی انقیادہ اطاعت کا علان۔

- his

اللہ تعالیٰ نے اس کا سُناتِ ہست و بود میں انسان کو اجتماعی حیات کیلئے پیدا کیا ہے اور حاجات انسانی کو ایک دوسر ہے کے ساتھ اس طرح مر بوط کر دیاہے کہ یہ کارخانہ باہمی اشتر اک واعانت کے بغیر نہیں چل سکتا اور چو تکہ اجتماعی زندگی افراد ہی ہے بنتی اور سنورتی ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ ان کی نشوو نما اور بقاء حیات کا ایسا قانون مقرر کیا جائے جس کی بدولت افراوانسانی کے در میان رشتہ اخوت او مودت قائم ہو سکے اور کمی وقت بھی رقابت اور تنافس پیدانہ ہونے پائے لہذا حق تعالیٰ نے اس نظام کی پیجیل کے لئے معاشی زندگی ہے متعلق دو حقوق مقرر فرمائے، ایک حق معیشت اور در جات معیشت۔ حق معیشت کا قانون یہ ہے کہ اس عالم میں ایک جاندار بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو حق معیشت ہے محروم ہو 'یہ ہر خص کا انفرادی حق ہے کہ وہ زندہ رہا ساملہ میں بہاں سب مساوی ہیں اور کسی کو کسی پر تفوق و بر تری حاصل نہیں ہے۔

دو سر ادر جات معیشت کا مسکلہ ہے تعنی ہے ضروری ہے کہ معاشی زندگی کے لئے سب کو ملے مگر یہ ضروری نہیں کہ سب کو برابر ملے واللہ مصل ہیں درجات معیشت گی اس کمی و بیشی در تنافی کہ اس نے جو پچھ کمایا ہے وہ سب اس کا انفرادی حق ہے نہیں بلکہ جو جس فدر زیادہ کمائے گائی فدر اس کی دولت میں اجتماعی حق نیادہ ہو گاار پھر یہ اجتماعی حق دولت میں اجتماعی حق نیادہ ہو گاار پھر یہ اجتماعی حق دولت میں اجتماعی حق دولت میں اجتماعی حق دیا تھی مقدر دیاتے معیشت کی اس کی دولت میں اجتماعی حق دیا تھوں کیا تھا تھی دولت میں اجتماعی حق دولت میں اجتماعی دولت میں احتماعی دولت میں احتماعی اسٹر میں احتماعی اس احتماد میں دولت میں دولت میں دولت میں احتما

اللہ اور دوسر احق العباد \_ پس جو شخص اپنی دولت و ثروت کو صرف انفر ادی مِلک سمجھتااور اس میں حق النہ اور حق العباد دونوں کاانکار کرتے ہوئے اس کے نشہ میں مست ہو کرا دکام لہی سے بے پرواہو جاتا ہے اس کاانجام کبھی بخیر نہیں ہو تااور وہ خدا کے غضب کا مستحق قراریا تاہے:۔

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُو ْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُو ْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمُ

بِعَدَابٍ أَلِيْمٍ (سورة توبه)

اُور جولو گ جاندگی موناا ہے ذخیر وں میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرج نئی نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو در دناک عذاب کی خوش خبر می سنادو۔

ولید بن مغیرہ اور قریشی سر داروں کو خدانے ہمہ قسم کی نعمتیں عطافرمائی تھیں اور پھران ماڈی ترقیات کے ساتھ حاتم الا نبیاء کی بعثت فرماکر ان کی روحانی نعمت کو بھی کامل و مکمل کر دیا تھا، لیکن ان بد بختوں نے شکر اداکر نے کی بجائے کفران نعمت گیا، آخر نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح باغ والے اپنے باغ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ای طرح کفار مکہ بھی ماڈی اور زوحانی نعمتوں سے محروم ہو کر ابدی و لت و خسران کے ماسوااور پچھ ندیا سکے۔

## مۇس و كافر

#### 🧶 واقعه کی تشریخ

#### 🕸 سورةً كهف اور مومن و كافر كانداكره

🕲 بصائر

#### سورة كيف اور موكن وكافر كاواقعه

اللہ تعالیٰ نے سور ۂ کہف میں اصحابِ کہف کے واقعہ کے بعد ایک اور واقعہ کاذکر فرمایاہے 'یہ واقعہ دوانسانوں کے در میان مناظر انہ گفتگو کی شکل میں ذکر ہواہے اور ساتھ جی اس کا متیجہ اور ثمر ہ بھی ند کورہے۔ یعنی ایک کا طریقہ زندگی مال کے اعتبارے کامیاب رہااور دوسرے کو ندامت و حسرت کامنہ دیکھنایڑا۔

اس کے متعلق بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قر آنِ عزیز نے اس واقعہ کو مثال کے طور پر کفارِ مکہ اور مسلمانوں کی جماعت کے حالات کو سامنے رکھ کر تذکیر اور نصیحت کے لئے بیان کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح واقعہ در حقیقت دو آ دمیوں (مومن و کافر) کے در میان زمانہ ماضی میں پیش آیا تھا۔

اورابن کثیر کہتے ہیں کہ جمہور کا قول میہ ہے کہ جس طرح اصحابِ کہف کا واقعہ پیش آیا ہے ای طرح نزول قر آن ہے قبل دوانسانوں کے در میان میہ واقعہ بھی پیش آیا ہے اور قر آن نے ان دونوں واقعات کو مشر کیین مکہ کی تذکیر و تنذیر کے لئے بیان کیا ہے:۔

قر آن عزیز نے جس انداز میں اس واقعہ کاذ کر کیا ہے کتب احادیث وسیر اور تاریخ میں اس سے زیادہ کچھاور موجو د نہیں ہے للمذاوہی قابل مراجعت ہے:۔

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَحُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا الْجَنَّيْنِ آتَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مَنْهُ سَيْنًا لا بِنَحُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا نَهْرًا ۞ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ج فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ج فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا كُثُرُ مِنْكَ مَالًا وَالْعَرَّ نَفَرًا ۞ وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ ج قَالَ مَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمَة وَقُو ظَالِمٌ لَنَفْسِه ج قَالَ مَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمة وَهُو ظَالِمٌ لَنَفْسِه ج قَالَ مَا أَظُنُ السَّاعَة قَائِمة وَهُو طَالِمٌ لَنَفْسِه ج قَالَ مَا أَظُنُ خَيْرًا مِنْكُ مَالًا وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرُتُ بِاللّهِ إِنْ يَرَبِي لَأَجِدَنَ عَلَى مَنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ۞ لَكِنَا هُو اللّهُ رَبِّيْ وَلَا بِاللّهِ إِنْ تَرَن أَنَا مُن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ۞ لَكِنَا هُو اللّهُ رَبِّي وَلَا بِاللّهِ إِنْ تَرَن أَنَا أَشُوكُ بِرَبِي أَعَلَ مَا اللّهُ لَا قُوْةً إِلّا بِاللّهِ إِنْ تَرَن أَنَا أَعْلَ مَا اللّهُ لَا قُوْةً إِلّا بِاللّهِ إِنْ تَرَن أَنَا أَوْلَ مَا اللّهُ لَا قُوْةً إِلّا بِاللّهِ إِنْ تَرَانٍ أَنَا اللّهُ لَا قُوْةً إِلّا بِاللّهِ إِنْ تَرَانٍ أَنَا وَلَوْلَا مِنْ جَنَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا أَقَلَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَلَى رَبِي ۚ أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنْزَكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَلَى رَبِي ۚ أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا

حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا عَوْرًا فِلْنَ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ۞ وَأُحِيْطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلُّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا ۖ أَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ. عَلَى عُرُوسْهِمَا وَيَقُولُ يَالَيْتَنِيُ لَمْ أَشْرِكُ بِرَبِّي ۖ أَحَدًا ۗوَلَمْ تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُو ْنَهُ مِنْ دُوْنَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ

هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ غُقْبًا ٥

اور (اے پیغیبر)لوگوں کوایک مثال سنادو۔ دو آ دمی تھے ان میں ہے ایک کیلئے ہم نے انگور کے دو ہاغ مہیا کر دیئے گر داگر د کھجور کے در ختوں کااحاطہ تھا تھ گی زمین میں کھیتی تھی ، پس ایسا ہوا کہ وونوں باغ بچلوں ہے لید گئے اور پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی ہم نے ان کے در میان (آب پاشی کے لئے )ایک ندی جاری کردی تھی۔ نتیجہ یہ نگلا کہ وہ آدی دو لتمند ہو گیا۔ تب ایک دن (تھمنڈ میں آکر)اینے دوست ہے (جے خوش حالیاں میسّر نہ تھیں) باتیں کرتے کرتے بول اٹھاد کیھوں میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی بڑاطا قتور جھاہے کھروہ (یہ یا تیں کرتے ہوئے )ا پنے باغ میں گیااور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہاتھا۔ اس نے کہا'' میں نہیں سمجھتا کہ ایساشاداب باغ کبھی و بران ہو سکتا ہے مجھے تو قع نہیں کہ قیامت کی گھڑی برپا ہو گی اور اگر ایباہوا بھی کہ میں اپنے پرورو گار کی طرف لو ٹایا گیا تو( میرے لئے کیا کھٹاہے) مجھے ضرور (وہاں بھی)اس ہے بہتر ٹھکانا ملے گا" یہ شن کراس کے دوست نے کہااور باہم گفتگو کاسلسلہ جاری تھا۔" کیاتم اس جستی کاا نکار کرتے ہو جس نے تھہیں پہلے مٹی ہے اور پھر نطفہ سے پیدا کیااور پھر آ دمی بناکر عمودار کر دیالیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میر ایرور دگار ہے اور میں اپنے پرور دگار کے ساتھ کمسی کوشر یک نہیں کرتا اور پھر جب تتماہے باغ میں آئے (ادراس کی شاد ابیاں دیکھیں) تو کیوں تم نے میہ نہ کہا کہ وہی ہو تاہے جواللہ عا جناہے، اس کی مدو بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اور پیہ جو شہمیں و کھائی دے رہاہے کہ میں تم ہے مال اور اولا د کم تزر کھتا ہوں تو(اسپر مغرور نہ ہو) کیا تجب ہے میر ایرور د گار مجھے تمھارے اس باغ ہے بھی بہتر باغ جنت) دیدے اور تمحیارے باغ پر آ سان ہے ایسی اندازہ کی ہوئی بات اتار دے کہ وہ چیئیل میدان ہو کررہ جائے یا پھر بربادی کی گوئی اور صورت نکل آئے مثلاً اس کی نہر کاپانی بلکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس تک نہ ﷺ سکواور پھر (دیکھو)اییا ہی ہوا کہ اس کی دولت (بربادی کے) تھیرے میں آگئی وہ ہاتھ مل مل کرافسوس کرنے اگا کہ ان باغواں کی در علی پر میں نے کیا کچھ خرج کیا تھا(وہ سب برباد ہو گیا)اور باغوں کا حال ہوا کہ ٹٹیاں گر کے زمین کے برابر ہو تنئیں 'اب وہ کہتا ہےاہے کاش میں اپنے پرور دگار کے ہنا تھ یہ کوشریک نہ کر تااور دیکھو کوئی جھانہ ہوا کہ اللہ کے سوااس کی مدو کر تااور نہ خود اس نے بیہ طاقت پائی کہ بربادی سے جیت سكتا\_ بيهاں ہے معلوم ہو گياكہ في الحقيقت سارااختيارالله ہى كيلئے ہے وہى ہے جو بہتر ثواب دينے والا ہے اور ای کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔

ان آیات سے قبل میہ ذکر ہورہاہے کہ جولوگ معکر ہیں ان کیلئے جہنم کی آگ ہے اور جومؤمنین ہیں ان کیلئے

ہمہ قسم کی خوش عیشیاں اور ابدی باغ (جنت) ہے اس کے بعد آیات زیرِ بحث میں یہ کہاجا سکتا ہے کہ جو منگرین ہیں ان کے لئے صرف آخرت ہی کی محرومیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اس د نیامیں بھی عنقریب ناگامیوں اور بد بختیوں سے دوجار ہونے والے ہیں ان کا یہ گھمنڈ کہ ان کوہر قسم کی رفاہت اور خوش عیشی حاصل ہے اور وہ مال و دولت کے مالک ہیں اور ان کا جھا بھی بہت طاقتورہے بہت جلد خاک میں مل جانے والا ہے اور مومن اپنی موجودہ تنگ حالی پردل گیر اور بددل نہ ہوں کہ وفت آ پہنچاہے کہ ان کی یہ بے چارگی و بے بسی ہمہ قسم کی عزت و طاقت سے بدل جائے گی نیزیہ کہ دنیا کی خوش عیشی جلتی پھر تی چھاؤں ہے اس پر تھروسہ بیکارہے وہ جب منٹ پر آتی ہے تو لیوں کی بھی دیر نہیں گئی اور دنیا کی گوئی طاقت بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔

چنانچہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے قر آن نے یہ مثال دی کہ بیاں سمجھو کسی جگہ دو آدی تھے ایک کو خدائے تعالیٰ نے دنیوی عیش و عشرت کے کل سامان دے رکھے تھے اور دوسر اتنگ دست اور پریشان حال تھا۔ وہ خداکا منکر اور دولت کے نشہ میں چورا بے نادار دوست سے غر ورونخوت کے ساتھ یہ کہتارہتا ہے کہ میر کی یہ دولت و حشمت پا کدار ہے کوئی طاقت نہیں کہ اس کو مجھ سے چھین لے اور ایک تو ہے کہ افلاس اور سنگی میں بسر کررہا ہے مفلس دوست اگر چہ تنگ دست تھا مگر خدائے برتر کا سچایر ستار تھا اس نے جواب میں کہا ''اپنی دولت کے نشہ میں اس درجہ مغرور نہ ہو کون جانتا ہے کہ کمحوں میں کیا ہے کیا ہو جائے اور کس کو خبر ہے 'کہ وہ مجھ گوان بختاکشوں سے نواز دے جس پر آج تو غرور کررہا ہے آخر کار یہی ہوا کہ اس کے وہ تمام باغ جن کی شادا بیوں اور عطر بیزیوں پر اس کو گھمنڈ تھا اچانک جل بھن کر خاک ہو گئے اور کان جہاں چمن زار تھا آج کی شادا بیوں اور عطر بیزیوں پر اس کو گھمنڈ تھا اچانک جل بھن کر خاک ہو گئے اور کان جہاں چمن زار تھا آج کی سوااور بچھ باقی نہ رہا۔''

اس مثال میں حق تعالیٰ نے مشر کین مگہ اور مسلمانوں کی جماعت سے متعلق وہی نقشہ کھینچاہے جو عرب کے ماحول کے ٹھیک ٹھیک مطابق تھا کیونکہ ان کے یہاں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہ تھی کہ تاکستان کے بہتر سے بہتر باغ ہوں ان کے چاروں طرف کھجور کے گنجان در خت لگے ہوں در میان میں نہر کے ارد گرد سر سبز شاداب کھیتیاں ہوں اور بیہ سب بچھ مشر کین مکہ کو میسر تھااور مسلمان اس وقت ان ظاہری نعمتوں سے محروم تھے۔

بہر حال یہ واقعہ ہویا مثال مذکیر و تنذیر کے جس مقصد کی خاطر بیان کی گئی ہے اس کے پیش نظر مشرکین کمہ مسلمانوں کے باہمی تقابل کا نہایت ہی جامع اور کامل نقشہ ہے قریش مکہ کے غرور و نخوت کا یہ حال تھا کہ اول تو پیغام ہدایت پر کان ہی نہ دھرتے تھے اور اگر بھی سننے پر آماد گی ظاہر بھی کرتے تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محمد کے پاس بیٹے میں۔ اس وقت تک ان خستہ حال مسلمانوں میں سے کوئی ہمارے برابر آگر نہ بیٹے کو تکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری سخت تو ہین ہے وہ سجھتے تھے کہ ہماری یہ دولت و حشمت غیر فانی اور ہمارا یہ کرو فرابدی ہاس لئے مسلمانوں کو کمز وراور تنگ دست دیکھ کر ان کا مضحکہ کرتے اور حقیر وذکیل سمجھتے تھے۔ کرو فرابدی ہاس لئے مسلمانوں کو کمز وراور تنگ دست دیکھ کران کا مضحکہ کرتے اور حقیر وذکیل سمجھتے تھے۔ کہ قر آن عزیز نے لطیف اور معجز انہ اسلوب کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ایسے ناسازگار حالات کے وقت ان کی کامرانی اور مشر کین کی ناکامی کے اس انجام کی خبر دی ہے جو بچھ عرصہ بعد ہونے والا تھا چنانچہ جو معید روضیں تھیں انھوں نے سمجھااور حق کی آغوش میں خود کو سپر دکر دیااور جن کی شقاوت و بد بختی پر مہرلگ سعیدرو حیں تھیں انھوں نے سمجھااور حق کی آغوش میں خود کو سپر دکر دیااور جن کی شقاوت و بد بختی پر مہرلگ

چکی تھی ان کا تھوڑے تر صہ بعید ہی وہ حسر تناک انجام ہواجس کے لئے یہی کہاجا سکتا ہے:

حسر الدتيا و الا حرة ذالك هو الحسران المبين

اورشاه عبدالقادر (رجمه الله) ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

'' پہلے وقت میں ایک شخص مالدار مر گیا، دو بیٹے رہے، برابر مال بانٹ لیا، ایک نے زمین خرید کی، دو طرف میوول کے باغ دگائے تیج میں کھیتی اور ندی کاٹ کران پر لاڈالی کہ مینہ نہ ہو تو بھی نقصان نہ آوے اور عمرہ جگہ بیاہ کیا،اولاد ہموئی اور نو کرر کھے، تدبیر و نیاد رست کر کر آسودہ گذران کرنے لگاد و سرے نے سب مال اللہ کی راہ میں خرج تی کیا، آپ قناعت سے بیٹھ رہا۔'' (موضح القرآن)

معلوم نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرفقدہ نے واقعہ کی یہ تفصیل کہاں سے اخذ فرمائی ہے کتب سیر و
روایات .....اور تاریخ کے اوراق تواس بارہ میں خاموش ہیں اور ''حجھو ٹامنہ بڑی بات ''حضرت شاہ صاحب نے
اس واقعہ میں جس طرح دونوں کا تقابل ظاہر فرمایا ہے قرآن کا ظاہر سیاق اس کی تائید نہیں کر تا،اس لئے کہ مر د
مومن نے کافر کے غرور کا جو جو اب دیا اور کافر نے جو اس کے افلاس پر طعنہ دیاوہ ہر گزائں صورت حال کے
مناسب نہیں ہیں کہ مومن حقیقتہ مال دار تھا گر اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا اگر الیا ہو تا تو
مومن دگافر کے سوال وجو اب کا اسلوب دوسر ابی ہو تا ۔۔۔۔۔واللہ علم بالصواب۔۔

1

۱) و نیوی نعمتیں دو گھڑی کی دھوپ اور جار دن کی جاندنی ہیں ناپا ئدار اور فانی، پس عقل مندوہ ہے جوان پر گھمنڈ نہ کرے اور ان کے بل بوتۂ پیرخدا کی نافر مانی پر آ مادہ نہ ہو جائے اور تاریخ کے ال اور اق کو پیش نظر رکھے جن کی آغوش میں فرعون ، نمرود ، شمو داور عاد کی قاہر انہ طاقتوں کا نجام آج تک محفوظ ہے۔

> سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ٥ زمين كى سِر كرواور پھرد كھوكه نافرمانوں كانجام كيا ہوا؟

- ) حقیقی عزت ایمان بااللہ اور عمل صالح ہے بنتی ہے دولت اور ٹروت اور سطوت و حشمت دینوی ہے حاصل نہیں ہوتی ، قریش مکہ گوٹروت و سطوت دونوں حاصل نھیں مگر بدر کے میدان میں ان کا انجام بداور دین و دنیا گی رسوائی کو کوئی روک نہ سکا، مسلمان دنیا کے ہر قشم کے سامان عیش ہے محروم سخے مگر ایمان باللہ اور عمل صالح نے جب ان کو دینی و دنیوی عزت و حشمت عطاکی تواس میں کوئی حائل نہ ہو سکا۔
- وَلِلَٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنُ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونْ َ ٥ حقيق عزت الله الله الله وكل اور مسلمانوں كے لئے بى ہے مگر منافقين اس حقيقت سے نا آشنا ہیں۔ حقیق عزت الله اس كے رسول اور مسلمانوں كے لئے بى ہے مگر منافقين اس حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ ٣) مومن كی شان ہے ہے كہ اگر اس كوالله تعالى نے ونيا كی نعمتوں سے نواز اہے تو غرور اور تكبر كی بجائے درگاہ الہى میں جبین نیاز جھكا كر اعتراف نعمت كرے اور ول وزبان دونوں سے ہے اقرار كرے كہ خدایا اگر تو ہے عطانہ فرما تا توان كا حصول میر كی اپنی قوت وطافت سے باہر تھا ہے سب تیرے ہى عطاو نوال كا

صدقہ ہے۔

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صَحِ مديث مِن مِن مَ كَهُ بَي اكرم في الرشاد فرمايا:

الكنز من كنوز الجنة لاحول ولا قوةالا باالله

جنت کے پوشیدہ خزانوں میں ہے ایک خزانہ بیہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے کہ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی ہے بچنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ناممگن ہے۔

یعنی جس شخص نے زبان ہے اس کاا قرار کیااور دل میں اس حقیقت کو جاگزیں کر لیااس نے گویا جنت کے مستور خزانوں کی تنجی حاصل کر لی۔

اس کے برعکس کا فرکی حالت بیہ ہے کہ اس کو جب دولت و ثروت اور جاہ وجلال میسر آجاتے ہیں توخودی میں آکر مغرور ہوجا تا ہے اور جب کو کی خدا کا نیک بندہ اس کو سمجھا تا ہے کہ بیہ سب خدا کا فضل ہے اس کا شکر ادا کر تووہ اکڑ کر کہتا ہے:

اُوثِینُتهٔ عَلیٰ عِلْمِ عِنْدِی ؒ یہ خداکادیا ہوا نہیں ہے بلکہ میر کا پِی دانائی اور علم کا نتیجہ ہے پس مومن اور کافر کے لئے خدا کی جانب ہے بھی الگ الگ جواب ملتا ہے ، جن بھوسور ۂ مومنون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِيْنَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا الرَّبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا الْجَهِمْ وَاللَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا اللهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أُولَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۞ (المومود ب ١٨٠ع٤)

گیابہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولادے اس لئے ان کی امداد کر رہے ہیں کہ بھلائی پہنچانے ہیں سرگر می و کھائیں؟ نہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے (کہ ان کے بارے میں حقیقت حال دو ہری ہے یعنی قانونِ امہال کام کر رہاہے) اور جولوگ اپنے پرور دگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں جواپنے پرور دگار کی نثانیوں پریفین رکھتے ہیں اور جواپنے پرور دگار کے ساتھ کسی ہتی گو شریک نہیں کھہراتے جواسکی راہ میں جتنا کچھ دے کتے ہیں بلاتا مل دیتے ہیں اور (پھر بھی) ان کے دل ترساں رہتے ہیں، کہ اپنے پرور دگار کے سے حضور لوٹنا ہے تو بلا شبہ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کیلئے تیزگام ہیں اور یہی ہیں جواس راہ میں سب سے کے حضور لوٹنا ہے تو بلا شبہ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کیلئے تیزگام ہیں اور یہی ہیں جواس راہ میں سب سے آگے نگل جانے والے ہیں۔

سم) سعیدوہ ہے جوانجام ہے قبل حقیقت انجام کوسوج لے اور انجام کار سعادت ابدی وسریدی پائے اور شقی و بد بخت وہ ہے جوانجام پر غور کئے بغیراول غرور و نخوت کا ظہار کرے اور اس کے انجام بدکود کیھنے کے بعد ندامت و حسرت کا ظہار کرے اور اس کے انجام بدکود کیھنے کے بعد ندامت و حسرت اس وقت کچھ کام نہ آئے چنانچہ اس واقعہ یا مثال میں بھی منکر کو وہی شقاوت پیش آئی۔

و أُحِيْطَ بِشَمَرِهِ فَأَصِبْحَ يُقلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا اَنفَقَ فِيْهَا وَهِي خُاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْتَنِي ْ لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي َ أَحَدًا ۞ (كهدب٥٤٥) اوراس كي دولت (ثمرات) گهرے مِن آگی اور جب كه اس كے باغ كی مثال زمین پر گر كے برابر ہو گئیں تو باتھ مل مل كر كہتارہ گيا افسوس ميں نے ان پر كتنی كثير دولت صرف كی تھی وہ سب بر باد ہو گئا اور حسرت باتھ مُنا مِن كَمَا تَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حَتَى إِذَا ۗ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا ۗ إِلَهُ إِلَّا الَّذِيُ آمَنَتُ بِهِ يَنُو ۗ إِسْرَآئِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ آلُئُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ (يَنْ بِاللهُ) وَأَنَا مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ آلُئُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ (يَنْ بِاللهُ)

یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تواس نے اب کہامیں اقرار کرتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوااس ایک ذات کے جس پر بنی اسر ائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہو تا ہوں۔ (اللہ نے جواب دیا) اور اس سے پہلے نا فرمانی کرتار ہااور تو فسادیوں میں سے تھا۔

# اصحاب القربي بإاصحاب يليين



### اسحاب قريباور قرآن عزيز

قر آن عزیز (سورۂ کیبین) میں ایک بہت ہی مختفر واقعہ مذکور ہے جو آیت مسے لئے ہی ختم ہو تا ہے اور سورۃ کی نسبت سے اسکو" واقعہ اصحاب لیبین "اور آیات کے اسلوب بیان کے مطابق" واقعہ اصحاب قریہ "کہتے ہیں۔

#### 3919

قرآن عزیز نے اس واقعہ کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے کہ گزشتہ زبانہ میں ایک بستی میں کفروشرک اور شرو فساد کودور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے دو پینجبروں کو مامور کیاانھوں نے اہل قریہ کو حق کی تلقین کی اور صراط متنقیم کی جانب و عوت دی لیکن بہتی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تب ہم نے ایک ہادی کا اور اضافہ کر دیااور وہ تین ملکرایک جماعت ہوگئے اب ان تینوں نے ان کو یقین دلایا کہ بے شبہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں مگرانھوں نے نہ مانا اور ان کا نداق اڑایا کہ تم بھی آدی اور ہم بھی آدی پھر تمہارے اندر وہ کون می عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بناد یے گئے یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے ، انھوں نے اندر وہ کون می عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بناد یے گئے یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے ، انھوں نے کہا کہ خدا اسکا ناہد ہے کہ ہم جھوٹے دہمار کا میں ان تی تو ہماراکام اس سے زیادہ کی جم جھوٹے ہیں کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچادی اور راہ حق د کھادیں بستی والے کہنے گئے کہ ہم تو تم کو مشوس سیجھتے ہیں کہ تم نے خواہ مخواہ ہمارے یہاں آکر گڑ بڑ پیدا کر دی اور اگر تم اس سے بازنہ آئے تو ہم تم تعوں کو مار ڈالیس کے یا سخت قسم کی تکالیف میں مبتلا کر دیں گے انھوں نے جواب دیا خدا کی نافر مانی کر کے متوب تو تو کہ کہنے اور لا چکے ہو ، اس سے زیادہ نو حست اور کیا ہو عتی ہے کہ تم تھیجت اور خیر خواہی تک کو مت اور کیا ہو عتی ہے کہ تم تھیجت اور خیر خواہی تک کو قبول نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ حدے گزرتے جاتے ہو ؟

بہتی کے آخری کنارے پرایک نیک مر در ہتا تھااس نے جب سنا کہ بہتی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلار ہے اور طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو عجلت کے ساتھ وہاں آپہنچا جس جگہ یہ گفتگو ہور ہی تھی اور کہنے لگا اے قوم خدائے تعالیٰ کے پیغمبروں کی پیروی کر،ان مقد س لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتی ہے جو تجھ سے اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ تک نہیں طلب کرتے اور جو خدار سیدہ اور ہدایت ما آب انسان ہیں بتاؤمیں کیوں

اس ایک خدا گی ہی پر ستش نہ گروں جس نے مجھ کو نیست سے ہست کیا ہے اور مر نے گے بعد میں اور تم سب اس کی جانب اوٹ جانے والے ہیں تم جوان ہر گزیدہ انسانوں کی تکذیب کررہے ہو تو میں وریافت کر تاہوں کہ کیا مجھ کوخدائے واحد کے سوائے معبودان باطل کو اپناخدامان لیناچا ہے کہ اگروہ ذات واحد جو نہایت ہی مہر بان اور رحم والا ہے مجھے کسی قتم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کرلے تو ان معبود ان باطل کی نہ سفارش کارگر ہو سکے اور نہ وہ اس نقصان سے مجھے کو بچا سکیں اگر تم ہارا مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں بلاشبہ میں تو سخت گر اہی میں کچنس جاؤں گالہذا کان کے مول کر سن لوکہ تم ان مقد س انسانوں کی بات مانو میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میر الور تمہار اپرور دگار ہے۔ کول کر سن لوکہ تم ان مقد س انسانوں کی بات مانو میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میر الور تمہار اپرور دگار ہے۔ تو می نیک مرد کی یہ پراز ہدایت گفتگو کی تو غیظ و غیط بیس آگئی اور اس گو شہید کر ڈالا۔

واقعہ گائی حدیث کی جزامیں اس کو جنت عطاکی ارشاد فرما تاہے کہ ہم نے جرات حق کی جزامیں اس کو جنت عطاکی اور جب اس نے اپناپاک مقام اپنی آتھوں ہے و مکھے لیا تو وجد آفریں انداز میں کہنے لگا گائی کہ میر کی قوم کے لوگ ہے جان سکتے کہ میر ہے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کا کیسا بیش بہا تحفہ عطافر مایا اور میر اکس در جہ اعزاز واکر ام کیا" پھر ارشاد ہو تاہے کہ اس مر و نیک کی قوم کی بدکر داری پر ان کو ہلاک کرنے اور سز ادینے کے لئے ہمیں آتان ہے کسی لشکر جھیج کی ضرورت نہیں تھی فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا گام تمام کر دیا اور دہ جہاں کے تہاں بچھ کررہ گئے معلوم ایسا ہو تاہے کہ شایدان بد بختوں نے خدا کے رسولوں کو بھی شہید کر ڈالا تھا، حیسا کہ انھوں نے ان کو دھمکی دی تھی اور اگر چہ قرآن عزیز میں یہ فدگور نہیں ہے مگر اس مرد شہید کے ذکر حیسا کہ انھوں نے ناد ان کو دھمکی دی تھی اور اگر چہ قرآن عزیز میں یہ فدگور نہیں ہے مگر اس مرد شہید کے ذکر عبد جو نکہ ان رسولوں کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لئے قرینہ یہی شہادت دیتا ہے:"

بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ٥ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ ٥ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ٥ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدِ مِّن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ٥ حَامِدُونَ ٥ خَامِدُونَ ٥ حَامِدُونَ ٥ خَامِدُونَ ٥ حَامِدُونَ ٥ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ٥ حَامِدُونَ ٥ وَمَا كُنَا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ٥ وَمَا كُنَا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانتُ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ٥ وَمَا كُنَا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانتُ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمُ مَا كُنَا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانتُ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ٥ وَاحِدَةً فَإِدَا هُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانتُ إِلَا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَا مُنْزِلِيْنَ ٥ إِنْ كَانتُ اللَّا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لِيْنَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ إِلَيْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَالَهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَالِمُ أَلَالِهُ اللّ

(اے پیغمبر)ان (مشر کین مکہ) ہے بستی والوں کا واقعہ بیان کر جب کہ ان کے پاس خدا کے رسول آئے۔ جب صورت ہو ئی کہ ہم نے اول ان کے پاس دو بھیجے تھے توانھوں نے ان کو جھٹلایاتب ہم نے ان دونوں کو تیسرے کے ذرایعہ سے قوت و عزت عطا گی،ابان متیوں نے نستی والوں سے کہا"ہم یقین و لاتے ہیں کہ ہم کو خدانے تنہارے پاس بھیجاہے "لبستی والوں نے کہا" بجزاس بات کے کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو کون تی ایک خوبی ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور رحمن نے تم پر پکھھ بھی نازل نہیں گیا اسلئے تم صاف جھوٹے ہو ،ان تتنول نے کہا ہمارا پرور د گار خوب جانتا ہے کہ ہم یقیناً خدا کے فرستادہ ہیں اور ہمارے ذمہ صرف داصح اور صاف طور پر خدا گا پیغام پہنچادینا ہے زبر دستی قبول کرادینا ہمارا کام نہیں ہے بستی والے کہنے لگے ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اپس اگر تم اس ( تبلیغ) ہے بازنہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور سخت قتم کاعذاب چکھائیں گے "انھوں نے کہا تمہاری نحوست تؤخود تمہارے ساتھ وابسۃ ہے کہ تم کوجو نصیحت کی جاتی ہے اسکونخوست کہتے ہو بلکہ تم توحدے گزررہے ہواور شیر کے آخری کنارے ہے ایک آ دمی دوڑتا ہوا آیااوراس نے کہا"اے قوم تم خدا کے رسولوں کی پیروی کرو،ان کی پیروی کروجو تم ہےاپنی نیک ہدایت یر کوئی اجرت طلب نہیں کرتے اور مجھے کیابات مانع ہے کہ میں صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی کی پرستش نہ کروں اس کی پرسنش جسکی جانب ہم تم کولوٹ جانا ہے کیا میں اس ذات واحد کے سوائے باطل معبود وں کوخدا بنالوں کہ اگر رحمٰن مجھ کو پچھ نقصان پہنچانا جاہے توان باطل معبودوں کی نہ پچھ سفارش چل سکے اور نہ وہاس مصرت سے بچا سکیں میں اگر ایسا کروں تو کھلا گمر اہ ہوں۔ بیٹک میں تواپنے اور تمہارے پرور د گار پر ایمان لے آیا۔ تم خوب کان لگا کر من لو تب اسکو ہماری جانب ہے کہا گیا جنت میں بے سز اداخل ہو جااس نے کہا کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میر ہے پروروگار نے مجھے مغفرت کا کیسااچھا تخفہ دیااور مجھ کوان لو گوں میں شامل کر لیا جن کواس نے اعزاز واکرام ہے نوازا ہے اور ہم نے اسکی موت کے بعداسکی قوم پر ایمان ہے کوئی لشکر سز ادینے کیلئے شہیں اتارااور ہم کواپیا کرنے کی قطعاً ضرورت شہیں تھی،(انکی سز اکیلئے)اور کچھ نہیں تھا مگرا یک ہو لناک چیخ، پس دہ دہیں بجھ کر رہ گئے۔(لیعنی ہلاک ہو گئے )۔

مفسرین اور ارباب سیرت اس واقعہ کے زمانہ اور تفصیلات میں اس درجہ مشکوک اور متر دو نظر آتے ہیں کہ ان کے بیانات رولیات سے واقعہ کی تعیین تا ممکن ہو جاتی ہے اس لئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں قر آن عزیز نے اپنے مقصد عظمیٰ "موعظت و عبرت "کے پیش نظر جس قدر بیان کیا ہے وہ ایک صاحب بصیرت کے لئے کافی و شافی ہے خدا گی اس سر زمین پر حق و باطل کے جہاں بہت سے واقعات ہو گزرے ہیں اور اس پیر فلک نے اس سلسلہ میں جتنے ورق بھی الٹے ہیں ان میں ایک بیہ واقعہ بھی اس آسان کے بیچے اور اسی زمین کے اوپر ہو گزراہے، بستی ، بنی مر داور مقد س رسولوں کے نام معلوم ہوئے تب اور نہ ہوئے تب نفس واقعہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا ،

کیونکہ تاریخ کے جن اوراق نے نوح اور قوم نوح ہود ہود ہوں اور عاد ، صالح اور شہود ، ابراہیم ، اوط ہوں اور قوم لوط ہوں ، میسی ہود اور قوم لوط ہوں ، میسی ہود اور قوم لوط ہوں ، میسی ہور ایس ایس ایس کے معرکہ بحق و باطل کے تفصیلی حالات و واقعات کو اپنے سینہ میں آئ تک محفوظ رکھا ہے اس میں اگر اس واقعہ کا بھی اضافہ ہو جائے جس کا مختصر و مجمل ذکر قرآن و عزیز نے کیا ہے تو کون می چیرت کی بات اور تعجب کا مقام ہے۔ واقعہ کا حاصل یہی تو ہے کہ چند مقد س پنجمبروں نے ایک ہے راہ رو مخلوق کو سیدھارات دکھانے کی تو شش کی اور اس نے ازر او عناد و مر ابنی ان کی بات مانے ہے ازکار کر دیا حتی کہ خدار سیدہ ہادیوں کو قتل کر دیا ہے جی باز نہر ہے تو اس متم کے واقعات کو تاریخ نے صرف بنی اسر ائیل ہی میں اتنی بار دہر ایا ہے کہ تاریخ اقوام و ملل کا حق آگاہ کی لیے کیلئے بھی ایکے متعلق ترد د نہیں کر سکتا۔

### واقعه ہے متعلق اقوال

ابن محق پروایت کعب احبار، و بہب بن منبہ و عبد اللہ بن عباس فقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ شہر انطاکیہ (شام)کا ہے، اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے بادشاہ کانام انتخیس بن انتخیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے تین پنجیمروں صادق، صدوق اور شلوم کو بھیجا اور شہر کی آخری ست ہو نیک مردان کی تائید کیلئے آیا اس کانام صبیب تھا پھر کوئی کہتاہے کہ یہ عابد وزاہداور مرتاض تھا، اور شہر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا تھا اور کسی کا قول ہے کہ وہ ریشی یاسوتی کپڑا بنے کا کام کرتا تھا اور اور صاحب صدقات و میں مصروف رہتا تھا اور کسی کا قول ہے کہ وہ ریشی یاسوتی کپڑا بنے کا کام کرتا تھا اور اور صاحب صدقات و خیر ات تھا۔ کخرض ان کے نزدیک بیواقعہ حضرت میسی سے بہت قدیم زمانہ کا ہے اور قبادہ گہتے ہیں یہ واقعہ حضرت میسی سے کے زمانہ کا ہے اور شہر انظاکیہ بی کا فاقعہ ہے حضرت میسی سے نیائیں مگر اہل شہر نے قبول واقعہ حضرت میسی سے کہ ایک شہر نے قبول شہر کے ایک نیائی کہ ایک شہر نے قبول نہ کیا اور ان کی بی بہتی کے ایک نیک مرد نے جب ان کو قبول حق کی ترغیب دی توانص نے اس کو قبل کرڈالا اور پاؤں ہے کپل کراس کی نعش کی تو بین کی اس شخص کانام صبیب تھا اور یہ تجاری (بڑھئی) کا بیشہ کر تا تھا، تب اللہ تعالی نے اس بستی پر چی کا عذاب مسلط کر دیا کہتے ہیں کہ جبر یل فرشتہ نے ایک بوشہ کر تا تھا، تب اللہ تعالی نے اس بستی پر چی کا عذاب مسلط کر دیا کہتے ہیں کہ جبر یل فرشتہ نے ایک بوشہ کر جس طالت میں بھی تھے ای صالت میں مرکررہ گئے۔ (بینان سرتان کی بی گئی کہ اہل بستی اس کو من کر جس طالت میں بھی تھے ای صالت میں مرکررہ گئے۔ (بینان سرتان کی بھر کی کہ اہل بستی اس کو من کر جس طالت میں بھی تھے ای صالت میں مرکررہ گئے۔ (بینان سرتان بی بھر کی کہ اہل بستی اس کو من کر جس طالت میں بھی تھے ای صالت میں مرکررہ گئے۔ (بینان سرتان بین بھی تھے ای صالت میں مرکررہ گئے۔ (بینان سرتان بھی کے کہ اہل بستی استی کی سرتان کے اس کو میں کر جس طالت میں بھی تھے ای صالت میں مرکررہ گئے۔ (بینان سرتان بھی کی کر جس طالت میں بھی تھے ای صالت میں مرکر کی کو ان کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک سرتان کی کر جس طالے کی دیا گئی کی کر ایک ایک کی در کر بیا کو کر کر کی کو کر کیا تھی کر جس کی کر جس طالت میں کر جس طالت میں کر جس کی کو کر کی کو کر کی کو کر کر کر کر کی کو کر کر کر کر کی کو کر کی کو کر کر کی کو

یہ روایت یااقوال گعباحباراور و جب بن منبہ کی اسر ائیلی روایات سے ماخوذ ہیں حتی کہ ابن اسطحق کے پاس ان کیلئے مکمل و مسلسل سند بھی نہیں ہے اس لئے سے کہہ کر بیان کر تا ہے اور اس قسم کی روایات میں خواہ مخواہ حضرت عبداللہ بن عباس گانام آ جانااور تفسیری قصص و حکایات کو بغیر سندان کی جانب منسوب کر دینا تو ایک عام بات ہوگئی ہے۔

ہے۔ اور اسلے کہا کہ ہر دوواقعات اپنے تفصیلی جزئیات کے لحاظ سے غیر تاریخی ہیں بلکہ بعض تاریخی مسلمات کی تردید کرتے ہیں اور قر آن عزیز کے ظاہر سیاق کے بھی خلاف ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث ومؤرخ

ا: تفیراین کثیرج ۴و تاریخ این کثیرج اص ۲۲۹\_

حافظ عماد الهدين ابن كثير تحريمه فرماتے ہيں كه پہلے اور دوسرے واقعہ پر توبيہ مشتر ك اعتراض واقع ہو تا ہے كه شہر انطا کیہ ان حیار مسیحی شہر وں میں ہے ہے جن کے متعلق باتفاق علماء سیر و تاریخ بیہ ثابت ہے کہ وہ دعوت مسیح کے مرکز شار کیے جاتے ہیں اسلئے کہ باختلاف زمانہ ان شہر وں میں جس وقت دعوت سیج 🥌 🐉 کیا ہے انھوں نے بر ضاور غبت اس پر لبیک گہا ہے اور وہ مسیحی پیغام کیلئے ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں۔ حتی کہ مسیحیوں کا بیہ اعتقاد ہے کہ بیہ حیار مقامات مقدس مقامات میں اور بطمریق (پایائے اعظم) کا دارالخلافہ القدس (بیت المقدى)انطاكيه،اسكندريداور روما(ائلي) بيت المقدى اسلئے كه وه مسيح 🥌 كاوطن باورانطاكيه اسلئے كه بيد پہلاشہر ہے جس کی کل آبادی ایک ہی وقت میں حضرت مسے 🐷 پرایمان لائی اور اسکندریہ اسلے کہ یہ پہلا . شہر ہے یہ جس کے باشندوں نے صلح و آشتی کے ساتھ میہ منظور کیا کہ سیحی مقد سین بطریق (پوپ) مطران ، اسقف،قسیس، ثال،اورراہب لیمال اپنے اختیارات کے ساتھ قیام کریں گے اور رومااسلئے کہ قسطنطین اعظم کادارِ السلطنت تھاکہ جس نے عیسا کی ند ہب کونے سانچے میں ڈھال کر فروغ دیااور دعوت مسیح 🔐 ے قبل بھی کسی تاریخی شہادت ہے بیہ ثابت نہیں ہے کہ انطاکیہ کسی زمانہ میں غضب البی سے برباد و تباہ کر دیا گیا تضااور بعد میں پھر بارونق شہر بن گیا۔لہٰذاہر دوا قوال کے مطابق اسواقعہ کوانطاکیہ ہے وابسۃ کرنا تھیجے نہیں ہے۔ اور قبادہؓ کی روایت پر مسطور ہَ بالا اعتراض ہیہ ہے کہ قر آن کا ظاہر سیاق سے بتارہاہے کہ معذب بہتی کی ہدایت کے لئے جو ہر گزیدہانسان بھیجے گئے تھے وہ حضرت سیج 🥌 یالسی دوسرے نبی کے فرستادہ لیعنی رسول خداکے قاتصد واپلی نہ تھے بلکہ براہ راست خدا کے پیغبر اور نبی تھے اس لئے کہ اگر وہ حضرت سی 🚅 🥟 کے فرستادہ ہوئے تو قر آن عزیز ضر وراس جانب کوئی اشارہ کر تا مگر ایسا نہیں ہے بلکہ تمام آیات میں ان کے متعلق لفظ ار سلنا (ہم نے ان کو بھیجا )استعمال کیا گیاہے بلکہ رسولوں اور شہر کے باشندوں کے مکا کمے کے جملے تو جب ہی بغیر کسی ناویل کے واضح مطلب ادا کرتے ہیں جب کہ ان کو براہ راست خدا کار سول مانا جائے۔ وہ یہ کہ ان بر گزیدہانسانوں نے جب خود کور سول ظاہر کیا تواہل شہران پروہی پرانااعتراض وارد کرنے لگے جو ہمیشہ منکریں رسول کہتے چلے آئے ہیں انھوں نے کہاتم تو ہم ہی جیسے انسان ہو پھر رسول کیسے ہو سکتے ہواور ر حمٰن نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیاتم جھوٹ کہتے ہو کہ تم پر خدا کا پیغام نازل ہو تاہے کیں اگر وہ خود خدا کے ر سول نہیں تھے بلکہ حضرت سیح 👑 کے حواری تھے توبلاغت کا تقاضہ بیہ ہے کہ وہ جواب میں پیر نہ کہتے اللہ خوب جانتاہے کہ ہم تمہاری جانب رسول بنا کر جھیجے گئے ہیں بلکہ جواب مید دیتے کہ ہم تو خدا کے پیغیبر عیسلی 🚐 کے قاصد ہیں اور تم کو دعوت حق دینے آئے ہیں۔ رہاانسان ہونے کا معاملہ تواللہ کے پیغیبر انسان ہی ہوتے ہیں۔ فرشتے یاکسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوتے۔" (تفیرابن کشیرج مسورہ کییں و تجالباری جو) ا بن کثیر نے اس موقع پرایک تیسرااعتراض بھی کیاہے مگر وہ چونکہ ہمارے نزدیک خود محل نظرہے اس لئے نظرا نداز کر دیا گیا۔

طبرانی نے مجم میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم 📒 ارشاد 🕟 فرماتے ہیں:

ا: یادر بول کے مناسب اور عہدے ہیں۔

کہ تین ہتیاں ہیں جوانبیاء کی نقیب گبلاتی ہیں ایک موی کے نقیب یو شع ہے دوسر ہے اسلام کے نقیب بیر ہوں ہوں۔
اصحاب لیمین حضرت عیسی کے نقیب اور تیسر ہے نبی اگر م کے نقیب بل من ہوں ہوں۔
تو اس حدیث سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ واقعہ حضرت عیسی کے حوار یوں سے ہی وابستہ ہے مگر محد ثین کے نزدیک بیہ حدیث ضعیف بلکہ نا قابل اعتماد ہے۔ اس لئے اس کی سند میں ایک راوی حسین الاشقر ہے اور یہ گذراب اور متر وک الحدیث ہے۔ (مجالباری نا)

امام بخاری نے اگر چہ اس واقعہ ہے متعلق کوئی روایت نہیں بیان فرمائی مگرا نہیاء ملیہم السلام کے تذکرہ میں اس واقعہ ہے متعلق کوئی روایت نہیں بیان فرمائی مگرا نہیاء ملیہم السلام کے تذکرہ میں اس واقعہ کو حضرت میسی مسلم سے مقدم رکھا ہے اور آیت کو نقل کرکے صرف حل لغات کر دیا ہے، اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ ابن کثیر اور امام بخاری کار ججان سے کہ بیہ واقعہ حضرت مسلح سے قبل کا تہاور غالباً یہی صحیح ہے۔

الحاصل واقعہ کی جزئی تفصیلات کچھ بھی ہوں قر آن نے اس سلسلے میں جو حصہ نقل کیا ہے وہ اس کے مقصد عظمیٰ کو پورا کر تااور اہل مکہ اور ارباب بصیرت کو عبرت و بصیرت کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا میں اور خاتم الا تبیاء ﷺ کے پیغام رشد و ہدایت سے اصحاب قریہ کی طرح منہ موڑ کر خسر الدنیاولا خرۃ کا سبب نہ بنیں۔ خاتم الا تبیاء ﷺ کے پیغام رشد و ہدایت سے اصحاب قریہ کی طرح منہ موڑ کر خسر الدنیاولا خرۃ کا سبب نہ بنیں۔ اِنَّ فِینَ ذلِكَ لَعِبُرَۃً لِالْولِی الْاَلْہَابِ

والمحان

اصحاب قربیا اگر چید مشرک اور بت پرست تھے۔ مگر ان میں مذہب حق کی کچھ جھلک موجود تھی اور ان کے بہاں رحمٰن کا تصور پایا جا تا تھا گیا عجب ہے کہ بمصداق آیت و سیاست کی گئی تھا تھا۔ ۔
کوئی قوم الیبی نہیں کہ جہال ہمارانڈ برنہ پہنچا ہو وہ اس دعوت سے قبل عرصہ تک کسی پنجیبر صادق کے پیرو رہوں آہتہ زمانہ دراز کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے ہوں۔

#### 4 150 40

ا) ہدایت و صلالت کے معاملہ میں ہمیشہ ہے اہل باطل کا یہ عقیدہ رہاہے کہ خدا کا پینمبر انسان شہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی مافوق الفطرۃ ہستی کو "رسول اللہ" ہونا چاہیے اسی لئے قوم نوح ہے ہے کر محمد رسول اللہ " ہونا چاہیے اسی لئے قوم نوح ہے کے کر محمد رسول اللہ ہے۔

رسول اللہ کے کامت دعوت تک ہر ایک گروہ نے سب سے پہلے اس پر تعجب یا نفرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری ہی طرح کا انسان اور لواز مات بشری کا مختاج انسان خدا کا پینمبر ہو۔ چنا نچہ اسحاب قریبہ کی طرح محمد سے ہے مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا:

مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي ۚ فِي الْأَسُواقِ طِ يَهِي كِيمار سُول ہے كہ ہمارى بَى طرح كھا تا بيتااور ہمارى طرح بازاروں میں چلتا پھر تاہے۔

#### أَبَشَرٌ" يَّهُدُو ْنَنَا كياانسان جاري بدايت كري گ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُذِّي إِلَّا أَنْ قَالُوا ۖ أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُوالًا ٥

اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوئی تو صرف ای بات نے لوگوں کو ایمان اللہ نے سے روکا کہ متبجب ہو کر کہنے گئے کیا اللہ نے (ہماری طرح کا) ایک آدمی پینجبر بناکر بھیج دیا ہے۔
مگر الن کے اس جاہلانہ سوال کا قرآن عزیز نے یہ فیصلہ کن جواب دے کر ہمیشہ کیلئے اس بحث کا خاتمہ کردیا:
فُلْ لَوْ کُانَ فِي الْأَرْضِ مَلَا يُکَةً يَّمْشُونَ مُطْمَئِنَيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهُمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهُمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْ مَنْ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهُمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهُمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهُمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مَنَ السَّمَا عَلَيْهِمْ مُنْ الْعَلَامُ مِنْ الْمُنْ مَلْكُونَ مَنْ السَّمُونُ لَمَا عَلَيْمُ مِنْ الْمَالَمُ مَا مَا مَنْ السَّمَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ الْعَالِمُ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ الْعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ

اے پیغمبر کہد دے کہ اگرایساہو تا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہے ہوتے اور اطمینان ہے چلتے پھرتے ہوتے توہم ضرور آ سان ہے ایک فرشتہ پیغمبر بناکرا تارویتے۔

یعنی اس سوال کی بنیاد ہی ہے و قوفی پر مبنی ہے اس لئے کہ جب د نیامیں انسان بس رہے ہیں اور فر شتوں کی آبادیاں نہیں ہیں تو پھر ان کی ہدایت کے لئے رسول اور پیغمبر بھی انسان ہی ہو ناچاہیے نہ کہ فرشتہ ۔

- ۲) جہاں شروفساداور فقتہ و گمرائی کے جراشیم بہ کثرت موجود ہوتے ہیں وہاں خیر وسعادت کی بھی کوئی روح ضرور نکل آتی ہے اور وہ کلمہ محق کی تائید میں جان کی بازی لگادینے ہے بھی گریز نہیں کرتی چنانچہ جس طرح اصحاب لیسین کی جمایت میں شہر کے آخری حصہ ہے ایک نیک مرد نکل آیااور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور اس صلہ میں جان دی ای طرح حضرت موئی سے کے قیام مصر کے زمانہ میں بھی شہر کے دور در از سے ایک نیک مرد بھاگ کر آیا تھا اور اس نے موئی سے کی حفاظت جان کے لئے نیک صلاح دے کراپنافر ض ادا کیا تھا۔
- ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَتَا ہِ كَه حَق عَلَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ وَتَا ہِ كَه حَق جَق وَباطل كَى بطالت كاايك كھلا ہوا مظاہرہ يہ ہوتا ہے كہ حق جوں جوں جوں ولائل و براہين كى روشنى ميں اپنى صدافت كوجلوه گركر تاجاتا ہے باطل اسى درجہ زيادہ مشتعل ہوكراور حق كى روشنى سے خيرہ ہوكرد لائل كى جگہ جنگ وجدل پر آمادہ ہوجاتا ہے مگر حق كے پر ستاراس كى مطلق پر وانہيں كرتے بلكہ وفور جوش اور والہانہ شوق كے ساتھ حق پر جان قربان كرد ہے ہيں، چنانچہ اصحاب قربہ كاواقعہ اس كى بولتى ہوئى شہادت ہے۔

## حضرت لقمان (رضی الله عنه) (منت قرمه)

#### القماك

لقمان یا تحکیم لقمان ، اہل عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت ہے لیکن اس کے باوجود ان کے حالت اور خاندان و نسب سے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور اس اتفاق کے علاوہ کہ وہ آیک بہت بڑے دانا (تحکیم) سے اور ان کے حکیمانہ اقوال صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے در میان معروف و مشہور بھے ان سے متعلق باتی امور میں متضاد آراءیائی جاتی ہیں۔

اوریہ اس لئے کہ تاریخ قدیم میں لقمان نام گی ایک اور شخصیت کا پیتہ چلتا ہے جو عادِ ثانیہ ( قوم ہود علیہ السلام) میں ایک نیک باد شاہ ہو گزراہے اور خالص عرب نزاد ہے ابن جر برابن کثیر، سہیلی جیسے مؤر خین گی رائے یہ ہے: مشہور لقمان حکیم (افریقی النسل تھااور عرب میں ایک غلام کی حیثیت میں آیا تھا چنا نیچہ یہ حضرات اس کانسب نامہ اور حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

هو لقمان بن عنقا بن سندون او لقمان بن ثار بن سندون .....

(روص الالف، ج\ \_ ابن كثير، ج ٢ وتفسير ابن كتير، ج٣)

وہ لقمان بن عنقایا ثار بن سندون ہے اور کہتے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تھاآور ہیں قد بھاری بدن سیاہ رنگ تھا ہونٹ موٹے حکمت سے حصہ وافر عطافر مایا تھااور بعض یہ بھی کہتے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں عہد ۂ قضایر مامور ہو گیا تھا۔

عن ابن عباس قال كان عبدا حبشيا نجارا وعن جابر بن عبد الله قال كان لقمان

قصيرا افطش من النوية \_ (روض الانف ج١٠١هن كثير ج٢٠ نفسير ابن كثير، ج٣)

حضرت ابن عباسؓ ہے منقول ہے فرماتے تھے کہ لقمان حبثی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور جابر بن عبداللّٰہ فرماتے ہیں کہ لقمان پستہ قد موٹے ہونٹ والے تو یہ کے قبیلے سے تھے۔

وعن سعيد بن المسيب كان لقمان من سودان مصر ذا شافر اعطاه الله الحكمة

و منعه النبوة \_ (روض الانف ح١٠ ابن كثير ج١، تقسير ابن كثير، ج٢)

اور سعید بن مسیّب ٔ فرماتے ہیں گہ لقمان مصری سوڈانی تھے اوران کے ہونٹ بہت موٹے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کواگر چہ نبوت نہیں عطاکی مگر حکمت و دانائی ہے حصہ ُ وافر عطافر مایا تھا۔

عن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء اسود الى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد لا تحزن من اجل انك اسود فانه كان من اخير الناس ثلثة من السودان بلال و مهجع مولى عمر رضى الله عنه ولقمان الحكيم كان اسود نوبيا ذا شافر- (اربخ بن كثيرة يه) عبرالرحمن بن حرمله كميت بي كه ايك مر تبه ايك بثي معيد بن ميتب كياس آلكاداور يح سوال كياانهول غير ان فرمايا تواس بات ب دل أير نه بوكه كالا حبتى بالله كه سودانيول بين تين آدمى دنياك بهترين انسان بوئ بيل بالله معنو اور لقمان خيم جو سوداني نولي تصاور ان كه لب بهت موث ادر بحد عقد

اور مشہور مؤرخ اور صاحب مغازی محمد بن اسحق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد سے بیتی عرب ہائدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے۔

قال وهب فلما مات شداد بن عاد صار الملك الى احيه لقمان بن عاد وكان اعطى الله لقمان مالم يعط غيره من الناس في زمانه اعطاه حاسة مائة رجل وكان طويلا لا يقارب اهل زمانه ـ

و بہب بن منبہ کہتے ہیں جب شداد بن عاد کاانتقال ہو گیا تو حکو مت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی اور اللہ تعالی نے اس کو نہیں عطائی تھی،اللہ تعالی نے اس کو تعالی نے اس کو تعمان کو نہیں عطائی تھی،اللہ تعالی نے اس کو سوانسانوں کی برابر ادراک و حاسبہ عطافر مایا تھااور وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔

قال وهب قال ابن عباس كان لقمان بن عاد بن الملطاط بن السلك بن وائل بن

حمير نبيا غير مرسل \_ (كتاب التيحان ص٧٠)

و ہب کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس فرماتے تھے کہ لقمان بن عاد کا نسب نامہ یہ ہے: ''ملطاط بن سلک بن وائل بن حمیر ''اوروہ نبی تھے مگرر سول نہیں تھے۔

اور لطف یہ ہے کہ ابن جریراور ابن کثیر بھی اپنی تائید میں حضرت عبداللہ بن عباس ہی کا قول نقل کرتے ہیں اور ابن استحق بھی ان ہی کے قول کواپنی تائید میں چیش کرتے ہیں اور معاصر مؤر خین میں سے مصنف ارض القر آن یہ دعوی کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ بلا شبہ عاد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں اور بہت بڑے حکیم ودانا تھے اور عرب لقمان کے نام سے جو "صحیفہ" منسوب تھاوہ ان ہی لقمان عاد کا ہے۔ اور وہ اپنا س حوی کے مختلف دلائل میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ شاعر جابلی سلمی بن ربعہ کے بیاشعار اس حقیقت کو بخوبی واضح کرتے ہیں۔

غذی بهم و ذا جدون و "حی لقمان" والتقون اهلکن طسما و بعده و اهل جاش و مارب ''حوادث زمانہ نے قبیلہ بطسم کواورا سکے بعد ذاجدون شاہ یمن کواہل جاش ومار ب کواور قبلہ لقمان کومنادیا۔'' اس کے بعد فرماتے ہیں:

اس دوسرے شعرے نہ صرف لقمان کا عرب ہونا ظاہر ہو تاہے بلکہ ایک قبلہ کا مالک نیمن کا باشندہ اور عظمت و شوگت میں سباکا مقابل اور بیہ تمام با تیں لقمان عاد پر صادق آتی ہیں۔

عاد کا کیک کتید جو ۱۸ جے میں ملاتھااس میں چند حسب ذیل فقرے ہیں:

ہم پروہ باد شاہ حکومت کرتے میں جو کمبینہ خیالات ہے بہت دوراور نثر سروں کو سز ادینے والے بتھے اور ہو ہو گی شریعت کے مطابق ہمارے واسطے پیداہوتے تتھے انتھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تتھے۔'' سرچہ مرد جونی سردن میں جہ سرزن منہور ستھی لکت اسرائے معد منتقد منہوں برمال کے دیوس سے دی

کیا ہم ان آخری الفاظ ہے جو گاغذ پر نہیں پھر پر لکھے پائے گئے ہیں بیہ نتیجہ نہیں نکال کتے ہیں کہ تعجیفہ ' لقمان کے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ (ار شمالقر آن خالس۱۸۲۰۱۸)

قر آن کوزیزاور حضرت لقمال

حضرت لقمان کاذکر قرآن عزیزنے بھی گیا ہے اور قرآن کی ایک سور ڈکانام ای تقریب سے سور ڈلقمان سے اور آئر چہ اس نے اپنے بیش نظر مقصد کی خاطر ان کے نسب و خاندان کی بحث میں جانا پہند نہیں گیا تاہم ان کے حکیمانہ مقولات کا جس انداز میں ذکر کیا ہے اس سے لقمان کی شخصیت پرایک حد تک روشنی ضرور پڑتی ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعدیہ فیصلہ کیا جائے کہ مسطور ڈ بالا ہر دورایوں میں سے گون کی رائے صحیحیا قرین قیاس ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ لِلّهِ عَوْمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهِ عَنِيّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَابُنِي لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ لَم إِنَّ الشَّرِكُ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَقِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ لَا إِلَي الْمُصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتَعِعْ سَيْلَ مَنْ أَنَابِ إِلَي تُمْ إِلَي مَرْجِعُكُمْ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتَعِعْ سَيْلَ مَنْ أَنَابِ إِلَي تُمْ إِلَي مَرْجِعُكُمْ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتَعِعْ سَيْلَ مَنْ أَنَابِ إِلَي تُمْ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَا اللّهُ لَا يُعْرَبُونَ وَانُهُ عَنِ الْمُنْكِرُ وَاصَبْرُ فَي عَمَالُونَ وَ يَابُنِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْلَّرُضِ يَأْتِ بِهَا اللّهُ لَا إِلَّ اللّهُ لَا يُعْرُونِ وَانُهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصَبْرُ فَى النَّاسِ وَلَا تُصَعَرُ حَدَّكَ لِلنَاسِ وَلَا تُمْشُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا لِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَحُورٍ وَاقَصِدْ فِي

مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ مِ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْر اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی (اور کہا کہ )اللہ کا شکراد اکرویس شخص اے کا شکراد اکر تاہے وہ اپنے نفس کے فائدہ کیلئے کرتا ہے اور جو گفر کرتاہے تواللہ بے پرواہ ہے مالک حمد ہے اور جس وقت لقمان نے ا ہے بینے سے تصبحت کرتے ہوئے کہااے میرے بینے القد کا شرکیب نہ مظہر ابے شک شرک بیت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے حکم کیاا نسان تواس کے مال وب کے بارے میں بھی اٹھاتی ہے اس تواس کی مال تعلیف در "نگایف حجمیل کراور دو ہرس کے اندر دودھ پلاتے رہنا ہے کہ میبراشسر گزار بن اور اپنے والدین کا شکر ً مزار ہو، آخر میری بی جانب لوٹنا ہے اور اگر تیرے مال باپ تجھ پر تختی کریں اس بارے میں کہ میر اشریک تھیر ا کے جس کے متعلق وہ ناد افیاور جہالت میں میں تواس میں ان دو نوں کی پیروی نہ کر اور دینوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا ہر تاؤ کراور پیروی اس شخص کی کر کہ جو صرف میری ہی جانب رجوع کرتاہے پھر میری ہی جانب تم سب کولو ٹنا ہے۔ اپس میں اس دفت تم کو تہبارے کیے کی خبر دوں گااے میرے بیٹے بلا شبہ اگر رائی کے دانہ ، کی برابر بھی کوئی چیز جھوٹی ہوتی ہے اوروہ پتھر کے اندریا آ سانوں یاز مینوں میں کہیں بھی ہواللہ اس کولے آتا ہے۔ بے شک اللہ دیقق مشاہدہ کرنے والاخبر دار ہے۔اے میرے بیٹے قائم کر نماز گواور حکم کر جملائی کاور برائی ہے منع کراور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ عزائم امور میں ہے ہے اور تواپیخا ر خساروں گولو گوں ہے (از راہ تکبیر ) نہ تچھیر اور زمین پر انزا کرنہ چل ہے شبہ اللہ تعالیٰ کسی تکبیر اور پیخی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتااور اپنی حیال میں میانہ روی اختیار کرواور اپنی آ واز کو نرم ویست کر۔ ب شبه گدھے کی آواز بہت بی نا پہندیدہ آواز ہے۔ (لقمان پاکا)

ان آیات میں لفمان نے اپنے بیٹے کو نصائح کی ہیں حکمت و دانائی کی باتیں بتائی ہیں ان میں ان باتوں پر بھی مارے :

r) اور نہ خدا کی زمین پراکڑ کر چلو، یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ خدائے تعالیٰ مغروراوراکڑنے والے کو پہند نہیں کرتا۔

۳) ہمیشہ رفتار میں متواضعانہ میانہ روی قائم رہنی جا ہے۔

۴) اور آواز کو گفتگو میں نرم رکھواس لئے کہ چیخا چلآناانسانوں کا کام نہیں ہے اگر کر خت اور بے وجہ بلند آواز بپندیدہ چیز ہوتی تو گدھے گی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی حالا نکہ اس کی آواز بدترین آواز شار ہوتی ہے۔

حکیم لقمان اگر فلام ہوتے تواپنے بیٹے غلام زادہ کو یہ نصائے نہ کرتے اس کئے کہ غرورو نخوت، خود بینی ویشخی،
کر ختگی و خشونت ایسے اوصاف ہیں جو باد شاہوں، شاہر ادوں، متمول صاحب اقتدار انسانوں کے اندر ہی کشرت سے پائے جاتے ہیں اور یہ ناخدا ہرس اور نشہ کرولت میں چور دولت مندوں ہی کا شیوہ ہو سکتا ہے اور یہ وہ تمام اوصاف وعادات ہیں جو عموماً متکبرین اور جہابرہ کے لئے مخصوص ہیں غلام اور غلام زادہ کے لئے نہ ان کا موقع ہے نہ فر مت کیوں کہ ان کا وقت عزیز تو دوسروں کی نیاز مندی اور خدمت گزاری ہی کے لئے وقف ہو تا ہے نہ فر معدی علیہ الرحمة نے ای لئے یہ فرمایا ہے:

### تواضع ز گردن فرازال نکوست گدا گر تواضع کند خوۓ اوست

اس تفصیل کے بعد جو کہ قرآن عزیزے ماخوذ ہے اب ہم بھی ہے گہتے ہیں کہ بلاشبہ لقمان تھیم اور لقمان عاد ایک ہی شخصیت ہے وہ عاد ثانیہ کے نیک نفس بادشاہ اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیر و تتے اور حبشی الاصل نہیں بلکہ عربی الاصل نہیں بلکہ عربی الاصل تنے اور صاحب سیرت محمد بن اسحاق کی نقل اور شاعر جابلی سلمی بن ربعیہ کی شہادت اس مسئلہ میں سیجے اور راجے ہیں اور عاد ثانیہ کے زمانہ کے حجری کتبہ میں جو کہا گیا ہے اس سے مر ادو ہی صحیفہ گھمان ہے جو عرب میں مشہور و معروف تھا۔

مُمکُن ہے کہ اس موقع پران مر فوعہ روایات کو پیش کر کے ہمارے دعویٰ گی تر دید کی جائے جن میں نبیا کرم سے سے بیہ منقول ہے کہ لقمان تحکیم حبشی الاصل تھے مگر واضح رہے کہ صاحب جرح و تعدیل محد ثین نے ان روایات کے دفع کو صحیح تشکیم شہیں کیااور ان میں ہے بعض کوضعیف اور منکر قرار دیاہے یعنی محد ثین کے نزدیک نبی اگر م عصر سے بیہ منقول نہیں ہے کہ لقمان حبثی غلام تھے۔

بوت احمت؟

اگرچہ محد بین اسحاق کی روایت 'عن ابن عباس'' میں یہ بھی کہا گیاہے کہ حضرت لقمان نبی ہے لیکن قر آن عزیز کا اسلوب بیان اس کی موافقت نہیں کر تا اس لئے کہ سور ۂ لقمان میں باوجود اس امر کے کہ ان کی بعض حکیمانہ نصائے اور بلیغانہ و صایا کاذکر بصر احت مذکورہے لیکن کسی ایک جملہ میں بھی ایسااشارہ نہیں پایاجا تاکہ جوان کی نبوت پر دلالت کر تا ہواس لئے جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے بلکہ خود حضرت ابن عباسؓ ہے بھی دوسر ا قول اس قول کے خلاف مذکورہے چنانچہ ابن کثیر اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں :

والمشهور عن الجمهور انه كان حكيماوليا ولم يكن نبيا وقد ذكره الله تعالى في القرآن فأثني عليه وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده الذي هو احب الخلق اليه- (تاريخ اين كثير، ج٢، ص١٢٥)

اور جمہور کامشہور قول ہے ہے کہ لقمان خدا کے ولی اور تحکیم دانا تھے نبی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قر آن میں ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف کی اور ان کے اس کلام کو بیان کیا جس میں انھوں نے اپنے بیٹے کو جو کہ خدا کی مخلوق میں ان کے لئے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ نصیحت کی ہے۔

ولقد اتینا لقمن الحکمة قال یعنی الفقه والاسلام ولم یکن نبیا ولم یوح الیه و هکذا نص علی هذا غیر و احد من السلف منهم محاهد و سعید بن المسیب و ابن عباس و الله اعلم مدر الربح اس کلیر، ج۲، ص ۱۲۹) عباس و الله اعلم مدر الربح اس کلیر، ج۲، ص ۱۲۹) ایمنی دانائی اور اسلام اور وه نبی نمین شخصاور ندان پروحی نازل بموئی اور بهت سے سلف سے یجی شابت می مثلاً

مجاہدہ و سعید بن مسیّب اور ابن عباس وغیر ہ۔

## يندشي في طالب

ا) حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو اہم نصیحت کی وہ شرک باللہ سے اجتناب اور توحید کا النزام ہے کیونکہ 'دین حق" میں یہی وہ حقیقت ہے جو حنیف کو مشرک سے ممتاز کرتی ہے اور شرک ہی النزام ہے کیونکہ 'دین حق" میں بھی قابل بخشش نہیں مگر ہے کہ اس سے تائب ہو جائے۔

۴) خطرت لقمان نے شرک کو ''ظلم عظیم ''فرمایا ہے اس سلسلہ میں بخاری کی ایک روایت ہے وہ یہ کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی:

الگذین آمنُوا وکہ میلیسوا ایسائیٹ بطلم خدائی مغفرت ان لوگوں کیلئے ہے جوائیان لائے اورانھوں نے اپنائیان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر بیہ بات بہت شاق گزری اور انھوں خدمت اقدی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کوئی شخص بھی نہ ہوگا جس نے خدائے تعالی کے احکام کے بیش نظر کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو تب نجی اکرم نے فرمایا:

انه ليس بذلك الم تسمع الى قول لقمن حير المسك الله الم تسمع الى قول لقمن حير المسك التوليد)

آیت کا مطلب بیہ نہیں ہے کیاتم نے لقمان کا بیہ قول نہیں سنااے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ مخسر ا بلا شبہ شرک بہت بڑا خلم ہے۔

مطلب بیہ کہ آیت ۔ ۔ ۔ ۔ معصیت صغائر و

البار۔

البارہ حورة لقمان میں الدال کے مقولات بیان کیے گئے ہیں اور در میان میں السبت ہے کہ جب حضرت لقمان کے مقولات بیان کیے گئے ہیں اور در میان میں السبت ہے کہ جب تقرآن نے ایک ایسے واقعہ کاذکر کیا جس میں باپ نے بیٹے کو پند و نصائح کیے ہیں تواللہ تعالی نے امت مرحومہ کو یہ نصیحت کرنا ضروری سمجھا کہ جب کہ باپ اور ماں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیوی اور اخروی کسی معاملہ میں بھی اولاد کو بے راہ دیکھنا نہیں چاہتے تاکہ انجام کارااولاد کو دکھ جھیلنانہ پڑے تو اولاد کے لئے از بس ضروری ہے کہ وہ خداکی صبح اور خقیقی معرفت کے بعد سب نے زیادہ واللہ ین کی خدمت اور ان کی رضا جوئی کو مقدم سمجھے حتی کہ اگر واللہ ین کافر و مشرک ہوں تب بھی اس کافر ض ہے کہ ان کی خدمت اور ان کی درضا ور کی ساتھ حسن سلوک تواضع اور نیاز مندی کوہا تھے ہے نہ دے۔ البت اگر وہ دین

حق ہے اعراض اور شرک کے اختیار پر اصرار کریں تواس کو قبول نہ کرے۔اس لئے کہ خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

لیکن اس مکالمہ میں بھی اپنے انکار کے وقت نرمی اور حسن خطابت کونہ چھوڑے اور درشت کلامی اختیار نہ کرے۔

م) سور وُلقمان میں جو نصائح ند کور ہیں ان میں حسن خلق اور تواضع کی ترغیب اور کبر، پیخی اور بد خلقی کی ند مت کی گئی ہے حضرت لقمان نے امر و نہی میں ان باتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس لئے انتخاب فرمایا ہے کہ کا مُنات میں جس قدر بھی بھلائی اور برائی پیش آتی ہے ان سب کی جڑاور بنیادیبی امور میں چنانچیہ نبی اگرم سے نے بھی امت مرحومہ کوان امور کی اہمیت پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔

خس کاتی

قال رسول الله بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ (مؤطا امام مالك) رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: بے شبہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ محاس اخلاق کو درجہ کمال تک پیونجاؤں۔

عن ابن عمر مل فیل یا رسول الله ای المؤمن افضل قال احسنهم محلقا (بیهندی) حضرت عبدالله بن عمرٌ سے منقول ہے کہ نبی اکرم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کو نسامسلمان سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا جوان میں سب سے زیادہ حسن اخلاق رکھتاہے وہی سب سے زیادہ افضل ہے۔

عن انس قال رسول الله \_\_ ان العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الاخرة وشرف المنازل وانه لضعيف العبادة وانه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد\_ (معجم طيراني (محموالزواند، ١٥٠٠ ص ٢٥٠)

حضرت انس کے منقول ہے کہ رسول اللہ ہے نے فرمایا بلا شبہ آیک بندہ ہاوجود عبادت کیں کمزور ہوئے کے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے آخرت کے بلند در جات اور منازل علیا کو حاصل کر لیتناہے اور عابد ہونے کے باوجود بد خلقی کی وجہ سے جہنم یا تاہے۔

وقال ميمون بن مهران عن رسول الله 🚙 ما من ذنب اعظم عندا لله من سوء

المتحلق۔ (تفسیر اس کٹیرج۳) میمون بن مہران نبی اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ کے نزد یک بد خلقی سے زیادہ بڑاکوئی گناہ نہیں ہے۔



قال رسول الله 🌉 طوبي للاتقياء الاثرياء الذين اذا حضر والم يعرفوا واذا غابوا لم

یتففدوا و او لئاک مصابیح مجردول من کل فئنة غیراً ، مشتیه - ایست میستان میستان میستیده میستان میساند و او لئاک مصابیح مجردول من کل فئنة غیراً ، مشتیه میساند میساند

11/18

لا ید خل البحدة من کان فی قلبه مشقال در ة من کبر - (اصحاب السر) مبدالد بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جنت میں وہ شخص ہے مزواخل نہ ہو گا جس کے قلب میں ذروکی مقدار بھی نفر وروکبر ہوگا۔

عن عبد الله بن عمرو قا رسول الله على من كَا نَ في قلبه متقال ذرة من كبر اكبه الله على وجهه في النارم (اسحاب السر)

ہے۔ اس عبداللہ بن عمر ہے منقول ہے کہ نبی اکر م 🎫 نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برا ہر بھی کہر منفر نے عبداللہ بن عمر ہے منقول ہے کہ نبی اکر م 💀 نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برا ہر بھی کہر ہے اس واللہ تعالیٰ جہنم میں اوند سے منہ گرادے گا۔

عن بریدهٔ قال قال رسول الله ﷺ من حرثوبه محبلاء لیم ینظر الله الیه - ۱۰۰۰۱ حضرت بریده سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایاجو شخص اپنے لیاس کواز راہ خرور زمین پر کھنچتا ہوا جاتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کی جانب نظرر حمت سے ندو کیھے گا۔ معنچتا ہوا جاتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کی جانب نظرر حمت سے ندو کیھے گا۔

۵) حضرت لقمان في ورشت اور كرخت آوازت بات چيت كرفي كو بهى منع فرمايا باوريد بهت واشخ بات تراسك كه زم گفتارى حسن خلق كاشعبه اور درشت و كرخت لهجه بد خلقى كاجز با اوراس بناه پراس طرز منتا و دست معار "ت مشابه بنايا گيااور نهيق تمارك متعلق به حديث بهت مع وف و مشهور ب عن ايي هريرة رضى الله عنه عن النبي على قل اذا سمعتم صياح الله يكة فاسئلوا الله من فضله و اذا سمعتم نهيق الحمير فتعو ذوا يالله من الشيطان فانها رأت شيطانا -

حضت ابوہر میرہ ہے منقول ہے کہ نبحاکر م ﷺ نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو توالقہ تعالی سے نفعل طاب کر داور گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہا گلوائ گئے کہ دوشیطان کود کچھ کر آواز کر تاہے۔ یعنی مرغ کی آواز ملائکۃ اللہ کے نزول کی دلیس ہے کیونکہ وہ بحر میں تسبیح کاعاد کی ہے اور تمار کی آواز نزول شیاطین کا پید دیتی ہے اس لئے کہ ہر مکر وہ اور فطرت سلیم کونا گوارشے شیطان کے لئے محبوب ہے۔ شیاطین کا پید دیتی ہے اس لئے کہ ہر مکر وہ اور فطرت سلیم کونا گوارشے شیطان کے لئے محبوب ہے۔ ۲) حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو فصائح کی بیں ان میں سے بھی کہا ہے کہ ''زمین پر اکر کرنہ چلو'' اس مضمون کو قر آن عزیز نے دوسر کی جگہ عجیب انداز سے بیان کیا ہے:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِيَالَ طُوْلًانِ اور زمین پرانزا تاہوانہ چل توا پنے اس انداز رفتار سے نہ زمین کو بھاڑ کے گااور نہ پہاڑوں کی چو ٹیوں تک طویل ہو جائے گا۔ (بٹیام ایل)

مغرور انبان کے انداز رفتار کو کس معجزانہ بلاغت کے ساتھ ادا کیا ہے گویاوہ اس طرح چلتا ہے کہ اپنی آگر ٹی ہو ٹی بلند گردن کے ذریعہ پہاڑوں کی بلندی ہے بھی او نچاہو جانا جا ہتا ہے اور قدم گواس طرح زمین پر رکھتا ہے کہ گویااس کو بچاڑ ڈالے گا مگریہ نہیں سمجھتا کہ وہ ان میں سے کوئی بات بھی نہ کر سکے گا پھر بلاوجہ اکڑ کر چلنے کے کیامعنی؟

۔ اوراس کے برعکس متواضع اور بااخلاق انسانوں کی بیہ کیفیت ہے کہ:

وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا

اور جور حمٰن کے بندے (بیعنی تھم بر دار بندے) ہیں وہ زمین پر و قار اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ال سے جاہل اوگ مخاطب ہوتے ہیں تو دہ (جہالت ہے بچنے کیلئے) سلام کہہ کرالگ ہو جاتے ہیں۔ (فرقان پہانہ)

#### حكمت لقمان

گذشتہ مطور میں بیہ ذکر آچکا ہے کہ عرب میں حکمت لقمان کا کافی چرچا تھااور وہ اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اقوال حکیمانہ اقوال کو نقل کرتے رہتے تھے چنانچہ تابعین صحابہ بلکہ نبی اکرم 🀸 سے بھی اس سلسلہ کے بعض اقوال منقول ہیں اور ان میں سے چند حسب ذیل میں:

ا) حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنادی ہے۔

- ، ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہیں مجلس میں داخل ہو تواول سلام کرو پھرا کیے جانب بیٹھ جاؤادر جب تک اہل مجلس کی گفتگونہ س ۲) جب کسی مجلس میں داخل ہو تواول سلام کرو پھرا کیے جانب بیٹھ جاؤادر جب تک اہل مجلس کی گفتگونہ س او خود گفتگو شروع نہ کرویس اگر وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لواور اگر وہ فضولیاتِ میں مشغول ہوں تو وہاں سے علیحدہ ہو جاؤاور دوسر کی کسی عمدہ مجلس کو حاصل کرو۔
  - س) الله تعالى جب كسى كوامانتدار بنائے توامين كا فرض ہے كه اس امانت كى حفاظت كرے-
- ۳) اے بیٹے خدائے تعالیٰ سے ڈراور ریاکاری سے خدا کے ڈر کامظاہرہ نہ کر کہ لوگ اس وجہ سے تیری عزت کریں اور تیراول حقیقاتۂ گنہ گار ہے۔

۵) اے بیٹے جاہل ہے دو تی نہ کر کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تجھ کواس کی جاہلانہ با تیں پسند ہیںاور دانا کے غصہ کو بے پرواہی میں نہ ٹال کہ کہیں وہ تجھ ہے جدائی نداختیار کر لے۔

۲) واختج رہے کہ داناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے ان میں ہے کوئی کچھے نہیں بولتا مگریہ کہ اس بات
کواللہ تعالیٰ ای طرح کرناچا ہتا ہو۔

ے بیٹے خامو شی میں مجھی ندامت اٹھانی نہیں پڑتی اور اگر کلام چاندی ہے توسکوت سونا ہے۔

۸) بیٹا ہمیشہ شر سے دورر ہو تو شرتم سے دورر ہے گااس لئے کہ شر سے بی شرپیدا ہو تا ہے۔

- ۹) بیٹاغیظ وغضب سے بچواس کئے کہ شدت غضب دانا کے قلب کومر دہ بنادیتی ہے۔
- ۱۰) ہیٹاخوش کلام بنو، طلافت وجہ اختیار کرو تب تم لو گوں کی نظر وں میں اس شخص سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤگے جوہر وقت ان کودادود ہش کر تار ہتا ہے۔
  - ۱۱) نرم خو کی دانائی کی جڑہے۔
    - ۱۲) جو بوؤگے وہی کالوگے۔
  - ۱۳) اینے والد کے دوست کو محبوب رکھو۔
- ۱۹۷) کسی نے لقمان سے دریافت کیاسب سے زیادہ صابر کون شخص ہے؟ کہاجس کے صبر کے پیچھے ایذانہ ہو، پھر دریافت کیاسب سے بڑاعالم گون ہے؟ جواب دیاجو دوسر ول کے علم کے ذریعہ اپ علم میں اضافہ کرتا رہے جھر سوال کیاسب سے بہتر آدمی کون ساہے فرمایا" عنی" سائل نے پھر کہا عنی سے مالدار مراد ہے؟ جواب میں کہا نہیں بلکہ عنی وہ ہے جوا پناندر خیر کو تلاش کرے تو موجود یائے ورنہ خود کودوسر ول سے مستعنی رکھے۔
- ۵۵) کسی نے دریافت کیا بدترین انسان کون ساہے فرمایا جواس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو برائی کر تادیکھ کر براسمجھیں گے۔
  - ایٹا تیرے دستر خوان پر ہمیشہ نگو کاروں کا جھاع رہے تو بہتر ہے مشورہ صرف علاء حق بی ہے لینا۔

#### 150100

- ا) انسان اگرنجی معصوم اور پیغیبر بھی نہ ہو گر حکمت و دانائی ہے مشرف ہوتب بھی خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ عظیم الثان ہے، اس کئے حضرت لقمان کو یہ عزت ملی کہ خدائے تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ان کی ثناو توصیف فرمائی اور امت مرحومہ کے لئے ان کی بعض ان نصائح اور وصایا کو نقل فرمایا جو انھوں نے این جیٹے کو کی تحصیں حتی کہ قرآن کی ایک سور قان کے نام سے منسوب ہوئی۔
- ۲) شرک باللہ تمام بھلائیوں کو مٹاکرانسان کو خدا کے سامنے خالی ہاتھ لے جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اس سے پر ہیز لازم ہے۔

شرک جلی کی طرح شرک خفی بھی اعمال انسانی کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھالیتی ہے اور شرک خفی میں رہاء نمائش اور شہرت پہندی خصویت سے قابل ذکر ہیں۔

۳) والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عظمت کو اسلام میں اس درجہ اہمیت حاصل ہے کہ قر آن عزیز فر ان عزیز کے اسلام کفر نے ان کو رہ مجازی کہا ہے اور انکی خدمت اور انکے سامنے سر نیاز جھکا دیئے کو والدین کے اسلام کفر دونوں حالتوں میں ضروری قرار دیا ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر جگہ جگہ اپنے حق یعنی تو حید ہااللہ کے ساتھ ساتھ حقوق والدین کاذکر کیااور ان کو تمام حقوق پر مقدم رکھا۔ چنانچے بنی اسر انگل میں ارشاد ہے:

وَقَضَى رَبُكَ أَلَّا تَعْيُدُوا ۚ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكَبَرَ الْحَسَانًا مَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَا تَنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَلَا تَنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ

صغيرًا 🖸

اور تھم کر چکا تیرارب کہ اس کے سواکس کونہ پو جواور مال باپ کے ساتھ بھلائی کرواگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھا ہے کوان میں ہے ایک یادونوں توان کو ''اف'' بھی نہ کہواور نہ ان کو جھڑ کواور ان سے ادب کے ساتھ بات کرواور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کا ندھے جھکا دونیاز مندانہ طریقہ پراور کہوا۔ رب ان پر رحم کر جس طرح پالاانھوں نے مجھے کو جھوٹا ساتمہارارب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے اگر تم نیک نفس ہوگے تو وہ دجوع ہونے والوں کو بخشاہ۔ (بنی اسرائیل پ۵۱)
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق احادیث تو بہت کثرت سے ذخیر ہ حدیث میں پائی جاتی ہیں اور والدین کے جات مال کے قد موں کے نیچے ہے۔ (نبائی)

\* \* 9 

## اصحاب سابت مالات-م-(حنینا)

| سبت اوراس کی حرمت                     | <b>*</b>       | :<br>قر آن عزیزادراصحیاب سبت | 幽   |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|-----|
| زمان.                                 | <b>6</b>       | واقعه كي تفصيلات تعيين مقام  | 1   |
| حقیقت منخ                             | <b>(4)</b>     | حادثه چند تفسيري حقائق       | 634 |
| حضرت ابن عباس 🤲 اور عکر مدٌ کا مکالمه | ( <u>(1)</u> ) | لمسخ شدها قوام كالنجام دينوي |     |
|                                       |                | بصائر                        | 1   |

### قرآن عزيزاوراصحاب سبت

قر آن عزیز میں اصحاب سبت کاذ کر سور ہُ بقر ہ ، نساء ، ما ئدہ ،اور اعراف میں کیا گیا ہے جس کی تفصیل ذیل کے نقشہ سے ظاہر ہوتی ہے۔:

| 3.16 | ليت     | 315   | V. |
|------|---------|-------|----|
| r    | מר-דר   | يقره  | 1  |
| Í    | r2      | نباء  | *  |
| 1    | 7.      | مائده | +  |
| r/A  | 144-144 | اعراف | ~  |

## عیت اور اس کی حرمت

قصص القرآن کے گذشتہ مباحث میں بیہ واضح ہو جاہے کہ ابراہیم اللہ کے زمانہ سے دین حنیف بینی خدا کے بیچ دین کی تعلیم کاسلسلہ ان کی دوشاخوں بنواسمعیل اور بنواسخق کے ذریعہ قوموں اور ملکوں میں پھیلا ہواسکتے ان دونوں سلسلوں میں 'شعائر اللہ' کے متعلق کیساں اصول پائے جاتے ہیں۔ مگر حضرت اسخق اللہ کے صاحبزادہ اسرائیل (یعقوب) اللہ کی اولاد نے جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے اپنے زمانہ کے انبیاء علیہم السلام سے اختلاف اور جھڑے کر کے بعض معاملات میں تشد داور مختی کے احکام اور بعض معاملات میں ملت ابراہیم سے جدااحکام کابار اپنے کا ندھوں پر ڈال لیا تھا۔ مثلاً حضرت ابراہیم سے کے زمانہ یہود بنی اسرائیل الہی کیلئے ہفتہ کے ساتھ دنوں میں سے جمعہ کادن مقرر فرمایا تھا، حضرت موسی اس کے زمانہ یہود بنی اسرائیل الیک کیلئے ہفتہ (سینچ )کادن عباد ت بے اصرار کیا کہ ان کیلئے ہفتہ (سینچ )کادن عباد ت و کرکے بی روای کی دوری کی بناء پر حضرت موسی اللہ سے بیہ اصرار کیا کہ ان کیلئے ہفتہ (سینچ )کادن عباد ت و کرکہ کادن مقرر کردیا جائے۔

حضرت موی نے پہلے توان کوہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلط اصر ارسے باز آ جائیں اور ملت ابر ابیمی کے اس امتیاز کو جو خدائے بر تر کے نزدیک بیندیدہ و مقبول ہے " ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں لیکن جب ان کا اصر ارحدے متجاوز ہو گیا تو وی الہی نے موی سے کویہ اطلاع دی کہ خدائے تعالی ان کے اصر اربجا کے متیجہ میں جمعہ کی سعادت و برکت کو ان سے واپس لے لیتا اور ان کے مطالبہ کو منظور کرتے ہوئے ان کے لئے ہفتہ (سینچر) کو جمعہ کا قائم مقام بنائے دیتا ہے الہٰ دااب آپ ان کو مطلع کر دیں کہ وہ اپنا اس مطلوب دن کی عظمت کا پاس و لحاظ کریں اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں، ہم اس دن میں ان کے لئے خرید و فروخت ، زراعت و تجارت اور شکار کو حرام کرتے اور اس کو صرف عبادت کے لئے مخصوص کے دیتے ہیں۔

قر آن عزیز نے بھی مختصرالفاظ میں اس اختلاف کاذکر کیا ہے جوانھوں نے ہفتہ میں عبادت کے لئے ایک دن مخصوص کرنے کے متعلق اپنے پیغیبر (مو یٰ) کے ساتھ کیا تھا۔

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ ط وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ (نحل:١٢٤)

بینک سبت کادن ان لوگوں کیلئے (عبادت کادن) مقرر کیا گیاجواس کے متعلق جھٹڑا کرتے تھے اوریقیناً تیر ا رب ضرور قیامت کے دن ان کے در میان فیصلہ کر دے گاجس کے متعلق وہ اختلاف کرتے تھے اس میں حق کیاتھااور باطل کیا؟

چنانچیا موئی ہے۔ نے تقرر سبت(سینچر) کے بعد بنیاسر ائیل سے عہد میثاق لیا کہ وہاسکی حرمت کو ہر قرار رکھیں گے اور عبادت الٰہی کے سواان باتوں کو اس دن میں اختیار نہیں کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے:

و قُلُنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَدُنَا مِنْهُمْ مِيْشَاقًا غَلِيْظًا (الساء ١٥٤١) اور ہم نے ان (بی اسرائیل) ہے کہا: سبت (ہفتہ) کے بارہ میں حدے نہ گزرتا (خلاف ورزی نہ کرنا) اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کاعہدو پیان لیا۔

حضرت ابوہریوہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا"ہم دنیا میں سب سے آخر آنے والے آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور یہ (جمعہ کادن)ہم سب سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا مگر انھوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا اور ہم کو اللہ تعالی نے اس جمعہ کے دن) کو قبول کر لینے کی ہدایت و توفیق دی سود نیا میں بھی وہ اس معاملہ میں ہم سے چھچے رہ گئے اسلئے بہود کاروز عبادت جمعہ سے ایک دن بعد (سینج ) ہے اور نصاری کا اسکے بعد (اتوار)کادن ہے۔ سے عن ابی ھریرہ و حذیفہ رضی اللہ عنہ ما قال وال ورسول اللہ ہے:

ا: بخاری۔ شاہ ولی اللّٰہ ؒ نے اس حدیث کے معنی میں یہ بیان کئے ہیں کہ منجانب اللّٰہ تو یہ تحکم ہوا تھا کہ ہفتہ میں سے ایک روز عبادت کیلئے مقرر کر لواور تعیین امم کی فطرت پر چھوڑ دی گئی تھی۔ چنانچہ تمام امم کے مقابلہ میں صرف ہم نے ہی جمعہ گا انتخاب کیا۔

اضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة والسبت والاحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيمة نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيمة والمقضى بينهم قبل الخلائق. رسلم

حضرت ابوہر برہ اور حضرت خدیفہ رضی اللہ تھا عنہما نے فرمایار سول اللہ نے فرمایاللہ تھا نے ان اور کو جم سے پہلے گزر چکے جمعہ کے دن سے محروم کر دیا۔ سویہود کیلئے سبت (سینجر) کا دن تھہر ااور نصاری کے لیے اتوار کا کھر اللہ تھا نے ہم کو دنیا میں بھیجااور جمعہ کے دن کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی اور اس طرح جمعہ سینچر اور اتوار علیحدہ علیجدہ امتوں کے لیے مقرر ہوگئے لہذاای طرح یہ سب امتیں قیامت کے دن ہماری تابع ہو نگی اور ہم جو و نیامیں آخر میں ہیں قیامت میں پاداش عمل کے اعتبار سے مقدم ہوں گے اور تمام مخلوق سے قبل ہمارا ہی فیصلہ ہوگا۔

سبت کی حر'مت کے متعلق موسوی قانون میں بنیاسرائیل کو کیامدایات تھیں وہ تورات کے اس بیان سے \*\*\*\* ۔ تربیہ

بھی ظاہر ہوئی ہیں۔

"پھر خداوند نے موسی ہے ہم کلام ہو کے کہا تو بنی اسر ائیل کو فرمااور ان کو کہہ کہ تم میرے سبوں کو مانواس کئے کہ یہ میرے اور تمہارے در میان تمہارے قرنوں میں نشانی ہے تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہاراپاک کرنے والا ہوں اپس تم سبت کو مانواس کئے کہ وہ تمہارے کئے مقد س ہے جو کوئی اس کوپاک نہ جانے وہ ضرور مار ڈالا جائے جو اس میں پچھ کام کرے وہ اپنی قوم سے کٹ جائے جے دن کام کرنالیکن ساتویں دن آرام کے لئے سبت ہی وہ خداوند کے لئے مقد س ہے بس بنی امر ائیل سبت کو مانیں اور اسے اپنی پشت در پشت عہد ابدی جان کے اس میں میرے اور بنی امر ائیل کے در میان سے علامت ابدی ہے۔ (خرد جابا ۱۳ آیات ۱۲۔ ۱۷) اقعد کی تفصیلات

غرض ایک طویل مدت تک یہود بی اسر ائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت (سبت) کی عزت و حرمت میں خدا کیلئے ہوئے عہد و بیان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے مگر آہتہ آہتہ ان کی کجروی اور متمر دانہ سر کشی بروئے کار آتی گئی اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی "جو کہ حضرت موسیٰ موسیٰ محسک کی معرفت سبت ہے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے "خلاف ورزی شروع کر دی اور اگر چہ شروع میں خلاف ورزی شروع کر دی اور اگر چہ شروع میں خلاف ورزی شروع کر دی اور اگر چہ شروع میں خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوتی رہی مگر شدہ شدہ اس نے علی الاعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی اور جنو فی اور بیما کی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا بلکہ بہانے حیلے تر اش کر اپنی اس بدعملی پر فخر کیا جانے لگا، تب خدا کے عذا ہے نے ان کو آ پکڑ ااور وہ ذلت ور سوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ حضرت مولی ہے۔ کے عہد مبارک سے عرصند دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایس ائیل کی ایس ائیل کی ایس ائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چو نکہ بیہ لوگ ساحل کے باشندے تھے اس لئے مجھلی ان کا قدرتی شکار تھااور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے یہ لوگ ہفتہ

کے چھ دن مجھلی کا شکار کھیلتے اور سبت گاروز عبادت الہی میں صرف کرتے اس کئے قدرتی طور پر مجھلیاں چھٹے روز جان بچانے کی خاطریانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتیں اور سبت کے روز پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھیں۔ ساتھ ہی خدائے تعالیٰ نے اس طریقہ سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی گاامتحان لیا حتی کہ سبت کے علاوہ ہفتہ کے باقی ونوں میں مجھلی کا مام و نشان ونوں میں مجھلی کا نام و نشان ونوں میں مجھلی کا نام و نشان باقی شہیں رہا مگر سبت کے روز وہ اس کنڑ ت سے پانی پر تیرتی نظر آئیں کہ جال اور کا نٹے کے بغیر ہاتھوں سے باقی شہیں رہا مگر سبت کے روز وہ اس کنڑ ت سے پانی پر تیرتی نظر آئیں کہ جال اور کا نٹے کے بغیر ہاتھوں سے بانی گر دفت میں آسکتی تھیں۔

کچھ دنوں تک تو بہوداس حالت کو صبر آ زماطریقہ پر دیکھتے رہے ، آخرنہ رہ سکے اور ان میں ہے بعض بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے حیلے ایجاد کر لئے کہ جس ہے بیہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کررہے ہیں اور سبت کے دن مجھلیوں کی کثرت آ مدہے بھی فائدہ اٹھالیں۔

چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعہ کی شام کو قلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریاہے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نگال لیتے اور جب سبت کے روز سطح آپ بر محچلیاں تیرنے لگتیں تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے اور اس طرح محچلیاں بھی پانی کے بہاؤے ان میں چلی جائمیں اور جب سبت کا ون گزرجا تاتو یک شنبہ (اتوار) کی صبح کوان محچلیوں کو گڑھوں میں سے نگال کر کام میں لاتے۔

اور بعض یہ کرتے کہ جمعہ کے روز دریا ہیں جال اور کا نے لگا آتے تاکہ سبت کے روزان ہیں محصیاں پھنی جائیں اورا توار کی صبح کو ان جالوں اور گانٹوں ہیں گرفتار مجھیلیوں کو پکڑلاتے اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر ہے حد مسرور نظر آتے تھے چنانچ جب ان کے علاءِ حق اور مخلصین امت نے ان کوائل حرکت ہے رو کا تو انھوں نے معتر خین کو یہ جواب دیا کہ خدا گا تھم ہیہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں اور اگر چہ ان کا دل اور شخیر ملامت کر تا تھا مگر کے روی یہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی تھی کو بھارا یہ حیلہ خدا کے بیماں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صدافت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور اس کے تھی اور اس کے احکام پر صدافت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور اس کے احکام پر صدافت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور اس کے بہتا چا جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دو سرے حیلہ سازا فراد کو بھی بو ااور انھوں نے جانچ بھی ان کی تقلید شروع کردی اور آخر کار بستی کی ایک بہت بری جماعت بہانگ دبل ان حیلوں کی آڑ میں سبت کی جمان کی تقلید شروع کردی اور آخر کار بستی کی ایک بہت بری جماعت بہانگ دبل ان حیلوں کی آڑ میں سبت کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے تھی۔

اس جماعت کی یہ ذلیل حرکات دیکھ کر بہتی ہی میں ہے ایک سعادت مند جماعت نے کمر ہمت چست کی اوران کے مقابل آگران کواس بد عملی ہے بازر کھنے کی کوشش کی اوراس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنگر کے فریضہ کوادا گیا گرا نھوں نے پچھ پرواہ نہیں کی اورا پی حرکت پر قائم رہے تب سعادت مند جماعت کے دو حصے ہوگئے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کر نااور سمجھانا ہے کارہے یہ باز آنے والے نہیں کیونکہ یہا آن کام کواگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ تو تع تھی کہ شاید کسی وقت باز آکر تائب ہو جا نہیں۔ لیکن جب کہ یہ شرعی حیلے تراش کرا پی بدعملی پر نیکی کا پر دہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کو یقین ہو تاجا تاہے کہ اس جماعت پر بہت

جلد خدا کاعذاب آنے والا ہے یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور یا کسی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے للہٰدا اب ان ہے کوئی تعرض نہ کرو۔

یہ من کر سعادت مند جماعت کے دو سرے حصہ نے گہاکہ ہم اس لئے ان کو ہرابر تقییحت کرتے رہنا جا ہے میں کہ فردائے قیامت میں اپنے پرور دگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخروفت تک ان کو سمجھایا اور نہی عن المئکر کے فریضہ کوادا کیا، لیکن انھوں نے کسی طرح نہیں مانا نیز ہم مایوس نہیں ہیں بلکہ تو قع رکھتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ان کو تو فیق نصیب ہو جائے اور بیرا بنی بد عملی سے باز آ جائیں۔

ہم حال حیلہ جو جماعت اپنے حیلوں پر قائم رہی اور سبت کی حرمت اور اس دن میں شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً غافل اور بے پرواہو کر نڈر اور بے باک ہو گئی تب اچانک غیر ت حق کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کرلی یغنی خدائے تعالی کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تتم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو حیلوں کے ذریعیہ مسٹح کر دیا قانون پاداش عمل کے مطابق اس طرح تمہاری صورت و شکل بھی مستح کر دی جاتی ہے تاکہ "پاداش عمل اوراز جنس عمل" کے مظاہرے سے د وسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں چنانچہ حضرت حق جل مجدہ نے ''کن'' کے اشارہ سے ان کو بندراور خنزیر کی شکلوں میں مسنح کر دیااور وہ انسائی شر ف ہے محروم ہر کر ذکیل وخوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کاجو حصہ امر بالمعروف و نہی عن المئکر کا فریضہ ادا کر تار ہااس نے جب ویکھا کہ متمر داور سر تمش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر اس نے ان ہے ترک تعاون کر لیااور گھانا بینااور خرید و فروخت غرض ہر قشم کااشتر اک باقی نہ رہے چٹانچہ جس دن بد کر داروں پر عذاب الہی نازل ہوا توان کے معاملہ گی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی کیکن جب کافی وفت گزر گیااور اس جانب ہے کسی انسان کی تقل و حرکت محسوس نہ ہوئی تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ دگر گوں ہے لہٰذاوہاں جاکر دیکھا تو صورت حال اس در جہ عجیب بھی کہ جس کا وہ تصور تھی نہیں کر سکتے تھے بعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنز ہر تھے جواپنے ان عزیزوں کود مکھ کر قد موں میں لوٹتے اور اپنی حالت زار کااشار وں سے اظہار کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے باحسرت ویاس ان سے کہا کہ کیاہم تم کو بار باراس خو فناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے انھوں نے بیہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کرا قرار کیااور آ تکھوں سے آنسو بہاتے ہوئےاپنی ذلت ور سوائی گادر د ناك نظاره پیش كيا:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْ ا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ • فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لَلْمُتَّقِيْنَ • (سوره بقره: ٦٥-٦٦)

اور (اے گروہ یہود) تم بلا شبہ (اپنے پیش رووں میں سے )ان لو گوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سبت کے بارہ میں احکام الٰہی کی حدود سے متجاوز ہو گئے تھے اور ہم نے ان کیلئے کہد دیا تم ذلیل بندر ہو جاؤلیں ہم نے اس بستی کے ان بد بخت لوگوں کو گردو پیش کے لوگوں کیلئے عبر ت اور خداسے ڈرنے والوں کیلئے نصیحت اور

موعظت بناديا

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيُ كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَانَيْهِمْ كَذَٰلِكَ بَبُلُوهُمْ تَأْتِيْهِمْ حَيْنَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيْهِمْ كَذَٰلِكَ بَبُلُوهُمْ أَوْ بِسَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَوَاذَ قَالَتُ أَمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ بِسَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَوَاذَ قَالَتُ أَمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مَعْذَبْهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا طَ قَالُوا مَعْذَرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَفَلَمَّا نَسُوا مَعْذَرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَفَلَمَا نَسُوا مَعْذَرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَفَلَمَا نَسُوا مَعْذَرَةً إِلَى مَبْرَعً إِلَى مَا نَهُوا عَذَنَا اللّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ مِنَا لَهُمْ كُونُوا عَنْ مَّا نَهُوا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا بَعْنَا لَهُمْ كُونُوا عَنْ مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا

قِرَدَة خاسيتِينَ 🔘 (سوره اعواف ١٦٦-١٦٣)

اور (اے پیغیسر) بنی امر ائیل ہے اس شہر کے بارہ میں پوچھوجو سمندر کے کنارے واقع تھااور جہال سبت کے دن ان کی (مطلوبہ) مجھیاں پانی پر تیم تی ہوئی ان کے پاس آجا تیں گر جس دن سبت نہ مناتے نہ آئیں اس طرح ہم انھیں آزمائش میں ڈالنے تھے بہ سبب ان کے پاس آجا تیں گر جس دن سبت نہ مناتے نہ آئیں اس طرح ہم انھیں آزمائش میں ڈالنے تھے بہ سبب نام مانی کے جو وہ کیا کرتے تھے اور جب اس شہر کے باشندوں میں ہے ایک گروہ نے (ان لوگوں ہے جو نا فرمانوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے ) کہا تم ایسے لوگوں کو (بیکار) نصیحت کیوں کرتے ہو جسیں (ان کی شقاوت کی فرمانوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے ) کہا تم ایسے لوگوں کو (بیکار) نصیحت کیوں کرتے ہو جسیں تاکہ وجہ ہے ) یا تو خدا ہلاک کر دے گایا نہایت خت عذاب میں بنتا کر یے گا انصول نے کہا ''اسلے کرتے ہیں تاکہ تہمارے پرورد گار کے حضور معذرت کر سکین (کہ ہم نے اپنا فر ض اداکر دیا) اور اس لئے بھی کہ شاید ہو لوگ بھیں تو ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا ہم نے ان ان کو گوں کو تو بچالیا جو برائی ہے روکتے تھے گرشر ارت کرنے والوں کو ایک ایسے عذاب میں ڈالا ہو گیا ہم نے ان ان کو کو دیام ادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا ہہ سببان نافر مانیوں کے جو وہ کیا کرتے تھے بھر جب وہ اس بیں ڈالا بین حدے زیادہ سر کش ہو گئے جس ہے انتھا تو ہم نے کہا '' بندر ہو جاؤذات و خواری سے مخطراٹ ہو ہے ۔''

قُلْ هَلْ أَنَيْئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللَّهِ ط مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط أُولَٰفِكَ شَرِّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ٥ (سورته مانده ١٠)

(ا۔ پغیر) گہد دیجئے گیا میں تم کو بناؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جزاء کے اعتبارے کون سب سے بدترین ہوگادہ شخص ہوگا جس پر خدانے لعنت کی اور اس پر غضبنا ک ہوااور وہ جس میں ہے اس نے بندر اور خنز برگی شکل میں مستح کر دیئے اور جس نے ان میں سے شیطان (یا بت) کی پوجا کی یہی ہیں بدترین مرتبہ والے اور سیدھے راستہ سے بہت دور بھٹکے ہوئے (یعنی اے بنی اسر ائیل ہم بدتین جزاء کے مستحق نہیں ہیں بلکہ تم ہو جن کے یہ کچھا ممال واطور میں۔

يَّاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوثُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابِ السَّبْتِ اللَّهِ مَقْعُولًا • السَّبْتِ السَّبْتِ السَّبْتِ السَّبْتِ اللَّهِ مَقْعُولًا • السَّبْتِ اللَّهِ مَقْعُولًا • السَّبْتِ السَّبْتِ السَّبْتِ السَّبْتِ اللَّهِ مَقْعُولًا • اللّهُ اللّهُ مَقْعُولُا • اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اے اہل کتاب تم اس کتاب اپرا بمان لاؤجو ہم نے تم پرا تاری ہے جواس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے ( یعنی توراق)اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چبروں کو مٹاذالیں اوران کی پینچہ پران کو لگادیں یا ہم ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی اور القد کا حکم پورا ہو کررہنے والا ہے۔

تعيين مقام

جس نہتی پر حادثہ گزر ااس کانام کیا ہے؟ قر آن عزیز سورہ اعراف میں صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ساحل بحر پر واقع تھی القریم النبی کالت حاصرہ اللہ علی مقدد نام کئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ یہ مدین کا واقعہ ہے اور ابن زید سے کہتے ہیں کہ اس کانام متنا تھا اور یہ مدین اور عیونا کے در میان واقع تھا۔

اور عکر مہ مجابد قیادہ سدی، کہیر اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ منقول ہے کہ اس لیہ تھا اور یہ بحر قلزم کے ساحل پر واقع تھی عرب جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ جب گوئی شخص طور اس نستی کانام ایلہ تھا اور یہ بحر قلزم کے ساحل پر واقع تھی عرب جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ جب گوئی شخص طور سینا ہے گذر کر مصر کوروانہ ہو تو طور سینا کی جانب ساحل بحر پر یہ نستی ملتی تھی یایوں کہہ لیج کہ مصر کا باشندہ آگر عبد اسٹی ملتی تھی یایوں کہہ لیج کہ مصر کا باشندہ آگر عبد کا سفر کرے توراہ میں یہ شہر پڑتا تھا بھی قول رائج ہے۔

(ایناہ ٹالبادی ہو)

#### زمانه حاوثه

متعلق حیاروں مقامات میں ہے کسی ایک مقام گی تفسیر میں بھی بیه ذکر نہیں کیا کہ بیہ واقعہ حضرت داؤد 🖖

کے زمانہ میں پیش آیا پھر نہیں معلوم کہ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مر قدہ نے یہ سس جگہ ہے اخذ فرمایا کہ بیہ واقعہ داؤد کے زمانہ کاہے ممکن ہے کہ انھوں نے سور ۂ مائدہ کیاس آیت سے بیداندازہ لگایا ہو۔

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيُ ۚ إِسْرَائِيْلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ طَ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي ۗ إِسْرَائِيْلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ طَ لُعِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

داؤر عیسی بن مریم کی زبانی بنی اسر ائیل میں ہے وہ لوگ لعنت کیے گئے جنھوں نے گفر کیا اس لئے کہ وہ نافر مانی کے خوگر تھےاور صدہے گزرے ہوئے تھے۔

مگراس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اول تواس مقام پر بنی اسر ائیل کی عام گمراہی کا تذکرہ ہے۔ خاص سبت کاواقعہ زیر بحث نہیں ہے دوسر ہے اس میں صرف داؤد سے ہی کاذکر نہیں ہے بلکہ حضرت میسیٰ عصی کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

يخبر تعالى (جل جلاله) انه لعن الكافرين من بنى اسرائيل من دهر طويل فيما انزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه قال العوفى عن ابن عباس لعنوا فى التوراة والانجيل وفى الزبور وفى الفرقان \_ (تفسير ابن كثير حلد)

اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ بنی اسر ائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد کے بعد لعنت کی گئی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی انجیل میں اس لئے کہ خدا کی نافر مانیوں، مسلس سر تشیوں اور مغلوق خدا پر ظلم کرنے کی وجہ سے ای قابل تھے کہ ان پر لعنت ہوتی رہے ( تاکہ دوسرے لوگ عبرت کیاڑیں) عوثی کہتے ہیں گہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے منقول ہے وہ آیت کی تفییر میں بیہ فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسر ائیل میں سے کفر کرنے والوں پر توراۃ انجیل زبور اور قرآن سب ہی کتابوں میں لعنت کی گئی ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر توراۃ انجیل زبور اور قرآن سب ہی کتابوں میں لعنت کی گئی ہے۔ الحاصل قرآن کے اسلوب بیان اور جلیل القدر مفسرین کی نشرح و تفصیل سے بیہ ٹابت ہو تاہے کہ اصحاب سبت کا بیہ واقعہ حضرت موئی کی اور حضرت داؤد کی کے در میانی زمانہ میں کی ایسے وقت پیش آیا جب کہ ایلہ میں کوئی نبی موجود نہیں تھے اور امر بالمعروف و نبی عن المنکر کا فریضہ وہاں کے علماء حق ہی کے ہیر دکھا اس لئے قرآن عزیزنے صرف ان بی کا تذکرہ کیا اور کئی بی پیغیبر کاذکر نہیں کیا۔

## چند تغییری حقا کق

عن ابن عباس لما بين يديها من القرئ وما خلفها من القرئ \_ (تفسير ابن كثير جلد١)

ا بن عبائ فرماتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ ایلہ کے سامنے اور پیچھے جو بستیاں میں ان کیلئے ہم نے اس کو عبرت بنادیا۔

و قال سعید بن جبیر ای من یحضر ها من الناس یو مئذ۔ (تفسید این کیر حلد) اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں مرادیہ ہے کہ اس زمانہ میں جولوگ تضایلہ کو ہم نے ان کیلئے سامان عبر ت بنادیا۔ ۲) اسی واقعہ سے متعلق سور ۃ اعراف میں ہے

## كَذٰلِكَ نَبْلُو ْهُمْ بِمَا كَانُو ا يَفْسُقُون 🛚

یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ ہے ہم نے ان کوامتحان و آزمائش میں مبتلا کر دیا

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے جمعہ کو یوم عبادت تسلیم کرنے سے انکار کر دیااور سبت (سینچر) کے یوم عبادت بنائے جانے پر موسیٰ سبت سے جھگڑا کیا تو ہم نے اگر چہدان کی بات مان لی لیکن سبت کے معاملہ ہم نے ان کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا اور آزمائش کا یہ معاملہ مجھلی کے شکار سے متعلق تھا جس کی تفاصیل تم من چکے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس میں نے بھی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔

ان الله انما افترض على بنى اسرائيل اليوم الذى افترض عليكم في عيدكم اليوم الحمعة فخالفواالى السبت فعظموه وتركوا ما امروا به كلما ابو الالزوم السبت ابتلاهم الله فيه. (ابن كثير)

الله تعالیٰ نے ابتداء میں بنی اسرائیل کی عبادت کے لئے ای طرح جمعہ کو فرض کیا تھا جس طرح ہم پر فرض کیا ہے اس کو سینچر کے دن سے بدل لیااور اس کی عظمت کرنے لگے اور جمعہ کے بارہ میں جو حکم ان کو ملا تھا اس کو نہ مانا پس جب وہ سبت پر اڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سلسلہ میں آزمائش میں ڈال دیا۔

۳) ای سورهٔ میں ہے بعَذاب بِئیس بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ اى آیت كى تفسیر میں دواحمال بیان کے جاتے ہیں ایک بید کہ بیداجمال ہے اس تفصیلی عذاب كاجواگلی آیت

### كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ 🍳

میں بیان ہوا ہے اور دوسر ااختال ہیہ ہے کہ اول اہل بستی پرا یک نوع کاعذاب آیا تا کہ ان کی آٹھیں تھلیں اور وہ پیسمجھیں کہ وہ ان حیلوں سے خدا کے اخکام کی تغمیل نہیں کر رہے بلکہ اس کے تعلم کو منسوخ کر رہے ہیں مگر انھوں نے اس عذاب سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی تب ان پر"منخ"کاعذاب آگیا جمہور پہلے قول کو ترجیح وستے ہیں۔

س) ۔ سورہ ما کدہ میں ہے و جعل میں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معذب گروہ کے نوجوان .... "بندر" کی شکل میں مسنح کیے گئے اور بوڑھے "خزیر" کی صورت میں مسنح ہوئے۔ (ابن کیڑن)

## تقيقت من

۵) سور ہُ بقر ہمائدہ اور اعراف میں ہے گئے ہوئے ہے ماہ حاسی وجعل سیم الفریزہ والحسان توانسان کے بندریا خنز مر ہوجانے کے کیامعنی ہیں؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے مسخ حقیقی (صوری) مراد ہے اور مشہور تابعی مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مسخ معنوی مراد ہے یعنی وہ حقیقہ بندر کی شکل میں تبدیل منبیں ہو گئے تھے بلکہ ان کے قلوب مسخ ہو گئے تھے۔

قال مسحت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وانما هو مثل ضربه الله "كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا" وهذا سند جيد من مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق

في هذا المقام وفي غيره - (ابن كثير، ج١، سورة بقرة)

مجابد کہتے ہیں کہ ان کے قلوب مسنح ہو گئے تھے اور وہ واقعی بندر نہیں بن گئے تھے اور دراصل ہے ایک مثل ہے جیسا کہ قر آن میں یہ مثل ہے سلے السلطان کی مثل ہے جیسا کہ قر آن میں یہ مثل ہے سلطان کی مثال ایک ہے کہ گویا گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں مجابد گا یہ قول ان کی جانب سے مطابق ممل نہ کرنے کی مثال ایک ہے کہ گویا گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں مجابد گا یہ قول ان کی جانب سے مسلط مقامات قول ان کی جانب سے مسلط مقامات کے ظاہر کے خلاف سے جو مختلف سور توں میں اس سلسلہ میں بیان کیے گئے ہیں۔

جہور کے خلاف مجاہدا ہے اس قول میں منفر دہیں اور یہ قول ظاہر قرآن کے بھی خلاف ہے اس لئے کہ سورہ ابقر ہیں واقعہ منے کاذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عذاب جس طرح سر کش اور نا فرمان لوگوں کی باداش عمل کیلئے ضرور کی تھا ای طرح اس میں یہ بھی حکمت و مصلحت تھی کہ یہ لرزہ براندام کر دینے والا واقعہ گردو پیش کے رہنے والوں کیلئے بھی سامان عبرت بن جائے چنانچہ ارشاد محصوبالکالا گھا ہے۔ بدائیا وسا گردو پیش کے رہنے والوں کیلئے بھی سامان عبرت بن جائے چنانچہ ارشاد محصوبالکالا گھا ہے۔ بدائیا وسا مرح سامان عبرت وخوف بن سکتا تھا کیونکہ قلب کے مسنح ہوجانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رشد و بدایت کے سامان عبرت وخوف بن سکتا تھا کیونکہ قلب کے مسنح ہوجانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رشد و بدایت کے قبول سے محمر و م ہوجائے اور یہ بات دوسر وں کی نگاہ میں مشاہداور محسوس نہیں ہواکرتی بلکہ ایک معنوی شے ہم سے کوروسر اانسان شمر ہا نتیجہ اور یاگائی تج بہ کے بعد ہی معلوم کر سکتا ہے نیز عدم قبول بدایت اور انکار بدایت کا معاملہ تو بھی ان ان اور انکار بدایت کا مطاب تو بہ بینی ہوائی ہے کہ وقت پیش آتار ہتا ہے معاملہ تو بھی ان اور انکار بدایت ساب کہ معاملہ تو بھی ان ان ہو تا ہے کہ وقت پیش آتار ہتا ہو گئی تو ان میں وہ کیا خاص بات پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مسنح قلوب کیلئے اللہ تعالی نے یہ تعبیر اختیار کی گئی تو ان میں وہ کیا خاص بات پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مسنح قلوب کیلئے اللہ تعالی نے یہ تعبیر اختیار کی گئی تو ان میں وہ کیا خاص بات پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مسنح قلوب کیلئے اللہ تعالی نے یہ تعبیر اختیار فی گئی ہو دیا جائے ہو کہ ان مدہ حدالہ کے یہ تعبیر اختیار

علادہ ازیں اگر اس تعبیر ہے صرف مسنح قلوب ہی مراد ہو تا توبلحاظ بلاغت بیہ کہد دیناگافی تھا کہ کونو قم دہ تم بندر کی طرح ہو جاؤلیعتی جس طرح'' بندر''انسان نماشر ریو خبیث حیوان ہے ای طرح تم بھی ہو کہ صورت انسانوں کی گر قلب میں شرارت و خباثت بندر کی ہی ہے اور قردۃ کی صفت خاشمین۔ ذلیل ور سوابندر کے اضافہ کی قطعاضر ورت نہیں تھی اسلئے کہ جب ان کی صور تیں بندر کی شکل میں مسنح ہو کر تبدیل نہیں ہو گئی تھیں تو

پھر یہ حکمت مجیجے نہیں ہو شکتی کہ اگر فقط قرد ۃ (بندر) کہاجا تا تو ممکن تھا کہ کسی کے دل میں یہ شبہ باقی رہ جا تا کہ جب کہ بعض پالتو بندر پالنے والوں کی نظروں میں بیارے لگتے ہیں تو کسی انسان کے لئے صرف میہ کہہ دینا کہ وہ بندر کاسالگتا ہے مذمت کے موقع پر کافی نہیں ہے اسلئے ضروری ہوا کہ سلسے کہہ کریہ بتا دیا جائے کہ وہ محبوب بندر نہیں بلکہ ذلیل ور سوابندر بنادیے گئے۔

یہ حکمت توجب ہی صبحے ہو سکتی ہے کہ ان انسانوں کو حقیقی طور پر بندر کی شکل میں مسنح کر دیا گیا ہواور چو نکہ بعض لوگ بندر کی حرکات ہے خوش ہو کران کو پالتے اور محبوب رکھتے ہیں لہٰذاان معذب انسانوں کو بندر کی شکل میں بھی اس طرح مسنح کیا گیا کہ دیکھنے والاان ہے گھن کھا بئے اور ان کا اپنے قریب آنا بھی گوار انہ کرے۔ مجاہڈ کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ بیائ طرح ایک مثل ہے جس طرح تھے الساست عالم بے عمل کیلئے مثل ہے بیہ قول اسلئے در ست نہیں ہے کہ قر آن عزیز نے بعض مواقع میں جو مثالیں بیان کی بین یا تووه «مثل "کهه کر بی بیان ہو ئی بین مثلاً مسطور هٔ بالا مثال یا <del>سالم مسل</del> النب اسم قلام منافقین کی مثال یا مثلاً منابعُوضة فسا فوفها جیسی مثال اور یاوہاں ایبا صاف اور واضح قرینه موجود ہو تاہے جو ظاہر لر تا ہے کہ اس جگہ حقیقت حال کو"مثل " کے پیرایہ میں بیان گیا گیا ہے مثلاً آیت 🚤 اللہ 👊 🚣 🚛 وعلی سمعهم مد وعلنی السادهم عشاوهٔ میں به بتایا گیاہے کہ جو شخص ہدایت کو ہدایت سمجھنے کے باوجو د قبول شہیں کرتا وہ کانوں سے سنتاہے گر اس پر توجہ نہیں کرتاوہ حق کو آنکھوں ہے دیکھا ہے مگر اس سے آ تکھیں پھیر لیتا ہے اور آپنی زندگی کو مسلسل ایسی تجروی اور بغاوت پر قائم رکھتا ہے تواس کی مثال ایسی ہے گویا الله نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگادی ہے اور ان کی آنکھوں پر پر دہ پڑا ہواہے پس یہاں ہے واضح قرینہ موجو و ہے کہ مشر کین مکہ کے نہ کانوں پر مہر لگی ہوئی تھی اور نہ داوں پر اور نہ ان کی آ مجھوں پر پر دے لئکے ہوئے تھے لہٰذا آیت کامطلب سے کہ عادت اللہ بیہ جاری ہے کہ جو سمجھ رکھنے کے باوجود ناسمجھ بنیآ، شنوا ہونے کے باوجود ناشنوا ہو جاتااور بینا ہونے کے باوجود حق سے نابینا بنتاہے اور اس حالت پر مصرر ہتاہے تو خدائے تعالیٰ کی یاداش عمل کا قانون اس کے قلب سمع اور بصر کی اس استعداد کو سلب کر لیتا ہے جو قبول حق کے لئے اس کو خلفت و پیدائش کے وقت عطاہو کی تھی۔

ليكن زير بحث مقام پر''كونوا قردة "كونه صاف الفاظ ميں "مثل "كہا گيا ہے اور نه يہاں كو ئي ابيا قرينه موجود ہے جو "مسخ معنوی" پر دلالت کر تا ہو۔ بلکہ" خاسئین "کو قرد ۃ کیلئے صفت لانا اس کا قرینہ ہے کہ یہاں بلا شبہ

نیز پیہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگراصحاب سبت کامعاملہ محض مسنح معنوی کی حیثیت رکھتاہے تواس سے متعلق مثل بیان کرنے کے لئے قردہ (بندر)اور خنز ری(خوک) میں سے کسی ایک حیوان گاذ کر کافی تھااور ان دونوں میں سے شرار ت اور خباثت میں جو زیادہ سمجھا جا تا ہو مثال کے طور پر صرف ای کو بیان کر دینا جا ہے تھا مگراییا نہیں کیا گیابلکہ سورۂ ما نکرہ میں ہے بتایا کہ اصحاب سبت میں سے بچھ تو بندر بناد ہے گئے اور بچھ خنز سر کی شکل میں سے کردیے گئے۔ وجعل منھم القردہ والحتازیر ۔

یہ ہیں وہ جن کی بناء پر ابن کثیر ابن جر بر ابن حیان، ابن تیمیہ، رازی آلوسی (رحمهم اللہ) جیسے متقد مین و

متاخرین جلیل انفدار مفسرین مجاہد کے انفرادی قول کو قر آن عزیز کے سیاق وسباق کے خلاف قرار دیتے ہوئے ، جمہور کے قول کی تائید کرتے اور اصحاب سبت سے متعلق آیات ہیں مسنج حقیقی مراد لیتے ہیں۔ چنانچے ابن کیٹر (رحمہ اللہ) حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) قبادہ رسی انس ابوالبقاضحاک اور جمہور کے اقوال نقل گرنے کے بعدیہ تج میر فرماتے ہیں۔

(قلت) والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الائمة بيان خلاف ما ذهب اليه مجاهد رحمه الله من ان مسخهم انماكات معنويالاصوريا بل الصحيح انه معنوى صورى ــ (والله اعمر)

میں گہتا ہوں ان ائمہ تفسیر کے بیانات کو ذکر کرنے سے یہ مقصد ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تمام بالا تفاق عجابد کے اس قول کے مخالف ہیں ''کہ بنی اسرائیل کی زیر بحث جماعت کا مسنح صرف معنوی تھا حقیقی نہ تھا'' کیو نگہ صحیح بات بیہ ہے کہ بیہ مسنح معنوی اور حقیقی دونوں حیثیت سے تھا۔

مسئلہ کا یہ پہلو نقل ہے تعلق رکھتا ہے رہا عقلی نقط منظر سواس کے پیش نظر بھی بآسانی کہاجا سکتا ہے کہ ایسا ہو جانا عقل نا ممکن اور محال نہیں ہے اس لئے کہ اس مسئلہ میں اگر عقلی استعجاب ہو سکتا تو صرف یہی کہ ایک حقیقت کس طرح ووسری حقیقت میں تبدیل ہو سکتی ہے ؟ لیکن تبدیل حقایق کا یہ مسئلہ قدیم وجدید فلسفہ کے مسلمات ایس ہے شار کیا گیا ہے اور جدید فلسفہ کے نظریہ اُر نقاء (THE THEORY OF REVOLUTION) کی اساس و بناء تو صرف آئی پر موقوف ہے کہ ایک حقیقت کا دوسری حقیقت ایس تبدیل ہو جانانہ صرف ممکن بلکہ کا مُنات ہست و بود ہیں واقع اور در جات ارتقاء کے لحاظ ہے ایک حقیقت کا دوسری حقیقت اختیار کر لینا ہمیشہ ہو تار ہتا ہے لیس اگر نظر بیہ ارتقاء کے اصول پر ایک گور یلایا شمپازی قسم کا بندرا پی حقیقت سے منتقل ہو کر انسانی حقیقت میں بدل جاسکتا ہے توانسان کا بندر کی حقیت این بسل جانا کیوں محال نظر آتا ہے۔

کیاوہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہر شے کار دعمل (REACTION) ممکن بھی ہے اور واقع و مشاہر بھی تو تواس اصول پراگریہ بھی ثابت ہو جائے کہ جس طرح ایک ادنیٰ حقیقت اعلیٰ حقیقت بین تبدیل ہو جاتی ہے اس طرح مجھی خصوصی حالات ونا موافق اثرات کی بناء پراعلی حقیقت ادنیٰ حقیقت بیں منقلب ہو جاتی ہے تو عقلاء جدید کے پاس اس نظریہ کے انکار کے کون سے دلا کل ہیں اور یہاں ردعمل (ری ایکشن) کیوں اینااثر نہیں کر سکتا؟

آئی کی دنیا ہیں ایک حقیقت کا دوسر می حقیقت ہیں بدل جانانہ صرف نظریہ اور تھیوری تک محدود ہے بلکہ روز مرہ لاکھوں کی تعداد ہیں ہوتار ہتا اور مشاہدوں ہیں آتار ہتا ہے اور سے اس طرح کہ سے مسئلہ صدیوں تک پیچیدہ رہا ہے کہ انسان کی پیدائش کا ابتدائی تخم (نقطہ) کن کن مدارج سے گزر کر انسان کی شکل اختیار کرتا ہے اور قرآن عزیز نے اس سلسلہ ہیں جن مدارج کا ذکر کیا ہے مفسرین قدیم ان مدارج کے حقائق بیان کرنے ہیں یا اجمال سے گام لیتے رہے اور یاوقت کی تحقیقات علمی جہاں تک قرآن کا ساتھ دیتی رہی ہیں اس کے مطابق کچھ تفسری تفصیلات دیتے رہے ہیں لیکن چو نکہ ہے سب کچھ نظری و عملی حدود ہیں محدود تھا اس لئے قرآن عزیز کے بیان کروہ حقائق کی پوری تشریح سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب مسئلہ میں نظریات سے آگے بڑھ کر علمی تحقیقات نے مشاہدہ تک ترقی کری ہے اور رحم مادر ہیں انسانی تخم پر انسان بننے تک جو تطورات و تحولات گزرتے ہیں ابن کو فی سے اور رحم مادر ہیں انسانی تخم پر انسان بننے تک جو تطورات و تحولات گزرتے ہیں ابن کو فی سے اور رحم مادر ہیں انسانی تخم پر انسان بننے تک جو تطورات و تحولات گزرتے ہیں ابن کو شاہدہ تک ترقی کرلی ہے اور رحم مادر ہیں انسانی تخم پر انسان بننے تک جو تطورات و تحولات گزرتے ہیں ابن کو

ما ئنس اور علم طب کے جدید آلات کے ذریعہ مشاہدہ کرکے صحیح طور پر معلوم کیا گیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قر آن عزیز نے اس سلسلہ میں نطفہ ،علقہ ،مضغہ من کے اور کی العظام المحل الله من الله مرکے مطابق ہیں تعییرات ایک نیامی علی کی معرفت سائی تھیں حرف بحرف وہی صحیح اور حقیقت نفس الا مرکے مطابق ہیں گویا علمی تحقیقات کو صدیوں تک اپنی جگہ ہے حرکت کرتے کرتے مشاہدہ کی حد میں پہونج کر آخرای جگہ کھی منابعہ ہوئے ان واضح کر چکا تھا اور اس طرح علمی تحقیق کو اپنی جگہ سے ہنا پڑا اور جب تک قر آن کے دیئے ہوئے علم الیقین کے ساتھ مطابقت نہ کرلی اپنی جگہ قائم نہ رہ سکی۔

" پیدائش جنین "کابیہ مسئلہ نُشؤ وار تقاء کے جن نظریات پر قائم اور عالم مشاہدہ میں آچکاہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ نطفہ جب علقہ ،مضغہ اور اس طرح در جات طے کرتا ہے توبیہ اپنے ہر در جہ ادنیٰ میں ایک خاص حقیقت ہوتا ہے اور در جہ عالی میں منتقل ہو کر بالکل دوسری حقیقت بن جاتا ہے اور اس طرح حقائق کا تحول وا نقلاب ہوتا ہے اور درجہ عالی میں منتقل ہو کر بالکل دوسری حقیقت بن جاتا ہے اور اس طرح حقائق کا تحول وا نقلاب ہوتا ہے تارہتا ہے لیکن بیہ تمام انقلا بات ایک مہینہ کے اندراندراس طرح ہوتے ہیں کہ گویاس ابتدائی دور میں ایک انسان کا جنین بھی در جات کے لحاظ ہے ویسائی ہوتا ہے جیسا کہ نباتات کا جنین ایک مجھلی کا ایک چار پائے گا ایک بندر کا اور اس دور کے آخر میں وہ بندر کی اعلیٰ قسم گور بلا اور شمیازی کے جنین کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد دوسر ہے مہینے کے شروع میں ان تمام در جات نیا تاتی و حیوانی میں ایک ایسا عظیم الشان انقلاب پیدا ہو جاتا ہے کہ گل تک جو جنین خیوانات کی اعلٰی قسم کے جنین کے مشابہ تھا بیک بیک انسائی حقیقت میں تبدیل ہونے گلتااور ہے انسانی حیاتات کی اعلٰی قسم کی نقاشیا کرتی رہتی اور اس انسانی ڈھانچہ کو تکمل انسان پورے سات مہینے تک اس جنین میں قدرت مختلف قسم کی نقاشیا کرتی رہتی اور اس انسانی ڈھانچہ کو تکمل انسان بناتی رہتی ہواور" جنین انسانی "میں جو انقلاب حقائق ہو تارہتا ہواور وہ ادئی حقیقت چھوڑ کراعلی حقیقت اختیار کرتا رہتا ہوا گر بعض مرتبہ قدرت الہی اینے مصالح کی بنا پر حلفا الحد کا پورا مظاہرہ نہیں کرتی تو آپ غتے ہیں کہ فلال شخص کے ایسا بچہ بیدا ہوا ہو جو بیل بابند ریابن مانس کی شکل ہے بلکہ بعض مرتبہ بعینیان حیوانات کی بی شکل کا بچہ عالم وجود میں آجاتا ہے تو یہ دلیل ہے اس امر کی کہ قدرت کی صنائی نے اس کو اس لئے او ھورا چھوڑ دیا و تبدیل نہیں کیا کہ چشم عبرت اس سے عبرت حاصل کرے اور دیا اور کمل انسانوں کی شکل میں اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا کہ چشم عبرت اس سے عبرت حاصل کرے اور خدا کا شکر اداکرے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا اور عقل و خرود عطافر ماکر کا مُنات سے ممتاز و مشرف فرمایا ورنہ خدا اس کی متاز و ہم بھی رہم مادر میں اس طرح ہو کر رہ جاتے نیز اس حقیقت کی جانب بھی توجہ ہو سکے کہ خود انسان کا جین نہی گن کن جام ہم بھی توجہ ہو سکے کہ خود انسان کا جین نہی گن کن جام مہائے حقائق کو ترک کر کے انسانی جام ہینا تااور تب انسان کہلانے کے قابل بنما ہم میں اس مہائے حقائق کو ترک کر کے انسانی جام ہے بینا تااور تب انسان کہلانے کے قابل بنما ہم میں اس مہائے حقائق کو ترک کر کے انسانی جام ہو تیاں نہائے کے قابل بنما ہو مہائے میں اس میں میں اس میں میں اس میا کے مقائق کو ترک کر کے انسانی جام ہو تیاں کہا گئے کے تابل بنما ہو میں کر کے انسانی جام ہو بیا تااور تب انسانی کیا ہو کہ کو قابل بنما ہو میں میں کر کے انسانی جام ہو تو کر دو علیں میں کر کے انسانی جام ہو کر دو تا کی کر کے انسانی جام ہو کر دو کیا گیا ہو کر کر کے انسانی جام ہو کر کر کے انسانی جام ہو کر دو تاسانی جام کیا گئی کیا گئی کر کے انسانی جام ہو کر کر کے انسانی جام کیا گئی کی کر کے انسانی جام کی کر کے انسانی جام کیا گئی کی کر کے انسانی جام کیا گئی کر کے انسانی جو کر کر کے کر کے انسانی جام ک

پس آگر تبدیلی حقائق کابیہ مظاہرہ روزوشب کا ئنات بحر و بر میں ہو تارہتاہے تواگرایک انسان کے متعلق بہ ثابت ہو جائے کہ خاص حالات و تاثرات نے اس میں بیہ رد عمل (ری ایکشن) پیدا کر دیا کہ وہ انسانی شکل و صورت کو چھوڑ کر جو کہ اس کی تخلیق کا سب سے بلنداور آخری انقلاب تھااپی خلقت کے اس چھلے درجہ منقلب ہو گیاجو کہ حیوانی شکل سے متعلق ہے تو عقل وفلسفہ کا کونسانظریہ اس کی تردید کر سکتاہے؟

ہبر حال ایک حقیقت کادوسر می حقیقت اختیار کرلیناعقلاً کوئی مستجد بات نہیں ہے جو مسئلہ مسخ پر وار دہو ''' ہے ام کہ یہ واقعہ در حقیقت پیش آیایا نہیں سواس کا تعلق عقل سے نہیں ہے بلکہ علم تاریخ اور نقل تصحیح ہے متعلق ہےاور ۔ کہ قرآن کے علم یقین نے اس واقعہ کابصر احت اظہار کیااور جمہور سلف و خلف اس واقعہ کی تفسیر میں مسنح حقیقی کااعتراف کرتے چلے آتے ہیں تو محض اس لئے کہ عام طور پر ہم ایسے واقعات کا مشاہدہ نہیں کرتے اس حقیت کاانکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی شیء کے مشاہدہ نہ کرنے یااس کے زیر نظر نہ آنے ہے یہ لازم نہیں آتاکہ واقعہ میں وہ شکی موجود نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی۔

علاوہ ازیں مشہور طبیب اور ماہر فن زکریار ازی نے جذام (LEDROSY) پر بحث کرتے ہوئے اس کی مختلف اقسام میں سب سے رڈی اور خراب قسم یہ بتائی ہے کہ جسم میں زہر پھیل کرخون اس درجہ فاسد ہو جاتا ہے کہ وہ اعصاب اور شرائمین میں تشنج پیدا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے مریض کا جسم ایک گھنونے اور مکر وہ صورت بندر کی طرح نظر آنے لگتا ہے اور اس درجہ پر پہنچ کر مرض لاعلاج ہوجاتا ہے۔ زکریانے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مرض جذام کے متعلق ان کی ایہ تحقیق ذاتی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اطبائے یونان اور قدیم اہل فن نے بھی اس کاذکر کیا ہے۔

لبندا کیا مجب ہے کہ بنی اسر ائیل گیاس جماعت پر خدائے تعالیٰ کاعذاب اس طرح نازل ہوا کہ ایک جانب توان کے قلوب مسنح ہو کر قلوب انسانی کے خواص سے محروم کردئے گئے اور دوسری جانب ان کے جسم بد ترین جذام کے ذریعہ اس درجہ خراب کردیے گئے کہ وہ بند راور خزیر کی شکل میں تبدیل نظر آنے لگے شخون

اور غالباً یمپی وجہ ہے کہ صحیح احادیث میں بیہ آتا ہے کہ جو قومیں حیوانات کی شکل میں مسنح ہوئی ہیں وہ تین ون سے زیادہ زندہ نہیں رہیں۔لیعنی مسنح کاعذابان کے اندرو ظاہر کواس در جہ فاسداور گندہ کر ویتا ہے کہ وہ پھر جانبر نہیں ہو سکتیں اور جلد ہی موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔

اس مقام پرید شبہ پیدا نہیں کرنا جاہے کہ اگر مسے کو معنی اور صور تادونوں حیثیت سے تسلیم کرلیا جائے تواس سے تنایخ (آواگون) لازم آ جاتا ہے حالا نکہ یہ باطل اور فاسد عقیدہ ہے یہ شبہ اسلیے صحیح نہیں ہے کہ تنایخ ہیں روح (جیو) ایک قالب (کالبد) کو چھوڑ کر دوسر ہے قالب میں چلی جاتی ہے اور انسانی اعمال نیک و بدکی باداش میں جون بدلنے کا یہ سلسلہ ازل سے ابد تک یو نہی قائم ہے اور رہیگا لیکن مسخ کی صورت میں نہ روح بدلتی ہے اور نہ قالب بدلتا ہے بلکہ وہی قالب (جسم) ایک خاص ہیئت اور حقیقت سے دوسر کی حقیقت وہیئت میں تبدیل ہو کر موت کی نذر ہو جاتا اور دوسر سے مردہ انسانوں کی طرح مالک حقیق کے سامنے اپنا عمال کے جواب دہ ہونے کیلئے عالم برزخ کے سپر دکر دیا جاتا ہے۔

## حشرت ابن عبال ﷺ اور عکرمہ ﷺ کامکالمہ

عکر مہ ﷺ جو حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے شاگر در شید ذکی و فہیم اور جلیل القدر تابعی بیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عباس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوادیکھا کہ ان کی گود میں قرآن عزیز کھلا ہوار کھا ہے اور ان پر گربہ طاری ہے یہ دکھے کر کچھ دیر تو میں ان کی عظمت کی وجہ ہے دور بین رہا مگر

جب اس حالت میں ان پر کافی وقت گزر گیا تو مجھ ہے نہ رہا گیااور میں نے قریب جا کر بعد سلام عرض کیا:اللہ تعالی مجھ کو آپ پر قربان کرے یہ تو فرمائے کہ آپ کسلتے اسطرح رورے ہیں ؟ ابن عباس 🐗 فرمانے لگے میرے ہاتھ میں جو یہ ورق ہیں مجھ کور لارہ ہیں میں نے دیکھاتو سور دَاعر اف کے ورق تھے پھر مجھ سے فرمایا تم ایلہ کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیاجا نتا ہوں اسکے بعد ار شاد فرمایا کہ اس بستی میں بنی اسر ائیل رہتے تھے ان کے یہاں سبت کے دن محصلیاں پانی کی سطح پر آ جاتی تھیں اور سبت کے بعد پانی کی تہ میں بیٹھ جاتی تھیں اور بمشکل ایک دوہاتھ آتی تھیں کچھ دُن گزرنے پر شیطان نے ان میں سے بعض کویہ شکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے سبب میں مجھلی کھانے کو منع فرمایا ہے مجھلی کے شکار کو نہیں منع فرمایاا سلئے انھوں نے یہ کیا کہ سبت کے دن خاموشی کے ساتھ محھلیاں پکڑ لیتے اور دوسرے دن کھا لیتے <sup>لی</sup>ب بیہ حیلہ عام ہو گیا تو اہل حق نے انکو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سبت کے دن مجھلی بکڑنا شکار کرنااور گھاناسب منع ہے لہٰذاتم اس حیلہ جوئی کو حچوڑ وورنہ خدا کا عذاب تم کو ہرباد کر ڈالے گا۔ مگر جب انھوں نے نہ مانا تو اس دوسری جماعت میں ہے ایک جماعت اگلے ہفتہ ان سے جدا ہو گئی اور وہ مع اپنے اہل وعیال ان ہے دور جا بسے اور ایک جماعت نے سبت کی خلاف ورزی کو برا تو جانا مگر مخالفین کے ساتھ ہی رہے سے اور ان ہے ترک تعلق نہیں کیا چنانچہ داہنے باز و(ایمنون) یعنی ترک تعلق کرنے والوں نے بنب نافر مانوں کو ڈانٹااور عذاب الہی ہے ڈرایا تو بایاں بازو (ایسرون) کہنے لگا 🚄 معطور قه ما والله مُهاكنهم أو مُعلَيْهم تب (ايمنون) نے جواب ديا معذرة الى رتكم واعلهم يتَّقُون بالآ خراك روزامر بالمعروف كرنے والى جماعت نے مخالفین كو مخاطب كر كے كہاكہ یا توثم باز آ جاؤورنہ ہم یقین كرتے ہیں کہ کل تم پر ضرور کوئی عذاب نازل ہو کررہے گا۔

اس کے بعد سر کشوں پر عذاب نازل ہونے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے اس واقعہ میں وہ جماعتوں کے مآل انجام کاذکر فرمایا ہے ایک ہر کش اور متمر دانسانوں کی جماعت جو ہلاک اور مسح کر دی گنا ور دوسر کی (ایمون) امر بالمعروف و نہی عن الممثر کرنے والی جماعت کہ اس نے نجات پائی اور عذاب سے محفوظ رہی لیکن تیسر می جماعت یعنی ساکتین (ایسرون) کا گوئی ذکر نہیں فرمایا اور میرے دل میں ان کے متعلق ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان سے کہنا پہند نہیں کرتا یعنی امر بالمعروف و نہی عن الممثر سے چو نکہ بازر ہے اگر چہ فوو ظلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے لہذا وہ بھی کہیں عذاب کے تو مستحق نہیں قرار دیئے گئے اور سرکشوں کے زمرہ میں تو داخل نہیں کرلئے گئے ) تب میں نے عرض کیا: میں آپ پر فدا ہو جاؤں آپ اس بارہ میں اس قدر پریشان نہ ہوں بلا شبہ یہ تیسری جماعت بھی نجات پانے والوں میں ہی فدا ہو جاؤں آپ اس بارہ میں اس قدر پریشان نہ ہوں بلا شبہ یہ تیسری جماعت بھی نجات پانے والوں میں ہی جماعت کو کہلے تھی نوال کے متعلق یہ کہنا ہے کہ انھوں نے لئے تعالی یاان کو ہلاک کرنے والوں ہی ہو کہ وہ الاک نویز کی یہ تعبیر صاف صاف بتار ہی ہو کہ والوں کی سے کہ وہ بلاک شہیں کیے گئے ورنہ تو ان کاذکر بھی ہلاک ہوئے والوں ہی کہ ماتھ کیا جاتا نجات یا نے والوں کے باتھ نہ ہو تا۔ نیز یہ جماعت اس عمل بد کے بدکرداروں کی حرکات سے مایوس ہو کرا ایسا کہتی تھی اسلئے بھی بلاک شیس کیے گئے ورنہ تو ان کاذکر بھی ہلاک ہوئے والوں کے ماتھ کیا جاتا نجات یا نواس کی جو کات سے مایوس ہو کرا ایسا کہتی تھی اسلئے بھی بلاگ شونہ ہو تا۔ نیز یہ جماعت اس عمل بد کے بدکرداروں کی حرکات سے مایوس ہو کرا ایسا کہتی تھی اسلئے بھی

ا: کنسیرا بن کثیر سور وَاعراف\_معلوم ہو تاہے کہ اصحاب حیل کے مختلف حیلوں میں ہے ایک حیلہ یہ بھی تھا۔ موّلف

مستحق عذاب نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس 🐗 نے بیہ سناتو بیجد مسر ور ہو ئے اور آیات کی اس تفسیر پر مجھ کو خلعت بخشا۔

مسخ شدها قوام كاانجام دينوي

جو قومیں خدائے تعالیٰ کے عذاب سے مسخ کر دی جاتی ہیں وہ زندہ باقی نہیں رکھی جاتیں بلکہ تین دن کے اندر اندر ان کو فنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نسل کا سلسلہ جاری نہ ہو اور و نیامیں ان گاوجود خود ان کے لئے بھی عرصہ تک باعث ذلت وخواری نہ رہے چنانچہ صحیح روایات میں یہ بصر احت موجود ہے:

عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله على عن القردة والخنازير من نسل اليهود فقال لا ان الله نم يلعن قوما قط فيمسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا حلق كان فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم - (مسنداحمد، ابو داؤد طيالسي، مسلم) حضرت عبدالله بن مسعود على عنقول ب كه رسول الله على عبم في دريافت كياكه به بندرو فوك منح شده يبودكي نسل مين سے بين آپ في قرمايا نبين الله تعالى جب سى قوم پر منح كى العنت مسلط خوك منح شده يبودكي نسل مين جي اور خداكي مستقل مخلوق بين لبذاجب خداكا غضب يبود برنازل بواتوان كوان جانورون كى شكل مين منح كرديا كيا۔

اورا یک روایت میں بیرالفاظ ہیں۔

لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا و لا عقباً و ان القردة و الخنازير كانت قبل ذلك. (مسند احبد، ابو داؤد طيالسي، مسلم)

اللہ تعالیٰ جب جسی کسی قوم کو مسخ کر تا ہے تو نہ ان کو ہاتی جھوڑ تا ہے اور نہ ان کی نسل چلتی ہے اور بندر اور خوک تو مسنح کے واقعہ سے قبل بھی موجو دہتھے۔

عن ابن عباس قال ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة ايام ولم ياكل ولم يشرب ولم ينسل - (اس كثير، ج١)

حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ انسان تنین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور نہ انھوں نے اس در میان میں کھایا پیااور نہ ان کی نسل کاسلسلہ چلا۔

314

ا) امر بالمعروف و نھی عن المنکر عظیم الثان فریضہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت گا مقصد عظیم السان فریضہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت گا مقصد عظیم بھی اس فرض کو پورا کرناہے اور جب کسی قوم اور امت میں کوئی نبی یار سول موجود نہ ہو تو پھر علاء امت کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس فرض کو انبجام دیں۔ چنانچہ قرآن عزیز اور صحیح احادیث نے بھی امت مرحومہ کو اس فرض کی جانب بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے اور لغمیل کرنے والے کو اجرو ثواب کی بشارت اور ترک کرنے والے کو مستحق عقاب و عید قرار دیاہے۔

کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونْ بِالْمَعْرُونْ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ تَمْ وَنِياكَ بَهِتْرِينَ امت ہوجُوكا ئنات انسانی كے لئے پیدا كی گئی ہے تاكہ ان كو بھلی باتوں كا حکم كرواور بری باتوں سے بازر كھو۔

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيُ إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَا لَعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَا خُنِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

بنّ اسرائیل میں سے جنھوں نے کفراختیار کیاان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہالسلام کی زبانی لعنت کی گئی اس لئے کہ وہ نا فرمانی کرتے اور خدا کی حدود ہے تجاوز کرتے تھے وہ بری باتوں ہے لوگوں کو نہیں روکتے تھے اور ان کے بیہ کر دار بہت ہی برے تھے۔

عن عدى بن عميرة يقول سمعت رسول الله هي ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرا نيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكرونه فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة.

عدی بن عمیرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے بلا شبہ اللہ تعالیٰ خاص خاص لوگوں کی بد اعمالیوں پر عام لوگوں پر عذاب نازل نہیں کر تاالبتہ جبان لوگوں کے سامنے کہ جوان برائیوں گور و کئے پر قدرت رکھتے ہوں علی الاعلان معاصی ہونے گلیں اور وہ نہ روکیس تو بے شک اس وقت خداا بناعذاب عام و خاص سب پر نازل کردیتا ہے۔

عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله ﷺ قال من رأى منكم المنكر فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعفِ الإيمان ــ

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی کو برا عمل کر تادیکھے تو اس کو جا ہے کہ ہاتھ سے روگ دے اور جو اس کی طافت نہ رکھتا ہو وہ زبان سے رو کے اور جو اس کی بھی طافت نہ رکھتا ہو وہ دل ہی میں اس کو براجانے اور یہ ایمان کاسب سے کمز ور درجہ ہے۔

حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ تعالیٰ) کی حدیث اس جانب بھی توجہ دلاتی ہے کہ مسلمانوں میں اتن قوت اور حاکمانہ اقتدار ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی کو برے عمل اور بدکر داری میں مبتلاد یکھیں تو طاقت و قوت سے اسکوروک دیں اور اگر انھوں نے یہ درجہ اپنی کو تاہیوں کی بدولت کھو دیا ہے تو اس درجہ قوت ایمانی ضروری ہے کہ وہ زبان سے اس عمل بدکے خلاف جہاد کر سکے اور اگر اس درجہ سے بھی محروم ہے تو اسکے بعد سوائے اسکے ایمان کا کوئی اور درجہ نہیں ہے کہ وہ کم از کم اس عمل بدکو برا سمجھے اور اس پر اظہار رضا نہ کرے۔ لہٰذااس حدیث کے الفاظ ہے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک شخص کو بہلایا دوسر اور جہ حاصل ہی نہیں تو پھر دوسر ایا تیسر اجو درجہ بھی حاصل ہے اس کے اختیار کر لینے پر وہ ضعیف یا اضعف

الایمان کیوں قراریا تاہے۔

ر سول الله ﷺ نے فرمایا ایس گراہی گاہر گزار نگاب نہ کرنا جس کا یہود نے ار نگاب کیا کہ اللہ کی حرام کی موق ہوئی ہوتی ہو جاتی تھیں )

موٹی ہاتوں کو معمولی حیوں کے ذریعہ حلال کر لیتے تھے (حالا نکہ وہ حالا کیا دہ حلال نہیں ہو جاتی تھیں )

مگر افسوس کہ ہم نے آج اس کو بھی اپنالیا اور یہود کی طرح ہم نے بھی اللہ کے فرائض سے بچنے کے لئے حلیے تراش لئے مثلاً ایسے شمول اور سرمایہ داری کے باوجود کہ جس پر خدا کا حکم موقعہ اللہ تھے وارد ہو تاصر ف زکوۃ ہے بچنے کیا ہے تاکہ حولان حول کی خراص ف خراص کی مالی ہوں کی سال اپنی ملکیت نہ ہونے دیا جائے تاکہ حولان حول کی خراص کی خراص کی معمول کی بیوی کے نام منتقل کر دیا اور اس سلسلہ کو برا بر جاری رکھا اور اس طرح میں اللہ علیہ کو برا بر جاری رکھا اور اس طرح میں ذلک )

البتہ نقبہائے امت نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کی غرض سے نہیں بلکہ امت کو کسی ضیق اور سنگی سے نگا لئے کیلئے استنباط اور اجتہاد صحیح کے ذریعہ جو بعض آسانیاں بہم پہنچائیں اور جو دراصل صاحب شریعت کے اوامر و نواہی کے کے مقاصد کو فوت نہیں ہونے دیتیں تو وہ اس و عید کامصداق نہیں ہیں مگران مسائل کے لئے کتاب الحیل کی تعبیر صحیح نہیں ہے بلکہ این کاعنوان ... ''متاب التسہیل'' ہونا چاہیے تھا۔

تر آن عزیز کے مطالعہ سے بیابانی معلوم ہو سکتا ہے کہ خدائے تعالی کی حکمت کا تقاضہ بیہ ہے کہ ہمیشہ پاواش عمل از جنس عمل ہو جیسا کہ مسئلہ زیر بحث میں بھی موجود ہے کہ اصحاب سبت نے حیاوں اور بہانوں کے ذریعہ سبت کے قانون کو مسخ اور محرف کر دیا تھا لہٰذاان کے لئے سزا بھی "مسخ" ہی تجویز کی گئی، جافظ ابن کثیر اس حقیقت کا اظہاراس طرح فرماتے ہیں۔

فلما فعلوا ذلك مسحهم الله الى صورة القردة وهى اشبه شيىء بالاناسى فى شكل الظاهر وليست بانسان حقيقة فلذلك اعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومحالفة فى الباطل كان جزائهم من جنس العمل - (تفسير ابن كثير) يهرجب يبود نے يہ كياتواند تعالى نے ان كو بندرول كى شكل ميں مسح كرديااور بياس لئے كه ظامر شكل ميں بندرانان سے زيادہ مشابه ہے اگر چه حقيقت ميں وہ انسان نہيں ہے يس جب كه ان يبود كے بيا عمال بداور

حیلے ظاہر میں حق کے مشابہ اور باطن میں اس کے مخالف ہیں توان کو سز انجمی جنس عمل ہی ہے دی گئی ہے۔ ۳) اداء قرض میں اس کی بیرواہ نہیں کرنی جا ہے کہ جن کے مقابلہ میں فریضہ ادا کیا جارہاہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں اس لئے کہ اس کا اداء فرض کی جزاء میں سے کیا کم سعادت ہے کہ وہ شخص ہم حال اجر تواب اور رضاء الہی ہے معزز ومفتح ہوتا ہے

ذُلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥

# اصحاب الرس

# تقريباً وسال ق-م (يامدت نامعلوم)

#### 5

افت میں ''رس'' کے معنی پرانے گئوٹمیں کے بین اسلنے اصحاب الرس کے معنی ہوئے ''گئوٹمیں والے '' قرآنی عزیز نے اس نسبت کے ساتھ ایک قوم کی نا قرمانی اور سر کشی کی پاداش میں اس کی بلاکت و ہر ہادی گا ذکر گیاہے۔

### قر آن عزیزاوراسحاب الرس

قر آن عزیز نے سور و فر قان اور "ق" میں ان کاؤ کر گیا ہے اور جن قوموں نے انبیاء علیہم السلام گی تکذیب واستہزا و کے سبب ہلاکت و متابی مول لی ان کی فہرست میں صرف ان کا نام بیان کر دیا ہے اور حالات و واقعات ہے گوئی تعرض نہیں کیا:

وُعَادًا وَتَمُوْدَا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُّونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا ٥ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَرْنَا تَتْبِيْرًا ٥

اور عاداور شموداوراصحاب الرس کواوران کے در میافی زمانہ کی بہت سی ( قوموں) کو (ہم نے ہلاگ کردیا) اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کیس اور ہم نے ان سب کو ہلاک کردیا۔

كَذَّبَتْ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَتُمُونُ وَوَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لَوَهُمُ وَ فَكُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ وَعَيْدُ وَ لَوْطَ وَوَقَوْمُ تُبّعِ طَلَكُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ وَعَيْدُ وَ لَوْطٍ وَوَاللّهِ عَلَى كُذَّبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ وَعَيْدُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

### اصحاب الرس

ان گواصحاب الرس کیوں کہتے ہیں؟اس کے جواب میں علمائے تفسیر کے اقوال اس درجہ مختلف ہیں کہ

حقیقت حال ججائے منکشف ہونے کے اور زیادہ مستور ہو گئی ہے۔

ا) ابن جریز کی رائے یہ ہے کہ چونگد رس کے معنی(غار) کے بھی آتے ہیں اس کئے اسحاب اخدود ( گڑھوں والے) ہی کواصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔

اصحاب الرس کازمانہ کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے قبل ہو ناچاہیے اور اصحاب الاخد ود کازمانہ عیسی ہے صدیوں بعد ہے علاوہ ازیں قر آن کے ان بیانات میں نصر تگے ہے کہ اصحاب الرس بلاک شدہ قوموں میں ہے عیں اور اصحاب الاخدود کے متعلق قول صحیح یہ ہے کہ وہ اپنے مشہور ظلم کے بعد فور اُہلاگ نہیں گئے گئے اور ان کو مہلت اور ڈھیل دی گئی کہ وہ باز آ جائیں ورفتہ پاداش عمل کیلئے تیار رہیں جیسا کہ عنقریب واقعہ کی تفصیل ہے ظاہر ہو جائے گا۔

7) ابن عساکر نے تاریخ میں اپنار حجان اس روایت کی جانب ظاہر کیا ہے کہ اصحاب الرس عاد ہے بھی صدیوں پہلے ایک قوم گانام ہے یہ جس جگہ آباد نتھ وہاں اللہ تعالی نے ایک پیغیبر خطلہ بن صفوان کو مبعوث کیا تھا نصول نے ایک چغیبر خطلہ بن صفوان کو مبعوث کیا تھا انھوں نے ایک چغیبر خطلہ بن صفوان کو مبعوث کیا تھا انھوں نے ای میں رہ کر تبلیغ اسلام کی مگر اسحاب الرس نے کسی طرح حق کو قبول نہیں کیا اور پیغیبر خدا کو قبل کر دیا اس پاداش میں وہ سب ہلاگ کر دیے گئے یہ

(التفسير ابِّن مُنتِيمُ سور ذَفر قال و تاريخُ ابن كَيْ بين اللهُ مِن أَل

لیکن اس روایت سے یہ بات صاف نہیں ہوتی کہ ان کو "کنو ٹیں والے "کیوں کہا گیااور یہ 'نسبت "واقعہ کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے؟

- ابن ابی جاتم بروایت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنها) نقل کرتے ہیں کہ آفر بیجان کے قریب ایک کنوال نفایہ قصہ چونکہ اس سے تعلق رکھتا ہے اس لئے وہاں کے بسنے والوں گواسحاب الرس کہتے ہیں عکر مدیر کہتے ہیں مکر مدیر کہتے ہیں کہ اس کنونیں کے قریب آباد قوم نے اپنے نبی کوچونکہ مسطور ہُ بالا کنوئیں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا اس لئے ان گواصحاب الرس کہا گیا۔
   زندہ دفن کر دیا تھا اس لئے ان گواصحاب الرس کہا گیا۔
- ۳) اور قبادہ کہتے ہیں کہ بمیامہ کے علاقہ میں فلج نام کی آیک بستی تھی اصحاب الرس وہیں آباد تھے اور یہ اور اصحاب لیلین (اصحاب القریہ) ایک ہی ہیں اور یہ مختلف نسبتوں سے پگارے جاتے ہیں۔ (اینا) ایک روایت عکر مہ سے تھی اِس کی تائید میں موجود ہے لبند امعلوم ہو تا ہے کہ ابن ابی حاتم اور عکر مہ دونوں

ا بیت وابیت سرمہ سے مل مورونوں رائیں مجھی مشکوک ہیں اس کئے کہ قر آن عزیز نے اصحاب القربیہ کی روایت کا ایک ہی مطلب ہے مگر دونوں رائیں مجھی مشکوک ہیں اس کئے کہ قر آن عزیز نے اصحاب القربیہ (اصحاب یاسین) اور اصحاب الرس کا تذکرہ جدا جدا کیا ہے اور دونوں تذکروں میں کسی ایک جگہ مجھی بیا شارہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں معاملہ کو جدا جدا نسبتوں اور کیفیتوں کے ساتھ بیان کیا جائے اور ان میں ہے کسی ایک میں مجھی بیاشارہ موجود نہ ہو کہ یہ مختلف نسبتیں اور تعبیریں ایک ہی معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ ہی معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ نبی معصوم کے جانب سے ایس کوئی تفیر فدکور ہے جو تعبیریں ایک ہی معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ نبی معصوم کے کی جانب سے ایس کوئی تفیر فدکور ہے جو

دونوں کوایک ظاہر کرتی ہو، خصوصاجب کہ قر آئن یہ بتارہے ہیں کہ اصحاب الرس کا معاملہ قبل میچ 🐸 ہے اور تاریخ اور تحقیق میہ ٹابت کر چکی ہے کہ اصحاب القربیہ کامعاملہ مسیح 🐸 کے بہت بعد کا ہے۔ 🖁 ۵) ابو بکر عمر بن حسن نقاش اور سہبلی کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کی آبادی میں ایک بہت بڑا کنواں تھا جس کے پائی ہے وہ پینے اور کھیتی سیر اب کرنے دونوں کا کام لیتے تھے اس بستی کا باد شاہ بہت عادل بھیااور ہوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے اس کا جب انقال ہو گیا تو اہل شہر اس کی موت سے سخت عملین اور حزین تھے کہ ایک دن شیطان باو شاہ عادل کی شکل بنا کر پہنچیااور اہل شہر کو جمع کر کے تقریر کی کہ میں تم ہے کچھ د نوں کیلئے جدا ہو گیا تھا، مرا نہیں تھااب آگیا ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔لو گوں نے انتہاء محبت میں یقین کر لیااور اس کی آمد پر جیشن منایا۔ شیطان نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے پس پردہ ہا تمیں کیا کریں۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ پس بردہ بیٹھ کر گمر ای پھیلانے لگا۔ اس وفت . بقول شہبلی صاحب ''روض الانف''ایک شخص خظلہ بن صفوان کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ ان گواس آ بادی میں راہ ہدایت د کھانے کیلئے پیغمبر بنادیا گیا۔صفوان نے ان کے پاس جاکر تو حید کی تعلیم اور شر ک ے اجتناب کی تلقین کی اور بتایا کہ بیہ تمہارا باد شاہ نہیں ہے بلکہ پس پر دہ شیطان ہے،لو گوں کو بیہ بات بخت نا گوار گزری اور قبولِ حق کی بجائے پیغمبر خدا پر حملہ کر کے ان کو تعلّ کر دیا۔ اس یاد اش میں ان کو خدا کے عذاب نے تباہ وہر باد کر دیااور کل جس بستی میں چہل پہل تھی اور باغات اور نہر ول ہے جنگل میں منگل ہو رہاتھا۔ آج وہ جل بھن کر چپٹیل میدان نظر آنے لگا۔ جس میں گتوں بھیٹریوںاور شیروں کے مسکن کے سوا کچھ باتی نہ رہا۔

یہ روایت اصولِ روایت و درایت دونول اعتبار سے ساقط الاعتبار ہے اور من گھڑت داستان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ لاتنے ابنا کثیر موردُفر قان مالیدایہ والنہایہ جا)

العبد الاسود" (جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہو گاوہ ایک ساہ غلام ہوگا) اور بیاسلئے کہ اللہ العبد الاسود" (جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہو گاوہ ایک ساہ غلام ہوگا) اور بیاسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہتی میں اپنا پیغیم بھیجا گر اس کالے کلوٹے غلام کے علاوہ کسی نے اس کو قبول نہیں کیااور کو نمیں ایک نبین لایا۔ پھر اہل شہر نے ای پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی گوایک کنو نمیں میں بند کر دیااور کنو نمیں کے منہ پر بہت بھاری پھر رکھ دیا تا کہ کوئی گھول نہ سکے۔ گر یہ ساہ فام غلام جنگل سے لکڑیاں الاتا، بازار میں فرو خت کر تا اور ان کی قیمت سے کھانا خرید کرروزانہ کنو نمیں پر پہنچ کر پھر کو ہٹا تا اور ان کی قیمت سے کھانا خرید کرروزانہ کنو نمیں پر چنچ کر پھر کو ہٹا تا اور ضدا کے بیغیم کی فرمت میں کھانا چین کر تا تھا، کچھ و نوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ چودہ سال تک ای میں پڑار ہا۔ بیباں تک تو یہ ہوا اور ادھر قوم کو اپنی نازیا حرکت پر افسوس آیا اور انہوں نے پیغیم رخدا کو کنو نمیں ہے نکال ایا اور انہوں نے پیغیم کارٹیاں جودہ سال سے بعد جب غلام کی آئے گھی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنے سویا ہوں۔ جلدی سے گڑیاں چن کر شہر پہنچاد کی جاتو حالات بدلے ہودہ سال کے بعد جب غلام کی آئے گھی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنے سویا ہوں۔ جلدی سے گڑیاں چن کر شہر پہنچاد کی جاتو حالات بدلے ہوئے ہیں۔ دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا۔ ای غلام کی آئے گھی تو اس کے جودہ سال تھی معلوم ہوا۔ ای غلام کی آئے گھی تو اس کے جودہ سال کے بعد جب غلام کی آئے گھی تو اس خور ہوں کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا۔ ای غلام کی تا کہ دی ہوں۔

کے متعلق نبی اگر م ۔ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک سیاہ فام غلام جا ہے گا۔ ایس دیارانہ ب ۴ ہوڑی اوا میں ا

یہ روایت اپنی سند کے لحاظ سے بھی قابل جرح ہے اور درایت کے اعتبار سے بھی ، چنانچہ محد ثین گہتے ہیں۔ کہ یہ طویل داستان خود محمہ بن گعب کی جانب ہے ہے جس گوانہوں نے اسر ائیلیات ہے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔ نبی معصوم عصوم علی گال ہے کوئی تعلق نہیں۔ (ارشالڈ آن ناسائی)

علاوہ ازیں قرآن عزیز میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اسحاب الرس بھی ہلاگ شدہ قوموں میں سے ہیںاور رہے رہ اسلے قطعا غلط ہے اور روایت کا وہ جملہ جو توسین میں ''عبد اسود '' سے متعلق ہے۔اگر بسند صحیح نبی اگر م ﷺ سے ثابت بھی ہو جائے تو بھی اسکااسحاب الرس کے واقعہ سے گوئی تعلق نہیں ہے ،ابن جرمر نے بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعدائ پرائی فقیم کی جربہ نے بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعدائ پرائی فقیم کی جربہ وارد کی ہے۔

ے) مشہور مؤرخ مسعودی کہتاہے کہ اصحاب الرس حضرت اسمعیل ﷺ کی اولاد میں ہے جیں اور پے دو قبیلے تھے۔ایک قیدمال(قیدماہ)اور دوسر ایامین یار عو یل اور پیائین میں آباد تھے۔

لئین مسعودی نے صرف اس قدر تعارف پراکتفا کیا ہے اور تاریخی حثیت سے نہیں بتایا کہ وہ کن وجوہ کی بنا، پر قید ماہ اور رعویل کو اصحاب الرس کہتا ہے اور ان کو ''رس'' کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت اساعیل سے کے بارہ بیٹوں میں سے ایک کانام قید ماہ بھی ہے۔ لیکن توراۃ اور تاریخ دونوں اس بات سے خاموش ہیں کہ اس کواولاد کو اصحاب الرس بھی کہاجا تا ہے۔ لہٰذامسعودی کا قول دلیل کا مختاج ہے۔

سگر صاحب ارض القر آن نے صرف اس بناء پر کہ منسعودی نے اپنی رائے تذبذب اور تر دو کے ساتھ بیان نہیں کی،اسی قول کوتر جیجے دی ہے۔ (ارخیالٹر ان نام ۱۹۰۷)

مصر کے ایک مشہور معاصر عالم فرج اللہ زگی گردی گہتے ہیں کہ لفظار س''ارس'' کی شخفیف ہے اور بیاس مشہور شہر کانام ہے جو قفظاز کے علاقہ میں واقع ہے۔اس وادی ارس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس گانام ابراہیم زردشت تھا۔انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی۔ گرقوم نے انکار کیا اور ان کی دعوت وارشاد کے مقابلہ میں اور زیادہ سر کشی اور بغاوت اختیار کرلی۔ چنانچے قوم نے اس کی سز لیائی ان کی دعوت وارشاد کے مقابلہ میں اور زیادہ سر کشی اور بغاوت اختیار کرلی۔ چنانچے قوم نے اس کی سز لیائی و عوت وار ہلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد ان کی دعوت کا میدانِ عمل اس مخصوص علاقہ قفقاز (آزر بانجان و غیر ہ) ہے نکل کرایران تک و سیع ہو گیا۔زروشت کا صحفہ اگرچہ محرف ہو چکا ہے۔ گراس کا ایک حصہ اب بھی فی آگر م میں مکتوب موجود ہے اور اس صحفہ میں اب بھی نبی آگر م میں کی بعث اور دین املام کی بشارت کاذ کریایا جاتا ہے۔ جس کا مفہوم ہی ہے:

عنقریب عرب میں ایک ''نبی عظیم ''مبعوث ہو گااور جباس کی شریعت پرایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر جائے گااور دوسر اہزار شروع ہو گا تواس دین میں ایسی باتیں پیدا ہو جائیں گی کہ بیہ بہچا بنا مشکل ہو جائے گابیہ کیا ہیہ دین وہی دین ہے جو اپنے قرنِ اول میں تھا (یعنی بدعات وہوااور

ر سوم قبیحہ پیداہو جائیں گی)۔

اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زردشت کی اصل اور حقیقی تعلیم ''حق ''تھی اور اسی لیئے انہوں نے بعثت محمد ﷺ تی بیثارت دی اور بعض آئیسی تفصیلات کا بھی ذکر کیا۔ جو آج حرف بھرف صحیح ثابت ہور ہی ہیں۔ مگر دوسرے ادیان و ملل کی طرح آن کے متبعین نے بھی اس تعلیم حق کو مسنح و محرف کرڈ الا، ان کے متبعین مجوس (پارسی) اب بھی امران و ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ موشیہ ہوج این شیاعت میں موسوسی موسوسی م

علامہ زگی کے اس قول کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ تب تفسیر میں ایک قول ابن عباس رضی اللہ عنبها سے میہ بھی منقول ہے کہ اصحاب الرس آ ذر بانیجان کے قریب ایک کنونیس کی نسبت سے مشہور تھے۔ لہذا ممکن ہے کہ میہ "نہرارس"ہی سے مراد ہواور ابن کثیر میں ہے۔

و اصحاب الرس قال بير باذر بيحان

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آ ذریجان میں ایک پرانان کنواں" رس" تقااس وادی میں رہنے والے اس وجہ ہے۔ اصحاب الرس کہلاتے تھے۔

بلکہ خودا بن کثیر (رحمہ اللہ) نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے الی<sub>س مخط</sub>الہ سے میں اسے ہے۔ مُنْعَرِفُو السِر اللّٰهِ وَاللّٰهِ (نساء) کے تحت میں زروشت کے متعلق بیہ تحریر فرمایاہے:

والمجوس بقال انهم كانوا يومنون بنبي لهم يقال له زرداشت ثم كفروا بشرعه فرفع من بين اظهرهم والله اعلم . «تنسيراس كنير ج١ ص١٥٥)

سرے میں ہیں مصور سلم و سے معطوعہ استوں کی ہم اور بھوٹ کی ہے ہے۔ اور بھوٹ کے مقد اس کے ایک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر مبعوث کی ہم زردشت پراول ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کفر کی راہ اختیار کرلی۔ پس القد تعالی نے اس پینمبر کوان کے در میان سے اٹھالیا۔ واللہ او علم۔ ادیان و ملل کی تاریخ سے بیہ بھی ہت چلتا ہے کہ ابراہیم زردشت کی اصل تعلیم انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم حق بی تاریخ سے بیہ بھی ہت چلتا ہے کہ ابراہیم زردشت کی اصل تعلیم انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم حق بی کے مطابق تھی اور وہ سرمیاہ سے یاد انبیال (اکبر) کی سے کے تلمیذ او رفیض یافتہ تھے۔ ذو القرنین کے واقعہ میں انشاء اللہ تعالیٰ قدرے تفصیل ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔

قول فيصل

اس مئلہ میں قرآن کا ظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ یقیناً حضرت مسیح ہے تیل ہو گزراہے۔
اب رہایہ امر کہ یہ حضرت موئی العظم اور حضرت عیسی سے در میان کے کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا تو قرآن نے اس سے تعرض نہیں کیااور مسطورہ بالا تفسیری روایات ہے اس کا قطعی فیصلہ نا ممکن ہے۔البتہ میر او جدان آخری قول کورانج سمجھتا ہے۔

بہر حال قرآن کا جومقصد موعظت و عبرت ہے۔ وہ اپنی جگہ صاف اور واضح ہے اور یہ تاریخی تعینات و مباحث اس کیلئے موقوف علیہ نہیں ہیں بلکہ ایک عبرت نگاہ وار گوشِ حق نیوش کیلئے یہ کافی وشافی ہے کہ جو قومیں اس د نیامیں خدائے برتر کے پیغام حق کو ٹھکر اتی اور اسکے خلاف بغاوت و سرکشی کاعلم بلند کرتی ہیں اور سلسل مہلت اور و هیل دیے کے باوجود وہ اپنی مشکیر انہ اور مفسدانہ زندگی کوترک کرے صالح اور یاگ زندگی بسر کرنے کیلئے آمادہ

نہیں ہو تیں تو پھران پر خدائے تعالی کی سخت گر فت "بطش شدید" آ جاتی ہےاوروہ بے یارومد د گار بلاگ و بر باد کر د ئی جاتی ہیں۔

#### موعظت

پیشر ووں کوروز بدد یکھنا پڑاتھا۔ ان میں اسے خصیب ۔ ۲) ایک حساس دل ورماغ کیلئے یہ تازیانہ عجبرت کافی ہے کہ اس د نیامیں جب کہ کسی شے کوبقائبیں ہے اور ہ شے کیلئے فنالازم تو گیجر کبر ونخوت اورانا نیت کے کیا معنی ؟ادر جو مقدس ہستیاں اپنے اوصاف کر بمانہ اور اخلاق حسنہ کے ساتھ خدمت خلق اور مدایت ور شد کے بغیر کسی د نیوی لا نے وتو قع کے انجام دیتی ہیں۔ ان کے ساتھ تحقیر و تفحیک کابر تاؤعقل کے کس فیصلہ کے مطابق ہے؟

اً گرانسان اس زندگی میس و و حقیقتوں کی معرونت حاصل کرے تو حیات ابدی وسر مدی میں جمھی ناکام نہیں رہ سکتا و ریبی و در موزز ندگی میں جن پر گامز ن ہو کر قومیں "اصحاب الجند" کیلائمیں اور ان سے غافل رہ کر"اصحاب النار" کیلانے تی منز اوار ہوئمیں۔

# بيت المقد ك اوريبود

### سيدق عراده ق مست عند وعلاه

بية المقدس (ميوشكم) (2) شرارت يهود كايبلادور قی آن غزیزاورشه ارت یہود کے دواہم معاملے (3) ملائی کے بعد نجات حضرت کیجی مسلم کا قمل شرارت يهود كادوس ادور 100 ياداش عمل 图 (0) تیسر از ژین موقعه اوریبود کی روگر دانی أبدى ذلت وخسران 15 (4) (4)

-

جن اسحاب ذوق نے فقص القرآن جلداول ودوم کا مطالعہ فرمایا ہے اُن کی نظرے یہ پوشیدہ نہ رہاہوگا کہ قرآن عزیزا قوام ماضیہ کے تاریخی واقعات بیٹی ان کے رشدو ہدایات کے قبول وا نگار اور اس کے نیک و بدنان و ثمر ات کے حالات پیش نظر لانے اور ان سے عبرت ویصیرت حاصل کرنے کی جگہ جگہ تر غیب دیتا ہے اور خود جمی اس کئے گزشتہ قو مول کے ان واقعات کو بکش ت بیان کرتا ہے جو اس مقصد عظمی کے گئے مفیداور عبوت آموز بین اور آلر ان و قائع میں حقائق کے ساتھ غلط اور دُوراز کار داستا نیں شامل ہو گئی ہیں تو ان کی اصلاح بھی کرتا جاتا ہے وائی مصال اور ان کی اصلاح بھی کرتا ہے جو اس مقصد عظمی کے گئے میں تو ان کی اصلاح بھی کرتا ہے جو ان کو اتفاق ہو بھی تاریخ بھی اصلاح کی بین تو ان کی اصلاح بھی تاریخ بھی

پُس کیا یہ قرآن عزیز کے کلامِ البی ہونے گی ایک نا قابلِ تردید شہادت نہیں ہے کہ ایک "ای "انسان ایک ایسے ملک میں جہاں ہر قشم کے علمی ذرائع مفقود و معدوم میں دنیا کی قوم کورشد و ہدایت کے سلسلہ میں اقوامِ مائنیہ اورائم سابقہ کے ایسے تاریخی واقعات شاتا ہے جن کے ایک حرف کی بھی تروید نہیں ہو سکی اور صدیوں تک علما، شختیق نے مروزوں اورار بوں روپ اورا ہے قیمتی وقت اور عمر کو صرف کر کے جب ان حالات گوجدید "عنوم اکتشاف" کے ذریعہ مشاہدہ کی حد تک حاصل کیا توان کو بالآخر میا قرار کرنا پڑا کہ قرآن نے ان سے متعلق جو کچھ کہا اور جس قدر کہا بلاشہ علم شخصیق اسکے آگے ایک شوشہ بھی اضافہ نہیں کر سکاچہ جائیکہ اسکے خلاف خابت کر سکا

بہ حال الد تعالی نے وحی کے ذریعہ اپنے پیغیم ﷺ پرگذشتہ اقوام کے حالات ظاہر کرے عبرت آموز قلب اور بھیرت افروز نگاہ کے لئے بہت پھے سامان رشد و ہدایت عطا فرمایا تاکد موجودہ امم واقوام اسر کش اور مفید قوموں کے مفید قوموں کے منائج بداور ہولناگ پاداش عمل سے عبرت حاصل کریں اور نکو کاروخیر اندیشہ قوموں کے حالات و واقعات اورائے شمرات خیر کو اختیار کر کے دین و دنیا کی فوز و فلاح کو اپناسر مایہ بنائیں اور چو نکہ قرآن عزیر ہے نہ کہ اقوام وائم کی مکمل تاریخ اسلے اس نے نہ دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ بیان کی ہوری تاریخ اسلے اس نے نہ دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ بیا ہے کیونکہ یہ اسکے موضوع اور شعصد سے خارج ہے وہ رشد و ہدا ہت اقوام کیلئے بیا شبہ ایک مکمل صحیفہ تانون ہے مگر تاریخ و جغرافیہ یا ضروری ہے۔ خاری ہے کہ اس میں وہ سب کچھ بھی موجود ہو جس کا فلسفہ و تاریخ کی کتابوں میں ہونا ضروری ہے۔

الحاصل امم ماضیہ کے ان حالات وواقعات میں ہے جو بد کر دار اور نیک کر دار انسان کے در میان انتیاز پیدا کرتے اور قوموں کی انفرادیت واجتماعی اصلاح وا نقلاب کے لئے سر مائیہ عبرت وبصیرت ثابت ہوتے ہیں ایک اہم واقعہ وہ بھی ہے جو یہود بنی اسر ائیل کی پیہم شر ار توں اور فسادا نگیزیوں کی بناء پر دومر تنبہ مقد س بیکل اور پر وعظم و بیت المقدس کی تباہی اور بربادی اور خود اُن کی غلامی ورسوائی کی شکل میں ظاہر ہو اور جس نے اُن کی قومی ذائت اور اجتماعی ہلاکت پر جمیشہ کے لئے مہر لگادی۔

بت المقدر

بیت المقدس کی تغمیر کاواقعہ حضرت سلمان کے واقعات کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو پڑک نیپائٹ جگہ اپنے بیکل (معجد) کی وجہ ہے بنی اسر ائیل کا قبلہ رہی ہے اور بیہ مقدس مقام ہے شار انبیاء بنی اسر ائیل کا مبط وید فن ہے اور اس کی عظمت نہ صرف یہود و نصار کی ہی کی نگاہ میں ہے بلکہ اسکو مسلمان مجھی مقام مقدس مانے ہیں اور رسول اللہ ہے کے واقعہ اسر اور معراج) نے اس کے نقدس کو اور بھی چار جا ندلگا ویہ ہیں اور جب بھی کوئی مسلمان سور ہ اسر او کو تلاوت کر تاہے اس کے قلب میں اس مقام گانقدس و جلال انرکے بغیر نہیں رہتا۔

کرائی وہ مسجد اقصی جس کے اطراف کو ہم نے بڑی برکت دی ہے اور اس لئے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں د کھائے بلاشبہ وہی ذات ہے جو سننے والی دیکھنے والی ہے۔ بیت المقدیں کی اس مسجد کو ''مسجد اقصلی'' اس لئے کہتے ہیں کہ وہ مکہ (حجاز) سے بہت ؤور فاصلہ پر واقع

معران کے واقعہ میں جب قر آن نے "بیت المقدی "کانوساتھ ہی اس جانب بھی توجہ دلائی گی بی اسرائیل کودعوت و تبلیخ کا یہ مقام اور بنی اسرائیل کا قبلہ تصاو ہجو تمھارے مزدیک بھی عظمت و تقدیس سے معمور ہے بیپود کی مفسدانہ ہر گرمیوں اور احکام البی کے خلاف مسلسل بعاو توں اور شر ارتوں کی وجہ سے دو مرتبہ باہی و بربادی اور اہانت سے دوچار ہو چکا ہے اور نہ صرف میہ مقام بلکہ خودیہ بھی مشر گوں عیسائیوں کے ہاتھوں صد در جہ زبادی اور اہو چکے ہیں گران کو پھر بھی عبرت و بصیرت حاصل نہیں ہوئی اور آج جبکہ نبی اگر م اس کی دعوت عامدان گور شدو ہدایت اور دین و دنیا کی عزت و عظمت کا پیغام سارہی ہے یہ اس کے ساتھ نفرت و حقارت ہی کا معامد کر رہے ہیں اور پہلے سانحوں کی طرح اب بھی غفلت اور سرکشی اختیار کر کے ابدی ذلت و خسر ان کو دعوت دے رہے ہیں۔

قر آن عزیز کہتاہے کہ ہم نے کتاب(صحف انبیاء علیہم السلام) میں پہلے سے بنی اسر ائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ سخت فتنہ و فساداور سر کشی و بغاوت کرو گے اور خدا کے اس مقدس مقام میں فتنہ سامال ہنو گے اور اس کی پاداش میں دونوں مرتبہ تم کوذلت و ہلاکت کامنہ دیکھنا پڑے گااور جس سرز مین کوتم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو یہ بھی دومرتبہ ظالموں کے ہاتھوں تباہ و ہر باد ہوگی۔

اس کے بعد ہم پھریک مرتبہ تم پررحم کریں گے اور سعادت و فلاح کی طرف دعوت دیں گے ہیں اگر تم نے گذشتہ واقعات سے عبرت و موعظت حاصل کر کے اس دعوت حق پر لبیک کہااور اس کو بطیب خاطر قبول کیا تو دنیا کی کوئی طاافت تمہاری اس سعادت کو نہیں سلب کر سکتی اور اگر تمہاری تاریخی مجروی اور سر کشی اور حق کے ساتھ بغاوت اور مخالفت نے تمہار ساتھ نہ چھوڑ ااور گزرے ہوئے واقعات کی طرح اس مرتبہ بھی تم نے فساد و گمر ابی کو اپنایا تو ہماری جانب سے بھی پاداش عمل کا قانون اسی طرح پھر دہرایا جائے گا اور اسکے بعد تم پر آبدی ذات ور سوائی کی مہر لگا دی جائے گی اور بیہ سب کچھ تو دنیا کا معاملہ ہے اور ایسے سر کشوں کیلئے آخرت میں بہت برا طمکانا "جہنم" ہے۔

وقضينًا إلى بَنِيَ إِسْرَائِيْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَ عُلُواً كَبِيْرًا ٥ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيْدٍ عُلُواً كَبِيْرًا ٥ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيْدٍ فَجَاسُوا حَلَالَ الدِّيَارِ لَا وَكَانَ وَعُدًا مَقْعُولًا ٥ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ فَجَاسُوا حَلَالَ الدِّيَارِ لَا وَكَانَ وَعُدًا مَقْعُولًا ٥ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدُدُنَاكُمْ بَأَمُوال وَبَيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيْرًا ٥ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ وَإِنْ أَسَانُتُمْ فَلَهَا لَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وَجُوهُكُمْ لِلْأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا لَا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وَجُوهَكُمْ

والمبدّ بحلّه السست جد كسا د حلّه أول مراة والمبتروا ما علوا تتبيّرا على على المبتروا المبتروا المبتروان على المراق والمبتروا المبتروان حصيرا المراق في المبتروان المبتروان حصيرا المبتروان المبترون المبتروان المبترون المبتروان المبتروان المبتروان المبترون المبتروان المبتروان المبتروان المبتروان المبترون ا

ای مقام پر "الکتاب" ہے مرادا نبیاء بی اسرائیل کے وہ صحیفے ہیں جن میں یہود کے دومر تبہ سخت فساداور سر شکی کرنے اور اس کی بدولت بیت المقدی کی بربادی اور ان کے بلاک اور غلام بن کر ذلیل رور سوا ہوئے کے متعلق وہ پیشین گوئیاں کی ٹئی تھیں جو بذر بعد البهام وہ کی ان کو خدا کی جانب ہے معلوم ہوئی تھیں چنانچ موجود ہ توراۃ میں یسعیاہ ، برمیاہ ، حز قبل آور زکریا علیم السلام کے صحیفوں میں وہ اب بھی ند کور ہیں اور ان صحیفوں کا بیشتر حصہ ای متم کی پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے اور ان متیوں صحیفوں میں دوم تبہ کے ان فسادات محیفوں کا بیٹر دم تبہ کے ان فسادات اور فسادات سے متعلق خدائے تعالی کی جانب ہے سخت سز اگا جس تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اس سے حرف اور فسادات کی تربی شرارت و فساد کا ذکر اس طرح شرف نیز دیا تھیں گرائی ہوئی ہوئی ہے یسعیاہ کی تباب میں یہود کی کہلی شرارت و فساد کا ذکر اس

رویا یہ عیاد بن اموس کی جواس نے یہ وداہ اور سرو شام کی بابت یہ وداہ کے بادشاہ واس عزیاہ اور یو قالن اور آخر اور حزقیا کے دنوں میں دیکھی سنو! اے آ اواد و کان لاہ دے اے زمین کہ خداہ ندیوں فر ماتا ہے کہ لاکواں کو میں نے پالا اور پوسا پھر انھوں نے جھے سر کشی کی نیس اپنے مالک ، تو یہ پہناتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چراگاہ کو مگر بنی اسر انہیں شہیں جانے میرے اوگ پھر نہیں سوچھ آہ خطا کار گروہ ایک قوم جو گناہوں سے لدی ہوئی ہے بد کاروں کی نسل خراب اولاد کہ انھوں نے خداہ ند گونزک کیا اس انہیل کے قدوس کو بلاک جانااور اس سے بالکل پھر گئے تھے۔ انھوں نے خداہ ند گونزک کیا اس انہیل کے قدوس کو بلاک جانااور اس سے بالکل پھر گئے تھے۔ انہوں نے خداہ ند گونزک کے ایاس انہیل سے انہوں ہے۔ دیا ا

اور پھر ان کی بد کار بیول کی وجہ ہے جو سز اان و ملنے والی سختی اس کافہ کرائی مٹکا شفہ میں اس طرح ہے۔

تمہارا ملک اجازے تمہاری بستیاں جل گئیں، پر دلی لوگ تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگتے میں وہو سران ہے گویا کہ اے اجنبی لوگوں نے اجازا ہے اور سیہون کی میں جھوڑی گئی ہے۔ اور سر میاد کی کتاب میں یہ پیشین گوئی ان الفاظے شروٹ کی گئی ہے :

گیو نکہ خداو ند فرماتا ہے کہ دیکھ ہیں اتر کے بادشاہوں کے سازے خاندانوں کو بلا آؤں گااور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنااپنا تخت میروشلم کے بھا عمول ہیں داخل ہونے کی راہ پر اور اس کی سب دیواروں کے گرداگر داور بمبوداہ کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گااور بیں ان (بمبود) کی ساری شرات کی باہت کہ انھوں نے مجھے جھوڑا ہے اور بیگانے خداؤں کے سامنے او بان جلایا اور ایپنی شرائت فاہر کرکے ان پر حکم کروں گا۔ (باب آیات الدہ) دنا کاری کرو گے ، جھوٹی فقمیس کھاؤ گے اور بیل (بت) کے آگ لوبان جلاؤ گے اور غیر زنا کاری کرو گے ، جھوٹی فقمیس کھاؤ گے اور بیل (بت) کے آگ لوبان جلاؤ گے اور غیر معبودوں کی جنہیں تم نہیں جانتے پیروی کرو گے ؛اور میرے حضوراس گھر میں جو میرے نام کا کہنا تا ہے۔ آگے کھڑے ہو گے اور کہوگے کہ جم نے خلاصی پائی تا کہ نفرت کے کام کرو۔ اور بیات کہنا تا ہے۔ آگے کھڑے ہو گے اور کہوگے کہ جم نے خلاصی پائی تا کہ نفرت کے کام کرو۔ ایساں کارب بیداں

اے میرہ شکم (بیت المقدی) اپنے بال منڈ ااور بھینک دے اور اونجی بھیوں پر جائے نوجہ آبر کیونگ خداو ندنے اس نسل کو جس پر اس کا قبر پڑا تھام دود کیااور ترک کر دیاہے کہ بنی میہوداہ نے میرئ نظر میں برانی کی خداو ند کہتا ہے اس گھر میں جو میرے نام کا کہلاتا ہے انھوں نے اپنی تکروبات رکیس کہ اے نایاک کریں۔ (باب۔ آباہ ۱۰،۷۰۱،۴۰۰)

ا سلنے رہے الافواج نیوں کہتا ہے لہذا تم نے میری باتیں نہ سنیں دیکھ میں امرے سارے گھرانوں کو اور شاہ بابل ہنو ً مدنذر کو بلا جھیجوں گا۔

اور حمز قیل تی کتاب میں واقعہ اس طرح ند کورہے:

غداہ ند بیود ادبیاں کہتا ہے بہی بروشکم ہے میں نے اسے قومول اور مملکانوں کے درمیان جواس کے آس پاس ہیں رکھاہے لیکن اس نے میری عدالتوں کوشر ارت کر کے قوموں کی ہہ نسبت زیادہ عدول کیا کہ انھوں نے میری عدالتوں کو حقیر جانااور میری شر ایمتوں ہے ممل نہیں کیاسو خدا و ند بیبوداہ بیہ کہتا ہے از ایس کہ تم نے ان قوموں کی نسبت سے جو تمہارے گر دو پیش ہیں زیادہ بغاوت کی اور میری شر بعتوں پر نہ چلے ..... سو خداہ ند بیبوداہ یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں ہاں میں بغاوت کی اور میری شر بعتوں اور تیر ہے درمیان سب قوموں گی آنگھ کے ساماد فلے ہے ہے ادول گا۔

بی تیر امخالف ہوں اور تیر ہے درمیان سب قوموں گی آنگھ کے سامنہ تجھے سادوں کا گا۔

الب دیا ہے ہوں۔

اور ز کریاہ نبی کی کتاب میں یہود کے دوسرے فساد اور بیت المقدیں کی دوبارہ تاہی کے متعلق یہ پیشین گونی ورج ہے۔

و یکھو خداو ند کادن آتا ہے اور تیر می اوٹ کامال تیرے در میان بانٹا جائے گااور میں سار ئی قوموں کو فراہم کروں گا کہ بروختکم پر آچڑھیں اور لڑیں اور شہر لے لیا جائے گااور گھر کے گھر اولے جا کمیں گئے۔اور عور تیں ہے حرمت کی جا نمیں گی اور آدھاشہر اسیر ہو کے جائے گا پھم وہ جو ہاتی رہ جا نمیں گے شہر میں کانے نہ جا نمیں گے ، تب خداو ند خروق گرے گااوران قو موں کے ساتھ جنگ کرے گا۔ جس طرح سابق بیہ جنگ کے دن لڑا تھا۔

یہ ہے خلاصہ ان مرکاشفات یا پیشین گوئیوں کاجوانبیاء بنی اسر ائیل کے محیفوں میں برئی تفصیلات کے ساتھ ند گور میں اور جن کااجمالی تذکرہ قمر آن عزیز (سور ۂ بنی اسر ائیل) میں بھی بصورت تضدیق موجود ہے۔

اب سوال میہ ہے کہ ان مگاشفات اور پیشین گوئیوں کا ظہور کس کس زمانے میں ہوا اور کس طرح ہوا آؤ مفسرین میں سے ابن گیٹر کے طرز بیان ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ یہود کی ان دوشر انگیز یوں میں سے ایک کو بعثت محمد ﷺ ہے قبل زمامنے متعلق سمجھتے ہیں اور دوسری کو زمانہ بعثت ﷺ پر محمول فرماتے ہیں اور پھر پہلے واقعہ کے متعلق آبی جانب سے فیصلہ دیتے ہوئے مفسرین کے تین قول نقل کرتے ہیں۔

ا) قنادہ کہتے ہیں کہ یہود کی کہلی شر ارت کی سزامیں جالوت کا حملہ ہوا جس نے یہود کو بہت مصیب میں ڈال دیا تھا مگر داؤد ﷺ کی بدولت اس کے فتنہ سے ان کو نجات ملی بیہ واقعہ سور ۂ بقرہ کی تفسیر میں گزر دکا۔

۲) سعید بن جبیر گیرائے ہے کہ پہلاوعد والہی جوپاداشِ عمل میں یہود پر نافذ ہوا موصل و نینوی کے مشہور قاہر بادشاہ سنجاریب کے مملہ کی شکل میں ظاہر ہوا جس نے فلسطین کے اکثر شہر وں پر قبضہ کر لہا تھااور بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہملہ کی شکل میں ظاہر ہوا جس نے مسلمان کے اکثر شہر وں پر قبضہ کر لہا تھااور بیت المقدس کا محاصرہ کے ہوا تھا مگر جب بہوداور شاہ یہود حز قیاہ نے اپنے زمانہ کے نبی یسعیاہ سلمانی کے ساتھ اپنی بدا عمالیوں اور بدگاریوں سے باز آگئے تب خدائے تعالی نے ان برے اس بلاگو ٹال دیااور محاصرہ ترک کر کے واپس ہوا۔

سعید بن جبیر بی ہے دوسر ی روایت ہے ہے کہ اس ہے مراد بخت نصر (بنو کد نذر) شاہ بابل کاوہ مشہور حملہ ہے جس نے نہ صرف فلسطین اور شام کے تمام علاقے گو تاراج کر دیا تھااور بیت المقدس کی اینت ہے اینٹ بجاد ی تھی بلکہ یہود کی قومیت و نسل کو بھی برباد کرڈالا اور ہزار ول بچوں بور شوں ، نور تواں اور موں کو فول کے مطابق ستر برس کے بعد اور مر دول کو غلام بناکر بابل لے گیا تھا مگر مر میاہ ایک کی چیشین گوئی کے مطابق ستر برس کے بعد یہود کو خور س شاہ فارس نے بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو دوبارہ آزاد کی شاد مائی اور خوش میش نصیب ہوئی اور خور س کے حکم سے بیت المقدس بھی دوبارہ تغییر ہوا اور اس نے حضر سے دانیال سے کا کوان کا سر وار بناکر میرو شلم واپس کر دیا۔
کوان کا سر وار بناکر میرو شلم واپس کر دیا۔
کوان کا سر وار بناکر میرو شلم واپس کر دیا۔
کوان کا سر وار بناکر میرو شلم واپس کر دیا۔
کوان کا سر وار بناکر میرو شلم واپس کر دیا۔

اور قاضی بیضاوی اور بعض دو ہرے مفسرین نے پہلی مرتبہ کے معاملہ کو سنجاریب یا بخت نصرے متعلق کیا ہے اور دو سرے واقعہ کے متعلق یہ کہاہے کہ یہ فارس کے ملوگ الطّوا لَف میں سے ہر دوس بادشاہ کے زمانہ میں بیش آیاجب کہ اس نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیاا ور یہوداس کی مقاومت سے عاجز رہے مگر جب انھوں نے اپنے زمانہ کے پیغمبر کے سامنے کچی تو یہ کیاور نیک کر دار اندز ندگی اختیار کرنے کا پختہ عہد و پیمان کیا تو ان سے یہ مصیبت ٹال دی گئی اور یہود کی شر انگیزیوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان پر یہ تباہیاں اس وقت لائی گئیں جب کہ وہ اپنی شر ارت میں اس درجہ بڑھ گئے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے قتل سے بھی باز نہیں لائی گئیں جب کہ وہ اپنی شر ارت میں اس درجہ بڑھ گئے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے قتل سے بھی باز نہیں

رت تھے چنانچہ پہلی مرتبہ میں سعیاہ یا ہر میاہ کو قبل کیا تھااور دوسری مرتبہ زکریا بھی اور حضرت میسی ایسی کے قبل پر جمی آمادہ تھے اور و الا علاقہ تھا۔ میں اس تیسرے واقعہ کا تذکرہ ہے جو نی آکرم ، کا علاقہ کا تذکرہ ہے جو نی آکرم کے ساتھ پیش آیا بھی بہود نے اپنی البای کتابول میں آپ کی نبوت ورسالت کے حالات و علامات جان لینے کے باوجود آپ کی کا نکار کیا اور بد عبدیاں کر کے آپ کی کواور مسلمانوں کو ہر قسم کی ایذا میں بہنچا میں نتیجہ یہ نکلہ کہ اس مرتبہ جب محکورائے گئے تو پھر کبھی نہ اجرے اور نہ قیامت تک کبھی صاحب حکومت ہو سکیس گئے۔ (جہ بن عمر قام تی)

دوسرِ نی رائے بیہ ہے کہ بیہود کی پہلی شر ارت اوراس کی پاداش کا معاملہ بخت نصر کے حملہ ہیت المقدیں ہے تعلق رکھتے تعلق رکھتا ہے اور دوسر کی مرتبہ کا معاملہ طیطوی (طیئس) رومی کے حملہ سے متعلق ہے اور بہی رائے تعلیق اور قر آن عزیز کی آیات اور تاریخی نقول کے مطابق ہے اور بیاس لئے کہ قر آن عزیز نے اس معاملہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس سے حسب ذیل ہاتیں خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔

۴) ہے۔ جب انھوں نے پہلی مرتبہ شروفساد کیا تو ہم نے ان پرالیں قاہر انہ طاقت مسلط کر دی کہ اس نے ان کی بستیوں میں گھس کران گوادران کے گھروں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔

فَإِذَا جَاءً وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوا خِلالِ الدِّيَارِ مَ وَكَانَ وَعْدًا مَّفَعُولًا ٥

- ۳) اس تباہی کے بعد (ان کی توبہ وانا بت پر) ہم نے ان کو سابق کی طرح پھر حکومت وطاقت مجھی مجنثی اور مال ومتاع کی بہتات ہے بھی مستفیض کیا
- ثُمَّ رَدَدُنَالَکُمُ الْکُرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدُنَاکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِیْنَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکَتُرَنَفِیْرًا ٥ ٣) اوران کویه بھی بتادیا که سر کشی اور فسادے پر ہیز اور امن و آشتی اور خدائے تعالیٰ کی فرمانبر داری کے قبول کا بازاثر ہم کو کوئی فائد ہیا نقصان نہیں پہونچا تا بلکہ اس کی خلاف ور زی بیں تمہار اا پنا بی نقصان ہے اوراس کی اطاعت والفتیادے تم ہی کوفائدہ پہنچتاہے

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

ے) مگرانھوں نے دوسر می مرتبہ پھر بدعہدی کی اور خدا کی نافر مائی اور فساد فی الارض میں دوبارہ ہے باک ہو گئے تو ہم نے بھی پہلے کی طرح ان پر آیک ظالم طاقت کو مسلط کر دیا جس نے سابق ظالم محکمرال کی طرح دوبارہ بیت المقدی اور اس کے ہیکل (منجد) کو بھی برباد کیااوران کو بھی ذیبل ورسوا کر کے ان طرح دوبارہ بیت المقدی اور اس کے ہیکل (منجد) کو بھی برباد کیااوران کو بھی ذیبل ورسوا کر کے ان

ا: ان ہر دوانبیاء میں ہے کوئی بھی قتل نہیں کیئے گئے۔

ق مر شي کام ک<sup>چا</sup>ل ديا

إِنَّ احْسَنَّمُ أَحْسَنَتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأْتُمُ فَلَهَا لَا فَإِذَا جَآءً وَعَذَ الْآخِرةِ لِللهِ أَوْلَ مَرَّةٍ وَلِينَبِّرُوا مَا لَيسَوْءُوا وَجُوْهُكُمْ وَلِيَدُخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُونُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِينَبِّرُوا مَا

اوراً گرچ میبودگ بیه تاہی بظاہر حال ابدی معلوم ہو لیکن خدائے تعالیٰ کی رحمت تیسر کی م تبداد ، موقع دے گی کہ وہ عزت و میر بلندی حاصل کریں اور ان کی مابوی مبدل به کامر انی ہو جائے لیکن اگرا نھول نے اس کو بھی محکرادیا تو بے شک پھراس کا قانون پاواش عمل بھی ان کو ضرور منز ادے گا۔اور وہ جسیباکریں گے ویسا تھریں گ اور پھر یقینار ہتی دنیا تک ذلیل وخوار ہی رہیں گا اور دار آخرت میں تو جہنم ایسے ہی متئلبر وں کیلئے تیار کی گئی ہے

عَسٰى رَأْكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ

حصيرًا ٥

ان تفصیلات ہے بیہ ظاہر ہو تاہے کہ بیبود کی شر انگیزیوں پر بصورت سز اوعذاب جن جابرو قاہم باد شاہوں ''ومسلط کیا گیاا نھوں نے دونوں م تبہ بیت المقد ئ( ریوشلم ) کو ضر ور تباہ و برباد کیا۔

ولید خلوا المستجد کما دخلوهٔ اوّل مرّة و لینتبرُوا ما علوا تنبیراً • اسك جمن اقوال میں پہلے واقعہ كامصداق آشورى حكمران خاريب يا جالوت كو بتايا گيا ہے و وغلط ہے كيونكه ان دونوں میں ہے كوئي اپنا گيا ہے وہ غلط ہے كيونكه ان دونوں میں ہے كوئي ايك بھى بيت المقدس میں داخل شہیں ہو سكاچه جائيكہ وہ اس كو تباہ و برباد گرتا چنانچ جالوت كے متعلق تو قر آن كى تصريحات بھى اسكى تائير كرتى میں اور سیر و تاریخ كى نقول بھى جيسا كہ جم حضرت سموئیل كم چنا اور حضرت وادر سام حضرت سموئیل سام حضرت سموئیل اور حضرت وادر سام كے واقعات میں بیان كر چكے میں اس طرح سنجاریب كے متعلق بسعیاد كى تباب میں سام حدود ہے۔

پی شاہ جز قیاہ کے ملازم یسعیاہ کے پائی آئے تب یسعیاہ نے انتھیں فرمایا تم اپنے آقائے ہو خداوند

بول فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جنھیں شاہ شفور ( سنجاریب ) کے جوانوں نے کہد کے میم کی

تکفیہ کی ہر اسمال مت ہو دکیے میں اس میں رہ تے ڈالول گا اور دوایک افواہ کن کے اپنی مملکت و پچہ

جائے گا اور میں اسے اس ہی کی ہر زمین میں تموار مر وا دالوں گا .... سو خداوند شاہ آشور

( سنجاریب ) کے حق میں یول فرماتا ہے کہ وہ اس شہر ( میروشم ) میں نہ آئے گاند اس کے اندر تیر

چلائے گاند کچر بکڑ کے اس کے سمامنے ظاہر ہوگا اور نہ اس کے مقابل وہدمہ باند ھے گا بلگہ جس راہ

ہو وہ آیا اس راہ سے پھر جائے گا اور اس شہر میں نہ آسکے گا۔ تب سنجر یب ( سنجاریب ) شاہ آشور

نے کو ج کیا اور چلا گیا اور پھر گیا اور نمینو کی میں آر با۔

اور قاضی بیضاوی کا بیہ قول بھی صبحے نہیں ہے کہ یہود سے متعلق دو مرسے صادشہ کا مصداق فار س کے ماور کا الطّوا کف میں جو میں سن کی ایک بادشاہ کاذ کرد

شہیں پایجا تا جس نے بیت المقد س پر چڑھائی کر کے اس کو فتح کیااوراس کو تباہ و برباد کرڈالا ہو۔
ان اقوال کے برعکس توراۃ (صحائف انبیا،)اور سیر و تفریخ کی نقول سے باتفاق یہ ٹابت ہو تا ہے کہ فلسطین اور سر زمین یہوداہ کی تباہی اور بیکل کی بربادی صرف دو بادشاہوں کے ہاتھوں ہوئی ہے اور نہ سے ف شہر وں ت برباد ٹی بلکہ یہودی قومیت کی وہ تباہی و بربادی جود نیا کے انقلابات کی تاریخ میں اہم جگہ رکھتی ہے ایک بابل کے قابر بادشاہ ہو گدندر (بخت نصر) کے ہاتھ سے اور یہ تقریبا سمن قریبا سمن قریبا سمن قرارہ کی سے میاست کی تاریخ میں اور یہ واقعہ ہو تو سے اور یہ تقریبا سمن قریبا سمن تاریخ میں دوجاد توں میں یہود، یہودی کہا تھوں سے اور یہ واقعہ رفع مسیح سے تقریبا سمن سال بعد پیش آیا اور ان ہی دوجاد توں میں یہود، یہودی جس کی قریب پر وہ سب کچھ ہو گزراجس کی اطلاع پہلے سے توراۃ (صحف انبیاء) میں دید کی گئی تھی اور جس کی تصدیق سلطے قرآن عزیز بھی شہاد ت دے رہاہے۔

اسلتے بلاخوف تروید یہ کہنا تھی ہے کہ یہود کی بد کرداریوں کے نتیجہ میں جابر و قاہر بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی تاہی وہر بادی کے جودوسانحے پیش آخاور جن گاذ کرسور ہاسر اور بنیاس ائیل) میں ہے وہ بلاشیہ بخت نصر اور طیعوس (میشس) ہی ہے تعلق رکھتے میں تواب از بس ضر ور تی ہے کہ ان ہر دووا قعات کی تفصیلات بیان کر کے سے دیکھا دیا جائے کہ اس زمانہ میں یہود کی شر انگیزیاں اور مضدانہ کار گزاریاں اس حد تک بردھ کی تھیں کہ ان دونوں تباہ کن حوادث میں ان پر جو کچھ گزرادہ ان کی بدا تمالیوں ہی گا شمر ہاور نتیجہ تھااور پاداش ممل ہی نے ان دو طاقتوں کی شکل میں نمودو ظہور کیا تھا۔....

#### شرارت يهود كاليبلاوور

اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کا بھیشہ ہے یہ اٹل فیصلہ رہاہے کہ جب بداخلاقی، فقنہ و فساد خون ریزی جبر و ظلم اور حق کے مقابلہ میں بغض و حسد کس جماعت کا قومی مزان بن جاتے ہیں اور چندافراد ہوں خبیں بلکہ پوری قوم کے اندریدامور نشود نماپاجاتے ہیں ... تو گھر قبول حق کی صحیح استعدادان ہے ساب کرلی جاتی ہوں و وال درجہ ہے خوف اور بیماک : و جاتے ہیں گہر آئران کے پاس خدا کے جبے پینیم دعوت حق اور پیغام الهی سانے آتے ہیں تو وہ صرف اس و عوت ہے منہ ہی خبیس موڑ لیتے بلکہ ان انبیا، ورسل کو قتل تک کردینے ہے گریز خبیس کرتے اور شرک و طفیان کوراہ عمل بناگر اولیاء الرحمٰن کی جگہ اولیاء اشیطان بن جاتے ہیں جب ان کی حالت اس ورجہ تک پہنچ جاتی ہی تو اب خدا نے برتر کا قانون پاداش عمل بروئے کار آتا ہے اور آخرت کے عداب ایم ہی علاقہ سانایاں قالت و فوار کی کیما تھ خاک مردئی جاتی ہیں اور ان کی قومی زندگی کو قعم ندلت میں عذر بدت میں مضابدہ کر میں اور عبرت آموز قلب بھی یہ سبھہ لیس کہ حقیقی عزت و بینکہ دیا جاتا ہے تاکہ انکی آئی تعیس مضابدہ کر میں اور عبرت آموز قلب بھی یہ سبھہ لیس کہ حقیقی عزت و بینکہ کہ بات ہی سب ہو اور ذلت و عزت تمہارے اپنا ہم طبع میں شبیں ہے بھی لیس کہ حقیقی عزت و بینکہ کرت و قبضہ کیا تات جست و بود کا خالق و مالک ہے اور جس کا یہ اعلان ہے کہ بدکاروں کیلئے انجام کار قالت و بیابتا ہے عزت بخشاور جس کو جاتا ہے اور جس کا یہ اعلان ہے کہ بدکاروں کیلئے انجام کار قالت و جاتا ہے عزت بخشاور جس کو جاتا ہے اور جس کا یہ اعلان ہے کہ بدکاروں کیلئے انجام کار قالت و جاتا ہے عزت بخشاور جس کو جاتا ہے وار جس کو جاتا ہے عزت بخشاور جس کو جاتا ہے دات و بیات ہے۔

وتُعزُّ منْ تشَاءُ وَتُذلُّ مَنْ تشَاءُ م بيلك الْحَيْرُ م إنَّكَ عَلَى كُلُّ شيء قديرٌ 🌣 پس جب ہمان قانون فطرت کو پیش نظر رکھ کر یہودی بی اسر اٹیل کے اس عبد کی تاریخ مطالعہ کرتے میں جوز میر بحث واقعات ہے متعلق ہے تو بیر بات روز روشن کی طرح تمایال نظر آتی ہے کہ ان کی قومی زندگی کا قوام مسطوره بالابداخلا قيول ہے ہى بنا تھااوروہ اپني اس زندگى پر فخر و مبابات كرتے تھے چنانچے حصرت واؤو سليمان 👑 کے بعد ان کی مذہبی اور اخلاقی پستی کا بیہ عالم تھا کہ حجوث فریب ظلم وسر مشی اور فساد و فتنہ انگیۃ ی ان کا شعار بن گئے تھے حتی کہ شر گ و بت میر تی تک ان میں رہے گئی تھی لیکن اس کے باوجود عرصہ دراز تک خدا ہے تعالیٰ کے قانون مہلت نے ان کو مہلت دی کہ ووا بنی حالت کی اصلاح کریں اور اس کی صفت رحمت نے ان سے منہ نہیں موڑا بلکہ ان کی رشد و ہدایت اوراصلاح واخلاق واعمال کے لئے نبیوں اور پیغیبر وں کا سعب قائم رکھاجو برابران کو تکو کاری کی تر غیب دیتے اور بد کاری ہے اجتناب کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ تاکہ ان ُ ودین ودنیا کی سر بلندی حاصل ہواور وہ انبیاءور سل 🐸 کی اولاد ہونے کی حیثیت سے دوسر وں کے لئے اسوۂ حسنہ بن سکیں گئریہودیران کے ارشاد و تبلیغ کامطلق کوئی اثر نہیں ہوادران کی سریشی اور نافرمانی ترقی پذیہ ہوتی گئی اوران کے علما،واحبار نے سیم وزر کی خاطر خدائے برتر کے احکام میں تلبیس شروع کر دی اور حلال کو حمرام اور حرام کو حلال بنانے میں بے خوف ہو گئے اور عوام نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال کر گمر اہی گوا پنالہام بنالیااو ۔ بے باکی کے ساتھ ہر قشم گی بداخلاقی کواپنالیااور آخر کاران کے خواص وعوام اس انتہائی شقاوت و بد بختی پراتر آئے کہ خدا کے معصوم پیغیر وں کو قتل کرناشر وع کر دیااوران کی تگذیب کر کے ان کے خون ناحق پر فتخر و مباہات کرنے لگے چنانچه یسعیاه نبی کی کتاب میں جگه جگه ان کی بد کر داریوں اور نافر مانیوں کا اس طرح ذکر موجود ہے:

بنی اسر ائیل نمبیں جانتے ،میرے لوگ کیچھ نمبیں سوچھ آہ خطا کار گروہ ایک قوم جو گنا ہوں سے لدی ہوئی ہے بد کرداروں کی نسل خراب اولاد کہ انھوں نے خدا کو تڑگ کیاام ائیل کے قدوش کو حقیر جاناای سے بالکل پھر گئے۔ (بب آیاہ ۴۰۰)

اے میر نی امت تیر نے پیشوا تھھ کو گمراہ کرتے ہیں اور تیر ے راہ گیروں کی راہ مارتے ہیں خداوند
کفر اے کہ مقدمہ پیش کرے اور وہ اوگوں کی عدالت کرنے پر مستعدہ ہے۔ ۱۹۴۱ تا ۱۳۵۳ کو نکہ وہ جوان کے پیشوا ہیں ان سے خطاکار می کراتے ہیں اور وہ جوان کی پیرو می کرتے ہیں نگئے جا تیں گئے ہو خداوندان کے جوانوں سے خوشنوہ نہیں اور وہ ان کے بینیموں اور ان کی بیواؤں پر رہم نہ کرے گاکہ ان میں ہر ایک ہے دین ہے اور بدگر دارہے۔ (اب وہ کی سے اور ان کی کتاب میں اس طرح ند کو رہے :

اور خداو ند نے اپنے سارے خدمت گذار نبیوں کو تنہارے پاس بھیجا صبح سویدے اٹھائے بھیجا، پر تم نے نہ سانہ بننے کو اپناکان لگایا، اٹھوں نے کہا کہ ہر ایک اپنی بری راہ سے اور اپنے کاموں کی برائی سے ہاز آواور اس سر زمین میں جسے خدانے تم کواور تمہارے ہاپ دادوں کو ہمیشہ کے لئے دیا بستے رہواور تم برگانے باطل معبودوں کا پیچھائے کروکہ ان کی بندگی اور ان کو تحدہ کرنے گواور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غصہ دلاؤ۔ (بیدہ تایات۔ ۴۰۰)

اورابیاہوا کہ جب سرمیاہ ساری باتیں کہہ چکاجو خداو ندنے اسے تحکم دیا تھا کہ ساری قوم ہے کیے تب کا ہنواں اور نبیوں (حبھوٹے مدعیان ہوئت) اور ساری قوم نے اس کو بکڑا اور کہا کہ تو یقینا محلّ 'نیاجائے گا۔ تو نے خداو ند گانام لے کر 'س لئے نوئت کی ہےاور میہ کہا کہ میہ گھر ( مروعنکم ) سیلا کی ما مند ہو جائے گااور میہ شہر و میران کیاجائے گا۔ ۱ ہا۔ تاہے ا

کیو نکہ اے یہوداہ جینے تیرے شہر ہیں استے ہی تیرے معبود ہیں تم کا ہے کو جھے ہے ججت کروگ تم سب مجھ سے بھر گئے ہو خداو ند کہتا ہے میں نے تمھارے لڑکول کو عبث مارا بیپا ہے وہ تربیت پذیر تہیں ہوئے، تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ہبرگ مانند تمھارے نہیوں کو کھا گئی ہے ( یعنی تم نے اپنے ہی ہاتھوں ہے اپنے سیجے پیغیبروں کو قتل کیا ہے)

یہود کی سر کشی اور خداہے بغاوت کے بیرافسو سناک حالات تھے جن پر خدا کی جانب ہے بار باران گو تنبیہ گی جاتی اور مہلت سے فائندہ اٹھانے کی تر غیب دی جاتی رہی کمپکن ان پر اُلٹاہی اثر ہو تار ہااور ان کی بے حیاتی اور پجا جسارت بڑھتی ہی رہی تب یکا یک غیر ت حق نے قہراور بطش شدید کی شکل اختیار کرلی اور اس کاز بردست ہاتھ اُن کی جانب یاداش عمل کے لئے بڑھا۔

ساتویں صدی قبلِ مسیح کے آخری دور میں بابل (عراق) کی حکومت پرایک زبرد ست جری اور خالم و جاہر بادشاه سرير آرائے سلطنيت ہوا۔ اس کانام ہو کڏنذريا ہو گدزار تھااور عرب اس کو بخت نصر کہتے تھے آگہ جہ اس زمانہ میں بابل کی حکومت بذات خودا یک متمدن اور زبر دست حکومت شار ہوتی تھی مگراس ہے قریب نینوی کی مشہور طاقت کی تباہی کے بعد تواس کواور زیادہ قوت و شوگت حاصل ہو گئی اور وہ ایک عظیم الثان شہنشاہیت تشکیم کرلی گئی۔ حتی کہ امران کی مختلف قبائل حکومتیں بھی اس کی باخ گزاراور ماتحت حکومتیں سمجھی جانے لگیں۔ جو گذندر کی شمشیر کشور ستان نے اس پر بھی اکتفاخہیں کیااور اس کی نظریں شام و فلسطین کے علاقوں پر بھی پڑنے لگیں جو یہودیا کاعلاقہ کہلا تااور بنی اسر ائیل کے مذہب اور قومیت کا گہوارہ سمجھا جا تاتھا چنانچے وہ اس کی۔ جانب بڑھا۔ جب یہوداہ کی سرزمین کے ماشندوں نے بیہ ساتوان کے ہوش وحواس جاتے رہے اور بادشاہ سے لے کررعایا تک سب کو موت کا نقشہ نظر آنے لگااوراب وہ سمجھے کہ یسعیاہ اور سرمیاہ 🤐 نے ہماری بد کارپوں یر متنبہ کرتے ہوئے جس سز ااور عذاب البی کاذکر کیا تھااور جس سے ناراض ہو کر ہم نے سر میاہ 🥌 کو قید خانه میں ڈال رکھاہے وہ وفت آپنچا مگر شومی قسمت دیکھئے کہ انھوں نے اس حالت کودیکھ کراپی بدا تمالیوں اور بد کر دار ایوں پر اظہار ندامت اور در گاہ الٰہی میں تو یہ وانا بت کی جانب پر واہ نہ کرتے ہوئے اپنی مادی طاقت کے ا سباب و وسائل پر مجروسہ کیااور شاہ بابل کی مقاومت کے لئے آمادہ ہوگئے متیجہ بیہ نگلاکہ وہ فلسطین و شام کے شہروں اور آبادیوں کو ویران اور مسمار کرتا ہوا بیت المقدی (یروشلم) کے دروازے پر آگھڑ اہوا۔ اب شاہ یہود ا یکو نیا بن بهویقیم کو بجز اطاعت کوئی جاره نه رہا۔ بنو گذنذر ، بروشلم میں اشکر سمیت داخل ہوا در بادشاہ سر دار اور تمام امراء کو قید کرلیااور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ لشکریوں نے تمام مال و متاع اور بیکل کی تمام اشیاء کو لوٹ لیااور توراۃ کے تمام نسخوں کو آگ میں جلا کرخاک کر دیااور ہزار ہاانسانوں کو قتل اور ہاختلاف روایت ایک لاکھ سے زاید یہودیوں کو (جن میں بوڑھے، بچے عور تیں اور مر دسب ہی تھے) بھیڑ بکری کی طرح ہنگا تاہو اپیادہ پاہل لے گیااوران سب کوغلام وہاندی بنالیا،علاقہ فلسطین وشام کے لاکھوں انسانوں کو قتل وغارت کرنے کے علاوہ صرف دمشق میں اس نے بے تعداد یہودیوں کے تہ تیج کیا، حتی کہ خودیہودیوں کی زبان پریہ تھا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے ناحق قتل کرنے کی سز اسے جو ہم کوشاہ ہابل کی شمشیر براں کے ذریعہ دی جارہی ہے۔

غرض شاہ ہابل اس حملہ نے یہو داہ کا ملک ہی و بران نہیں گیا بلکہ ان کے مذہب اور قوم کو بھی پارہ پارہ کر دیا چنانچہ یہود کے ان قیدیوں میں حضرت دانیال (اصغر ) حضرت عزیراور بعض دوسرے وہ بزرگ بھی تھے جن کو خدائے تعالیٰ کی جانب سے قیام بابل کے زمانہ میں یہود کی اصلاح کے لئے نبوت سے سر فراز کیا گیا تا کہ وہ اس بت پرست شاہنشاہی کی غلامی میں طافت و آزادی ہے محرومی کے ساتھ ساتھ دین ومذہب سے بھی محروم نہ ہو بند

بہت این کشیر نے اپنی تاریخ میں یہ نقل کیا ہے کہ جب بنو کد نذر (بخت نصر) بیت المقدس میں داخل ہو کر سبب بھی برباد کر چکا تواس کواطلاع دی گئی کہ میبود نے اپنے ایک نبی بر میاہ انھوں نے تیری آمداور حملہ ہے قبل اپنی قوم کوان تمام باتوں کی خبر دیدی تھی جو آئی پیش آئیں یہ من کرشاہ بابل نے ان گوزندان ہے زکالا اور ان ہے بات چیت کر کے بیحد متاثر ہوا اور اصرار کیا کہ اگر وہ بابل چلنے پر آمادہ ہوں توان کو حکومت میں منصب جلیل دیا جائے گا اور ان کی کیاست و فراست سے فائدہ اٹھ ایک گئر حضرت بر میاہ نے یہ کرصاف اٹکار کر دیا کہ تیرے ہاتھوں میری بدقسمت قوم کا جو حال ہوا ہے اس کے بعد میرے بر میاہ بابل جانا میری زندگی گزاروں گا کیا ان بی گھنڈرات پر زندگی گزاروں گا کیا اب اے بابل جانا میری زندگی گزاروں گا کیا اب ان بی گھنڈرات پر زندگی گزاروں گا کیا اب بادشاہ تو بھی ہے اس کے بعد میرے بادشاہ تو بھی ہو اس باز میں اصرار نہ کرشاہ بابل یہ من کرخاموش رہا اور بابل کوروانہ ہو گیا۔ (عرب این بی کا میاہ کیا۔)

بابل کی غلامی کابیہ زمانہ بیہود کیلئے کس درجہ یاس انگیز حسر نے زااور عبر تناک رہا ہو گااس کا حقیقی اندازہ ہمارے اور آپ کیلئے بہت مشکل ہے بظاہر کوئی سہارا نہیں تھا کہ جسکے بل بوتۂ پروہ اپنی اس حالت میں انقلاب پیدا کر سکتے البیڈ جب کہ وہ یسعیاہ اور بر میاہ کے مکاشفوں اور پیشین گوئیوں کی ابتدائی صدافت کا تجربہ

شاہ بابل نے بیبود اور برہ شلم کے ساتھ جو کچھ کیااس کی خبر بیبود کو پہلے ہے دے دمی گئی تھی اور بتادیا گیا تھا کہ تمہاری بد کاریوں کااگر بھی حال رہاتو تم ایک بت پرست باد شاہ بنو کد نذر کے ہا تھوں ذکیل ورسوا کیئے جاؤے ، یہ پیشین گوئی بھی بسیعیاہ اور بر میاہ کے صحیفوں میں آئ تک موجود ہے۔ تب سیعیاہ نبی نے حزقیاہ باد شاہ کے پاس آگراہ گہاکہ ان شخصول نے کیا کہااور وہ کہاں ہے تیر ہیاں آئے ؟ حزقیاہ نے جواب دیا کہ ایک دو( ملک بابل بی ہے میر سیاس آئے تا تب اس اسلامی کے کہا کہ انہوں نے دیکھا نے کہاکہ انہوں نے تیر سے گھر میں کیا کیاد یکھا؟ حزقیاہ نے جواب دیا سب پچھ کہ جو میر سے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا تب بسیعیاہ نے خرقیاہ کو کہا کہ رب الافوان کا کلام میں۔ دیکھ دودون آتے ہیں کہ دہ سب پچھ جو کہ تیر ہے گھر ( یروشلم ) میں تب بسیعیاہ نے جو بھی تیر ہے باپ دادون نے آئ کے دن تک ذخیرہ کرر کھا ہے اٹھا کے بابل کولے جائیں گے۔خداوند فرما تا ہے اور جو پچھوٹے گی اور وہ تیر سے بیٹول میں ہے جو تیر می نسل سے بموں گیاور تھے سے پیدا ہوں گے لے جائیں گ

کر چکے بلکہ اپنی زندگی پرانکو گزرتا ہوا دیکھ چکے توان کے لئے امید کی ایک بیہ جھلک ضروریاتی تھی کہ ان مکاشفوں اور پیشین گوئیوں میں ساتھ ہی ہی خبر دی گئی تھی کہ یہود بابل میں ستر برس غلام رہیں گے اور ستر برس گزرنے پرفارس سے ایک بادشاہ کا ظہور ہو گاجو خدا کا مسی اورا سکا چروابا کہلائیگااوروہ یہوداور بروشلم کا شحات دہندہ ہوگا۔

ہے پیشین گوئی حضرت میعیاہ نے واقعہ سے تقریباً ایک سوساٹھ برس اور حضرت بر میاہ نے ساٹھ برس قبل میں بیشین گوئی میں جواہ کوال کی تباہی و ہربادی کی پیشین گوئی کے ساتھ سادی تھی حتی کہ قیام بابل کے دوران میں پیشین گوئی کے ساتھ سادی تھی حتی کہ قیام بابل کے دوران میں پیشین گوئی کے تاکہ ور کے تفاور سے تھوڑے زمانہ قبل دانیال سے نے اپنے مکاشفہ میں اس شاہ فارس کوایک ایسے مینڈھے کی شکل میں دیکھا تھا جس کے دوسینگ (قرنین) ہیں اور جریل سے نے اس کی یہ تعبیر دی ہے کہ اس سے مرادیہ ہیں دیکھا تھا جس کے دومیاد شاہ مادہ (میڈیا) اور فارس دوباد شاہتوں کو ملاکر باد شاہی کرے گااور آس مکاشفہ میں انھوں نے یہ تھی دیکھا کہ ایک اور بکرا ہے جس کی بیشانی پر صرف ایک سینگ ہے اور اس نے دوسینگ والے مینڈے کو مغلوب دیکھا کہ ایک اور آس بی تابیات کی اس شاہنا ہی کا کر لیااور پھر جبر ٹیل سے نے اس کی تعبیر بیددی کہ بیا تک ایساز بردست باد شاہ ہو گاجوا بران کی اس شاہنا ہی کا خاتمہ کر کے اس پر قابض ہو جائے گا (یعنی سکندر یونانی)۔

چنانچه رمیاه کی کتاب میں بصراحت بیرمدت مذکورہے:

اور یہ ساری سر زمین و سرانہ اور جیرانی کا باعث جو جائے گی اور بیہ قومیں سنز برس تک بابل کے باد شاہ کی غلامی کریں گی۔ (ہبدہ آیت)

اور ایساہو گا''خداوند کہتاہے''کہ جب ستر برس ہوں گے میں بابل کے باد شاہ کواور اس کی قوم کو اور کسد بول رہابلیوں گی سر زمین کوان کی بد کر دار کے سبب سز ادوں گااور میں اے ایسااجاڑوں گا کے عمیشہ سکت اور

خداو ندیوں گہتاہے کہ جب بابل میں ستر برس گزر چکیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گااور تمہیں اس مکان میں پھر لانے سے اپنی احجھی بات تم پر قائم کروں گا۔ ﴿ اِبِ٩٠ آیا۔ ١٠٠١)

اوران ہی پیشین گوئیوں میں یہ بھی بتادیا گیا تھا کہ میہود کو بابل کی غلامی سے نجات دینے والی ہستی کااریان سے ظہور ہو گااوراسکانام خورس ہو گااسکی حکومت اور شاہنشا ہیت کا فروغ خداو ندامر ائیل کی کرشمہ سازیوں کا بتیجہ ہو گااورجو بات ان کے گذشتہ باد شاہوں کو نصیب نہیں ہوئی اسکو نصیب ہو گی کیونکہ وہ خدا کا چرواہا، مسیح مسارک) اور بنی اس کی خبر صاف الفاظ میں اس

(گذشتہ ہے پیوستہ)

اور وہ شاہ بابل کے قصر میں خواجہ سر اہوں گے۔

(بہۃ آبات ہے)
یہ پیشین گوئی حضرت مسعیاہ نے اس وقت کی تھی جب کہ ہنو کدنڈر سے بہت پہلے بابل کے باد ثیاہ م وہ ک نے یہوداہ کے
باد شاہ حزقیاہ کے پاس اپنے اپنچی بھیجے تھے ای طرح حضرت سر میاہ گی کتاب میں ہے۔
اسلنے رب الا فواج یول کہتا ہے تم نے میری باتیں نہیں سنیں تود کھیو میں شال کے سارے گھرانوں کو اور ہنو کد نزر کو جو کہ
میر اغلام ہے بلا بھیجوں گا، خداو ند کہتا ہے اور میں انہیں اس نر مین اور اس کے باشند وں پر اور ان ساری قوموں پر جو ۔
جہار جانب میں چڑھائی کرالاؤں گا۔

طرت أي في سے ۔

( میں خداو ند بخی اسر ائیل کا خدا ) ہرو شلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد کی جائے گی اور یہوہ اہ کہ شہر وں گی بابت کہتا ہوں کہ وہران کو اقتمیر کروں گاجو شہر وں گی بابت کہتا ہوں کہ وہران مکانوں کو اقتمیر کروں گاجو حمدر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جااور میں جی خی ندیاں سو کھاؤالوں گاجو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میر اچروابا ہے اور وہ میر کی ساری مرضی ہور کی گرے گا اور بیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی خداو ندا ہے میچ خورس کے حق میں ہوں فرماتا ہے کہ ہد میں نے اس کا دائما ہا تھو بگڑا کہ امتوں تواس کے قابو میں کروں واور بادشا ہوں کی گریں تھلواؤالوں اور دہر آئے ہوئے درواڑے باری ضرور اور کی ندر انہا ہوں کی گریں گا ہے ہیں ہی خداو ند ہوں اور و فی شبیل اس کے لئے دوں اور وہ ورواڑے بند نہ کیے جائمیں گے ۔ .... میں ہی خداو ند ہوں اور و فی شبیل میر سے سواکوئی خدا نہیں میں نے جیر کی کمر باند تھی آلر چہ تو نے جھے نہ بہچانا تا کہ لوگ سوری نگلنے کی اطر اف سے اور سوری کے غروب ہونے کی اطر اف تک جائیں کہ میر سے سواکوئی فہیں میں میں کی طراف نہیں اس کی ساری رائیں آرات کی اطر اف سے اور سوری کے غروب ہونے کی اطر اف تک جائیں کہ میر سے سواکوئی فہیں میں اس کی ماری رائیں آرات کی دوجو کروں گا وہ میر ساتھ رہائی یائے گا وہ میر ساتھ رہائی یائے گا وہ میر سب کے سب پشیمان اور سر اسیمہ بھی ہوں گوہ وہ جو نہوں کے بیمر اسر اٹیل خداوند میں ہو کے ابدی خوات کے ساتھ رہائی یائے گا۔

بت تراش (اہل بابل) میں سب کے سب گھر اجائیں کے پھر اسر اٹیل خداوند میں ہو کے ابدی خوات کے ساتھ رہائی یائے گا۔

(ایموں ہوں کے میاتھ رہائی یائے گا۔

جب ہے۔ گزرو، ستانہ پر سے گزرو، لوگوں کے لئے راہ راست کروادر شاہر اہاد نجی کرو، پھر سر کادو قوموں کے لئے حجنڈا کھڑ اکرود بکھو خداو ندو نیا کی سر حدوں تک منادی کر تاہے کہ صیبہون کی بمی کو کہو د بکھو تیرانجات دینے والا آتاہے د مکھ اس کااجراس کے ساتھ اوراس کاکام اس کے آگے ہے۔ د بکھو تیرانجات دینے والا آتاہے د مکھ اس کااجراس کے ساتھ اوراس کاکام اس کے آگے ہے۔

بابل کی بات وہ الہامی بات جے اموص کے بیٹے یسعیاہ نے رؤیا میں دیکھا۔۔۔۔میں نے اپنے مخصوص کیے ہوؤں کو تھکم کیا۔ میں نے اپنے بہادروں گوجو میر کی خداوندی سے مسرورو ہیں کہ وہ میر کی خداوندی سے مسرورو ہیں کہ وہ میر کے قبر کوانجام دیں۔۔۔۔ربالا فواج جنگی لشکر کی موجودات لینتا ہے وہ دور ملک سے آسان کی انتہاء کی طرف سے آتے ہیں۔۔۔ دیکھو میں مادیون (میڈیا والوں کو) ان پرچڑھاؤنگا جو کہ روپیہ کو خاطر میں نہیں لاتے اور سوتے سے خوش نہیں ہوتے۔ (بداہ)

اور مرمیاه کی کتاب میں مذکورے:۔

دیکھ میں اترکی سر زمین ہے بڑی قوموں کے ایک گروہ کو بریا کروں گا اور بابل پر لے آؤل گی۔ میں اترکی سر زمین ہے بڑی قوموں کے ایک گروہ کو بریا کروں گا اور بابل پر لے آؤل گی۔ کسد ستان (بابل) بوٹاجائے گاسب جواسے لوٹیس گئے آسودہ ہول گے "خداوند کہتاہے "اسلے خداوندیوں کہتاہے دکھ میں تیری ججت ثابت کروں گا اور تیر اانتقام لوں گا اور اس (بابل) کے دریا سکھا دوں گا اور اس کے سوتے خشک کردوں گا اور بابل کھنڈر ہو جائے گا اور گیدڑوں کا مقام اور جیرانی سکھا دوں گا اور اس کے سوتے خشک کردوں گا اور بابل کھنڈر ہو جائے گا اور گیدڑوں کا مقام اور جیرانی

گایاعث ہو گااور اس میں گوئی نہ ہے گا... کیونکہ حملہ آور انرے اس پر چڑھے ہیں... ہابل سے رو نے کی آواز اور بڑی ہلاگت کی صدا کسدیوں کی سر زمین سے آتی ہے کیونکہ خداوند ہابل کو غارت کرتا ہے ... ہابل کے بھاری شہر کی دیواریں سر اسر ڈھائی جانبیں گی اور اس کے بلند بھائک آگ ہے جلاد ہے جانبیں گی۔ (بباہ)

توراة کے ان بیان کر دووا قعات کی تصدیق تاریخ کے روشن صفحات اس طرح کرتے ہیں کہ :

تقریباً ۱۳۵۸ قبل مسے ایران میں قبائلی طرز حکومت رائے تھااور ایران دو حصوں پر تقسیم تھاجہاں دو چھوٹی جھوٹی ریاستیں قائم تھیں ان میں ہے خال مغربی حصد میڈیا (مادہ یا، مات) کہلا تا تھااور جنوبی حصد پارس کے نام ہے موسوم تھا گراس دور میں چونکہ بابل و نینوئی کی حکومتیں زبرد ست اور قاہر حکومتیں تھیں اس لئے یہ دونوں ریاستیں نینوئی کی حکومت کے زیرا اثر اور ماتحت میجی جاتی تھیں۔ لیکن جب اللہ ق م نینوئی تباہ ہو گیا اور کا حمد میڈیا کو آزادی نصیب ہو گئا اور وہاں قومی حکومت کے جذبات انجر نے گئے اور ایک حکمر ال شاہی خاندان بھی بیدا ہو گیا تا ہم پارس اور میڈیادونوں ریاستوں کو آزاد سلطنت قائم کر لینے گی جرات نہ ہو سکی اور بابلی حکومت کو بیجد فروغ ہو گیا گویا نینوئی کی تباہی نے بابل کی طاقت کو بہت بڑی شاہنا ہیں تبدیل کر دیا جس کے سامنے یہ ریاستیں ہے اثر ہی رہیں یہ کیفیت ۱۹۵ تک رہی لیکن ۱۹۵ قبل میٹر اس اور چند ہی روز میں میڈیا کے سامنے یہ ریاستوں نے ازش (خورس) نے غیر معمولی حالات کے ساتھ ظہور کیا ور چند ہی روز میں میڈیا اور قارس کی ریاستوں نے برضاور غیت اس کو اپناواحد شاہناہ تسلیم کر لیا اور وہ نیز کسی خور نرین کے دائیں ، کو جات اس کو اپناواحد شاہناہ تسلیم کر لیا اور وہ نیز کسی خور نرین کے دائیں ، کو کیا میڈر کسی خور نرین کے دائیں ، کو کیا میڈر کسی دور میٹار شاہناہ میں گیا۔

اہل فارس اس کو کے ارش اور گورش کہتے ہیں لیکن یہ یونانی ہیں سائر س اور عبر انی ہیں خور س اور عربی ہیں گئے ہرو کے نامول سے مشہور ہے۔ کے ارش کے ظہور سے یونانی اور بہودی دو قوییں خصوصیت کے ساتھ متعارف ہیں اس لئے کہ ان دونوں قوموں پر اس کی حکومت کاموافق اور مخالف حیثیت سے ٹمایاں اثر پڑااور بہود کی طرابل کے وہ اس کی شخصیت کو سیان کا بہت بڑا سبب بناای لئے وہ اس کی شخصیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کے انبیاء کے صحفوں میں اس کو خدا کا چرواہا می آور بنی اسر ائیل کا نجات دہندہ کہا گیا ہے۔ گر اہل عرب قبل از اسلام اس کی شخصیت سے زیادہ متعارف نہیں شخص اور بعد از اسلام جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تب بھی ان کو اس کی شخصیت سے نیادہ متعارف نہیں ہے واسے شہیں پڑا کہ یہ ایران کے دور اول کا ہیرو ہے اور مسلمانوں کی فقوعات کا تعلق تمام ترایران کے تیمرے دور سے متعلق ہے بہی وجہ سے کہ ان کے یہاں اس کے نام اور شخصیت کے نعین میں بھی اختلاف نظر آتا ہے چنانچے بعض مؤر خین عرب سے کہ ان کے یہاں اس کے نام اور شخصیت کے نعین میں بھی اختلاف نظر آتا ہے چنانچے بعض مؤر خین عرب نے اس کو بہمن بن اسفندیار کہا ہے اور بعض نے ذوالقر نین کی شخصیت پر بحث کرتے ہوئے اس کانام کیقباد بیان کیا ہے حالا نکہ ایران ویونان کے وہ مؤر خین جو کے ارش کے معاصر ہیں کیقباد (کمبوچہ ) اس کے باپ اور اس کے باپ اور اس کے باپ اور اس کے عالم نکہ ایران ویونان کے وہ مؤر خین نے اس کو مہر اسب بن کشاسی بنایا ہے۔ کانام بناتے ہیں اور بعض عرب مؤر خین نے اس کو مہر اسب بن کشاسی بنایا ہے۔ کے

ا: په مئله ذوالقرنین کی بحث میں زیادہ واضح کیاجائے گا۔

غوش جب گورش یاخورس میڈیا(مابات)اور پارس دونوں ریاستوں گوملا کرا کیک زبردست اور خود مختار بادشاہ ہو گیا تو یہ وہ وقت ہے کہ بابل کے تخت سلطنت پر بنو گدندر ( بخت نصر) گا ایک جائشین بیل شازار سر سر آرائ سلطنت فتحا۔

یہ یاد شاہ بجت نصر کی طرح آگر چہ جری اور بہادر نہیں تھا گر ظلم اور عیاثی میں اس سے بھی آگے تھا حتی کہ خود اس کی اپئی رعایا اس کے اتحال بدسے سخت پریشان اور اس کے ظلم سے عاجز اور ہر وقت انقلاب کی خواہاں رہتی سخی اور یہ وہ زمانہ تھاجب کہ حضرت دانیال اپنی البهای پیشین گوئیوں، کریمانہ اخلاق عالی صفات اور غیر معمولی خم و فراست گی وجہ سے پیلک میں اس درجہ مقبول سخے کہ حکومت کے نظام کار میں و خیل اور مشیر بن گئے شخا انھوں نے بیل شازار کو ہر چند سمجھایا اور بدا تمالیوں سے روکا اور ڈرایا مگراس پر مطلق اثر نہ ہوا اور ایک و ن اس نے یہ نوبت پہنچاد کی کہ اپنی محبول ہی تحول ہی تحول ہی تھا کہ ان نے یہ خواب کے مقد س ظروف کو جو ''بخت نصر لوٹ کر لایا تھا' مجلس نشاط میں مشکول ہی تھا کہ اس نے شع کا فوری کی روشنی کر ان میں شراب کی اور اس نے تو کہ ایک و صورت کے سامنے آئے ہوئے ایک ہا تھے غیب سے ظاہر ہوا اور اس نے محل کی دیوار پر چند جملے کہو وہ سے یہ و کی ہوئی میں مشغول ہی تھا کہ اس نے مخل کی دیوار پر چند جملے کہو وہ سے یہ وہورت کے سامنے آئے ہوئے ایک ہا تھے غیب سے ظاہر ہوااور اس نے محل کی دیوار پر چند جملے کہو دیے یہ دیکھ کر باد شاہ پر بہت ہیت طاری ہوگئی اور اس نے فورانجو مول مان کی کا منہوں معلوم کر ناویا ہی دیوار پر چند جملے کہو دیا تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور اس نے فورانجو مول میان کو گئی اس عقدہ گو کو حل نہ کر سکاور وہ بھی باد شاہ کی طرح جران رہ گئے تب ملکہ نے کہا کہ آپ اس بر گزیدہ انسان دانیال کو بلا تیں جس کی با تیں ہوئی جی ہوئی ہیں اور جو اسے انمال و کر دار میں بے نظیر انسان ہے وہی اس کو مل کر سکتا ہے۔

اس کو تمام کر ڈالااور ہم نے تیر کی حکومت پارہ پارہ کرے فارس اور میڈیا کے باد شاہ کو بخش دی۔

چنانجیاں واقعہ کو چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بابل کی رعایانے چندافسروں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خورس کے پاس جائیں اور اس سے عرض کریں کہ آپ کی ایمانداری، عدل وانصاف اور رعایا پروری کی شہرت نے ہم کو جیل شازار کے مظالم سے نجات دلا کراپنی رعایا بنا لیجے۔ خورس کے پاس میہ وفند اس وقت پہنچا جبکہ وہ مشرق کی مہم سر کرنے میں مشغول تھا اس نے وفند کی درخواست کو سنااور قبول کیااور مشرق مہم سے فارغ ہو کر بابل پہنچا دراس کی مشخکم اور نا قابل تشخیر ہونے والی

<sup>11</sup> أو شير كالفاظ أيه بين "منى منى تقبل أو قير يسين" وافي اللي كي كتاب باب ٩٥ آيات ٢٨-٢٥-

دوہری شہر پناہ گو منہدم کر کے حکومت بابل گاخاتمہ کر دیااور تمام رعایا کوامن دے کر ان کو بیل شازار کے مظالم سے نجات دلائی جس کا بابل کی رعایا نے بیچد شکر یہ ادا کیااور بخوشی اس کی اطاعت قبول کرلی۔ اُ

جب خورس بابل کے شہر میں فاتحانہ داخل ہوا تو دانیال نے اس کو توراۃ (صحف انبیاء) کی وہ پیشین گو ئیاں و کھائیں جو حضرت یسعیاہ اور حضرت میر میاہ نے یہود کو غلامی سے نجات دلانے والی ہستی کے متعلق کی تھیں،خورس ان کو دیکھ کر بیجد متاثر ہوااور اس نے اعلان کر دیا کہ تمام یہود آزاد ہیں کہ وہ ملک شام و فلسطین کو وہارہ واپس چلے جائیں اور وہاں جا کر خدا کے مقدس گھریروشکم (بیت المقدس) اور اس کے ہیکل (مسجد) کو وہارہ تعمیر کریں اور اس سلسلہ کے تمام اخراجات سرکاری خزانہ سے ادا کیے جائیں اور یہ بھی اعلان کیا کہ یہی دین، دین حق ہے اور مروشکم کاخدا ہی سچاخدا ہے۔

''عزراکی کتاب'' میں ہے کہ اگر چہ خور س کی بدولت یہود کو دوبارہ آزادی اور خوش حالی نصیب ہوئی اور خوش حالی نصیب ہوئی اور بیکل کی تعمیر بھی شاہی خزانہ سے شروع ہوگئی مگرا بھی جمیل نہیں ہوئی تھی کہ خور س کا انتقال ہو گیااوراس کا بیٹا کیقباد (کمبوچہ) بھی جلد مر گیا تب آٹھ سال کے اندر ہی داراجو خور س کا بیچازاد بھائی بھااس کا جائشین ہوااس در میان میں بعض مخالف افسر ول نے بروشلم کی تعمیر کو حکماروک دیا تب جی نی اور زکریا نیمی نے دارا کے دربار میں ایک مراسلہ بھیجا جس میں تعمیر بیت المقدس کے متعلق لکھتے ہوئے اس کو بتایا تھا کہ سرگاری دفتر میں خور س کا دہ تحم نامہ ضرور موجود ہوگا جس میں بیت المقدس کی تعمیر کا حکم اور خزانہ شاہی ہے اخرا جات کاذکر کیا گیا ہے آپ اس کو نگلوا میں اور اپنے متعلقہ افسروں کو حکم دیں کہ جو بھی اس کی تعمیر میں جا گل ہور ہے ہیں ان کو روگ دیں تاکہ ہم باطمینان اس کی تعمیر کر سکیس چنانچہ دارانے جب خور س کا حکم نامہ دفتر سے طلب کیا تو اس میں یہ تحریر تھا:

خورس بادشاہ کی سلطنت کے پہلے سال مجھ خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو ہر وشکم میں ہے یہ حکم کیا کہ وہ گھر اور وہ مکان جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں ،اور خرج بادشاہ کے خزانہ سے دیا جائے اور خدا کے گھر کے سنہرے روپہلے برتن بھی جنھیں بنو کد نزر ( ہروشکم ) کی ہیکل سے ڈکال لایا اور بابل میں لار کھا سو پچھیر دیے جائیں اور ہروشکم کی ہیکل میں ایر کھا سو پچھیر دیے جائیں اور ہروشکم کی ہیکل میں ایر کھا سو پھیر دیے جائیں اور ہروشکم کی ہیکل میں ایرانی جگہ رکھ دیتے جائیں لیون خدا کے گھر میں رکھ دیے جائیں۔

پس اس تھم کے مطابق دارانے بروشلم کی جمیل کا تھم دیااورافسر وں کو تختی کے ساتھ روگ دیا کہ کوئی اس میں ہر گز مزاحم نہ ہواور بروشلم اور خدائے بروشلم کے ساتھ اپنی اوراپنے پیشر و گی عقیدت کا ان الفاظ میں اظہار کیا:

میں آیک اور تھم کرتا ہوں کہ جو شخص اس فرمان کوٹال دے اسکے گھر پرسے کوئی کٹھا تھینچ کر نگالا جائے اور وہ کھڑا کیا جائے اور وہ اس پر پھالسی دیا جائے اس بات کیلئے اس کا گھر کوڑے کاڈ چیر کر دیا جائے پھر وہ خدا جس نے اپنانام دہان ر کھا ہے سب باد شاہوں اور لوگوں کو جو اس تھکم کو بدل کے

<sup>:</sup> تاریخ کے بیدوا قعات مع حوالجات ذوالقر نین کی بحث میں مفصل بیان ہو ل گے۔

ع المستون الم

خدا کاوہ گھے جو سروشکم میں ہے بگاڑنے گوہاتھ بڑاتے ہوں غارت کرے میں (دارا) حکم دے چکا اس پر جید عمل کرناچاہیے۔ (بب1 سے ۱۷۷۱)

ے پہنانچیہ جاید ہی جی اور زکر یا(علیم السلام)انبیاء بنی اسر ائیل کی تگرانی میں دارا کے نہریار کے صوبہ دار تنتی اور 'ثبتہ بوزنی اور ان کے رفقا، نے اس تغمیر کو مکمل کرادیا۔عزرا کی کتاب میں ہے؛

چنانچے انہوں نے اسر ائیل کے خدا کے حکم کے مطابق فارش کے باد شاہ خورس اور دار ااور تخششتا کے حکم کے مطابق تعمیر کی اور کام کوانجام تک پہونچایا۔ (بب 1 آیت 18۔ ۱۳)

یہوہ بنی اسر انجل کو اب بھر ایک بار امن واطمینان نقیب ہوااور انھوں نے ارض بہود اہ میں دوبارہ اپنی حکومت کو استوار کیااور چو نکہ شاہ بابل نے توراۃ کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھااور ستہ برس تک وہ خدا کی اس کتاب سے محروم رہے تھے اس لئے ان کے اصرار پر حضرت عزیز (عزرا) الطیعی نے اپنی یاد داشت سے از ہم نوائں کو تھر مرکبیا۔

#### شرارت يبود كادوسر ادور

یہود کی قومی خصائل وعادات سے متعلق کافی معلومات کے بعد آپ کے لئے یہ بات جیر ت انگیز نہیں ہو سکتی کہ اتنی ہخت کھو کر گھائے اور ذلت ورسوائی کی اس عبرت ناگ سزا کو ہر داشت کرنے کے باوجود جن کی اتنی ہخت ہیں ہو گی ورسوائی کی اس عبرت ناگ سزا کو ہر داشت کرنے کے باوجود جن کی اتنے ہیں ہو گی اور ان کی خیٹم عبر ت اور گوش حق نیوش میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو گی اور ان کی حالت اس آپت کا مصداق ثابت ہوئی المان فلوٹ کی اس مقداق شاہت ہوئی المان فلوٹ کی اس مقدات و سرکش پر کمر باندھ کی اور گذشتہ بداخلا قیواں اور بد کر داریوں کا مظاہر وشر و شکر دیا۔

یہ ہے۔ بھی نہیں بھاکہ کو گیاان کو سمجھانے اور سنبیہ کرنے والا نہیں تھا کیو نکہ خدائے تعالیٰ کے ہے پنجبروں کا سلسلہ ان میں جار کی تضااور وواان کو حید سی راہ پر لگانے اور برگ راہ سے بچانے کے لئے برابر پندو تصبحت اور موعظت و بصیر سے کا حق اوا کرتے رہے تھے مگران کے قومی مزاج کا توازن اس درجہ خراب ہو چکا تھا کہ ان پیر کسی اچھی بات کا اثر ہی شہیں ہو تا تھا اور باوشاہ سے لے کررعایا تک سب ایک ہی رنگ میں رینگے ہوئے تھے وہ بخیم ان حق کا نداق اڑاتے ، باطل کو شی کو شیر مادر سمجھتے اور اپنی حرکات بدیر شر مندہ ہونے کی بجائے فخر کرتے رہے تھے پھر صور تھال اس حدیر جاکر بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ای در میان میں ایک ایسا ہوش رباحادثہ بیش آگیا جس نے بہود کی دنائت اور باطل کو شی کودوست دشمن دونوں کی نگاہ میں بخو بی روشن کردیا۔

# معرت يتي الطاع كالتل

اس ہوش رہا عادشہ کی تفصیل ہے ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے سے عہد حضرت کی اسلیم کے تبلیغ و و عوت کا عہد تصالور ارض بہود ہے میں حضرت کی اسلام کے مواعظ کا بید اثر ہورہا تھا کہ بنی اسرائیل کے قلوب مسخر ہوتے جاتے تھے اور وہ جس جانب بھی نگل جاتے تھے جماعت کشیران پر پروانہ وار شار ہونے لگتی تھی او ہر انو یہ عالت تھی اور روسر کی جانب بہود کا بادشاہ ہیر وولیس نہایت ہی بد کار اور ظالم تھاوہ حضرت کیجی کی مقبولیت

و کمچہ و کمچہ کر لرزہ براندام تھااور خوف کھا تا تھا کہ تہیں یہودیہ کی باد شاہت میرے ہاتھ سے نگل کراس مر دیادی کے پاس نہ چلی جائے سوءاتفاق کہ ہیر ور لیں کے سو تیلے بھائی گاانتقال ہو گیااس کی بیوی بیجد حسین تھی اور ہیر و ولیس بھاوج ہونے کے علاوہ اس کی علاتی جھیجی تھی ، ہیر و دلیس اس پر عاشق ہو گیااور اس سے عقد کر لیا چو نکہ بیہ عقداسرائیلی ملت کے خلاف تھااس لئے حضرت کیجی 🚙 نے سر درباراس گواس حرگت پر ماہمت کی اور خدا کے خوف سے ڈرایا۔ ہیر وولیں کی محبوبہ نے بیہ سناتو غم وغصہ سے بے تاب ہو گئی اور ہیر ودلیں کو آمادہ کیا کہ وہ کیجی 💨 况 قتل کر دے ہیر ود لیں اگر اس تصیحت ہے خود بھی بہت برا فروختہ تھا مگر اس ارادہ میں متامل تھالیکن محبوبہ کےاصرار پراس نے حضرت کیجی 💴 گاسر قلم کرکے اور طشت میں رکھ کراس کے پاس تبھیجوادیا تخت حیرت کامقام ہے کہ حضرت کیجی 🤐 گی محبوبیت عام کے باوجود سی اسرائیلی کویہ جرات نہیں ہوئی کہ جیر ودلیس کی اس ملعون حرگت پراس کورو کے پاملامت کرے۔ بلکہ ایک جماعت نے اس کے اس ملعون عمل کو بنظر استحسان دیکھا۔ اب حضرت کیجی 👑 کی شہادت کے بعد حضرت میسل 👝 گی عوت تبلیغ کا و فت آگیا اور انھوں نے علی الاعلان بہود کی بدعات مشر کانہ رسوم ظالمانہ خصائل اور بدو پنی کے خلاف جہاد اسانی شروع کر دیا۔ یہود میں یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ امر حق پر لبیگ کہتے چنانچہ مختصر سی تعداد کھے ماسوا بھاری اکثریت نے ان کی مخالفت شروع کر دی اسی در میان میں نبطی بادشاہ حارث نے جو ہیر ودیس کی پہلی بیوی کے رشتہ ہے اس کا خسر تھااس پر چڑھائی کردی اور سخت کشت وخون کر کے جیرود لیس کو ہز کیت فاش دی جس نے بیپر ودلیں کی قوت کاخاشہ کر دیا تاہم یہوویہ کی ریاست رومیوں کے بل بوتے پر قائم رہی اس وقت اگر چہ عام طور پریہودیہ کہتے تھے کہ ہیر ودلیں اور اسر ائیلیوں کو پیر ذلت وہزیمت حضرت بیجی ا 🔐 🕒 خون ناحق کی پاداش میں پیش آئی لیکن اس کے باوجو دانھوں نے اس حادثہ سے کوئی سبق نہیں لیااور وہ اپنے ظالمانہ مقاصد سے بازنہ آئے اور حضرت نبیسی اللہ کی مخالفت میں بغض وعناد کے ساتھ سر گرم رہے تا آئکہ شاہ بہودیہ پلاٹس سے ان کے قتل کی اجازت حاصل کر کے ان کا محاصر ہ کر لیا مگر خدائے تعالیٰ نے ان کے اراد وں کو نا کام بنا کر حضرت عیسی 👑 کوزنده آ سان پرانهالیا۔ (عريْ لِي في التي هُ ١٥٠٠)

آخر پاداش عمل سامنے آئی اوراب خود بہودیوں کے باہم خانہ جنگی شروع ہوگئ وجہ یہ پیش آئی کہ اس دور میں بہود کے تین فرقے ہو گئے تھے ایک فقہاء کی تھی اوران کو" فرین" کہتے تھے اور دوسر کی جماعت اصحاب خاہر کی تھی جو الہامی الفاظ کے ظاہر پر جمود کرتے تھے ان کو"صدوتی "کہتے تھے اور تیسر کی جماعت مرتاض راہیوں کی تھی ان میں سے فرایسی اور صدوقی گااختلاف اس درجہ ترقی کر گیا تھا کہ ان میں سخت خونریزیاں ہونے گئیں، شاہ بہود یہودیہ جس گروہ کا طرفدار ہو جاتا تھا وہ دوسرے گروہ کو بے دریغ قبل کرتا تھا آخریہ جنگ اس قدر بڑھی کہ شاہ بہود کو باغیوں کے خلاف رومیوں سے مددینی پڑتی تھی اور بت پر ستوں کے ہاتھوں جنگ اس قدر بڑھی کہ شاہ بہود کو باغیوں کے خلاف رومیوں سے مددینی پڑتی تھی اور بت پر ستوں کے ہاتھوں بر بہودیوں کو قبل کرایا جاتا تھا چنانچہ اس کھکش میں رفع عیسی علیہ السلام سے تقریباً ستر سال بعد بہود کے دو میان حق بوحنان اور شمعون کے در میان سخت معرکہ جنگ و جدل برپا ہوایہ وہ زمانہ تھا جب کہ تخت روم پر مدعان حق بوحنان اور شمعون کے در میان سخت معرکہ جنگ و جدل برپا ہوایہ وہ زمانہ تھا جب کہ تخت روم پر

اس کا ایک بہادر جرنیل استبانوس، قیصر می گر رہا تھا اور ارض بہودیہ میں یو حنان کو کامیابی ہوگئی تھی جو نہایت سفاک اور بدگار تھا اور اس کے ظالم ساتھیوں کے ہاتھوں ارض قدس کی تمام گلی کو چوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اس حالت میں بہود نے استبانوس سے مدد جابی اور اس نے اپنے بیٹے طبطوس (ٹیٹس) کو ارض مقدس کی فتح پرمامور کیاوہ آگے بڑھا اور ارض بہود یہ کے قریب جاکرا پیا آیک قاصد نیقانوس کو صلح کے لئے بھیجا۔ بہود کاپارہ قطم و ستم بہت چڑھا ہوا تھا انھوں نے اس کو بھی قتل کر دیا اب طبطوس غضب ناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ بلاکا ظامی و فقہ کے تمام بہود کا استبصال کر کے جاؤں گا تاکہ بمیث کے لئے اس مہزیمان منہدم ہوگئی اس نے بیت المقدس پراس قدر سخت حملہ کیا کہ شہر پناہ منہدم ہوگئی اس نے بیت المقدس پراس قدر سخت حملہ کیا کہ شہر پناہ منہدم ہوگئی اور جہاں خدا ہے بیکل کی دیواریں شکتہ ہوگئیں، محاصرہ کی طوالت سے ہزاروں بہود کھو کے مرگئے اور ہزاروں فرار ہو کر بے بیکل کی دیواریں شکتہ ہوگئیں، محاصرہ کی طوالت سے ہزاروں بہود کھو کے مرگئے اور ہزاروں فرار ہو کر بے وطن ہوگئے اور جو بچے سے وہ ملوال کے گھاٹ اتار دیے گئے رومیوں نے بیکل کی ہے حرمتی کی اور جہاں خدا ہے واحد کی عبادت ہوتی تھی وہاں بت لے جاکرر کھ دیے۔ (بن عدرن خراب کی کا کہ جرمتی کی اور جہاں خدا کے خرض یہ وہ فکست تھی کہ بچر بہود کھی نہ انجرے اور اپنی کمینہ اور ظالمانہ حرکات، علانہ فستی وہ فور اور غرار ورکیے طرف ہو گئے سے دوہ شکست تھی کہ بچر بہود کھی نہ انجرے اور اپنی کمینہ اور ظالمانہ حرکات، علانہ فستی وہ فور اور

غرض ہیہ وہ شکست تھی کہ پھریہود بھی نہ انھرے اور اپنی کمینہ اور ظالمانہ حرکات، علانیہ فسق و فجور اور نبیول کے قتل کی پاداش میں ہمیشہ کے لئے ذکیل وخوار ہو رہ گئے۔

# تيسر ازرين موقعه اوريبود كي روگرداني

کچھ عرصہ بعد رومیوں نے بت پر سی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لیاور اس طرح ان کے عروج و ترقی نے یہودی قومیت اور مذہب دونوں کو مغلوب و مقہور بنادیا۔

آپا بھی مطالعہ کرنچے ہیں کہ جب طیطو س روی نے بیت المقد س کو ہر باد کر دیا تو یہو دیوں کی ایک کانی تعداد وہاں ہے بھاگہ کر اطراف و جوانب میں جابی تھی ان ہی میں ہے بعض وہ قبائل بھی ہیں جو یہ ہر جاز )اوراس کے قرب وجوار میں ساگن ہوگئے تھے یہ اوران ہے قبل و بعد جو قبائل یہود یہاں آکر سکونت پذیر ہوئے ان کے اس انتخاب سکونت کے متعلق مؤر خین کی رائے یہ ہے کہ یہود کو تو راۃ اور قدیم صحیفوں ہے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ہر زمین نبی آخر الزمال کا دارالیجر ۃ بنے گی اور یہود نبی آخر الزمال کے اس درجہ منتظر تھے اوران کے یہاں ان کی آمدگی اس قدر شہرت تھی کہ جب حضرت یجی ہو تا تو ہمائے و عمود کو تو الزمال کا دارالیجر ہوئے گا اور یہود نبی آخر الزمال کو عمود کران سے صاف کہا کہ ہم تین نبیوں کا انتظار کر دے بیں ایک می ضرورت نبیں سمجھتے اور رہے بیں ایک می ضرورت نبیں سمجھتے اور موف اس کی جانب اشارہ کر دینے ہے ہم ایک یہود کا اس کو پہچان لیتا ہے چنا نچہ انجیل یو حنا میں یہ واقعہ اس طرح نہ گورہے:

یو حنا(یکیلی) کی گواہی ہے ہے کہ جب یہودیوں نے بروشلم سے کاہن اور لیوی کیے یو چھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے تواس نے اقرارکیاا نکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں اٹھوں نے اس سے پوچھا پھر تو کون ہے؟ کیا توایلیا(الیاس) ہے اس نے کہامیں نہیں ہوں کیا تووہ نبی ہے؟ آس نے جواب دیا کہ نہیں، پس انھوں نے اس سے کہا پھر توہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کوجواب دیں؟

(ہباآیاتا ۱- ۱۹) توراق ، انجیل ، صحا کف انبیاءار تاریخ یہود میں بھی اور بھی بہت سے شواہد موجود ہیں کہ جن ہے یہ تحقیق ہو تا ہے کہ یہود کوالیے پینمبر کاانتظار تھاجو نبی آخر الزماں 💎 ہو گااور حجاز میں مبعوث ہو گاای وجہ ہے جب بھی وہ اپنے مر کزے منتشر ہوئے ہیں توان کی ایک معقول تعداد ای کے انتظار میں پیژب میں جاہی۔ ک

#### ابد زُرِ ذلت وحسر ان

لپس کس در جہ بد بخت و ہد قسمت ہے وہ جماعت جس نے حضرت عیسیٰ 🥌 کی و لادت ہے تقریباً یا کچ سوستر سال تواس انتظار میں گزارے کہ یثر ب کی اس سر زمین میں جب خدائے تعالیٰ کاوہ پیغمبر (محمد 🥌 ) ججرت کر کے آئے گا تو ہم اس کی پیروی کر کے اپنی قومی اور مذہبی عظمت و و قار کو پھر ایک بار حاصل کریں گے حتیٰ کہ بیڑ ب کے قبائل اوس و خزرج کے مقابلہ میں بھی ای کی نصرت و مدو کے منتظر رہتے تھے مگر جب وہ نبی برحق آیااور اس نے مو کی وغیسیٰ (علیہاالسلام)اور توراۃ دانجیل کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو پیغام حق سایا تو سب سے پہلے انھول (یہود) نے ہی ان کے خلاف بغض و عناد کا مظاہر ہ کیااور اس کی آ ِواز پر گان نہ د ھرتے ہوئے اس کی مخالفت کوا پنی زند گی کا نصب العین بنالیااور متیجہ میں ایدی ذلت وحرمان تصیبی کو مول کیا۔

الله تعالیٰ نے نوشر وع ہی میں ان کو متنبہ کر دیا تھا کہ دومر تبہ کی سر کشی اور اس کے انجام کے بعد ہم تم کو ا بک موقع اور عنایت کریں گے پس اگر تم اس وقت ستنجل گئے اور تم نے خدا کی فرماں بر داری کا ثبوت دیااور خدا کے پیغیبر کی صدافت کاا قرار کر کے دین حق کو قبول کر لیا تو ہم بھی تمہاری عظمت رفتہ کو واپس لے آئیں گے اور دین و دنیا کی سعادت ہے بہر ہ اندوز کریں گے لیکن اگر تم نے اس موقع کو بھی گنوا دیا اور پیغیبر آخر الزمال 🏓 کے ساتھ بھی قدیم شرار توں کا مظاہرہ کیا توہم بھی پاداش عمل کا قانون نافذ کردیں گے

غرض جب یہود نے اس مرتبہ بھی اپنی قومی سرشت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا تو خدائے تعالیٰ نے بھی ان 

اوریہی ہوا بھی کہ قوم یہود کونہ پھر بھی عزت نصیب ہوئی اور نہ حکومت اور آج بھی وہ امریکہ اور پورپ میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہونے کے باوجود قومی عزت و حکومت سے محروم ہیں اور قیامت تک محروم ہیں گے اور دنیا کی جو حکومت و طاقیت بھی اپنے ناپاک مقاصد کی خاطر سطور ہٗ بالا فیصلہ کو چیکنج کر کے ان کو برسر حکومت واقتدار لاناحیاہے گی وہ بھی اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو علق اور بہت ممکن ہے کہ خود بھی قہرالہیں کا شکار ہو کریہود ہی کی طرح ذلت و خسران میں مبتلا ہو جائے اور دوسروں کے لئے عبرت و

ا: توراۃ میں اس کالقب فار قلیط (احمہ) ہے۔ ۲: یہ بحث اپنے موقع رتفصیل ہے آئر گ

بصيرت يخ وما أذلك على الله بعزيزٍ ـ

جہر حال اہل ذوق ان حقائق کے بعد ہا مانی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قر آن عزیز کی زیر بحث آیات کا مصداق جو کہ بیت المقدی کی تباہی اور بہود کی برباد ک ہے تعلق رکھتا ہے تاریخی اعتبار سے بخت نصراور طبطیس رونی سے ہی متعلق ہے اور باقی اقوال بلحاظ تاریخ آیات کا صحیح مصداق نہیں بنتے مصدات نہیں ہے۔

#### 2

- ا) متنگرین حق اور باطل پرست قوموں کواگر عبرت و بصیرت کے پیش نظر دنیامیں گسی فشم کی سز اد ی جاتی یا ان کو عذاب الہی میں پکڑا جاتا ہے تواس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان پرسے آخرت کا عذاب ( عذاب جہنم ) ٹل جاتااور معاف ہو جاتا ہے بلکہ وہائی طرح قائم رہتا ہے جواپنے وقت پر ہو کر رہے گا،

#### وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا٥

صورت میں نمو دار ہو خا تاہے۔

فَسَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُونَ • عنقريب ظالم جان ليس گَ كُ سَل طريقة انقلاب كَ دَريعِه وه الث دي جائيس گـ-

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| * |   |  |
|   |   |  |

# ذوالقرنيين

#### الاهِ قُ مِي

| ز مریجث مسائل اور علماءا سلام    | (4)  | تمہيد                       | 920        |
|----------------------------------|------|-----------------------------|------------|
| ذوالقرنين ہے متعلق سوال کی نوعیت | 1872 | ذ والقرنين                  | (4)        |
| ذوالقتر نبين اور اذوء يئنن       | 0    | ذوالقر نين اور سكندر مقدوني | 60         |
| يهود و قريش اورانتخاب سوالات     | 424  | علمائے سلف کی رائے          |            |
| بنی اسر ائیل کی پیشین گوئیاں     | (4)  | ذ والقر نمين اور انبياء     | 0.50       |
| مغربی مہم                        | (5)  | خور ساور تاریخی شوامدِ      | <b>(4)</b> |
| تیسری (شالی) مهم                 | (4)  | مِشر تی مہم                 |            |
| خورس گاملا ہب                    |      | فتح با بل                   | <b>(4)</b> |
| ابران اور مذہب زردوشت            | (4)  | ابران قديم كامذ هب          | 100        |
| ياجو ج وماجوج                    |      | ذوالقر نيبن اور قرآن عزيز   | (4)        |
| ياجوج وماجوج كاخروج              | (4)  | N                           |            |
| ابصائر                           | 673  | كياذ والقرنبين نبي تھے؟     | (4)        |

میمبید یہ واقعہ اپنی دلچیپ تاریخی روایت کے لحاظ سے تمین اہم حصول پر منقسم ہے،ذوالقرنین کی شخصیت؟ سد ذوالقرنمین؟یاجوج وماجوج؟اس لیے مناسب معلوم ہو تاہے کہ ان ہر سہ (۳) مسائل کو جدا جدابیان کر کے اس واقعہ کی اصل حقیقت کوواضح کیا جائے۔

زير بحث مسائل اور علماء اسلام

سلف میں اگر چہ مسائل زیر بحث کے متعلق ایسے اقوال ہہ کثرت ملتے ہیں جو ان مسائل کی تفسیر و تفصیل کی غرض ہے بیان کیے گئے ہیں لیکن علاء متاخرین نے اس سلسلہ میں دو جدا جدارا ہیں اختیار کرلی ہیں ، ایک جماعت سلف کے بعض اقوال کو نقل کرنے کے بعد یہ کہہ دینے پر اکتفاکرتی ہے کہ زیر بحث مسائل ہے متعلق منقول اقوال چو نکہ قرآن کی بیان کردہ شخصیت ذوالقر نمین کے ساتھ پوری طرح مطابقت نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ایک جانب یہ یقین و اعتقاد رکھیں کہ قرآن عزیز نے جس حد تک اس لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ایک جانب یہ یقین و اعتقاد رکھیں کہ قرآن عزیز نے جس حد تک ذوالقر نمین کی شخصیت سد، اور یا جوج و ماجوج پر روشنی ڈالی دی ہے وہ بلا شبہ حق ہے اور باقی تفصیلات یعنی اس کی شخصیت کا تاریخی مصداق سد کا جائے و قوع اور قوم یاجوج و ماجوج کا لعین ، سوان کے علم کو ہر د بخدا کر دینا

چاہیے کیو نکہ " تفویض "کا طریقہ ہے کیان جب ایک تحقیق طلب طبیعت اس پر قائع نظم تمہیں آئی اور وہ اضطراب و تردد میں پڑجاتی ہے تو یہ جماعت اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح سمجھانے کی کو شش کرتی ہے کہ جب کہ و نیوی اسباب علم اور وسائل معلومات کے اس حیرت زادور میں بھی محققین علم الآثار (ARCHAEALOGY) کو یہ اعتراف ہے کہ ابھی وہ اس دنیا کے مستور تاریخی خزانوں اور نظم وں ہے او جمل تاریخی حدث کا تین خانی تاریخی خوانوں اور نظم وں ہے او جمل آئی خانی تاریخی خوانوں اور ہو مگناہ کہ ہم پہلے دہ ابھی تک دنیا ور موجودہ علوم تحقیق سرد والقر نین کی شخصیت کا تعین نہ کر سکے ہوں اور ہو مگناہ کہ پہلے دہ ابھی تک دنیا ور موجودہ علوم تحقیق سرد والقر نین کی شخصیت کا تعین نہ کر سمارے تاریخی اور ان وونوں کے اکتفاف امور دفت موجودہ علی اور ان مورکی تاریخی تقصیلات کو جب کہ اگر ہم ان امورکی تاریخی تقصیلات کو تاریخی نہ بیان امورکی تاریخی ملی تقریف کے دور جب کہ اگر ہم ان امورکی تاریخی ملی نظر یہ ہے کہ اکرائی میں تو تاریخی نہیں وجود نہیں رکھتی ہی اوجود نہیں رکھتی ہی ایک الیک ملیکے نواس قدر کافی ہے کہ نظر یہ ہے کہ انگر ہیں رکھتی ہی وجود نہیں رکھتی ہی اور وہ بیکہ اگر ہی وہ وہ نہیں رکھتی ہی ایک ملیان کیلئے نواس قدر کافی ہے کہ نظر یہ کیا تاریخی مسلمان کیلئے نواس قدر کافی ہے کہ نظر یو تاریخ کی گئوائش ہو مگتی ہی دیا کہ کیلئو کی اور جب کہ اگر دیا وہ میکر اگر دے اور مگر ین

فقص القرآن ءم

اس کے برعکس علاء اسلام میں ہے دوسر کی جماعت ان مسائل کی تحقیق کے دربے ہے اور وہ قرآن تا ہوئیر کی عطاکر دوروشنی میں ان کے حقائق کی تفصیلات کو واضح کرنا نہایت ضروری جانتی اور قرآن حکیم کی اہم تقصر کی خدمت یعین کرتی ہے اس کاخیال ہے کہ مسائل زیر ہجٹ میں تفویض کے طریقہ کو اختیار کر کے ہم اپنی ذمہ داری ہے کسی طرح سبک دوش نہیں ہو گئے اور یہ اس لیے کہ قرآن نے ذوالقرنین کے معاملہ کو یہود کے سوال کرنے پر بیون کیا ہے اورائی بناء پر وہ اسلوب بیان اختیار کیا ہے جس سے سوال کرنے والی جماعت اس اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے کہ "نبی ائی "نے وقی الہی کے ذریعہ ان ہر سہ مسائل کے متعلق جو تفصیلات بیان کی جی بیا اثر ہو جائے کہ "نبی ائی "ن وقی الہی کے ذریعہ ان ہر سہ مسائل کے متعلق جو تفصیلات بیان کی جی بیا بیا شہو وہ سیح ہیں اور سور ؤ بنی اسر ائیل میں "روح" کے دائے حکم وامر میں ہے ایک ایک شے بہور کو رہے اور دریافت کرنے والوں کو صرف اس قدر بتاکر کہ "روح" خدا کے حکم وامر میں ہے ایک ایک شے ہور وہ یہور کو یا شرکین اور یہود دونوں کوان کی معلویات کے مطابق مطمئن کرناچا ہتا بکہ اس سلسلہ میں ان کے یہاں بعض تفصیلات نے جوائی ہے اور دیا جائے ہیں ان کے یہاں کے خلاف حقائق واقعیہ کو کھول دیناچا ہتا ہے۔

نیزاس لیے بھی یہ مسائل مختاج شخقیق ہیں کہ قر آن حکیم کے اسلوب بیان سے یہ واضح ہو تاہے کہ یہود اس تاریخی حقیقت سے بخوبی آگاہ شھے اور ان کی قومی اور ند ہبی زندگی گااس کے ساتھ گہرا تعلق تھا تب ہی انھوں نے اس تاریخی حقیقت سے بخوبی آگاہ شھے اور ان کی قومی اور ند ہبی زندگی گااس کے ساتھ گہرا تعلق تھا تب ہی انھوں نے اس مسئلہ کو مشر کیبن کی اعانت کیلئے اسلئے اسٹے استحان ہو جائے گا، اس سے نبی اکر م علومات میں تھا اور جس کی تفصیلات وہ جائے گا، اس جو معاملہ آج سے تیرہ چودہ سوسال پہلے تک او گول کی معلومات میں تھا اور جس کی تفصیلات وہ

قومیں بخوبی جانتی تھیں اس کے متعلق میہ کر سبکدوش اور قر آن کے بیان کردہ اس اہم واقعہ کی تفسیر سے عہد و ہر آنہیں ہوا جاسکتا کہ جب کہ ہم خدا کی زمین کے بہت سے حصول سے ابھی تک ناواقف ہیں تو ممکن ہے کہ اس واقعہ ہے متعلق شخصیتیں اور مقامات بھی اس طرح غیر معلوم ہوں اور ہم ابھی تک ان کا پند لگانے سے قاصر رہے ہوں۔۔

قاصر رہے ہوں۔۔

شیخ بذرالد بین عینی،ابن ہشام اور سہبلی رحمہم القدالن مسائل کی تتحقیق و تدقیق کے درپے نظر آئے اوراس بارہ میں اپنے رحجان کے مطابق فیصلہ ویناجیا ہتے میں۔ بیارہ میں اپنے رحجان کے مطابق فیصلہ ویناجیا ہتے میں۔

مشہورافسانوں کو حقیقت کے نام سے بیان کر دیا گیا ہے۔

اسلامی مسائل میں مستشر فیمن یورپ کوید کمال حاصل ہے کہ وہ اکثر تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے اندازے اور قیاس سے چندالیے مقدمات وضع کر لیتے ہیں جن سے ان کواپ مزعومات اور خیالات میں مدویا اور اسلام بلکہ قر آن عزیز کے بیان کر دہ حقائق کی تردیدگی جاسحا ہور تھا ہے چنانچے اسحاب رقیم (پیڑا) کے وجود ہی سے انکار کر دیااور جہارت بچا کے ساتھ یہ کہد دیا کہ محمد سے نے عرب کے سے سائے جھوٹے قصے کوہ جی النی گہر کر بیان کر دیا ہے مگر جب قدرت کے ہاتھوں نے قر آن کے اعلان حق کے شرہ سوسال کے بعد پیڑا کو انھیک ای مقام پر ظاہر کر دیااور اس کے عظیم الشان کھنڈر اپنے وجود کا اعلان کرنے گئے توان کو حقیقت کے سامنے سر جھکانا پڑااور ندامت و شر مساری کے ساتھ قرآن عزیز کے اعلان حق کو اسلیم کیے بغیرالن کے لیے سامنے سر جھکانا پڑااور ندامت و شر مساری کے ساتھ قرآن عزیز کے اعلان حق کو تسلیم کیے بغیرالن کے لیے کوئی چارؤ کارن درہا۔

اسی طرح بہ قرآن عزیز نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ بی الر ائیل ایک طویل عرصہ تک مصرین فراعنہ مصراور قبطیوں کے غلام رہے ہیں اور موسی علیہ السلام نے صدیوں کے بعدان کوخدا کے بخشے ہو ۔ اعجاز کے ذریعہ نجات دلائی اوراس مسئلہ میں توراۃ نے بھی ایک حد تک قرآن عزیزاورو تی المی کے علم یقین کا ساتھ دیا تو اس کے باوجود ان مدعیان علم نے ایک عرصہ تک مصر میں بی اسرائیل کی غلامی کا انکار کیا اور علم حقیق کی تکذیب کے ورپے رہ کراس کا مذاق اڑایا عگر مصری خفریات نے جب فرعون کے مشہور سکی کتبہ کا اکتاف کرایا اور کتبہ کی کندہ عبارت نے بی اسرائیل کی غلامی کا پرایک حد تک روشنی ڈالی تو آہستہ آہتہ جہل نے علم کے سیامتے فکست قبول کرلی اور اب ان نظریات میں بھی تبدیل ہونے گی جو فلف تاریخ کے نام پر محض نظن و تخمین سے قائم کیے گئے تھے اور جن کو علم کا درجہ دیا جا تا تھا بیہاں تک کہ اب انگارا قراد کی شکل میں تبدیل ہونے لگا ہے۔

، میں اسی طرح ذوالقر نمین یاجوج و ماجوج اور سد کا معاملہ ہے قر آن عزیز نے سورہ کہف میں ایک ایسے باد شاہ کاذکر کیاہے جس کالقب ذوالقر نمین ہے اور جس نے مشرق و مغرب تک فتوحات کیں اور دور قان فتوحات میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کے بسنے والوں نے اس سے یہ شکایت کی کہ یاجون و ماجون جم کو ستاتے اور و حشیانہ حملے کر کے فساد مجائے اور بربادی لاتے ہیں آپ جم کوان سے نجات دلائے ذوالقر نمین نے یہ سن کران کو تشافہ و کیا ہے اور تا نے کو بگھلا کر دو پہاڑوں کے در میان ایک ایس سد قائم کروی کہ شکایت کرنے والے یاجون ماجون کے فتنہ سے محفوظ ہوگئے۔

إِنَّ هَٰذَا إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الَّأُوَّلِيْنَ ۗ

یہ ( قر آن ) کچھ نہیں ہے مگر پہلے او گول کی من گھڑت کہانیاں۔

اور بڑے زوروشور کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ ذوالقر نین کا یہ قصہ اخبار قر آئی کے انجاز اور عبرت و موعظت کیا جفیقی واقعہ خبیں ہے بلکہ عرب کی ایک فرسودہ داستان اور ہے سر ویا کہائی کو وحی الہی کی حثیت ویدی گئی ہے ورنہ تاریخی دنیا میں ذوالقر نمین اور یاجوج و ماجوج کی شخصیتیں اور سد ذوالقر نمین کا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

ایس الیمی صورت آیک مسلمان کا نر من ہوجاتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ذاتی اعتقاد کی بناء پر بلکہ تاریخی نقطۂ نگاہ کے مطابق سے واضح کرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کہ دوسرے کے دوسرے کہ دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی مسائل کی طرح قر آن عزیز کا عطا کیا ہوا علم ویقین اس مسئلہ میں مسئلہ میں بھی اپنی جگہ اٹل اور علم ویقین کے درجہ کی حقیقت ہے اور معترضین کا انگار بلا شبہ جہل خان و تحمین اور باطل مز عومات کا طومار ہے اور ان تاریخی حقائق کا انگار صرف ہے جاتعصب پر مبنی ہے نہ کہ اظہار حقیقت کے پیش نظر۔

ذوالقرنین کی شخصیت پر بحث کرنے ہے قبل حل طلب اہم سوال ہے کہ قر آن عزیز نے اس معاملہ کی جانب معاملہ کی جانب کس لیے توجہ کی اور اگر ازخود نہیں بلکہ کسی سوال کے جواب پر توجہ مبذول کی تومسائل کون ہیں اور کس بنیاد پر انھوں نے اس سوال کا بتخاب کیا؟ یہی وہ سوال ہے جو در اصل اس معاملہ کی کلید ہے اور اگر چہ بہ سلسلۂ شان نزول مفسرین اور ارباب سیر نے اس کی جانب توجہ فرمائی ہے گر تحقیق شخصیت کے وقت ان حضرات نے شان نزول مفسرین اور از باب سیر نے اس کی جانب توجہ فرمائی ہے گر تحقیق شخصیت کے وقت ان حضرات نے اس حقیقت کو نظرانداز کر دیا ہے۔

یں ہے۔ اور ہات بھی قابل تو جہ ہے کہ ذوالقر نمین کی شخصیت سد کا تعین اور یا جوج وماجوج کی تحقیق اگر چہ ساتھ مسائل ہیں تاہم ہیہ یوں اس طرح باہم مر بوط ہیں کہ اگر کسی ایک کے متعلق واضح تحقیق سامنے آجائے تو قرآن عزیز کی تفصیلات کی روشنی میں باقی دومسائل کے حل میں بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے۔ آجائے تو قرآن عزیز کی تفصیلات کی روشنی میں باقی دومسائل کے حل میں بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے۔

محرین اسحاق نے بروایت ابن عباس صبی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ قریش مکہ نے نصر بن حارث اور عقبہ بن معط کو علاء یہود کے پاس میں پیغام دے کر بھیجا کہ چو تکہ تم خود کواہل کتاب کہتے ہواور تنہاراو عویٰ ہے کہ تمہمارے معط کو علاء یہود کے پاس میں بیار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا محمد سے جنو ہمارے پاس نہیں ہے لہٰذا محمد سے متعلق ہم کو میہ بتا تیں کہ ان کے دعویٰ پیغیبری کی صدافت کے متعلق آپ حضرات کی الہامی کتابوں میں کوئی تذکرہ یا علامات موجود ہیں یا

نہیں؟ چنانچہ قرایش کے وفدنے بیڑ ب پہنچ کر علاء یہود ہے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ احبار یہود نے ان ہے کہا تم اور باتوں کو چھوڑ دو ہم تم کو تین سوالات بتائے دیتے ہیں اگر وہ ان کا صحیح جواب دیدیں تو سمجھ لینا کہ وہ ضرور اپنے دعویٰ میں سچے ہیں اور نبی مرسل ہیں اور تم پران کی پیروی واجب ہے اور اگروہ صحیح جواب نہ دے سکیس تو وہ کاذب ہیں پھرتم کو اختیار ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ حیا ہو کرو، وہ سوالات سے ہیں:

اس شخص کاحال بیان کیجیے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کر تاچلا گیا؟

ان چند نو جو انول پر کیا گزراجو کافر باد شاہ کے خوف سے پہاڑ کی کھوہ میں جاچھے تھے؟

٣) روح کے متعلق بیان کیجے؟

وفد مکہ والیس آیااوراس نے قریش کو یہودی علماء کی گفتگو سنائی قریش نے بن کر کہا: اب ہمارے لیے محمد ﷺ کے بارہ میں فیصلہ کرنا آسمان ہو گیا کہ یہود کے ان ہی سوالات کے جوابات کیلئے ایک امی انسان جب ہی وے سکتا ہے کہ در حقیقت اس پر ''خدا کی جانب ہے وحی آئی ہو'' چنانچہ قرلیش مکہ نے خدمت اقد س میں حاضر ہو کہ متنوں سوالات میں موالات کے جوابات کیلئے آپ پر سور وَ کہف کا نزول ہوا۔ ہو کر متنوں سوالات میں موالات کے جوابات کیلئے آپ پر سور وَ کہف کا نزول ہوا۔ (''فیران کئی عاصر استوں سوالات کیا ہوں۔ مشوری میں مارہ میں موالات کے جوابات کیلئے آپ پر سور وَ کہف کا نزول ہوا۔

محدثین نے اس روایت کے مختلف طریقوں کو بیان کر کے اس کی شخسین فرمائی ہے اور سدی کے طریق روایت میں اس قدراوراضا فہ ہے۔

قال قالت اليهود اخبرنا عن نبي لم يذكره الله في التوراة الا في مكان واحد قال

''و من'' قالو ا''فو القرنين''۔ ﴿ وَوَلِي قَدْمِي حَوْدَهُ كَهِفَ} يہوو نے گہا''ہم کواس نبی کاحال بتائیے جس کاذ کراللہ تعالیٰ نے توراۃ میں صرف ایک ہی جگہ کیاہے نبی اگر م

ﷺ نے دریافت فرمایاوہ "کون"؟ بیبودنے کہا" ووالقر نمین "۔

یہود کے اس بلاواسطہ سوال کے متعلق محدثین سے فرماتے ہیں کہ اس جگہ راوی نے اختصارے کام لیا ہے صحیح تفصیل سے ہے کہ ان سوالات کاامتخاب یہود نے کیا تھا مگر قریش کی زبان سے اداکرائے گئے اور ہو سکتا ہے کہ سوال میں لفظ توراۃ دکھے کرنے کے کسی راوی نے اپنے وہم سے ان سوالات کو بلاواسطہ یہودگی جانب سے سمجھ لیا ہو۔

غرض اس روایت سے تین اہم باتوں پر روشنی پڑتی ہے (الف) ہے کہ ذوالقر نین سے متعلق سوال اگر چہ قریش کی زبان سے ادا ہوالیکن اصل میں یہ یہود کی جانب سے تھا۔ (ب) یہ ایسے شخص سے متعلق سوال تھا جس کو توراۃ میں صرف ایک جگہ ''ذوالقر نین ''کہا گیا ہے (ج) اس شخص کو قر آن نے اپنی جانب سے ذوالقر نین گا لقب نہیں دیا بلکہ سوال کرنے والوں کے سوال کے پیش نظر اس گود ہر ایا ہے، چنا نچہ قر آن گا یہ اسلوب بیان بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے:

و َيَسْأَلُو ْنَكَ عَنْ دِي الْقَرْ ْنَيْنِ طِ وہ تجھے دریافت کرتے ہیں کہ ذوالقر نین کاحال بتاؤ

## James House

ذوالقرنین کس شخصیت گالقب ہے اس بحث ہے قبل بی معلوم رہنا از بس ضروری ہے کہ بعض حضرات و بیا تحت مخالط ہوگیا ہے کہ سکندر مقدونی ہی وہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن ن سورۂ کہف میں کیا گیا ہے بیقول ہاتفاق جمہور علما ،سلف وخلف قطعاً باطل اور جہالت پر بین ہے اس لیے کہ قرآن کی تصریحات کے مطابق ذوالقرنین صاحب ایمان اور م وصالح پاوشاہ تھا اور سکندر مقدونی مشرک اور جابر بادشاہ گزرا ہے جس کے شرک وظلم کی تیج تاریخ خوداس کے بعض امرائے دربارنے بھی مرتب کی ہے اور تمام معاصرانہ شہادتیں بھی اس کی بت پرست اور جابر وظالم ہونے پر شفق ہیں۔ امرائے دربارنے بھی مرتب کی ہے اور تمام معاصرانہ شہادتیں بھی اس کی بت پرست اور جابر وظالم ہونے پر شفق ہیں۔ امام بخاری نے کہا سال می شرح کرتے ہوئے حافظ ابن مجرس کے مقر کرہ ہے بیل قل کیا ہے اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن مجرس کے میں ڈ

وفي ايراده المصنف ترجمة ذي القرنين قبل ابراهيم اشارة الى توهين قول من زعم انه الاسكندر اليوناني ـ (شع الباري ج ١ ص ٢٩٤)

مصنف نے ذوالقرنین کے واقعہ کوحضرت ابرائیم کے تذکرہ سے قبل اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ اس شخص کے قول ن اہانت کرنا چاہتے ہیں جوسکندریو نانی کو ذوالقرنین کہتا ہے۔

اور پھرانی جانب ہے تمین وجوہ فرق بیان کر کے بیٹا بت گیا ہے کہ سکندر یونانی کسی طرح بھی قرآن میں مذور ذوالقر نمین ہوسکتا انھوں نے بیٹھی تصریح کی ہے کہ جن حضرات نے سکندر مقدونی کو ذوالقر نمین کہا ہے غالباان و اس روایت سے مغالط ہوا ہے جوطبری نے اپنی تفسیر میں اور محمد بن رئیج جیزی نے کتاب الصحابہ میں نقل کی ہے اور جس میں اس کورومی اور بانی اسکندر میہ کہا گیا ہے مگر بیر وایت ضعیف اور نا قابل اعتماد ہے۔

( per - 15 3 . . . (t)

اور حافظ ما دالدین این کشیر ذوالقر نمین کے نام کی تعیین سے متعلق اقوال نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمات میں اور اتحق بن بشر نے بروایت سعید بن بشیر قیادہ سے نقل گیا ہے کہ ذوالقر نمین کا نام سکندر تصاور بیسام بن نوب کی نسل سے تھا لیکن اسکندر بی نے بلیس (مقدونی) کوچھی ذوالقر نمین کہنے گئے میں جوروی اور بانی اسکندر بیہ ہے گرواضح رہے کہ بید وسرا ذوالقر نمین پہلے سے بہت زمانہ بعد پیدا ہوا ہے گیونکہ سکندر مقدونی دھنرے میں علیال سال کاوز بر تقااور بن وہ بادشاہ جس نے ملک پر قبضہ کر لیا ہم نے بہت نبیہ بادشاہ جس نے دارائین دار گوئل کیا اور فارس کے بادشاہ کو ذیبل کر کے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا ہم نے بہت نبیب اسلے کردی کہ بہت ہے تو کی بیاعتقادر کھتے ہیں کہ بیدونوں ایک ہی شخصیت ہیں اور بیاعتقاد کر ہی ہے ہیں کہ اعتماد کی بہت ہے جس کا وزیر ارسطاطالیس فاسفی تھا اور اس اعتقاد کی بدولت بہت بری خلطی اور بہت زیادہ خرائی پیدا ہو جاتی ہے اسکے کہ ذوالقر نمین اول مسلمان اور اعتماد کی بدولت بہت بری خلطی اور بہت زیادہ خرائی پیدا ہو جاتی ہے اسکے کہ ذوالقر نمین اول مسلمان اور عادل بادشاہ تھا اور اسکے وزیر خطر سے تھے جن کے متعلق ہم ثابت کر آئے ہیں کہ وہ نبی کہ وہ دول بادشاہ تھا اور اسکے وزیر خطر سے تھے جن کے متعلق ہم ثابت کر آئے ہیں کہ وہ نبی کے دور

اورامامرازی نے اگر چد سکندر مقدونی کوذوالقر نمین کالقب دیا ہے باای جمدان کو بھی بیا قرار ہے کان ذو الفرنین نبیاً و کان الاسکندر کافراً و کان معلمه ارسطاطا لیس و کان یا

تمر بامره وهو من الكفار بلاشك- (فرطبي علمي سوره يوسف)

ءُ والقر نبين نبي تنصاور سكتدر مقد و في كافر قهااوراس كامعلم اوروز سربلا شبه كافر تها-

عافظ ابن حجرٌ نے اس مغالط کی وجہ یہ نقل کی ہے کہ چونکہ قر آن میں مذکورہ ذوالقر نمین مقتدا ہے اور وہ وسیع حکومت کا حکم ال رہا ہے اس کیے بھی ذوالقر نمین کہنے کے باس لیے اس کو بھی ذوالقر نمین کہنے کے باس لیے کہ وہ دویاہ شاہتوں روم اور فارس کا پادشاہ ہو گیا تھا اور دوسر کی جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد بن اسمحق نے اپنی سیر سے میں ذوالقر نمین کا نام سکندر نقل کر دیا ہے اور چونکہ اس کی سیر سے بہت مشہور مقبول ہے اس لیے یہ نام نہی شہر سے پا گیا اور حافظ عماد الدین کا خیال میہ ہے کہ چو نکہ اس کی سیر سے بہت مشہور مقدولی ہی اس لیے یہ نام نہی شہر سے پا گیا اور حافظ عماد الدین کا خیال میہ ہے کہ چو نکہ اسمحق بن بشر کی روایت میں قر آن میں نہ گور ذوالقر نمین گانام بھی سکندر بتایا گیا ہے اس لیے غلطی اور نادا نی سے اور گوں نے یہ سمجھ لیا کہ سکندر مقدونی ہی میں در دوالقر نمین گانام بھی سکندر بتایا گیا ہے اس لیے غلطی اور نادا نی سے اور گوں نے یہ سمجھ لیا کہ سکندر مقدونی ہی

میں ہوں ہے۔ غرض حافظ حدیث شخالا سلام ابن تیمیہ ،ابن عبدالبر ،زبیر بن بکار ،ابن حجرا بن کثیر مینی (رحمهم الله) جیسے محققین نے اس مغالطہ کی پوری طرح تردید کر دی اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قر آن نے ذوالقرنین کے جو محاس و مناقب بیان کیے بیں ان کے پیش نظرا یک بت پر ست اور جابر و ظالم شخص گاا نگامصدات بنانا فاش علطی ہے۔ <sup>ل</sup>ے

#### ا: انتدراک

ہولائی اس یے کے بربان میں میراا یک مضمون ''ذوالقر نمین اور سد سکندری'' کے عنوان سے سے شائع ہوا تھا بیہ مسلسل مضمون کی پہلی قبط تھی اوراگست کے برھان میں ابھی تک وہ سلسا۔ ناتمام ہی تھاکہ محتر مہدیر صاحب صدق نے پہلی قسط پر ایک ''استدرا گ'' مکھ کر بربان کی عزت افزائی فرمائی اور مجھ گواس سلسلہ میں مزید لکھنے کا موقعہ مرحت فرمایا جس کیلئے ہیں صاحب موصوف کا ممنون ہوں۔

یہ "استدراک" بربان کی اشاعت سے قبل ہی ہم اگست کے 'صدق' میں قدرے اضافہ کے ساتھ طبع ہو گیا ،اور اب / / / اگست کے صدق 'میں بھی "سد سکندری" کے عنوان سے ای گاایک عملہ یاذیل شائع ہوا ہے :
ہر حال اگست کے بربان میں جو "استدراک" شائع ہوا ہے جو نکہ وہی اصل ہے اور صاحب استدراگ کے ولا کل کا حامل ہے اس لیے " تنقید براستدراگ کی بنیاد بھی ای پر قائم کی گئی ہے صدق کے ہر دو مضامین کے اضافات کو خمنی طور پر پیش فظر رکھا گیا ہے ۔ (محرمفظ الرمن)

نظر رکھا گیا ہے ۔ (محرمفظ الرمن)

نظر رکھا گیا ہے ۔ (محرمفظ الرمن)

ذوالقر نمین گی تحقیق سے متعلق میر المضمون تحلیل و تجزیه کے بعد دو حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے ایک مسئلہ کا "اثباتی پہلو" اور دوسر ادمنفی پہلو" اثباتی پہلومیں مضبوط و لا کل کے ساتھ بید واضح کیا گیا ہے کہ سائز س( کیخسر ویاخور س) ہی وہ شخصیت (جاری ہے)

### ذوالقرين اوراذواء يين

ا کیں جو پائے حق کو پیر بھی واضح رہنا جا ہے کہ وسعت حکومت اور زبردست سطوت وصولت کے لحاظے جس طرح بعض حضرات نے سکندر مقد وئی کوذوالقر نیمن کالقب دیدیا ہے۔ ا کی طرح یمن کے بعض تابعہ کو بھی اہل عرب و سعت حکومت کی بنیادیرِ ذوالقرنین کہتے آئے ہیں مثلاً ابو رب تی نے اپنے داد اگی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے ا

ہے جس وقر آن عزیزی نے ''ذوالقرنین'' کہہ کریاد کیا ہےاور منفی پہلو میں ان اقوال کو مرجوح قرار دے کرچو سائزی کے ملاده ذوالتر نبین کا معیداق متعین کرتے ہیں اس کا عتراف کیاہیے کہ یہ مسئلہ چونک قرآن عزیز میں منصوص اور مصرت ند لور شہیں ہے اس ہے دوسرے ہستیوں کے متعلق تھی موال تفتن باقی رہتی ہے لیکن ڈوالقر نمین سے متعلق قر آئی سفات اور تاریخی حقائق کی روشنی میں میدام تطعی ہے کہ سکندر مقدونی کی حالت میں پہلی قر آن کاڈوالقر نمین شہیں کہلایا جا سکتابور بعض عوے حق نے آلراس کوؤوالقر نمین بتایا ہے و سلف صالحین اور خلف صاد قیمن کی اکثریت نے ال کے اس قول نی حتی سے شروید کی ہے تا قابل انگارہ الا کل کے ساتھ شروید کی ہے۔

علی ہے اسلام نے جن داد کل کی روشنی میں اس اٹکار پرامسرار کیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث مضمون میں نقل میا تیا ے لیکن محترم صاحب استدار ک نے ان میں سے صرف تمین باتوں کو منتخب فرما کران پراستد براگ سپر د قلم فرمایا ہے ،اسکتے مناسب معلوم ہو تا ہے کہ ان پر تر تایب وار تقیدی نظر ذالی جائے تا کہ مسلہ زیر بحث بخوبی مقے ہو سکے۔صاحب موصوف تو میں

一、けるしまっる

مثلانہ مذکورہ مند رجہ ہیںان ہاہت جوال فی اسم میں فروانقر نمین کے سکند رمقد وفی ہونے سے انگار و لا کل فریل کی بناہ پر کیا گیا: سکندر مقدونی کی تاریخ کابیہ مسلمہ باب ہے وہ یونانیوں کے قدیم ند ہم اور دیو تاؤں کی پر سنش کا مقلد تفااور بیر کہ وہ ہم گز مسلمان نه تھا۔

سَندر باتفاق اسحاب تاريخ جابره قام قعانه كه نيك ميرت ونيك ننس-یہ بات بھی سلمات میں ہے ہے کہ اس کی فقوعات اور سیاحت گاسلسلہ مغرب کی جانب نہیں بڑھا۔ (رسالہ فد کورہ) " و عش کرنے دیجھے کے بیہ میتوں و عوے مسلمات نہیں، بجائے خود مخدوش و مجر ورج میں "۔

ات کے بعد صاحب موصوف نے ان متیوں یا دعاوی کو مخدوش اور مجرو ن ٹابت کرنے کے لیے بالتر تیب ولا مل پیش فرما کے بیں پیٹا تھیے مضمون نگار کی ٹیلی دلیل کی تروید فرماتے ہوئے ارشاد ہے۔

ٹزول قبر آن ہے قبلی والاؤ والقر نمین ظاہر ہے کہ اصطلا تی معنی میں مسلمان جو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے مومن جو نے ہ م او صرف يهي جو علق ہے كہ موحد (مسلم)اورا ہے زمانہ كے نبي كا مطبع تھا۔ (بربان ادارے)

بھے دیے مرحنی کرنے و پیچیے کہ صاحب استدراک کا سکندر کے مسلمان ہونے کی بحث میں پیر فرمانا کہ اصطلاحی معنی میں تو وہ مسلمان ہو ہی شیں سکتا تھا گیامعنی رکھتا ہے ؟اگر مرادیہ ہے اصطلاحی معنی میں صرف وہی تخفص مسلمان گبلایا جاسکتا ہے جو نجیا گرم 🥮 کی امت میں ہے ہواور دو سرے کئی نجی کی امت کو مسلم شہیں کہدیکتے تو ظاہر ہے کہ بیدا حطلات قر آن کی اصطلاح تنہیں ہے کیو تک وہ صاف اعلان کرتا ہے کہ آوم ہے لیکر محمد رحول اللہ 🥮 کے زمانیہ تک خدا کے ہم نبی ورسول کا وین اسلام اور اس کی امت اجابت امت مسلمه ہے اور اس کا حیا مطبع مسلمان ہے۔

الم كُتُمْ شَهِدَاء إذَ حصر يعْفُولِ. الْمَوْتُ إذْ قال لينيه ما نَقْلُدُون مِنْ يَقْدِيُ قَالُوا عَبْدُ إلهان وإله النافك إلراهيم ، استاعيًا وإسحال الها واحلا وتحن له مُسلمون (17-1-22)

قد کان ذو القرنین جدی مسلماً ملکاً تدین له الملوك و تسجد "میر اداداذوالقر نین مسلمان تھااوراییا پر شوکت بادشاہ تھاکہ بہت ہے بادشاہ اس کے تابع فرمان اوراس کے سامنے یہت سے بادشاہ سے تھے۔"

اور عرب کے مشہور شعراءامراءالقیس ،اوس بن حجر اور طرف بن عبدہ وغیرہ کے کلام میں بھی حمیری

الذفت يوست)

گیاتم آس وقت موجود تھے جب یعقوب کی وفات کاوقت آ پہنچاس نے اپن اولادے کیامیر ہے بعد تم کس کی پرسٹش کروگ انہوں نے جواب دیا ہم تیرے اور تیرے باپ ابرائیم اسمعیل اور اسحق کے ایک خدا کی پرسٹش کریں گے اور ہم تواس کے فرمانبر دار ہیں۔

حافظ عَمَاد الدين ابن كثير اس كَى تفيير كرتے ہوئے تحرير فرماتے بيں:

و الاسلام هو ملة الانبياء قاطبة و ان تنوعت شرائعهم و احتلفت مناهجهم (تفسر ج ا ص ٢٦٤).

اوراسلام یہی تمام انبیاء علیہم السلام کی ملت ہے بلا شخصیص اگر چہ ان کی شمریعتیں اوران کے طریقے مختلف ہیں۔
اوراگر صاحب استدراک کی مر اداصطلاحی معنی ہے ہے کہ سکندراگر چہ موعداور مسلم تو قعا مگر چو نکہ نجی اکر م کے ادائہ ہے بہت پہلے تھا اس لیے عرف عام میں مسلمان نہیں ہو سکتا تھا تو گستاخی معاف پھر اس کے لیے اصطلاحی معنی کی تعبیر سمجھے نہیں ہے اور نہ اس ارشاد کی بیہاں کوئی ضرورت تھی جب کہ مشکم اور مخاطب دونوں پر بیہ عمیاں ہے کہ بیہ اس سکتا تھا۔

سکندرگاذ کر ہے جو تقریباً تین سوسال قبل مسیح تھا۔

آگے چل کر صاحب استدراک ارشاد فرماتے ہیں :

موروایات بہود میں سکندر کوای حیثیت ہے (لیتن موحداورایے زمانہ کے بی کا مطبح تھا) پیش کیا گیا ہے چنانچہ جوزیفس ( سے حواریان میں کاہر عصر ہے ) کی قدیم تاریخ بہود میں بہ صراحت موجود ہے کہ سکندر نے بیکل سرو شلم میں آگروہاں عبادت کی وہاں ہے چیشین گوئی اے وکھائی گئی کہ ایک روی فائ ایران کی شہنشاہیت کو برباد کر دے گاووا می پیشین گوئی کامصداق اپنے ہی کو سمجھا۔ جبوش انسائیگلوپیڈیا میں تصویح کاھی چل آئی ہے کہ اس وقت کے بہود اے مسیح موعود مانے کو تیار تھے (ج۸ می ۵۰۷) ظاہر ہے کہ بید معاملہ کی مشرک کے ساتھ روانہیں رکھاجا اسکنااورنہ کوئی مشرک کے ماتھ روانہیں رکھاجا اسکنااورنہ کوئی مشرک کے عالم معادر آگر ہے ساتھ روانہیں کی غلط تشریح کے علاوہ صاحب استدراک نے سکندر کواس کا مصداق ثابت کرنے میں جو سنداورد کیل بھش کی ہے وہ بھی صبح نہیں ہے اس لیے کہ ''صاحب استدراک نے سکندر کواس کا مصداق ثابت کرنے میں جو سنداورد کیل بھش کی ہے وہ بھی صبح نہیں ہے اس لیے کہ ''صاحب استدراک نے سکندر کواس کا مصداق ثابت کرنے میں کیا گیا ہے اور دوسر کیا آئی ہے کہ قدیم تاریخ بہود کے مصنف جوزیفس سکندر کو موحداور اسرائیلی ٹی کے مطبع کی حیثیت سے بیش کیا گیا ہے اور دوسر کیا گیا ہے اور دوسر کیا گیا ہے جو صاحب استدراک کی عبارت سے ابھی نقل ہو چکااوراس کا مطلب یہ ہواکہ سکندر کے مسلمان (موحد) ہونے کا زیرد ست شاہد جوزیفس ہے۔ گروزیفس کا یہ حال ہے کہ دہ خود پہود کے نزد یک قابل شلیم نہیں۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے جو زیفس"میہود کے نزدیک"غیر معتبر اور نا قابل احتجاج وڈاعقاد ہے اوراس کی کتاب"قدیم تاریخ بہود"ان میں غیر مقبول ہے اوراس کی وجہ ہے ہے کہ جوزیقس میں دو خرابیاں ہیں جو کسی طرح بہود کی روایات کی صحت باقی شہیں رہنے دیتیں۔ایک ہے کہ وہ"مورخ"شہیں ہے، بلکہ داستان سر ااور قصہ گوہے اور صرف یہی شہیں بلکہ اس (جاری) ياد شايبوں كوزوالقرنيين كہا گياہے ( فخ الباد ن ١٥٠٠)

ا تی طرح آمرانی باد شاہوں میں ہے اہل عرب کیقباد اور فریدوں کو بھی ان کی قاہر انہ فتوحات کی وجہ ہے ذوالقر نیمن کتے تھے۔ ۱۶۵۰ تا اندینا اندیا ہے ۱۶۵۰

گئر ہیں سب مسطورہ بالا وجہ کی بنیاد پر ہی ذوالقر نمین کہلاتے رہے میں اور قر آن میں مذکورہ ذوالقر نمین النہ میں سے کوئی نہیں ہے چنانچے حضرت استاذ محقق عصر علامہ سید محمد انور شاُہ نے اس حقیقت کو بخو بی واضح کر دیا

12500

درجہ جمونا ہے کہ واقعات کو طن زاد گھڑ کر بیان کردیے اور اصل واقعہ میں اپنی جانب سے ممن گھڑت اضافے کرنے کا عادی ہے۔ دوسر اعیب یہ ہے کہ اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہود یواں، یو نیانیوں اور رومیوں کے در میان جو نفرت قائم تھی اس کو کسی طرح منائے اور وونوں قوموں کے در میان رابط واتحاد پیدا کرنے اسلنے وہ یونانی و رومی روایات میں تھسو سیت کے ساتھ ایک داستا غیں اخترا کی اور ایجاد جن کے ذرایعہ سے وہ اپنے مسطورہ بالا مقصد کو پورا کرے۔ اسلنے یونانیوں سے متعلق جس قدر روایات وہ بیان کرتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ وہ قطعاً قابل اعتماد میں اور کسی طرح الاکن احتجاج نہیں۔ چنانچ انسانٹی پوپڈیا آف ریلئجین اینڈ اینکس میں ہے:
ساتھ وہ قطعاً قابل اعتماد میں اور کسی طرح الاکن احتجاج نہیں۔ چنانچ انسانٹی پوپڈیا آف ریلئجین اینڈ اینکس میں ہے:
ساتھ وہ قطعاً قابل اعتماد میں اور کسی طرح کا گئی درجہ کا مئورخ ہے اور نہ ایک ایمان دار اور بے تعصب محقق جے سرف حقیقت کی تلاش ہو، بلکہ وہ ایسامصنف ہے جس کی غرض وغایت صرف ایک مخصوص الزبید اکرنا

جوزیشس کا مقصداور مقتبائے نظر کیا ہے؟ آگے چل کرای کتاب میں اس کواس طرح خلاج کیا گیا ہے: ''اس کی مفتبائے تمنا ہیہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف جو تعصب پیسیلانوا ہے۔اسے دور کرے اوران پر جو الزامات عابد کیتے جاتے ہیں الن ہے ان کو بری ثابت کرے اور یہودیوں اور یونا نیول کے در میان پیدا شدہ دشتنی کو ملادے''۔ ( ت ۔ س ۴۔ ۵)

جوزیفس کا بیہ مقصد برانہیں تھا آگر تاریخی حقائق پر مبنی ہو تااور تھیجے واقعات کی روشنی میں اس کو کامیاب بناتا مگراس نے ایسا نہیں آیا، بلکہ اس کے بر عکس بیہ کیا:

اس کا یہ حمایتی مقصدات مارے بالکل آشکارا ہو جاتا ہے کہ ووالیے ماخذول گاانتخاب کرتا ہے اور ایسے عکروں کا حوالہ دیتا ہے، جن میں میبودیوں کے ساتھ قدیم باد شاہول اور رومیوں کے الطاف واکرام کا تذکرہ ہے وہ صداقت کواپنے میاان اور رجمان کی قربان گاہ پر جمینٹ چڑھاتا ہے اگر چہ وہ اس بات کا مدتی ہے کہ حقیقت اور مکمل حقیقت کے سوا بچھ نہیں تکھے گا لئیکن وہ ایفاء عہد نہ کر سکار اسلنے کہ (وہ اپنی طرف ہے اضافہ کر ویتا ہے اور جگہ جگہ نہایت بے برواہی اور ہے ضابطگی کے ساتھ ماخذوں کے حوالے دیتا ہے۔ ان میں سے د

جوزیفس کی تاریخی ہد دیانتی گامعاملہ صرف بیبیں ختم نہیں ہوجاتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کروہ مقصد کی سکیل کیلئے اپنی مقد س کا ہا کبل کے واقعات کو بھی توڑم وڑ کیئے بغیر نہیں مچھولہ تا:

ا مریتی وجہ ہے کہ پائیل کے واقعات بھی بھی جملی سے تام ہے بالکل نے معتی اور نے پیلوا فتیار کر لیتے ہیں۔ استان وجہ ہے کہ پائیل کے واقعات بھی بھی جملی کے قلم ہے بالکل نے معتی اور نے پیلوا فتیار کر لیتے ہیں۔

اور یہ واضح رہے کہ ''جیوش انسائیگلو پیڈیا' کا مضمون بھی اس کی تاریخ سے ماخوذ ہے۔جوزیفس کے متعلق میہ حوالجات تواس کی عام مورخانہ «یثیت اور اس کی تاریخی کتابول کی قدر و قیمت سے متعلق تھے۔ اب ریکیجین انسائیگلو پیڈیا کی زبانی ان واقعات خصوصی کی حقیقت کو بھی من لیجئے جن کوصاحب اشدراگ نے سکندر کے موحداور (مسلمان) ہونے کی دلیل میں (جاری) ہے فرماتے ہیں : ذوالقر نیمن کے معاملہ میں ظاہر ہید معلوم ہو تاہے کہ نہ تووہ اہل مشرق میں سے تھا جیسا کہ بعض کا خیال جففور چین کی جانب ہے اس لیے کہ اگروہ مشرقی ہو تا تو قرآن عزیزاس کے سفر مغرب کے بعد ہیہ کہتا کہ وہ پھر مشرق کو ایس ہو گیا ہے کہتا ادا سے مصلع القسمیں اور نہ وہ اہل مغرب وہ پھر مشرق کولوٹ گیا تینی اپنے و طن کی جانب واپس ہو گیا ہے کہتا ادا سے مصلع القسمیں اور نہ وہ اہل مغرب میں سے تھا مشرق و مغرب کے در میانی علاقہ کا ہاشندہ تھا۔

و الراجح انه ليس من اذواء اليمن ولا كيقبا دبن ملؤك العجم ولا هو اسكندر بن

1252 35

پیرہ کرے فرمایا ہے۔ لیعنی اس کا رپروشکم جانا، جا کر عبادت کر ناادر یہبود می پیشواؤں کی تعظیم کرنادغیر ہے۔ ایسز (ESTHAR) کی کتاب اور عہد ار نامر زز (ARTAZERXES) کے تذکرہ کے بعد جو زیفس جب فقیص تورات کے آخری حصہ پر پینچتاہے توائی جگہ ہے اس کی کتاب انٹی کو مٹیٹس جو ڈاکیو (ANTIGAITETAS SUDACIO) کے دوسر پ باب كا آغاز جو تا ہے اس باب كے شروع ہى ميں روايات كالسلسل جا تار ہتااور ان ميں ايك خلا پيدا ہو جا تا ہے جو "مكا بيس بغاوت ''(MAGEABSN REVOLT) کے دور تک برابر قائم رہتا ہے اور تین صدی تک چلاجا تا ہے اور اس کے اندر سکندر مقد ونی، لو نمی اور سلیولیسائڈ (SELEUEIDAT) وغیرہ کے عہد حکومت بھی آجاتے ہیں۔ان دورہائے حکومت کے متعلق جوزیفس صرف ہے ربط قصے بیان کر تاہے جو سکندر کے آخری دور کے مآخذے لیئے گئے ہیں۔اس غیر مسلسل اور ے ربط ساسانہ کی سب سے پہلی چیز اسکندریہ کا رپوشلم جانا ہے اوراس کے ساتھ وہ تمام واقعات بھی ہیں،جواس کے وہاں جانے سے پہلے اور جانے کے بعدے وابستہ میں ، کیونکہ یہ واقعہ جوزیفس نے ایک ایسے ماخذے لیاے۔ جو غیر معتبر اور غیر مو تُق ہے اور دانیال نجی کی کتاب کے بعد کی کتاب ہے ماخوذے۔ (انیا تیکوییڈیا آف پیجین ایندا پیخسی نے میں ماہ یہ حقیقت ہے ای حوالہ جو جیوش انسائیکو بیڈیا ہے نقل کر کے ضاحب استدار ک نیاسیس اہم تاریخی مسئلہ کے متعلق ۔ تح ریے فرمایا ہے کہاں سے من گھڑے اور بے دلیل قصہ جس کاما خذ تک غیر معتبر اور غیر متندہے اور کہاں سائزیں کے روستلم بنانے اور خدا کے سیج ہونے کے وہ نا قابل تروید تاریخی واقعات جو کتاب مقدس اور صحیح تاریخی حوالوں ہے ثابت ہیں۔ بہر حال جوزیفس،اس کی کتب تاریخ اوراس کے تاریخی ماخذوں کے متعلق مسطورہ بالا محققانہ نہ حوالجات کے بعد آپ خود کتاب مقدی کی طرف رجوع کیجیےاور معلوم کیجئے کہ واستان سر ااور قصہ گوجوزیفس کی سروشلم والی واستان اور پیبود کا شکندر کو مسیح موعود مان لینے کا قصہ بید دونوں کیا حقیقت رکھتے ہیں۔

ا بھی ہا تا کے باد شاہ بخت نصر ( بنو کدر زار ) نے بیت المقد س پر چڑھائی نہیں کی تھی کے حضرت یہ عیاہ نبی نے و می البی ہے خبر پاکر یہود کو مطلع کیا کہ وفت آنے والا ہے کہ بابل کی حکومت کے ہاتھوں بروشلم کا بیکل برباد ہو گااوراس کی تو بین کی جائے گیاوراس کے بعد یہ بشارت سنائی کہ وہ پھر خورس ( سائرس ) کے ہاتھوں بنایاجائے گااوراس کی عزت و حمر مت بر قرار کی جائے گی اور یہود ہابل کی غلامی ہے آزاد ہو جانمیں گے چنانچے پیشین گوئی کے الفاظ یہ بیں:

خداوند تیر انجات دینے والا جس نے بختے رحم بناڈ الایوں فرما تاہے۔.... میروشکم کی بایت گہتا ہوں کہ وہ تم باد کی جائے گی اور یہوداہ کے شہروں کی بایت کہ وہ بنائے جائیں گے اور میں اس کے ویران مکانوں کو تعمیر کروں گاجو سمندر کو کہتا ہوں ک سو کھ جااور میں تیری ندیاں سو کھاڈالوں گاجو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور وہ میری ساری مرضی پوری کرے گااور بروشکم کی بایت کہتا ہوں کہ وہ بنائی جائے گی اور بیکل کی ہا بت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔

(یمعیدہاب ۴۴ ہے۔ ۱۳۳۰) خداو ندایئے میچ خورس کے حق میں یوں فرما تا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ کیٹرا کہ امتوں کواس کے قابو میں کروں اور باد شاہوں کی کمریں کھلواڈالول . . . . اور میں گاڑے ہوئے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے گئج تجھے دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں (جدنیہ) فيلفوس بل ملك اخر من الصالحين ينتهي نسبه الى العرب السا ميين الاولين ذكره صاحب الناسخ\_

اور را بچے ہے کہ فروالقر نمین (بد کور فی القرآن) یہ بیمن کے باد شاہوں میں سے تھااور نہ شابان بھم میں سے کیفیاد ذوالقر نمین تھا بلکہ وہ ان سب سے جداا یک نیک باد شاہوں میں سے تھا جن کانسب قدیم سامی عرب تک پینچتا ہے نئے التواریخ نے ایساہی کہاہے۔

(حاشيه عفحه بذا)

عقيدة الإسلام في حياة عيسي عليه السلام عن ١٩٥٥

آیت من آیات اللہ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ (نور اللہ مر قدہ) نے ذوالقر نمین کے مشلہ کو تھمنی طور پر بیان فرمایا ہے کہ کہ اس مقام پر ان کا مطلم نظر ذوالقر نمین کی شخصیت کی تحقیق نہیں ہے بلکہ مر زاغلام احمد قادیائی کی الن ہفوات کی تردید مقصود ہے جو یاجوج و ماجوج ، سد ، د جال کے خروج اور مسے اور بن مر یم (علیماالسلام) کے نزول ہے متعلق ہیں اور جن پر قادیائی نے اپنی نبوت اور بیوع مسے ہونے کے دعوے کی بنیاد قائم کی ہے اور یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ یورپ کی موجودہ متعدن اقوام ہی دویاجوج و ماجوج میں جن گاؤ کر قر آن عزیز نے کیا ہے اور یہ کہ د جال ان کے پادری ہیں اور میں ہی وہ لیوع مسیح ہوں ، اعاد یہ بیا گیاہے کہ دوہ قریب قیامت میں آگران سب گااستیصال

مرے ہے۔ حالا نکہ قادیانی مشن کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس نے اقوام پورپ کے الحاد و زند قد ، فساد فی الارش،اور دہل و مگر بی زبر دست وباکورو کئے یاختم کر دینے کی بجائے ممالک اسلامیہ کو پورپ کی بعض حکومتوں کے استعال عزائم کے حوالہ کرنے اور غلام بنانے ، جہاد جیسے فریفئہ اسلامی کی منسوخی کا علان کر کے اپنے مزعومہ یاجون و ماجون کو خوش کرنے اور اپنے منکرین مرکفر کا عام فتو کی دے کر کروڑوں ہر ستار ان تو حید کو گافر اور خاری از اسلام قرار دینے کے علادہ اور بھی نہیں کیا اور نام نہاد تبلیخ اسلام کے بردہ میں بھی اینے مشن کی کام یابی کے علاوہ اور اسلام کی کوئی خد مت انجام نہیں دی۔

(2-50 = 200)

خداو نداسر ائیل کاخدا ہوں جس نے تیر انام لے کے بلایا ہے۔ حضرت یسعیاہ نبی کی یہ پیشین گوئی خورس (سائرس) کے فتح بابل ہے ایک سوساٹھ برس پہلے یہود کو سائی گئی اور فتح بابل کے سرف ساٹھ برس پہلے اسی کی تائید میں حضرت بر میاہ نبی نے یہود کو یہ پیشین گوئی سائی تھی: ''وہ کلام جو خداو ندنے یابل کی بابت اور کسد یول کی سرز مین کی بابت سرمیاہ نبی کی معرفت فرمایا تم قو موں کے در میان

وہ قلام جو خداوند نے باہل کی باہت اور نسد یول کی شر رہ بین کی باہت سر سمیاہ ہیں کا سمر منت سرمایو م کو سول سے در سیان بیان کر واور اشتہار دواور حجنڈا کھڑا کرو۔ منادی کرومت چھیاؤ۔ لکھو کہ بابل محلیا گیا بعل رسوا ہوام رو ک سر اسیمہ کیا گیا ہے اس کے بت مجل ہوئے اس کی مورثیں پریشان کی گئیں کیول کہ اتر سے قوم اس پر چڑھتی ہے جو اس کی سر زمین کو اجاڑ کرے گی ۔۔۔۔۔۔ ارکج (پیمیاہ ہاب 4 آیت ا۔ ۲)

اور عزرانبی کی کتاب میں بصر احت موجود ہے کہ خور س(سائز س) نے سرو شکم کی بیکل کو تغییر کیااورا س نے اس کی تغییر اور عزت و حرمت گااپنی قوم میں اعلان کرایااورا س طر ن مر میاہ نبی کی بیٹارت نبی کی بیٹارٹ پورٹی ہوگی نہ

اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس بیس اس خاطر کہ خدا و ندگا گلام جو رہے میاہ کے مند سے نگلا تھا پورا ہوا۔ خداہ ند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اسے قامیند بھی کر کے بول فرمایا۔ شاہ فارس خورس بول فرما تاہے کہ خداہ ند آسان کے خدانے زمین کی ساری ملکتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہ کہ رہ شام کے بچ جو میہوداہ میں ہے اس کے لیے ایک مسکس بناؤل۔ پس اس کی ساری قوم میں سے کون کون ہے اس کا خدااس کے ساتھ ہوااور وہ میرو شام کو جو شہر میہوداہ ہے۔ جائے اور خداو ندامر ائیل کے خداکا گھر بنائے کہ وہی خدا ہے جو اور سید محمد آلوی نے بھی اذواء یمن میں ہے کسی کوذوالقر نین تشکیم نہیں کیااوراس قول کوغلط قرار دیا ہے۔ ان تفصیلات کے بعداب بسہولت یہ کہاجا سکتا ہے کہ قر آن میں ند کور ذوالقر نین کے متعلق یہ سب اقوال نظر انداز کر دیئے کے قابل ہیں اور صرف دو قول ہی قابل توجہ ہیں جن میں سے ایک قول سلف کی جانب منسوب ہے اور دوسر امتاخرین میں سے ایک معاصر محقق کی شحقیق ہے۔

(الذائة عنوت)

ميرو شلم مين ہے۔ الح (من الب أحداد)

سے وہ ہم میں ہے۔ یسعیاہ نبی اور سرمیاہ نبی کی پیشین گو نیول ہے اور عزرا نبی کی کتاب میں اس بیان کردہ منادی ہے جو خورس (سائرس) کی جانب ہے کی گئی ہیں تین باتیں صاف اور صریح طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔

ا) توراة كى پیش گوئیاں خورس كوخدا كاچروابااور خدا كا مسى بتارى بین نه كه سكندر كو۔

۲) ۔ روشکم (بیت المقدی) کے بیکل کی تغییر ،اس کی عزت و حرمت کااعلان ،اس کے خدا کے گھر ہونے گاا قراراور یہود کی آزاد ی،خورس(سائرس) کے ہاتھوں ہوئی نہ سکندر کے۔

۳) سیر میاہ نبی کی پیشین گوئی میں اگر چہ نام شہیں ہے لیکن ہیہ تصر تے ہے کہ بابل کا نتاہ کرنے والا اور ریہ شلم کو آباد کرنے والا انز شال) سے اٹھے گا۔ سویہ فارس و میڈیا کا باد شاہ خورس ہی ہو سکتا ہے نہ کہ سکندر جو یونان سے ( بابل کی جانب مغرب سے ) میں میں بندی تاریخ میں کے مزید کا تاریخ

اٹھاور عزرانی کی تصدیق بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

ے) یہ تمام پیشین گوئیاں متنفق ہیں کہ خورش کی فتوحات جابرانہ و قاہرانہ انداز کی نہیں تھیں بلکہ ایک صالح اور باخداانسان کی حیثیت سے تھیں اور کتاب مقدس کے ان صاف اور صرح بیانات کے علاوہ وہ تاریخی حقائق بھی اسٹانج کی زبر دست تائید کرتے ہیں چنانچہ انسائیکلو پیڈیلیابرٹانیکا میں سائرس کے متعلق یہ تصریحات موجود ہیں۔

بابل پر جب سائز س تھلہ آور ہوا تو وہاں کے بہودیوں نے ایرانیوں کو نجات و ہندگان اور موحدین کہہ کر پکارااوراس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہود کی مدو کے صلہ میں سائز س نے بہودیوں کو بروشکم اور ان کامعبد (بیکل واپس کر دیااورانخیس فلسطین لو نئے کی اجازت دیدی۔ (ع)مندے )ایویشن)

اب آباب مقد سی اوراس کے ان روشن تاریخی حوالوں پر نظر کیجے اور پھر جوزیفس کی اس بدویا نتی کی داود ہجے کہ اس نے بروشلم کی تغییر علماء یہود کی تعظیم و تکریم اور خدا کے مین کے باتھوں یہود کی بابل سے نجات کے تمام ان معاملات کوجو کتاب مقد مقد وفی پر اس غرض سے کتاب مقد مقد وفی پر اس غرض سے بہاں کرد ہے کہ کسی طرح اس کا یہ مقصد یہود یوں اور یونا نبول اور رومیوں کے در میان منا فرت کی خلیج کوپاٹ دیا جائے پر ابو جائے گراس کا یہ خواب شر مندہ گئی تعلیم نہ ہو سکا اور یہود یوں نے ان تح بقات کی بناء پر (جیسا کہ ابھی خوالہ گزر چکا پوراہو جائے گراس کا یہ خواب شر مندہ گئی تعلیم نے ان تح بقات کی بناء پر (جیسا کہ ابھی خوالہ گزر چکا ہے) اس کو خاش اور غیر مقبول قرار دیدیا اور آر ہم بالغرض سکندر کے معاملہ زیر بحث میں جو زیفس کی روایت کو صحح مان لیس تو اس کی حقیقت زیادہ یہ ہو سکتی ہے (جیسا کہ تاریخ شاہد ہے) کہ سکندر کی یہ عادت تھی کہ جس ملک کو منظ کر تاوہاں کی پبلک کواپنا بنا نے کے لیے ملک رسم وروائ کے مطابق عبادت کر کے سکندر کی یہ عادت تھی کہ جس ملک کو منظ کہ و عبادات سے ایسائی تعلق ہے جیسا کہ اس ملک کے رہنے والوں کو پھر کیا تجب ہے کہ یہود یوں کو متاثر کرنے کی خاطر اس نے یو مشام میں بھی ڈھونگ رچایا ہویا سائر س کی نقل اتار کر بہود یوں میں ڈوالقر نین میٹوں کو شونگ رچایا ہویا سائر س کی نقل اتار کر بہود یوں میں ڈوالقر نین میٹوں کی موال کی بیک کو شش کی ہواگر یہ وروائ میں کا میاب نہ ہو سائر س کی نقل اتار کر بہود یوں میں ڈوالقر نین

چنانچہ آستانی کی انسائیکلو پیڈیا میں ہے کہ سکندر جب مصر پہنچا تو لیبیا کے کا بنوں اور باشندوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے معبود (مشتری) کی بیرستش کی (ملاحظ ہوج عص ۵۴۹)

### علماء سلف کی رائے

علما، سلف گیرائے یہ ہے کہ قرآن میں مذکور ذوالقر نین عربی الاصل بھا، سامیہ اولی میں ہے تھااور حضر ت ابراہیم علیہ السلام کامعاصر بادشاہ تھااور جج کے سفر میں دونوں گاساتھ رہاہے اورا کیک معاملہ میں حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عدالت میں مرافعہ کیا تھااور اس نے ان کے حق میں فیصلہ دیااور خضر علیہ السلام اس کے وزیر باتد ہیر تھے لیکن علما، سلف کی اس محقیق میں کئی فرو گذاشتیں یائی جاتی ہیں جو اس محقیق کو ایک متر دواور

(2 5 = = 20)

اورا أما جيمو پيريامر لائيکا ٿيل ہے۔

بابل میں سکندر نے وہاں کے مقامی دیو تاؤں کو بھینٹ چڑھائی جیسا کہ اس نے دوسر سے مقامات پر بھی ای طرت کیا تھا( یعنی مقامی دیو تاؤِں کی پر سنٹش کی تھی اور بیہ تمام ملکوں کے مذاہب کی آمیزش آگے چل کریونانی الحاد و بے دینی پر برق حد تک اثر

اندازى جوئى۔ (ڧدائس اسمارييش ف)

ہاں یہ تعجیج ہے کہ کتاب مقد کی کی مسطور انہالا پیشین گو نیوال کی صحت پر بعض عیسائی مؤاد خواں نے میہ شبہ ظاہر کیا ہے وہ کہتے ہے۔
جس کہ ممکن ہے کہ یہ پیشین گو نیال جن میں خور س کاناس تک ند گور ہے واقعات کے وجود پذیر بروٹے کے بعد بنائی گئی ہوا کئیں اول تو اپنے اس و عوی یاشہ پر انحوال نے قاس و تحقیق کے باش کی غلامی کے دور اور بحت نصر کے توراہ جاتا ہے ہے مقعیق علی بیود و نصار کی گا اس پر کلی انفاق ہے کہ بیاضافات و تحریفات ہے محفوظ میں اور ان میں ردو بدل کے لیے گوئی عبب وجود پذیر شبیں ہوا یعنی توراہ کے لیتے ہیں کہ بیاضافات و تحریفات ہے محفوظ میں اور ان میں ردو بدل کے لیے گوئی عبب وجود پذیر شبیں ہوا یعنی توراہ کے لیتے ہیں کہ ان پیشین گو نیول سے نام کی نصر کے اس جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم یہ تسلیم کے لیتے ہیں کہ ان پیشین گو نیول ہوئے اس کی خورس کے نام کی نصر کے بعد کو داخل کردی گئی یاان پیشین گو نیول کو افغات بنالیا گیا تب بھی ہمارامطلب حاصل ہا اس لیے کہ ان پیشین گو نیول سے یہ بات تو بغیر کی خدرت کے ثابت ہوئے کہ میں خورس کے ہود کو ان اس کو خدا گئی کہ بیبود کی عظمت کرنے اور بہود کو ان کہ تابت ہو دیول میں خورس کے میا تھو خوش المتاد کی کو جہتے ان ثابت شدہ خوال کے بیتول کے بر عکس سے بعد دفی کو تاب کی تعمل سے بیات تو بغیر کی میا تھو خوش المتاد کی کہ تاب کو خدا کی وجہتے ان ثابت شدہ خوالی کے برعکس سے بعد دفی کو کسی کی وجہتے ان ثابت شدہ خوالی کی بھرت بناؤالا ۔ لیکن اس کے برعکس سے بعد دفی کو کسی کی وجہتے حاصل نہ ہو گئی۔

ہم حال س قدر جیرت کی بات ہے کہ ریوشلم ہے متعلق جن واقعات کو صدیوں تک گناب مقد س اور بہودیوں کی متواتر روایات میں خورس (سائزس) ہے وابستہ ظاہر گیا گیاوہ جپار سو ہرس کے بعد میک بیک جوزیفس کی زبانی سکندر کے حق میں جوجاتے میں۔

انَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عجاب

813

سکندر کے ندیب کاذکراگرچہ پہلے گزرچکاہے مگر آپ گویہ سن کر جبرت ہو گی کہ وہ صرف دیو تاؤں کی لؤجا ہی نہیں کرتا تھ بلکہ اس در جہ مغرور د مشکیر تھا کہ یونان اور اسپایان کے لوگوں کو اپنے سامنے مجدہ کرنے کا تھکم دیٹالور اپنے شیئں معبود گہلا تاتھا۔ (دائرۃ العارف للہ بنی نامنے ۵۴)

اورانیا تیکلوپذیا برنانیکامیں ہے:

جب سکندر باختر (BACTRA) اوٹ آباداور او گریائس کی بیٹی رواکٹرانا (ROXANA) سے شاد می کی تو شاد می کی وعوت کے موقعہ کو نتیمت جان کراس نے اپنے یونافی اور مقدونی پیرووں سے اپنی خدائی کا اعتراف کرانا چاہا ۔ ان ٹائس ۲۰۸۰) اور مضہور محدث حافظ عمادالدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہادیہ بیس بروایت قبادہ سکندر ذوالقر نین اور سکندر بن فلیس میں فرق کرتے ہوئے سکندر مقدونی کو مشرک کہاہے۔ (ن۴۵س)

مضطر ب رائے میں تبدیل گر دیتے ہیں مثلاً قر آن نے ذوالقر نمین کے اوصاف میں ہے ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی عمر میں تین تاریخی مہم سر کی ہیں .... ایک میں وہ مطلع انفٹمس تک پہنچا ہے لیعنی مشرق کی جانب اس حد تک پہنچا جہاں آبادیوں کا سلسلہ ختم ہو کر سورج سامنے سے طلوع ہو تا نظر آتا تھااور دوسرے میں وہ مغرب انشمس تک گیاہے بعنی اس حد تک پہنچاہے جہاں حصہ زمین ختم ہو کر سمندر کا کوئی ایسا حصہ سامنے تھا جس میں غروب کے وقت بول معلوم ہو تا تھا گویاسورج گندالے چشمہ میں ڈوب رہاہے اور تیسر می مہمرا ہے۔ سفر

(2000 = 2000)

ا تی طرح حافظ ابن حجرنے امام رازی کے قول کو بہ طور سند پیش کرتے ہوئے سکندر مقدو فی اور اس کے وزیرے سطاطالیس دونول كوكافر كبائي (ملافظ بوقتي الباري جديدايدييش ١٦٠ سـ ٢٩٥٠)

اوراسلام کے ان جلیل القدرائمہ وین کی مزید تائیدانسا ٹیکلو پیڈیابر تانیکاہے بھی ہوتی ہے چنانچے مقالہ نگار لکھتا ہے: ''جب سکندر دریاء سکج کے کنارہ پہنچا تو اس نے اپنی فوج کو دریا کے عبور کرنے کا حکم دیالیکن فوج نے عبور کرنے ہے انکار گر دیاات پر سکندر نے اپنے افسرول کے سامنے مزید فتوحات کی اسکیم پیش کی کٹیکن یہ ہے سود ٹابت ہوئی۔ تب سکندر نے حسب و سنور دریا کے سامنے دیو تاؤں کی جھینٹ چڑھائی اور (اپنے عقیدہ کے مطابق) دیو تاؤں کی اجازت نہ سمجھتے ہوئے ہیں قدمی سے باز آیااور والیس لوٹ گیا۔ (خاص ۲۸۲)

اور انسائیکو پیڈیا آف ریلجین میں ہے کہ جو زیفس کی زبانی اگر چہ بید معلوم ہو تاہے کیہ شاید سکندر میرونٹکم گیا تھااور اس نے بیبود کے ساتھ خصوصی مراعات بھی کییں اور محکمہ خبر رسانی میں ممتاز درجے بھی دیے اور اس طرح یو نانیوں اور یہودیوں میں ایک علاقہ قائم ہو گیا تاہم یہ محقق ہے کہ یہودیوں نے ان کے کلیجر اور ان کے عقائد ورسوم کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیااور وہ ہمیشہ ان کوہاس میثیت ہے نفرت و حقارت ہی ہے دیکھتے رہے اور یہ اس وجہ ہے ہوا کہ جمیودی قوم تخق کے ساتھ توحید کی قائل بھی اور اپنے ند ہبی عقائد میں بہت پختہ اور یہی وجہ ہے کہ یونا نیت اور یہودیت میں جھی

اور بستافی لکھتا ہے کہ سکندر مقدوتی نے وفات کے وقت جووصیت کی وہ یہ تھی کہ اس کو بتوں کے ور میان و فن کیاجائے۔ ثم لما رأى ان الا رجأله بالشفاء وان ساعته دنت نزع خاتمه من اصبعه وسلمه الى الامير برديكاس واو صاه ان ينقل حثة الى هيكل المشتري بواحات سيره ليدفن هناك بين الاصنام. ﴿ وَلَدَّ مِنْ مُوالِهِ مِنْ وَالْمُ

پھر جب سکندر نے دیکھا کہ اب زایت کی کوئیامید ہاقی نہیں رہیاور اس کی موت کاوقت قریب آلگا تواس نے اپنی انگل ے شاہی مبر نکال کرا ہے امیر بر دیکاس کود گیاوراس کو وصیت کی کہ مجھ کوسیوہ کے اطراف میں مشنر می دیو تا کے میکل میں بتوں کے در میان و فن کیاجائے۔

ابان تمّام حقائق کو پیش نظرر کھیےاور فیصلہ سیجے کہ "مضمون نگار'محابیہ کہنا صحیح ہے کہ "میکندر مقدونی کی تاریخ'کا یہ مسلمہ باب ہے کہ وہ یونا نیوں کے قدیم نڈ ہباور دیو تاؤں گی پر سکش کا مقلد تھا اور بیہ کہ وہ ہر گز مسلمان نہ تھایا محترم صاحب استدار ک کابیدار شاد که وعویٰ (که سکندر مشرک نظا) بجائے خود مخدوش و مجر و ح ہے۔

اور یہ بھی انصاف طلب بات ہے کہ صاحب استدراک ہے اس حوالہ کی جو کہ جوزیفس کی قدیم تاریخ بہود ہے دیا گیاہے '' فقین مؤر خیین بلکه کتاب مقدش گی نگاه میں گیا قدر و قیت ہے؟ کہاں مدلل اور وا قعات و حقائق اور کہاں محض خلن و

باستدراک مضمون نگار کے دوسرے دعویٰ کی تر دید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

ے متعلق تھی جس میں اسکوا یک ایسی قوم سے واسط پڑا جو اسکی زبان سے نا آشنا تھی اور جس نے یاجو نے وہاجو ن قبائل کی تاخت و تاراج کے متعلق اس سے شکایت کی اور اس نے ان کی فرمائش پر دو پہاڑوں کی بچا تکوں کے در میان او ہوج اور تانبے سے ایک مضبوط سد قائم کرئے حملہ آوریا جو نے وہاجو نے قبائل سے ان کو محفوظ کردیا لیکن علاء سلف یہ بتانے سے قاصر رہے ہیں کہ جس شخص کو ذوالقر نمین فرمارہ ہیں گیا واقعی اسکویہ تمنوں مہم اس تفصیل کے ساتھ پیش آئیں جن کاذکر قرآن میں موجود ہے بلکہ وہ اس کا بھی فیصلہ نہیں فرماسکے کہ اسکا اصل

(2423)

۔ سکندر کا جاہر و قاہر ہونامسلم نہیں بہت کچھ مختلف قید ہے۔ تاریخ میں دونوں قشم کے اقوال ملتے ہیں کم از کم شک کا فائد د ق اے ماتا ہی ہے۔ (برہان اداستو اعن)

اس سلسلہ میں عرض کرنے و نیجیے کہ قدیم وجدید مسلم عیسائی مؤر تعین نے سکندر کی جو سیرے پیش کی ہے بحقیت مجمو ٹی ان سب کاحاصل میہ ہے کہ وہ جاہرو قاہر تھااور اس کو نیک سیر تاور صالح باد شاہ نہیں کہاجا سکتالہذا کم از کم ایک قول تواپیا تحریر کیا جاتا جس میں اس کو نیک عاول اور صالح تسلیم کیا گیا ہو۔

ر ہی ہے بات کہ اس کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ مجھی عدل یار حم کا موجود نہیں ہے تواس کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا مگران چند گنتی کے واقعات سے تھی کی سیرت عادل رحیم اور صالح نہیں کبی جاسکتی ورنہ تو پھر چنگیز خال، ہلا کو خال اور تجان یوسف کو بھی یہی مقام دیاجانا جا ہے۔ سکندر کی جابرانہ ہیٹیت کا اندازہ ان چند حوالوں سے کیاجا سکتا ہے

ان کیکو پیڈیا پر ٹانیکا میں ہے!

ور حقیقت اس کے دماغ کا توازن شروع ہی ہے بگر گیاتھا، یہ ظالم اور جابرانسان جواپنے گوخدا سمجھتا تھاجواپنے دوست ک سینہ میں بر چھی گھونپ کر مسرور ہو تاتھاجوا یک دوسرے دوست کو سخت ترین جسمانی ایذا پہنچا کراس کی چیخ پر حقادت آمیز انداز میں متبسم ہو تاتھاوہ ایک عادل ودماغ فرمانر وااور مد بر ہونے ہے بہت دور تھا۔ ۔ (۴۵۰۵)

ہ پر شخص اس سے حد درجہ خوشامدانہ انداز میں بات کرنے پر مجبور تھا۔ پکوٹارگ (PLOTAROK) لکھتا ہے کہ اس کواپنی پرائی عاد ت یعنی انسانوں کاشکار کرنے میں بڑی تسلی و تشفی اور سکون حاصل ہو تا تھا۔ (۱۵)

آخر کاروہ بہر گیڈا (PASARGAGAE) پہنچااور سائزی کی قبر کا پینۃ لگا کراہے گھد وایااوراوٹااورای کی توہین کی۔(نائش ۴۸۰) ''( قابض ہو جانے کے بعد) پسر گیڈامیں اس کو ہے شار دولت مال واسباب ہاتھ آیا جس کی قبت کا اندازہ ایک کروژ تھیں لا کھ پونڈ کے قریب کیاجا تاہے ،اس دولت کولوٹنے کے بعد اسٹے شہر کے تمام مرووں اور اولاد ذکور کونۂ کی کیااور مور توں اور اولاواناٹ کو ہاندیاں بتالیا۔'' (نامی ۴۸۳)

انسائیگو پیڈیا پر ٹانیکا کے علاوہ بستانی اور وہ تمام مسلمان مؤر خین جوائر کوز بردستی ''ذوالقر تمین'' بنانے پر آمادہ نہیں ہیں سکندر سے متعلق اسی قشم کی روایات جبر و قبر بیان کر رہے ہیں پس ضر ورت تھی کہ ان روایات کے مقابلہ میں کسی محقق مؤرث کی ایک روایت الیمی بھی سیامنے آ جاتی جو تخمین و قیاش ہے جدا تاریخی روشنی میں اس کو نیک صالح اور عادل بادشاہ ٹابت کر سکتی گرافسوس کہ ایبانہیں ہے اور تمام ذخیر و تاریخ اس سے میسم خالی ہے۔

ر ہا" شبہ کا فائدہ "نواول تاریخی حقائق کے بعد شبہ کے فائدہ کا سوال ہی کیا ہے اور اگرید نشلیم بھی کر لیاجائے تواس کو زیاد سے زیادہ فائدہ پہنچایا جاسکتا ہے کہ سکندر کو جاہر و قاہر کہنے میں سکوت اختیار کر لیاجائے نہ کہ یہ فائدہ کہ ایس ہستی کو جس ہ نیک، صالح اور عادل ہو ناتک مشتبہ ہو، قر آن عزیز کاذوالقر نمین بنادیاجائے کہ جس کی منقبت میں قر آن عزیزر طب اللسان ہے اس کو تو ہلا شبہ تاریخی صحائف میں روزروشن کی طرح صالح وعادل ثابت ہو ناچاہئے۔

تكندر كالمغرب كي طرف اقدام

تیسر ی بات ''مضمون نگار'' نے بیہ کبی تھی کہ سکندر کی تاریخی مہمات کے متعلق بیہ مسلمات میں ہے ہے کہ وہ مغرب کی (جارئے۔) نام کیاہے؟ اس کامر کز حکومت کہاں تھا؟ اور اس کو ذوالقر نین کیوں کہتے ہیں؟ غرض سلف رحمہم اللہ کے بیہاں ان سوالات کے جواب میں اس درجہ مختلف اور مضطرب اقوال پائے جاتے ہیں کہ قر آن کے بیان کر دواوصاف و علامات کے بیش نظر ان کے ذریعہ کسی قدیم العہد پادشاہ کی شخصیت کا تعین نا ممکن ہو جا نا اور معاملہ اپنی جگہ منفصل ہو کررہ جا تا ہے۔ مثلاً نام کے متعلق زبیر بن ہکار اور ابن مر دویہ (عن ابن عباس کے کہتے ہیں کہ عبد اللہ منفصل ہو کررہ جا تا ہے۔ مثلاً نام کے متعلق حافظہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے اسلے کہ بن معد بن عد تان ہے مگر اسکے متعلق حافظہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے اسلے کہ

(エルニガガ)

جانب نہیں بڑھا'' چنانچہ''' صاحب استدراگ''اس کو بھی مخدوش و مجرون کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ''سکندر کی ابتدائی فتو حابت تاریخ کو مسلم ہے کہ شال و مغرب ہی کی جانب حاصل ہوئی تھیں''۔ (برہان ماواگست اس بے اس سلسلہ میں عرض بیر ہے کہ سکندر کی شالی جانب میں فتو حات کا افکار تو ''مضمون انگار'' نے بھی نہیں کیا۔ البتہ مغربی جانب میں سلسلہ نفتو حات وسیاحت کے بڑھنے کا ضرورا فکار کیا ہے ''صاحب استدراگ''اس کی تردیدی میں ارشاد فرماتے ہیں: ''اور مقد و نید کے کنارے مغرب میں ہی وہ تجھیل ہے جہگایانی انتا گندہ ہے کہ سیاہی ماگل ہو گیا ہے اور وہیں سور ج ڈو بتا نظر آتا ہے: مصد حالے سالے سے عصبے سے کالورا مصداق۔ (برہان اگستہ این)

مگر بید دلیل ''کوہ کندن وگاہ بر آوردن'' سے زیادہ وقیع نہیں ہے۔اسکئے کہ ''مقلمون نگار کا یہ مقصد تو ہر گزنہ تھاکہ سکندر جس نے شال اور مشرق میں بڑار ہامیل تک زبرد ست فتوحات حاصل کیں اور ملکوں اور شہر وں کو مسخر کیاوہ مغرب کی جانب اپنے دارالسلطنت مقدونیہ کے کنارہ تک بھی نہیں گیا۔

پس اس جھیل تک سکندر کا پہنچنا جو مقدونہ کے کنارہ ہی پر ہے ،ایسی کوئسی عظیم الثان مہم تھی جس کاؤکر قرآن عزیز نے اس انہیت کے ساتھ کیا ہے اور جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی مغربی مہم کاؤکر کیا جاریا ہے جو ذوالقر نمین کے مرکزی وارالسلطنت سے سینٹر ول یا ہزارول میل دوراس حدیر پہنچ گئی تھی جہاں صحر ااک اور پہاڑوں کی مسافت طے کرنے کے بعد یانی کے سوااور پھے نظر نہیں آتا تھا۔ مقدونیہ کے گنارہ کی جھیل او کریڈا جس جگہ واقع ہے وہاں تو صبح و شام خدا کی ہزاروں مخلوق کا شب وروز ہی گزر ہوتارہ ہتا تھا اور وہ مغرب کے گئی تھی جس کاؤگر قرآن اس طرح کرتا ہے بلکہ اطراف وجوانب کے شہروں اور ملکوں کے در میان واقع ہے تو یہ کو آئی ایس جھیل کے گئی ہونے کر قرآن اس طرح کرتا ہے: سے جھیل کسی طرح کرتا ہونے کی وجہ سے یہ جھیل کسی طرح کرتا ہونے کی وجہ سے یہ جھیل کسی طرح کرتا ہونے کی وجہ سے یہ جھیل کسی طرح کرتا کی اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتی۔

چنانچہ مفسرین قرآن بالا تفاق اس آیت کی تفسیر وہی کرتے ہیں جو ہم نے بیان کی ہے بیعنی ذوالقر نمین مغرب کی جانب دور تک بڑھتاہواایسے مقام پر پہنچ گیاجہاں صحر اوُںاور پہاڑوں کاسلسلہ ختم ہو کر سمندر شر وع ہو جاتا ہے۔البتہ سمندر کاوہ حصہ ایسا تھا جہاں پانی گدلااور سیاہ ہو گیا تھااور سورج غر وب ہوتے وقت یوں معلوم ہو تا تھا کہ گویاوہ سیاہ گدلے چشمہ 'پانی میں ڈوس سا س

چنانچ سید محمود آلوی ملغ معرف الشنس كي تغیير كرتے بوئ فرماتے ميں:

اي منتهي الارض من جهة الغرب مقار المعارض من جهة الغرب

یعنی مغرب کی جانب میں زمین کے آخری حصہ تک جب پہنچا اور محید شابن کثیر ،ابن جریر ،امام رازی اور قدیم وجدید نتام مقسرین یہی تقبیر بیان فرمارے ہیں پس "صاحب استدراک"

کی یہ تغییر نہ صرف میہ کہ صحیح نہیں بلکہ قر آن عزیزی کے بیان کر دہ مقصد کے منافی ہے۔ در حقیقت اس آیت کامصداق میہ ہے کہ ذوالقر نین مغرب کی جانب فتوحات کر تاہواجب تمام ایشیاء کو چک کو بحر شام سے بحر اسود تک قبضہ میں کرچکا تووہ آگے بڑھتا ہوا مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ نقشہ میں و کھھنے سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ ایشائے داری سا اس صورت میں وہ حضرت ابراہیم کامعاصر نہیں ہوسکتا جبار حضرت ابراہیم اور عدنان کے در میان چالیس واسطے ہیں۔
ابن بشام عب احبار اور جعفر بن حبیب کہتے ہیں کہ اس کانام مصعب بن عبدالقد مصعب حمیر ک ہے جا فظ ابن حجر کار حجان بھی اس کی جسل کے مصعب سے قبطان کیکے چودہ پشت ہوتی ہیں اور ابراہیم کار حجان بھی اس کے تک سات پشت ہیں حالا نکہ ملح اور فحطان دونوں بھائی عبر کے بیٹے ہیں لہٰذ اس حساب سے یہ شخص بھی حضر سے ابراہیم کا معاصر نہیں ہو سکتا اور جعفر حبیب کی دوسر می روایت رہے کہ منذر بن ابی الفیس (شاہ جرہ)

1 2 2 - 1

ال منتقالياري ن اليه

- ۴ مصعب یامصعب بن عبدالله بن قرین بن منصور بن عبدالله بن از د فتحالیاری ج۹۰ تاریخ ابن کثیری تا ۴، توراة پیدایش باب اارالا بناه لا بن عبدالبر۔
  - ٣: كتاب المعيرية
  - ١٤ الا بنادا ابن عبد البروتاريُّ ابن كثير ن ٦٠

( مُنْ شِينَ عِينَ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

۔ کو چک کے مغربی ساحل میں چھوٹے تھوٹے خلیج پیدا ہوگئے ہیں اور بڑو انتخبین کے ساحلی مقام پر جا کر سے گہرے سیاہ رنگ ایھورت میں نظر آتے ہیں اور ساحل پر گھڑے ہو نیوالے کو سور نتا اسکے اندر ڈوہنا نظر آتا ہے اور مغمر کی ساحل کی سے مہم سائز س بی و نصیب ہوئی ہے۔ سکندر کو نصیب نہیں ہوئی۔ اب صاحب استدراک جائے ہیں کہ اسے گھر جیٹھے ہی مقدو نیے کے کنارہ اس خوش قسمتی کا مصداق بناویں مگر سے کسی طرح ممکن نظر نہیں آتا۔

نیز ''صاحب آسند راگ'' آر کیڈا حجیل کا جا،و قوع مناستر سے بچیا س ممیل مغرب میں (ایو گو سلادیہ ) میں ہتا کہ آئر چہ اس کا بعد مسافت ظاہر فرمانا چاہتے میں ، مگر بہر حال ہے وہ سکندر کے دار السلطنت مقدونیہ کے کنارہ ہے۔

یہ بیں وہ خدشات اور اسپاپ جرح جو''صاحب اشد راگ'' نے''کلیف گوارا فرہا کر'''مضمون نگار کے تین مسلمات پر ہوا مد فرہائے میں اب قار نمین کرام بنظر انصاف خود غور فرمائیں کہ تاریخ کی روشنی میں''مضمون نگار'' کے ''مسلمات ثلثہ'' بیں یا''صاحب استدر اگ'' کے ''خدشات وجرح''بہت میں۔ سے یہ کا سے ہے۔

۔ '' کے بعد صاحب استدراگ یہ تحریر فرماتے میں ''جزم کے ساتھ کسی کی بھی تعیین کرناد شوار ہے اسکنے کہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی علامات کامصداق تمام ترایب تک کوئی خبیں ملاہے۔ (بربان ماہ اگست)

مضمون نگار نے بھی ذوالقر نین کی تغیین پر بحث کرتے ہوئے یہی لکھاہے کہ اس سب کچھ لکھنے کے بعد بھی بحث و سمجیس کا وردازہ بند نہیں ہے ، مگر کھر تعجب ہیے ہے کہ ایس صورت میں صاحب استدراک کو مضمون نگار کے مضمون کی فوری تروید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شاید صاحب استدراگ کے نزدیک دداہم ضرورت بیہ تھی، فرماتے ہیں، لیکن جہاں تک ارجیت کا تعلق ہے سکندر مقدونی کا نمبر ، جس کی طرف ہمارے متقد مین اس کٹرت سے گئے ہیں کہ کس سے چچھے نہیں ''۔

ً ویاصاحب استدراک آس غلط منہی میں ہیں گیہ علاء متقد مین گیا کثریت اس جانب ہے کہ سکندر مقد وئی ہی ذوالقر نمین ہے۔ حالا نکہ بیہ بہت بڑامغالطہ ہے جس کو جندر فع ہو ناچاہئے۔

اہل نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ذوالقر نمین کے متعلق مختلف اقوال میں سے علاء سلف (متقد مین کی اکثریت کا دعوی اسی خاب بھی خاب بھی خاب بھی خاب ہوں تابت ہوتی ہیں ایک یہ گئے ہیں۔ ایک یہ گئے اس کے نزویک شاید رائج یہ ہے کہ وہ ایک قدیم باوشاہ تھا اور اس کا نسب سامین اولی سے ملتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم کہ ان کے نزویک شاید رائج یہ جن بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ ذوالقر نمین سکندر کجے ان کی مر اد سکندر مقد وئی سے نہیں ہے۔ بلکہ وہ حضرت مسیح سے دوہز ار برس میلے سکندر روی کواس کا مصداق تسلیم کرتے اور روی اور مقد وئی کو جداجد استمیال ہے بلکہ وہ حضرت مسیح سے دوہز ار برس میلے سکندر روی کواس کا مصداق تسلیم کرتے اور روی اور مقد وئی کو وجداجد استمیال مانے ہیں اور ان دونوں باتوں کی تصدیق کھیے تقسیر ابن کنٹیر ج ۲ مس ۱۲۵ فتح البار کی (ج ۲ مس ۲۹۲ و ۲۹۵) بخاری کیا ہوائی ہے اور ان دونوں باتوں کی تصدیق کیلئے تقسیر ابن کنٹیر ج ۲ مس ۱۲۵ فتح البار کی (ج ۲ مس ۲۹۳ و ۲۹۵) بخاری کیا ہوائی ہوائی ہور

ذوالقرنین ہے لیکن میہ بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی بعد بیدا ہواہے اور مدانی نے کتاب الا نساب میں اس کا نام جمیع (ابوالصعب) بن عمرو بن عرب بن زید بن کہلان بن سابن قبطان یا بن یعجب بن یعرب بن فحطان بتایا ہے۔اگر چہ اس نام کا بادشاہ سبائے خاندان ہے ہنر ور ہو گزراہے۔الیکن حمیری (سبا) بادشاہوں کے طبقہ اولی کی تاریخ بھی معنوا قسم ہونا چاہیے اور ابن ہشام نے سیر ت میں دوسر کی روایت کی وجہ سائی دوالقرنین کانام زبان بن مرود یہ ہواو جاور ابن ہشام نے ہیں کہ محمد بن اسلحق کی روایت کی وجہ سائی کو دوالقرنین کانام زبان بن مر وود یہ ہواور حافظ ابن حجم فرماتے ہیں کہ محمد بن الحق کی روایت کی وجہ سائی سندر اول بھی کہتے ہیں لیکن تاریخی عتبارے یہ نام مجہول ہواور اس نام کا کوئی بادشاہ تاریخوں میں نہ گور نہیں ہے۔ علاوہ ازیں علماء سلف یہ صراحت کرتے ہیں کہ دوالقرنین عربی الاصل ہواور مر زبان اور مر دویہ عربی نام نہیں ہیں بلکہ عجمی نام ہیں اس لیے اگر کی نام ہیں اس لیے اور کی اور و جب بن مراکد (تجاول) ہے لیکن یہ اس لیے تھی خوبی کہ اول تو کوئی تجاول کا یہ نام بی نہیں ہوگا تو وہ خبیں کہ اول تو کوئی تجاول کا یہ نام بی نہیں ہوگا تو ہو نہیں کہ اول تو کوئی تجاول کا یہ نام بی نہیں ہوگا تو میں بن قبطون بن لنطی ہے عمر سے منقول ہے کہ اس کانام ہر می یا ہروس بن قبطون بن لنطی ہے عمر سے عمر سے مقالطہ نہیں اور ابن ماکولا ہے منقول ہے کہ اس کانام ہر می یا ہروس بن قبطون بن لنطی ہے عمر سے عمر سے عمر سے مناطعہ نہیں ہوگا تو منظل ہوگی اور ابن ماکولا ہے منقول ہے کہ اس کانام ہر می یا ہروس بن قبطون بن لنطی ہے عمر سے عمر سے عمر سے مناطعہ نہیں کہ ورب بن قبطون بن لنطی ہے عمر سے عمر سے مناطعہ نہیں ہوگا ہو تھیں۔

(عاشيه سفي بذا)

ا: قلقشند ی-

۲: کتاب التیجان لاین شام.

ا: تاريخان كشرة١-

#### (ニュニニング)

احادیث الانبیا، البدایه والنهایه یعنی تاریخ ابن کثیر (ج ۲ ص ۱۰۵ و ۱۰۱) اور کتاب التیجان قابل مراجعت میں اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے توالیدایه والنهایه (ج ۲ ص ۱۰۵ و ۱۰۱) میں متقد مین کی اس دوسر می بات کو داھنج کرتے ہوئے صاف صاف تحریر فرمایا ہے:

''حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ ذوالقر نمین سکندر ہی ہے اوراس کاباپ پہلا قیصر گزراہے اور وہ سام بن نوٹ کی اولاد سے تھا۔' لیکن دوسر اذوالقر نمین، پس وہ سکندر بن فلیس مقدونی یونانی مصری ہے جس نے اسکندر یہ آباد کیااور جوروم کی تاریخ بناتا ہے اور بیہ دوسر اسکندر پہلے سکندر ایک ہی ہیں اور یہ گمان کر ہیٹھے کہ قر آن میں جس سکندر کاذکر ہے وہ اسکندر ہے جس کا مجھے رہے ہیں کہ بیہ دونوں سکندر ایک ہی ہیں اور یہ گمان کر ہیٹھے کہ قر آن میں جس سکندر کاذکر ہے وہ اسکندر ہے جس کا وزیرار مطوب اور اس فلط سمجھ کی وجہ ہے بہت بڑی خطااور عریض وطویل فساد بریا ہو جاتا ہے۔ پس بلاشیہ ، پہلا سکندر مومن، صالح اور عادل بادشاہ تھااور اس کے وزیر حضرت خصر ہے۔ جھے اور دوسر اسکندر مشرک تھااور اس کاوزیرار سطو فلسفی تھااور ان کے در میان دو ہزار سال سے زائد کازمانہ ہے اور ان دونوں کا فرق صرف ایسے بھی پر ہی مشعتہ رہ سکتا ہے جو حقائق امور سے ناواقف ہو''۔

من ہے ہوں ہے۔ بورسے ہوں ہے۔ اس کا یہ کہنا "سکندریونانی کی جانب ہمارے متقد مین اس کثرت سے گئے ہیں "کہال تک درست ہے؟ ہال ہمیں یہ تسلیم ہے کہ اس سخت مغالطہ میں کہ "سکندر مقد ونی ہی ذوالقر نین ہے صرف صاحب استدراک ہی تنہا نہیں ہیں بلکہ مؤر خین اسلام میں ہے ابعض اچھے مؤرخوں کو یہ دھو کا ہو گیااور انہوں نے اس سکندر قدیم کوجو دراصل سکندر نہیں بلکہ حمیری سامی بادشاہ تھا سکندر مقد ونی سمجھ لیااور ذوالقر نین والا تمام قصہ اس کے ساتھ چسپال کردیا اور جب اس کے جسم حکومت اور شخصیت پر قباء ذوالقر نین راست نہ آسکی تو دور از کا تاویلات کے ذریعہ اس پر موزوں کرنے کی سعی ناکام کی اور زیادہ تعجب ہیں ہے کہ امام وازی جیسا بزرگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہااور غالباس کی ابتداء مشہور مفسم ومؤرخ بن جریرے ہوئی۔

ہے اسلئے کہ یہ سکندر مقدونی کے داداکانام ہے اور سکندر کے مغالطہ ہی میں ذکر میں آگیا ہے۔

اس تفصیل سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس امر پر اتفاق کے باوجود کہ قر آن میں مذکور ذوالقر نین حضرت ابراہیم کا معاصرہے اور نہ سامیہ اولی میں سے بلکہ یا تیمنی حمیر می سلاطین کے نام ہیں اور یا مجمی بادشاہوں کے نام اور ان میں اس درجہ اختلاف ہے کہ چند علماء سلف کا کسی ایک پر اتفاق شہیں اور اس بناء پر حافظ ابن حجر صرف یہ فریا کر خاموش ہو گئے کہ چند اشعار عرب اور بعض اقوال سے ران جم یہ معلوم ہو تاہے کہ ذوالقر نین کانام صحب تھا لیکن خود صعب کی شخصیت کے متعلق جو اختلاف اقوال ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصد معرب تھا لیکن خود صعب کی شخصیت کے متعلق جو اختلاف اقوال ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصد نہ ہونے کا جو اشکال ہے اس کا کوئی حل انھوں نے نہیں کیا۔

بھر نام کی طرح اس کے لقب" ذوالقر نین " کے متعلق بھی یہی اضطراب موجود ہے اور اس لقب کی وجہ میں جس قدر بھی اختالات ہو سکتے تھے وہ سب ہی منقول ومذ گور ہیں۔ فہرست ملاحظہ ہو:

- ا) : والقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ روم وفارس دو مملکتوں کامالک تھااور" قرن"جس کے معنی" سینگ" کے ہیں استعارہ کے طاقت و حکومت کے معنی ہیں استعال ہوا ہے بینی دو حکومتوں کا والی اور مالک سیہ رائے اہل کتاب کی جانب منسوب ہےاور بعض مفسرین کار حجان بھی اسی جانب ہے۔
- ۲) وہ فتوحات کرتا ہوااقصائے مشرق و مغرب تک پہنچااور دونوں جہات میں بہت سے ممالک پر قابض و مسلط ہوا۔ بیرز ہر کا گاقول ہے۔
- ۳) اس کے سر میں دونوں جانب سینگ کے مشابہ تانبے کے سے غدودا گھرے ہوئے تھے بیہ و ہب بن منبہ گی رائے ہے۔
- ہم) اس کی زلفین دراز تھیں اور وہ ہمیشہ اپنے بالوں گو دوجھے کر تااوران کی پٹیاں گوندھ کر دونوں کا ندھوں پر ڈالے رکھتا تھاان دونوں کو'' قرن'' سے تشبیہ دے کراس کو بیہ لقب دیا گیا ہیہ قول حسن بصر ک کی جانب منسوب ہے۔
- ۵) اس نے ایک جابر باد شاہ کویاا پی قوم کو توحید کی دعوت دی باد شاہ یا قوم نے غضبناک ہو کراس کے سر کے

(الذفت عنوت)

صاحب استدراک فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقر نمین کے سکندر مقد ونی ہونے ہے انگار کر کے اگابر سلف کے ساتھ انگارہ تردید کارشتہ قائم گیا ہے، حالا تکہ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ سکندر مقد ونی کے انگار میں اگامہ تفسیر وحدیث حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبل، حضرت عبل، حضرت عبل، حضرت عبد اللہ بن عمر، اللہ بن عبر اللہ بن عمر، اللہ بن حباب، حافظ ابن حجر، شخ بدر اللہ بن مینی، امام نووی، قرطبی وغیرہ سب ہی غریب مضمون نگار کے ہم نوااور صاحب استدراک کی رائے کے مخالف ہیں، البتہ صرف ابن جریر طیری اور امام رازی ضرور مقد ونی کو ذوالقر نمین بتارہ ہیں، گرساتھ بی امام وہ خود تو سے ساحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس قول پر بہت قوی اعتراضات وارد ہوتے ہیں، لیکن صاحب استدراک کی نگاہ میں وہ خود تو اگا برسلف کے موید ہیں اور غریب مضمون نگار اکا برکا مخالف ہے،

ا یک جانب الی سخت چوٹ لگائی کہ وہ مرگیا،اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر پیجر تبلیغ کا فرض انجام دیا،اس مرتبہ دوسری جانب چوٹ مار کر قوم نے اس کو شہید کر دیا۔اس ضرب سے اس کے سر پرجو دو نثان پڑگئے تھے اس وجہ سے اس کویہ لقب دیا گیا ہے توجیہ حضرت علیؓ کی جانب سے مسنوب ہے۔

۲) وہ بخیب الطرفین نظاا سلئے والدین کی نجابت کو قرنمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور "زوالفزونمین "لقب ہوا۔

اس نے اس قدر طویل عمر پائی که انسانی دنیا کے دو قرن (صدیوں) تک زندہ رہا۔

 ۸) وہ جب جنگ کرتا تھا تو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ہتھیار چلاتا بلکہ دونوں رکا بوں سے مجھی ٹھو کر لگاتا تھا۔

۹) اس نے زمین کی تاریکی اور روشنی وونوں حصوں کی سیاحت کی۔

وه ظاہر و باطن دونوں علوم گاحامل نھا۔ ( فَتَحَ البَارِينَ عَ٦ و تاريخُ ابْنَ كَثِيرِ جَ٢ وِدائرَةِ المعارف بستاني جَ٨ عن ١١٨) کیکن پہلی توجیہ تواس قیاس پر مبنی ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقر نیبن ہےاور دوسری توجیہ کی بنیاد ایک نا قابل اعتماد روایت پرہے جو سفیان توری اور مجاہدے منقول ہے اس میں ہے کہ حیار باد شاہ وہ ہیں جنھوں نے تمام عالم پر حکومت کی ہے ان میں ہے دومسلمان ہیں اور دو گا فر ، حضرت سلیمان علیہ السلام ذوالقرنبین اور نمرود و بخت نصر ہے میں روایت اس لیے معلول ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بیہ تشکیم بھی کر لیاجائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقر نمین دونوں کی حکومت تمام عالم پررہی ہے ''اگرچہ تاریخی حیثیت ہے یہ سیجے نہیں ہے ''تب بھی نمر وداور بخت نصر کے جو مفصل حالات کتب توار پخ میں محفوظ ہیں وہ اس روایت کے مضمون کا ا تکار کرتے ہیںاس لیے کہ ان دونوں باد شاہوں کی حکومت شام، عراق،مصر حجازاور فارس کے علاوہ بادا ۔طہ یا بلاواسطہ دنیا کے کسی حصہ پر بھی ثابت نہیں ہے اور آخر الذکر باد شاہ کازمانہ تو بلحاظ عہد تاریخ اتنا قریب ہے کہ اس کی حکومت اور رقبہ حکومت کی تفاصیل تو معاصرانہ شہاد توں اور تاریخی روایتوں اور حضریات کے انکشافات کی بنا پر بہت مشہوراور واضح ہیں اس لیے بیدر وایت بھی قابل ججت نہیں ہے اور تیسری توجیہ ہے متعلق جو روایت ہے اس کو حافظ ابن حجر نے منگر اور ابن کثیر نے ضعیف اور نا قابل اعتماد کہاہے ' اور چو تھی توجیہ جو حسن بصری کی جانب منسوب ہے محض قیاس ہےاور پانچویں توجیہ جو حضرت علیؓ ہے منقول ہےاس کے متعلق حافظ ابن چجر فرماتے ہیں کہ اس کے دو طریق روایت میں ہے ایک ضعیف اور نا قابل اعتبار ہے دوسر اطریقہ اگر چہ سیجے ہے لیکن اس کے متن پر سیاشکال وارد ہو تائے کہ اس میں بیرالفاظ ہیں لیم یکن نبیا و لا ملکاذ والقرنین نه نبی تنصاور نه قرشته حالا تک ای روایت کی ابتداء میس ہے بعثہ اللہ الی قومہ اللہ تعالیٰ نے اس کواس کی قوم کی جانب مبعوث کیا تھاہیے جملہ اس پر دلالت کرتاہے کہ وہ نبی تھےالبیتہ حافظ نے اس اشکال کے جواب میں ایک کمزور ساجواب بیہ کردے دیا۔ ''الا ان بحسل البعث علی غیر رسالة النہوة مگر بیہ کہ یوں کہددیا جائے کہ اس کی بعث نبوۃ کے طور پر نہیں تھی۔" (شخ ابرای جز)

ہمارے نزدیک اس پر بیہ اہم اشکال بھی وار د ہو تاہے کہ قر آن عزیز نے ذوالقر نین کے حاکمانہ اقتدار کے

۱۱ تاریخ این کشیرج ۱و فتح الباری ج ۱ \_ ۲ تاریخ این کشیرج ۲ ص ۱۰ او فتح الباری ج ۱ \_

یہ ہیں وہ اقوال جویا بلحاظ نقل ضعیف اور منکر ہیں اور یا ہے سند محض اٹکل کے تیر ہیں ای بناء پر حافظ ابن حجر توان کو فقط نقل کرنے پر ہی اکتفاکرتے ہیں اور ان اقوال میں ہے بھی کسی ایک قول کو ترجیج نہیں دیے جوان کے نزدیک بلحاظ روایت و نقل سقم ہے پاک ہیں۔ البتہ حافظ ابن کثیر نے زہری کے قول کوران کہا ہے بعنی وہ چونکہ مشرق اور مغرب دونوں حدوں تک پہنچا اور ان کے در میان گا مالک رہا ہے اس لیے ذوالقر نین کہلایا" یہ بات اگر چہ کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے لیکن سے مقاوم میں وہی کلام ہے جو ہم انہی بیان کر آئے ہیں اور آئندہ تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کریں گے۔

علاء سلف سے ذوالقر نین کے نام اور لقب سے متعلق جوا قوال منقول ہیں اور جن سے اس کی شخصیت کے تعین میں مد دلی جاتی ہے ان کا حال تو آپ تفصیل کے ساتھ معلوم کر چکے ، اب ذوالقر نین کے بعض حالات کا جو گذری ہاں ضمن میں پایا جاتا ہے وہ بھی تعارض واضطراب سے خالی نہیں ہے مثلاً ازر تی کہتے ہیں کہ ذوالقر نین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور پھر ابراہیم واسلمیل علیہاالسلام کے ہمراہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ مکہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا اور علی بن احمہ کی روایت میں ہے کہ ذوالقر نین جب جے کے ارادہ سے فکا تو بیادہ پار وائے ہوااس کی اطلاع حضرت ابراہیم کو ہوئی تو وہ اس کے استقبال کی اطلاع حضرت ابراہیم کو ہوئی تو وہ اس کے استقبال کے استقبال کے اللہ نکل خار اس کے لیے دعاء خیر کی بیر وایت ذوالقر نمین کو قدیم الا سلام ثابت کرتی ہے۔

ای طرح تعیین شخصیت میں کو ٹی اس کو سامی اولی میں سے بیان کرتا ہے اور کوئی حمیری باد شاہوں میں سے اور کوئی خمیری باد شاہوں میں سے اور کوئی خطر علیہ السلام کے عہد سے حضرت موک اور کوئی خطر علیہ السلام کے عہد سے حضرت موک (علیہ السلام) کے عہد تک دراز ثابت کرتا ہے حالا نکہ حضرت موسی (علیہ السلام) کے حالات میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس قشم کی تمام روایات غیر مستند اور اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔

جوہ نم فرض ذوالقر نمین کے نام ،اس کے لقب کی وجہ تشمیہ اور تعیین شخصیت کے متعلق علماء سلف کے یہال اس قدر مختلف اور مضطرب روایات پائی جاتی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ذوالقر نمین کی تاریخی شخصیت کا پہتہ لگاناتا ممکن ہو جاتا ہے اور حافظ ابن حجر کے اس ارشاد کے باوجود:

۱۰۶: البيداية والنهاية ج٢٠. وفي

۳: مخ الباري ١٠-

فھذہ الاثاریشد بعضہ بعضاً ویدل علی قدم عھد ذی القرنین۔ پس بہ آثاراکک دوسرے کو مضبوط بناشے اور قوت پہونچاتے ہیں اور ذوالقرنین کے قدیم العہد ہونے پر ولالت کرتے ہیں۔

یہ اشکال عل تنہیں ہوتا کہ جبکہ حضرت اہرائیم اوران کے عبد کے کافر بادشاہ نمرود کے حالات وواقعات قر آن کے علاوہ سیر و تاریخ کی کتابوں کے ذریعہ بھی جب زیادہ روشنی میں آچکے ہیں اور با بکل بھی اکثر حالات کو وشئی میں لاتی ہے تواگر ذوالقر نمین عبد ابراہیمی کی ایسی عظیم الثان ہتی تھی توان چند مختصر اور منتشر آ ثار کے علاوہ اس کے حالات وواقعات کیوں تاریخی حیثیت سے اس طرح سامنے نہیں آئے جس سے اس کی شخصیت حال طور پر نمایاں نظر آتی نیز حضرت ابراہیم میں کہا سے کہ حضرت ابراہیم میں نہیں کیا اور سور ہ کہف میں اس جانب کیوں اشارہ تک نہیں کیا گیا۔ کیا یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم میں کے مخالف کافر بادشاہ کی مخالف اور حق و باطل کے در میان محرکہ آرائی کا تو قر آن شدو مد کے ساتھ ذکر کرے مگر مشارق و مغارب ارض پر حکمر ان ایسے بادشاہ کااس سلسلہ میں کوئی ذکر نہ کیا جاتھ پر ایمان لایا ان کی اطاعت و فر ماں بردار کی کا اظہار کر کے ان کا موئید ثابت ہوا اس لیے یہ کہنا شاید بیجانہ ہوگا کہ قر آن، مرفوع احاد یث توراق اور تاریخ میں عبد ابراہیم کے قریب سی ایسے بادشاہ کا موت نہیں ماتا جس مرفوع احاد یث توراق اور تاریخ میں عبد ابراہیم کے اندریاس کے قریب سی ایسے بادشاہ کا موت نہیں ماتا جس می دیشی میں نہ کور ہیں وہ اس شخصیت کی عبد ابرائی میں میں نہ کہ کر کیا گیا ہے اور جو اقوال و آ نار اس سلسلہ میں نہ کور ہیں وہ اس شخصیت کی عبد بین نہ کہ کر کیا گیا ہے اور جو اقوال و آ نار اس سلسلہ میں نہ کور ہیں وہ اس شخصیت کی تاریخ کی تیں تاریخی حیث بیات کر نے سے قاصر میں۔

# متافرين كاراع

علاء ومتاخرین میں ہے بعض علماء نے تواسی غلط بات گواخٹیار کرلیا کہ سکندر (مقدونی) ہی قر آن میں مذکور ذوالقر نمین ہے اور بعض علماء نے فقط علماء سلف کے قول کو نقل کرنے پراکتفا کیا ہے اوراس کے خطاء وصواب پر گوئی توجہ نہیں فرمائی اور بعض نے بغیر کسی دلیل کے یمن کے حمیری بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کوزیر بحث ذوالقر نمین فرمادیا۔

گران سب اقوال ہے جدا مولانا ابوا اکام نے اس سلسلہ میں جو تحقیق فرمائی ہے البتہ وہ ضرور قابل توجہ ہے بلکہ دلائل و براہین کی قوت کے لحاظ ہے یہ تشکیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کی تحقیق بلا شبہ صحیح اور قرآن کے بیان کر دہ او صاف اور تاریخی حقائق کی مطابقت کے پیش نظر ہر طرح لایق ترجیح ہے۔

تفییری مطالب کے سلسلہ میں ہم کو موصوف کے ساتھ شدیداختلاف بھی رہتا ہے اوراتفاق بھی لیکن اس خاص مسئلہ میں چونکہ ان کی رائے علماء سلف سے بالکل مخالف تھی اس لیے کڑی تقیدی نظر کی مخاج تھی چنانچہ کافی غور وخوض اور گہری نظر کے بعد اس کی صحت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور جب کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ علماء سلف کی جلالت قدر اور علمی عظمت و برتری کے باوجود علمی صحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے اور قر آن وحدیث کی روشنی میں علماء متاخرین نے علماء متقدین سے سینکڑوں مسائل علمی میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے خصوصاً تاریخی مباحث میں اور جدید ذرائع معلومات نے ایسے اکتشافات کے بیں جن کے ذریعہ ہم بہت سے خصوصاً تاریخی مباحث میں اور جدید ذرائع معلومات نے ایسے اکتشافات کے بیں جن کے ذریعہ ہم بہت سے

ا پسے مسائل کو ہا سانی حل کر لیتے ہیں۔ جو علاء سلف کے زمانہ میں لا پنجل رہے ہیں تو ہم کو مولانا آزاد گی اس تحقیق کاخواہ تاریخی حقائق کے لحاظ ہے وہ کتنی ہی وقیع کیوں نہ ہو"محض اس لیےانکار نہیں کر دینا جا ہے کہ وہ ان گی اپنی شخفیق ہے۔

ہ مولانا آزاد نے اس سلسلہ میں چو تحقیق فرمایا ہے وہ اپنی جگہ قابل مراجعت ہے اور اس طویل مضمون کا یہاں نقل کرنا قطعا غیر مناسب ہے البتہ ہم اپنی کاوش و تحقیق سے جس حد تک اس کے ساتھ مطابقت کر سکتے بیں اس ہی کوسپر دفلم کرنا موزوں خیال کرتے ہیں۔ لے

## اليورة التي إدراك والات

ا یک مریت پھراس روایت ہیر غور فرمائے جو محمد بن اسحاق اور شیخ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمائی ہے اور جس کا حاصل میہ ہے کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق مشر کیبن مکہ نے جو سوالات نبی اگرم 📭 ہے کیے وہ دراصل یہو دیدینہ کی تلقین پر کئے گئے تواب قدرتی طور پریہ سوال پیداہو تاہے کہ آخریہو د کوان واقعات ے ایسی کیاد کچینی تھی کہ جس کی بنیاد پرانھوں نے ان کاا متخاب کیااوران کے سیجے جوابات کو پیٹمبر خدا 🥌 کے د عویٰ نبوت ورسالت کی صدافت کا معیار تھہرایا۔اصحاب کہف سے متعلق تو تفصیل کے ساتھ گذشتہ صفحات میں بحث آ چکی ہے لیکن ذوالقر نمین کے بارے میں کیوں سوال کیا گیااس گاجواب یہ ہے کہ یہود نے اس سوال میں در حقیقت ایک ایسی شخصیت کا متخاب کیا ہے جوان کی مذہبی زندگی کے سلسلہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جس کو وہ اپنی ملی واجتماعی حیات میں کسی وقت بھی فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ اس شخصیت کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی اور ان کے قومی مر کز قبلہ مسلوۃ اور مقدس مقام رپوشکم (بیت المقدس) ہر قشم کی تاہی اور بربادی کے بعد اس کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا چنا نچے ان اہم امور کی بناء پر بہود کے نزدیک وہ نجات دہندہ خدا کا میج اور خدا کا جرواہا کہلایا کیو نکہ ان کے نبیوں کے مقدس صحیفوں میں اس کے متعلق یمی القاب درج تنصے اور اس گی عظمت گااظہار کرتے تنصے یمبی وجہ تھی کہ انھوں نے سوالات **می**ں اس شخصیت کے مسئلہ کو بھی منتخب کیا بلکہ اسی کوزیادہ اہمیت دی جیسا کہ قر آن کے اسلوب بیان مسلم سے 🚅 🚅 😑 🕒 😑 ہے واضح ہو تاہے وہ سجھتے تھے کہ جب کہ محمد 🍍 بیدد عویٰ کرتے میں کہ وہ خدا کے پیغیبر میں اوراس کے تمام ہے پیغمبر داں کے دین کواور پنے دین کوا یک ہی دین مجھتے ہیں خصوصاًا نبیاء بنی اسر ائیل کی عظمت و عزت اور ان کی صدافت و حقانیت کااظہار فرماتے ہیں ایس اگروہ حقیقتاً خدا کے سیجے پیغمبر ہیں توامی ہونے کے باوجو د ضرورو حی اللی کے ذریعہ اس شخص کے واقعات پر روشنی ڈال سکیں گے جس کی وجہ سے مہبط انبیاء بنی اسر ائیل ( رپوشکم ) انبیاء بنی امر ائیل اور قوم بنی اسر ائیل کوانیک بت پرست باد شاہ کی غلامی اور تباہ گاریوں سے نجات ملی اور جو خدا کے کلمہ کو بلند کرنے میں انبیاء بنی اسر ائیل کامعاون دید وگار ثابت ہوا۔

اس مسئلہ کی پوری تحقیق میں ہم کو مولانا آزاد کے اس حصہ بیان سے سخت اختلاف ہے جوانہوں نے علما، سلف کے خلاف
یا جوج و ماجوج کے آخری خروج کے متعلق تح بر فرمایا ہے۔ اسلئے کہ یہ حصہ تحقیق بلاشیہ باطل ہے، یہ بحث منظر یب فرکر
میں آئے گی۔

تفصیل اجمال کی ہے ہے ۔ وہ ہی میں عراق میں دو عظیم الشان حکو متیں اپنے قاہر انہ و جابرانہ تسلط کے ساتھ قائم تھیں ایک آخوری حکومت اور اس کا دارالحکومت بنیوی تھا اور دوسر کی بابلی حکومت بواراس کا دارالحکومت بابلی تھا لیکن حکومت بوا شرکت غیرے دارالحکومت بابل تھا لیکن حکومت کی مالک اور وقت کی بہت بولی طاقت بن گئی یہی زمانہ تھاجب کہ بابل کے تخت پر و نول حکومتوں کے مقبوضات کی مالک اور وقت کی بہت بولی طاقت بن گئی یہی زمانہ تھاجب کہ بابل کے تخت پر جابر و ظالم بھی تھا کہ اور ایک سلطنت ہوا ، یہ باد شاور پر بہاد راور صاحب ہدیر تھا مگر ساتھ ہی تخت جابر و ظالم بھی تھا کہ ساتھ ہی مشہورہ کہ یہ ہو صف ملکوں کو فتح ہی نہیں کرتا تھا بلکہ قوموں کو غلام بنا کر جھیڑ وال کی طرح بابل لے جاتا اور بڑے بڑے متعد ن اور بے نظیر شہروں کو برباد کر کے گھنڈر چھوڑ جاتا تھا۔ اور ان کی طرح بابل لے جاتا اور بڑے بڑے متعد ن اور جنا تھا۔ کردار یول نے اس درجہ ان کو ذکل و خوار کر دیا تھا جو انہاء علیم السلام ان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے کہ کردار یول نے اس درجہ ان کو ذکل و خوار کر دیا تھا جو انہاء علیم السلام ان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہوتے کہ درار یول کے گئے کی طرح بنگا کے گیا اور بیت المقد س جیسے خوب صورت اور مقد س شہر کی ایہ بنا کہ و تباہ و برباد کر ڈالل کہ بی حادثہ بی اس کی جات سے ایک کی ایدر غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علیم الیول کی خالد میں بابل کے اندر غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علیہ و اردی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈاللا اور وہ گئے۔ علیہ واردہ نتبائی مایوس کی حالت میں بابل کے اندر غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ع

بنی اسرائیل پر گذرے ہوئے واقعات کی خبر اگر چہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت یسعیاہ (شعیا) اور حضرت بر میاہ (علیہاالسلام) نے وحی والہام کے ذریعہ ببیش آنے سے قبل ہی سنادی تھی مگراس زمانہ میں وہ اپنی نافرمانیوں میں اس درجہ سر شارو سر مسرت تھے کہ انھوں نے ان پیشین گوئیوں کی مطلق پر واہ نہیں کی۔ اب بافرمانیوں میں اس درجہ سر شارو سر مسرت تھے کہ انھوں نے ان پیشین گوئیوں کی مطلق پر واہ نہیں کی۔ اب جب کہ یہ ہولناک واقعات سر پر سے گذر نے گئے توان کی آئھیں تھلیں مگرا یسے وفت تھلیں کہ رنج وافسوس اور حزن وملال سب بریار تھااور کوئی ترکیب نہیں تھی کہ وہ اس عذاب سے نجات یا شمیں۔

کیکن ان تمام مایوسیوں کی سخت اور ہو لناک تاریکی میں ان کے لیے اگر کوئی شعاع امید باقی تھی تو وہ ان ہی انبیاعلیہم السلام کی پیشین گوئیوں کا وہ حصد تھا جس میں حضرت یسعیاہ نبی نے تقریباً ایک سوساٹھ سال قبل اور حضرت یرمیاہ نبی نے ساٹھ سال قبل سے بشارت بھی دی تھی کہ بیت المقدس کی تباہی ہے ستر سال کے بعد بی اسرائیل دو بارہ اپنے وطن میں آزاد ہو کر واپس آجائیں گے اور خداکا ایک مسیح (مبارک) خدا کا چر واہا ( بگہبان ) کہ جس کانام خورس ہو گاوہ بی اسر ائیل کی نجات اور بروشلم کی دوبارہ آبادی کا باعث سے گااور اس کے ہاتھوں یہود کی اجتماعی زندگی کانیاد ورشر وع ہو گا۔

بخت نصر جب بیت المقدس کے نتمام اسر ائیلیوں کوغلام بناکر بابل لے گیا توان میں بعض انبیاء بی اسر ائیل مجھی تھے جو بابل جاکر اپنے کہ دشمن بھی ان کی وجہ سے اس درجہ ہر دلعزیز بنے کہ دشمن بھی ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوا چنانچہ حضرت دانیال الطب بابلی حکومت کے آخری دور میں مشیر خاص تھے۔

ا: اس نام کااملاد و طرح منقول ہے ( بین کدرزار) ( بنو کدنذر)

r: واقعہ کی تفصیلات بیت المقدس کے عنوان میں زیر بحث آچکی ہے۔

اب جبکہ وہ وقت قریب آیا کہ بنی اسر ائیل غلامی ہے نیجات پائیں توان ہی ہر گزیدہ نی ( دانیال ) کو الہام و مکاشفہ کے ذریعہ اس نجات دہندہ کو ایک حمثیل کی شکل میں و کھایا گیا اور ساتھ ہی جبر ٹیل ( ناموس اکبر ) نے دانیال نبی کے کواس کی تعبیر بھی بتائی جواسی خورس کے حق میں تھی جس کاذکر سعیاہ نبی کی چشین گوئی میں آ چگا تھا۔

# وَ وَالْقِرْ عَيْنَ أُورِ الْعِياءِ بِنِي اسْرِ النَّيْلِ فِي عِيشِينَ كُو نَيَالِ

بہود کے نجات دہندہ خدا کے مسیح اور اس کے چرواہے کے متعلق وہ پیشین گو ئیاں کیا ہیں جن کو دیکھ کر یہود پابل کی سر زمین میں انتہائی مابوسیوں کے باوجوداس وقت کے لیے چیٹم براہ تھے؟ پہلے ان کو نقل کر دیاجائے تاكد زريجت مسلد كے ليے تحقيق كى جانب قدم اٹھايا جا سكے۔ سب سے پہلے اس سلسلد ميں حضرت يسعياه کی پیشین گوئی سامنے آتی ہے جو یہودیوں کے یوم نجات سے ایک سوساٹھ سال قبل سائی گئی تھی: ''اے اسرائیل تجھ کو مجھے فراموش نہیں کرنا جاہیے۔ میں نے تیری خطاؤں کو بادل کی ماننداور تیرے گناہوں کو گھٹا کی مانند مٹاڈالا میری طرف پھر آکہ میں نے تیر افدویہ دیاہے ارے اے آ - انو گاؤ کہ خداوند نے بیہ گیا . . . . . خداوند تیر انجات دینے والا جس نے تخفیے رحم میں بنا ڈالا یوں فرما تا ہے کہ میں خداوند سب گابنانے والا ہوں میں نے ہی اکیلا آسانوں کو تانااور آپ تنہا ز مین کو فرش کیا ہے۔ دروغ گوؤں کے نشانوں کو باطل ٹھیرا تااور فال گیروں کو دیوانہ بنا تاہوں اور حکمت والوں گور د کر دیتااوران کی حکمت گو حماقت ٹھیر ا تا ہوں جوایخ بندہ کے گلام کو ثابت کر تلاورا ہے رسواوں کی مصلحت کو پوراکر تاہوں جو روشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد کی جا لیگی اور بہوداہ کے شہروں کی بابت کہ وہ بنائے جائیں گے اور میں اس کے ویران مکانوں کو تعمیر کروں گاجو سمندر کو کہتا ہوں کہ سو کھ جااور میں تیری ندیاں سکھاڈالوں گاجو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور وہ میری ساری مرضی پوری کرے گااور پروشلم کی بابت کہتا جوں کہ وہ بنائی جائے گی اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ خداو ندایئے میج خورس کے حق میں یوں فرما تا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ کیڑا کہ امتوں کو اس کے قابومیں کروں اور بادشاہوں کی گمریں تھلواڈالوں اور دہرائے ہوئے دروازے اس کے لیے کھول دوں اور وہ در وازے بند نہ کیے جا نمیں گے۔ میں تیرے آ گے چلوں گااور ٹیڑ ھی جگہول کو سید ھا کروں گا میں پیتل کے وروازوں کے جدا جدا پٹوں کو ٹکٹرے ٹکٹرے کر دوں گااور لو ہے کے ہینڈوں کو کاٹ ڈالوں گااور میں گاڑے ہوئے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے آپنج مجھے دوں گا تاکہ تؤجانے کہ میں خداونداسرائیل گاخدا ہوں۔جس نے تیرانام لے کے بلایا ہے میں نے اپنے یعقوب اوراینے بر گزیدہ اسر ائیل کے لیے تخجے تیرانام صاف کے کے بلایا۔ میں نے مجھے مہر بانی ہے یکار آگو کہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ (يعيونياكا صحيفه باب٥م آيات ١٠١٠) 📁 کی ہے جو بشارت کے وقوع سے تقریباً ساٹھ سال پہلے گی اور دوسر ي پيشين گو ئي حضرت بر مياه

گئی تھی۔

وہ کلام جو خداو ندنے بابل کی بابت اور کسدیوں کی سر زمین کی بابت سرمیاہ ہی کی معرفت فرمایاتم قوموں کے در میان بیان کر واور اشتہار دواور جھنڈا کھڑا کرومنادی کرو۔ مت چھپاؤ کہو کہ بابل کے لیا گیا بعل رسواہوا۔ مر دوگ سر اسیمہ کیا گیااس کے بت قبل ہوئاس کی مور تیں پریشان کی گئیں۔ کیوں کہ اترے ایک قوم اس پر چڑھتی ہے جواس کی سر زمین کواجاڑ کرے گی یہاں تک کہ کوئی اس میں نہ رہے گاوہ بھا گے ہیں وہ روانہ ہوئے کیا انسان کیا حیوان ان دونوں میں اور اس وقت خدا کہتا ہوئے اس کی سر زمین کواجاڑ کرے گی یہاں تک وقت خدا کہتا ہے بنی امر ائیل آئیں گے وہ اور بنی یہوداہ ایک ساتھ وہ روتے ہوئے جائیں گے اور خداو ندا ہے خدا کوڑھونڈیں گے وہ اس طرف متوجہ ہوئے صیبہون کی راہ بچ چھیں گے کہ آؤہم آپ بی خداو ند ہے مل کے اس کے ساتھ ایک ابدی عہد کریں جو بھی فراموش نہ ہو۔... آؤہم آپ بی خداو ندے مل کے اس کے ساتھ ایک ابدی عہد کریں جو بھی فراموش نہ ہو۔... (یعیاہ بنی) حیونہ بی خداوندے من سے دریابہ ہوئیا ہے۔۔)

بابل میں ہے بھاگواور کسدیوں ابابلیوں کی سر زمین ہے نگلواور ان بکریوں کے مانند ہوجو گلوں کے آگے آگے جاتی ہیں کہ دیکھومیں اتر (شال) کی سر زمین ہے بڑی قوموں کے ایک گروہ کو ہرپا کروں گااور بابل پر لے آؤں گا۔ (بابہ ۴۰ یائے ۱۸۰۹)

قوموں کو مادیون (میڈیا) کے بادشا ہوں کو اور اس کے عالموں کو اس کے حاکموں کو اور اس کی سلطنت کی ساری سر زمین کو مخصوص کر و کہ اس پر چڑھیں۔
سلطنت کی ساری سر زمین کو مخصوص کر و کہ اس پر چڑھیں۔
رب الا فواج یوں کہتا ہے کہ بابل کے بھاری شہر کی دیواری سر اسر ڈھادی جائیں گی اور اس کے بلندیجا ٹک آگ ہے جلادیے جائیں گے۔
(بابا ہوآیت ۲۸)

اور دانیال 💛 کا خواب یا مگاشفه بیه تھا:

''بیل شازار (بخت نصر کا جانشین) بادشاہ کی سلطنت کے تیسر ہے سال میں مجھے بھے وانی ایل کو ایک رویا نظر آئی تھی اور میں نے عالم روایت میں دیکھااور جس وقت میں نے دیکھااییا معلوم ہوا کہ میں سوس کے قصر میں تھاجو صوبہ عیلام میں ہے پھر میں نے رویت کے عالم میں دیکھا کہ میں اولائی کی ندی کے کنارہ پر ہوں تب میں نے اپنی آئیمیں اٹھا کے نظر کی تو کیاد پھتا ہوں کہ ندی کے آگے ایک مینڈھا کھڑا ہے جسکے دوسینگ تھے اور وہ دوسینگ او نچے تھے لیکن ایک دوسر ہے برا تھا اور بڑا دوسر ہے کے چچچے اٹھا ہوا، میں نے اس مینڈھے کو دیکھا کہ چچھم اتر دکھن کی کے بڑا تھا اور بڑا دوسر ہے کے چچچے اٹھا ہوا، میں نے اس مینڈھے کو دیکھا کہ چچھم اتر دکھن کی کے بیکھر وہ جو چاہتا تھا کہ رہا تھا یہاں تک کہ کوئی جانورا سکے سامنے کھڑانہ ہو سکانہ کوئی اسکے ہاتھ سے چھڑا کہ کہا چچھم کی سمت سے آکر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوااور اس بگرے کے دونوں آٹھوں کے بیچوں تھا گیا کہ جیب طرح کاسینگ تھا اور وہاں دوسینگ والے مینڈھے کے دونوں آٹھوں کے بیٹوں تھا ایک کھڑا دیکھا آیا اور اینے تھرسے اس پر ووڑ گیا اور مینڈھے کو مارا اور اسکے دونوں یکھا کہ وہ مینڈھے کو مارا اور اسکے دونوں دوروں کے بیٹوں کو کھی کے میں جے بی کے خریب پہنچا ور اسکاغضب اس پر بھڑ کا اور مینڈھے کو مارا اور اسکے دونوں دوروں کے دوروں کے میں کے اسے کھڑا کے دونوں کے بیٹوں کی کھر دیتے ہوں اس کے کھڑا دیکھا آیا اور این کو بھی کے دوروں اسکے دونوں کے بیٹوں کی کھرا کو کھر کے کہا تھا کہ دوروں کے بیٹوں کی کے دوروں کی کھر کو کھرا کو کھر کو مینڈھے کے دوروں کیکھر کے کھر کے دوروں کے دوروں کے بیٹوں کے دوروں کو کھر کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کے بیٹوں کی کھر کی کھر کے دوروں کی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کیکھر کے دوروں کو دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے

سینگ تورُدُّالے اور مینڈھے کو قوت نہ تھی کہ اکاسامنا کرے۔ (ان ایں اِب آیات ۱۰۰۱) اور دانیال الطبیع کے مکاشفہ اور رویا کی تعبیر سے ج

اور ریمیاہ نبی کی کتاب میں ہے:

کیو نکہ خداوند سے کہتاہے کہ جب بابل میں سنز برس گذر چکیں گے تومیں تمہاری خبر لینے ہوں گااور تتمہیں اس مگان میں پھر لانے سے اپنی اچھی بات تم پر قائم کروں گا۔

خداو ند کہتا ہے اور میں نمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گااور متمہیں ساری قوموں میں ہے اور سب جگہول میں سے جن میں میں نے تم کو ہائک دیا ہے جمع کروں گا۔ خداو ند کہتا ہے اور میں تمہیں اس مکان میں جہاں سے میں نے تمہیں اسیر کرا کے جیجا پھر لے آؤں گا۔

(ارمياه إب ٢ آيات ١٠١١)

اور عزرا کی کتاب میں ہے:

اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے ہرس میں اس خاطر کہ خداو ندکا کلام جو ہر میاہ کے منہ کا تھا پورا ہو خداو ندنے شاہ فارس خورس کادل ابھارا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اسے قامبند بھی کر کے یوں فرمایا شاہ فارس خورس یوں فرما تاہے کہ خداو ند آسان کے خدانے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اور بچھے حکم کیا ہے کہ بروشام کے نتی جو بہوداہ میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤل پس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے ور میان کون کون ہاس کا خدا اس کے لیے ایک مسکن بناؤل پس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے ور میان کون کون ہاس کا خدا کا گھر اس کے خدا کا گھر اس نے کہ وہی خدا ہے جو بروشام میں ہے۔ (بردی کا اب اس ایت میں اور خورس بنائے کہ وہی خدا ہے جو بروشام میں ہے۔ (بردی کا اب اس ایت میں نے گیاور بنائے کہ وہی خدا ہے جو بروشام میں ہے۔ (بردی کا اب اس ایت میں نے گیاور اس خورس نے انھیں خزانجی میں وات کے اور خورس باتھ ہے گیاور اس خورس نے انھیں خزانجی میں وات کے ایت دیا تھیں بہوداہ کے امیر شیش بین کو گن دیا۔ (ایتا ہو ایت میں ایت دیا تھیں کی گناب میں ہے :

رب الافواج يول فرما تانبے كه ديكيروه شخص جس كانام شاخ ہے اور وہ اپنى جگه ہے اگے گااور وہ

خداو ند کی ہیکل کو بنائے گاہاں وہی خداو ند کی ہیکل کو بنائے گااور وہ صاحب شو کت ہو گا۔ (زیریابی کی تناب ہا۔ آیت ال

ان واضح اور صاف پیشین گوئیوں کی اگر تخلیل کی جائے توان سے حسب ذیل اہم امور ٹابت ہوتے ہیں: ۱) جن جستی نے بنی اسر ائیل کو بابل کی غلامی سے نجات دی اس کا نام خورس تھااور وہ فارس اور میڈیاد و ملکوں کا متفقہ باد شاہ تھا۔

۱۱) دانیال نبی کے مگاشفہ اور جبریل وہ کی تغمیر نے ان دو حکومتوں گے اشحاد کی بناء پر ہی خورس کو دو
 سینگوں والا ( ذوالقر نبین ) بادشاہ کہا اور اس سخیل کی بناء پر بنی اسر ائیل میں اس کا لقب ذوالقر نبین
 مشہور ہوا۔

۳) انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں اس باد شاہ کو خدا کا مسیح بنی اسر ائیل کا نجات دہندہ اور خدا کا چروا ہا کہا گیا ہے۔

یہ جہد دیوں میں قومی عصبیت اور نسلی تعصب کے شدید سے شدید تر ہونے کے باوجود ان ہی دافعات کی بنیاد پروہ غیر اسرائیلی شخص کوایسے اوصاف سے یاد کرتے ہیں جو صرف اپنے انبیاء کے حق میں ہی کہنے کے عاد ی ہیں۔

۵) واقعات تاریخی نے بیہ ثابت کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام کی پیشین گوئیوں کے مطابق خور س ہی نے پہودیوں کوبابل کی غلامی سے نجات دلائی اور بیت المقد س دوبارہ آباد کیا۔

 ہے ہیں کے صحیفہ میں اس کو اتر ہے آنا بتایا گیا ہے خور س بابل ہے انز (شال) ہی کی جانب (فارس و میذیا) ہے آیا تھااس لیے وہی اس پیشین گوئی گامصداق ہے۔

ے) زکریا نبی کی پیشین گوئی میں اس کو"اگنے والی شاخ" بتایا گیا ہے اس سے بید مطلب ہے کہ اس کی نموداور اس کا ظہور غیر معمولی صورت حالات میں ہو گا جیسا کہ عموماً ایسی شخصیتوں کے متعلق خدائے تعالیٰ ک جانب سے ہو تاریا ہے کہ جن ہے اس کو کوئی خاص گام لینا ہو تا ہے۔

خورس اور تاریخی شوامد

ان اجزاء پر بحث کرنے ہے قبل چند تاریخی شواہد بھی پیش نظر رکھنے ضروری ہیں جن گااس معاملہ سے خاص تعلق ہے۔

محققین ناریخ نے فارس کی تاریخ کو تین عہدوں میں تقسیم کیا ہے ایک حملہ اسکندر سے پہلے کاعہد دوسرا طوا نف المبلوک کاعہد اور بیس سے طوا نف المبلوک کاعہد اور بیس سے طوا نف المبلوک کاعہد اور بیس سے فارس کی عظمت اور اس کے عروج کاعہد خورس (سائزس) کے عہد حکومت سے شروع ہو تا ہے اور اس عبد کے حالات فارس کے رقیب یونان کے مؤر خین کے ذریعہ سے ہی روشنی میں آسکے ہیں جن میں سے بعض سائزس سے معاصر بھی ہیں اس بادشاہ کو بیہودی خورس، یونانی سائزس فارس گورش اور کے ارش اور عوب کی خسر و کہتے ہیں۔

ہ ہے ہیں۔ عرب مورٌ خیین کے یہاں بھی حکومت فارس کے یہ تمین عہد جداجدا نظر آتے ہیں چنانچے ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ان متیوں عہدوں کے متعلق جواشارات کئے ہیں وہ بھی اسی گی تائید کرتے ہیں گیونکہ وہ طواف المملو گی سے قبل کے حالات میں کسری فارس کے درباری عظمت و شوکت گاجس طرح ذکر کرتے ہیں اس سے معلوم ہو تاہے کہ بلاشبہ بیہ دور حکومت فارس کے عروج وعظمت کادور تھاوہ فرماتے ہیں کہ طوا نف المملوک کاو سطی عہد فارس کیلئے بہت خراب اورزوال کاعہد تھا۔

کیکن اروشیرین بابک ساسانی نے اس کو ختم کر کے فارس کوائی عروج پردوبارہ پہنچادیا جس عروج پر پہلے عہد (عہد خورس) میں تھا۔

فاستمر الامر كذالك قريباً من خمس مائة سنة حتى كان ارد شير بن بابك من بني ساسان فاعاد ملكهم الى ماكان عليه و رجعت الممالك برمتها اليه\_

(تاریخ این کشرخ اعلی ۱۸۴ ۱۸۳)

اور ملوگ الطّوا نُف گایہ عبد تقریباً پانچ سوسال تک رہاتا آ نکہ اروشیر بن بابک ساسانی نے ظہور گیاتب اس نے کھوٹئے ہوئے ملکوں کو واپس لیااور پہلے عہد کی حالت پید کر دی اور تمام تقسیم شدہ حصہ ملک پھر ایک مستقل حکومت گاج ہو گئے۔

ای طرح ابن عبدالبرنے"الفصدوالا مم"میں ان ہر سہ عہدوں کاذ گر کرتے ہوئے افریدون اور منوچیر کے تذکر دمیں یہ فرمایاہے:

وهذه الطبقة الا ولى الى ان غلب الاسكندر دارا ورتب ملوك الطوائف ثم ملكت الاكا سرة اولهم ارد شير بن بابك. (س٠٠٠)

فار ک کے باد شاہوں گا یہ پہلا طبقہ ہے جو دارا پر سکندر کے حملہ تک شار ہو تا ہے در میان میں ملوک الطّوا نُف گادور رہااوراس کے بعد شاہان کسر ٹی کازمانہ ہے جوار دشیر سے شروع ہو تا ہے۔

مغرلي مبم

خورس نے جب قارس اور میڈیا کی حکومتوں کو متحد کر کے جرمان روانی کا اعلان کیا تواس سے قریب ہی زمانہ میں اس کوایک "مغربی مہم" پیش آئی اور اس وجہ ہے پیش آئی کہ خور س ہے بہت پہلے میڈیااور ایران کے مغرب میں واقع حکومت لیڈیاایشیاء کو چک کے درمیان رقیبانہ جنگ رہتی تھی مگر خورس کے معاصر لیڈیا کے باد شاہ کر ڈیس کے باپ نے خورس (گورش) کے نانااسٹیائس کے باپ سے صلح کرلی تھی اور باہم از دواجی رشتہ قائم کر کے مستقل طور ہے جنگ کا خاتمہ کر دیا تھالیکن اب جب کہ خورس نے فارس اور میڈیا دونوں کو متحد کر کے آیک مضبوط سلطنت قائم کرلی توایشیاء کو چک گاباد شاہ گرڈلیس اس کو برداشت نہ کر سکااور اس نے باپ کے کیے ہوئے تمام عہد و بیان کو توڑ کر میڈیا پر حملہ کر دیا تب گورش بھی مجبوراً ہے دارا لحکومت ہمدان ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھااور وہ ہی جنگول کے بعد تمام ایشیاء کو چک پر قبصنہ کر لیا چنانچہ مشہور یو نانی مؤرخ ہیر وڈوٹس کہتا ہے کہ گورش کی بیہ مہم الیمی عجیب اور معجزانہ تھی کہ پیٹریا کے معرکہ سے صرف چودہ دن کے اندراس نے لیڈیا نے مشکم اور مضبوط دارالحکومت کو مسخر کر لیااور کر ڈیسِ قید ہو کر مجر م کی حیثیت میں اس کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اب اگر چہ بحر اسود تک تمام ایشیاء کو چک اس کے زیر نگیس تھا مگر پھر ٹبھی وہ آ گے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ مغربی ساحل پر جا پہنچابیعنی دارالحکومت ہے چو دوسو میل فاصلہ طے کر کے مغربی جانب جا کھڑ اہوا۔ اہل جغرافیہ کہتے ہیں کہ لیڈیا کا دارالحکومت سارڈلیس مغربی ساحل کے قریب تھا اور ایشیاء کو چک کے مغربی ساحل کی حالت یہ ہے کہ یہاں سمرنا کے قریب جھوٹے جھوٹے جزیرے نکل آنے کی وجہ سے تمام ساحل حبصیل کی طرح بن گیاہے اور بحر ایحبین کے اس ساحل کاپانی خلیج کی وجہ ہے بہت گدلا رہتا ہے اور شام کے وقت سورج غروب ہوتے ہوئے ایسامعلوم ہو تاہے ہے کہ گویاا یک گدلے حوض میں ڈوب رہاہے۔ مؤر خین کہتے ہیں کہ خورس نے اگرچہ "ایٹیاء کو چک" کو مر دانہ وار فتح کر لیا لیکن وقت کے دوسرے باد شاہوں کی طرح اس نے ممالک مفتوحہ پر نظلم روانہیں رکھااور نہ ان کو وطن سے بے وطن کیا حتی کہ سار ڈیس کی پیلک کویہ بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہاں کوئی انقلاب رونماہو گیاہے۔انقلاب ہوا مگر فقط شخصیت کا یعنی ان کو کر ڈیس کی جگہ خور س جیساعادل باد شاہ مل گیا چنانچیہ ہیر وڈوٹس لکھتا ہے:۔ سائرس (خورس) نے اپنی فوج کو حکم دیدیا کہ دعمن کی فوج کے سوااور کسی انسان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور دسمن کی فوج میں ہے جو کوئی نیزہ جھکادے اے ہر گز قتل نہ کیا جائے ور کرڈیس اگر تلوار چلائے تب بھی اس کو کر نیو گزندنہ سبنجائی جائے۔ ﴿إِنَّا نَيْكُو پِدْيَارِ نَا يُكَامِضُونَ "سَارُنَ") نیز حکومت کے متعلق اس کاعقیدہ وہی تھاجو آیک صالح اور نیک بادشاہ کا ہونا جا ہے چنانچہ یونانی مؤرخ کی

سیاز لکھتاہے: اس کا عقیدہ بیہ تھا کہ دولت باد شاہوں کے ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ رفاہ عالم کے کاموں میں صرف کی جائے اور ماتختوں کواس سے فائدہ پہنچے۔ (انسائیکو پڈیابرٹائیکا مغمون"سائٹس")

یہی مؤرخ ہیر وڈوٹس بیان کرتاہے کہ گورش نے انجھی بابل کو فئخ نہیں کیا تھا کہ اس کوا ہران کے مشرق میں ایک اہم معر کہ آرائی پیش آئی کیونکہ مشرق بعید کے بعض وحشی اور صحر انشین قبائل نے سر کشی اور بغاوت کی تھی اور یہ باختر (بکٹیریا) کے قبائل تھے اور بعض تاریخی حوالجات ہے یہ تضریح بھی ملتی ہے جس مقام کو آج کل مکران کہتے ہیںاس جگہ کے خانہ بدوش قبائل نے بیہ سر کشی کی تھی بیہ مقام بلاشبہ ایران کے لیے مشر تی بعید کا حکم رکھتا ہےاسلئے کہ اس کے بعد بہاڑ ہیں جنھوں نے آگے بڑھنے کے لیےراوروک دی ہے۔

تیسر ی (شالی) مهم

بابل کی فقح کے علاوہ تاریج گورش کی ایک اور مہم کاذ کر کرتی ہے اور میدا سران سے شال کی جانب پیش آئی اس مہم میں وہ بھر گا ہیںن(خزر) کوداہنی جانب جھوڑ تا ہوا کا کیشیا کے پہاڑی سلسلہ تک پہنچاہے ان ہی پہاڑوں میں اس گوا یک درہ ملاہے جو دو پہاڑوں کے در میان پھاٹک کی طرح نظر آتا ہے اس مقام پر جب وہ پہنچاہے توا یک قوم نے اس سے یاجوج وماجوج قبائل کے تاراج کی شکایت کی ہے کہ وہ اس درہ میں سے نکل کر حملہ آور ہوتے اور تاخت و تاراج کر کے ہم کو برباد و تباہ کر ڈالتے ہیں چنانچے اس نے لوہااور تانبااستعمال کر کے اس بیمانک کو بند کر دیا اور دھات کی ایک سند قائم کر دی جس کے آثار و نشان اس وقت مجھی موجود ہیں چنانچہ ہیر وڈوٹس اور زنبو فن دونوں یونانی مؤرخ نضر سے کرتے ہیں کہ گورش نے فتح لیڈیا کے بعد سیتھین قوم کے نسر حدی حملوں کی روگ تھام کے لیے خاص انتظامات کیے۔

اور یہ حقیقت معنقر نیب واضح ہو جائے گی کہ گورش کے زمانہ میں یاجوج و ماجوج قبائل میں سے یہی سیکھین تھے جو حملہ آور ہو کر قریب کی آبادیوں کو تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے۔

اب جب کہ گورش یاخور س کی فتوحات اس درجہ وسیع ہو چکی تھیں کہ ایران کے مغرب اقصلی میں وہ بح شال ہے لیے کر بحیر ۂ اسود (بحر الجاین) کے آخری ساحل تک قابض تھااور مشرق اقصیٰ میں مکران کے پہاڑوں تک بلکہ دارا کے رقبہ حکومت کی تفاصیل کو متند مان لیا جائے تو دریاء سندھ تک فتح کر چکا تھا۔ اور شال میں کا کیشیا گے پہاڑی سلسلہ تک حکمر اں تھا تو اس کو عراق کی مشہور اور متمدن مگر قاہر و جابر حکومت بابل کی جانب متوجه ہونایژاچنانچهاس کی تفصیل بھی تاریخ ہی گی زبانی سنھے۔

خورس سے تقریباً بچاس برس پہلے بابل کی حکومت پر بنو کد نذر ( بخت نصر ) نظر آتا ہے اور اس زمانہ کے صمنی عقائد کے مطابق وہ نہ صرف باد شاہ تھا بلکہ بابلی اصنام میں ہے سب سے بڑے صنم کا مظہر اور دیو تا بھی سمجھا جاتا تھااوراس کیےاں کا حق تھا کہ وہ جس حکومت کو جاہے اپنے قہر و غضب کا شکار بناکراس کے باشندوں کو ہولناک اور سخت عذاب میں مبتلا کرے ان کو ہلاک کرے یاغلام بناکران پروحشانہ مظالم کوروار کھے اس لیے اس باد شاہ کے مظالم بے پناہ اور اس کے تشخیر ممالک کاطریقہ سخت وحشانہ تھاجیسا کہ گذشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے اس نے اپنے دور حکومت میں روشلم (بیت المقدی) پر تین مرتبہ حملے کیے اور فلسطین تباہ و برباد کر کے تمام باشندوں کو مویشیوں کی طرح ہنگا کر بابل لے گیاا یک یہودی مؤرخ جو زیفس کہتا ہے کوئی سخت سخت ہے رحم قصائی بھی اس وحشت وخو نخواری کے ساتھ بھیڑوں کو فدنے میں نہیں لے جاتا جس طرح ہوگد نذر بنی امرائیل کو بابل میں ہنگا کرلے گیا۔ (دائرة المعادف للعتانی (بائر))

بابل کی حکومت او مشور می حکومت کی تباہی کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط اور قاہر سلطنت ہوگئی تھی اور اس زمانہ میں قرب وجوار کی طاقتوں میں کسی کو بھی یہ جر اُت نہیں تھی کہ وہ اس جابر حکومت کے قہر و ظلم کا استیصال کر سکیں لیکن فتح بیت المقدس کے بچھ عرصہ بعد بخت نصر مر گیااور اس کا جائشین نایونی دس مقرر ہوا مگر اس نے حکومت کا تمام بارشاہی خاندان کے ایک شخص بیل شازار پر ڈال دیا یہ شخص اگر چہ بہت عیاش اور ظالم تھا مگر بخت نصر کی طرح بہادر اور جری نہیں تھا اس کے زمانہ میں بنی اسر ائیل کے قیدیوں میں ہے حضرت دانیال بخت نصر کی طرح بہادر اور جری نہیں تھا اس کے زمانہ میں بنی اسر ائیل کے قیدیوں میں ہے حضرت دانیال سے تھے حضرت دانیال نے بیل شازار کو بار بار اس کے مظالم اور عیاشیانہ زندگی کے خلاف تہدید و تنبیہ کی مگر اس نے بچھ شنوائی نہیں کی حتی کہ انھوں نے حکومت کے معاملات سے کنارہ گئی کر لی۔

تب شاہ نے گھبر اگر نجو میوں اور فال گیروں کو بلایا مگر کوئی اس کا مطلب نہ بتا سکا آخر ملکہ کے مشورہ سے دانیال کو بلایا انھوں نے اول اس کے مظالم اور اس کی عیاشی کے خلاف پندونصیحت فرمائی پھر بتایا کہ تونے چو نکہ بیت المقدس کے ظروف کی تو بین کر کے اس ظلم کی تیکیل کر دی اس لیے نوشتہ کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا تو ترازو میں تولا گیا اور کم ڈکلا تیری مملکت پارہ پارہ چوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دیدی گئی۔ ا

اد ھریہ واقعہ پیش آیا کہ اہل بابل عرصہ سے بیل شازار کے مظالم سے چھٹکاراپانے کی تجویزیں سوچ رہے تھے کہ ان کے بعض سر داروں نے مشورہ کیا کہ قریب کی زبردست طاقت ایران سے مدد حاصل کی جائے اور

<sup>:</sup> اس مقام پر نوار ۃ نے دارا کو فاتح یابل کہاہے یہ سخت التباس ہے جو نوراۃ کے بیان میں پیدا ہو گیا ہے اور جگہ جگہ خورس کی جگہ دارااور دارا کی جگہ خورس گاذ کر کر کے معاملہ کو خلط ملط کر دیا ہے دراصل بابل کو پہلے خورس ہی نے فتح کیا ہے اس کے بعد جب اہل بابل نے بعناوت کر دی نودارانے دوبارہ حملتہ کر کے اس بغاوت کو فرو کیا۔

اس کے عادل فرمال رواہے میہ عرض کیا جائے کہ وہ ہم کو بیل شازار کے مظالم سے نجات دلائے اور اس کو بیہ اطمینان دلایا جائے کہ اہل ہابل ہر طرح اس کی مدو کرنے کو آمادہ ہیں چنانچیہ س<u>ہ ۵ بی</u>ق م بابلی سر داروں گاا یک و فد خورس کے پاس اس وقت پہنچاجب کہ وہ اپنی مشرقی مہم میں مصروف تھاخورس نے ان کاخیہ مقدم کیااور ان گو اطمینان د لایا که وه این اس مهم سے فارغ ہو کر ضرور بابل پر حملہ کرے گااور ان کو بیل شازار جیسے ظالم و عیاش ماد شاہ ہے نحات دلا ٹرگا۔

فضص القر آن سوم

خور س جب اپنی مہم ہے فارغ ہو گیاتو حسب وعدہ اس نے بابل پر حملہ کر دیا۔ تمام مؤر خین بانفاق رائے کہتے ہیں کہ اس عہد میں بابل سے زیادہ نا قابل تسخیر کوئی مقام نہیں تھااس لیے که اس کی شہر پناہ اس درجہ ننہ در ننہ موٹی اور مشحکم تھی کہ کوئی فاتے اس کی تسخیر کی جر اُت نہیں کر سکتا تھا لیکن خورس کی عدل گستری اور رحم کے حالات دیکھ کر بابل کی رعایاخو داس در جہاس کی گرویدہ تھی کہ حکومت بابل کا ا یک گورنر گوب ریاس گود اس کے ہمراہ تھااور بقول ہیر وڑوٹس اس ہی نے خورس کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ى شېر فتح ہو گيااور بيل شازارمارا گيا۔<sup>'</sup>

خوری کے مذہب کے متعلق توراۃاور تاریخ دونوں متفق ہیں کہ جس طرح اس نے ایران کے منقسم حصول اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو متحد کر کے ایک بڑی شاہنشاہیت قائم کی اور دو مروں کی سطوت و حکومت کے تابعے ہونے کی بجائے بابل و نینوی گی زبردست طاقتوں کواپنا تابع فرمان بنایااور جس طرح وقت کے جابرو قاہر شاہنشاہوں کے برعکس اس نے عدل و رحم پراپنی حکومت کو متحکم اور استوار کیااسی طرح وہ دین و مذہب کے بارے میں بھی ایران کے مر وجہ مذہب کے خلاف دین حق کا تا بعے اور ایمان باللہ اور توحيرالهي كاداعي قفايه

چنانچہ عزرا(عزیر) کی کتاب میں تعمیر بیت المقدیں ہے متعلق اس کا بیہ واضح اور صاف اعلان مذکورہے: اور شاہ فاری خوری کی سلطنت کے پہلے ہری میں اس خاطر کہ خداو ند کا کلام جو پر میاہ کے ،منہ ے نگلا تھا پورا ہوا خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں یہ منادی گرائی کہ اور اسے قلم بند مجھی کرایا فرمایاشاہ فارین خورس یوں فرما تا ہے کہ خداو تد آسان کے خدانے زمین کی ساری ملکتیں مجھے مجھیں اور مجھے تھم کیا ہے کہ بروشلم کے بیج جو یہوداہ میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں پس اس کی قوم میں ہے تمہارے در میان کون کون ہے؟اس کا خدااس کے ساتھ ہواور وہ مروشکم کوجوشہر یہوداہ ہے جائے اور خداو نداسر ائیل کے خدا کا گھر بتائے کہ وہی خداہے جو مروستکم میں ہے۔ (بابراآیات ۱۱۰۹)

مجھ خورس باد شاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو ریو شلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر اور وہ مکان جہاں

اس مقام پر توارۃ نے دار اکو فاتح بابل کہاہے میہ سخت التباس ہے جو توراۃ کے بیان میں پیدا ہو گیاہے اور جگہ جگہ خورس کی جگہ دارااور دارا کی جگہ خورس کاذکر کر کے معاملہ کو خلط ملط کر دیاہے دراصل بابل کو پہلے خورس ہی نے منے کیاہے اس کے بعد جب اہل بابل نے بغاوت کر دی تو دارانے دوبارہ حملہ کر کے اس بغاوت کو فرو کیا۔

قربا نیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور خدا کے گھر کے سنہرے اور روپہلے پر تن بھی جنھیں بنو کد نذر پروشلم کی ہیکل میں سے نکال لایااور پروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ میں پہنچائے جائیں اور خدا کے گھر میں رکھے جائیں۔ (ہبہ آیا۔ ۵۔۱)

خورس کی منادی اور نوشتہ کے نشان زدہ جملوں کو پڑھیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ان مضامین میں صرف یہ اعلان شہیں ہے کہ یہود کو نجات دلا کر بیت المقدس کی تغمیر کی بھی اجازت دی جاتی ہے بلکہ اس سے زیادہ یہ بھی ہے کہ مجھ کو خدانے یہ حکم کیا ہے کہ میں اس کا گھر دوبارہ تغمیر کروں اور یہ کہ خدااتی ہستی کانام ہے جو رپوشلم کا خدا ہے اور بیت المقدس خدراک مقدس گھر ہے۔

اُبای کے ساتھ اس کے جانشین دارائے اول گاوہ فرمان بھی ملاحظہ ہوجو"جو یہودیوں گیاس عرضی کے جواب میں دیا گیاہے جس میں بعض صوبہ داروں کی شکایت کی کہ وہ بیت المقدس کی تغمیر میں آڑے آتے ہیں" دارالکھتاہے:

''پس نہرپار کے صوبہ دار تمتی اور شتر بوزنی اور ان کے افار سکی رفیق جو نہرپار ہوں۔ تم وہاں ہے دور ہو جاؤ تم اس بیت اللہ کے کام میں دست اندازی مت کرو یہودیوں کا ناظم اور یہودیوں کے بزرگ اوگ خدا کے گھر کواس کی جگہ تغییر کریں ..... پر ہو خدا جس نے اپنانام وہاں رکھا ہے سب باد شاہوں اور اوگوں کو جو اس حکم کو بدل کے خدا کاوہ گھر جو برو شلم میں ہے بگاڑنے کوہاتھ برطھاتے ہوں غارت کرے۔ میں دارا حکم دے چکااس پر جلد عمل کرناچاہیے''۔ (برراہہ) اس فرمان دارانے بلند آ ہنگی کے ساتھ یہ ظاہر کیا ہے کہ بیت المقد س بلاشیہ بیت اللہ ہے اور وہ بدد عاکر تا اس فرمان دارانے بلند آ ہنگی کے ساتھ یہ ظاہر کیا ہے کہ بیت المقد س بلاشیہ بیت اللہ ہے اور وہ بدد عاکر تا ہو کہ دیا تھا ہو تھی اس بیت اللہ کو خراب کرنے کاار اور کرے خدااس کو غارت کر دے۔ توراۃ کی ان صاف اور واضح شہاد توں کے بعد ''جو خور س کا مسلمان ہونا ظاہر کرتی ہیں''اب چند تاریخی شہاد تیں بھی قابل مطالعہ ہیں:

دارانے اپنے زمانہ حکومت میں ایک اہم تاریخی کام یہ کیا ہے کہ پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں پر کتبے تقش
کرو ہے ہیں جواس کے اور خورس کے عہد زریں کو روشنی میں لاتے ہیں ان مختلف کتبات میں سے ایک گتبہ
ایران کے مشہور شہر اصطحر میں دریافت ہواہے، یہ کتبہ قدیم تاریخ کانادر ذخیرہ سمجھا جاتا ہے کیو نگہ اس میں دارا
نے اپنے تمام مفتوحہ ممالک اور صوبوں کے نام تک گنا دیے ہیں اور الی تفصیلات دی ہیں جن سے ان کے
مذہب و عقیدہ اور طریق حکومت تک پر روشنی پڑتی ہے چتا نچہ ای کتبہ میں داراکا یہ عقیدہ نہ کور ہے:
مذہب و عقیدہ اور طریق حکومت تک پر روشنی پڑتی ہے چتا نچہ ای کتبہ میں داراکا یہ عقیدہ نہ کور ہے:
مذہب و عقیدہ اور موزہ ہے اس نے زمین پیدا کی اسی نے آسمان بنایا اسی نے انسان کی سعادت بنائی
اور وہی ہے جس نے دارا کو بہتوں کا تنہا حکمر ال اور آئین ساز بنایا۔"
امن وامال قائم کیا میں ابور موزدہ سے دعاکر تابوں کہ مجھے میر سے خاندان کو اوران تمام ملکوں کو
مخفوظ رکھا ہے ابور موزدہ میر می دعا قبول کر!"
مخفوظ رکھا ہے ابور موزدہ کا تیرے لیئے حکم ہے کہ برائی کادھیان نہ کر، صراط متنقیم کونہ چھوڑگناہ
مخفوظ رکھا اسان!اور موزدہ کا تیرے لیئے حکم ہے کہ برائی کادھیان نہ کر، صراط متنقیم کونہ چھوڑگناہ

سے بیتارہ"۔ (ترجمان القرآن مافو والا مجار البین یا افافو مریب متاریز آف و می الشین ایستان )

ورائے کتابت میں اصطحر کے کتبہ ہے مجھی زیادہ اہمیت اس کے کتبہ بے ستون کو حاصل ہے اس میں اس کے گوماتہ مجو تی کی بغاوت اور پنے سریر کر آ رائے سلطنت ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ تح مریکیا ہے۔ ''

نیچر خورس اور دارا کے ''مومن'' ہونے اور ایران کے قدیم فدجب'' مجوی '' سے بیزار رہنے پر سب سے بڑی شہادت دارا کا وہ تبلیغی اعلان ہے جواس نے دانیال کے دشمنوں کے خلاف اس وقت شائع کیا تھا جب کہ دانیال نبی گوان کے دشمنوں نے شیر ببر کے سامنے ڈال دیا تھا اور دانیال مجرانہ طور پر سیجے و سالم نج گئے تھے:

تب دار اباد شاہ نے ساری قوموں اور گروہوں اور اہل لغت کو جوروئے زمین پر بستے تھے نامہ گھا تھے:

تہماری سلامتی ترقی پائے میں بیہ حکم کر تاہوں کہ میر می مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانی ایل کے خدا کے آگئے ترسال لرزال ہوں کیونکہ بیہ وہی زندہ خداہے جو ہمیشہ قائم ہے اور اس کی سلطنت لازوال ہے اور آخر تک رہے گی وہی چھڑا تا اور بچا تا ہے اور آسان اور زمین میں وہی شانیاں و کھلا تا اور بچائب و غرائب کر تاہے ای نے دانی ایل شیر ببروں کے چنگل سے چھڑایا ہے نشانیاں و کھلا تا اور بچائب و غرائب کر تاہے ای نے دانی ایل شیر ببروں کے چنگل سے چھڑایا ہے لیاں یہ دانی ایل شیر ببروں کے چنگل سے چھڑایا ہے لیاں یہ دانی ایل دارا کی سلطنت اور خورس فارس کی سلطنت میں کامیاب رہا''۔

(دانول في ترسام ١٠١٠)

ان تاریخی مصادر سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ دارااورائ کے پیشروخورس گاند ہباریان کے قدیم مدہب "موگوش" (مجوی مدہب) سے جدااور مخالف تھااور یہ کہ داراجس ہتی کو ابور موزدہ کہہ کر پکار تا ہو اورائ کے جواوصاف بیان کرتا ہے اس سے یہ صاف معلوم ہو تا ہے کہ وہ اورائ کا پیشرو" وین حق" پر تھے اور عربی کا "ایل" اورا بیان کو" ہور موزدہ" ایک بی مقدس ہتی کے نام ہیں کیونکہ وارا گہتا ہے کہ وہی یکتا اور بے ہمتا ہواوو ہی خالق کا منات سے اور خیر وشر تنہاائ کے ہاتھ میں ہے نیزوہ تو حید خالص پر ایمان کیسا تھ ساتھ آخرت پر ایمان رکھتا اور صراط مستقیم کی تلقین اور گنا ہول سے اجتناب کی تعلیم کا اظہار کرتا ہے اور خاہر ہے کہ عقائد کی یہ تفصیلات مجوی ند ہب کے بالکل خلاف ہیں اورائی لیے دارا مجوسیوں پر کامیا بی حاصل کرنے گواہور موزدہ کا فضل و کرم قرار دیتا ہے۔

رہا یہ امر کہ خور س ادر دارا وقت کے کس مذہب حق کے پیرو تھے تواس کا جواب مختصری تمہید کے بعد بآسانی دیاجا سکتاہے۔

ا مو وش فار ی لفظ ہے اور مجوش اس کا معرب ہے۔

البيان فتديم كاندوب

ادیان و نداہب کی تاریخ سے یہ خابت ہو تا ہے کہ وسطالیتیا کی آرین قوموں کا ندہبی تخیل بنیادی طور پر بمیشد ہے مشتر کرہاہاور بیسب مظاہر قدرت کے پرستاراور اصنام پرستی کے ذریعہ اس عقیدہ کے علم بردار نظر آتے ہیں گیر آہتہ آہتہ آسان پرسوری کواور زمین پر آگ کو تقدیس کا درجہ دیا جاتا ہے کیو نکہ ان کی نگاہ میں میں دونوں روشنی اور حرارت کے مبداء ہیں اور روشنی اور حرارت ہی عالم کے تمام نظام میں کار فرما ہیں چنانچہ قدیم یونان ہندوستان اور ایران وغیرہ کے مغراب میں دیو تاؤں کو اچھائی اور برائی دونوں پر قدرت صاصل جائی ہیں اور ہوتان کے طمنی عقائد میں بنیا کہ میں اور ہوتاؤں کو اچھائی اور برائی دونوں پر قدرت صاصل ہے لیکن ایران کے اصنامی عقائد کی بنیاداس پر قائم ہے کہ کا ثنات کا تمام نظام دو مخالف قو توں کی کار فرمائی میں ہے جائی خیر اور نیکی گے دیو تا ہیں جو خیر اور تمام بھلائی کے مالک و متصرف ہیں اور دوسر سے شر اور بدی کے دیو تا ہیں جس ہیں ہیں دو متضاد تو توں کی کار ور ہوتا ہے بعنی خالق خیر ایک جدا قوت ہے اور خالق شر دوسری قوت اور ہوتا ہوں گی کار فرمائی میں ہیں ہیں اس کے بیاں خدائے واحد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے چو نکہ وہ خیر کوروشنی اور شر کو تار کی خیال کرتے ہیں اس کیے آگ کوروشنی اور شر کو تار کی خیال کرتے ہیں اس کیے آگ کوروشنی کا مبد اُ قرار دے کر برزداں (خیر کا دیوتا) کی قربت حاصل کرنے کے لیے قابل ہیں سیمیں ایراور میڈیا یعنی ایران کا یمی قدیم نہ ہیں ہی جیونگہ میا گیا گیا۔ چنانچہ فار ساور میڈیا یعنی ایران کا یمی قدیم نہ ہی

### اميان اور مذجب زروشت

تقریباً وه. ق م اور ۱۵۸۳م کے در میان شال مغربی ایران لیعنی قفقاز اور آذر بیجان کے اس نواح میں جو وادی ارس کے نام سے مشہور ہے ایک ملہم من اللہ جستی کا ظہور ہوا ہیہ ابراہیم زرد شت کی شخصیت تھی اٹھوں نے ایران کے مجوسیوں میں دین الہی کااعلان کیااور رشد وہدایت اور دعوت و تبلیخ کا فرض انجام دیا۔

کواختیار کرناچاہیےاور پنےاخلاق کو پہتر بناناچاہیے۔

یہ تھی ابراہیم زردشت کی وہ تعلیم جس کے متعلق آج عرب اور پورپ کے محقق مور خیبن کا انفاق ہے کہ اواخر چھٹی صدی کمسیح میں یہ آ وازازر دشت کی زبانی میڈیااور فارس کے قدیم مذہب کے خلاف ایران میں سنی گئی۔ (عاشیہ تاریخان کئیر نامی ۴۸، پوٹیورسل ہو ٹی آف دی درلامقالہ پروفیسہ ٹریڈی نامیس ۱۱۳)

یمی مؤر خین پیہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم زردشت وانیال اکبریا پر میآہ کے شاگر داور فیض یافتہ تھے اور ایران کے قدیم مذہب کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔

ابراہیم زروشت کی تعلیم دین حق کی تعلیم تھی اس کا ثبوت اس سے بھی ملتاہے کہ ان پر نازل شدہ الہامی کتاب اوستا کے مضامین کی ابتداایسے ہی جملوں سے ہوتی ہے جن کا مفہوم کچی الہامی کتابوں میں مشتر ک پایا جا تا ہے بعنی شیطانی وساوس سے پناہ اور خدائے رحمان ور حیم کی مدح و ثناء چنانچہ قر آن سے قبل کی الہامی کتابوں کی طرح اوستا بھی محرف ہو چکی ہے تاہم اس میں بیہ جملے اب بھی محفوظ میں جن سے مضامین گی ابتداء ہوتی ہے اور دساتیر آسانی میں ان گواس طرح نقل کیا گیا ہے:

- ۱) هوزامیم فیه مز دان هر هز ماس هر شیو هر دیور پناهیم به یزدان (اهور موزده)از منش زشت وخوئ بدگمراه کننده براه ناخوب برنده 'رنج و هنده' آزار رساسنده( یعنی شیطان)"
- از شد شمتائی ہر شدہ ہر سششگر زمریان فراہیدور۔ "بنام ایزد بخشایندہ بخشائش گر مہر بان دادگر"
   اب آگرائی کے ساتھ خورس (کیشر و) اور دارا ایوش (دارا) کے ان بیانات کو بھی پیش نظر رکھا جائے جو دارا کی توراۃ میں بیت المقدس کی تعمیر سے متعلق ہیں اور ان گلبات کی عبارت کو بھی نظر انداز نہ گیا جائے جو دارا کی جانب سے منقوش کیے گئے ہیں اور جن میں مجوسی عقائد کے خلاف خدائے واحد کی حمدو ثنابیان کی گئی ہے تو پھر یہ دعویٰ حقیقت بن کر سامنے آجاتا ہے کہ خورس اس کے بیٹے کیقباد دوم (کم بیسز) اور دارا کا فد ہب بلا شبہ ایران کے قدیم فد ہب (مجوسی فد ہب) کے خلاف دین حق کافد ہب تھا اور جب کہ تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ابراہیم زردشت اور خورس (کے ارش) گازمانہ ایک رہا ہے اور خورس اور دارا کے عقائد زردوشت کی تعلیم کے مین مطابق ہیں تواس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ خورس پہلا باد شاہ ہے جس نے ایران کے قدیم فد ہب کی عین مطابق ہیں تواس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ خورس پہلا باد شاہ ہے جس نے ایران کے قدیم فد ہب کی دیوں نہ ہو کہ خورس ایسے مذہب کا پیرو تھا جو ان کے تبی دانیال اکبریا پر میآہ کے شاگر داور فیش یافتہ بادی رزد دشت ) کی جانب منسوب ہے۔

گریہ بھی حقیقت ہے کہ زروشت کی تعلیم حق کوامیان زیادہ دیر تک قائم ندر کھ سکااور دارا پر حملہ اسکندر کے بعد یعنی ایران کے پہلے عہد تاریخی کے ختم پروہ بھی مسنجاور محرف کر دیا گیا چنانچہ مؤر خین کا بیان ہے کہ وسم ہے بعد زرر دشتی مذہب کا انحطاط شروع ہو گیااور ایک جانب روم ویونان کے خارجی اثرات نے اس کو متاثر کیااور دوسر می جانب ایران کے قدیم مذہب مجوس نے دوبارہ سر اٹھایااور نتیجہ نکلا کہ دارا کے قتل کے بعد ہی اس کے اصل خدو خال بگڑنے گئے اور اس میں تح بیف و مسنح کا سلسلہ شروع ہو گیااور آہتہ آہتہ

ا: کم بی سیز (کیقباد)خورس کے باپ کانام بھی ہے اور بیٹے کا بھی۔

قدیم مجوی مذہب کے امتزاج کے ساتھ اس نے ایک نئ شکل اختیار کر لی اور اب یہی مجوی مذہب کے نام سے موسوم ہے۔

ایرانیوں (پارسیوں) کااپنابیان ہے کہ جب سکندر مقد ونی نے اصطح پر حملہ کیا تواس نے شہر کو آگ لگادی اوراس میں زردشت کامقدس صحیفہ ''ادستا''جل کررا کھ ہو گیا گویا بیت المقدس پر حملہ کے وقت جو معاملہ بخت نصر نے یہود کی مقدس کتاب توراۃ کے ساتھ کیاوہ بی سکندر نے اوستا کے ساتھ کیااوراس طرح دونوں مذاہب کے مقدس صحیفے دنیاسے مفقود ہو گئے۔

پھر تقریباً پانچ سو سال کے بعد ایران کے تیسرے تاریخی عہد میں ساسانی حکومت کے بانی اردشیر باہکانی نے از سر نواوستاکو مرتب کرایا ہیں ظاہر ہے کہ اب سے صحیفہ اصل اوستانہیں ہے بلکہ قدیم ایرانی مذہب یونانی مذہب اورزرد شتی مذہب گاایک معجون مرکب ہے بلکہ اس کے نمایاں عقا گدوا عمال بیشتر قدیم مجوسیت ہی ہے ماخوذ نظر آتے ہیں تاہم اس صحیفہ کاجونا قص اور منحرف حصہ آج پارسیوں کے ہاتھ میں ہے اس میں اصل مذہب کی جھلک اب بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے جس کے بعض حوالجات ہم اصحاب الرس کے واقعہ میں نقل کر چکے ہیں۔

مسلمانوں نے جب خیر القرون میں ایران کو فتح کیا توان کوان ہی پیرون زردشت ہے واسط پڑا جو سیجے دین زردشت چوڑ کر قدیم مجوی مذہب پروالی ہو چکے تھے اور ان میں ایک نجی اور اس کی کتاب کے تصور کے علاوہ کوئی بات زروشتی خرجب کی باقی نہیں رہی تھی اور اس بنا پر قر آن نے بھی ان کو مجوس ہی کہہ کرذکر کیا ہے اس کیے متقد م عرب مؤر خیین نے سمجھ لیا کہ مجوی مذہب اور زردشتی مذہب ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں اس کے باوجو د بعض متقدم محقق اور اصحاب سیر قاس قدر پنہ دے سکے ہیں کہ ایران میں دو مذاہب نے یکے بعد ویگرے اپنااٹر قائم کیا ہے۔ ایران اول صابی مذہب رکھتا تھا اور اس کے بعد اس نے زردشتی مذہب قبول کر ایران تی مسلمانوں کو صابی اور دیو تاہر سی مسلمانوں کو صابی اور دیو تاہر سی پر قائم تھا۔ اس کے صابی ہے صابی ہے ان حضرات کی مراد غالبًا اس مذہب قدیم ہے جو آتش ہر سی بت پر سی اور دیو تاہر سی پر قائم تھا۔

متاخرین علماء میں سے شاہ عبدالقادر نوراللہ مرقدہ بھی تردد کے ساتھ "الحجویں" کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں "مجوس آگ پوجے ہیں اورا کی بی کانام بھی لیتے ہیں معلوم نہیں چھپے گبڑے یاسر سے سے غلط ہیں مگر آج عرب اور پورپ کے محققین اہل تاریخ بغیر کسی ترود کے دلا گل و براہین کی روشنی میں اس حقیقت کا علان کرتے ہیں کہ زردشت کا مذہب ایران کے قدیم مذہب سے جدادین حق تھا جس میں مظاہر پرتی، اصنام پرتی آتش پرستی سب ممنوع تھی اور خدائے واحد کی پرستش کے سواکسی کی پرستش جائز نہیں تھی۔

۔ چنانچہ مصر کے مشہور عالم فرج اللہ زکی نے اس قول کی پر زور تردید کی ہے تبہس میں ہے کہا گیا ہے کہ زردشت نے اول پر میآہ کی شاگر دی کی مگر جب کسی بات پر ہر میاہ نبی اس سے خفا ہو گئے تو وہ ان سے جدا ہو گیااور

ا: کیونکه اس جدید مرکب ند بب میں بھی آتش پرتی ند بب کی بنیاد تھی اور اس کا پیجاری اور مہنت اب بھی مع ہی گہلا تا تھا اور مع مو گوش اور جوش ایک ہی شے ہے۔

ان حاشیه تاریخ ابن کشرج ۲ ص ۴۹۔

آتش پرتی کا بیک نیامد مہبا بیجاد کر لیاا بن کثیر نے بھی اس قول کو قبل کہد کر نقل کیا ہے بیعنی وہ بھی اس کو قابل اعتاد منہیں سمجھتے۔

#### ذوالقرنين اور قرآن عزيز

ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں اگر چہ دواہم مباحث یعنی "ذوالقرنین سے متعلق توراۃ کی پیشین اگر ٹیاں اور تاریخی شہاد تیں "سپر د قلم ہو چکیں لیکن ابھی ایک اہم سئلہ یہ باقی ہے کہ کیاوہ شخصیت جس کے لیے توراۃ اور تاریخ شہاد تیں "سپر د قلم ہو چکیں لیکن ابھی ایک اہم سئلہ یہ باقی ہے کہ کیاوہ شخصیت ہے تو توراۃ اور تاریخ سے روایات و شہادات پیش کی بیں در حقیقت قر آن میں ند کو رذوالقر نمین بی کی شخصیت ہے تو اس کے جواب سے قبل قر آن عزیز کی ان آیات کو پیش کر دینا ضروری ہے جو سورۃ کہف میں اس واقعہ سے متعلق بیان کی گئی ہیں تاکہ بعد میں تطبیق کا مسئلہ بخو کی واضح ہو سکے۔

قر آن عزیز (سور فا کبف) میں ذوالقرنین کاواقعہ اس طرح مذکورے:

ويَسْأَلُو ْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ مَ قُلْ سَأَتْلُو ْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ في الْأَرُّ ضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا ۞ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إذا بَلغَ مغْرِبَ الشَّمْس وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْن حَمِنَةٍ وَوَجَدَ عِنْدُهَا قَوْمًا طِ قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا ۚ أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تُتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا 🍳 قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوِّفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَّدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۞ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزّاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُوالُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا حَتِّي إِذَا بَلَغَ مَطُّلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قُوْم لُّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُونِنِهَا سِتْرًا ۞ كَذْلِكُ مَا وُقَدُ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمٌّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّكَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونُ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُهِ اللَّهِ اللَّهَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا جُواجَ مُفْسِدُوانَ فِي الْأَرْض فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ٥ قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي ۚ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُّمَّا ۞ أَتُونِنِي ۚ زُبُرَ الْحَدِيْدِ حَتَّى إِذَا سَاوِي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُو ْنِي ۖ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا اسْطَاعُوآ أَنْ يَّظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ۞ قَالَ لَهُا رَحْمَةٌ مِّنْ تَرَبِّيْ فَإِذَا جَاءً وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكُّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۞ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يُّمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَأَنْفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ٥

اے پیمبرائم سے ذوالقر نمین کاحال دریافت کرتے ہیں تم کبید دو میں اس کا پیچھ حال حنہیں (کلام الہی میں ) پراھ کر سنادیتا ہواں ہم نے اسے زمین میں حکمر انی دی تھی نیز اس کیلئے ہے طمر ہے کاساز و سامان مہیا کر و یا تھا۔ تو (دیبھو)اس نے (پہلے)ایک مہم کے لیے سازوسامان کیا(اور پیچیم کی طرف نکل گھڑا ہوا) بیباں تا کہ ( چلتے چلتے ) سورج کے ڈو بنے کی جگہ پہو نچے گیاوہاں اے سورج ایساد کھائی دیا جیسے ایک سیاہ ولدل کی تجیل میں ڈوب جاتا ہے اور اس کے قریب ایک گروہ کو مجھی آباد پایا ہم نے کہااے ذوالقر نین (اب یہ لوگ تیرے اختیار میں میں) تو جاہے انھیں عذاب میں ڈالے جائے اچھاسلوک کرے اپنا بنالے۔ ذوالقرنمین نے کہا''ہم ناانصافی کرنے والے نہیں جو سر کشی کرے گائے ضر ور سز ادیں گے پھر اسے اپنے پرور د گار کی طر ف لوٹناہے وہ (بداعمالوں کو) سخت عذاب میں مبتلا کرے گااور جوایمان لائے گااورا چھے گام کرے گا تو اس کے بدلے اے بھلائی ملے گی اور ہم اے ایک ہی باتوں کا تھم دیں گئے جس میں اس کیلئے راحت و آسانی ہو"اس کے بعداس نے پھر تیاری کی اور (پورب) کی طرف نگلایہاں تک کہ سورج نگلنے کی آخری حد تک بہنچ گیااس نے دیکھا سورج ایک گروہ پر نکاتا ہے جس ہے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔ معاملہ یو نہی تھااور جو پچھ ذوالقرنین کے پاس تھااس کی ہمیں پوری خبر ہےا س نے پھر سازوسامان تیار کیااور تیسری مہم میں نکلا یہاں تک کہ (دو پہاڑوں کی) دیواروں کے در میان پہنچ گیا وہاں اس نے دیکھا پہاڑوں کے اس طر ف ایک قوم آباد ہے جس ہے بات کہی جائے تو کچھ نہیں سمجھتی۔ اس قوم نے بھی (اپنی زبان میں) کہا اے ذوالقر نمین یاجوج اور ماجوج اس ملک میں آگر اوے مار کرتے ہیں کیااییا ہو سکتاہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنادیں اور اس غرض ہے ہم آپ کے لیے بچھ خراج مقرر کر دین ذوالقرنین نے کہامیرے پرورد گارنے کچھ میرے قبضہ میں دےر کھاہے وہی میرے لیے بہترہے (تمہارے خراج کا مختاج نہیں) مگر متما پنی قوت ہے(اس کام میں)میری مدد کرومیں تمہارے اور یاجوج وماجوج کے درمیان ا کیے مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا(اس کے بعد اس نے حکم دیالو ہے کی سلیس میرے لیے مہیا کر دو پھر جب ( نتمام سامان مہیا ہو گیااور دونوں پہاڑوں کے در میان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو تھکم دیا ( بجنسیاں سلگاؤاور )اے دھونکو پھر جب(اس قندر دھو نکا گیا کہ ) بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی نہ تو ( یاجو ج وماجوج )اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے ذوالقر نمین نے ( پیممیل کار کے بعد ) کہایہ جو پکھے ہوا تو ( فی الحقیقت ) میرے پرورد گار کی مہر بانی ہے جب میرے پرورد گار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تووہ اسے ڈھا کرریزہ ریزہ کر دیگااور میرے پرور دگار کی فرمائی ہوئی بات بچے ہے ٹلنے والی نہیں،اور ان دن ہم ایسا کریں گے کہ ان میں ہے ایک قوم دوسری قوم پر موجوں کی طرح آپڑیں گی اور پھو نکاجائے ز سَنَکھا( صور ) پس اکٹھا کریں گے ہم ان کو۔ (سرو کہنے ہے ۱۱ تا ۱۱)

قر آن عزیز کی ان آیات میں ذوالقر نین کاجو واقعہ مذکورہے اگر اس کوان واقعات کے ساتھ تطبیق دیجے جو گذشتہ صفحات میں توراۃ اور تاریخ قدیم کے حوالجات ہے نقل کیے گئے ہیں تو آپ خود یہ فیصلہ دیں گے کہ تاویلات تخمینی قیاس آرائیوں اور غیر معلوم احمالات ہے محفوظ رہ کر ذوالقر نین کااطلاق خورس کے سوااور کسی شخصیت پر نہیں ہوتا۔

' مگراس فیصلہ کی حقیقت پر عبور حاصل کرنے کیلئے از بس ضروری ہے کہ سور ہ کہف گی زیرِ مطالعہ آیات کے مطالب کا تجزیہ کر کے ان کے ساتھ خور س ہے متعلق تاریخی واقعات کی مطابقت کوواضح اور روشن کر

دیا جائے۔

۔ پس ذوالقرنین کے متعلق قر آن عزیز نے کن حقائق کا اظہار کیا ہے اور خورس سے متعلق واقعات کس طرح ان حقایق کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں سطور ذیل میں تر تیبوار قابل مطالعہ ہیں:

ا) قرآن عزیز کااسلوب بیان کہتاہے کہ اس نے ذوالقر نین کاواقعہ دوسر وں کے سوال کرنے پر بیان کیا ہے اور سوال کرنے والول نے اس لقب کے ساتھ اس کویاد کیا ہے قرآن نے اپنی جانب سے یہ لقب مجویز نہیں کیا:

و یَسْٹَالُو ْ نَکَ عَنْ ذِي الْقَرَ ْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُو ْ عَلَیْکُمْ مِّنَهُ ذِکْرًا ٥ (اے پیغیبر!)تم سے ذوالقر نمین کاحال دریافت کرتے ہیں تم کہہ دوامیں اس کا یکھ حال تنہیں (کلام النی میں) پڑھ کر سنا تا ہوں۔"

سیح روایات سے یہ ثابت ہو چکا کہ یہ سوال یہودیوں کی تلقین سے قریش مکہ نے کیا تھااور سوال میں یہ نہ کور تھا کہ ایسے بادشاہ کا حال بتاؤجو مشرق و مغرب میں پھر گیااور جس کو توراۃ میں صرف ایک جگہ اس لقب سے یاد کیا گیا ہے اور توراۃ یہ کہتی ہے کہ دانیال کے مکاشفہ میں ایران کے ایک بادشاہ کو ایسے مینڈھے کی شکل میں دکھایا گیا جس کے دوسینگ نمایاں تھے اور جریل فرشتہ نے اس دوسینگوں والے مینڈھے ( دُوالقر نمین ) کی تعبیریہ دی کہ اس سے وہ بادشاہ مرادہ ہے جو فارس اور میڈیاد و بادشاہ توں کا مالک ہوگا اور یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی اور تاریخ دونوں اس پر متفق ہیں کہ ایران کا یہ بادشاہ خورس تھا جس نے فارس اور میڈیاد و نوں کو ملا کرشاہشاہی کی یہودیوں کو اس سے اس لیے دل چسی تھی کہ ان کے انہیاء کے فارس اور میڈیاد و نوں کو ملا کرشاہشاہی کی یہودیوں کا دیا ہوا یہ لقب ذوالقر نمین خود ایران کے شاہی الہامات کے مطابق وہ ان کا نجات دہندہ تھا چا بہودیوں کا دیا ہوا یہ لقب ذوالقر نمین خود ایران کے شاہی خاندان میں اس درجہ مشہور مقبول ہوا کہ انھوں نے خورس کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنایا تو اس میں کہا گیا ہے؛

"میں خداہوں اور مجھ ساکوئی نہیں جوابتدا ہے انتہا تگ احوال اور قدیم و قتوں کی باتیں جواب تک پوری نہیں ہوئیں، بتاتا ہوں اور جو کہتا ہوں میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی ساری م ضی پوری کروں گاجو عقاب کو پورب ہے لاؤں گااس شخص کو جو میرے ارادوں کو پورا کریگا۔" (باید ۴ آیاہ ۱۱۰۱

اس لیےاصطحر کے قریب خورس کاجو سنگی مجسمہ نگا ہےاس کواس مجموعی تخیل ہی پر بنایا گیاہے کہ اس کے سر کے دونوں جانب دوسینگ ہیں اور سر پرا یک عقاب ہے اور خورس کے سواد نیا کے کسی باد شاہ کے متعلق یہ تخیل موجود نہیں ہے۔

پس بیہ دلیل ہے اس امر کی کہ یہود کواپنے نجات دہندہ ضدا کے مسیح اور خدا کے چرواہے کے ساتھ اس در جہ دلچیں تھی کہ انھوں نے نبی کریم 🚁 کی صدافت کامعیاراس باد شاہ کے واقعات کے علم کو قرار دیااوراس کے پیش نظر قر آن نے اس باد شاہ (خور س) کامناسب حال ذکر کیا ہے۔

یں ۔ ۲) ۔ قُر آن کہتا ہے کہ وہ بہت صاحب شوکت باد شاہ تھااور خدانے اس کو ہر قشم کے سازو سامان حکومت سے نواز اتھا۔

إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا ٥ النَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا ٥ جم نے اس كو حكم انى عطاكى اور اس كے ليے ہر طرح كاساز وسامان مهيا كرديا تھا۔

تطيق-٢

خورس (گورش) کے متعلق توراۃ اور قدیم وجدید تاریخی حوالوں سے بیہ ثابت ہو گہ اس نے نہ صرف ایران کی مختلف قبا کلی حکومتوں کو ہی ایک شاہنشاہی میں منسلک کر دیا تھا بلکہ بابل و نینو کی عظیم الشان حکومتوں پر بھی قابض ہو کرا بی جغرافیائی معیشیت میں ایسی وسیع مملکت کامالک ہو گیاتھا کہ خدائے تعالیٰ نے اس کو تمام ساز وسامان زندگی و حکومت سے مالا مال کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے تمین قابل ذکر مہم سرکی ہیں۔

تطيق-٢

معتبر تاریخی شہاد تیں ثابت کرتی ہیں کہ خورس نے تین قابل ذکر مہم سر کیں۔ سم) قرآن کہتاہے کہ ذوالقرنین نے پہلے پچچتم (مغرب) کی جانب ایک مہم سر کی،

فَأَتْبُعَ سَبَبًا ٥ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ پُساسَ نَا (ایک مهم کے لیے)سازوسامان کیا"اور پچیم کی جانب نکل کھڑا ہوا "یبال تک کہ (چلتے چلتے) سورج کے ڈو بے کی جگہ پہنچاوہاں اسے سورج ایساد کھائی دیا جسے ایک سیاہ دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔"

الطيق \_ \*

یونانی مؤرخ ہیر وڈوٹس اور بعض دوسرے مؤرخین کے حوالے سے ٹابت ہو چگاہے کہ خورس کوسب پہلی اوراہم مہم پچھم کی جانب پیش آئی جب کہ لیڈیا (ایشیاء کو چک) کے بادشاہ کرڈیس کے غدادانہ طرز عمل کے خلاف اس کو لیڈیا پر حملہ کرنا پڑا یہ مقام ایران سے جانب مغرب واقع ہے اور اس کا دارالحکومت "سارڈیس "ایشیاء کو چک کے آخری مغربی ساحل کے قریب تھا بقل ہیر وڈوٹس خورس کی یہ مہم الیم معجزانہ انداز میں تھی کہ وہ مغرب کی جانب فتوحات کرتا ہوا چودہ روز کے اندرایشیاء کو چک ہے آخری ساحل کے قریب تھا بقل ہیر وڈوٹس خورس کی ہانس معجزانہ انداز میں تھی کہ وہ مغرب کی جانب فتوحات کرتا ہوا چودہ روز کے اندرایشیاء کو چک کے آخری ساحل ہے ہواچودہ روز کے اندرایشیاء کو چک سامنے سامنے سامن ہو تا ہوا اور کیا مارٹ کے سامنے سامندر کے سوااور کچھ نہ تھا سمرنا کے قریب بحرا ایجین (AEGANSEA) کا یہی وہ ساحال ہے جو اپندا اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے جو بی کہ وجہ سے جھیل بن گیا ہے اوراسکاپانی بہت گدلار ہتا ہوا در شام کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا سیاہ دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ "

في خيد حمادً "

۵) قرآن کہتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی قوم پر ذوالقر نین کواپیا غلبہ دے دیاتھا کہ وہ جس طرح جاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے جاہے ان کی بغاوت کی پاداش میں ان کوسز ادے اور جاہے توان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کومعاف کر دے ،

وَوَّجُدُ عِنْدُهَا قُوْمًا ط قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا

# تطيق-۵

تاریخی حوالوں اور ہیر وڈوٹس اور زینوفن کے تاریخی اقوال ہے یہ ٹابت کیا جاچکا ہے کہ خورس (کے ارش) نے لیڈیا کوفنج کر کے عام باد شاہوں کی طرح اس کو برباد نہیں کیابلکہ عدل نیک اور صالح باد شاہ کی طرح عفو کااذن عام کر دیا اور ان کو بے وطن نہیں ہونے دیا۔ بلکہ کر ڈیسس کی جرائت مردانہ کے امتحان کے لیے اول اس کو چتامیں جلانے کا حکم دیا گرجب وہ مردانہ وار چتا کے اندر بیٹھ گیا تواس کو بھی معاف کر دیا اور اس کے مماتھ پیش آیا۔

۷) قر آن عزیز نے ذوالقرنین کاجو مقولہ نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ" مو من" بھی تھااور عاد ل وصالح بھی وہ کہتا ہے،

قَالَ أَمَّا مِنْ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرُدُّ إِلَى رَبَّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا وَأَمَّا مَنْ أَمْرِ نَا يُسرًا وَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ نَا يُسرًا وَ وَأَمَّا مَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِ نَا يُسرًا وَ وَالْقَرْ نِينَ نَے كِهِمِ مَا انصافی كرنے والے نہيں ہيں۔ جو سركش كرے گااے ضرور مزاديں كے پجراے اپنے برور دگار كی طرف لو ثناہ وہ (بدا ممالوں كو) شخت عذاب ميں مبتلا كرے گا۔ اور جو ايمان لائے گااور ایجے كام كرے گا تواس كے بدلہ ميں اس كو بحلائی ملے گا اور جم اے ايمي بى باتوں كا عم ويں گے جس ميں اس كے ليے آسانی وراحت ہو۔

#### 4- "-J"

توراۃ میں خورس کا بروشلم ہے متعلق فرمان اور دارا کے گتبات و اعلانات مذکور ۂ توراۃ ،"او ستا" گی اندرونی شہادات اور تاریخی بیانات بیہ سب شہاد تیں نا قابل انکار حد تک بیہ ثابت کرتی ہیں کہ خورس اور دارامومن تھے اور وقت کے سیچ دمین کے پیروبلگہ اس کے مبلغ و مناد تھے وہ ابراہیم زر دوشت کے متبع خدائے واحد کے پر ستار اور آخرت کے قائل تھے اور ان کا دین انبیاء بنی اسر ائیل ہی کی تعلیم کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتا تھا جو دارا کے بعد بہت ہی جلد محرف و مسنح ہو کررہ گیا۔

قر آن کہتاہے کہ ذوالقر نین نے دوسری مہم مشرق (پورب) کی جانب سر کی اور وہ چلتے چلتے جب سور بت

نگلنے کی آخری حدیر پہنچاتواں کووہاں خانہ بدوش قبائل ہے واسطہ پڑا،

ثُمَّ أَنْبَعَ سَيَبًا ٥ حَتِلِمٌ إِذَا بَلَغُ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَنَّهُمْ مِنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ٥

اس کے بعداس نے پھر تیاری کی اور پورب کی طرف نکلایہاں تک کہ سورج نگلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا اس نے دیکھاسورج ایک ایسے گروہ پر نکلتاہے جس ہے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔

## تطيق - ٧

نار نے کہتی ہے کہ خورس کو دوسری قابل ذکر مہم مشرق(بورب) کی جانب پیش آئی جبکہ مکران کے خانہ بدوش قبائل نے سرسٹنی کی جو کہ اس کے دارالحکومت سے اقصائے مشرق میں پہاڑی علاقہ تک آباد تتھے اور جن سے متعلق مہم کی تفصیلات گذشتہ صفحات میں بیان کی جاچکیں۔

سے میں ہاں گا۔ اس جگی قابل کھاظ ہے کہ قرآن عزیز نے ذوالقر نین کی مغربی اور مشرقی قابل ذکر مہمات کے معید القسس اور مطلع القسس کی تعییر اختیار کی ہے اس ہے بعض حضرات کو یہ غلط فہی ہوگئی کہ ذوالقر نین ماری دنیا کا بلاشر کت غیر ہے حکمرال بن گیا تھا اور اس نے دنیا کے دونوں جانب کے آخری ربع مسکوں تک اپنے قبضہ میں کر لیا تھا حالا نکہ یہ تاریخی واقعات کے کاظ ہے آئی بھی بادشاہ کے لیے ثابت نہیں مسکوں تک اپنے قبضہ میں کر لیا تھا حالا نکہ یہ تاریخی واقعات کے کاظ ہے آئی بھی بادشاہ کے لیے ثابت نہیں ہے اور نہ قرآن نے اس مقصد کے لیے یہ تعییر اختیار کی ہے بلکہ اس کی صاف اور واضح مرادیہ ہے کہ ذوالقر نین این حد تک پہنچا ہے اور مغرب میں وہ اس حد تک پہنچا گیا اس حد تک پہنچا گیا ہواں خانہ بدوش قبا کی سے جہاں خشری کی اس مقدر ہو تا تو ہر خض زبان کے محاورہ کے کہاظ ہے کہ اگر بدولیل غلط فہی کی وجہ ہے مسطورہ بیاں قول منقول نہ ہو تا تو ہر خض زبان کے محاورہ کے کہاظ ہے کہی سمجھا ہے چنانچہ آج بھی ہم جماعت بنا تھیں ہوں جن میں واقع ہیں اور ان الفاظ کو اس بات میں مخصر نہیں کر دیتے کہ مشرق و مغرب کے وہ کنارے مراد و مغرب میں واقع ہیں اور ان الفاظ کو اس بات میں مخصر نہیں کر دیتے کہ مشرق و مغرب کے وہ کنارے مراد ہوں جن کے بعد معمورہ عالم کاکوئی حصہ بھی باقی نہ رہا ہو البتہ دلائل یا قرائن کے ذرایعہ کبھی کبھی ہے معنی بھی

اقصائے مغرب و مشرق کی اس اصطلاح کوجو قر آن نے ذوالقر نین کے سلسلہ میں بیان کی ہے اگر اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ ذوالقر نین (خورس) سے متعلق توراۃ نے چونکہ یہی تعبیر کی تھی اسلئے بہت ممکن ہے کہ قر آن نے ساگلین کواس کا واقعہ سنانے کے وفت ای اصطلاح کو اختیار کرنا پہند گیا ہو۔ دیکھئے یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں خورس کے حق میں بعینہ یہی تعبیر موجود ہے۔خداوندا پے خورس کے حق میں یوں فرما تاہے :

یں نے اپنے بندے یعقوب اور اپنے ہر گزیدہ اسر ائیل کے لیے تحقیم تیر انام صاف صاف لے کے بلایامیں نے تحقیم مہر بانی سے پکار اگو کہ تو مجھے نہیں جانتا میں ہی خداوند ہوں اور گوئی نہیں میرے سواکوئی خدانہیں میں نے تیری کم باند ھی اگروہ تونے محے نہیں پیچانا تاکہ لوگ سورج کے نگلنے ( عیمی کے سے ) گی اطراف سے سورج غروب ہونے (مغرب انشمس) گی اطراف تک جانیں کہ میرے سواکوئی نہیں میں ہی خداو ند ہوں اور میرے سواکوئی نہیں۔ (باب ۵ م آیات ۱۰۶)

اورز کریانبی کے صحیفہ میں بنی اسر ائیل کے متعلق کہا گیاہے:

رب الا فواج فرما تاہے کہ دیکھ میں اپنے لوگوں کو سورج کے نگلنے (مطلع الفتس) کے ملک ہے اور سورج کے غروب ہونے (مغرب الفتس) کے ملک ہے چیٹر الوں گااور میں انھیں لاؤں گااور وہ (بنی اسر ائیل) بروشلم کے در میان سکونت کریں گے۔ (باب ۸ آیت ۸)

ظاہر ہے کہ ان دونوں مقامات میں سے اسے اور سے اسٹ سے معمورہ ُعالم کے دونوں جانب کے آخری کونے مراد نہیں ہیں بلکہ جن کاؤکر ہے ان کی حکومت یا مقام سکونت سے مشرقی اور مغربی جہات مراد ہیں۔

تطيق -٨

تاریخ کی نا قابل انکار شباد توں نے بید ثابت کر دیاہے کہ خور س کو جانب شال میں ایک قابل ذکر مہم پیش آئی جس میں کا کیشا ( جبل قو قایا کوہ قاف) کے پہاڑی سلسلے میں ایسے دو پہاڑوں کے قریب ایک قوم ملی جن کی پھا نکوں کے در میان قدرتی درہ تھا اور پہاڑ کی دوسر کی جانب سے مشخصینین قبائل کے جنگی اور غیر مہذب کیرے دل کے درل کے دل آگر اس قوم پر حملہ کرتے اور لوٹ مار کر کے درہ کے دراستہ واپس ہو جایا کرتے تھے خور س جب اس جگہ پہنچا تو اس آبادی کے لوگوں نے حملہ آور کشیروں کی شکایت کرتے ہوئے اس سے پہاڑوں کے در میان سد ( دیوار ) بنادینے کی در خواست کی خور س نے ان کی در خواست میشوں تیا کل اور میگاگ غیر مہذب مہذب مہذب مہذب تو شکل اپنی در ندگی اور خوشخوار کی کے باوجود نہ توڑ پھوڑ سکے اور نہ اس کے او پر سے انز کر حملہ آور موسکے اور اس طرح پہاڑوں کے درے کی آبادی ان کے حملوں سے محفوظ ہو گئی۔

موسکے اور اس طرح پہاڑوں کے درے کی آبادی ان کے حملوں سے محفوظ ہو گئی۔

اگرچہ غیر مہذب قبائل کے حملوں کے تحفظ کی خاطر دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی متعدد جھوٹی اور بروی

سد (دیواری) بنائی گئی ہیں لیکن ایمی سد جولوہ اور تا نبے سے مخلوط دو پہاڑوں کی پھا نکوں کے در میان بنائی گئی ہو ہوتی اس سد کے سواجو کا کیشیا (جبل قو قا) میں پائی جاتی ہے کوئی سد دنیا میں اب تک دریافت نہیں ہوئی اسلئے دلائل کی روشنی میں ہے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ قر آن نے ذوالقر نمین کی سد کے متعلق جو تفصیلات دی ہیں اس کے پیش نظر خورس ہی ذوالقر نمین ہے اور در ہُ دارایال ہی کی سد قر آن کی تفصیلات کے مطابق ہے۔ یاجو جی ماجوج کون ہیں اور سد کی حقیقت کیا ہے جو نکہ ہے دوزیر تحقیق مسائل ابھی بحث میں نہیں آئے اس لیے ذوالقر نمین سے متعلق مطابقت قر آن کا میے پہلو ہوز تشنہ ڈییل ہے۔ لہٰذا سطور ذیل میں ان دونوں مسائل پر حاصل بحث کی جاتے۔ سیر حاصل بحث کی جاتی ہے تاکہ اصل حقیقت اپنے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے پایئہ تحمیل کو پہنچ جائے۔

باجوج وماجوج

ذوالقرنین کی شخصیت کو زیر بحث لانے کے بعد دوسر امسئلہ یاجوج و ماجوج کی تعیین کا ہے۔ مفسرین اور مؤر خیبن اسلام نے وطب ویابس روایات کاوہ تمام ذخیر ہ نقل کر دیاہے جواس سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں اور ساتھ ہی ہے بھی واضح کر دیاہے کہ چندر وایات کے علاوہ اس سلسلہ کی تمام روایات خرافات و ہفوات کا مجموعہ میں جو عقلا و نقلاکسی طرح لایق اعتاد نہیں ہیں اور اسر ائیلیات کالا یعنی طومار ہیں۔

ان تمام روایات میں قدر مشتر ک ہیے کہ یاجوج وہاجوج ایک ایسے قبائل کا مجموعہ ہیں جو جسمانی و معاشر تی اعتبارے عجیب و غریب زندگی کے حامل میں مثلاً وہ بالشت ڈیڑھ بالشت یازیادہ سے زیادہ ایک دراع کا قدر رکھتے ہیں اور بعض غیر معمولی طویل القامت ہیں اور ان کے دونوں کان استے بڑے ہیں کہ ایک اوڑھنے اور دوہر السح بجی اور قد کے ساتھ غیر متناسب ہیں ان کی غذا کے لیے قدرت بجیال بجر میں وومر جبہ سمندر سے ایک مجھلیاں نکال کر پھینگ دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اس قدر طویل ہوتا ہے کہ دس روزشب اگر کوئی شخص اس پر چلتارہ ہتباس فاصلہ کو قطع کر سکتا ہے یا کیک ایساسانپ ان کی خوراک ہے جو پہلے قرب جوار کے تمام بری جانورں کو ہضم کر جاتا ہے اور پھر قدرت اس کو سمندر میں پھینک دیتی ہوادروہ وہ بال میلوں تک بحری جانوروں کو چیٹ کر لیتا ہے اور پھر قدرت اس کو سمندر میں پھینک دیتی ہوادروہ وہ بال میلوں تک بحری جانوروں کو چیٹ کر لیتا ہے اور پھر قدرت اس کو سمندر میں بھینک دیتی ہوادہ وہ قام کر سے جو پہلے قرب جو آدم سے کے صلب سے تو ہیں گر جو اعلیہا اسلام کے بطن سے نہیں ہیں۔ ایک برز خی مخلوق ہیں جو آدم سے کے صلب سے تو ہیں گر جو اعلیہا اسلام کے بطن سے نہیں ہیں۔ ایک برز خی مخلوق ہیں جو آدم سے کے علب سے تو ہیں گر جو اعلیہا اسلام کے بطن سے نہیں ہیں۔ اس روایات کو نقل کرتے ہو کے یا قوت نے مجھم البلدان میں سے دائے ظاہر کی ہے:

ولست اقطع بصحة ما اوردته لا حتلاف الروايات فيه والله سبحانه اعلم بصحته وعلى كل حال فليس في صحة امر السدريب يخ - (ج٥ص٥٥) اور مين نے جو يجھ روايات نقل كى بين ان كے اختلافات كے پيش نظر مين كسى طرحان كى صحت كو باور نہيں كر سكتا اور اس معاملہ كى اصل حقیقت كاحال خدا بى خوب جانتا ہے اور بہر حال اس مين ذراسا بھى شبه نہيں كه جہال تك سدكا معاملہ ہے اس كے صحيح ہونے مين مطلق شك كى تنجائش نہيں ہے۔ اس كے صحيح ہونے مين مطلق شك كى تنجائش نہيں ہے۔ اور حافظ عماد الدين ابن كثير البدايہ والنہا ہم ميں به ارشاد فرماتے ہيں:

ومن زعم ان ياجوج وماجوج خلقوا من نطفة ادم حين احتلم فاختلط بتراب فخلقوا من ذلك و انهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه الشيخ ابو زكريا النووى في شرح مسلم وغيره ضعفوه وهو جدير بذلك اذلا دليل عليه بل هو محالف لما ذكرناه من ان جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن هكذا من زعم ان هم على اشكال مخلتفة واطوال متباينة جدا فمنهم من هو كالنخلة السحرف ومنهم عن هو غاية في القصر ومنهم من يفترش اذناً من اذنيه يتغطى بالآخرة فكل هذه بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان والصحيح انهم من بنى ادم وعلى اشكالهم مصفاة

اور جس فخض نے یہ گمان کرر کھاہے کہ یاجو ج اور ماجو ج حضرت آوم ہے۔ کے ایسے نطفہ سے بیدا ہوئے بیں جواحتام کی حالت بیں زگا اور مئی میں رل مل گیا اور یہ مخلوق وجود میں آگی اور یہ حضرت حواملیہ السام کے بطن سے نہیں ہیں تو یہ ایک قول ہے جس کو شخ ابوز کریا تو و کی نے شرح مسلم میں حکایت کیا ہے اور ان کے مطاوہ علماء نے اس کی تعلیط کی ہے اور بلاشیہ یہ قول اس قابل ہے کہ اس کو مسیحی نہ سمجھا جائے ، اس لیے کہ قطعا ہے دلیل بات ہے بلکہ اس قول کے بالکل خلاف ہے جوابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ نص قر آن سے یہ قطعا ہے دلیل بات ہے بلکہ اس قول کے بالکل خلاف ہے جوابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ نص قر آن سے یہ قول بھی غلط اور ہے دلیل بات ہے کہ یا جو جو دہ انسانی مخلوق کا ہم فرد حضرت نوح ہم بیان کر چکے ہیں کہ نص قر آن سے بہ قول بھی بات ہے ہوئی جور کا بہت طویل در خت ہے اور بعض بہت ہی کو تاہ قامت کی مخلوق ہیں بعض ان میں سے اسے لائے ہیں کہ ایک کو وہ بچھا لیتے اور دوسرے کو اور سے ہیں اور این ہی کی طرح شکل وصورت بعض آنگل کے تیم میں اور سے جات ہے ہے کہ وہ عام بنی آوم کی طرح ہیں اور این ہی کی طرح شکل وصورت کو رہنے ان کی اور جسمائی او صاف رکھتے ہیں۔ اور این ہی کی طرح شکل وصورت کو اور جسمائی او صاف رکھتے ہیں۔

اورایی تغییر میں تح مر فرماتے ہیں:

وهذا قول غریب جداً لا دلیل علیه لا من عقل و لا من نقل و لا یجوز الاعتماد منها علی ما یحکیه بعض اهل الکتاب لما عندهم من الاحادیث المفتعلة ـ اوریه قول با شبه ایک اچنبا قول ہے کہ جس کے لیے نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقی اور بعض اہل کتاب نے جو اس سلملہ میں حکایات بیان کی جی اس مقام پر کسی طرح ان پر کھروسہ کرناد رست نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس تواس فتم کے من گھڑت قصول کی کوئی کی نہیں ہے۔ (ج1 س الااس الاور قابف) اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے میں:

وقد ذكر ابن حرير منهما عن وهب بن منبه اثرا طويلا عجيبا في سيرذي القرنين وبناء ه السد وكيفية ما حرى له وفيه طول و غرابة ونكارة في اشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصربعضهم و اذانهم ـ (ج٦٠ ص ٧٧١) اور ابن جریر نے اس مقام پروہب بن منبہ سے ذوالقر نمین کی سیاحت اور سد کی تغمیر اور اس سے متعلق کیفیات کے بارہ میں ایک طویل و عجیب اڑنقل کیا ہے دراصل وہ ایک طویل اور اچھیسی واستان سے اور اس میں ان (یا جوج وماجوج) کی شکلوں صور تو الن کے طویل و کو تاہ ہونے ادر ایکے کانوں کے متعلق اچھیسی اور غیر معقول باتیں ہیں۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی اس عجیب وغریب قول کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

ووقع في فتاوى الشبخ محى الدين ياجوج وماجوج من اولاد ادم لا من حواء عند حماهير العلماء فيكون احوانا لاب كذا قال ولم نر هذا احد من السلف الاعن كعب الاحبار ويرده الحديث المرقوع انهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء

قطعاً۔ (فنح الباری ج ۱۲ ص ۹۱)

اور شیخ محی الدین (نووی) کے قاوی میں ندگورہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم کی نسل ہے تو ہیں گر حضرت حوا کے بطن سے نہیں ہے۔ جمہور علماء کا بہی خیال ہے اس طرح وہ بنی آدم کے علاقی بھائی ہیں گر جمنزت حوا کے بطن سے نہیں ہے۔ جمہور علماء کا بہی خیال ہے اس طرح وہ بنی آدم کے علاق بھائی ہیں گر جم نے کعب احباء کے علاوہ سلف میں ہے کسی آیک شخص کو بھی اس کا قائل نہیں پایااور اس قول کو وہ حدیث مر فوع قطعار دکرتی ہے جس میں یاجوج اور ماجوج کو نوح سے گی نسل سے بتایا گیا ہے اور حضرت نوح سے بایا گیا ہے اور حضرت نوح ہے بیں۔

اور دوسر ی جگه تحریر فرماتے ہیں:

وقد اشار النووى وغيره الى حكاية من زعم ان ادم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولد ياجوج وماجوج من نسله وهو قول منكرا جدا لا اصل له الاعن بعض اهل الكتاب \_ رفع الباري : رسم ٢٩٠)

اور نووی اور بعض دوسر ول نے ایک ایسے شخص کی بیان کردہ دکایت کی جانب اشارہ کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آدم خواب میں تھے کہ ایک مرتبہ ان کواحقلام ہو گیااور ان کے قطرات منی منی میں رل مل گئے ہیں! س سے یاجو خاور ماجوج کی نسل مخلوق ہو گئی تو یہ قول ہے جوسر تاسر ہے ہودہ اور ہے اصل ہے اور بعض اہل کتاب کی دکایت کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اور حافظ ابن کثیرا پی تاریخ میں تحریر فرماتے ہیں:

ئم هم من ذریة نوح لان الله تعالیٰ اخبر انه استجاب بعبده نوح فی دعاء ه علی اهل الارض بقوله و آن الله تعالیٰ الارض می السخفرین شیاراً و قال تعالیٰ المحساهٔ و السخت السفینة و قال و قال المحساهٔ المحساهٔ السخت السفینة و قال و حعلنا فر شنه اسافی در اسه و المهاور المهاور در این استخاب استفیار و المحسر و

وجاستدلال میہ کہ جب قرآن عزیزان آیات میں یہ تصر کے کرتا کہ حضرت نوح کے بدو استدلال میں حضرت نوح کے بعد بی آدم میں سے حضرت نوح کی اور اصحاب سے یادو سرے الفاظ میں حضرت نوح کی فرریت اور بیت اور چند مسلمانوں کے علاوہ کی کوزندہ اور باقی نہیں چھوڑااور اب و نیائے انسانی حضرت نوح کی جی کی اولاد ہے تو پھر یہ کہنا کہ یاجو ج اور ماجوج بنی آدم میں سے ایک مستقل مخلوق ہے اور ذریت نوح میں سے نہیں ہے قطعا ہے بنیاد اور ہے اصل ہے اور اس کی تائید میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ آگر یہ حواملیہا اسلام کے بطن سے نہیں تھے تو طوفان نوح کے میں یہ مخلوق کہاں تھی اور اس کے خلاف میہ کیسے محفوظ رہی ؟

اور حضرت قیادہ سے جو منقول ہے وہ بھی اس قول کورہ کرتا ہے:

و یا جو ج و ما جو ج قبیلتان من و لله بافٹ بن نوح۔ (العدیت) (اور عبدالرزاق نے کتابالنفیر میں قیادہ ہے نقل کیا ہے کہ )یاجوج اور ماجوج دو قبیلے میں جویافٹ بن نوح کی نسل ہے ہیں۔

اور حضرت ابوہر برقے مرفوع روایات ہے کہ یاجوج وماجوج حضرت نوح کی نسل سے ہیں اور اگرچہ اس کی سند میں فی الجملہ ضعف ہے مگر اس کے مطاوع اور مؤید بعض دوسر کی صحیح روایات ہیں چنانچہ حافظ ابن حجر نے بخاری کی اس مرفوع روایت کے متعلق جو حضرت ابو سعید ضدر گئے منقول ہے یہ خیال ظاہر کیا ہے:
والغرض منه هنا ذکر یا جو ج و ما جو ج و الاشارة الی کثر تھم و ان هذه الامة بالنسبة البھم نحو عشر عشر العشر و انهم من ذریة ادم ردا علی من قال حلاف ذاہ ،

(١٤٥٤ - ٢٩٨٥)

امام بخاری کی اس روایت بیان کرنے گی غوض ہے ہے کہ یاجوج وماجوج کاحال بیان کیا جائے اور ان کی کثرت تعداد کی جانب اشارہ ہے اور ہے کہ امت محمد ہے ﷺ کے مقابلہ میں وہ بنراروں گنازیادہ ہیں اور بے خابت کرنا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح نسل آ دم میں شامل ہیں اس سے الن لوگوں کار در کرنا مقصود ہے جو اس کے خلاف ان کوعام انسانی مخلوق سے جدامانتے ہیں۔

یہ چند نقول ہیں ان محققین کے ذخیر و اقوال سے جو حدیث تغییر اور علم تاریخ کی ماہر ہتمیال ہیں۔ان اقوال سے یہ بات قطعاًوا ضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ یاجوج و ماجوج عام دنیاءانسانی کی طرح رکع مسکوں کے باشند سے اور ان کی نسل بنی آدم کی عام نسل کی طرح ہے اور وہ کوئی جُوبِ روزگار مخلوق نہیں ہیں اور نہ برزخی مخلوق اور اس قتم کی جو روایات پائی جاتی ہیں ان کا اسلامی روایات کا سلسلہ کعب اخبار پر جاکر ختم ہو تاہے جو یہود کی النسل ہونے کی وجہ سے ان قصوں کے بہت بڑے عالم شھے اور اسلام لانے کے بعدیا تو تفریخ کے طور پر ان کو سایا کرتے اور مید اس رطب ویا بس میں سے جو دور از کار با تیں ہوں وہ رد کر دی جائیں اور جن سے قرآن اور عالی کرتے اور مید اس رطب ویا بس میں سے جو دور از کار با تیں ہوں وہ رد کر دی جائیں اور جن سے قرآن اور مادویت نبوی سے کی تائید ہوتی ہوان کوا یک تاریخی حیثیت میں لے لیا جائے گر نقل کرنے والوں نے اس حقیقت پر نظرر کھتے ہوئے اس پورے طومار کو جوغرق مئے ناب اولی کا مصداق تھا۔اس طرح نقل کرنا شروع کر

انے الباری ج ۲۹ ص ۲۹ - پیدوعویٰ که موجود و کل کا تنات صرف نوح کی ذریت ہے قابل غور ہے۔

دیا جس طرح حدیثی روایات کو نقل کیا جاتا تھااورا گرسلف صالحین اور متاخرین میں وہ بے نظیر ہستیاں نہ پیدا ہو تیں جنھوں نے روایات واحادیث کے تمام ذخیرے گو نفذ و تبصر ہ کی کسوٹی پر پر کھ کر دورھ کا دودھاور پانی کاپانی الگ کر دیا تونہ معلوم آج اسلام کو کس قیدر ہے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔

لیں اس و ضاحت کے بعد اب یہ دیکھنا جائے کہ یاجو نئی و ماجو ج کا مصداق کون سے قبائل میں اور ان قبائل کا کا نئات انسانی کے ساتھ کیا تعلق رہاہے؟ یہ مسئلہ در حقیقت ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اقوام عالم کی بہت تی قوموں پر اثرانداز ہے نیز سور وَانبیاء کی آیت،

> حَتَى إِذَا فَتِحَتُ يَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَّبٍ يَّنْسِلُونَ وَ =اسَ كَالَبِراتُعَالَ ہے۔

بہر حال ای سے پہلے کہ ہم اس مسئلہ پر کچھ تھیں مقد مداور تمہید کے طور پر یہ معلوم ہونا جاہیے کہ انسانی آبادی کے تمام گوشوں میں جو چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے اور ربع مسکول جس طرح بنی آدم ہے آباد ہے اور تہدن و حضارت کی نیر نگیوں ہے گل زار بنا ہوا ہے ان کی ابتداء بدوی اور صحر الی قبائل ہے ہوئی ہے اور بہی قبائل صدیاں گزر جانے اور اپنے اصل مر کزہے جدا ہو جانے کے بعد تمدن و حضارت کے بانی بنتے اور متمدن قو میں شار ہوتے رہے ہیں۔

تان ٔاس بات کی شامد ہے کہ دنیا کی قوموں کے سب سے بڑے سر چیشے کہ جہاں سیلاب کی طرح امنڈ امنڈ کرانسانی آباد کی پھیلی اور ٹھیلی پھولی ہے اور مختلف ملکوں اور زمین کے مختلف خطوں میں جاگر بھی ہے صرف دو میں ایک حجاز اور دوسر اچینی ترکستان یا کیشیا کا وہ علاقہ جو شال مشرق میں واقع ہے اور سطح زمین کا مرتفع اور بلند حصہ شار ہو تاہے۔

ججازان تمام اقوام و قبائل کاسر چشمہ ہے جو سامی النسل یا سمیل (SEMETIC) کہلاتی ہیں ہیہ قبائل ہزاروں سال ہے اس بے آب و گیاہ سر زمین ہے طوفان کی طرح الحجھتے اور بگولہ کی طرح دنیا کے مختلف حصوں پر پھیلتے رہے ہیں اور بدوی اور صحر افّی زندگی کے گہورہ ہے نکل کر زبروست تمدن اور عظیم الثان حضارت و شہرت کے یانی قراریائے۔

عاداولی اور عاد ثانیہ (شمود (ای سر زمین سے اٹھے اور اپنی عظیم الثان صنا کی اور پر سطوت حکومت وصولت کے ذریعہ صدیوں تک تمدن وحضارت کے علم بردار رہے جدیس طبسم اور ای قشم کے دوسر سے قبائل بھی جو آج اسم بائدہ (ہلاک شدہ) کہلاتے ہیں ای خاک کے پروروہ تھے۔ اذواء میمن (شاہان حمیر) اور ممالقہ مصروشام و عراق کے جلال وجروت اور وسعت سلطنت کا بیا عالم تھا کہ ایک عرصہ تک فارس اور روم بلکہ ہندوستان کے بعض جھے بھی ان کے احکام کے محکوم اور ان کی حکومت کے باتی گذاررہ چکے ہیں۔ غرض سائی النسل اقوام و قبائل خواہ بدوی اور صحر الی ہوں یا حضری اور متمدن شہری سب ای خاک تجاز (عرب) کے ذرات تھے جوائی وسعت کے بعد آپس میں اس قدر اجنبی ہوگئے تھے کہ بدوی اور شہری بلکہ فراعت مصر (عمالقہ) اور اذوائیمن وسعت کے بعد آپس میں اس قدر اجنبی ہوگئے تھے کہ بدوی اور شہری بلکہ فراعت مصر (عمالقہ) اور اذوائیمن (سلاطین حمیری) اور عرب مستعرب استعمل ہوگئی تھی اور اگر

نسی النیازات و خصوصیات اور زبان کی ہنادی میک رنگی ان کے باہم پیو ندنداگاتی تو تاریخ کے نسی یوشہ کی مجھی یہ ہمت نہ تھی کہ ودا بھر کران کی اخوت ہاہمی کادر س دے سکتا۔

ای طرح قبائل واقوام عالم کادوسر استندراور بچ نا ببیدا آننار چینی تر کستان اور منگولیا کاوه علاقه رباے ہے جو شال مشرق میں واقع ہے اور سطح زمین کا بلنداور مر تفع حصہ ہے۔

اس مقام ہے بھی بڑاروں سال کے عرصہ میں سینکٹروں قبائل اٹھے اور دنیا کے مخلف کونوں تک پہونچے اور وہاں جا کر بس گئے بہیں ہے انسانوں کی موجیس اٹھیں اور وہ طالیتیا میں جاگریں۔ بہیں ہے بورپ پہنچیں اور میں اٹھیں ہے بندو ستان اور شال مغرب تک پھیلتی چلی گئیں۔ ہندوستان میں بس جانے والوں نے بناتھ رف آرین کے مہاتحہ کریا۔ وسطالیتیا میں بسے والوں نے "امریانہ" کہلا کراہنے علاقہ کا نام ایران مشہور کیا۔ یورپ میں بہن گاتھ ڈانڈیال و غیر وان بی قبائل کے نام پڑے اور بچر اسود سے دریا وڈینوب تک اسے والے سنتھینین کہلائے اور بورپ اور ایشیا کے ایک بڑے حصہ پر چھاجانے والے رشین کے نام سے مشہور ہوئے۔

یہ قبائل جب آپنے مرکز سے چلے تھے تو صحر انّی وحشی اور بدوی تھے لیکن اپنے مرکز سے ہٹ کر جب دوسرے مقامات پر پہنچ اور حضارت و تمدن سے آشنا ہوئے یاضر ورت نے آشنا کرایا تو سنے نئے ناموں سے پکارے گئے۔ حتی کہ اپنے مرکز کی ابتدائی حالت سے اس قدر بعد ہو گیا کہ مرکز میں بسنے والے وحشی قبائل اور ان کے در میان کوئی میکنانیت باقی نہ رہی بلکہ ایک ہی اصل کی دونوں شاخیں ایک دوسرے کی حریف بن گئیں اور شہری اقوم کے لیے ان کے ہم نسل وحشی قبائل مستقل خطرہ ثابت ہونے گئے جو آئے دن شہریوں پر تاخت و تارائ کرتے اور اوٹ مارکر کے پھراپنے مرکز کی جانب واپس ہو جاتے تھے۔

سبر حال تاریخ کے اوراق اس کے شاہد ہیں کہ عہد تاریخی کے قبل ہے پانچویں صدی سن تک تک اس علاقہ ہو آئ کل منگولیا تا تار گہا تا ہے ای قسم کے انسانی طو فان اٹھتے رہ ہیں اوران سے قریب اور ہسایہ قوم چینی ان کے بڑے دو قبائل کو موگ اور پوچی کہتے رہ ہیں۔ پس بہ "موگ" ہے جو تقریباتی سویر س قبل میں اور میگا گ بنااور عربی میں ماجوج ہوااور غالبا بھی "پوائی ہیں پوگا گ اور عبر ان اور عربی میں جوجی اور باتو تی گہالیا ۔ کیکن جب یہ قبائل دنیا کے مختلف حصوں میں جاکر آباد ہوئے اور بہت سے قبائل پہلے کی طرح آپنے مرکز اور عجر انی اور حجر انی جنرے تواس اختلاف تعدان و معیشت نے ایک صورت اختیار کرلی کہ طرح آپنے مرکز کی میں وحثی اور حجر انی جنابو تواس اختلاف تعدان و معیشت نے ایک صورت اختیار کرلی کہ ان قبائل کے وحثی اور حجر انی جنابو تواس طرح تاجوج (گاگ GOG) اور ماجوج (میگاگ MAGOG) کے نام سے موسوم رہے مگر متعدن اور شہری قبائل نے مقابی خصوصیات و اعتیازات کے ساتھ ساتھ اپنے ناموں کو کو باتی اور دیل کو کہا تھی جو اپنی اور بین تو میں اور جناب کی تاریخ کے عبد میں مجمی اس کو جو بین تو میں اور جند و سان کے آرین اصل کو کے اعتبار سے مگلولین (یعنی موگ میں اور ویل کی انسل ہونے کے باوجود تاریخ میں ان ناموں سے اس میں بی تاریخ بین ان ناموں سے اس میں اپنے جو اپنی گذشتہ حالت میں بی بی تاریخ میں ان ناموں سے یاد حدود بین اور مختلف صدیوں میں قبل ان مول سے وحشت و بر بریت اور غیر متعدن زندگی میں اپنے مرکز کے اندر موجود بین اور مختلف صدیوں میں قبل و غارت وحشت و بر بریت اور غیر متعدن زندگی میں اپنے مرکز کے اندر موجود بین اور مختلف صدیوں میں قبل و غارت اور لوٹ ماد کرنے کیلئے اپنی ہم نسل متعدن اقوام پر حیلے کرتے رہے ہیں اور اور ان ہی کے وحثیاتہ حملوں کی حفاظت اور لوٹ مادر کرنے کیلئے اپنی ہم نسل متعدن زندگی میں اپنے اور میں اور میں اور دیس اور مختلف صدیوں میں و مشاف کے وحثیاتہ حملوں کی حفاظت

کے لیے اور مشرقی تاخت و تاراج سے بچنے کے لیے مختلف اقوام نے مختلف دیواریں اور سد قائم کیس اور ان ہی میں سے ایک وہ سد ہے جو ذوالقر نیمن نے ایک قوم کے کہنے پر دو پہاڑوں کے در میان لو ہے اور تا نبے سے ملا کر تیار کی تاکہ وہ یاجوج اور ماجوج کے مشرقی حملوں سے محفوظ ہو جائے۔

یاجو نے وہاجو نے گاؤ کر توراۃ میں بھی ہے چنانچہ حزقیل سے کے صحیفہ میں یوں کہا گیا ہے:
اور خداو ند کاکلام مجھ کو پہنچااور اس نے کہا کہ اے آ دم زاد توجو نے کے مقابل جوہاجو نے کی سر زمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبال گاسر دار ہے اپنامنہ کراور اس کے ہر خلاف نبوت گراور کہہ کہ خداو ندی ہوداہ یوں کہتا ہے کہ دکھے اے جو نے روش اور مسک اور توبال کے سر وار میں تیر امخالف ہوں اے جو نے روش اور مسک اور توبال کے سر داروں گا اور تیر ہے جڑوں میں بنسیاں دکھے میں تیرا مخالف ہوں اے جو نے روش اور مسک اور توبال کے سر داراور میں مجھے پلٹ دوں گا۔ (ماروں گا) (جزیل ہے۔ ۱۳۸ ہے۔ ۱۳۱۱) اور میں یاجو نے پر اور ان پرجو جزیروں میں بے پروائی ہے سکونت کرتے ہیں ایک آگ جھیجوں گا اور اس دان یوں ہو گا کہ میں وہاں اسر ائیل میں جو ج کوایک گور ستان دوں گا یعنی رہ گذروں کی اور اس کی رہ جسمندر کے پور ب ہو ج کواراس کی رہ گذروں کی راہ بند ہوگی اور وہ وہاں جو ج کواور اس کی جانے۔ ان کی جو تی ہو گاڑدیں گے اور اس کی اور اس کی مرہ گیر ہو گاڑدیں گے اور اس کی اور کی نام رکھیں گے۔ درج تی ہا۔ ۱۳ ہو۔ ۲ ہو تی ہو۔ اور اس کی رہ گیر کے در گاڑدیں گے اور اس کی جو جی کوار کی کا در اس کی جو جی کوار کی کی مرہ گیر کی کی در کی کا در اس کی اور اس کی در گیر ہو جو کی کا در اس کی در آبی ہا۔ ۱۳ ہو۔ ۱

ان حوالول میں جوئے ماجوئے روش مسک اور تو ہال گاؤ گر ہے اور ان کو خدا کا مخالف بتایا گیا ہے۔ اور مظالموں کو یہ بشارت دئی گئی ہے کہ انٹد تعالی ان کو بہر اوے گااور ان کے جبڑوں میں بنسیاں مارے گا تاکہ وہ پلیٹ جائیں اور یہ کہ قیامت کے قریب ان وحشی اور ظالم قبائل کو تباہ و بر باد کر دیا جائے گا اور ان کی موت ہے عرصہ تک رہ گذروں کے لیے راہیں بند ہو جائیں گی۔

ان ناموں کی تفصیل میں توراۃ کے مضرین یہ کہتے ہیں کہ جو نے ہم ادگاگ (GOG) ہاور ہاجو ن ہے کہا گاگ (MAGOG) اور قبال ہے بح میں اور اسکو (MAGOG) اور قبال ہے بح اسود کا بالائی علاقہ مراد ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ توراۃ کی شہادت بھی اس سے اتفاق کرتی ہے کہ لفظ یاجو ن اور ماجو ن ان ہی قبائل کے لیے مخصوص ہو گیا تھاجو منگولیا اور کیشیا ہے لے کردور تک مشرق میں بھیلتے چلے گئے تھے اور یہ کہ جزقیل مسلم کے زمانہ تک روس (RUSSIA) کا علاقہ تہذیب و تدن اور حضارت سے عاری اور حشی قبائل کا موطن اور مسکن تھا اور قبل و غارت گری کا بیشہ کرتا تھا اور ظلم و ستم ان کاروز مرہ کا مشغلہ تھا البذا و حشرت حزقیل مسلم کی بیشین گوئیوں میں یہ بشارت دی گئی کہ وہ وقت قریب ہے جب کہ ان قبائل کی حضرت حزقیل مسلمہ ایک عرصہ تک کے لیے بند ہو جائے گائی بیشین گوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خ خال کی جانب ہے آئے گی تاکہ لوٹ مار کرے اور یہ کہ ماجو ن اور جزیروں میں بھنے والوں پر سخت تابی آئیگی اور شال کی جانب ہے آئے گی مقابلہ میں جھہ لیں گے۔

اب اگر تاریخ کامطالعہ کیجیے تو آپ پر یہ بخولی واضح ہو جائے گا کہ تقریباً ایک ہزار قبل مسیح ہے بح خزرااور بحر اسود کا علاقہ و حشی اور خونخوار قبائل کامر کز بنا ہوا ہے جو مختلف ناموں کے ساتھ موسوم ہوتے رہے ہیں با لآ خران میں سے ایک زبروست قبیلہ نمودار ہوتا ہے جو تاریخ میں مستھینین کے نام سے مشہور ہے یہ وسط ایشیا سے بچر اسود کے شالی کناروں تک پھیلا ہوا ہے اور اطر اف میں مسلسل حملے کر تار ہتا اور متبدن اقوام پر تابی الا تا رہتا ہے یہ رہانہ بابل و نینوی کے عمر وی اور آشور یول کے تقدن کے آغاز کازمانہ تھا پھر تقریبا ساڑھے چھ ہو قبل مسلسل معلم بلی حصہ تہ وبالا کردا اور مسلسل کے ایک بڑے زبر و سب کروہ نے اپنی بلند یول سے اثر کرا ایران کا تمام مغربی حصہ تہ وبالا کردا اور اور میں وہ زمانہ ہے جب کہ اس کے باتھوں بابل کی تباہی بن اسر ائیل کی آزاد کی اور میڈیاو فارس کی دو سلطنوں کی ایک جا طاقت اگ نظارہ سامنے آتا ہے اور ٹھیک جزیل کی پیشین گوئی کے خصوصی امتیازات اس کے باتھوں نظہوں بیڈ بر بہوتے ہیں اور ستھینین قبائل کے مغربی حملوں سے حفاظت کے لیے اس کے باتھوں دوسد قائم ہوتی ہے جس کاذکر بار بار آر ہا ہے۔

ہم حال ان تمام تار کیخی مصادر سے یہ بات پائے ثبوت کو پہو گئے چکی ہے کہ حزقیل کی پیشین گوئی کے مطابق وہ یاجوج و ماجوج جن کی حفاظت کے لیے سائرس ( ذوالقرنین ) نے سد تیار کی ہی سنتھینین قبائل تھے جو انجھی تک اپنی و حشائل کے اس طرح حامل تھے جس طرح ان کے پیشر واپنے مرکز میں رہتے ہو گئے ان امتیازات کے ساتھ ماجوج وماجوج کہلاتے رہے تھے اور بید دراصل ایک مزید ثبوت ہے اس دعویٰ کے لیے کہ ذوالقرنمین ''سائرس'' کیخسر و )ہی تھے۔

یاجوج و ماجوج کے متعلق جس قدر بحث اس وفت تک کی جاچک ہے اس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ وہ گوئی جیب الخلقت مخلوق نہیں ہیں بلکہ و نیاءانسانی کی عام آباد کی کی طرح وہ بھی حضرت نوح کے کہ وہ نیا اور یہ اور کے منبع و منشاء ہیں اور یہ کہاجا تارہاہے جو یورپاورروس کی اقوام کے منبع و منشاء ہیں اور چو نکہ ان کی ہمسایہ قوم ان قبائل میں ہے دو بڑے قبیلوں کو موگ اور یوچی کہتی تھی اس لیے یونانیوں نے بین اور چو نکہ ان کی ہمسایہ قوم ان قبائل میں ہے دو بڑے قبیلوں کو موگ اور یوچی کہتی تھی اس لیے یونانیوں نے ان کی تقلید میں ان کو میک یامیگاگ اور یوگاگ کہا اور عبر انی اور عربی میں تصرف کر کے ان کویاجوج دماجوج سے یاد کیا گیا۔

یہ یہ ۔ اب ان تاریخی حقائق کی تائید میں عرب مؤر خین اور محقق مفسرین و محدثین کی تحقیق بھی قابل مطالعہ ہے تاکہ گذشتہ سطور میں جو بچھ لکھا گیااس کی تصویب ہوسکے۔ حافظ عمادالدین ابن کثیرا پنی تاریخ میں تصریح فرماتے ہیں۔

ویافت ابوالترك فیا جوج و ما جوج طائفة من الترك و هم مغلول المغلول و هم اشد بأسا و اكثر فساداً من هؤ لاء (البدايه النهايه ج ٢ ص ١٧٠) اوريافت تا تاريوں كانسلى باپ ہے ليس يا جوج و ما جوج تا تاريوں ہى كى ايك شاخ بيں اور منگوليا كے قبائل كے منگولى بيں اور دو سرے تا تاريوں كے مقابلہ بيس بہت زيادہ طاقتور اور بہت زيادہ فسادى اور لوث مار مجانے والے بيں۔

اورا پنی تفسیر میں بھی اس کی تائید فرماتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قبائل یافث بن نوح نسل سے ہیں اور ان کا مولد ووطن منگولیا کا وہی علاقہ ہے جہاں سے قوموں کے طوفان اٹھے اور اٹھ کریورپ

وغیر ومیں جا کر ہے ہیں۔

اور ابن اثیرنے کامل میں سے تحریر فرمایا ہے۔

وقد اختلف الاقوال فيهم والصحيح انهم نوح من الترك لهم شوكة وفيهم شروهم كثيرون و كانوا يفسدون فيما يجاورهم من الارض ويخربون ما قدروا عليه من

البلاد يؤدون من يقرب منهم - (احصر١٦٠٠)

یا چوج و ماجوج کے متعلق مختلف اقوال ہیں اور مسیح قول یہ ہے کہ وہ تا تاریوں ہی میں ہے آید مشم کے تا تاری ہیں۔ متعلق مختلف اقوال ہیں اور تسیح قول یہ ہے کہ وہ تا تاریوں ہی میں ہے آید مشم کے تا تاری ہیں۔ وہ بہت طاقتور ہیں اور ان میں شر و فساد کامادہ بہت ہے اور وہ بہت بڑی تعداد رکھتے ہیں اور قرب و جوار کی زمین میں فساد بھیلاتے اور جس بستی پر قابو پاجاتے اس کو برباد کرڈا لتے تھے پڑو سیوں کو ایذا پہنچاتے رہے جسے سے تھے۔

اور سيد محمود آلو ي روح المعاني مين لکھتے ہيں:

ان یاجوج و ماجوج قبیلتان من ولد یافث بن نوح 🗽 و به جزم و هب بن منبه

وغيره واعتمده كثير من المتأخرين \_ (١٦٠٠ ص٢٦)

یا جوج و ماجوج یافٹ بن نوح ہے۔ کی اولاد میں سے دو قلیلے میں اور و ہب بن منبدای پریفتین رکھتے ہیں اور متاخرین میں سے اکثر کی یہی رائے ہے۔

اور آ کے چل کر تح سر فرماتے ہیں:

وقى كلام بعضهم ان الترك منهم لما اخرجه ابن جرير وابن مردويه من طريق السدى من اثر قوى الترك سرية من سرايا ياجوج و ماجوج.

اور بعض کہتے ہیں کہ ترک(تا تاری)ان ہی میں سے ہیں جیسا کہ ابن جریرادر ابن مردویہ نے سدی سے ایک قوی اڑ نقل کیا ہے کہ ترک(تا تاری) یاجوج وماجوج کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہیں۔

وفي رواية عن عبدالرزاق عن قتادة ان ياجوج و ماجوج ثنتان و عشرون قبيلة \_ (نجسره)

اور عبدالرزاق نے حضرت قادہ ہے روایت کی ہے کہ یاجو خادرماجو جائیس قبائل کا مجموعہ ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں یاجو ج وماجو ج سے متعلق جو پچھے نقل فرمایا ہے وہ بھی نقل بالا کی ہی تائید کرتا ہے اور علامہ طنطادی اپنی تفسیر جو اہر القر آن میں لکھتے ہیں:

"یاجوج و ماجوج اپنی اصل کے اعتبار سے یافٹ بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور یہ نام لفظ" اپنے النار" سے ماخوذ ہے جس کے معنی آگ کے شعلہ اور شر ارہ کے ہیں گویاان کی شدت اور کثر ت کی طرف اشارہ ہے اور بعض اہل محقیق نے ان کی اصل پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مغلول کی طرف اشارہ ہے اور بیم شخص ہے منگولیوں) اور تار تاریوں کا سلسلۂ نسب ایک شخص "ترک" نامی پار پہونچتا ہے اور یہی شخص ہے جس گوا بوالفد ا، ماجوج کہتا ہے۔ بیس اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد منگولین

اور تار تاری قبائل ہی ہیں ان قبائل کا سلسدہ ایشیا، کے شالی کنارہ سے شروع ہو کر تبت اور چین سے ہو تا ہوا محیط منجمد شالی تک چلا گیا ہے اور غربی جانب تر ستان کے علاقہ تک کچھیا ہواہے خاکھہ آلحفاء اور ابن مسکویہ کی تہذیب الاخلاق اور رسائل اخوان الصفاان سب نے یہی کہاہے کہ یمی قبائل یا جوج وماجوج کہلاتے ہیں۔ (جدہ سے ۱۹۹)

اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقد مہ میں یاجوج و ماجوج کے متعقر اور اس کی جغرافیائی هیۋیت کواس طریق اصلی کیاہے:

ساتوی افلیم کے نویں حصہ میں مغرب کی جانب تر گوں کے وہ قبائل آبادییں جن کو تفجاق اور چر س کہا جاتا ہے اور مشرق کی جانب یاجوئ کی آبادیاں اوران دونوں کے در میان کوہ قاف حد فاصل ہے جس کاذکر گذشتہ سطور میں ہو چکا ہے کہ وہ بچر محیط سے شروع ہوتا ہے جو چو تھی اقلیم کے مشرق میں واقع ہے اوراس کے ساتھ شال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلاگیا ہوا پہر بچر بچر محیط (ATLANTIC) سے جدا ہو کر شال مغرب میں ہو تا ہوا یعنی مغرب کی جانب جملتا ہوایا نچویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے میہاں سے وہ پھر اپنی مہلی سمت کو مز جاتا ہے جہاں سے وہ پھر اپنی ہم بی حصہ میں داخل ہو جاتا ہے میہاں ہو بی تا ہو بی کر جنوب سے جاتا ہے جس کی مساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یبال پہو بی کر جنوب سے خال مغرب کو ہو تا ہوا گیا ہے اور اس سلسلہ کوہ کے در میان ''سد سکندر کی'' ہے۔ جس کی اطلاع مقر آن نے بھی د کی ہے۔ اور عبد اللہ بن خر داد بہ نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں واثق باللہ ( فلیفہ قبر اکر اس سے حال کے لیے ''سلام ترجمان''کوروانہ گیا اور اس نے واپس آگر اس سد کے الحال واصاف بیان کے ب

اور ساتؤیںا قلیم کے د سویں حصہ میں ماجوج کی بستیاں میں جو مسلسل آخر تک چلی گئی ہیں ہے حصہ بحر محیط کے ساحل پر واقع ہے جواس کے مشر تی شالی حصہ کواس طرح گھیرے ہوئے ہے شال میں توطول میں چلا گیاہے اور نبعض مشر تی حصہ میں عرض میں گیاہے۔' ابن خلدون نے یاجون و ماجوج اور سد کے متعلق آئی طرح آقلیم رابع ،اقلیم خامس اور اقلیم سابع کی بحث میں بھی ضمنا بیان کیاہے بلکہ اقلیم رابع میں ہے بھی تصر تک ہے:

وعلى قطعه من البحر المحيط هنالك هو جبل يا جوج وما جوج و هذه الامم كلها من شعوب الترك - (مفدمه ابن حلدود مين ٧٩ بعث الاخليم السادس) اور اقليم رابع كے جزء عاشر كاايك حصه بحر محيط كے اوپر واقع ہے اور يہ جبل يا جوج و ماجوج ہے اور يا جوج و ماجوج تمام قبائل ترك بيں۔ گذشتہ بحث ميں يہ بھى كہا گيا تھا كہ منگوليا يا كاكيشيا كے يہ قبائل جب تك اپنے مركز ميں رہتے ہيں يا جوج و

ا: " مقدمه این خلدون میں 29 بحث الا قلیم السادی۔ بیہ واضح رہے کہ جبل قو قایا کوہ قاف اور جبال کا کیشیاا یک ہی چیز ہیں۔ . (مؤلف)

ماجون گہات ہیں اور دوسرے بھی ان کوائی و حشابیہ امتیاں ہے۔ اور صدیوں بعد متمدن ہوجائے ہیں تو پھر وہائی ہاسے کو جھلادیتے ہیں اور دوسرے بھی ان کوائی و حشابیہ امتیاں ہے۔ یاد نہیں کرتے کیونکہ پھر بیا ہے م کنرے اس قدر اجنبی ہوجاتے ہیں کہ مرکز کے وحشی قبائل ان کو بھی اپنا حریف بنا لیتے اور ان پر غارت گری کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی اپنا حریف بنا لیتے اور ان پر غارت گری کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی اپنا کے اس طرح دوسرے قبائل، اور یہ بھی اپنا نے اس طرح دوسرے قبائل، پنانچہ اس مسئلہ کی تائید حافظ عماد الدین ابن کشیر کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے تحریر فررتے ہیں۔

حتى اذا بلغ بين السدين وهما جبلان متنا و حان بينهما ثغرة يخرج منهما باجوج وما حوج على بلاد الترك فيعيشون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل.

( تفسيه جلد وصفحه ۱۰۳ بيديدا يَدِيشن)

سدین سے مراد وہ دو پہاڑ ہیں جوا کیک دوسرے کے مقابل ہیں اور ان کے درسمیان شگاف ہے۔ اسی شگاف ت یاجو نے وماجو ج ترکول کے شہر ول پر آ پڑتے اور ان میں فساد مجاد سے اور تھیتوں اور نسلوں گو بلاک اور برباد کر ڈالتے تنجے۔

یعنی پاچو نی وماجو نی مجھی اگر چہ منگولی(تاتاری) ہیں گر پہاڑوں گے درے جو تھاتاری قبائل اپنے مر کز سے جٹ کر آباد ہو گئے تتھے اور متمدن بن گئے تتھے ہم نسل ہونے کے باوجود دونوں میں اس قدر تفاوت ہو گیا کہ ایک دوسرے سے ناآشنا بلکہ حریف بن گئے اور ایک ظالم کہلائے اور دوسرے مظلوم اور ان ہی قبائل نے ذوالقرنین سے سد بنانے کی فرمائش کی۔

اور بعض عرب مؤر خین نے توترک کی وجہ تشمیہ ہی یہ بیان کر دمی کہ یہ وہ قبائل ہیں جو یاجو بٹے وہاجو ٹے گے ہم نسل ہونے کے ہاوجو دسدے ورے آباد تتھے اور اس لئے جب ذوالقر نمین نے سد قائم کی اور ان کو اس میں شامل شہیں کیا تواس چھوڑ ددئے جانے کی وجہ ہے ترک کہلائے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲)

یہ وجہ تشمیہ اگر چہ ایک لطیفہ ہے تاہم اس امر کا ثبوت ضرور کہم پہنچاتی ہے کہ متمدن قبائل تمدن و حضارت کے بعدائے ہم نسل ہے اجنبی ہو جاتے تھے اور وہ یاجوج وہاجوج نہیں کہلاتے تھے اور لفظ یاجوج وہاجوج ان بی قبائل کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں جواپنے مرکز میں سابق کی طرح ہنوز وحشت و ہر ہریت اور در ندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔

یا جوج و ماجوج کے اس تعین کے بعد دوسر اسئلہ "سد" کاسامنے آتا ہے بعنی وہ "سد" کس جگہ واقع ہے جو ذوالقر نمین نے یاجوج و ماجوج کے فتنہ و فساد کورو کئے کیلئے بنائی اور جس گاذکر قر آن عزیز میں بھی گیا گیا ہے۔
تعیین سد سے پہلے یہ حقیقت بیش نظر رہنی چاہیے کہ یاجوج و ماجوج کی تاخت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اس قدرو سنٹے تھا کہ ایک طرف کا کیشیا کے نیچ بسنے والے ان کے ظلم و ستم سے نالاں تھے تو دوسر کی جانب تبت اور چین کے باشند سے بھی ان کی شالی و ستبر و سے محفوظ نہ تھے اس لیے صرف ایک ہی غرض کے لیے بعنی قبائل اور چین کے باشند سے بھی ان کی شالی د ستبر و سے محفوظ نہ تھے اس لیے صرف ایک ہی غرض کے لیے بعنی قبائل ایجوج و ماجوج کے شروف ایک ہی غرض کے لیے بعنی قبائل یاجوج و ماجوج کے شروف ایک ہی غرض کے لیے بعنی قبائل یاجوج و ماجوج کے شروف ایک ہی متعدد "سد" تعمیر کی گئیں۔

ان میں سے ایک "سد" وہ ہے جو دیوار چین کے نام ہے مشہور ہے یہ دیوار تقریباً ایک ہزار میل طویل ہے اس دیوار گومنگولیا تنگورہ کہتے ہیںاور ترکی میں اس کانام بو قور قدہے۔

دوسر گی سدوسط ایشیامیں بخارااور ترمذ کے قریب واقع نے اور اسکے محل وقوع کانام وربند ہے یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لئگ کے زمانہ میں موجود تھی اور شاہ روم کے ندیم خاص سیلا بر جرجر منی نے بھی اس گاذکر اپنی کتاب میں گیاہے اور اندلس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کلامجونے بھی اپنے سفر نامہ میں کیاہے ، یہ سو سمان میں اپنے سفر نامہ میں کیاہے ، یہ سو سمان میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور صاحبقر ال کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تواس جگہ سے گذرا ہے وہ لکھتا ہے کہ باب الحدید کی سدموصل کے اس راستے پر ہے جو سمر قنداور ہندوستان کے در میان واقع ہے۔

(جواب التر آن جيد ٥٠٠)

تیسری ''سید'' روسی علاقہ واغستان میں واقع ہے یہ بھی ور بند اور باب الا بواب کے نام ہے مشہور ہے اور بعض مؤر خین اس کو ''الباب'' بھی لکھ دیتے ہیں، یا قوت حموی نے مجھم البلدان میں ادر لیس نے جغرافیہ میں اور بستانی نے دائر ۃ المعارف میں اس کے حالات کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے: '' داغستان میں در بند ایک روسی شہر ہے، یہ شہر بڑ خزر (کا پیین) غولی کے کنارہ واقع ہے، اس کا عرض البلد '' داغستان میں در بند ایک روسی شہر ہے، یہ شہر بڑ خزر (کا پیین) غولی کے کنارہ واقع ہے، اس کا عرض البلد '' ہے۔ '' اس کا عرض البلد ہے۔ '' میں اور اس کو در بند انوشیر وال بھی کہتے ہیں اور باب الا بواب کے نام ہے بہت مشہور ہے اور اس کے اطراف و جوانب کو قدیم زمانہ سے چہار دیوار گھیر ہے ہوئے ہیں جن کو قدیم فرانہ ہے جہار دیوار گھیر ہے ہوئے ہیں جن کو قدیم شرور خین ابواب البانیہ کہتے ہیں گرفتہ جالت میں ہے اور اسکو باب الحدید اسلئے کہتے ہیں کہ اسکی سد کی دیوار وال میں لو ہے کے بڑے بڑے بڑے کا کہ ہوئے تھے۔ اسکی سد کی دیوار وال میں لو ہے کے بڑے بڑے والگ کی ہوئے تھے۔

( و الزة المعارف علد عشراه و جهما البدان ق ٨ سر ٩)

اور جب اس باب الا بواب سے مغرب کی جانب کا کیشیا کے اندرونی حصوں میں بڑھتے ہیں توالیک ورہ ماتا ہے جو در ہُ داریال کے نام سے مشہور ہے اور بیہ کا کیشیا کے بہت بلند حصوں سے گزرا ہے، بیہاں ایک چو تھی سد ہے جو قفقاز یا جبل قو قایا جبل قاف کی سد کہلاتی ہے اور بیہ سد دو پہاڑوں کے در میان بنائی گئی ہے۔ بستانی اسکے متعلق لکھتا ہے:

اورای کے قریب ایک اور "سد" ہے جو غربی جانب بڑھتی چلی گئی ہے غالبًا اس گواہل فارس نے شالی بربروں سے حفاظت کی خاطر بنایا ہو گا کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض نے اس کی نسبت سکندر کی جانب کردی اور بعض نے کسری ونوشیر وال کی جانب اور یا قوت کہتا ہے کہ بیہ تانبا پکھلا کر اس سے متیار کی گئی ہے۔ (دائرۃ المعارف جلد سے ۱۵۲)

اورانسائیگلو پیڈیابرٹانیکامیں بھی" در بند"کے مقالہ میں اس آئہنی دیوار کاحال قریب قریب اسی کے بیان گیا گیاہے۔ (نواں ایڈیشن جلد 2 لفظ در بند س ۱۰۶)

چونکہ یہ سب دیواریں شال ہی میں بنائی گئی ہیں اور ایک ہی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں اس لیے زوالقر نمین کی بنائی ہوئی سد کے تعین میں بخت اشکال پیدا ہو گیا ہے اور اس لیے ہم مؤر خین میں اس مقام پر سخت اختلاف پاتے ہیں اور اس اختلاف نے ایک و لچیپ صورت اختیار کرلی ہے اسلٹے کہ در بند کے نام ہے دومقامات کاذکر آتا ہے اور دونوں مقامات میں سدیاد یوار بھی موجود ہے اور غرض بنا بھی ایک ہی نظر آتی ہے۔ کاذکر آتا ہے اور دونوار چین کو چھوڑ کر باقی تین دیواروں کے متعلق قابل بحث سے بات ہے کہ ذوالقر نمین کی سدان کی سدان

تتنول میں سے گون تی ہےاوراس سلسلہ میں جس دربند کاذ کر آتا ہےوہ کون ساہے۔

عور خین عرب میں ہے مسعودی، قزوینی،اصطح کی، جموی سب اس در بند کاذکر کر رہے ہیں جو بچے خزر پر واقع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے بھی دیوار ملتی ہواور شہر کے بعد بھی دیوارہ اگر چہ ایک دیوار چھوٹی ہے اور دوسر کی بڑی، مگر شہر سدیادیواروں سے گھرا ہوا ہے اور ایران کے لیے یہ مقام خاص ایک دیوار چھوٹی ہے اور دیوار سے پرے بسنے والے قبائل کی زد سے بچا تا ہے البتہ ابوالضیاءاور بعض اس سے نا قل مؤر خین کو یہ فلطی ہوگئی کہ انھول نے بخارااور ترفد کے قریب در بند کواور بح خزر کے قریب در بند کوایک سمجھ کرا گیک کے حالات کو دوسر سے کے ساتھ خلط کر دیا ہے۔

۔ مگر ادر لیک نے دونوں کی جغرافیائی حالت کو مفضل اور جدا جدا بیان کر کے اس خلط کو دور کیا اور اصل \*\*\*\* سے بیز دیں صبے

حقیقت کو بخو بی واضح کر دیا ہے۔

اس کے باوجود حال کے بعض اہل قلم کواس غلطی پراصرِ ارکہ سد ذوالقر نین یاسد سکندری کے سلسلہ میں جس سد کاذکر آتا ہے اس ہے بح خزریا بح قزوین کادر بند مراد تنہیں ہے بلکہ بخارااور ترمذکے قریب قریب جو در بند حصار کے علاقہ میں واقع ہے وہ مراد ہے۔ (صدق ۸ارائٹ ہے،منمون سد تکندری)

بہر حال یہ مؤر خین بڑ خزراور کا کیشا کے علاقہ دربند (باب الابواب) کی دیوار کے متعلق یہ واضح کرتے ہیں کہ قرآن عزیز میں جس سدگاذ کرہے وہ یہی ہے مگریہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ کوئی اس کو سد سکندری کہتا ہے اور کوئی سدنو شیر وانی غرض دربند کے متعلق جب بھی مؤر خین کو خلط ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی محقق اس کو دور کرکے یہ ضرور واضح کر دیتا ہے کہ سد ذوالقر نمین کا تعلق اس دربند ہے ہے جو کا کیشیا میں بح خزر کے کنارہ واقع ہے اس دربند سے نہیں ہے جو بخار ااور ترفد کے قریب واقع ہے جنانچہ و جب بن منبہ فرماتے ہیں:
قرآن عزیز میں جو بین السدین آیا ہے تو سدین ہے مراد جبلین ہے یعنی دو پہاڑ کہ جن کے در میان سد قائم کی گئی ہے پہاڑ کی یہ دو تول چو ٹیال بہت بلند ہیں اور ان کے چھھے بھی آبادیاں ہیں اور ان کے سامنے بھی اور کی گئی ہے پہاڑ کی یہ دو تول چو ٹیال بہت بلند ہیں اور ان کے چھھے بھی آبادیاں ہیں اور ان کے سامنے بھی اور کی گئی ہے دونوں منگولین سر زمین کے اس آخر ٹی کنارہ پرواقع ہیں جو آرمینہ اور آذر بجان کے متصل ہے۔

دونوں منگولین سر زمین کے اس آخر ٹی کنارہ پرواقع ہیں جو آرمینہ اور آذر بجان کے متصل ہے۔

اور علامه ہر وی فرماتے ہیں:

یہ دو پہاڑ کہ جن کے درمیان ذوالقر نین کی سد قائم ہے تا تاری قبائل کے درمے واقع ہیں۔( یعنی سدان کو اس جانب آنے ہے روکنے کے لیے بنائی گئی ہے) ( تفییر البحرالحیط ابو حیان اندلس ن ۱۹۳ س ۱۹۳) اور امام رازی تحریر فرماتے ہیں:

زیادہ صاف بات نیے ہے کہ ان دوپہاڑوں کا جاءو قوع جانب شال میں ہے اور (تغیین میں) بعض نے کہا ہے کہ وہ دوپہاڑ آرمینہ اور آذر بیجان کے ور میان واقع ہیں اور بعض نے کہا کہ تا تاری قبائل کی سر زمین کا جو آخری کنارہ سے وہاں واقع ہیں۔

اور طبر ی نے اپنی تاریخ میں بیان کیاہے کہ:

شاہ آذر بیجان کو بالمشافہ سد کے حالات سنائے ،اس نے بتایا کہ وہ پہاڑوں کے در میان ایک بلند سد ہے اور اس کے اس جانب بہت بڑی خندق ہے جو نہایت گہری ہے۔ اورا بن خرواد نے کتاب المسالک والممالک میں بیان نیاہے کہ:

وا ثق باللہ نے ایک خواب و یکھا تھا کہ گویااس نے اس مد کو تھول ڈالا ہے اس خواب کی بناء پر اس نے اینے بعض عمال کواس کی تحقیق کے لیے بھیجا تا کہ وہ اس کا معائنہ کریں سویہ لوگ باب الا بو ب ہے آ گے بزے اور ٹھیک سد کے مقام پر پہنچ گئے انھوں نے وا ثق باللہ سے آکر بیان کیا کہ یہ سدلو ہے کے تکثروں سے بنائی گئی ہے جس میں مجھلا ہوا تا نباشامل کیا گیاہے اور اس کا آبنی دروازہ مقفل ہے کھر جب انسان وہاں ہے واپس ہو تاہے توراہنمااس کوالیے چینیل میدانوں میں پینچاتے ہیں جو سم قند کے محاذات میں واقع میں۔ اتنے نے جدد میں دہوتی اور دہا)

ایور پھان ہیر ونی کہتے ہیں کہ اس تعارف کامقتضایہ ہوا کہ وہ زمین کے ربع شال مغربی میں واقع ہے۔ اور سيد محمود آلوسي روح المعاني مين لکھتے ہيں:

یہ دو پہاڑار ض متعین جہت شالی میں واقع ہیں اور کتاب حز قبل 👑 میں حرج کے متعلق جو یہ لکھاے کہ وہ شال کی جانب ہے آخری دِ نوں میں آئیں گے اس سے بھی یہی مرادے اور کا تب چپلی کامیلان بھی ای جانب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے آرمینہ اور آذر بیجان کے پہاڑ مراد میں اور قاضی بیضاوی گی رائے بھی کیجی سے اور بعض نے تو بیماں تک کہد دیا کہ حضرت عمید اللہ بن عباس ہے بھی یہی روایت ہے اگر چہ اس قول کا نغاقب کیا گیاہے اور اس کی صحت میں گلام ے ان اقوال سے بیے بھیجہ نکاتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اس کا مصداق باب الا بواب (اور بند بحر قزوین ) ہے حالا نکہ ان ہی مؤر خیبن کے نزدیک اس کا بانی کسری نوشیر وال ہے۔

اورا بن ہشام "ترک" کی وجہ تسمید بیان کرتے ہوئے کہتاہے کہ:

ان میں سے ایک جماعت مسلمان ہو گئی تھی اسلنے جب ذوالقر نبین نے آر مینہ میں ( لیعنی ان پہاڑواں میں جو آرمینہ سے آ گے دور تک چلے گئے ہیں) سد بنانی شر وع کی توان کو سد کے اس جانب جیموڑ ويالي اس ترك كرنے يروه" ترك"كملائ، وتركهم فسموا الترك لذلك (تباتين) اور حضرت استاذ علامه سيد محمد انور شاه تشميري (نور الله مر قده) عقيده الاسلام مين تحرير فرمات بين: " قرآن عزیزنے ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی جیت کاذکر نہیں کیااور قرینہ یہ بتاناہے کہ وہ شال کی جانب تضااور ای جانب اس کی سدے جو تفقاز کے پیاڑوں کے در میان واقع ہے اور جس غرض کیلئے ذوالقر نین نے سد بنائی تھی ای غرض کیلئے اور باد شاہوں نے بھی سد تغییر کی ہیں مثلا چینیوں نے دیوار چین بنائیجسکومنگولین انگورہ اور تڑک یو قورقہ کہتے ہیں۔ صاحب نامخ التورائج نے اے کا مفصل ذکر کیا ہے اور ای طرح بعض مجمی باد شاہوں نے در بند (باب الا بواب) کی سد کی ئے اسکا مسل دیر میاہے ادر میں سرت تغمیر کی اور ای طرح اور سد بھی ہیں جو شال ہی کی جانب ہیں۔ ( محص عفیدہ الاسلام کی حیوہ عبسی علیہ سے ۱۹۸۰)

اور انسائیکو پیڈیا آف اسلام میں کا کیشیا کے علاقہ یا جُر قزوین کے کنارہ واقع در بند (باب الابواب) کے متعلق جومقالہ ہے اس میں تح مرہے: یباں جو در بند ہے بیزد گر دادل نے د وبارہ صاف کرایااوراس کی مر مت کرائی ،اس دیوار کو سکند ر اعظم کی جانب منسوب کیاجا تاہے۔ (جلداس ۱۳۰۰) اور دوسری جگہ بح خزر کے متعلق خح رہے:

ر سالہ اخوان الصفامیں جو بحریا جوج وماجوج کاذ کر آیا ہے تواس سے مراد بحر کا نہین یعنی بحر خرز ہے۔ (ص ۱۹۴۶ شدیوں ماہدے)

پس عرب مؤر خین، محد ثنین، مفسرین اور محققین تاریخ کے ان حوالجات سے چندامور ثابت ہوتے ہیں:-۱) کوئی ایک مؤرخ بھی یہ صراحت نہیں کر تاکہ ور بند ضلع حصار کی سد "سد سکندری"ہے۔

۲) ابوالفداءاور بعض مؤر خین کو در بند کے متعلق بیہ خلط ہو گیا ہے کہ وہ بحر قزوین والے دُر بند کاذ کر شر وئ کرتے ہیں اور پھر ترند و بخاراوالے در بند (حصار) کے ساتھ اس کو ملادیتے ہیں اور دونوں کے در میان امتیاز کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

باتی تمام محققین مؤر خین ہوں یا محدثین و مفسرین امتیاز کے ساتھ یہ تصریح کررہے ہیں کہ جو سد سد سکندری کے نام سے مشہورہے وہ وہ ہی ہے جو بحر قزوین کے قریب در ہند (باب الا بواب) میں واقع ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا اور انسائیکلو پیڈیا آف اسلام اور دائر ۃ المعارف بستانی میں بھی (جو کہ جدید وقدیم حقیق کا ذخیرہ ہیں) یہی ہے۔ حتی کہ برٹانیکا جلد ۱۳۱۳ سائل ۲۹ طبع یاز وہم میں جو در بدن بحر قزوین والے در بندگی سد سحقیق کا ذخیرہ ہیں) کے متعلق یہ کہاہے کہ اس کی نسبت سکندر کی جانب کی جاتی ہے اور اس لئے سد سکندری کے نام ہے مشہور ہے۔ میں اس کی نسبت کی نسبت کے متعلق یہ توجہ دلائی ہے کہ سد ذوالقر نین اس در بند بحر علامہ سید محمد انور شاہ نے در بند 'جر قزوین ''کے متعلق یہ توجہ دلائی ہے کہ سد ذوالقر نین اس در بند بحر قزوین ''کے متعلق یہ توجہ دلائی ہے کہ سد ذوالقر نین اس در بند بحر مور ت نہیں نہیں ہے بلکہ اس ہے بھی اوپر قفقاز کے آخری کنارہ پر پہاڑوں کے در میان واقع ہے چنانچہ مولا نالوالکام نے اپنی تفسیر میں اس کادرہ داریال کے نام ہے ذکر کیا ہے۔ مولا نالوالکام نے اپنی تفسیر میں اس کادرہ داریال کے نام ہے ذکر کیا ہے۔ اب ان چاروں باتوں سے تھوڑی دیرے لیے قطع نظر کر لیجئے اور اس مسئلہ میں بھی سابق کی طرح قر آن عزیر بی کو تھی مابی کی طرح قر آن عزیر بی کو تھی مابی کی معاملہ واضح ہے واضح تر ہوجائے۔

سد ذوالقرنین کے متعلق قرآن عزیز نے دوباتیں صاف صاف بیان کی ہیں ایک بید کہ وہ سد دو پہاڑوں کے در میان تغمیر کی گئی ہے اور اس نے پہاڑوں کے در میان اس درہ کو بند کر دیاہے جہاں ہے ہو کریاجوج وماجوج اس جانب کے بسنے والوں کو تنگ کرتے تھے ،

حَتِي إِذًا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ (اى بين الحبلين ﴾ وَجَدَّ مِنْ دُوْنِهِمَا قُوْمًا لَّا يَكَادُوْنُ

ا: سدمین کی تغییر میں امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں روایت کاایک ٹکڑا نقل کیا ہے اس میں ہے ''ایک مخص نے نبی اکرم ﷺ کواطلاع دی یار سول اللہ ﷺ میں نے سد کودیکھا ہی نہیں ہے جیسے یمنی جادر ''مثل الحیر والمحر'' آپ فرمایا تونے ضروراس کودیکھاہے قال قدرائیتیہ۔

فرمایا تونے ضروراس کو ویکھا ہے قال قلد رائیتہ۔ یہ روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس شخص نے لوہے تانبے سے مخلوط بنی ہو کی دیوار کو دیکھا کیو نکہ ''حمر و'' کے معنی اس زر دی کے آتے ہیں جو دانتوں پر جمی ہو کی نظر آتی ہے اور یمنی چاوریں سیاہ اور زر دیا سیاہ اور سرخ مخلوط دھاری دارہوئی ہیں ،اس روایت کے موصول ہونے نہ ہوتے ہیں کلام ہے جو فتح الباری ہیں قابل مراجعت ہے۔ يَفْقَهُونَ قُولًا أَ قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُو ۚ جَ وَمَأْجُو ۚ جَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ-

یہاں تک کہ جب ذوالقر نین دو پہاڑوں کے در میان پہنچا توان دونوں کے اس طرف ایک ایک قوم کو پایا جن کی بات وہ پوری طرح نہیں سمجھتا تھا' کہنے لگے 'اے ذوالقر نین بلا شبہ یاجوج و ماجوج اس سر زمین میں فساد مجاتے ہیں۔

دوسرے بید گہ وہ سد چونے یا اینٹ گارے سے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ لوہے کے نکٹروں سے تیار کی گئی ہے جس میں تانبا بگھلا ہواشامل کیا گیا تھا،

أَجْعَلُ يَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ٥ أَتُونِنِي زُبُرَ الْحَدِيْدِ طَحَمَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِنِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٥ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِنِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٥ مِن تَهارَ الرَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِيرَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكِ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكِ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكِ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكِ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا مِي اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ مِي اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ مِي اللَّهُ مَا مِيلَى اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ مِي اللَّهُ مِيرَ عَلَيْنَ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ مِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ مِي اللَّهُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مِينَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِي اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيرَالِ اللَّهُ مِيلَا عَلَيْكُ اللَّهُ مِيلَالِهُ اللَّهُ مِيلَاكُولُ اللَّهُ مِيلَا عَلَيْكُ اللَّهُ مِيلِي اللِّهُ مِيلَى اللَّهُ مِيلَاكُولُ اللَّهُ مِيلَا عَلَيْكُ اللَّهُ مِيلَ عَلَيْكُ اللَّهُ مِيلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْكُولِ اللْهُ مِيلِي اللْكُولِ الللَّهُ مِيلَى اللَّهُ مِيلَاكُولُ اللْكُولِ اللَّهُ مِيلَا عَلَيْكُ اللَّهُ مِيلِيلُولُ مِيلَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ مِيلِيلُولُ مِيلَا عَلَيْكُ اللَّهُ مِيلِيلُولُ اللَّهُ مِيلُولُ اللَّهُ مِيلِيلُولُ اللَّهُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلُولُ مِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلُولُ مِيلُولُ مِيلُولُ مِيلُولُ مِيلُولُ مِيلِيلُولُ مِيلِي

قر آن عزیز کی بتائی ہو گیان دونوں صفات کو سامنے رکھ کر اب ہم کو بید دیکھنا جا ہے کہ بغیر کسی تاویل کے ان کامصداق کون سی سد ہو سکتی ہے ادر کس سد پر بید صفات ٹھیک صادق آتی ہیں۔

سب سے پہلے ہم اس سدیر ہوئ کرنا چاہتے ہیں جوہ ربند (حصار) میں واقع ہے۔ اس سدک حالات ساتویں صدی کے کا چینی سیاح نے ہی نہیں بیان کیے بلکہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، شاہر خ کے جرمنی مصاحب سیلد ہر جرراور ہیانوی سفیر کھا فجو نے بھی پندر ہویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس کا مشاہدہ کیا ہے اور انھوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہاں آہنی پھاٹک گلے ہوئے ہیں، مگر مؤر خین ہے بھی تصر سے کرتے ہیں کہ بے سد (دیوار) پھر اور اینٹ کی بی ہوئی ہے اور آہنی دروازوں کے علاوہ دیوار کسی جگہ بھی لو ہے اور تا نے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور لو ہے کے پھاٹکوں کی وجہ سے اس کو بھی اس طرح درہ آہنی کہا جاتا ہے۔

پھاٹکوں کی وجہ سے اس کو بھی اس طرح درہ آہنی کہتے ہیں جس طرح درہ بند (بحر قزوین) کو درہ آ ہنی کہا جاتا ہے۔

پیاٹکوں کی وجہ سے اس کو بھی اس طرح درمیان چلی گئی ہے اس طرح درہ بند (بحر قزوین) کو درہ آ ہنی کہا جاتا ہے۔

بیز یہ دیوار جس طرح پہاڑوں کے در میان چلی گئی ہے اس طرح اس کا ایک حصہ سطح زمین پر بھی بنایا گیا ہے۔

ماریا شہیں ہے کہ وہ صرف دو پہاڑوں کی پھائکوں (چوٹیوں) کے در میان ہی میں قائم کی گئی ہو۔

پس اس دیوار کو سد ذوالقر نمین کہنا قر آنی تصریحات کے قطعاً خلاف ہے اور غالبًا آی وجہ ہے گی ایک مؤرخ نے بھی (جو کہ در بند) حصار اور در بند (بحر قزوین) کے در میان امتیاز کر سکے ہیں)اس دیوار ( سد ) کو سد ذوالقرنمین پاسد سکندری نہیں کہا۔

گر تعجب ہے محترم مدیر صاحب صدق ہے کہ انھوں نے قر آنی تصریحات کو سامنے رکھے بغیر تمام مؤر خین کے خلاف بید و عولی کر دیا کہ در بند (حصار) کی دیوار (سد) ہی "سد سکندری" بعنی سد ذوالقر نمین ہے۔ شاید دہاس جدت کے لیے اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ ایک توان کامسلک بیہ ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقر نمین ہاور دوسرے اس جانب میں سکندر کی فتوحات کی آخری حداس ملاقہ تک ہے جیسا کہ ۱۱گستی ایم. کے صدق کَ اس مبارت سے ظاہر ہو تاہے:

" مكندرا عظمُ اپني تيسر ي فوج كشي ميں اى علاقه تك گياتھا۔ "

ظاہر ہے کہ ان دوباتوں کی صراحت کے بعدوہ مجبور ہیں کہ در بندر (حصار) کی سد ہی سد ذوالقر نین تشکیم کریں۔ مگر اس سے زیادہ یہ ظاہر ہے کہ اس سد پر نہ قر آن عزیز کی بیان کردہ صفات ہی کااطلاق ہو تا ہے اور نہ کو کی مؤرخ ہی اس کو سد سکندری یا سد ذوالقر نین کہتا ہے اور بالفر ض اگر اس کو سکندری کی تعمیر تشکیم بھی کر ایا جائے تو بھی وہ سد ذوالقر نین کسی طرح نہی ہو سکتی کیونکہ وہ قر آنی صفات کے مطابق نہیں ہے۔

اس کے بعد دوسم انمبر در بند (بحر قزوین) کی دیوار (سد) کوزیر بحث لانے کا ہے اس کے متعلق یہ تو معلوم ہو چکا کہ اس کو عرب باب الا بواب اور الباب کہتے ہیں اور اہل فارس در بند اور وہ آئنی نام رکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بڑی کٹر ت ہے مؤر خیین اس در بندگی دیوار (سد) کو "سد سکندری" کہتے چلے آئے ہیں مگر محققین سے بھی گہتے چلے آئے ہیں مگر محققین سے بھی گہتے چلے آئے ہیں کہ دیتے ہیں اور کا سے بھی کہتے جاتے ہیں کہ بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہے ، البتہ اس کو سد سکندری بھی کہد دیتے ہیں اور کا کیشین دال (کاکیشیاکی دیوار) اور دیوار نوشیر وال بھی۔

لیکن ہم اس بحث کو مو خرکرتے ہوئے کہ اس کے متعلق یہ اضطراب بیانی کیوں ہے اس سد کو سد

ذوالقر نین جب ہی مان سکتے ہیں کہ بیہ قر آن عزیز کے بیان کردہ ہر دو صفات کے مطابق پوری اترے۔ مگر

افسوس کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اس دیوار کے عوض و طول اور اس کے مجم کی تفصیلات دیے ہوئے تمام

مؤر خین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس دیوار کا بھی بہت بڑا حصہ سطح زمین تقمیر کیا گیا ہے اور آگے بڑھ کر پہاڑ پر

بھی بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر چہ دیوار بعض جگہ دوہری بھی ہواراس میں متعدد لو ہ

کے بھانک بھی ہیں جن میں سے بعض بعض بیاڑوں کے در میان قائم ہیں اور پہاڑوں پر اس کے استحکامات

بھی بہت ہیں تاہم یہ دیوارلوہ کے مکڑوں اور تا نب سے نہیں بنائی گئی بلکہ عام دیواروں کی طرح پھر اور چونہ

بھی بہت ہیں تاہم سے دیوارلوہ کے مکڑوں اور تا نب سے نہیں بنائی گئی بلکہ عام دیواروں کی طرح پھر اور چونہ

بھی بہت ہیں تاہم سے دیوارلوہ کے مکڑوں اور تا نب سے نہیں بنائی گئی بلکہ عام دیواروں کی طرح پھر اور چونہ

اس کو ''سد سکندر کی'' کہنا سو ہمیں اس سے انکار کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اگر تاریخی حقائق اس دعویٰ کا ساتھ دیے گر چیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی مؤر ضین جب سکندر مقدونی کاذکر کرتے اور اس کی وسعت

میں موات کو زیر بحث لاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی سے نہیں کہتا کہ سکندر اعظم کا کیشیا تک پہنچا ہے اور بھول مولانالبوالکلام ،

لٹین جب سکندر کے تمام فوجی اٹمال خوداس کے عہد میں اور خوداس کے ساتھیوں نے قاممبند کردئے ہیں اور ان میں کہیں بھی کا کیشیا کے استحکامات کی تغمیر کا اشارہ نہیں ملتا تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس طرح کی تو جیہات قابل اطمینان تسلیم کرلی جائیں۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۴۲۸) یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ سکندرا عظم کی جانب سے انتساب صحیح ہے۔

امریکہ کے ایک مشہور جغرافیہ دال کریم (CRAM) نے اپنے جغرافیہ کریمس یونیورسل افلیس (CRAM) میں سکندراعظم کی سلطنت ۳۸ یام کاجو مکمل نقشہ تیار کیا

ہے اس میں بھی کا کیشیا کا علاقہ اس کی فتوحات ہے سینکاڑوں میل دور انظر آتا ہے۔

ہم حال اکثم مؤر تھین تواس کا بانی نوشیر وال گو بتاتے میں اور جو زیفس سکندر کواس کا بانی قرار و بتا ہے مگر بیان آمردہ تاریخی حقایق کے پیش نظر نہ تو نوشیر وال کی نسبت سیجے ہے اور نہ اسکندرا عظم کی اور آمران دونوں میں ہے کسی کی نسبت کو بالفرض صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی اس کو سد ذوالقر نمین گہنا حقائق قرآنی ہے آئی ہے۔ بند کر اینا ہوگا، پس در بند (حصار ہویاد ربند (بح خزر) دونوں کی "سد "سد ذوالقر نمین نہیں ہے۔

تیس کی قابل ذکردہ سد ہے جو در بند (قروین) یاکا سین دال کے مغرب جانب ہیں ایک درو کو بند کرتی ہے ،
یہ درہ بند سے مغرب کی جانب کا کیشیا کے اندرونی حصول میں آگے بڑھتے ہوئے ماتا ہے اور در ہُ داریال کے نام
سے مشہور ہے اور قفقاز اور تفلس کے در میان واقع ہے ، یہ درہ کا کیشیا کے بہت حصول سے ہو گر گذرا ہے اور
قدرتی طور پر پہاڑ کی دوبلند چوٹیوں سے گھراہوا ہے اس کوفار تی میں در ہُ آ بنی اور ترکی میں دام گیو کتے ہیں۔
اس درہ کے متعلق گذشتہ صفحات میں امام رازی کی تفسیر سے اس تشریح کے بعد یہ دو پہاڑ جن کے
در میان سدواقع ہے ''قفقاز میں ہے ''ہم ابن فرداد کی گتاب المسالک کا یہ حوالہ نقل کر چکے ہیں کہ وا ثق باللہ نے
در میان سدواقع ہے ''قفقاز میں ہے ''ہم ابن فرداد کی گتاب المسالک کا یہ حقیقاتی وفد (ریس ہے کمیشن) مقرر گیا
جب اپنے خواب کی تعبیر کے پیش نظر سد ذوالقر نین کی تحقیق کے لیے تحقیقاتی وفد (ریس ہے کمیشن) مقرر گیا
اور اس نے باب الا بواب (در بند) سے آگے چل کر جب اس کا مشاہدہ کیا ہے تو یہ تھم سے گی ہے کہ یہ دیوار تمام
لوے اور چھلے ہوئے تانے سے بنائی گئی ہے ،اصل الفاظ یہ بین :

ان الواثق بالله رائ في المنام كانه فتح هذا الروم فبعث بعض الحدم اليه ليعا ينوه فخرجوا من باب الابواب حتى وصلوا اليه وشاهد وه فوصفوا انه بناء من لبن من حديد مشدود بالنحاس المذاب وعيله باب مقفل ـ لم

وربند نامہ کاظم بک ص۲۱- بیبال پیریات بھی قابل لحاظت کہ بعض معاصر بزرگ زیر بحث سد ظاہر گرت ہیں کہ یا قوت نے واٹن پالند کے تحقیقاتی وفد کی تفصیلات دیتے ہوئے یہ بیان کیاہے کہ اس سفر گی آمد ورفت میں جھے ماہ سرف ہوئے پس اُسرذ والقر نمین کی سد درہ واریال کی سد ہوتی تو بغدادے کا کیشین (گوہ قاف) کی راہ ایسی طویل شیس ہے کہ یہ وفداتن مدت میں واپس آتا۔

گرید"شک"صرف ایک قیای مغالط ہے اس لیے کہ اول تویا قوت حموی نے اس واقعہ کی تفصیلات کوخود ہی اہمیت نہیں دی اور ایک داستان کی طرح اس کاذ کر کر دیاہے جیسا کہ سلام ترجمان سے مفقول اس داستان کو نقل کرنے کے بعد گہتا ہے: قلہ کتبت من حبر السام ما و حدته فی الکتاب و لست اقطع بصحة ما اور دته لا بحتلاف الرو ایات فیہ و الله اعلم بصحته ۔ (معجم انبدادے م)

یس نے سدے حالات میں ان واقعات کو لکھ دیا ہے جن کو میں نے آتا ہوں میں لکھاپایااور میں نے یہ جو بچھ بھی نقل آیا ہیں ہیں ہر گزاس پریفین نہیں کرتا کیو نکہ اس سلسلہ میں مختلف روایات ہیں جن کی صحت پریفین نہیں کیا جا سکتا۔ دوسر ہے اس مدت سفر کی اس نقصر آج پر جب بچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ تفصیلات بھی بیان کی جا تیں کہ ذرائع رسل ور سائل کیا ہے ور میانی مقامات میں آمد ور فت کے موقعوں پر سس قدر قیام رہااور مقام مطلوب میں مدت قیام کیا رسل ور سائل کیا گئے طراق ہے کا کیش میں مدت قیام کیا میں جب کہ عراق ہے کا کیش (جبل قو قایا) کی پہاڑیوں تک تقریباً آئھ سونوسو میل کیا لیک طرفہ مسافت ہے۔ ملاودازی اس واقعہ کاذکر ابن ضلدون ،ابن خرداد ہہ ، ابن کشر رحم اللہ جیسے محققین مؤر فین و جغرافیہ واللہ بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود و دید دعوی بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ واثن باللہ کا یہ وفدای زیر بحث سد تک گیا ہے اور والیس ہو گرائی اور اس کے باوجود و دید دعوی ہوئی ہو گرائیں۔

پس جب کہ آج کے مشاہدے سے بھی یہ ٹابت ہے کہ داریال کا یہ درہ پہاڑوں گی دوچوٹیوں کے در میان گھراہو اے اور ناریخی حقائق بھی اس کو تسلیم کرتے اور واضح کرتے ہیں نیزوا ثق باللہ کے کمیشن نے اپنایہ مشاہدہ بیان کیا ہے کہ یہ دیوار او ہے اور چھلے تا ہے سے تیار کی گئی ہے بلا شہدیہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہی دیواروہ سد ذوالقر نمین ہے جس گاذکر قر آن عزیز نے سورہ کہف میں کیا ہے کیونکہ قر آن عزیز کے بتائے ہوئے دونوں وصف صرف آن عزیز کے بتائے ہوئے وہ ہے ، ابو حیان ، ابن خرداد ، علامہ انور شاہ اور مولانا آزاد جسے محققین کی بہی رائے ہے ، کہ سد ذوالقر نمین قفقاز کے آئی درہ کی سرکانام ہے۔

ان تصریحات کے بعد آب ہم کو کہنے و بجے کہ ور فاداریال کی یہ سد سائر سُ (گورش یا کیخبر و) کئی تعمیر کروہ ہے اور جیسا کہ ہم یاجوج و ماجوج کی بحث میں بیان کر چکے ہیں یہ ان وحشی قبائل کے لئے اس نے بنائی تھی جو کاکیشیا کے انتہائی علاقوں سے آگراس فرہ میں سے گذر کر تفقاز کے پہاڑوں کے اس طرف بسنے والوں پرلوٹ مار محیات تھے اور یہ وہی سنتھینین قبائل تھے جو سائرس کے زمانہ میں حملہ آور ہور ہے تھے اور اس وقت کے یاجو بی مارٹس نے ایک قوم کی شکایت یاجو بی مارٹس نے ایک قوم کی شکایت پر یہ سد تیار کی اور ار منی نوشتوں میں اس سد کاجو قدیم نام بھاگ کورائی (کورگادرہ) لکھا چلا آتا ہے ، اس کور سے مراد غالباً گورش ہے جو سائرس بی کافارش نام ہے۔

اورائ کے قریب در بندر (بحر خزر) کی دیوارائ کے بعد ای غرض ہے کسی دوسرے باد شاہ نے بنوائی ہے اور انوشیر واں نے اپنے زمانہ میں اس کو دوبارہ صاف اور درست کرایا ہے جیسا کہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے حوالہ ہے ہم انجھی نقل کر چکے ہیں۔

اور ان نتیوں دیواروں (سد) میں سے سکندر کی بنائی ہوئی کوئی ایک سد بھی نہیں ہے اس لئے کہ سکندر کی فتوحات کی تاریخ جو کہ سامنے ہے اس سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہو تا کہ سکندر کواس غرض کے لیے کسی سد قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو کیو نکہ اس کی حکومت کے سارے دور میں یاجوج و ماجوج قبائل کا کوئی حملہ تاریخ میں موجود نہیں ہے اور نہ دربند (حصار) تک پہنچنے پر کسی قوم کااس قتم کے وحشی قبائل سے دو چار ہونا سکندرے اس کی شکلیت کرنا تاریخی حقائق میں گہیں نظر آتا ہے۔

البتہ یہ بات ضرور قابل غورے کہ آخر در ہند (بح قزوین یا بح خزر) کی دیوار کے متعلق سد سکندر کی گیول مشہور ہوا۔ سواس مسئلہ کے تمام حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد بآسانی اس کا یہ حل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چو نکہ اس مسئلہ کا تعلق یہود کی مد بھی روایات ہے بہت زیادہ وابستہ ہے اور ای لیئے یہود کے سوال پر قرآن عزیز نے بھی اس کاذکر کیا ہے تواس بدعت اور غلط انتساب کی ابتدا، بھی و میں ہے ہوئی ہے اور سب ہے پہلے جوزیفس نے اس کے متعلق یہ باد لیل بیان کیا کہ یہ سد سد سکندر ئی ہے اور و بین سے یہ روایت چل گئی اور مؤر خیمن اسلام میں ہے محمد بن اسحاق نے بھی چو نکہ سکندر یونانی کو ذولقر نمین بنایا اسلئے مسلمانوں نے بھی ہو نکہ سکندر یونانی کو ذولقر نمین بنایا اسلئے مسلمانوں نے بھی اس سد کوسد سکندر ئی کہنا شروع کردیااور آخر کار اس انتساب نے شہر ہے حاصل کر لی۔

ند کورہ بالاسد کے متعلق اگر چہ اکثر عرب مؤر خین یہی تہتے جاتے ہیں کہ وہ انوشیر وال کی بنائی ہوئی ہے۔ مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ اس کے بانی کا صحیح علم حاصل نہیں ہو سکا۔البتہ تاریخی قیاسات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شایداس کی مر مت اور در ستی انوشیر وال نے اپنے زمانہ میں کر ائی ہواور اس وجہ سے وہ نوشیر وال کی جانب منسوب کر دی گئی ہو۔ بہر حال ہے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس سد کوسد سکندری کہناایک افوا بی انتساب سے زیادہ کوئی حیثیت شہیں رکھتا۔ نیز سکندر مقدونی جواگریزی تاریخوں میں "گریٹ الیگزنڈر" کہا جاتا ہے کسی طرح "ذوالقرنین "نہیں ہو سکتااورنہ" سد ذوالقرنین "ہے اس کا کوئی تعلق ہے۔

# ياند خ وماند خ كافروخ

ذوالقر نیمن یا جوئ و ماجوئ اور سدگی بحث کے بعد سب سے زیادہ اہم مسئلہ یا جوئ و ماجوئ کے اس خرون گاہے جس کاذکر قر آن کزیز نے کیا ہے اور اس مسئلہ کی اہمیت اسلے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس مسئلہ کا تعلق علامات قیامت سے ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خروج یا جوج و ماجوج کا مسئلہ کہ جس کی خبر قر آن عزیز نے بطور پیشین گوئی کے دی ہے ایسا مسئلہ کا مسئلہ کا گوئی کے دی ہے ایسا مسئلہ کا مسئلہ کا تعلق قر آن عزیز کے اس مسئلہ کا تعلق قر آن عزیز کے "اخبار مغیبات" ہے ہے تو پیم اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق بھی قر آن عزیز ہی کو پہنچا ہے نہ کہ خن و تحمین کو۔ قر آن عزیز نے اس واقعہ کو سورہ گہف اور سورہ گانمیاء میں بیان کیا ہے اور اس مسئلہ کے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ صرف ان دوسور تول میں تد کوسورہ گہف اور سورہ گانمیاء میں بیان کیا ہے اور اس مسئلہ ہے۔ متعلق جو کچھ بھی ہے وہ صرف ان دوسور تول میں تد کوسے۔

سورةً كهف ميں بيہ واقعہ اس طرح مذكور ہے:۔

فَمَا اسْطَاعُوا اَنْ يَظَهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ٥ قَالَ لَهٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّيْ فَإِذَا جَاءً وَعُدُ رَبِّيْ حَقَّا ٥ فَإِذَا جَاءً وَعُدُ رَبِّيْ حَقَّا ٥ فَإِذَا جَاءً وَعُدُ رَبِّيْ حَقَّا ٥ فَإِنْ وَعُدُ رَبِّيْ حَقَّا ٥ فَإِنْ مِعْنَ وَمَا فَتَ رَجِحَةً فَي اورنه وه اس مِيں سوراخ كرنے كى طاقت ركھتے ہيں (ذوالقرنين) نے كہا يہ ميرے پروردگاركى رحمت ہے، پھر جب ميرے رب كاوعده آئے گا تواس كو كرا محرد يرده كردے گااور ميرے پروردگاركى رحمت ہے، پھر جب ميرے رب كاوعده آئے گا تواس كو كرا اور سورة انبياء ميں اس واقعہ كواس طرح بيان كيا گيا ہے:۔ (سورة انبياء ميں اس واقعہ كواس طرح بيان كيا گيا ہے:۔

حَتَّى إِذَا فَتِحَتُ يَأْجُو ْجُ وَمَأْجُو ْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُو ْنَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ طَ يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفَلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ ٥ عَفَلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ ٥ عَفَلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ ٥

یبال تک کہ جب کھول دیئے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ زمین کی بلندیوں ہے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے۔ اور خداگا سچاو عدہ قریب آ جائے تواس و فت اچانک ایسا ہو گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ،ان کی آئیسیں کھلی کی تھلی دہ جائیں گی اور پکارا تھیں گے۔ ہائے کم بختی ہماری کہ جم بے خبر رہے۔ (انبیا،)
ان دوونوں مقامات میں قر آنِ عزیز نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ جس زمانہ میں "ذوالقر نمین " نے یاجوج و ماجو تی پر سد قائم کی تواس کے استحکام کی یہ حالت تھی کہ یہ قومیں نہ اس کو پھاند کراس جانب آ سکتی تھیں اور نہ اس میں سوراخ پیداکر کے اس کو عبور کر سکتی تھیں اور سدگی اس مضبوطی اور پائیداری کو داکھے کر ذوالقر نمین نے خدائے

تعالیٰ کا شکر ادا کیاادر یہ کہا کہ بیہ سب پیچھ خدا گ رحمت کا کمہ شمہ ہے کہ اس نے مجھے سے یہ نیک خد مت کراد گ۔ اور دوسر می بات بیہ بیان کی ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہو گا تویاجوج وماجوج ہے شار فوج در فوج انگل کر دنیامیں مچیل جانمیں گے اور لوٹ مار اور متابی و برباد ئی مجادیں گے۔

ان دونوں باتوں سے عام طور پر مضرین نے یہ سمجھا ہے کہ یاچون وہاجون "سرزوالقرنین "بیں اس طرح محصور ہوگئے ہیں کہ یہ "سد" قیامت تک اس طرح سمجھا ہے کہ یاچون وہاجون کے خرون کا محصور ہوگئے ہیں کہ یہ "سد" قیامت تک اس طرح سمجھا ہے ہوگا تواس وقت یکبار گی "سد" گر کر ریزہ ریزہ وقت آئے گااور وہ قیامت کے قریب اور علامات قیامت میں ہے ہوگا تواس وقت یکبار گی "سد" گر کر ریزہ ریزہ ہو جو وہائے گی اور اس لئے انہوں نے دونوں مقامت میں اس کے مطابق آیات کی تفسیر کی ہے۔ چنانچ انہوں نے سورڈا نبیا، کی اس آیت کا حقی افا المتحت معالمون کے وہ ملحوث کی یہ جہد کر کے "یہاں تک کہ جب یاجون، ماجون سد توزیر کھول ویئے جانمیں گے "۔ اس ارشادِ اللی کو ذوالقر نین کے اس مقولہ کے ساتھ جوز دیاجو کہف میں نہ کور ہے فاذا حیان بعل آئی حجلہ وہ تھا تھی تھر میرے دب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کوریزہ ریزہ کردے گا۔

میں نہ کور ہے فاذا حیان و سباق اور ان کے مفہوم پر غائز نظر ڈالنے سے یہ تفسیر آیات قرآنی کا حق ادا نہیں ہے ۔ "۔ "

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ قر آن عزیزی نے سورہ گبف میں توصرف آئی قدر ذکر کیا ہے کہ یاجو تی و ماجوج پر جب ذوالقرنین نے سد تقمیر کر دی تواس کے استحکام کاؤ کر کرتے ہوئے ہے بھی کہہ دیا کہ جب میسرے خدا کا وعدہ آ جائے گا تو یہ سدریزہ ریزہ ہو جائے گی اور خدا کا وعدہ برحق ہے اور اس کے خلاف ہونا محال و ممتنع

میں سے جو قیامت کے قیمیں وقوع کے اس خروج کا گوئی ذکر نہیں ہے جو قیامت کے قریب وقوع میں آئے گااور ہوتا بھی کیے کیونکہ یہ تو ذو والقرنین کا پنامقولہ ہے جو سد کے متحکم اور مضبوط ہونے کے سلسلہ میں کہا گیا ہے اور خروج یاجو جی والی کی جانب ہے بیان اور خروج یاجو جی والی کی جانب ہے بیان کیا گیا ہے اور خروج یا کرم ﷺ کے ذریعہ ہے اقوام عالم کیلئے ایک تنہیہ ہے کہ خدا کی پیرز مین اپنے آخری کمحات میں ایک سخت اور ہو لناک عالم گیر حادثہ سے دور جانے والی ہے۔

اور سور وُانبیا ہمیں صرف بیہ مذکور ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج وماجوج کاخروج ہوگااور وہ بہت سرعت کے ساتھ بلندیوں سے پہتی کی جانب فساد بپاکر نے کیلئے امنڈ پڑیں گے اوراس جگہ سد کااور سد کے ریزہ زمیرہ ہو کراس سے یاجوج و ماجوج کے نگلنے کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے اور لفظ فُتِحَتْ سے ایسا سمجھنا محض قیا ک و تخمینی سے جیساکہ عنقریب واضح ہوگا۔

نیں سورہ کہف اور سورہ انبیاء دونوں میں اس واقعہ ہے متعلق آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ سورہ گہف میں تو پہلے اس واقعہ کی تفصیلات سنائی گئی ہیں جن کے متعلق یہود نے نبی اکرم ﷺ ہے براہ راست خودیا مشرکین مکہ کے واسط سے سوال کیا تھا کہ ذوالقر نین کی شخصیت کے متعلق اگر کوئی علم رکھتے ہو تواس کو ظاہر کرو۔ قرآن عزیز بعنی و تی الہی نے ان کو بتایا کہ ذوالقر نین ایک نیک اور صالح بادشاہ تھا، اس نے تین نہمیں قابل ذکر سر گئیں۔ ایک مشرق اقصی کی آور دو سری مغرب اقصیٰ کی اور تیسری شال کی جانب اور اس تیسری مہم میں اس کو ایک

ایک قوم سے سابقہ ہواجس نے یاجون وہاجون کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے اپناور ان کے در میان سد قائم کر دینے کا مطالبہ گیا، ذوالقر نین نے ان کے مطالبہ کواس طرح پورا گیا کہ اس جانب وہ جس درہ ہے نگل کر تملہ آور جو اکر سے کا مطالبہ کیا، خواس طرح ہوئے تاہی ہے بند کر دیاور دو پہاڑوں کے در میان درہ پرا کیہ بہترین سرح تقائم کرد کی اور ساتھ ہی شکر خدا بجالاتے ہوئے اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ یہ سراس قدر مستحکم اور مطبوط ہے کہ اب یاجون دہاجون دہاجون دہ جو نہا ہوئے اس نے یہ بھی طاہر کیا کہ یہ سراس قدر مستحکم اور مطبوط ہے کہ اب یاجون دہاجون دہاجون دہاجوں کے سابق میں سے دو کوئی نہیں گئے ہیں ہوئے کہ ہوئے کی اور خدا کاوعدہ " یعنی ہر شے کی طرح سد کا بھی فناہو جانا "پورا ہو کر رہے گا۔ یہ روک یاف در ہوئے والے کی اور خدا کاوعدہ " یعنی ہر شے کی طرح سد کا بھی فناہو جانا "پورا ہو کر رہے گا۔ یہ روک یہ بنایا گیا اور یاجون کا محصل صفیل کیا تھا۔ اسکے سور گہف میں اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ اسکے سورہ گہف میں اس کے متعلق تفصیل سے بنایا گیا اور یاجون کا محصل صفی تذکرہ آگیا اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالی مشر کین کارہ کرتے ہوئے فریات بنایا گیا اور وہ جب آگ باشندے دیا میں زندہ نہیں واپس آئیس گے ، جب قیا مت آبیل کی کہ دو العرب میں سے بیلے یاجون وہ بوئ کا فتنہ پیش آئے گا"۔ تب البتہ میدان حشر میں سب جائے گی" اور وہ جب آئے گی کہ اس سے بہلے یاجون وہ بوئ کا فتنہ پیش آئے گا"۔ تب البتہ میدان حشر میں سب دو بارہ زندہ کرکے رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوئے گا فتنہ پیش آئے گا"۔ تب البتہ میدان حشر میں سب دو بارہ زندہ کرکے رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوئے گیئے جائیں گے۔

پھر چونکہ اس جگہ یاجوج وماجوج کے خروج کو قیامت کی علامت بیان کر کے اہمیت دی گئی ہے۔ اسلئے اس کے نگلنے کو سد کے ٹوٹے اور ریزہ ریزہ ہونے کے ساتھ مقید شہیں کیا بلکہ سرے سے سد کاذکر ہی شہیں کیا بلکہ یہ گہا ہے کہ جب ان کے خروج موعود کاوقتِ آ جائے گا تو سرعت کے ساتھ بلندیوں سے پہتی کی جانب امنڈ پڑیں گے اور تہام اقطاع وامصار میں پھیل جانیں گے۔

پی ان مجموعہ آیات سے دوباتیں معلوم ہو ٹیں ایک ہے کہ "سد ذوالقرنین "یاجوج وماجوج کے خرورج سے پہلے ضرور ٹوٹ کچھوٹ چکی ہوگی۔ دو سرے ہے کہ یاجوج و ماجوج کے موعود خروج کاوہ وقت ہوگا کہ قیامت کا وقت بالکل قریب ہو جائے اور اس کے بعد "نفخ صور" ہی گامر صلہ باقی رہ جائے۔اس وقت یاجوج و ماجوج کے تمام قبائل بے بناہ سیلاب کی طرح امنڈ پڑیں گے اور تمام کا ئنات میں فسادِ عظیم برپاکریں گے۔

بہر حال ذوالقر نین کے مقولہ موغولہ موغولہ موغولہ موغود مراد نہیں ''وعدہ'' سے یاجو نے وہاجو نے گا خرو ن موغود مراد نہیں ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ایک وقت ایساضر ور آئے گا کہ بلاشبہ سد کااند کاگ ہو جائے گا اور وہ نوٹ چھوٹ جائے گی اور سورہ انبیاء میں خدائے تعالی کے ارشاد سے مصلحہ میں فتح سے بیم مراد نہیں ہے کہ وہ سد توڑ کر نکل آئیں گے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ اس کثرت سے فوج در فوج نکل پڑیں گے گویا کہیں بند تھے اور آج کھول دئے گئے ہیں۔

چنانچ اہل عرب لفظ" فتح" کو جب جانداراشیاء گیلئے استعال کرتے ہیں تواس سے یہ مرادیموتی ہے کہ یہ کسی گوشہ میں الگ تھلگ پڑی ہوئی تھی اور اب اچانک نگل پڑی اسلئے جب کوئی شخص کہتا ہے " فتح الجراد" تواس کا یہ مطلب نہیں ہو' تا کہ ٹڈیاں کسی جگہ بند تھیں اور اب ان کو کھول دیا گیا بلکہ یہ معنی مراد ہوتے ہیں کہ ٹڈی دل کسی پہاڑی گوشہ میں الگ پڑا تھا کہ اب اچانک فوج در فوج ہاہر نگل پڑا۔ پس بیہاں بھی یہ بتایا گیاہے کہ یاجوج وماجوج جیسے عظیم الشان قبائل جوعرصہ سے بایں کثرت واژد ہام دنیا کے ایک الگ گوشد میں پڑے ہوئے تھے۔اس دن اس طرح امنڈ آئیں گے گویا بند تھے اور اب احیانک کھول دیئے گئے۔

۔ سورۂ گہف اور سورۂ انبیاء کی زیر بحث آیات کی تفسیر راس المحد ثین حضر تا متاذ علامہ سید محمد انور شاہ نو راللہ مر قد دنے بھی عقید ۃ الاسلام میں یہی فرمائی ہے اور بلاشبہ بیہ تفسیر بغیر کسی تاویل کے سیجے اور درست ہے اور اس سلسلہ کے بہت سے خدشات کودور کرنے کیلئے مفید۔

حضرت شاہ صاحب تح یر فرماتے ہیں:

وينبغي ان يعلم ان قول ذي القرنين:

هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّيْ فَإِذَا جَاءً وَعُدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَاءً وَكَانَ وعْدُ رَبِّيْ حَقًا قول من جانبه لا قرينة على جعله منه من اشراط الساعة ولعله لا علم له بذالك وانما ارادو عدًا انه كاله ......فان قوله تعالىٰ بعد ذلك:

وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَتِذٍ يَمُوْجُ فِي بَعْضِ

للاستمرار التجددي نعم قوله تعالىٰ:

حَتَّنَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

هو من اشراط الساعة لكن ليس فيه للردم ذكر فاعلم الفرق \_

اور یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذوالقر نمین کا یہ قول علم اللہ اس اللہ اس کا پنا قول ہے اور کو گی قرینہ سیاق وسباق میں ایساموجود نہیں ہے جس سے سعد کے ریزہ ریزہ ہونے کے واقعہ کو علامات قیامت میں سے شار کیا جائے اور شاید ذوالقر نمین گویہ علم بھی نہ ہو کہ اشر اط ساعت میں سے خروج یاجو ن و ماجو ن بھی ہے اور اس نے "و عدر بی " سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ پھوٹ جانام اولیا ہو پس اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاو "ہم نے کر چھوڑاان کو اس دن سے اس حالت میں کہ بعض بعض برامنڈر ہے ہیں" استمر ارتجد دی پر دلالت کرتا ہے بعنی برابر الیا ہو تارہ کا کہ ان میں سے بعض قبائل بعض پر حملہ آور ہوتے رہیں گے حتی کہ خروج موعود کا وقت آ جائے ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو کہ سورہ انبیاء میں ہے ہوتے رہیں گے حتی کہ خروج موعود کا وقت آ جائے ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو کہ سورہ انبیاء میں ہے ۔ پس اس خرق گو بمیش نظر رکھنا چاہئے۔

اس میں سدکا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے ۔ پس اس

اور پھراس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں:۔

واعلم ان ماذكرته ليس تاويلا في القران بل زيادة شيء من التاريخ والتحربة بدون اخراج لفظه من موضوعه \_ (٢٠٣)

اور یہ یادر ہے کہ میں نےان آیات کی تفسیر میں جو کچھ کہا،وہ قر آن میں ناویل نہیں ہے بلکہ قر آن عزیز کے کسی لفظ کواس کےاپنے موضوع ہے نگالے بغیر تاریخ اور تجربہ کے پیش نظر مزیداظہار حال ہے۔ عام منسم بن نے بیان کروہ تنسیر ہے الگ مور ہ کہف اور انبیاء دونوں کی آیات متعلقہ کے دا قعامے کو اشاء ماعت میں شار کرتے ہوئے جو تنسیر فرمانی ہے۔ غالبات کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے تزیدی اور مساراتھ می ایک م فوٹ صدیث سے جو مضرت ابو ہر میرڈس روایت ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے،

ھڈا حدیث حسن غریب انسا نعرف من ھڈا الو جہ مثل ھڈا یہ حدیث حسن غریب ہےاور ہم ای طریقہ سند ہے ایسی بی انجیسی ہاتیں جانا کرتے ہیں۔ لیعنی ان کے نزویک میہ روایت اپنے اعتبار سے منگر اور انجیسی روایت ہے اور حافظ عماد الدین ابن کثیر اس روایت کو نقل کرکے اس بر رہے حکم لگاتے ہیں:

تر مَذِ نَى ابن شَيْر اور امام احمد كَى ان تقسر يحات كَ بعد اس روايت كَى حيثيت ايك اسر النيلى قصد سے زياد ہ نہيں رہ جاتی۔ لہذا مفسرین کا محض اس روایت كی بناء پر سورہ گہف كی زیر بحث آیات كی بیہ تفسیر كرنا كه سد ذ والقرنین ٹھیک اس وقت ریزہ ریزہ ہو گی جب كہ اثر اط ساعت میں سے موعود خروج یا جوج و ماجوج پیش آئے گا، صحیح نہیں ہے۔ ادرا الن کی تفسیر کا یہ حصد صحیح مان ایا جائے تو پھر بھی وہ فد و رہ بالا دوایت کے مسلیم ار لینے کے بعد قر آن عزید کی تفلیم اور لینے کے بعد قر آن عزید کی آیت کے تعارض سے سبدوش نہیں ہو کئے۔اسلینے کد قر آن عزید کی بین صدکے متعاق اورائی کا مطلب تمام اورائی کا مطلب تمام مشرین کا یہ مقولد نقل نبیا کیا ہے ہے۔ اسلیم السیم اللہ میں کی قسم کے رووبدل پر قاور نبین میں جی اپنے مشاخید اورائی کا مطلب تمام مشرین کی قسم کے رووبدل پر قاور نبین میں جی جینانچے المام الحمد اورائی گئی ہیں۔ چنانچے المام الحمد اورائی کئی شریع کی مات میں المام الحمد اورائی کئی گئی ہوئی اس میں اللہ میں کی مسلم کے رووبدل پر قاور نبین میں اس میں اس میں مسلم کے رووبدل پر قاور نبین میں۔ چنانچے المام الحمد اورائی کئی گئی کہ میں فرمات میں ا

النهم لم يتمكنوا من نفيه و لا نف منه. باشه اب يعنى مناه عد ك وقت ياجون و ماجون اس يتن عوران كرك ياسى حصه وجى كلود ف پر قادر فيس. رستان

ہے۔ قواب مفسرین ایں روایت کے ان جملوں کے لغار طن کو کس طرح دور فرمائیں گے۔ جمن میں ہے صرا احت ہے کہ ودائی کو کھود کایاجائے کر گرنے کے قریب کے دیتے ہیں۔ بذہ اس سے بھی زیاد و سیحی حدیث کے تعاد منٹ کو نس طرح ور کرویں گے۔ جن کوامام بخاری نے بسند سیحی روایت کمیا ہے:

آیک مرتبہ نبی 🎫 خواب راحت سے پیدار ہوئے تو یہ حالت تھی کہ چبرہ مبارک سرخ تمااور سے ارشاد فرمارے تھے:

لا الله الا الله و يل للعرب من شرقد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج و ما جوج مثل هذا و حلق قلت يا رسول الله انهلك و فينا الصالحون قال نعم اذ اكثر الحبث الاله الالله و بينا الصالحون قال نعم اذ اكثر الحبث الاله الالله و بينا بلاكت ب الرباب، آن ياجون وماجون برقائم شده سداي طرح كول وي كل بياورا نلو مح برانكل ركه كراور كول حلقه بناكر وكهايا و مخرت زينب بنت بخش فرماني مين مين فرماني مين فرماني مين فرماني من فرماني فرماني من فرماني فرماني من فرماني فرماني فرماني من فرمان

اس دوایت میں بیہ تضر ترکت کیہ آپ 🚜 نے ارشاد قرمایا کہ ''سد میں حلقہ انگشت گی مقدار سو را فی ہو تھی ہےادر مفسرین کی اس تفسیر کے مطابق قیامت کے موعود وقت ہے قبل میں ناممکن ہے۔

ہیں آگر ہے کہا جائے کہ اس صحیح بلکہ اصح روایت حدیثی میں '' فتح'' سے مراد شر اور فتنوں کا شیوع ہے اوراک کواستعارہ کے طور پر '' فتح روم'' کہد دیا گیا تو سورہ انبیاء کی آیت میں فسیسے کے معنی میں بیدا صرار کیوں ہے کہ اس سے سد نوٹ کر کھلنا مراد ہے۔ حالا نکہ اس جگہ روم یاسد کا تذکرہ تک نہیں اور کیوں نہ اس سے بھی استعارہ مراد لیا جائے اور کیوں وہ تفسیر نہ کی جائے جواہم انجھی نقل کر چکے ہیں۔

اوراً گرحدیث میں حقیقی نقب کاذکر ہے تو یہ سورہ گہف گیاس تفییر کے خلاف اور معارض ہے جو مفسرین نے عام طور پر بیان کی ہے کہ سد کا یہ استحکام قیامت کے موعود وقت تک یوں ہی رہے گااور سد کااس سے قبل ٹوٹنا پھوٹنانا ممکن ہے۔

لیکن عام تغییر کے برعکس اگر حضرت شاہ صاحب کی تغییر کے مطابق ان دونوں مقامات کی تغییر کی جائے

کہ جس گی آجملہ تائیدام احمداور محدث ابن کثیر کے اقوال سے جمی ہوتی ہے تو یہ سب مشکلات خود بخود ہو ، او جاتی میں اور آیات کا مطلب اور حدیث کا مقصد بآسانی سمجھ میں جاتا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر آیت ''ومااستطاعوالہ نقیا''کی تفسیر کرتے ہوئے تح مر فرماتے ہیں:

اى فى ذلك الزمان لان هذه صيغة خبر ماض فلا ينفى و قوعه فيما يتقبل بادل الله الهم فى ذلك قداراً و تسليطهم عليه بالتدريج قليلاً قليلاً حتى يتم الاحل و ينقضى الامر المقدور فيحرجون كما قال الله تعالى و هُمْ مَنْ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ.

غرض اس عبارت کا مفہوم مجھی وہی ہے جو حضرت شاہ صاحب نور الله مر قدہ سے منقول ہو چکا ہے اور بغیر نسی تاویل کے آیت و ما استطاعُوا الآیة کاصاف طور پریہ مطلب متعین ہوجا تا ہے کہ یہ ذوالقر نبین کے زمانہ کی کیفیت خود ان ہی کی زبانی بیان ہو رہی ہے یہ مطلب کسی طرح مجھی نہیں ہے کہ ذوالقر نبین کی سدیاجو ہی ماجو ہے کہ ماجو ہے نے خروج مو عود سے مہلے ٹوٹ ہی نہیں سکتی۔

اوریہ مطاب ہو بھی کیسے سکتا ہے جب کہ یاجوج و ماجوج صرف ایک اس درہ سے ہی نگل کر غارت گری نہیں کرتے تھے بلکہ کاکیشیا کے اس کونہ سے چین کے علاقہ منچوریا تک ان کے خروج کے بہت سے مقامات تھے پس اگر ان کیلئے سد ذوالقرنین نے درہ ٔ داریال کی راہ جمیشہ کیلئے مسدود کر دمی تھی تو دوسرے مقامات سے ان کا خروج کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟

 "الحدب"لغت میں اوپرسے نیچے جھکنے کو کہتے ہیں اسکئے ۔ یہ عنی اونچے مقام سے نیچے اتر نے کے ہوت بیں اور "نسالان" عربی لغت میں کچسکنے کو کہتے ہیں۔اسکئے ۔ یہ کے معنی یہ ہوئے کہ وواس سر عت کے سہا تھے امند آئیں گے کہ یہ معلوم ہوگا گویاوہ کسی ٹیلے سے پچسل رہے ہیں، چنانچے مفروات امام راغب اور نہا یہ ابن اثیر میں "حدب"اور نہا کہ ابن اثیر میں "حدب"اور نسل و نسلان "کی بحث میں ہی لغوی تفصیل مذکور ہے۔

البندااس تفییر سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قر آن عزین نے یاجو نی و ماجو نی کے خروج مو قود کی جو کیفیت ہیاں فرمانی ہے۔ وہ ان ہی قبائل پر منطبق ہوتی ہے جو بح کا سپین سے لے کر منچوریا تک پھیلے ہوئے ہیں اور جود نیا کی بہت بڑی آبادی کے محور ہیں اور جائے و قوع کے اعتبار سے عام سطح آبادی سے اس قدر بلند حصہ زمنین پر مقیم ہیں کہ جب بھی نکل کر متمدن اقوام پر تملہ آور ہوتے ہیں تویہ معلوم ہو تاہے کہ گویااو پرسے نیچے کو پھیل رہے ہیں۔ پس آئندہ بھی جب انٹر اطراعت کی شکل میں ان کا آخری خروج ہوگا توان کے تمام قبائل کا سیاب ایک ہی دفعہ امنڈ آئے گا اور ایسا معلوم ہوگا کہ انسانوں کے سمندر کا بند ٹوٹ گیا ہے اور وہ اپنے مقامات کی و بلندی سے نیچے کی جانب بہہ پڑاہے۔

قر آن عزیزی آیات زیر نجت کی په تفییر ،الفاظ اور جملوں گوان کے لغوی معنی سے ادھر ادھر ہٹائے اور ان میں تاویل کیئے بغیر ،اس قدر لطیف ہے کہ جس سے وہ بہت سے شکوک و شہبات یک قلم دفع ہو جاتے ہیں جو اس سلسلہ میں مفسرین کو پیش آئے ہیں اور ان کو حل کرنے کیلئے غیر جاذب تاویلات کرنی پڑی ہیں۔ نیز مدعیانِ نبوت کوان تاویلات سے فائدہ اٹھا کر الحاد وزند قد پھیلانے کا موقعہ میسر آگیا ہے۔

سورة كهف اور سورة انبياء كى آيات كى اس تفسير كے بعد اب حدیث بخارى كام حله باقی رہ جاتا ہے كه اس كى ايم ادہے؟ تو حدیث 'ویل للعوب من شر قلہ افترب ''اس بات پر توصاف ولالت كرتی ہے كه نبی اكرم كورویا میں "جو نبی كیلئے وی كی طرح صحیح اور جمت ہو تا ہے "۔ په و كھایا گیا كه سدیاجون و ماجوج میں رخنہ پڑجانے سے ایسا شخت حادثہ پیش آنے والا ہے جو عرب كیلئے ہو لناگ نابت ہو گالئین په بات پورى طرح وضاحت كے ساتھ سامنے نہ آسكى كه "فتح روم یاجوج و ماجوج" میں لفظ" فتح "سے حقیق معنی مراد ہیں كه واقعی یاجوج و ماجوج و كی سد میں ہے انگو شخے اور انگلی کے بنائے ہوئے حلقہ كی مقدار میں شگاف ہو گیا ہے یا پیشین گو ئیول كی طرح اس پیشین گوئی میں بھی "فتح" اور "حلق تسمین "كو استعارہ كی شکل میں بیان کیا گیا ہے ، نیز په كه اس جمله كا پہلے جملہ ''ویل للعرب'' ہے كوئی ربط ہے یا پہالگ الگ دومستقل با تیں ہیں۔

ان دونوں مئلوں کے متعلق اہل تحقیق کی رائے مخلف ہے اور چو نکہ اس رویاء صادقہ کی تعبیر خود ذات اقدیں کے یاصحابہ کے آثار ہے بہند صحیح منقول نہیں ہے۔اسلئے محدثین اور ارباب سیر نے سے کوشش فرمائی ہے کہ وہ اس حدیث کے مصداق کو تقریبی طور پر متعین فرمائیں۔

ر بین ہوں ہے۔ وہ میں کہ ''ویل للعرب'' کے جملہ میں ان شرورو فنتن کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جو آپ کی وفات کے بعد ہی امت میں رونما ہونے شروع ہو گئے اور جن کا نتیجہ بیہ نکلا کہ امت میں سب سے مہلے عرب (قریش حکومت) کا خاتمہ ہو گیااور جن ہلا گئوں کا پہلا شکار اہل عرب ہی ہوئے اور بعد میں ان کا اثر تمام امت مرحومہ پر پڑا۔

اورروم (سد) میں انگی اورانگوٹھے کے بنائے ہوئے حلقہ کی مقدار رخنہ پیدا ہو جانے گاؤ کر تقریبی ہے بینی یہ مقصد نہیں ہے کہ واقعۃ اتنا چھوٹا سار خنہ پڑگیا ہے بلکہ مرادیہ کے سد ذوالقرنین کے استحکامات کی مدت ختم ہوگئی اوراب اس میں رخنہ پڑنے کی ابتداء ہو چلی ہے۔ گویا ہوہ آہتہ آہتہ شکست وریخت ہو جائے گی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی مجھی قریب قریب بہی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی جانب اشارہ یہ جو رویا،
صاد قد کے بعد قتل عثمان رضی اللّه عنہ کی شکل میں ظاہر ہوااور پھر متواتر فتن اور شرور کا سلسلہ جاری ہو گیا۔
جن کا نتیجہ یہ اکلا گہ عرب (قریش حکومت) تمام اقوام کیلئے ایسے ہو گئے جیسا کہ کھانے کے پیالہ پر کھانے والے بھی ہوجاتے ہیں۔ چنانچ ایک حدیث میں اس تشبیہ کاذکر بھی موجود ہے کہ نبی اگرم ﷺ نے ارشاد فرمایہ
وہ زمانہ قریب کہ تم پر قوییں اس طرح ایک دو ہرے کودعوت دیں گی جس طرح کھانے کے
وہ زمانہ قریب بے کہ تم پر قوییں اس طرح ایک دو ہوت دیتے ہیں۔ (خی بری ہے اس موجود کی جس طرح کھانے کے
موجود کی جس طرح کھانے والے ایک دو ہرے کودعوت دیتے ہیں۔ (خی بری ہے ہوں۔)

قرطبی کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد کے مخاطب عرب ہی ہیں اور رخنہ سد کے متعلق دونوں محد ثین کار جمان ای جانب معلوم ہو تاہے کہ اس سے حقیقی رخنہ مر اد نہیں ہے بلکہ بیدا یک تشبیہ ہے۔ ان ہر دو محد ثین کی تفصیلات سے بیہ بھی معلوم ہو تاہے کہ ان کے نزدیک 'ویل للعرب "والا جملہ جوشر ور و فتن سے متعلق ہے اور " فتح ردم " کے جملہ میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے اور بیہ وونوں جملے اس طرح آپس میں مر طوط ہیں کہ دونوں کوایک ہی حادث سے متعلق سمجھا جائے۔

اور حافظ محاد الدین بن گیراس بارہ میں گوئی فیصلہ کن رائے شہیں رکھتے اور متر دو ہیں کہ زیر بحث حدیث "فتح من رد م یاجون و ماجو بی میں فتح سے حقیقی فتح (کھل جانا) مراد ہے یا استعارہ ہے کسی آئندہ ایسے حادثہ ہے جو یاجون و ماجون کے باتھوں چیش آنے والا ہے اور جس گااثر براہ راست عرب (حکومت قریش پر پڑے گا۔ لیکن کر مانی شارت بخاری بعض علاء ہے نقل کرتے ہیں کہ وداس پوری حدیث کو ایک بھی معاملہ ہے متعلق سمجھتے ہیں اور یہ کتبے ہیں کہ اس میں یاجون و ماجون کے ایسے حادثہ کاذکر سیاگیا ہے جس کا ظہور قیامت کی علامت سے جدا ور میانی و قفہ میں چیش آنے ولا ہے اور جو باعث بوگ عرب کے زوال کااور "فتح ردم" استعارہ ہے اس بات سے کہ جو حادثہ آئندہ رونما ہوتے والا ہے اس کی ابتداء ہوگئی ہے اور سے وہ حادثہ تھا جو مستعصم باللہ خلیفہ عبائی کہ جو حادثہ آئندہ رونما ہوتے والا ہے اس کی ابتداء ہوگئی ہے اور سے وہ حادثہ تھا جو مستعصم باللہ خلیفہ عبائی کے زمانہ میں "فتنہ "تا تار" کے نام سے برپاہوا اور جس نے عرب طاقت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ (عمرۃ القاری نام)

اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ یاجوج وماجوج قبائل کی اس تاخت و تاراج کے بعد جس گاذ کر ذوالقر نین کے واقعہ کے ضمن میں آیا ہے۔ تاریخ میں ان قبائل کا پھر کوئی یاد گار حملہ مذکور نہیں ہے۔

البت ساتویں صدی میسوی میں ان کیلئے ذوالقر نین کی بیہ روک برکار ہو گئی اور انہوں نے بح خزاور بح اسود کے اس درہ کے علاوہ جوان پر بند کر دیا گیاتھا۔ بحیرہ کیورال اور بح خزر کاور میانی راستہ پالیا، نیزاو ھر سد ذوالقر نین کے استحکامات میں بھی فرق آناشر وع ہو گیاتھا اور اس طرح ذوالقر نین کے بعد اب یاجوج و ماجوج کے ایک نئے فتنہ کا آغاز ہو چلاتھا اور صدیوں ہے ان خاموش قبائل فتنہ جو میں پھر حرکت شروع ہوگئی تھی۔ فتنہ کا آغاز ہو چلاتھا اور صدیوں ہے ان خاموش قبائل فتنہ جو میں پھر حرکت شروع ہوگئی تھی۔ لہذا نبی اگرے اگرچہ انہی وقت دورہے جبکہ قیامت کے قریب تمام البذا نبی اگر م

قبائل یاجوج و ماجوج عالم انسانیت پر چھاجائیں گے لیکن وہ وفت قریب ہے جبکہ ذوالقر نیمن کے بعد ان گا کیک اہم خروج گھر ہو گااور وہ عرب کی طافت اور فرمانروائی کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہو گااور ای خروج تواس طرح حسی طور پر د کھایا گیا کہ گویا (سد) دیوار میں ایک چھوٹا ساسوراخ ہو گیاہے اور آہتہ آہتہ وہ دیوار کر سر منہدم ہوجانے والی ہے۔

چنانچے زمانہ 'نبوی میں میہ وہ وقت تھا کہ ان قبائل میں سے چند منگولین قبائل نے اپنے مرکز سے نگل کر قرب وجوار میں پھیلنا اور چھوٹے چھوٹے حملے کرناشر وع کر دیا تھا اور آخر گار چھٹی صدی ججری میں پہنگیز خان ان گا قائد بن گیااور اس نے منتشر قبائل کوایک جگہ جمع کرناشر وع کیااور پھراس کے بیٹے اوکتائی خال نے ایک بے پناہ طافت کے ساتھ اٹھ کر مغرب و جنوب پر حملہ کر دیا اور 101، میں آخر ہلا کو خال کے ہاتھوں بغداد کی عرب خلافت کا جاتھ اس کے ایک اور اللہ دیا اور 101 میں اس کے جاتھوں بغداد کی عرب خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور اس نے "خلافت عربیہ "کونة و ہالا کرڈ الا۔

تو یوں سمجھئے کہ جس طرح نبی اگرم ﷺ کی ذاتِ اقد س خود علامات قیامت میں ہے سب ہے بڑی علامت ہے بعنی آپ ﷺ خاتم النبیین میں اور پھر بھی قیامت کے وقت میں اور ذات اقد س میں گائی غیر متعین فاصلہ ہے۔ اسی طرح یہ فتنہ تا تار بھی علامتِ قیامت 'خروج یاجوج وماجوج 'کاایک ابتدائی نشان ہے اور جس طرح خروج دجال و قتل د جال اور نزول عیسی اللہ قیامت کی قریبی علامات ہیں۔ اسی طرح سورہ انہیا، میں ذکر کردہ خروج یاجوج وماجوج بھی علامات قیامت میں ہے قریبی اور آخری علامت یا آخری شرط ہے پس میں ذکر کردہ خروج یاجوج وماجوج بھی علامات قیامت میں ہے قریبی اور آخری علامت یا آخری شرط ہے پس میں ان کی ابتدائی حرکت کی جانب اشارہ ہے جو رویائے صاد قد کے وقت نثر وع ہو چکی تھی اور "ویل لاحر ب " ہے اس بتیجہ کا ظہار ہے جو عرب حکومت کے خاتمہ پر منتیج ہوا ہے۔

سنین شخ بدرالدین مینی نے بخاری کی شرح عمد ۃ القاری میں کرمانی کے بیان کردہ اس قول کی تردیدگی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ تا تاری فتنہ کا بانی چنگیز خان اوراس کا بیٹا بلا کو خان تھااوران کو یاجوج و ماجوج سمجھنا تھنے نہیں ہے۔ لہٰد ااس حدیث ''ویل للعرب''کی ان مختلف تو جیہات ہے جب کہ بیات ظاہر جو گئی کہ اس روایت کے مصداق کا تعین خود حدیث سمجھنا ہو تا۔ مختلف تو جیہات سے جب کہ بیہ بات ظاہر جو گئی کہ اس روایت کے مصداق کا تعین خود حدیث سے نہیں ہو تا۔ بیکہ محد ثین نے قرائن اور الفاظ حدیث کی نشست کو پیش نظر رکھ کر اپنی جانب سے مصداق متعین کرنے کی سمی فرمائی ہے اور پھر اس میں بھی اختلاف رائے رہا ہے تواب ان بی کے بتائے ہوئے اصول کو سامنے رکھ کر جمی بھی بچھ کہنے اور حدیث نے مقد کو متعین کرنے کا حق رکھتے ہیں ،اگر چہ دو سرے اقوال کی طرح ہم بھی بچھ کہنے اور حدیث زیر بحث کے مقصد کو متعین کرنے کا حق رکھتے ہیں ،اگر چہ دو سرے اقوال کی طرح وہ بھی غیر منصوص اور قابل ردو قبول ہوگا۔

حدیث زیر بحث میں مستقبل میں پیش آنے والے جس فتنہ اور شرکی خبر دی گئی ہے۔ اس کے دو جملے بہت اہم ہیں ایک" ویل للعرب من شرفد افتر ب"عرب کیلئے ہلاکت ہے اس شرسے جو بلاشبہ قریب آلگاہے "اور دوسر ا"فتح الیوم من ردم یا جوح و ماجوج و حلق نسعین "آج کے دن یا جوج وماجوج کی سدسے انگوشھے اور انگلی کے گول دائرہ کی مقدار میں کھول دیا گیا ہے ، اور ان ہر دوجملوں کے در میان واڈ عطف بھی نہیں ہے۔ انگلی کے گول دائرہ کی مقدار میں کھول دیا گیا ہے ، اور ان ہر دوجملوں کے در میان واڈ عطف بھی نہیں ہے۔ لہٰذا الفاظ حدیث بیر کافی غور و خوض کے بعد سے معلوم ہو تا ہے کہ حدیث میں مسطور بالا ہر دوا قوال کی سخوائش ہے۔ یعنی حدیث میں مسطور بالا ہر دوا قوال کی سخوائش ہے۔ یعنی حدیث میں مسلم در ہے ہیں جس

كَااثْرِيهِ وهِ كَاكَهِ عَرِ بِ كَيلِينَةِ سِخْت مِلاَ مُت كاسامنا بيو گااور" خلافت قريش" روال پذير بوجائ گي۔

اور دوسر اجملہ یا پہلے جملہ کی تائید میں پیش کیا گیا ہے اور یہ بتایا جارہائے کہ اس امت میں جو اہم فتنے پیا ہونے والے ہیں اور جن کا ابتدائی اشر عرب کی ہلاگت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ ان فتنوں کے رونما ہونے کیلئے حسی علامت اس طرح سامنے آگئی ہے کہ یاجو نق و ماجو نق پر بنائی ہوئی متحکم سد ذوالقر نین میں رخنہ پر ناشر و نا ہوگی اور اس کی شکست وریخت ہونے گئی۔ گویا میہ رخنہ آئندہ اسلامی طاقت یا عرب طاقت میں جلد رخنہ پر گیا اور اس کی شکست وریخت ہونے گئی۔ گویا میہ رخنہ آئندہ اسلامی طاقت یا عرب طاقت میں جلد رخنہ پر عبائے ایک علامت ہے۔ چنانچہ میہ فقتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہو کر مختلف خانے کیا گئے ایک علامت ہے۔ چنانچہ میہ قریش حکومت کی ہلا گئے و باہی پر جاکر گھیر ااور اس طرح حدیث تی پیشین قریش حکومت کی ہلا گئے و باہی پر جاکر گھیر ااور اس طرح حدیث تی پیشین گوئی یوری ہوئی۔

لپس ائن شکل میں ''فتح روم'' آئندہ فتنوں اور شروں کے پیش آنے کی ایک علامت ہے جوامت اسلامیہ میں بیاہو کر قریب قیامت میں موعود خروج یاجوج وماجوج پر جاکر ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد دنیا کے در ہم وبر ہم ہو جانے سے قیامت ہو جائے گی۔

یایوں کہے کہ دوسر اجملہ پہلے جملہ کی صرف ٹائیر ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تفسیر ہے اور پہلا جملہ در حقیقت متجہ اور شمر ہے دوسر سے جملہ کا،اور مطلب سے ہے کہ عرب (قریش حکومت) کی ہلاکت کاوفت آ بہنچا۔ گویا یاجون وہاجون گادہ بند، جو ذوالقر نمین نے بہت مشخکم باند ہاتھا۔ اس میں اب رخنہ پڑگیااور معنی اس میں شکست و ریخت شروع ہوگئ وربیہ تمہید ہے اس فتنہ کی جوائی جانب ہے اٹھے گااور قریش حکومت کاخاتمہ کردے گا۔
ایس اس تعبیر کے لحاظ ہے تا تاری فتنہ کی وہ تاریخ سامنے لائی جائے گی جو گذشتہ صفحات میں پیش کی گئی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح حدیث کی بیان کردہ پیشین گوئی کے مطابق اس فتنہ کی ابتد اور دور مسالت سے شروع ہوگئی تھی اور پھر کس طرح وہ خلیفہ عباسی مستعصم باللہ کے دور حکومت میں قریش حکومت میں قریش

پس اگر ان دوون جملوں کے در میان جو ربط اور تعلق ہے اس میں اس قدر و سعت تسلیم کرلی جائے کہ محد ثین کی بتائی ہوئی تو جیہ ''یعنی اہم شر وروفتن کا شیوع اور کرمانی کا بیان کر دہ ایک قول کے مطابق تو جیہ ''یعنی ''فتنہ'' تا تار کاوجود''ان دونون تو جیہات کو حاوی ہو سکے تو ایسانسلیم کر لینے میں نہ شرعی قباحت لازم آتی ہے اور نہ تاریخی اورز پر بحث حدیث کامصداق بہت زیادہ فہم کے قریب آجا تاہے۔

رہائی بررالدین نوراللہ مرفقدہ کا بیار شاؤکہ چنگیز خانی تا تاری یاجوئ وہاجوئ نہیں کہلائے جا سکتے تو یہ شخ کا تسامح ہے۔ اسکئے کہ یاجوئ وہاجوئ نہیں کہلائے جا سکتے تو یہ شخ کا تسامح ہے۔ اسکئے کہ یاجوئ وہاجوئ کا تعین کی بحث میں محققین، محد ثین اور مؤر خیین نے جن قبائل اوران کے مواطن کو محقق قرار دیا ہے اور خود شیخ موصوف نے بھی جن کو بڑی حد تک تسلیم فرہایا ہے۔ ان ہی قبائل میں ہے ایک شاخ ان تا تاریوں کی بھی ہے جو چنگیز خانی کہلائے اور بیان چود ریر بریت ووحشت میں ان ہی جگہوں میں آبادر ہے ہیں اور وہیں سے ان کا خروج ہوا ہے جن پر سد ذوالقر نین قائم کی گئی تھی۔

بہر حال سورہ کہف اور سورہ کا نبیاء کی زیر بحث آیات کی اس تفسیر کے در میان جو ہم نے حضرت علامہ انور شاہ نورالقد مر قدہ اور حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر کے حوالجات سے بیان کی ہے اور اس حدیث کی پیشین گوئی کے مسداق متعین کرنے والی مسطورہ بالا توجیہات کے در میان کی قشم گا بھی تعارض پیدا نہیں ہوتا اور ایات کا بحث آیات وروایات کے مصداق اپنی بڑی جگہ صاف اور واضح ہوجاتے ہیں اور ایسا کرنے میں ندر کیک تاویلات کا سہارا لینے کی ضرور پیش آتی ہے اور ندا کیا گھے کیلئے بھی اس کو تفسیر بالرائے یا قابل اعتراض جدت کہا جا سکتا ہے بلکہ یہ جو بھی ہے سلف صالحین اور محد ثین وار باب سیر کے مختلف اقوال میں ترجیح رائے کے اصول کو کار فرما بنا کر ایک ایسی معتدل راہ ہے جو نصوص قر آئی اور سمجے روایات حدیثی کے در میان تطبیق کی راہ گہلائی جاتی اور سلفاعن خلف مقبول و محمود رہی ہے۔

اس ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر رہناضہ ورئ ہے ۔ حدیث مسطورہ بالامیں حلقہ کی مقدار پڑجانے گاجو تذکر ہے اس کے متعلق محدثین کی بیہ رائے ہے کہ استعارہ و تثبیبہ مراد ہویا حسی رخنہ، بہر دوصورت حلقہ کی مقدادِ رخنہ کاذکر تقربی ہے نہ کہ تحدیدی بعنی بہی مطلب ہے کہ سد میں رخنہ پڑناشر و تا ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے گہ واقعی ایک حلقہ کی مقدار ہی رخنہ پڑا ہے، چنانچہ گزشتہ صفحات میں ہم ابن کثیر سے اس سلسلہ میں نقول ہیں کر جگہ ہیں۔

اس سلسلہ میں مولاناابوااکلام آزاد نے تر جمان القر آن میں اور بعض دوسرے علماء نے کتب سیرت میں اسلسلہ میں مولاناابوااکلام آزاد نے تر جمان القر آن میں اور بعض دوسرے علماء نے کتب سیر ت میں اس اس کی کو شش کی ہے کہ سورہ انبیاء کی ان آیات کا مصداق جن میں یاجوج وماجوج کے موجود خروج کاذ کر کیا گیا ہے جسٹ اسلسلہ نے مصد ختم کیا ہے جسٹ اسلسلہ کا تا تارکو بناکر میبیں قصہ ختم کردیں اور اس کا امار سے ساعت وعلامت قیامت سے کوئی تعلق باقی ندر ہے دیں۔

۔ تگر ہمارے نزویک قر آن عزیز کا سیاق و سیاق ان کی اس تفسیریا تو جید کا قطعاً اباءاورا نگار کرتا ہے اور بید اسکئے کہ سور ذانبیا، میں اس واقعہ کو جس ترتیب سے بیان کیا ہے وہ بیہ ہے:

وحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَى إِذَا فَتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ سَمَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ط يَاوَيُلَنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَا

### طَالِمِينَ 🔾 (الانبياء:٩٥-٩٥)

اور مقرر ہو چکاہے ہرا یک الی بستی پر کہ جس کو ہم نے بلاک کر دیاہے کہ اس کے بسنے والے واپس نہ ہوں گے بیہاں تک کہ کھول ویئے جائیں یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے امنڈ پڑیں اور قریب آ جائے جاوعدہ پھر اس وقت جیرانی ہے کھلی کی کھلی رہ جائیں آئے تھیں منکروں کی اور کہیں ہائے ہماری ہو بھتی کہ ہم بے خبر رہے اس (قیامت) سے بلکہ ہم ظلم وشر ارت میں سر شار رہے۔

ان آیات میں آیت زیر بحث حتی اذافت (الآیة) سے بہلی آیت میں یہ بیان کیا جارہا ہے کہ مرفے والوں کی موت کے بعد اب ان کیلئے اس دنیا میں دوبار ہی زندگی نہیں ہے اور آیت زیر بحث میں یہ کہا گیا ہے کہ موت کے بعد دوبار دزندگی کاوقت جن علامت و آیات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یا جن پر معلق کیا گیا ہے وہ یہ کہ یا جو ت و باجوج و کہ یا جوج کہ یا جوج کے باجوج کی باجوج کے باجوج کے باجوج کے باجوج کے باجوج کی کرتیزی سے تمام دنیا پر چھا

جانتیں اور اس سے متصل آیت میں مزید سے کہا گیا کہ پھر اس کے بعد قیامت بپاہو جائے گی اور نتام شخص دپنی زندگی کے نیک وبدانجام دیکھنے کیلئے میدان حشر میں جمع ہو جانتیں گے اور ناگام اپنی ناگامی پر حسر ہے وہاس کرتے رہ جانتیں کے۔

پئی آیٹ زمیر بحث کے سیاق و سباق نے یہ بات بخونی واضح آمر دی کہ اس مقام پریاجو ن و ماجو ن کے ایک ایس مقام پریاجو ایسے خمران کی اطلاع وی گئی ہے جس کے بعد شرور و فتن کا وئی سلسلہ بکد د نیا کی جستی کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رو جائے گااور صرف قیامت بیا ہو جانے یعنی نفخ صور کی دسے باقی رہ جائیگی جو اس واقعہ کی سخمیل کے بعد عمل میں آ جائے گئی۔

البندا آیت کے سیاتی و سبات سے قع نظر کرتے ہوئے اور حدیث "ویل للعرب من شرفد الله الله مصدات" فتنہ تا تار "کو متعین کرتے ہوئے سورہ انبیا، کی اس آیت و آخری علامت ساعت سے نکال آر فتنہ تا تار پر محمول کر لینا ہر گزیر گز صحیح نہیں ہو سکتا۔ نیز جمہور سلف ساطین کی مسلمہ توجیہ کے قطعا خلاف ہے۔
ممکن ہے کہ اس میں توجیہ کے ناقلین و قائلین ہمارے اس اعتراض کوہم پر ہی بلیٹ دیں اور یہ فرما نیں کہ اس طرح سورہ کہف میں بھی آیت اوا حالہ و علی نے محلہ و گلہ میں "وعد "سے کیوں قیامت مراول جائے جبارات کی طرح سورہ کہف میں بھی آیت اوا حالہ و علی ہو جائے دگاہ میں "وعد "سے کیوں قیامت مراول جائے جبارات کی افری علامت ہو اور گئے صور جب جو بلاشیہ قیامت کی آخری علامت ہو اور گئے صور جائے کہا تا کہ اس آیت سے یہ مراوہ ہے کہ یاجو ن وماجو ن نئے صور تک سد کے اندر محصور اور ہندر میں گروں گئے صور کے قریب نیک سدگا تدر محصور اور ہندر میں گروں گئے سور کے قریب نیک سدگا تدر محصور اور ہندر میں گروں گئے۔

سے رہیب بیت بیت بیت بیت بیر رہا ہے ہوا ہے اور اس اس اس اس سے بہتے ہوئے ہاں تقریری کے ساتھ ہم گر ہم پر وار بہنیں ہو تااسلئے کہ سورہ کہف کی ان آیات میں سب سے بہلے بہت ملک علی میں الفریس سے شروع کر کے میں اسلئے کہ سورہ کہف کی ان آیات میں سب سے بہلے بہت ملک علی میں فالا حالہ و علی رہے جعلہ دی آیت فالا حالہ و علی رہے جعلہ دی آیت فالا حالہ و علی رہے جعلہ دی آیت فالا حالہ و علی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی کا بنار شاد نہیں ہے۔ اسلئے بہاں "وعد " سے "وعدہ تی است میں ذوالقر نین کو دوالقر نین نے آپئی جانب مراد نہیں ہے بلکہ کسی لغیم رکی تخریب کا مقدور معین وقت مراد ہے جس کی تعیین کو ذوالقر نین نے آپئی جانب سے تخمینی طور پر متعین کرنے کی بجائے مرد مو من اور مرد صالح کی طرح خدا کی مرضی کے حوالہ کر دیا ہے۔ اور چو نکہ ذوالقر نین کے واقعہ میں ضمنی طور سے یاجوج و ماجوج کا بھی ذکر آگیا تھا۔ اسلئے اس کے خاتمہ پر اگلی آیت میں اللہ تعالی نے بھی یاجوج و ماجوج کا مختم ذکر قرمایا اور آیت و تریک است میں کے واقعہ میں ساان کیا کہ جن یاجوج قواد کر فرمایا اور آیت و تریک ایک میں نے واقعہ میں ساان کیا کہ جن یاجوج قواد کر فرمایا اور آیت و تریک ایک میں نے واقعہ میں ساان کیا کہ جن یاجوج و ماجوج کا در تم نے ابھی ذوالقر نیمن کے واقعہ میں سال کیا کہ جن یاجوج قواد کر فرمایا اور تریک نے ایک کی میں نے دو تا تھ میں سال کیا کہ جن یاجوج کی میں نے دیا ہے تھیں اس کی دو القر نیمن کے واقعہ میں سال کی جمہ نے دیا ہو تا کہ کی دو القر نیمن کے واقعہ میں سال کی کہ میں نے دی گر تریک کی دو القر نیمن کے دو اقعہ میں سال کی کہ میں نے دی گر تریک کی دو القریک کی د

کو ہم نے شراور فتند کیا اس زندگی میں اس طرح کر جھوڑاہے کہ وہ برابر فساداور چپقلش با ہمی میں مصروف رہیں گے اور یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہے گا کہ صور پھونگ دیا جائے گا۔ اس دن وہ سب جمع کئے جانیں گے اور اس دن جہنم کا فروں پر پیش کی جائے گی۔

گویاسور ہُ انبیاء میں تویاجوج وماجوج کاذ کر مستقل حیثیت رکھتا ہے اور وہاں بتانا ہی یہ منظور ہے کہ ان کا اجتماعی خروج قیامت کی آخری علامات میں سے ایک نمایاں علامت ہے اور سور ہ کہف میں ان کا تذکرہ صرف ضمنی ہے اور ان کے نساد اور شر انگیزی کے خصوصی واقعہ کی مناسبت ہے ان کی باہمی فساد انگیزیوں اور مختلف او قات میں موج در موج چیقلشوں کی وار داتوں گاؤ کراس انداز میں کر دیا گیا کہ ان کے موعود خروج کی جانب بھی اشارہ ہو حانے۔

ن غرض سورہ کہف کی زیر بحث آیات کا سیاق و سباق بعنی ان سے پہلی اور بعد کی آیات کا ہم ٹیزیہ تقاضا نہیں ہے کہ ذوالفز نمین کے مقولہ الطاحیّات و علم رہے تقاضا نہیں معنی بیان کے ذوالفز نمین کے مقولہ الطاحیّات و علم رہے معلمہ دیجائے اور وہ معنی بیان کے جائیں جو معترض نے ہماری بیان کر دہ سورہ انبیاء کی تفسیر کے مقابلہ میں پیش کہتے ہیں۔

الحاصل جن معاصر مفسرین نے سورہ انبیاء کی زیر بحث آیات کا مصداق فتنہ کا تار کو بتایا ہے اور اس کی تائید میں بخاری کی مشہور جدیث ویل للعرب من شر قد افتر ب الح کو پیش کیا ہے ان کی بیہ شبیر نلطاور حدیث سے اس کی تائید قطعا ہے گل ہے بلکہ بخاری و مسلم کی دوسری صحیح احادیث جو کتاب الفتن میں ند کور جیں۔ اس تغییر کے خلاف صاف ساف سے بیان کرتی ہیں کہ علامات قیامت میں جب آخری علامات رونما ہوں گی تو پہلے حضرت میسی علیہ الصلوة والسلام کا آسان سے نزول ہوگااور دجال کا سخت فقت برپاہوگااور آخر کار حضرت میسی اللے کی جو تو فروج ہو گاور گیر کچھ عرصہ کے بعدیاجوج وماجوج کا موعود فروج ہو گاجو تمام دنیا پر شروفساو کی صورت میں چھاجائے گااور پھر کچھ وقفہ کے بعد نفخ صور ہوگااور یہ کارخانہ کو نیا درہم ہر ہم ہوجائے گا۔ (بخاری کتاب الفتن ۲۰)

لیے بھی داختے رہے کہ یہ اورائی فتم کی دوسری تھیجے اوراضح روایات سے ان متیوں (حجمو کے مدعمیان نبوت) کے دعووں کا بھی ابطال ہو جاتا ہے اورائے گذب صرح کی کی رسوائی آشکارا ہو جاتی ہے جواپی نبوت کی صدافت کی تعبیر ہے کہ کرتیار کرتے ہیں کہ انگریزاور روس یا جوج و ماجوج ہیں اور جب کہ ان کا خروج ہو چکا اور وہ عالم کے اکثر حصوں پرتابض ہو چکے تواب ''لیبوع مسے''کی آمد ضرور کی ہوگئی۔ لہٰذاوہ موعود مسے (عیسی السام ) ہم ہیں گیونکہ جب شرط موجود ہے تو مشروط کیوں موجود نہ ہو۔

ا میں جھوٹے مد می نبوت کی میہ دلیل اگرچہ خود تار عنکبوت سے زیادہ حقیقت شہیں رکھتی اوراسلئے در خور اعتناء بھی نہیں ہے۔ تاہم عوام کوغلط فنہی ہے محفوظ رکھنے کیلئے میہ بنادیناضر وری ہے کہ اس مد می کے بیان کردہ میہ دونوں دعوے جو دلیل کے دومقد موں کے طور پر بیان کئے گئے ہیں غلط اور نا قابلِ قبول ہیں اوراسلئے ان سے پیداشدہ نتیجہ بھی بلا شبہ باطل اور مر دود ہے۔

"
پہلا، غوی یامقد مہ تواسلے غلط ہے کہ ہم نے یاجوج و ماجوج کی بحث میں تفصیل کے ساتھ صدیت و تاریخ

سے یہ نابت کر دیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا اطلاق صرف ان ہی قبائل پر ہو تارہا ہے جواپنا اصل مر کز میں بہمہ
طریق و حشت و بر بریت مقیم میں اور ن میں ہے جو افرادیا قبائل مر کز چھوڑ کرد نیا کے مختلف حصوں میں ہس گئے
اور آہتہ آہتہ متمدن بن گئے میں وہ تاریخ کی نظر میں یاجوج و ماجوج نہیں کہلاتے بلکہ اپنے بعض امتیازات
خصوصی کے پیش نظر نے نے ناموں سے موسوم ہوگئے اور اپنے اصلی اور نسلی مرکزے اس قدر اجنبی ہوگئے
ہیں کہ وہ اور میہ دو مستقل جد اجد اقومیں بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہوگئے۔ اس طرح قرآن اور
حدیث کے مطالعہ سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ان ہی قبائل کو یاجوج و ماجوج کہتا ہے جو اپنی بر بریت اور
وحشت کے ساتھ عام د نیا ہے الگ اپنے مرکز میں گوشہ گیر ہیں۔

اورا تی اصول پردوسر اوعو کی یا مقدمہ بھی باطل ہے کہ انگریزاورروس بلکہ یور پین حکومتوں کا تساط اور قبضہ باجو تی و ماجو تی کا تاہی تاہو ہے گئے۔ متدن اقوام گویجو تی و ماجو تی کا ناہی تاہو ہے دوسر ہے اسلامے کہ باجو تی و ماجو تی کا ناہی تاہو ہے دوسر ہے اسلامے کہ باجو تی و ماجو تی کا ناہی تاہو ہے ہیں سور و کہف دوسر ہے اسلام کے باجو تی و ماجو تی گئے اس فائنہ و فساد ہے بیش نظر جس کا ذکر دوالقر نیمین کے واقعہ میں سور و کہف میں مذکر و سر ہے اور سلام کی اتعام میں کیا گیا ہے اور جس کو ملامت قیامت میں سے گھیر ایا ہے۔ ایسے ہی فساد و شر کے ساتھ ہو گا جس کا اتعاق تدن و حضار ہے ہے دور کا بھی نہ ہو او رجو خالص و حشیانہ طر زو طریقہ پر ہر پاکیا جائے ، کہاں سا کنس کی ایجادات و آلات کا طریقہ کی جنگ اور کہاں فیم متمدن و حشیانہ جنگ و پیگار کشتان بینہ سا۔

اور یہ بات اسلئے بھی واضح ہے کہ متمدن اقوام کی جنگ و پیگار گنتی ہی وحشانہ طرزوطریقہ اختیار کیے ہوئے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو ،ہم حال سائنس اور حرب و ضرب کے اصول کے مطابق ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ اقوام یام میں جمیشہ سے جاری ہے۔اسلئے اگراس قشم کے جاہرانہ و قاہر انہ تسلط اور قبضہ کے متعلق قرآن کو پیشین گوئی کرنی تھی تو اس کی تعبیر کیلئے ہم گزیہ طریقہ اختیار نہ کیا جاتا جو یا جو نے وماجوج کے خروج موعود کے سلسلہ میں سور ڈانہیا، میں اختیار کیا گیاہے بلکہ ان کی ترقی نما ہر ہریت کی جانب ضرور کی اشارات یاتصریحات کا ہونالازم تھا۔

الحاصل اخادیث تصیح اور آیات قرآنی کی مطابقت کے ساتھ ساتھ جُب مئلہ زیر بحث پر غور و فکر کیا جاتا ہے تو بھر احت یہ معلوم ہو تاہے کہ اس علامت ہے قبل حضرت عیسی سے کانزول از آسان ضر ور ک ہے نہ یہ کہ پہلے یاجو نے وماجو نے کا فروج ہو گااور پھر مسیح ہے گی آمد گاا تنظار کیا جائے، چنانچہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں فد کورہے۔

فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرود تين و اضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طاطا رأسه قطر و اذا رفعه تحدر منه جمال كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الامات و نفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه باب لد فقتله ثم يأتى عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرختم في الجنة فبينما هو كذلك اذا اوحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عباد الى لا يد ان لا حد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور و يبعث الله ياجوج و ماجوج منه مناه كتاب الفتل)

واقعات یہاں تک پنجیں گے کہ اللہ تعالی حضرت مسیح بن مریم علیہاالسلام کو بھیجے گااورہ (جامع)د مشق

رہا یہ امر کہ آئے جبکہ کاکیشیاکاتمام علاقہ متمدن ہو چکااور یہان کی بیشتر آبادی مسلمان ہے تو قریب بہ قیامت یاجو ہے وہاجو ہے گئے خروج اس علاقہ سے کس طرح ہوگا، اس کاجواب ہیہ ہے کہ گذشتہ صفحات میں یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیاجاچکا ہے کہ کاکیشیا کے اس حصہ سے چیین و تبت تک کے تمام ساحلی اور پہاڑی علاقوں کا سلسلہ ان ہی و حشی قبائل کا مسکن رہا ہے اور آج بہمی ہے۔ پس ان ہی علاقوں کے مختلف حصے سے بے تعداد و حشی انسان وقت موعود پر نکل کر دنیا، انسانی کو تاراخ کرنے کہیں جانمیں جانمیں گئے۔ کہیں جانمیں گئے۔

کے سپید مشرقی منارہ کے نزدیک اس طرح ازیں گے کہ زعفرانی رنگ کی وہ چادروں میں ملبوس اور فرشتوں کے بازووں پر ہاتھوں کا سماراد کے بوٹ بول گے۔ جب سر کو جھا کیں گے تو پائی کہنے گئے گا۔ اور جب سر کو جھا کیں گے تو پائی کہنے گئے گئے گا۔ اور جب سر اٹھا کی گئیں گے تو اس سے پائی کے قطرات اس طرح گرنے گئیں گے تو پابار سے موتی او سے آت کر بر جین لیعنی آئیاں کی حد نظر تک پہنچ گا ٹیم اثر کر وہ وہ جال کا چچھا کریں گے اور وہ اس کو بیت المقد سے قریب بستی لد کے درواز در پہا گیں گا ٹیم اثر کر وہ وہ جال کا چچھا کریں گے اور وہ اس کو بیت ان لوگوں کے باس تھ لا کی حد کے درواز در پہا گئیں گئی گردیں گے لیم حضر سے میسی سے ان لوگوں کے باس تھ جو درجات میس گے اس کے متعلق باتیں گریں گے۔ حالات پیماں تک پہنچیں گئی کہ اللہ تعالی حضرت میسی ہے اس کے متعلق باتیں گریں گے۔ حالات بیماں تک پہنچین گے کہ اللہ تعالی حضرت میسی گئی کرنے کی وہ نیا ہیں گریے گا دور کی کے اندر طاقت شہیں ہے۔ لبندائم میر سے تمام بیدوں کو طور پر لے جاؤ۔ اس کے بعداللہ تعالی یاجو تی وہ اجو تی کو نکالے گاجو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے بیدوں کی سے بندوں کی جو انہ کے بعداللہ تعالی یاجو تی وہ اکا کے گاجو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئیں گئی گا اور ہر بلند جگہ سے نکل پڑیں گے۔

پس پاجوج و ماجوج کا خروج کسی حال میں مجھی ان اقوام پر صادق نہیں آسکتا جو تیدن اور حضارت کی راہوں سے قاہر اند اور حیاراند جنگ و پیکار کے ذراجہ سے دنیا پر غالب و قابض ہوتی رہی ہیں اور کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاجوج و ماجوج قبائل کی تاریخی بحث سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جدیدی نبی بن کر اسلام کے اساتی اور بنیاد کی مسئلہ ختم نبوت کے خلاف تشکیل نبوت کی جدید طرح ڈالے اور اس طرح اسلام میں رہند انداز ہو کردوست نماد مثمن ہے۔

# لياذ والقرنين نجي تنط

ذ والقرنین کی تعیین کے بعدیہ مئلہ بھی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ ذوالقرنین نبی ہیں یہ ایک نیک نہاد باد شاہ؟ سلن صالحین اور متاخرین کی اکثریت ای جانب ہے کہ ذوالقرنین صالحین میں سے ہیں اور نیک نفس باد شاہ اور وہ نبی یار سول نہیں۔

چنانچہ حضرت علیؓ گیاس روایت میں کہ جس میں ذوالقر نمین گی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہےان کا یہ قول مصرح موجود ہے:

> لم يكن نبيا و لا ملكا «الحديث، فتح البارى ج ٦ ص ٢٩٥٠) دوالقر نين نه نبي تصاور نه فر شقد.

> > كان ر جلا احب الله فاحبه الخ

وہ ایک انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا لیس اللہ تعالیٰ نے بھی انکو محبوب رکھا۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کو نقل کر کے اس کی توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے اس روایت کو حافظ 'حدیث ضیاء الدین مقدی کی کتاب مختارہ کی احادیث ہے بسند صحیح سنا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ذوالقر نمین کے متعلق بیا الفاظ بھی مذکور میں۔

## بعثه الله التي قومه (مو دري و مورد) الله تعالى في آس تواس كن تم م كل طرف بهيجاله

آب سے بیان کال: و تاہے کہ نفظ" بعث" قو نبوت ورسالت کیلئے بولا جاتا ہے۔ پیم نبوت سے ااؤہ سے بہ معنی 'ااس کے بعد خود بتی ہیے جواب دیاہے کہ ''بعث '' یہاں اپنے عام معنی میں ہے جو نبی اور فیم نبی دو و ں بیٹ بول جاسکتا ہے۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

و قبیل کتال من العملوك و و علیه الاکثر۔ (فت) اوریہ بھی گجا گیاہے گے دوباد شاہوں میں ہے آیہ باد شاہ تھااد راکٹر کی کیجی رائے ہے۔ منٹر ہے علی کے علاوہ حضر ہے عبداللہ بن عباس کا بھی لیمی مسلک ہے کہ ذوالقر نمین نبی نہ ہتھے بلکہ ایک نیک اور صالح باد شاہ تتھے!۔

عن ابن عباس قال کال ذوالفرنین ملکا صالحاً رضی الله عمله و اثنی علیه فی کتابه و کان منصوراً رابدیه والنیام - ۱ در ۱۱۳

\* ضرت محيد الله بن مهاس فرمات جيں كه ذوالقر نيمن نيك اور صالي باد شاو تقاله الله تعالى شاس شاء مال ًو پيند فر مايا اور اپني كتاب ( قر آن ) ميں اس كى تعر ايف فر مائى اور و د فات و كامياب باد شاد تقاله

ا ٹی طریق حصنے تاابوم سروۂ والقرنمین کو صافحین میں ہے مانتے تھے۔ البتہ حصرت ممرو بڑن العاص کی جانب یہ نسبت کی جاتی ہے کہ وہ ذوالقرنمین کو نبی مانتے تھے !

عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان ذو الفرنين نبيا۔ التي ناور دوروں ميداللہ بن عبد الله بن عمرو قال كان ذو الفرنين نبيا۔

اور حافظ ابن ججراس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قبر آن کا ظام پیمی بتا تاہے ! گران تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد فیصلہ کچھ نہیں دیتے لیکن حافظ عماد الدین ابن کیٹر ان اقوال کو نقل کرنے کے ساتھ ساتھھ اپنا فیصلہ یو دیتے ہیں :

و الصحیح امّاہ کان ملکا من ملوك العادلین۔ (منع یا میہ ۱۶۰۰) اور تصحیح میہ ہے کہ ذوالقر نمین مادل بادشاہوں میں سے تھا۔ اور حصرت استاذ علامہ محمد الور شاہ نور اللّہ مر قدہ ' کی تحقیق بھی یہی ہے چنانچے عقید ڈالا ساام میں تحریبے فرماتے ہیں:

> ہل ملف احر من الصالحين منتهى نسبه الى العرب الساميين الاولين۔ كه وداكياور فيك بادشابوں ميں سے تھااوراس كانب قديم ساميوں پر پہنچتا ہے۔ پس ان نقول كے بيش نظر مولانا آزاد كاپ فرمانا:

" تو صحابه وسلف ہے جوتفسیر منقول ہے وہ یہی ہے کہ ذوالقر نمین نبی تھا۔ الخ" دہمیں اللہ ان ن میں میں دورہ

اپ عموم کے اعتبارے صحیح تبیں ہے کیونگہ بیشتر سلف صالحین ذوالقر نین کی نبوت کے قائل تبیں ہیں ہیں۔ البتہ بعض سلف کی رائے میں وہ نبی تھے۔
اس طرح متاخرین میں ابن کثیر کے متعلق بیہ کہنا بھی غلط فہمی پر مبعنی ہے کہ وہ ذوالقر نین کے نبی ہونے کی تائید میں ہیں ہیں اسلنے کہ سطور بالا میں ابن کثیر سے جو کچھ منقول ہے وہ قطعا اس کے خلاف ہے، معلوم ایسا ہو تا ہے کہ ابن شیر سے جو کچھ منقول ہے وہ قطعا اس کے خلاف ہے، معلوم ایسا ہو تا ہے کہ ابن شیر سے جو کچھ منقول ہے وہ قطعا اس کے خلاف ہے، معلوم ایسا ہو تا ہے کہ ابن شیر سے ابن کثیر سے جو کچھ منقول ہے وہ قطعا اس کے خلاف ہے، معلوم ایسا ہو تا ہو گھ ساتھ اور کیا گیا ہو ایک بیا تھے اس کی تاریخ میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہو کے ذوالقر نین اور خصر کا جو ایک جگہ ساتھ ساتھ اور کیا ہو ایک خطر کی نبوت کی توثیق فرمائی ہے تواس جگہ شاید ضائز کے مرجع میں مولانات موصوف کو مخالط نبو

فان الاول كان عبداً مؤمناً صالحاً و ملكًا عادلاً و كان و زيره الخضر و قد كان نبيا

علی ما قررناه قبل هذا۔ (تاریخ این کثیر نے ۲ ص ۲۰۰)

ا سلنے گہ اول ( یعنی ذوالقر نین )ایک عبد مو من اور صالی تضاور عادل باد شاہ اور اس کے وزیر خضر سے سے ا اوروہ ( خضر )اس تحقیق کے مطابق جو ہم سابق میں بیان کر چکے ہیں بے شک نبی تھے۔

و او حینا الی ام موسی ان ارضعیه.

اور جم نے مو می ﷺ کی والدہ پروٹی کی کہ تواس( موسیٰ) گو دودھ پلانا منظور کر لے۔ اور بیفیناً ان حضرات کا منطوق پر مفہوم گوتر جیج دینا ہے وجہ نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اس مخاطبت کو نہ ''اوحینا'' ہے تعبیر کمیا گیااور نہ ''انزلنا'' ہے اور نہ ''قلنا'' کے علاوہ ذوالقر نمین ہے متعلق آیات میں گوئی ایسامؤید موجو دہے جو ''قلنا''کی خطابت کو خطابت و حی قرار دیتا ہو۔

البندارا بچ ند ہب یہی ہے کہ ذوالقر نین نبی نہیں تھے بلکہ عادل اور صالح باد شاہ تھے۔

#### الصاع

- ) مطالب قرآن کی بصیرت کیلئے جس طرح لغت عرب معانی، بلاغت و بیان صرف و نحواحادیث اور آثارِ سحابہ جیسے علوم کی معرفت ضروری ہے۔ اس طرح سمجے علم تاریخ کی معرفت بھی ضروری ہے چنانچہ گذشتہ اقوام وامم کے حالات و واقعات کاعلم حاصل کر کے ان سے عبرت و بصیرت حاصل کرنے کی ترغیب خود قرآن عزیز نے پرزور اسلوب بیان کے ساتھ دی ہے۔ارشادہے:
  - قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِيْنَ ٥٥ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِيْنَ ٥٥ كَلُو بِيهُو جَعْلًا نَهُ والول كالنجام كيابوا.

ور حست من فَبُلكُمْ سَنَ فَسَيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ دَفَّهِ الْمُكَذِّبِيْنِ ٥

ہے شہر تم سے پہلے (خدا کی مقرر کردہ)رامیں گزر چکی تیں۔ پاک زمین کی سیر کرو پھر دیکھیو تبیاد نے واوں کا انجام کیا بیوا۔

 ۲) جہاں تک اسلام کے بنیادی مسائل گا تعلق ہے اس میں "سلف صافین"کا مسلک ہی بغیر یہ ن ا جارہ پیل راہ ہے اور اس سے تجاوز زینے و گر ای ہے لیکن جہاں تب قر آن کے لطا آف و 'کات سے راہ ہو ۔ اسرار و غوامض اور علمی و تاریخی مطالب کا تعلق ہے۔ اس بیٹے سی زمانہ میں بھی در تحقیق بند 'نڈ ب ہے۔ چنانچہ نبی آگر م علی گاار شاد مبارگ ہے ،

#### فلا تنقضي عجائبه

قر آن کے اطا گف و تھم مجھی ختر :و نے والے نہیں ہیں۔

خصوصا جہد تاریخی مطالب کے حصول کیلئے آتی کے ذرائع معلومات قدیم علوم تاریخ کے ذرائع سے بوٹ فر آئی حقائی اورائ کے تاریخی ریادہ و سینے بو چکے ہیں تو سلف صالحین کے مسلک قدیم پر قائم رہتے ہوئے قر آن کی تائید کیلئے قدیم تحقیق اٹھانا مباحث کی تغییلات و جزئیات میں اقوال سلف کا پابند ند رہتے ہوئے قر آن کی تائید کیلئے قدیم تحقیق اٹھانا سلف صالحین کا اقداء ہے نہ کہ ان مطالب تفییر می کے علاوہ جن کے متعلق دلائل سے بہ قابت ہو چکا ہے گہ ان مطالب تفییر می کے علاوہ جن کے متعلق دلائل سے بہ قابت ہو چکا ہے گہ یہ ارشاد ات نہو کی سلف کا اقوال کے خلاف یاان سے جدا تابعین اور تی تابعین کے اقوال ہو کشت نہو کی سلف سے بین مذکور میں اور متاخرین علاء تغییر ، متعلق دلائل پر نقدہ جرح کرتے اورانساف ما اور انسان میں میں اور تو تحقیق قر آن فریز کے مطالب کی خدمت ہی تجی جائی ہے۔ البت المیت شرط ہاور جو شخص بھی اس خدمت کیلئے اقدام کرے اس کا فرض ہے کہ فیصا بیسی و بین اللہ یہ فورو فکر کرے کہ وہ جس مسئلہ میں کوئی راہ اختیار کرتا ہے۔ حقیقت میں اس کے تمام مالہ اور ماعلیہ سے واقت ہے یا سیس اور یہ کی اس کی متعلق قدیم سے اور یہ کہ اس کی اس تحقیق ہے آن کی مزید تائید ہی ہوتی ہے اور سلف صالحین کے بنیادی مسلک قدیم سے قرآن کی مزید تائید ہی ہوتی ہے اور سلف صالحین کے بنیادی مسلک قدیم سے قطعاتھاوزلاز م نہیں آتا۔

"عدل و نظلم کی حکومت کے در میان جمیشہ سے بید انتیازی فرق چلا آتا ہے کہ عادل حکومت گانصب العین رعایا در عوام (پلک) کی خدمت ہوتا ہے اور اسلنے عادل بادشاہ کاشاہ کی خزانہ رفاہ عام اور پلک خدمات اور ان کی خوشحالی کیلئے ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں سے صرف نہیں کرتا اور نہ عوام کو شکسوں کی کثرت سے پر بیثان حال بناتا ہے۔ اس کے بر عکس جبر وظلم کی حکومت کا منشاء بادشاہ اور حکومت کا اقتدار ، ذاتی تعیش اور اس کا استحکام ہوتا ہے۔ اس کے بر عکس جبر وظلم کی حکومت کا منشاء بادشاہ نہ ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے اور اس سلسلہ میں اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ حکومت کے مغاد و مصالح کے پیش نظر ضمنی ہوتا ہے۔ نیز اس حکومت میں رعایا جمیشہ شکسوں کے بوجھ سے دنی رہ تی اور اس

ملک کی اکثریت افلاس وغریت ہی کاشکار رہتی ہے۔

ذوالقر نین چو کہ ایک صالح اور عاول بادشاہ تھااسکے اس نے شالی سیاحت میں اس قوم سے نیکس لینے سے الکار آمہ دیا جو الکار آمہ دیا جو یاجون و ماجوج پر سد بنانے کے سلسلہ میں وینا چاہتے تھے اور اس نے صاف کہا کہ خدا نے مجھ کو حکومت و شروت اسکئے نہیں وی کہ میں اس کوذاتی تغیش پر صرف کروں بلکہ صرف اسکئے عطافہ مائی ہے کہ اس کے ذریعہ سے مخلوقِ خدائی خدمت انجام دول۔ نیز اس نے جوملک بھی فتح کیااس کی رعایا پر عفود کر م ہی کی بارش کی اور بھی ان و نہیں ستایا۔

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|

# السحاب الكهف والرقيم مناء (تخيناً)

قرآن عزیزاوراصحاب الکہف والرقیم کھف ورقیم اللہ فیم اللہ

قرآن عزيزاوراستاب الليف دالرقيم

ابن الحق بروایت ابن عباس (رصنی الله عنهما) نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش مکہ ہیں یہ مشورہ ہوا کہ مجمہ کا معاملہ بہت سنگین ہو تاجارہا ہے۔ اسلئے ایسا کوئی بقینی فیصلہ ہونا چاہئے کہ یہ صادق ہیں یاکاذب تاکہ ہم ان کے متعلق اپنی آخری رائے پر عمل کر شمیں ، بہتر یہ ہے کہ اس مسئلہ کو بہود مدیب ہے حل کیا جائے کیو نکہ وہ خود کواہل کتاب کہتے اور س قسم کے معاملات میں صاحب بصیرت ہیں۔ قریش نے اس غرض سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط پر مشتمل ایک و فد علاء یہود کے پاس جھجا۔ علاء یہود نے ان سے کہا کہ تم ان سے تین باتیں دریافت کرواگر وہ صبح تھجے جواب دیں تو بلا شبہ وہ خدا کے پاس جھجا۔ علاء یہود نے ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے اور اگر وہ صبح تھجے جواب نہ بتا سکیں تو تم کو اختیار ہے جو چاہوان کے ساتھ کرو۔ وہ تین سوال یہ ہیں بزوالقر نین کا واقعہ کیا ہے؟ وہ سے بیف کون شخصاور ان پر کیا گزرا؟ روح کی حقیقت بیان کیجے؟ وفد نے مکہ جاکر صادید قریش سے صورت صورت مال کہ سائی اور قریش نے اس بات کو بہت پہند کیااور خدمت اقد س میں حاضر ہو کر آپ سے سے یہ تیوں سوالات کئے۔

نبی اکرم میں نے فرمایا کہ اس کاجواب وحی آنے پر دول گا۔ چنانچہ جب وحی کے ذریعہ آپ کوان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیاتب آپ نے ان کے سامنے سورہ گبف تلاوت کر کے واقعات کی حقیقت ان پرواضح کر دی:

أَمْ حَسِبُتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ٥ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ٥ ثُمَّ بَعَتْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ رَشَدًا ٥ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ٥ ثُمَّ بَعَتْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيْ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ٥ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِ لَا أَيْ الْحَقِ لَا الْحَقِيلُ لَا الْحَقِ لَا الْحَقِ لَا الْحَقِ لَا الْحَقِيلُ لَا الْحَقْ لَا الْحَرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ٥ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِ لَا

إِنَّهُمْ فِتْيَةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وردْناهُمْ هُدُى ۞ ورَبَطْنَا عَلَى قُلُوبُهِمُ إِذَّ قَامُوا فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونُهُ اللَّهَا لَقَدْ قَلْنا كَا شَطَطًا ٥ لَمُؤُلًّا ۚ قَوْمُنَا اتَّحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴿ لُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلْطَاتَ بَيِّن ﴿ فَمَنْ أَظُلُمُ مِشَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَدَيًّا ۞ وَإِذْ اعْتَرَلْتُمُوهُمُ وَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُونُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهِيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مُتِرْفَقًا 🍳 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ﴿ ذُلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يُهَّدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشَدًا وتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودُ وَنُقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِين وَذَاتَ الشَّمَال وَكَلُّبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ مِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا ولَمُلِئْت مِنْهُمْ رُعْبًا ٥ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُ ١ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابُعَثُوا أَحدَكُمُ بِوَرَقِكُمْ لَهَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهِٱ أَرْكَلَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرزْق مَّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهَرُّوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُو كُمْ أَوْ يُعِيْدُو كُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۞ وَكَذَٰلِكَ أَعْشَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرُهُمُ فَقَالُوا ابْنُواْ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا مَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَنّ عَلَيْهِمْ مُسْجِدًا ٥ سَيَقُو لُو نَ تَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلُّبُهُمْ وَيَقُو لُو نَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلُّبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَلُّبُهُمْ طِ قُلْ رَبِّلِيٌّ أَعْلَمُ بعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ إِلَّا مِرَاءٌ ظَاهِرًا وَلَا تُسْتَفُتِ فِيْهِمْ مُمْنَهُمْ أَحَدًا ۞ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَايْءِ إِنِّي فَاعِلْ ذَٰلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَنْ يَشَأَءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَلَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدُ٩

وَلَيْثُواْ فِي كَهُتُهُمْ ثُلَاثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُواْ تَسْعًا فَ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِتُواْ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمِعْ مَ مَا لَهُمْ مَّيْنَ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيًّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ٥ (احبور)

نیو تم نے یہ ممان کو یوے کہ اصحاب کوف ور قیم (گامعاہ۔) ہماری نشانیوں میں ہے گوئی جیب (سعامہ ) ہے جَبَلِه چند نوجوان ببہاڑے غور میں پناد گیر ہو گئے تھے اور مید دعاہ مائنگ رہے تھے ماے جمارے یہ ورد گار اتوا ہے باس سے ہم کور حمت عطا کیراور ہمارے کیئے رشد دہیرایت مہیا کر ، پھر ہم نے غار میں چند سال تک کیلئے ان کو تھیگ کر سلادیا، پیم ان کو اٹھایا (پیدا کیا) تاکیہ جم جان لیں کہ دونوں سنتی والوں اور غار والوں میں ہے کس نے ان کی مدت کا تھچے انداز دلگایا، ہم بچھ کوان کا سیح اور سیا دافعہ بتائے دیتے ہیں، بیشک وہ چند نوجوان تھے جوا ہے پر ورد گار پر ایمان کے آئے تھے اور جم نے ان کو مدایت کی روشنی اور زیادہ عطا کر دی تھی اور جب وہ (حاکم وقت کے سامنے ) یہ اعلان کرنے پر کمر بستہ ہو گئے کہ جہارا پر ورد گار و بی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پر ورد گار ہے اور ہم ہر گزائں کے علاوہ کسی کو خدا نہیں ایکار علتے اور آمراہیا کریں گے توخدا پر بہتان باند ھیں گے ،اس وقت ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کروئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے ماسوا بہت ہے معبود بنالیئے ہیں۔ یہ کیوں تھلی دلیل اپنے معبود ان باطل (کی صدافت) کیلئے شہیں لاتے پس اس ہے زیادہ ظالم کون جو گاجو اللہ پر جھوٹی شہت لگائے اور اے ر**فیقو! جب تم ان سے اور ان کی عبادت سے جو اللہ کے سواوہ باطل** معبود واں کی تمریتے میں علیحد گی اختیار کرتے ہو تو پہاڑ کے غار میں چلے چلو تیہارا پرورو گار اپنی رحمت نچھاور کرے گااور تنہبارے معاملہ میں مہولت پیدا کرے گالورائے پیغیبر تم سورج گود کھیو گئے کہ وہ نکتے وقت ان کے غارے داہنی جانب نے کر نکل جائے گااور ڈویتے وقت غارے کترا کر ہائیں جانب کو ہو جا تاہے اور وہ کشاد ہ غار میں میں بیالتد کی نشانیوں میں ہے ہے جس کو وہ ہدایت دے وہی راویاب ہے اور جس شخص گو (اس کی مسلسل سر کشی کی بناہ یر) گمراہ کرتے تواس کیلئے کسی راہ دیکھانے والے مدد گار کو نہ پائے گااور توان کو بیدار گمان کرے گا حالا نکہ وہ سورے ہوں گے اور ہم ان کی کروٹین بدلتے رہتے ہیں۔ داہنے بھی اور بائیں بھی اور ان کا کتااہے ا گئے ہاتھ پھیلائے غار کے منہ پر جیٹھا ہوا ہے آئر توان کو جھانگ کر دیکھیے توا تکی اس شان اور حالت کو دیکھ کڑ م عوب ہو جائے اور بھا گ پڑے اور ای طرح جم نے ان کا اٹھادیا، جگادیا تاکہ آپٹی میں پوچیھ کیچھ کریں،ایک نے ان میں سے کہاتم غار میں کب ہے ہو ، دوسر وں نے جواب دیاا یک دن یاد ن کے بچھ حصہ ہے ، کچر انہوں نے کہا تمہارا پرور دگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہان کتنی مدت ہے ہو تو (اب یہ کرو کہ )اپنے میں ہے کسی ایک کوشہر میں سے سکہ دے کر بھیجو کہ وہ تمہارے لیے دیکھ بھال کر عمدہ قشم کا کھانالائے اوراس کو جاہتے کہ بہت ہی راز دارانہ طریقہ پر جائے اور ہر گزئسی کواطلاع نہ ہونے دے کہ ہم یہاں مقیم ہیں۔اسلنے کہ اگر ان پر تمہار ا معاملہ منکشف ہو گیا تو وہ تم کو سنگسار کر دیں گے یاتم کو زبر دستی اپنے دین کی جانب لوٹانے پر مجبور کریں گے او رای وقت تم ہر گڑ کامیاب نہ رہو گے (نہ دنیامیں اور نہ آخرت میں)اور ایی طرح ہم نے شہر والوں پران کا معاملہ ظاہر کردیا تاکہ وہ یہ یقین کرلیں کہ خداکاوعدہ سچاہاور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہاس میں کوئی شک خبیں ہے، ہم نے ان کواس وقت اس معاملہ کی اطلاع دی جبکہ وہ قیامت کے وجود و عدم پر آپس میں اختلاف کررے تھے پھر وہ کہنے لگے کہ ان اصحاب کہف پر قبہ تغمیر کرو، ان کا پرورد گار ان کے حال کاخوب واقف کار ہے ( یعنی ان ہے گوئی تعرف نے کرو) این او گوں نے چو برسر کاو مت تھے آبادیم توان کے غاربیہا بیت می اور بیتل) تعمیر کریں گے اس بیٹیم پیچھ او گ کیس کے وہ تین آدئی ہیں چو تھاان کا کہا ہے جہا او گ ایسا بیت کہتے ہیں نہیں پائی ہیں ہی بیٹر جانا ہے کہ ہیں کہتے ہیں مات ہیں مات ہیں اس بیت کہتے ہیں نہیں پائی گئی تو میر اپر ورد گار ہی بہتر جانا ہے بیو نکہ ان کا حال بہت کم او گول کے علم عیں آیا ہے اور تو او گول ہے اس بارہ میں نزائ نہ کر گھر صرف اس حد تک کہ ساف حاف بات میں ہو ( یعنی بار یکیوں میں نہیں پائسان پائے کہ کہ ساف حاف بات میں ہو ( یعنی بار یکیوں میں نہیں پائسان پائے کہ ساف حاف بات میں ہو ( یعنی بار یکیوں میں نہیں پائسان پائے کہ کہ اور ہو ہو گئی ہوئے گئے دانوں تک رہے تھے گاہ ان کا مال ساف بازہ بر سے کہی ہوئی ہوئی ہوئی گاہ ہوئی گاہ و بیت کا در بھی جول جو تھاں ہو در کار کی و بیت کار میاز کہوں کے اس بارہ والی کی در کار اس سے بھی زیادہ کا میان کی راہ مجھ پر کھول دے گاہ در کہتے ہیں دونا در بیت ہوئی ہوئی کار میاز شہیں اور بردھاد ہے ہیں ( اے پیچیم ) تو کہد دے اللہ بی بہتر جانی ہے دونا کہ اس کی کو نہ تھی ہوئی کی دیا گاہ کہ دے اللہ بی بارہ واللہ برائی دیکھنے و لا بڑا سننے واللہ برائی دیکھنے و لا بڑا سننے واللہ ہوئی کار میاز شہیں اور نہ دوالے تھی میں سی گوئٹر کیک کرتا ہے۔

كف ورتيم

لغت میں کہف پیہاڑ کے اندروسیع غار کو کہتے ہیں مگرر قیم کے معنی میں مفسرین کو سخت ترود ہے اور ضحاگ او سدی جو ہر ایک تفسیری روایت حصرت عبد اللہ بن عباسؓ کی جانب ضرور منسوب کر دیا کرتے ہیں ،اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے متعدد اقوال نقل کرتے ہیں۔

) ۔ پیر قم ہے مشتق ہے اور رقیم جمعنی مرقوم (مکتوب) ہے جو نکہ بادشاہ وقت نے ان کی تلاش کے بعد انکے نام پچر کی ایک شختی پر کندہ کر دیئے تھے۔اس لیئےان گواصحاب رقیم بھی کہاجا تا ہے۔ سعید بن جبیر ای کی نائید میں بیں اور مفسرین کے یہال یہی قول مشہور ہے۔

۲) یہ وادی کانام ہے جہاں پہاڑ میں وہ غار تھا جس میں اصحاب گہف روپوش ہوئے تھے۔ قیادہ،عطیہ عوفی اور مجاہد بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

۳) بار بہاڑ کانام ہے جس میں غار تھا۔

م) عَلَرِمه کَتِے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسٌ کویہ کتے سنا"ما ادری ما الرفیم کتاب ام بنیان' میں نہیں کہد سکتا کہ رقیم سے کندہ تختی مراد ہے یاشہر مراد ہے۔

۵) بروایت کعباحبار،وہب بین مدنیہ ،حضرت عبداللہ بن عبائ سے منقول ہے کہ بیدایلیہ (عقبہ ) کے قریب ایک شہر گانام ہے ، یہ بلاد روم میں واقع ہے۔

تاریخ اور اثری تحقیقات کے پیش نظریہ آخری قول ہی صحیح اور قر آن عزیز کے بیان کے مطابق ہے اور ہاتی اقوال محض قیاس و مخین ہر مبنی ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل کیلئے تاریخ اور علم الآثار کے چند اور اق کا مطالعہ ضروری ہے۔اصل یہ ہے کہ یہ واقعہ بعثت مسیح الص سے کچھ زمانہ بعد کا ہے اور انباط کے قبیلہ ہے تعلق رکھتا ہے، بیہ انباط کون ہیں ؟اور ان کا مسکن و موطن کہاں ہے؟ یہی وہ متھی ہے جس کے سلجھ جانے پر حقیقت روشن ہو علق ہے۔

مؤر خین عرب انباط کے متعلق عموماً یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مجمی النسل ہیں اور اسی لیئے وہ نبطی کو عربی کا مقابل قرار دیے ہیں گریہ تھیجے نہیں ہے اور عرب فور خیین کے مختلف تاریخی مقولے اور توراۃ اور روی ویونانی مقابل قرار دیے ہیں گریہ تھی خالص عربی اور اسمعیلی النسل ہیں گر بدویانہ زندگی ترک کر دینے اور تجازے تاریخیں یہ تابت کر دینے اور تجازے ناکس کر دور سے علاقوں میں بس جانے کی وجہ ہے یہ عربول کیئے کہ عرب سے ان کو کیا نسبت ہے جاتی بناء پر حضرت فاروق اعظم کا مشہور مقولہ ہے:

تعلموا النسب و لا تكونوا كنبط السواد اذا سئل احدهم عن اصله قال من قرية كذله ايخ نب كوسيمو، عراق كے نبط كى طرح نه بن جاؤكہ جبان ميں سے كى سے دريافت كياجائے كہ تم كس خاندان سے بو توجواب ديتے ہيں كہ جم فلال شہر كے ہيں۔

سیکن "انباط" کی بحث کو چھوڑ کر جب مؤرخین عرب سے دریافت کیا جائے کہ نبطیانا بت کون ہے تووہ بغیر تھی اختلاف کے فورایہ جواب دیں گے "ابن اسمعیل سے "کیونکہ حضرت اسمعیل سے کے ہارہ لڑکوں میں سے بڑے گانام نابت یا بط ہے۔ چنانچہ ابن کثیر اپنی تاریخ میں نابت کے متعلق تحریر کی کرتے ہیں:

ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في انسابهم الى ولديه نابت وقيدارو وكان الرئيس بعده والقائم بالامور الحاكم في مكة والناظر في امر البيت وزمزم نابت بن اسمعيل وهو ابن اخت الجرهمين ثم تغلب جرهم على البيت طمعاً في بني احتهم فحكموا بمكة وماوالاها عوضا عن بني اسمعيل مدة طويلة فكان اول من صار اليه امر البيت بعد نابت مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن عبير د نابت .

تمام مجازی عرب کے مختلف قبائل کانسب حضرت اسلمبیل کے دو صاحبزاد وال نابت اور قیدار پر ختم ہوا ہے اور اسلمبیل کے بعد ان کا جائشین نابت ہوا، وہی تمام امور کا والی مکہ کا حاکم، زمز م اور کعبہ کا متولی قرار پیااور یہ بی جرہم کا بھانجا تھا۔ پس بی جرہم اس تعلق کی وجہ ہے اس کے بعد عرصہ تک مکہ پر حاکم و قابض رہے اور اطراف مکہ پر بھی انہی کی حکومت رہی، مدت دراز کے بعد نابت کی پانچویں پشت میں ہے ایک شخص رہے اور اطراف مکہ پر بھی انہی کی حکومت رہی، مدت دراز کے بعد نابت کی پانچویں پشت میں ہے ایک شخص مضاض نے دوبارہ مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت کو بنی جرہم کے قبضہ سے زکال کراپنیا تھ میں لیا۔

گراس کے آگے غرب مؤر خین عام طور پراس بارے میں خاموش ہیں کہ جب نابت بن اسمعیل کے نسل کثرت سے بڑھی نوکیاوہ صرف حجاز ہی کے اندر محدود رہی یااطر اف وجوانب میں پھیلی اوراگر ادھر اُدھر گئی تو اسل کثرت سے بڑھی نوکیاوہ صرف حجاز ہی کے اندر محدود رہی یااطر اف وجوانب میں پھیلی اوراگر ادھر اُدھر گئی تو اس کا سلسلہ کہاں تک بھیلا۔ البتہ ابن خلدون نے اس سے متعلق معلومات میں کچھ اضافہ کیا ہے ،وہ کہتا ہے:

''نابت بن اسمعیل المسلمی بیت اللہ کا متولی ہوا اور مکہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مقیم رہا تا آنکہ اس کی نسل نے اس درجہ ترتی کی کہ وہ مکہ میں نہ ساسکے اور حجاز کے اطراف وجوانب تک

مان كيبيل كياب النواليان النواليان

توراة كے حوالجات يدين

ور یا جمعیاں السب کے بیئوں کے نام ہیں مطابق ان کے ناموں اور نسبتوں کی فہرست کے اسمعیاب کا جمعیاب کا جمعیاب کا میں مطابق ان کے ناموں اور نسبتوں کی فہرست کے اسمعیاب کا پہلوٹھاندیت اور قبیرار اور او بیمیاں اور بیسیام اور مسماع اور دومہ اور منشا اور حدر اور تیمہ اور اطور اور نفیس اور قدماہ ''۔ (جمزیزیا ہے ۱۳۰۶یا۔ ۱۳)

یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی میں روشلم کومخاطب کر کے کہ آگیا ہے:

اور حز قیل نبی کے صحیفہ میں ہے:

"نبابوط(نابت) کی جھٹریں نذرلی جائمیں گی۔" (باب۱۲۵ یا ۱۸۰۰)

اور سفر تکوین میں خاندان نابت کاعلاقہ سکونت سے بتاتے ہیں:

"اور وہ حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے اس راہ میں ہے جس سے آشور کو جاتے ہیں بستے تھے ان کا قطعہ نزمین ان کے سب بھائیوں کے سامنے بیڑا تھا۔ ۱۰بد ۴ بایت ۱۸

ان حوالجات کی تفصیل و تشریع کیلئے اب اگران رومی مؤرخین کی شہادات بھی شامل گر لی جانمیں جو تبطیوں (انباط) کے معاصر میں توبیہ بات بالکل ہی صاف ہو جاتی ہے کہ انباط اور ہنونا بت بن اسمعیل الطیں ایک ہی میں اور بید کہ انہوں نے غیر متمدن زندگی کو حجوز کر متمدن زندگی اختیار کر لی تھی۔

پوسیفوس جو پہلی صدی عیسوی میں ہو گذرا ہے اور انباط کامعاصر بھی ہے لکھتا ہے :

''ملک بحراحمرے نہر فرات تک اسمعیل الملی کے بارہ بیٹوں کے قبضہ میں ہے جن کے سبب کانام نبوطیہ (Nabotena) پڑگیا ہے اس کی سر حد (مغرب میں) مصر اور بہت ہے این کانام نبوطیہ (Petania) بڑگیا ہے اس کی سر حد (مغرب میں) مصر اور بہت ہے بیابانوں اور بلندو فراز زمینوں کو شرق کی طرف خلیج فارس تک منتبی ہوتی ہے۔ عمومان ملک کے باشندوں کانام سے (Natayotn) ہے۔

ر ، بريان شرين حيد ١٢٦ ني ١١ (رش القر أن ق))

اوردًا ندُّرو کن ۸۰ق سبیان کر تاہے۔ "اناط خانج اید (عقبه) پرریتے ہیں"۔

(البيني القرآن في ١٩١٢م قودًا إكوليد كالسي آف رين سي ١٩٤٥ م. اي ١١٢

اور دو نہ کی جگد لکھتا ہے۔ ''او پر گذرتے ہوئے تم خلیج عقبہ (ایلیہ) میں داخل ہو گے جس کے حدود پران عربوں کی بہت تی آبادیال بین جمن واوگ بط کہتے ہیں۔ (این عامل مرا

اور آخار اور کتبات میں بط کانام سب سے پہلے ٥٠٥ق م میں نظر آتا ہے جبکہ آشور بی پال شاہ اسے یا کے کتبہ میں وہ اپنے مفتو حین کی فہرست میں تا تان شاہ بیط کا تذکرہ کر تا ہے۔ (ایضاجہ وہ مورو)

ان تمام تفاصیل کے مطالعہ کے بعدیہ حقیقت بالکل اُشکاراہو جاتی ہے کہ ایلہ (عقبہ) کی خلیج ہے شام تک اور سواصل مصرے خلیج فارس تک جو قوم مسطور وَ بالا حوالجات میں برسر اقتدار نظر آتی ہے وہ نابت بن اسلعیل 🤐 بی کی مسل سے ہے جو نبط ،انباط ، نبایوط اور نبیت کے ناموں سے ریگار می جاتی ر ہی ہے۔

البنة ایک بات طبیعت میں ضرور تھٹکتی ہےاور وہ بیہ کہ نابت بن اسمعیل 🐸 کی جس نسل ہے توراۃ اور روی مؤر خین اس تفصیل کے ساتھ واقف ہوں وہ عرصہ دراز کے بعد اپنے بھائیوں (اہل عرب) کی ٹگاہ میں کیوں اجبہی ہو گئی بلکہ خود نبطی پیہ کیوں بھول گئے کہ وہ خالص عربی النسل اور اشمعیل 🐸 کی اولاد میں۔سواس کے متعلق یا قوت حمو می کے ایک جملہ سے بآسانی جواب دیا جا سکتا ہے، یا قوت (ربه) کے عنوان میں بحث کرتے ہوئے یہ بیان کر تاہے:

اما النبط فكل من لم يكن راعياً او جندياً عند العرب من ساكن الارضين ــ اہل عرب دنیا کے ہراس انسان کو تبطی کہد دیتے ہیں جو چرواہایا سیاہی نہ ہو۔

اس سے معلوم ہو تاہے کہ حجازہے نگل کرمدے مدید کے بعد چو نکہ نبطیوں نے بدویانہ،سیاہیانہ زندگی کو چھوڑ کو مته دین شهر یول کی زندگی اختیار کرلی تھی۔اسلئے آ ہت۔ آہتہ اہل عرب کی نگاہ میں بنی نابت اجنبی ہو گئے اور وہ ان کو بھی جمی حکمرانوں کی طرح سمجھنے لگے۔لہٰذاان کے طریق بود وماند،معاشر تی تمدن اوراختلاف احوال نے ان حجاز ول سے الگ کر کے ان بی کے بھائیوں کی نگاہ پر ان کے حجابی پر دے ڈال دیئے۔

مؤر تخین کے نزدیک انباط کار قبہ محکومت تین مختلف العبد قوموں کے دائرۂ حکومت پر حاوی تھا یعنی (۱) شمود کا ملک ''وادی' قریٰ''اس کا دارالحکومت مشہور شہر حجر تھا۔ (۲) ملک مدین اس کا دارالحکومت خود شہر مدین ہی تھا۔ (۳)ملک اد وم <sup>†</sup>اس کادار الحکو مت رقیم تھا۔

انباط کازمانهٔ محکومت • • 2ق م سے شروع ہو کر ۱ • ا تک ختم ہو جا تا ہے۔ اوائل صدی عیسوی میں رو میوں نے ان پر نشکر کشی کر کے اور شکست دے کر رقیم اور اس کے پورے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھااور انباط کے پاس صرف حجر کاعلاقہ باقی رہ گیا تھا۔ جو ۲ ۱۰ میں جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا توانباط کی حکومت کاہمیشہ کیلئے خاتمہ

ا: ادوم کاعلاقہ اول میسو بن الحق (علیہ السلام) کے قبضہ میں تھا جیسا کہ ادوم کے ذکر میں فضص القر آن ج ۴ میں ذکر ہو -262

ہو گیا،رومیوں نے رقیم پر قبضہ کرنے کے بعد جباش کواپی تعدنی،سیای اور معاشر ٹی ترقیوں کا مر کنر بنایا تو۔ اس کا پورانام بدل کر پیٹیر ارکھا۔

یمی وہ رقیم ہے جس کاؤگر اسحاب کبف کے واقعہ میں قرآن عزیز نے آبیا ہے اور اسحاب کبف کے واقعہ میں قرآن عزیز نے آبیا ہے اور اسحاب اور یمی وہ شہر ہے جس کے پچھ سعاد شند انسان بت پری ت نفور ہور ہے جس کر اور بت پرست حکمر انوں کے ظلم وجور ہے محفوظ رہنے کی خاط اس شہر کے پیاڑوں کے ایب مار میں جیپ رہم کے علاقہ میں تھا بالکل صحیح اور قرآن اور تاریخ دونوں کے مین مطابق ہے۔ بلاشہ وہ ایلہ ( حالج عقب کے ور یہ الله ( حالج عقب ) کے قریب شہر تھا اور یہ آن انواز تاریخ دونوں کے مین مطابق ہے۔ بلاشہ وہ ایلہ ( حالج عقب مقب ) کے قریب وقعہ کر لیا تھا اسلم اس کوروم کے علاقہ میں شار کر ناقطعاور ست ہے۔ مر قریب کر جرت ہاس تاریخی انقلاب ہر کہ جب رومیوں نے انباط کے اس مر کزی شہر کانام پھر ارکھ دیا تواس نام کی تعقب کی تعقب کی جس نے تاریخ ہیں اور فنون المیفیہ کی تعقب کی تعقب کی دیاور ان کیلئے چند صدیوں ہی میں رقیم ایک اور فنون المیفیہ کی معلوم نام ہو گیا۔ حتی کہ اہل عرب بھی جیوان تھے کہ رقیم غارکانام ہیا تاکہ جب قرآن نے اس کا اصل نام بیان کیا تو وہ ہروں کی طرح اہل عرب بھی جیوان تھے کہ رقیم غارکانام ہیا تاکہ جب قرآن نے اس کا اصل نام بیان کیا تو وہ ہروں کی طرح اہل عرب بھی جیوان تھے کہ رقیم غارکانام ہیا تو ہوں کی طرح اہل عرب بھی جیوان تھے کہ رقیم غارکانام ہیا تو ہوں کی کور کیا تاکہ جب تی کا ایکن جس نام کو انباط کے بھائیوں ( جاڑیوں ) نے بھالویا تھا اس کو توراۃ نے اپنی سند میں محفوظ رکھا تاکہ جب تی کا ایکن جس نام کو انباط کے بھائیوں ( جاڑیوں ) نے بھالویا تھا اس کو توراۃ نے اپنی سند میں محفوظ رکھا تاکہ جب تی کا ایکن وہی کے ذریعہ اصل حقیقت کا اعلان کرتے تو وہ اس کی تائید کیلئے خود کو پیش کرسکے۔

گذشتہ جنگ عظیم کے بعد آٹار قدیمہ کی تحقیقات نے جہاںاور بعض جدیدانکشافات کیئے ہیںان میں سب سے نمایاں ای شہر رقیم (پٹیر ایا بطر ۱) کی دریافت ہے اور اس کے متعلق جس قدر اثری تحقیق کی جارہی ہے۔اس سے قر آن عزیز کی حرف بحرف تصدیق ہوتی جاتی ہے۔

خلیج عقبہ (ایکہ ) ہے شال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دومتوازی سلسلے ملتے ہیں۔ان ہی میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر انباط گادار الحکومت رقیم آباد تھا۔

" اس شہر کی موجودہ زمانہ میں جواثری پیائش کی جار ہی ہے اس میں نے نے اکتشافات کے ساتھ اس کے پہاڑوں کے بجیب و غریب" غار" بھی قابل ذکر ہیں، یہ غار بہت و سیع اور دور دور تک چلے گئے ہیں اور اس طرح و اقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپ ان تک نہیں پہنچی ،ایک غار ایسا بھی دریافت ہوا ہے کہ جس کے دہانہ پر قدیم عمار توں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بہت سے ستونوں کے گھنڈر باقی رہ گئے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ہیکل کی عمارت ہے۔

اس صاف اور بے لاگ اثری اور تاریخی شہاد توں کے بعدیہ کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز نے جن اصحابِ کہف کاواقعہ بیان کیا ہے وہ آئ شہر رقیم سے تعلق رکھتا ہے۔

توراة سفر عدد وار تعجف يسيعاه مين اس شهر كانام" راقيمٌ بيان كيا گيا ہے۔ وائرة المعارف (عرب)

استعیلی عربوں کے ند ہب ہے متعلق تاریخ کے صفحات میہ شبادت دیتے ہیں کہ ان میں گو پہلھ عرصہ باپ وادا کا دین حق"ملت ابراہیم" باقی رہا۔ مگر آہت۔ آہت۔ مصر،شام اور عراق کے صنم پر ستوں کے تعلقات نے مد و ہن تی کے ذرایعہ ان میں بت ہے ستی اور ستارہ پر ستی کی داغ بیل ذال و کی اور پہلے عرصہ بعد ان عربول و شہ ہے ہی تی میں ایباید طولی حاصل ہو گیا کہ وودوسر ول <u>کیلتے پیش روین گئے۔ چ</u>ناچہ ناہت کی اولاد بھی شرک ہی گمر اہی میں مہتلا تھی اور ان کے مشہور بت ذوالشر کی لات، منات، جبل، کسعہ، عمیانس اور حمہ کیش تھے۔ معمدیوں تک نبطی بت یر ستی گیا ہی گمر اہی ملیں مبتلا رہے کہ مسیحی دور کے اوائل میں دارا لنگومت رقیم کے اندرا کیک جیب معاملہ چیش آیا جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

مسیحی ندیب کلابتدائی دورے۔ نبطی حکومت کےاطراف بعنی شام و فیر دمیں عیسائیت کازورہے کہ رقیم کی چند نواجون سعید روحیں شرک ہے بیزار اور نفور ہو کر توحید کی جانب ما کل جو جاتی اور دیمن نیسوی کو قبول کر کیتی ہیں۔ شدہ شدہ یہ بات باد شاہ و قت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ باد شاہ نو جوانوں کو دربار میں بلا تااورا <sup>نک</sup>شاف حال حابتا ہے ، نوجوان کلمہ محق بلند کرنے میں بے باک اور جری ثابت ہوتے ہیں ، یہ بات باد شاہ کو نا گوار گذرتی ہے مگر وود و بارہ معاملہ پر غور کرنے کے لیئے ان کو چند روز کی مہات دیتا ہے ، بیدور بارے والیس آکر آپس میں مشور ہ کرتے ہیںاور طے یا تاہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑے غار میں پوشیدہ ہو جاتا جاہئے تا کہ مشر کوں کے شر ے محفوظ رو کر مبادت البی میں مشغول رہ شمیں۔ یہ سوٹ کروہ ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں تواللہ نغالیٰ ان پر نبیتہ طاری کر دیتا ہے اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیس ہر لتے رہتے ہیں۔ غار کی جیب کیفیت ہے،اندرے بہت وسیع ہے گر قدرت نے اس کواپیا موقع نصیب کیاہے کہ زندگی کے بقاء کے قدر کی سامان وہاں سب موجود ہیں،ایک طرف دہانہ ہے تو دوسر ی جانب ہوا گذرنے کے منفذ وار سورا نے بیں جن کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوااندر آتی جاتی رہتی ہے،غار شال و جنوب رویہ ہے اسکئے طلوع و غروب کے وقت آفتاب کی تیش اندر نہیں پہنچ پاتی مگر ملکی ملکی روشنی برابر سپنچتی رہتی ہےاور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ تاریکی ہی ہے کہ کچھ نظرنہ آئے اور نہ اتنی روشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ روشن ہو جائے۔اس حالت میں چند انسان اس غار میں خواب آلود ہیں اور ان کار قیق کتاا پنے اگلے ہاتھ پھیلائے غار کے دہانہ پر ہاہر کی جانب منہ کیئے ہیٹھاہے۔

اس مجموعی صورت حال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پہاڑوں کے در میان غار کے اندر حجھا نکنے والے انسان پر خوف وہر اس کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہوجا تاہے۔

بر سوں تک بیہ نوجوان ای حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں کہ شہر میں انقلاب ہو جاتا ہے ،رومی عیسائی نبطی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دعثمن کو شکست دے کراس پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس طرح رقیم (پٹیر ۱) عیسائیت کے آغوش میں آ جا تاہ۔اب خدا کی مشیت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہوں،وہ بید ار ہو جاتے ہیں اور آپس میں سر گوشیاں کرتے ہوئے ایک دوس سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم نتنی مدت سوتے رہے ؟ ایک نے جواب دیا کہ ایک دن اور دوس سے کہایاون کا بھی کچھ حصد اپھر کئے گئے ہم میں سوتے رہے ؟ ایک نے جواب دیا کہ ایک دن اور یہ سکہ لے جائے گرجو ہمی جائے اس طرح کین دین کرے ۔ شہ والوں و بیتے نے کہایا کہ سکتے کہ ہم میں اور کہاں ہیں ؟ ورز مصیبت آجائے گی باد شاہ ظالم بھی ہا اور نس سے بین ، ادبی فی باد شاہ ظالم بھی ہا اور کہاں ہیں ؟ ورز مصیبت آجائے گی باد شاہ ظالم بھی ہا اور نس سے بین ، ادبی فی باد شاہ طالم بھی ہا اور کہاں ہیں ؟ ورز مصیبت آجائے گی باد شاہ ظالم بھی ہا دی ہم سے بین ، ادبی فی باد شاہ طالم بھی ہا دی ہم سے بین ، اور کی ہیں ہم سے بین کے در اور کیا ہے ، بیا میں ہمار کی دین و در کیا ہے ، بیا ہے در بیا ہے ، بیا ہم سب و قبل کے دالے گا اور پیا بین ہمار کی دین و در کیا ہے ، بیا ہم سب و قبل کے دالی فارت ہوں گی۔

آب نوجوان میں ہے ایک شخص سکہ لے کر شہر گیاوہاں دیکھا تو حالات بالکل ہدل بچکے ہیں اور نے آبی اور نے طور و طریقہ نظر آ رہاہے مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے ایک باور پی گی دو کان پر پہنچا اور حالے پینچے کی چیزیں خریدیں، جب قیمت اوا کرنے لگا تو باور چی نے دیکھا کہ سکہ قدیم ہے۔ اس طرح آخر بات تھل کی اوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس مجیب و فویب معامہ لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس مجیب و فویب معامہ ہے بہت زیادہ دیکھیں گیا۔ کیونکہ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چگا تضا اور یہال کے باشندوں نے میسائیت قبول کرلی تھی۔

اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تواگر چہ عیسائیت تھیل جانے سے اس کو بے حد خوشی ہوئی گرا ہے اور اپنے رفیقوں کیلئے بہی پیند کیا کہ دنیا کے جنگا موں سے ملیحدہ رو کریاد خدامیں گزار ویں۔اسکنے کسی طست جمع سے جان ہی کر پہاڑ کی راہ لی اورا پنے رفقا، میں پہنچ کر سب حال کہہ سایا۔ او هر شہر یوں میں ان کی جبھو کا شوق پیدا ہوااور انہوں نے آخران کو ایک غار میں پالیا۔ لو گوں نے اصر از کیا کہ وہ شہر چکیں اورا پی پاک زندگی سے اللہ شہر کو فائدہ پہنچا نمیں گروہ کسیطر ہے آ مادہ شہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصد راہبانہ زندگی کے ساتھ اس میں غار میں گزار دیا۔

جب ان مر دان خدارا ہیوں کا انتقال ہو گیا تواب لو گوں میں چر جاہوا کہ ان کی یادگار قائم ہونی جانے چنانچے ان میں جو حضر ات ذی اثر اور بااقتدار تھے انہوں نے کہا کہ ہم توان کے غار پر ہیکل (مسجد) تعمیم کریں گے اور غار کے دبانہ برایک عظیم الشان ہیکل تعمیم کردیا۔ (شاہری فارویات یا نہ ہوئی تا موری کی ابوایہ انہوں تا ا

## واقعه كى تاريخى منينيت

میں ور ک و ورے متعلق ہے۔ (اتنے ان شیخی سورہ ک جانے اور اردیا فاق

ابن سیر (رحمہ اللہ )کا یہ سوال آسر چہ ایمیت رختاہے کیمن تاریخی سندات اس کی تائید نہیں کرتیں بلہ خلاف فیصلہ کرتی ہیں۔اسلے کہ یہ مسلم ہے کہ واقعہ زیر بحث شیر رقیم میں چیش آیا ہے اور یہ بھی طے شد و حقیقت ہے کہ "رقیم "این آبادی کے وقت سے بھی میبودیت سے متأثر نہیں جوابلکہ نبطی دور میں بت پرسی کا گبوار ورہا اور اس کے بعدر ومیوں نے جب اس پر قبضہ کرلیا تو وہیسائیت کی آغوش میس آگیا۔ چنانچ رقیم کی تاریخ ان ہی و وجد و سے بنی ہے تو پھرا کیک خاص نکت کے چیش نظر محض خان و تحمین سے سرطرح اس واقعہ و میبودیت سے متعلق گبر جاسکتا ہے اس بات کی تائیدائی ہے جبی ہوتی ہے کہ مسلح بند الی دور میں اس فتم کے چند واقعات اور جس بیش آپ کے خوف سے میسائیوں نے ناروں اور پیاڑوں میں جاکر راہبائہ زندگی اختیار کی ہے۔ چنانچ ایک واقعہ شہر افسن میں چیش آیا،ایک انطاکیہ میں اور ایک خودروم میں بیش آپ کا ہے۔ اپندا قرآن عزیز نے ایک ایک واقعہ شہر افسن میں چیش آیا،ایک انطاکیہ میں پیش آیا تھا۔

اس بنا، پر ابن الحق کی روایت کے متعلق دو باتوں میں ہے ایک بات تسلیم کرنی چاہئے اول یہ کہ هنمات عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنجائے اس روایت میں تین عوالات کاجو ذکر کیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم اوتا ہے کہ دوسوالات تو صرف بہوری علا، کے بنائے ہوئے تھے اور ان ہے مشر کین مکہ قطعانا آشنا تھے۔ گر تیسرے سوال واسحائے کہ بنائے متعلق خود قریش مکہ کو بھی ایک حد تک علم تھا۔ اسلام کہ واقعہ ان کے بہت قریب بی بیش آیا تھا اور اگرچہ وور قیم کو بھول گئے تھے لیکن پیٹر الایطرا) ہے وہ بخولی وقف تھے اور شام کی تجارت کی وجہ سے نبطیوں کے ساتھ انکام وقت کا واسطہ تھا اور واقعہ بھی پچھے زیادہ طویل علی سے اور شام کی تجارت کی وجہ سے نبطیوں کے ساتھ انکام وقت کا واسطہ تھا اور دواقعہ بھی پچھے زیادہ طویل عبد سے نبال سے قال اور چو نکہ اس کا تعلق اہل کرایا ہو اور جو نکہ سوالات بہر حال مشر کین ہی جائی ہا تھے گئے۔ اس کئے حضرت این عباس کے اختصار کے طور پر چونکہ سوالات بہر حال مشر کین ہی کی جائی ہے گئے۔ اس کئے حضرت این عباس کے اختصار کے طور پر یونکہ سوالات بہر حال مشر کین ہی کی جائی ہے گئے۔ اس کئے حضرت این عباس کے اختصار کے طور پر یونکہ سوالات بیر حال مشر کین ہی کی جائی ہے گئے۔ اس کئے حضرت این عباس کے اختصار کے طور پر یونکہ کی گئے۔ اس کئے حضرت این عباس کے اختصار کے طور پر یونکہ کی گئے۔ اس کئے حضرت این عباس کے اختصار کے طور پر یونکہ کی گئے۔ اس کئے حضرت این عباس کی اختصار کے طور پر یونکہ کی اس کے نقل فرما دیا۔

م کزی شبر" رقیم" ہے جو تم ہے فراموش ہو چکا ہے۔

دوسر می بات میں کہ حضرت موسی ہے۔ کے زمانہ سے رومیوں کی فقوحات رقیم و حجر تک مبطوں کے ہاتھوں ہیں ہور یوں گوہر قتم کی انگان ہی ہو چکی تحمیں۔
یبود یوں گوہر قتم کی انگالیف پیش آ چکی اور ان کے ساتھ سیائی و ند ہبی حریفانہ نبر د آزمائیاں بھی ہو چکی تحمیں۔
اسکئے آلر چہ اس واقعہ میں میسائیت کی صدافت کا ایک پہلوضر ور نکانا تھا تاہم نبطیوں کی مشر گانہ زند کی اور رومیوں کے ہاتھوں ان کی تذکیل و شحقیر کا پہلو بھی کچھ کم نمایاں منہیں ہو تا تھا۔ جو بہر حال ان کی مسرت گا باعث تھا ور آئی لئے غالباً بہود نے اس حیثیت کو نظر انداز کر دیااور روسوالوں کے ساتھو اس تیسر سے سوال کو بھی خصو سیست سے ساتھ منتخف کیا۔

### تنب ي حقائق

اور وقیم ہماری نشانیوں میں سے جمیب نشانی سے الایت عصا اے سیفیم کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور وقیم ہماری نشانیوں میں سے جمیب نشانی سے الایتی جو اوگ اس واقعہ کو خدا کی نشانیوں میں سے بہت زیدہ نشانی سیجھ رہے ہیں تو ان بر یہ خااہم کردو کہ میر سے خدا کے نشان بوں تو کا نئات انسانی کیلئے بااشیہ عجیب ہیں لیکن اس کی قدرت کاملہ کے چیش نظراس کے دوسر سے نشانات کے مقابلہ میں یہ کوئی جمیب و غریب نشان نہیں ہے۔ اس لئے کہ زمین و آسان کی صناعی، مورج، چانداور ستاروں کی تخلیق اور ان کا غریب نشان نہیں ہے۔ اس لئے کہ زمین و آسان کی صناعی، مورج، چانداور ستاروں کی تخلیق اور ان کا حریت زانظام کشش، نظام فلکی کی ہے ہے نظیر تر تیب، انسان پر وحی الہی کانزول اور بظاہر اسباب حق کی کر وری اور باطل کی قوت کے باوجود حق کی فتح اور باطل کی شکست ایسے اموری بر جواس واقعہ سے کہیں زیادہ تعجب خیز اور جیرت انگیز میں۔ پس جن اوگوں کویہ واقعہ بادی انظر میں بجیب معلوم ہو تا ہے وہ اگر قدرت حق کی مصطورہ بالاکار فرمائیوں پر نگاہ حقیقت آگاہ سے غور کریں تو پھر انگو بھی اقرار کرنا پڑے کہ بلاشہ قدرت حق کے سامنے یہ واقعہ بنہ عجیب ہے اور نہ جیزت انگیز البت عبرت زااور بھیرت افزاشروں ہے۔ ۔ فررت حق کے سامنے یہ واقعہ بنہ عجیب ہے اور نہ جیزت انگیز البت عبرت زااور بھیرت افزاشروں ہے۔ ۔ فررت حق کے سامنے یہ واقعہ بنہ عجیب ہے اور نہ جیزت انگیز البت عبرت زااور بھیرت افزاشروں ہو ہوں کو باشہ ورت ہوں کے سامنے یہ واقعہ بنہ عجیب ہے اور نہ جیزت انگیز البت عبرت زااور بھیرت افزاشروں ہو ہوں کو بیا شہر سے بیا ہو ہوں کو بیا شہر سے بیا ہو ہو ہوں کو بیان کی مناس کی ہو ان کو بیان ہوں کو بیان کی سامنے یہ واقعہ بنہ عجیب ہے اور نہ جیزت انگیز البت عبرت زااور بھیرت افزائر میں ہو تا ہو ہوں کو بیان ہوں کو بیان کی سامنے بیان واقعہ بنہ عجیب ہے اور نہ جیزت انگیز البت عبرت زااور بھیرت افرار کرنا کی تو کر کی تو کی سامنے بیا واقعہ بنہ عبرت انگیز البت عبرت زااور بھیرت افرار کرنا کیا ہو کہ بیان ہو کی سے کو کر کر کی تو کی میں کو کر کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کی معلوم ہو تا ہو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کی کو کر کر کو کر کو کو کر کر کر کر کو کر کر کر کر کو کر ک

الاس بخاری نے اپنی صحیح میں اسحاب کہف پر بھی ایک باب معنون کیا ہے گر مسطورہ بالا واقعہ ہے متعلق مشہور حدیث ان کی شر انطا کے مطابق ثابت نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے سورہ کہف کی آیات زیر بحث مشہور حدیث ان کی شر انطا کے مطابق ثابت انہوں نے بنی اسر ائیل کے ایک دوسرے واقعہ کے بیش نظم کی تفسیر اس روایت کے ذریعہ نہیں کی البتہ انہوں نے بنی اسر ائیل کے ایک دوسرے واقعہ کے بیش نظم جو کہ "حدیث الغار" کے عنوان ہے معنون ہے یہ سمجھا ہے کہ "اصحاب کہف "اور "اصحاب رقیم "دوالگ الگ شخصیتیں بیں اور اصحاب رقیم وہ حضرات بیں جن کاذکر "حدیث الغار" میں گیا گیا ہے اس بناء پر انھوں نے حدیث عارکو "اصحاب الرقیم "کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث عارکا واقعہ سے ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل میں سے تین شخص سفر کررہے تھے اثناءراہ میں ہارش آگنی وہ نتیوں پہاڑ کی کھوہ (غار) میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئے اتفاقاً پہاڑ کی او نیجانی ہے ایک بھاری پچھر لڑھک کر غار کے منہ پر آگر ااور اس کو ڈھانپ لیا۔ بید دیکھ کر تینوں نے ایک دوسرے سے کہا: بھائی ایپ اس و سرانہ میں اس حادثہ سے نجات کی بظاہر اسباب تو کوئی صورت نظر نہیں آتی،البتہ اگر ہم میں ہے ہر ایک سخص اپنی زندگی کے کسی ایسے گام کاذ کر کر کے جواس نے ریا،ونمود سے خالی صرف رضاءالہٰی کی خاطر کیا ہو رب العلمین کی درگاہ میں دعاءمائے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیدے، تب ان میں سے ایک نے کہا خدایا تھھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک م تبہ ایک مز دور ہے چند سیر حاولوں پر مز دوری کرائی تھی تگر کام کے بعد مز دور چلا گیااوراس کی اجرے میرے ذمہ باقی رہ گئی فصل پر جب میں نے حاول کی کاشت کی تواس کا حصہ بھی شامل کر لیااور پبیداوار پراس کے حصہ کے حیاولوں ہے ایک عمدہ بیل خربید لیا۔اس عرصہ میں مز دور آیااوراس نے اپنی مز دوری کا مطالبہ کیامیں نے بیل کی رسی اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ بیہ تیری مز دوری کاحاصل ہے اور اس کو واقعہ سنایاوہ بہت خوش ہوااور بیل کولے گیا پس اے خداگر تیرے نزدیک میرایہ عمل صرف تیری خوشنو دی اور حقوق العباد کی حفاظت پر مبنی تھا تواس کی برکت ے ہماری اس مصیبت کو دور کر دے چنانجے اس کی دعاء کابیراٹر ہوا کہ بھاری چٹان نے حرکت کی اور غار کے منہ ے چھے ہٹ گنیاور کشاد گی بیدا ہو گئی۔اب دوسرے نے کہا خدایا تو داناہ بیتا ہے کہ میرے والدین بہت ضعیف اور نا تواں تھے اس لیے میرایہ دستور تھا کہ اپنی بکریوں کا دودھ دوھ کر شام کوسب سے پہلے ان کو پلاتااور بعد میں ا پنے اہل و عیال کو شکم سیر کر تاایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھ کو جنگل میں دیرے ہو گئی دودھ لے کر گھر آیا تو والدین ا نتظار کر کے سوچکے تھے۔اہل وعیال بھوک ہے مضطر باور بیتاب تھے اور دودھ کے خواہش مند مگر میں نے کہا کہ جب تک والدین اٹھ کرنہ پی لیس گے کئی کودودھ نہیں ملے گااوروالدین کی نیند خراب نہ ہواس لے بیدار کرنا بھی نہیں جا ہتا تھااور تمام شب اسی طرح ان کے سر ہانے دودھ لیے جیٹھارہاکہ شاید در میان میں بیدار ہوں اور بھوک ستائے مگر وہ صبح کو ہی بیدار ہوئے تب میں نے پہلے ان کو دودھ پلایااور جب وہ سیر اب ہو گئے تو بعد میں اہل وعیال کو دیا" بیں اے خدااگر میرایہ عمل صرف تیری رضاءاور طاعت والدین کے ادا، حق کے لئے نھا تو ہماری اس مصیبت کو ٹال دے بیٹھر میں دوبارہ جبنبش ہو ئی اور چٹان اس درجہ ہٹ گئی کہ سامنے آ سان نظر آ نے لگا۔اب تیسر ہے شخص کی نوبت تھی اس نے کہا!الہی تو علیم و خبیر ہے کہ میں اپنی چیازاد بہن پر عاشق تھااور اس کے وصل کے لیے بیتاب مگروہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوتی تھی ٹبشکل تمام میں نے اس کوسودر ہم دے کر ور غلایا اور عمل بدیر آمادہ کر لیاجب میں اس کے قریب ہوااور ہم دونوں کے در میان کوئی حائل نہ رہا تو اس نے مجھے سے مخاطب ہو کر کہا" بند ۂ خدا!خدا کے خوف سے ڈراور ناحق عصمت ریزی پرہے ہاک نہ بن "یہ سنناتھا کہ مجھ پر تیر ا خوف غالب آیااور میں اس ہے الگ ہو گیااور سوور ہم بھی اس کو بخش دیئے الیاالعالمین اگر میر ایہ عمل خالص تیری رضااور تیرے خوف کے پیش نظر تھا تو ہماری اس آفت کو دور کر اور ہم کو اس ہے نجات دے ،اس کے بعد فوراً چٹان حرکت میں آئی اور غار کے دہانہ پرے لڑھک کرنچے جارہی اوروہ نتیوں اسر ائیلی اس مصیبت ہے نجات یا کر مسرت وشاد مانی کے ساتھ اپنی منز ل پر روانہ ہو گئے۔

اس روایت کی شرح کرتے ہوئے جا فظ ابن خجرٌ فرماتے ہیں کہ بزاراور طبر انی نے سند حسن کے ساتھ نعمان بن بشیر سے میمی روایت نقل کی ہے اور اس میں بیداضا فد ہے کہ نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم اسلام کو قیم کاذکر کرتے ہوئے سنا آپ غار میں بند رہ جانے والے تین آومیوں کا واقعہ سنارہے تھے غالبًا سی بناء پرامام

بخاری نے رقیم کی تغییر میں یہ ''حدیث غار ''روایت کی ہے۔ ' '' الباری ہ دیث الغار)

لیکن اس تحقیق کے بعد گذشتہ سطور میں زیر بحث آپکی جب کہ قرآن، بعض آ تار صحابہ اور تاریخ سے بیایئہ بھوت و پہنی گیا کہ رقیم اس شہر کانام ہے جس کے کسی پہاڑ کے غار میں اسحاب کبف جا چھے سے تو اب مسند بزار اور مجم طبر ان کی روایت کے مہم الفاظ ہے اسحاب رقیم کو اسحاب رقیم کاذکر فرمار ہے ہوں اور اس کے ساتھ اس روایت نعمان میں یہ احتمال موجود ہے کہ بی اگرم سے اسحاب رقیم کاذکر فرمار ہے ہوں اور اس کے ساتھ اس واقعہ کا بھی ذکر فرمایا ہواور بعد کو راوی نے غلطی ہے یہ سمجھ لیا ہوکہ نبی اگرم سے نے حدیث غار کا واقعہ دراصل اسحاب رقیم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے نیز جب کہ عربی زبان میں "رقیم" کے معنی "غار" کہ بھی نہیں آت حقیقہ نہ ہجاز آتو پھر یہ کسے صبح ہو سکتا ہے کہ ذات قد س سے نے "رقیم" ہمعنی "غار" کہ بھی اس اضافہ کو بیان ضمیں کیا تھیے بنار اور طبر انی کے علاوہ کسی نے بھی اس اضافہ کو بیان ضمیں کیا حالا نکہ کتب حدیث میں یہ واقعہ ہو سکتا ہے نیزار اور طبر انی کے علاوہ کسی نے بھی اس اضافہ کو بیان ضمیں کیا اس اضافہ کو بیان شمیں کیا واریت سے ممکن تھا کہ جلیل القدر مضرین اپنی شخصیق کے مطابق الرقیم کی تفسیر میں مختلف اقوال کفل ہو کہ ہی اگر ہے کہ اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور خود حافظ ابن حجر عسقلانی بھی ہے جراک نہ کرتے کہ اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ ما اس کہ بھی اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ ما اس کہ اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ ما اس کہ بھی اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ دور کو بانے کہ اس دوایت کے خلاف یہ فرما میں کہ سمجھے اور صواب یہ کہ اس دور کی تفسیر میں دور کو کہ کہ میان تھا ہوں کہ کو بی سروب کی تفسیر کی ہوئی ہوئی ہے کہ اس دور کی کو بیا کہ دور کیا کہ بی کی تفسیر میں کی تفسید کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی تفسیر کی کی تفسیر کی ہوئی ہوئی کی کو بیان کہ کی تفسیر کی ہوئی ہوئی ہوئی کی تفسیر کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے کر کو کر کی تفسیر کی ہوئی ہوئی کی کی تفسیر کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کو بی کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی تفسیر

وقال قوم الحبر الله عن قصة اصحب الكهف ولم يخبر عن قصة اصحب الرقيم (قلت) وليس كذلك بل السياق يقتضي ان اصحب الكهف هم اصحاب الرقيم-(فتح الباري، ج٠ ص ٢٩٣)

اورا یک جماعت نے یہ کہاہے کہ اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم کو سنایا ہے گرا صحاب رقیم کا واقعہ نہیں بیان کیا (میں کہتا ہوں) یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ قرآن کا سیاق یہ جا ہتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی وہ

معنی یہ بیان فرمائے ہیں" صاف معنی تو یہ ہیں کہ ان کے کان دنیا گی طرف سے بند ہو گئے تھے یعنی دنیا کی صداان کی نہیں پہنچی تھی" آیت کی تغییر میں یہ قول ضعیف اور شاذ ہے۔ اسکے بر عکس مفسرین کے نزدیک مشہوریہ ہے کہ ان پر نیند طاری ہو گئی تھی چو نکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتااس لیے اس مشہوریہ ہے کہ ان پر نیند طاری ہو گئی تھی چو نکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتااس لیے اس حالت کو "ضرب علی الاذان" کی تعییر نہیں ملتی لیکن وہ تغییر میں ایکال یہ ہے کہ عربی میں نیند کی حالت کیلئے "ضرب علی الاذان" کی تعییر نہیں ملتی لیکن وہ (مفسرین) کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ گہری نیند کی حالت کو "ضرب علی الاذان" کی حالت کو "ضرب علی الاذان" کی حالت کے تثبیہ دی گئی ہے۔ (ترجمان التر آن نام)

ہمارے نزدیک مفسرین کی تفسیر ہی راجے ہے اور پیداستعارہ ہر زبان کے محاورات میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً جب

ماں خود کے بچے کولوریاں دے کر سلاتی ہے تواس کے کان اور باز و پر ہاتھ رکھ کر تھیکتی جاتی ہے۔اسلٹے اردوز بان میں بھی ''کانوں کو تھیک وینا'' نیند طاری کر دینے کیلئے بولا جاتا ہے، چنانچہ شنخ الہند (نوراللہ مر قدہ) نے اس جملہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ (ترجمہ حضرت مولانا محمود الحسن نوراللہ مرقدہ)

" پھر تھیک ویئے ہم نے ان کے کان اس کھوہ (غار) میں چند برس گنتی کے "۔ (اللہف)

علاوہ ازیں عربی زبان میں "ضرب علیٰ ذانة" کے معنی "منعه ان یسسمع" کے آتے ہیں بینی اس کو سنے سے روگ دیا"۔ اب سننے سے روگ دینے کی متعدد صور تیں ہیں: ایک بیہ کہ کوئی شخص لبنتی سے دور جنگل میں غاری کھوہ میں جا بیشااور اسلئے دنیا گی باتوں سے اس کے کان نا آشنا ہو گئے۔ دوسری بید کہ وہ بہرا ہو گیااور سننے سے معذور کردیا گیا۔ تیسری بید کہ وہ سو گیااور اس کے دیگر حواس ظاہرہ کی طرح گان بھی سننے سے معطل ہو گئے۔ لہذا" ضرب علی الاذان" کی تعبیران سب صور توں کے لیے یکسال قابل استعال ہے اور استعارہ و تشبیہ ہے تو تینوں معنی کیلئے ہے البتہ مولانا آزاد کی تغییر میں بید اشکال ضرور لازم آتی ہے کہ اگر ضرب علی الاذان کے مطابق بستی سے دور یہاڑ کے غارمیں راہباند زندگی بسر کررہے تھے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے ؟

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاّعَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَالِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم

اور ہم نے ان کواٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں،ایک نے ان میں سے کہاتم یہاں کنٹی مدت تھہرے رہے ہو؟ انھوں نے جواب دیاا یک دن یاد ن کا کچھ حصہ ''۔

کیا یہ آیت اپنے صاف معنی میں یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ضرب علی الاذان کی صاف تعبیریہاں وہی ہے جو جمہور مفسرین کی نزدیک صحیح اور رائج ہے بلکہ ایسے موقع پر"بعثنہ "کی تعبیر کا تقاضا تو یہ ہے کہ مفسرین کی تفسیر کے علاوہ دوسرے معنی لیناقطعا بے محل ہیں۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قر آن نے اصحاب کہف کی اس گفتگو کے بعد جو وہاں سوئے رہنے کی مدت ہے متعلق ہان کی یہ گفتگو بھی نقل کی ہے کہ ان میں سے کوئی شہر جائے اور پوشیدہ طور پر جائے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے یہ بھی جمہور کی تفسیر کو قوت پہنچاتی ہے اس لیے کہ غار میں مدت قیام پر بات چیت اور پھر فورا کھانے کی خواہش کا اظہار دونوں باتوں کو ایک دوسر ہے کے ساتھ جوڑ بے توصاف معنی وہی بنتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں اور مولانا آزاد کی بیہ تفسیر کو عرصہ دراز کے بعدان کو شہر کی حالت معلوم کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس سلسلہ میں ان کے در میان یہ گفتگو ہوئی تکلف بار دہے۔

میں وجہ ہے کہ مولانا آزاد کو شروع ہے آخر تک اس واقعہ کی تمام آیات میں تکلف بار داختیار کرنا پڑا ہے مثلاً جب قرآن نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے یہ کہا و مصلف الفاق فی رفعہ توان کو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں حالا تکہ وہ خواب میں ہیں "تو مولانا موصوف کو اپنی تفسیر کو صحیح بنانے کے لیے یقظہ کے معنی زندہ اور رفد کے معنی مردہ کے اختیار کرنے پڑے ہیں حالا نکہ ان کے حقیقی معنی بیداری اور نیند کے ہیں اور یہ معنی بلا رفد کے معنی مردہ کے اختیار کرنے پڑے ہیں حالا نکہ ان کے حقیقی معنی بیداری اور نیند کے ہیں اور یہ معنی بلا تکاف بیہاں صادق آتے ہیں اس مولانا پر بھی وہی بات صادق آتی ہے جو انھوں نے مفسرین کی مسلمہ تفسیر پر

لازم کی ہے بیٹنی ففی الکلام تعدو زبطریق الا ستعارۃ (گلام میں استعارہ کی راہ سے مجازا ختیار کیا گیاہے) بلکہ آگر غائز نظر ہے دیکھیے تو ''حقیقت کے صادق ہوتے ہوئے مجاز اختیار کرنا'' مولانا آزاد کی تغییر پر تو صادق آتاہے لیکن جمہور مفسرین کی تفییر برصادق نہیں آتا۔

مولانا آزاد نے آیات زیر بحث کی تفسیر میں اگرچہ مفسرین کے مختار قول کے خلاف ضعیف قول کواپنامختار بنایا ہے تاہم مفسرین کے خلاف ضعیف قول کواپنامختار بنایا ہے تاہم مفسرین کے اقوال کواختال کے درجہ میں تشکیم کرتے ہوئے ان کی تائید میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ بلا شبہ ایسے حضرات کے لیے خصوصاً قابل مطالعہ ہیں جواس قسم کے واقعات کو محض تعجب خیز سمجھ کر خلاف محصل کہدد نے کے عادی ہیں۔ فرماتے ہیں:۔

" بہر حال اگر یہاں ضرب علی الاذان ہے مقصود نیندگی حالت ہو تو پھر مطلب یہ قرار پائے گا کہ وہ غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے اور نیسے گامطلب یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد نیند ہے بیدار ہوگئے۔

یہ بات کہ ایک آ دمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے طبی تجارب کے مسلمات میں سے ہے اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربہ میں آتی رہتی ہیں اس آلرا سحاب کہف پر قدرت الہی ہے کوئی الیم حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انھیں سلائے رکھا تو یہ کوئی مستجدبات نہیں "۔ (ترہمان القرآن ۴۰)

ثُمَّ بَعَثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰی لِمَا لَبِثُواْ أَمَلَاً ٥ پُیر ہم نےان کو (خواب سے اٹھایا تاکہ معلوم کریں گہ دو جماعتوں میں سے کس نےاس مدت کو محفوظ رکھا جس میں وہ (غار کے اندر) رہے۔

یبال دو جماعتوں میں ہے ایک اصحاب کہف کی اور دوسر ی اہل شہر کی جماعت مراد ہے مطلب میہ ہے کہ بیہ اس لیے کیا کہ صحیح مدت ظاہر ہو جائے اور بیہ معلوم کرنے کے بعد کہ خدائے تعالیٰ نے ان کو برسوں تک بحالت خواب زند در کھاجب کہ وہ زندگی کی بقاء کے وسائل ہے یکسر محروم تھے"

لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ بلاشہ ای طرح وہ مخلوق کو مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گااور ہے شک قیامت اور بعث بعد الموت گامئلہ حق ہے چنانچے اللہ تعالی نے جب ان کو بیدار کیااور ان میں ہے ایک نوجوان شہر میں کھانا خرید کرنے گیا تواس زمانہ میں بہتی والول کے در میان بعث بعدالموت پر جھگڑااور مناقشہ جاری تھا ایک جماعت کا تل تھی کہ روح اور جسم دونوں کوزندہ ہونا ہے یہ تو نصار کی کی جماعت ہوں کی جماعت کا تل تھی کہ روح اور جسم دونوں کوزندہ ہونا ہے یہ تو نصار کی کی جماعت ہوں ہو جب اسحاب ہم دونوں کوزندہ ہونا ہے یہ تو قصار کی کی جماعت ہوں ہو جب بعث بعدالموت ہی کے منکر تھے ایسے نازگ وقت میں اللہ تعالی نے اس شخص کو غارہ ہوں گیا ہور کے بھیجااور اس طرح جب اسحاب کہف کا واقعہ سب پر ظاہر ہو گیا تو اس نے علی رؤس الا شہادیہ نظیر قائم کردی کہ جس طرح برسوں تک اسباب حیات سے محروم رہنے کے ہوجود دوح کے ساتھ جسم بھی صبحے و سالم باقی رہاائی طرح بوش کو تارہ وجسم دونوں سے تعلق رکھتا ہو جود دوح کے ساتھ جسم بھی صبحے و سالم باقی رہاائی طرح بوش طرح قبر (عالم برزخ) میں سینکڑوں اور جس طرح سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیدار کر دیے گئے اسی طرح قبر (عالم برزخ) میں سینکڑوں اور جس طرح سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیدار کر دیے گئے اسی طرح قبر (عالم برزخ) میں سینکڑوں اور جس طرح سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیدار کر دیے گئے اسی طرح قبر (عالم برزخ) میں سینکڑوں اور جس طرح سوتے رہنے کے بعد اصحاب کہف بیدار کر دیے گئے اسی طرح قبر (عالم برزخ) میں سینکڑوں اور

ہزارول برس مر دہ رہنے کے بعد قیامت میں زندہ کر دیے جائیں گے۔

اور پیمر (دیکیھو)ای طرح په بات

بھی ہوئی کہ ہم ۔ لوگوں کوان کے حال ہے واقف کر دیا(ان کی بات پوشیدہ ندرہ سکی )اوراس لئے واقف کر دیا کہ لوگ جان لیس کہ اللہ کاوعدہ سچاہے اور قیامت کے آنمے میں کوئی شبہ شہیں۔ (تغیر این ٹیٹر جا دین طریہ)

آیت کی بیہ تفسیر عکرمہ کی روایت سے ماخو ذہبے اور ای گوعام طور پراختیار کیا گیاہے لیکن مولانا آزاد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عنی بیہ کیے ہیں:''ای وقت کی بات

ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے ان لو گول کے معاملہ میں کیا گیا جائے لو گول '' کہااس غار پرایک عمارت بناد و حضرت شاہ ولی اللہ نوراللہ (مرفقہ ہ) نے بھی یہی ترجمہ گیاہے )

'' در آں و قتیکہ نزاع کردند مر دمال در میان خود در مقدمہ ایثال پس گفتند عمارت کنید برغارایثال'' لیعنی بیہ حضرات بیتنا رُعو ن میں قیامت کے متعلق شہریوں کے باہم اختلاف کومر ادنہیں لیتے بلکہ اس گفتگو کو مراد لیتے ہیں جواصحاب گہف کے مرقد پر ہیکل لغمیر کرنے کے بارے میں ہو گی۔

ہم نے واقعہ کی جو تفصیلات بیان کی ہیں اور قر آن کی اندر وفی اور تاریخ وروایات کی ہیں ور قر آن کی اندر وفی اور تاریخ وروایات کی ہیر وفی شہاد تول ہے جن امور کو ثابت کیا ہے ان سے جداعام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ یہود بنی اسرائیل کے قدیم زمانہ کا ہے جو شہر افسس میں ایک مشرک بادشاہ د قیانوس کے زمانہ کا و مت میں پیش آیا۔اس کے بید معنی ہوئے کہ انھوں نے عیسائیت نہیں بلکہ یہودیت کو قبول کر لیا تھا اور باد شاہ و فت کے ظلم وجور سے نے کر غار میں پناہ گزیں ہوگئے تھے۔ لیکن ہم اس پر گذشتہ سطور میں نمبر حاصل بحث کر چکے اور ثابت کر چکے ہیں کہ اس واقعہ کا تعلق عیسائی دور ہے۔

اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے متعلق ان حقائق کے اظہار کے بعد جو اس کے مقصد "تذکیر" کے لیے مفید ہے۔ واقعہ کی ان جزئیات کے متعلق جو محض تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے جان لینے ہے کوئی خاص واقعہ کی ان جزئیات کے متعلق جو محض تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے جان لینے ہے کوئی خاص فائدہ مرتب نہیں ہو تا۔ پیغمبر کویہ نصیحت فرمائی کہ وہ ان لاحاصل بحثوں سے پر ہیز کریں اور ان پر سرسر ی طور سے گذر جائیں اور بریار باتوں کے کھوٹ لگانے کی فکرنہ کریں۔ مثلاً سے کہ ان نوجو انوں کی تعداد کیا تھی ؟ان کی عمروں کا تناسب کیا تھاوہ غار میں کتنی مدت مقیم رہے؟ مدت کی صیح مقد ارکیا ہے؟ وغیرہ

قُلْ رَّبِّيُ ۚ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ۞

(اے پیغیبر) کہہ دےان کی اصل گنتی تو میر ایر دردگار ہی بہتر جانتا ہے کیوں کہ ان کاحال بہت کم لوگوں کے علم میں آیاہے"۔

اور جب صورت حال ہیہ ہے) تولو گوں ہے اس بارہ میں بحث و نزاع نہ کر مگر صرف اس حدیک کہ صاف

صاف بات میں ہواور نہ ان لوگوں میں ہے کسی ہے اس بارہ میں کچھ دریافت کر؟اس لیے کہ جو بات بھی ہو گیا ٹکل ہے ہو گی۔

تاہم حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بیہ فرماتے ہوئے کہ ان قلیل میں سے جن کوان کی تعداد گاتام ہے ایک میں بھی ہوںار شاد فرمایا کہ وہ سات تصاور آٹھوال ان کا کتا تھا اور بیاسلیے کہ اللہ تعالی نے تعداد کے متعلق پہلے دو مقولول گاؤ کر کرنے کے بعد بیہ فرمایا کہ بیہ با تیں اٹکل کے تیر ہیں مگر تیسرا قول ذکر کرنے کے بعد ایس کوئی بات نہیں کہی اس لیے بیہ بی صحیح تعداد ہے۔ (تفیران کثیرہ ۲۰)

احرج ابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال ان الرجل ليفسر الآية ويرى انها كذلك فيهوى ابعد ما بين السماء والارض ثم تلا:

وَلَبُثُواْ فِي كَهُفِهِمْ ثم قال كم لبث القوم قالوا ثلث مائة وتسع قال ولو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله قل الله اعلم بما لبثوا ولكنه حكى مقالة القوم فقال سيقولون ثلثة الى قوله رجما بالغيب فاخبر انهم لا يعلمون ثم قال سيقولون :

ابن ابی جاتم اورا بن مر دویه حفرت عبدالله بن عباس سے نقل کرتے ہیں انھوں نے قرمایا آدمی آیت کی تفییر کرتا ہے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے بالکل صحیح تفییر کی ہے حالا نکہ وہ اس میں فاش غلطی کرتا ہے گویاوہ اس آسان وزمین سے بھی دور جاگر اله حضرت ابن عباس نے یہ فرما کر بعد میں اس آیت کو تلاوت کیا و لیے اس سے اور فرمانے گلے لوگوں نے یہ سوال پیرا کیا کہ اصحاب کہف کتنے عرصہ غار میں رہے اور خود ہی یہ کہنے گئے کہ وہ تین سونوسال غار میں رہے پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ اگر اصحاب کہف واقعی استے عرصہ ہی غار میں رہے ہوتے تواللہ تعالی یہ نہ فرماتا و لیے اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کے قول کو جانا ہے کہ وہ کتنے عرصہ میں گئے کہ دہ سے جو تعدادے واقف حالیت کیا ہے اور ان کی گفتگو کو یہاں سے شروع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے یہ خبر دی کہ دہ صحیح تعدادے واقف خبیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کا دوسرا ہیہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے یائے جائیں گے۔ خبیس ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کا دوسرا ہیہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے یائے جائیں گے۔ خبیس ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کا دوسرا ہیہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے یائے جائیں گے۔ خبیس ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کا دوسرا ہیہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے یائے جائیں گے۔ خبیس ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کا دوسرا ہیہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے یائے جائیں گے۔ سال کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کا دوسرا ہیہ مقولہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہوئے یائے جائیں گے۔ دو کہتے ہوئے کہائے کہائے کیائے کیائے کہائے کہائے کہائے کہائے کائیں گے۔ دو کہتے ہوئے کہائے کیائے کیائے کیائے کیائے کہائے کہائے کہائے کہائے کیائے کہائے کیائے کیائے کیائے کہائے کیائے کہائے کہائے کیائے کو کیائے کو کیائے کو کیائے کو کرنے کیائے کو کرنے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے کیائے

اور ابن کثیر نے تفسیر میں بروایت قادہ عبداللہ بن مسعود سے بیہ نقل کیا ہے۔

قال قتادة وفي قرائة عبدالله وقالوا ولبثوا يعنى انه قاله الناس وهكذا قال قتادة ومطرف ً

قادہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی قراء ت میں یہ ہو قالو او لبٹوا لینٹی یہ مقولہ لوگوں گا ہے۔ قمارہ اور مطرف کی رائے بھی یہی ہے۔

جارے نزدیک بھی یہی معنی رائے ہیں کیونکہ قر آن کا سیاق ای گو ظاہر کرتا ہے اس لیے کہ ان بی آیات میں قر آن نے نبی اگر م کے دورائ کی باتوں کے چھپے نہ پڑی پس جب کہ وہ اس قسم کی غیر مفیداوراٹکل کی باتوں کے چھپے نہ پڑی پس جب کہ مساف ہوگئی کہ عار میں قیام کی مدت کا مسئلہ بھی اندھیرے کا تیر ہاوراس لیے صحیح طریق کاراس بارے میں تبھی صاف ہوگئی کہ عار میں قیام کی مدت کا مسئلہ بھی اندھیرے کا تیر ہاوراس لیے صحیح طریق کاراس بارے میں تبھی ایس ہو علم البی کے سپر دکر دیا جائے لہذا اس صورت میں یہ مقولہ اللہ تعالی کا نہیں بلکہ ان او گوں کا ہے جو زمانہ 'نبوت میں اس واقعہ کی تفصیلات کے سلسلہ میں بے فائدہ انگل کے تیر چلاتے رہتے تھے۔

بایں ہمہ ابن کیٹر عام مضرین کے معنی کو ہی رائے گہتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو منقطع اور ان کی قراق کو شاذ ثابت کر کے اس کونا قابل ججت قرار دیتے ہیں مگر حضرت عبداللہ بن عباس کی صحیح روایت کا ان کے پاس کیا جواب ہے ؟ ابن کیٹر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اول تین سوسال فرمایا اور یہ سمتی حساب کے مطابق ہے اور پھر والا اور ان سے کہہ کر نوسال کا اضافہ اس لیے کیا تاکہ سمتی حساب قمری حساب کے ساتھ مطابق ہو جائے مگر اول نظر میں با سافی کہا جاسکتا ہے کہ آیت کی یہ تفییر نہیں بلکہ تاویل ہے اس لیے کہ ایک طرف تو قر آن تذکیر و موعظت کے مقصد سے زائد تفصیلات کو دوراز کار کہتا ہے اور دوسری جانب خود ہی ایک باتوں کے در پے ہو تا ہے جس کا موعظت و بصیرت سے کوئی خاص تعلق نہیں بلکہ خالص علم ہیئت گا مسئلہ ایک باتوں کے در پے ہو تا ہے جس کا موعظت و بصیرت سے کوئی خاص تعلق نہیں بلکہ خالص علم ہیئت گا مسئلہ سے ایس کی زدو کے رونوں قول نقل کے ہیں۔ شایدا بن کثیر کی نظر سے دوسر امقولہ نہیں گزرا۔

۸) و کے اللہ است کو اور کے اس مالت کا ذکر کیا ہے جب کہ وہ شروع میں غار کے اندر جاکر پوشیدہ ہوئے تھے اور یہ اس لیے کہ ان آیات کے متصل ہی جو آیات اس واقعہ پرروشنی ڈال رہی ہیں ان میں یہ باتیں نہ کور ہیں وہ نیند ہے بیدار ہوئے اور انھوں نے ایک رفیق کو کھانالانے کے لیے شہر بھیجااس کی وجہ ہم والوں پر حقیقت حال ظاہر ہو گئی بیان کی وہ دوبارہ غار میں عزلت گزیں ہوگئے اور اہل شہر نے اس غار کے دہانہ پر بیکل تقمیر کر دیاان واقعات کے بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اس کیفیت کو بیان کیا جا دھوپ اور تازہ ہوا پہنچنے کی کیا کیفیت تھی ایک طویل مدت تک خواب کی حالت میں سے کی کیا حقی میں سے کی کیا کیفیت تھی ایک طویل مدت تک خواب کی حالت میں سے کی کیا شکل تھی، کیا ایک ہی کروٹ پر سویا یاز ندہ انسانوں کی طرح کروٹیس بدلتے رہتے تھے، الوں میں میں سے کی کیا گئی تھی۔ کی کیا کیفیت تھی ایک طویل مدت تک خواب کی حالت میں سے کی کیا شکل تھی، کیا ایک ہی کروٹ پر سویا یاز ندہ انسانوں کی طرح کروٹیس بدلتے رہتے تھے، الوں

نیز ازروئے حساب بھی نو کااضافہ آطابق حساب کیلئے گافی نہیں ہے۔

و فادار کی کاحق اداکر رہاتھا۔ اس مجمو تی کیفیت کا اثر باہر سے جھانک کردیکھنےوالے انسان پر کیماپڑتا تھا۔
جمہور مفسم بن نے بہی تفسیر کی ہے اور آیات کے باہم نظم و تر تیب کے لحاظ ہے یہ جہت صاف اور واضح تغییر ہے مگر مو لانا آزاد ان تمام آیات کو اصحاب کہف کے دوبارہ غار میں عزالت گزین ہو جانے ہے متعلق جمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن یہ تغییلات اس حالت کی بیان گررہاہے جب ان پر موت طاری ہو چکی تھی اور انھوں نے '' ایقاظ' میں '' یقظ' کے معنی زندگی اور '' وو' میں '' رقد'' کے معنی ہو ہے اضار کر کے اضافہ کے ماتھ اپنی تفسیر کو دلچیپ بنانے کی گوشش کرتے کو کافی تکلف کیا جہا ہے اپنی تفسیر کو دلچیپ بنانے کی گوشش کرتے ہوئی ہوئی ہوئی آئی ہے گئی اس پوری تفسیل کے مطابعہ سے با سانی یہ متعلق کہا ہے اسلان کو آیات کی تفسیر میں جرانی پیش آئی ہے گئی اس پوری تفسیل کے مطابعہ سے با سانی یہ معلوم ہو جا تاہے کہ آیات زیر بحث کی تفسیر میں مفسرین قدیم کو تو کوئی جرانی پیش نہیں آئی البتہ خود مولانا معلوم ہو جا تاہے کہ آیات زیر بحث کی تفسیر میں مفسرین قدیم کو تو کوئی جرانی پیش نہیں آئی البتہ خود مولانا کو اس مقام پران کی تفسیر عن و ضاحت میں ضرور تکلفات بار دہ اختیار کرنے پڑے بیں اور تیج پو چھے کے موصوف کوا پی اختیار کردہ تفسیر کی وضاحت میں ضرور تکلفات بار دہ اختیار کرنے پڑے بیں اور تیج پو چھے تواس مقام پران کی تفسیر تاویل ہو کررہ گئی ہے۔

فقنص القر آن سوم

9) المان الله كي نشانيون مين سے ہے۔

ایسی پہاڑے اندر غار کی یہ مجموعی کیفیت کہ غار کاوہانہ اگر چہ تنگ ہے مگر اس کے اندر بہت کافی و سعت ہے اس کا جاء و قوع شالاً و جنوباہے کہ جس کی وجہ ہے طلوع و غروب حالتوں میں آ فباب غار کے سامنے ہے داہنے اور بائیں کتر اگر نگل جاتا ہے اور غار اس کی تپش ہے محفوظ رہتا ہے اور دوسر کی جانب منفذ ہونے کی وجہ ہے ہوااور روشنی بقد رضر ورت چہنجی رہتی ہے گویا جسمانی بقاء کیلئے جو چیز مصر ہے بعنی پیش اس سے حفاظت اور جو بقاء حیات کے لیے ضرور کی روشنی اور ہوااس کی موجود گی بیدا لیے امور ہیں جو خدائے تعالی کی تھلی نشانیاں کہی جا سکتی ہیں کہ ان کی بدولت برسوں تک خدا کے نیک بندے و نیا کے علائق سے جدا ہو کر غار میں بحالت خواب بسر کر سکتا درائی حالت میں بسر جب کہ سامان خور دنوش اور بقاء حیات کے دیگر وسائل دنیوی سے قطعاً محروم تھے۔ کر سکتا اور زندہ ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حضر ت ابن عباس نے بھر احت یہ فرمایا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا۔

قال قتادة غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فراؤا فيه عظاما فقال قائل هذه عظام اهل الكهف فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من اكثر من ثلث مائة سنة \_ل

قادہ کہتے ہیں: ابن عباس ایک مرتبہ حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے راہ میں بلا دروم میں اس مقام پر گذر ہوا جہاں پہاڑی غاروں کا سلسلہ ہے وہاں انھوں نے کسی غار کے اندر انسانوں کی بڑیاں یاڈھانچے دیکھے تو کسی کہنے والے نے کہایہ اہل کہف کی ہڈیاں معلوم ہوتی ہیں اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ این کی ہڈیاں تو تین سوسال ہے بھی زیادہ عرصہ ہوا کہ بوسیدہ ہو چکیں۔

اا) قرآن عزیزاور صحیح روایات ہے یہ قطعاً معلوم نہیں ہو تا کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے بلکہ قرآن عزیز

ا: یه روایت بھی اس کی دلیل ہے کہ ہی واقعہ عیسائیت کے ابتدائی دور میں پیش آیا ہے۔

نے تو مشر کین مکہ یا نبطی اور رومی عیسائیوں کے یہاں اس سلسلہ میں جو انگل کی ہاتمیں مشہور تخصیں ان پر اعتماد را کھنے اور ان کی تحقیقات میں پڑنے ہے روکا ہے البتہ اسر ائیلی روایات میں ان کے نام یہ بتائے گئے ہیں کمسلمینا، تملیخا، مر طونس، کسطونس، ہیر ونس، و نیموس، نطونس اور ان کے کئے کانام قطمیر یا حمران ہے۔ اس کمسلمینا، تملیخا، مر طونس، کسطونس، ہیر ونس، و نیموس، نطونس اور ان کے کئے کانام قطمیر یا حمران ہے۔ اس کے لئے نام کی اس کو وہ عزت مجتمی کہ انسانوں کے لیے قابل رشک بنادیا شیخ سعدی علیہ الرحمتہ نے کیا خوب کہا ہے۔ علیہ الرحمتہ نے کیا خوب کہا ہے۔

سگ اصحاب کہف روزے چند پنے نیکال گرفت مردم شد پر نوح بابدال بہ نشت خاندان نبوتش گم شد

م وَلَا تَقُولُنَ لِشَيْء إِنِّيْ فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا ٥ إِلَّا أَنْ يَشَآءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّيْ لِشَيْء إِنِّيْ فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا ٥ إِلَّا أَنْ يَشَآءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِيَ اللَّهُ الْحَدَاعِ اللَّهِ الْحَدَاعِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

و وَقُلْ عَسَلَى أَنْ يَهَدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ الْهَذَا مِنْ الْهَدَا مِنْ اللهِ عَسَلَى أَنْ يَهَدِين رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ اللهِ عَسَلَى أَنْ يَهَدُونَ وَعَلَامِهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِي

اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ عنقریب ایساہی معاملہ تم کو بھی چیش آنے والا ہے بلکہ وہ اس سے بھی عجیب وغریب ہوگا یعنی اپنا آبائی وطن حجوڑ ناپڑے گا۔ راہ میں غار تور کے اندر کئی دن تک پوشیدہ رہوگے۔ وشمن غار تور کے منہ پر پہنچ جانے کے باوجود تم کو نہ پاسکیں گے تم بخیر وخو بی لہ بینہ چاؤگے اور وہاں تم پر فنخ و کامر انی ک ایسی راہیں کھول دی جائیں گی جو اس معاملہ ہے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہوں گی یہ سورت کی عہد کی آخری سور توں میں سے ہاس لیے اس کے نزول کے بہت تھوڑے زمانہ بعد ہجرت کاوہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کے دور حیات زاانقلاب پیدا کر دیا اور باطل نے حق کے سامنے سپر ڈال دی۔

و النَّتَّخِذَ اَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا • ہم ضروران کے مرقد پرایک عبادت گاہ بنائیں گے۔

معلوم نہیں کہ اس کہنے ہے ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ واقعی ان کے مرقد پر ہیکل کو مجدہ گاہ عام و خاص بنائیں گے کیونکہ یہ خدا کے مقبول بندے تھے تب توان عیسائیوں کا یہ عمل اسلام کی نگاہ میں قابل مذمت و نفرت ہے اس لیئے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

ا: بروایت بھی اس کی دلیل ہے کہ ہی واقعہ میسائیت کے ابتدائی دور میں پیش آیا ہے۔

لعن الله اليهود والنصارئ اتحذوا قبور انبيائهم مساحداً. (رواة الصحيف) الله تعالى يبود نصاري پراعنت تيميج كه انھول نے اپنے نبيول كى قبروں كومىجد (تجده گاه) بنالياتھا يعنى قبروں كو تجدد كرتے تھے۔

اور پھرار شاد فرمایا

لا تتخد فروا قبری عیسدا لوگوانم میری قبر کو عید کی طرح تہوارنه بنالینا۔

اوراً گران کا مطلب میہ تھا کہ ان کی یاد گار میں غار کے منہ پرایک عبادت گاہ بنائیں گے کہ جس میں صرف خدائے عزوجل ہی کی عبادت ہواکرے گی توان کا یہ فیصلہ بے شبہ محموداور قابل ستائش تھا۔

تا قاوعد

) اگر ہم کو کوئی بات اپنی عقل کے مطابق عجیب وغریب معلوم ہو تو پیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی واقعی کوئی عجیب بات ہے اور اگر وہ عجیب ہے بھی تو ہمارے لیے ہے نہ کہ خالق کا نئات کے لحاظ سے بھی واقعی کوئی عجیب بات ہے اور اگر وہ عجیب ہے بھی تو ہمارے لیے ہے نہ کہ خالق کا نئات کے لیے جس نے کہ کا نئات ہست و بود کو پیدا کیا اور پھر ایسے محکم نظام پر اس کو قائم کیا کہ عقل جیر ان ہے گئر آنکھ روز انداس کا مشاہدہ کرتی اور قلب ہر لمحہ اس حقیقت کا اعتراف کرتاہے کہی

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيْرٍ وَ اللّهِ بِعَزِيْرٍ وَ خَدَاتَ تَعَالَىٰ پِرِيهِ بِاتَ يَجِهِ بِعَارِي نَهِينَ ہِـ

۲) جب شرونساداور ظلم و مرکشی اس درجه بڑھ جائے کہ خدا کے نیک بندوں کے لیے گہیں پناہ نہ رہے تو اگرچہ عزیمت کامر تبہ یہی ہے کہ کا ئنات کی رشد و ہدایت کی خاطر ہمہ قتم کی تکالیف برداشت کرے اور کلمہ میں پر کوہ استقامت بنارہے اور مخلوق خداہے منقطع ہو کر عزلت و سنج نشینی اختیار نہ کرے لیکن اگر حالات اس درجہ نزاکت اختیار کرلیں کہ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے کی شکل میں یاجان دینی پڑے اور یاد میں باطل قبول کرنے پر مجبور ہو ناپڑے اور حالت ہے ہو جائے۔

إِنَّهُمْ إِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيْدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُواً إِذًا أَبَدًا ۞

تواس وقت ر نصت ہے کہ جان کی حفاظت اور دین کی صیانت کے لیے دنیا کے علائق ہے کٹ کرعز ات نشینی اختیار کرے۔

"گویایہ اضطراری حالت کا ایک ہنگای اور وقتی علاج ہے جو صرف تحفظ دین وایمان کیلئے کیا جاسکتا ہے لیکن اسلام کی نگاہ میں بذاتہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے اور اختیاری طور پر اس جو گیانہ زندگی کواختیار کرنار ہبانیت ہے "ولا دھبانیۃ فی الاسلام" اور اسلام رہبانیت کو ناپسند کر تا ہے۔ عیسائیوں کی فد ہبی تاریخ کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ ابتدائی عہد میں بعض سے عیسائیوں کو اصحاب کہف کی طرح کے چند واقعات پیش آئے جن میں سے ایک روم میں ایک انطاکیہ میں اور ایک شہر افسس میں پیش آنا بتایا جاتا ہے چنانچہ انھوں نے حالات سے مجبور ہو کر اضطرار کی طور پر اس جو گیانہ زندگی کو اختیار کیا تھا مگر بعد میں دوسر کی بدعات کی طرح سے عمل بھی عیسائیت کا ہم جزءاور محبوب عمل شار ہونے لگا اور جس طرح ہندوستان کے قدیم دھرم کے مطابق علائق و نیاسے کٹ کر ہندوجو گی پہاڑوں کی کھوہ اور ویرانوں میں یوگ کرنا مقد س عمل سمجھتے ہیں اسی طرح عیسائیوں نے بھی اختیار می دہبانیت کو ند ہمب کے مقد س اعمال میں شامل کر لیا۔

لیکن قرآن حکیم نے ان کے اس عمل کے متعلق صفائی کے ساتھ ظاہر کر دیاہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بذاتہ یہ عمل کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ اہل کتاب کی ند ہبی بدعات میں سے ایک بدعت ہے

وَرَهْبَانِيَّةً وَابْتَدَعُوْهَامَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءً رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"اور راہبانہ زندگی کو کہ جس کوان (عیسائیوں) نے دین میں ایجاد کر لیاہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انھوں نے اختیار کیاتھااللہ کی رضاجوئی کے لیے پراس کے حق کی رعایت ندر کھ سکے"

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ طریق دین کے طریقوں میں سے نہیں مقرر کیا تھا بلکہ انھوں نے خود ہی اختیار کر لیا تھااور اگر چہ ابتداء میں انھوں نے یہ خدائے تعالیٰ کی خوشنو دی کے لیے اختیار کیا تھا مگر بعد میں اس کو نباہ نہ سکے اور رہبانیت کے پر دہ میں دنیاد اروں سے زیادہ دنیا طلی اور ہوسنا کیوں میں مبتلا ہو گئے۔

حق یہ ہے کہ صاف اور سید تھی راہ اعتدال کی راہ ہے نہ اس میں پنچو خم ہے اور نہ نشیب و فراز ، یہ راہ افراط اور تفریط دونوں سے جدا کر کے منزل مقصود تک پہنچادی ہے اور چو نکہ اسلام دین فطرۃ ہے اس لیے اس نے ہر معاملہ میں اعتدال ہی کو پسند دیدہ عمل قرار دیا ہے اس کی نگاہ میں جس قدر دنیا میں انہاک براہے اس قدر مخلوق خدا ہے کٹ کرجو گیانہ رہانیت بھی ند موم ہے نبی اگر م اللہ نے کہ اس امت کے لیے رہانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ وہ اپنے نفس اپنا رہانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ وہ اپنے نفس اپنا بل وعیال اور ہر قتم کے دنیوی علائق سے بے نیاز ہو کر صرف خدائے تعالیٰ کی مرضی کو پور اکرنا اپنا مقصد اور نفس العین بنا ہے۔

") حضرت عبداللہ بن عباس ہے آیہ والہ میں اللہ کے جب مشر کین مکہ نے نبح اگرم کی ہے اسحاب کہف کے شان نزول کے متعلق یہ روایت کی جاتی ہے کہ جب مشر کین مکہ نے نبح اگرم کی ہے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تو آپ کی نے فرمایا کہ میں کل وحی سے معلوم کر کے اس کا جواب دول گا مگر آپ کو انشاء اللہ کہنایاد نہ رہااس وجہ سے تقریباً پندرہ روز وحی کا نزول نہیں ہوا تب مشر کین نے چہ میگو ئیاں بشر وح کر دیں اور آپ کی اس وجہ سے دل فگار ہونے لگے۔ پندرہ روز کے بعد وحی کا نزول ہوااور اس نے واقعہ کی ضروری تفصیلات کے ساتھ ماتھ یہ بھی بتایا کہ انسان جبکہ فرد اسے ناواقف ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کل کے لیے کی بات کا وعدہ کرے تو خدا کی مشیت کا حوالہ ضرور دیدیا کرے تاکہ یہ ضروری ہے کہ جب کل کے لیے کی بات کا وعدہ کرے تو خدا کی مشیت کا حوالہ ضرور دیدیا کرے تاکہ یہ

بات کبھی فراموش نہ ہونے پائے کہ بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہو گامیں زندہ بھی رہوں گایا نہیں اورا گر زندہ جھی رہاتو و عدہ کے ایفاء پر قادر ہوسکوں گایا نہیں۔

") دین اور ملت خدائے تعالی کی صاف اور سید هی راہ کانام ہے اس لیے وہ جمر واگراہ ہے قلب میں نہیں اتر تی بلکہ اپنی صادق روشن ہے اندھے دلوں گوروشن اور منور کرتی ہے ۔ اس طاعہ دین کے بارہ میں کوئی زبردسی نہیں ہے مگراس کے برعکس باطل کی ہمیشہ بیہ کوشش رہتی ہے کہ وہ خدا کی مخلوق پر زبردسی ظلم اور جمر ہے اپنااٹر جمائے اور دلیل کی جگہ جمر ہے کام لے لیکن خدا کی مشیت انجام گار صدافت (دین حق) کو غالب اور باطل کو مغلوب کر دیتی ہے اور انجام و نتیجہ حق ہی کے ہاتھ رہتا ہے مگر چو نکہ خدا کی سید کے قانون اول گافی مہلت دیتا ہے اس لیے ظالم اقوام جہالت سے اس کو اپنی کامیابی سمجھ کر خدا کی سید سے غافل ہو جاتی ہیں اور اس لیے تاریخ باربارا بے سبق کو دہر اتی رہتی ہے۔

تج بہ اس کا شاہد ہے کہ حق و صدافت کی تح یک اور نہ صرف یہ بلکہ ہر انقلابی تح یک جس درجہ قوم کے نوجوانوں پراٹرانداز ہوتی ہے عمر رسیدہ افراد قوم پراس سرعت کے ساتھ اٹرانداز نہیں ہوتی۔ علم النفس کے ماہرین اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ معمر افراد کاول وہ ماغ چونکہ عمر کے بڑے حصہ بیس پرانی ریت و رسم کا عادی ہو جا تا اور گذشتہ نظام سوسائٹ ہے عرصہ تک مانوس رہ چکا ہو تاہے اور اس کے رگ وریشہ میں قدیم اٹرات رائخ ہو چک ہوتے ہیں اس لیے ہروہ تحریک ہوفت کے بوقہ میانفر سودہ رسوم کے خلاف ظاہر ہوتی ہوان کاول وہ ماغ اس کے جدید اثرات سے اذبیت و تکلیف محسوس کرتا ہے اور جدید وقدیم محرکا ہوتے والے میں اور جدید وقدیم محرکات کا تصادم ان کے لیے بار بن جاتا ہے اس لیے وہ جدید انقلاب سے مانوس ہونے کی بجائے اور زیادہ متوحش ہو جاتے ہیں البتہ ان میں ہوتے ورل وہ ماغ جذبات کے مقابلہ میں عقل کو اور تاثرات کے مقابلہ میں ولا کل کو جاتے اور زیادہ متو وقد اس کی افادیت و مضرت پر غور کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس عام اصول سے متعنی ہیں اور جب وہ انقلا بی تح کیک کے مقابلہ میں محمول کی تعد وہ کہ کے گئے کہ باتھ اس کی افادیت و فوائد کو دلا ممل کی قوت ہے محسوس کر لیتے ہیں تو اس تح کیک کے لیے زبروست پشت پناہ تابت ہوتے ہیں قوائی تح کیک کے لیے زبروست پشت پناہ تابت ہوتے ہیں قوائد کو دلا ممل کی قوت ہے محسوس کر لیتے ہیں تو اس تح کیک کے لیے زبروست پشت پناہ تابت ہوتے ہیں گر جماعتوں اور قوموں میں عمومان کی تعداد کم ہوتی ہے۔

لیکن عمر رسیدہ افراد سے برعکس چونکہ نوجوانوں کے دل دوماغ بڑی حدیک غیر جانیدار ہوتے اور پرانے رسم ورواج کے لیے ابھی تک رائخ نہیں ہوتے اس لیے ان پر جدید نقوش بہت جلد منقش ہو جاتے ہیں اور وہ کسی تبدیلی اور کسی انقلاب کو محض اس لیے کہ وہ جدید محرکات کے واعی ہیں تو حش کی نظروں سے نہیں دیکھتے بلکہ دلچین کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے اور صاف دل ودماغ ہے اس پر غور کرتے ہیں۔

اب یہ انقلابی تحریک کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس میں صدافت اور حقانیت کار فرماہے اور جماعتوں اور تو موں کی غلط روی ہے نکال کر صراط مستقیم کی جانب واعی ہے تواس کی جانب سرعت کے ساتھ جوتی جوتی بڑھنے والوں اور پیروی کرنے والوں کی زندگی میں چار چاندلگ جاتے اور ان کا وجود کا مُناتِ ہست و بود کے لیے رحمت ثابت ہو تاہے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو وہ ان ترو تازہ اور صاف دل و دماغ رکھنے والے نوجو انوں کو تباہی اور برباد کی کی راہ پرلگاد بی ہے اور ان کا وجود دنیاء انسانی کے لیے مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے۔

پس قر آن عزیز نے اس واقعہ کے اظہار میں عبرت و موعظت کے جو پہلو نمایاں کئے ہیں ان میں ہے ایک اہم پہلوائی نفسیاتی مسئلہ کی جانب تو جہ د لاناہے۔

وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قریش مکہ میں سے بوڑھوں اور سن رسیدہ لوگوں کی اکثریت کا اسلام کی مقدی تعلیم سے گریز اور انفراد کی واجھا گی حیات انسانی کے اس جدید انقلاب (اسلام) سے تو حش اور ان کے نوجوانوں کی اکثریت کا اس کی جانب تیزی کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس کی دعوت انقلاب کی کشش سے فوج در فوج اس کے لیے حلقہ بگوش ہو جانا و نیا گاانو کھا مظاہرہ شمیں ہے بلکہ جب بھی بھی فی سودہ نظام اور باطل رسم وروائ کے خلاف خدا کے بینم ہوں نے حق وصدافت کا انقلاب برپاکیا ہے تو قبول حق کے لیے عمر رسیدہ انسانوں سے زیادہ نوجوانوں کے دل ورماغ پر بی اس کا گہر الشریز اہے۔

# سبااور سیل عرم زوع و تخینا

تمهید
 تامیالقب
 تامیالقب
 تامیالورطبقات حکومت
 تامیالورطبقات حکومت
 تامیالی محمالی
 تامیالی محمالی
 تابیل عرم
 تابیل عرم

تمييد

سبااور سیل عرم کاواقعہ بھی تاریخی واقعات میں بہت اہمیت رکھتااور قوموں کے عروج وزوال کی تا**م**یخ میں صد ہزار سامان عبرت و موعظت مہیا کر تاہے۔

قوموں کے عروج وزوال کا پس منظر بخت واتفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ نوامیس الٰہی کے قانون پاداش عمل کے عین مطابق ہو گی ہے۔

سبااور قوم سباکاوہ عبرت ناک سانحہ اور ان کے عروج و زوال کاوہ بھیرت افروز واقعہ جو سطور ذیل میں درج کیا جارہاہے قوموں کے عروج و زوال کے اس دوسرے قانون کے ہی زیر اثر عالم وجود میں آیا تھا اور تاریخ کے صفحات اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ جو قوم خوش عیشی اور فاہیت کے اونچے درجہ پربے خوف و خطرز ندگی بسر کر رہی تھی وہ یک لخت ہلاکت و بربادی کے قعر مذلت میں محض اتفاق ِ وقت سے نہیں گرگئی تھی بلکہ اپنے دوررس اعمال بدکی پاداش میں اس کو بیدروز بدد کھنا پڑا تھا۔

پس مناسب بیہ ہے کہ قر آن عزیز نے ان حقائق کو جس انداز میں بیان کر کے سامان موعظت و بصیرت عطا کیاہے تاریخ کی بےلوث شہادت ہے ان کی تفاصیل کو نقل کر دیا جائے تاکہ صدافت قر آن کا یہ پہلو بھی منکرین قر آن کے حق میں ججت کاملہ بن سکے۔

سياه

سبا، فحطانی قبائل کی مشہور شاخ ہے مؤر خین عرب اس کا نسب اس طرح بیان کرتے ہیں: سبا بن یشجب بن پعرب بن فخطان۔

مَّهر نَوْراة مِیں یہ کہا گیاہے کہ سبا، فخطان کا بیٹا ہے۔

اور یقطان (فخطان) نے املو داد ، سلف حصار ، مادت ، ارخ ، بدورام ، اد زال ، و قلاہ عوبل ، انی مائل ، سیاہ خضار موت او تیر ، حویلہ ، بیار جی میٹر ب اور یوباب پیدا ہوئے سے سب بنی یقطان تھے اور ان کے مرکان میسا سے سفار کی راہ میں اور یورپ کے بہاڑ تک لیسے فحطان کو یقطان ، یقطون یقطین اور یقطن مجمی کہاجا تا ہے۔ کہا تا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا جاتا ہے۔ کہا ہے کہا تا ہے۔ کہا ہے کہا ہے

ز ہیر بن بکار کہتے ہیں کہ عربی میں فخطان اور عبر انی و سریانی میں یقطان اور یقطن کہتے ہیں۔ مؤر نحیین جدید توراۃ کے بیان کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے کہ فخطان کی اولاد سے متعلق جو تفصیلات اس نے دی ہیں وہ تاریخی اقوال اور اثری و حفری کتبات سے مطابقت رکھتی ہیں، جدید مؤر خین کی اس تحقیق کے علاوہ یوں بھی ایسے معاملات میں توراۃ کابیان دوسر کی روایات تاریخی کے مقابلہ میں زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔

غرض سبابروایت توراة ، فخطان کا بیٹا تھااور بروایت عرب فخطان کا پوتااور یعرب بروایت توراۃ سپا کا بھائی تھ اور بروایت عرب فخطان کا بیٹا۔

اہل نسب و تاریخ کااس پر تواتفاق ہے کہ فحطان امم سامیہ کی شاخ ہے لیکن اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ عرب عارب میں سے ہے یاعرب مستعربہ میں یعنی وہ بنی استعمال میں سے ہے اور عدنانی وقحطانی ایک ہی سلسلہ ہے یا عدنانی تو بنی استعمال ہیں اور فحطانی اس سلسلہ ہے الگ فتدیم سلسلہ ہے۔

بعض مور خین عرب گار حجان ہے ہے کہ قحطانی بھی بنوا سمعیل بی ہیں اور تمام اقطاع عرب بنی اسمعیل کے علاوہ اور کئی اسلمعیل کے علاوہ اور کئی نسل سے نہیں ہیں، چنانچہ علاء انساب میں سے زبیر بن بکار اور محمد بن اسلحق کی یہی رائے ہے اور امام بخاری بھی ایک باب تحر مرکبیا ہے۔ باب نسبة الیمن الی بخاری میں ایک باب تحر مرکبیا ہے۔ باب نسبة الیمن الی اسلمعیل علیه السمامہ۔

اوراس باب کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے جس سے وہ بیہ ثابت کرناچاہتے ہیں کہ بنیاسلم جو خزاعہ کی شاخ ہیںان کو نبیا کرم 🌞 نے بنیاسلعیل فرمایا ہے اور خزاعہ بنیاسد کی شاخ ہیںاور بنیاز دیا تفاق فخطانی ہیں لہذا قبطانی مجھی بنیاسلمعیل ہی میں سے ہوئے وہ حدیث ہے۔

خرج رسول الله 🍜 علىٰ قوم من اسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني اسمعيل

<sup>:</sup> پيدائش باب الآيات ٢٠- ٢٦ـ

۳: تاریخاری کثیر ج اس ۱۵۹

فال ابا کم کان رامیا۔ اسے الباری ج 7 ص ۴۰۰ سے قبل اللہ تعالی مست و میں اللہ عالی مست اللہ اللہ تعالی مستق کے ایک مثق کر ایک مثق کر ایک مثق کر ایک جماعت پر نبی اکرم 🚅 کا گذر ہوا ویکھا تو وہ بازار میں تیج اندازی کی مثق کر رہ جی آپ آپ ایک خوب تیر اندازی کرواسکتے کہ تمہارے باپ اسمعیل بھی تیرا ندازی کرواسکتے کہ تمہارے باپ اسمعیل بھی تیرا نداز تھے۔

اور کتاب احادیث الا نبیاء میں حضرت ابراہمیم کے قصہ میں حضرت ہاجرہ کاؤ کر کرتے ہوئے حضرت ابوہ میں ق فرماتے ہیں۔

#### تلك أمكم يا بنى ماء السماء اے عرب يه (باجره) تمہاري مال ميں۔

حافظا بن حجرنے اس جملہ کی شرح میں پیے کہاہے کہ

حضرت ابوہر میرہ نے بنی ماء السماء کہد کر اہل عرب کواس لیے خطاب فیرمایا کہ دہ اپنی اور اپنے مویشیوں کی خاطر ایسے مقامات پر خیمے لگاتے پھرتے تھے جہاں بارش کاپانی جمع ہو گیا ہویاماء ساء سے زمز م زمز م مر او ہے اور الن ہر دو معنی لے لحاظ ہے یہ جملہ ان اوگوں کے لیے دلیل بن سکتاہے جوبیہ کہتے ہیں کہ تمام عرب بنی اسمعیل ہیں۔ اور بعض اس جملہ کی وجہ تشمید سے بیان کرتے ہیں کہ میہ اہل عرب کی شر افت نسب اور نجابت حسب کے لیے بطور تشہید کے بولا گیا ہے کہ جس طرح آسان سے نازل پانی صاف اور بے عیب ہو تاہے اس طرح اہل عرب بھی حسب و نسب میں بے عیب ہیں اگر یہ معنی مر او ہیں تواس صورت میں سے جملہ ان حضرات کے لیے ولیل نہیں بن مکتا۔

اور آ گے چل کر تح ریر فرماتے ہیں:

عنقريب اس مئله ي مزيد تفاصيل انشاء الله تعالى ادائل مناقب مين آئيس گ-"

(فتح الباري ج ٦ ص ٢٠٤ باب قول الله تعالى و اتَّحد اللَّهُ الراهيم حلولا)

اوراس مقام پر پہنچ کر پہلے قول کونشلیم نہیں کرتے اور آخر قول ہی کو صحیح مانتے ہیں جیسا کہ عنقریب معلوم ہو جائے گا۔

اور محققین کاپید و عویٰ ہے کہ نتمام عرب کے انساب کامنبع دو ہیں۔ عدنان اور قحطان ، عدنان ، بنی استعیل اور عرب مستعربہ میں اور قحطان عرب عاربہ گویاان کے نز دیک قحطانی بنی استعیل نہیں ہیں چنانچیہ ہمدانی ، ابن عبدالبر ، ابن کثیر ، ابن حجر عسقلانی ، ابن کلبی اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے قائل ہیں۔

قال هشام ومن زعم ان قحطان ليس من ولد اسمعيل فانه يقول قحطان هو يقطون بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح قال ابو عمر هكذا قال ابن الكلبي في العرب العاربة ورايت بخط ابي جعفر العقيلي قال نا محمد بن اسمعيل قال نا سلام بن مسكين قال ناعون بن ربيعة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال العرب العاربة قحطان بن الهميسع والامداد والسالفات وحضر موت وهذا حديث حسن

الاستاد وهو اعلى ماروي في هذا الباب و اولي بالصّواب\_

ہشام کتے ہیں اور جو لوگ میں گئے ہیں کہ فیطان بنی اسمعیل میں سے نہیں ہیں تو وہ اسکانسب نامہ ہے بیان کئی ہیں ۔ ہیں فیطان (یقطون) بن عابر بن شالخ بن ارفیشذ بن سام بن نوب ابو عمر (ابن عبدالبر) کہتے ہیں ۔ ابن کابی نے بھی عرب عارب کی تفصیل کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا ہوا در میں نے ابو جعفر فقیلی کے ہاتھ کی تاہی ہوئی ہے وفی ہے دوایت دیمھی ہے کہ انھوں نے محمد بن اسمعیل سے بسلسلہ سند ریاستاہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہے کہ فیطان بن البیمسع اور امداد اور سمالفات اور حضر موت ریاست عرب عارب بیں اور اس حدیث کی سند مسن ہے اور ان مسئلہ بیں یہ تول بھاطر وایت بھی اعلیٰ درجہ کا ہے اور قرین صواب بھی ہے۔

دسن ہے اور اس مسئلہ بیں یہ تول بھاظر وایت بھی اعلیٰ درجہ کا ہے اور قرین صواب بھی ہے۔

دست ہے اور اس مسئلہ بیں یہ تول بھاظر وایت بھی اعلیٰ درجہ کا ہے اور قرین صواب بھی ہے۔

بَلَدابَنَ مَثِيرِ تَوْمِيهِ كَهِتَهِ بِينَ كَدِ جَهِبُورِ كَي يَبِي رَائِحَ ہِا:

لكن الحمهور على ان العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة اسمعيل وعندهم ان جميع العرب يقسمون الى قسمين قحطانية وعدنانية ـ

گیکن جمہور کی تحقیق میہ ہے کہ فحطانی عرب خواہ وہ سیمنی ہوں یاغیر سیمنی حضرت استمعیل کی نسل ہے شہیں ہیں اوران کے نزد یک تمام عرب دواصل پر تقسیم ہیں، فحطانی اور عدنانی۔

اور جہہور کی جانب ہے بنی اسلم ہے متعلق حدیث کا حافظ ابن جمر نے یہی جو اب دیا ہے کہ اس حدیث ہے یہ استدلال صحیح نہیں ہے کہ جو قبائل بھی فحطان کی جانب منسوب ہیں وہ سب بنی اسلمعیل ہیں اس لئے کہ بعض فحطانی قبائل وہ ہیں جن جن کے متعلق علماءانساب میں سخت اختلاف ہے کہ وہ فحطانی ہیں یاعد نانی مثلا بنی خزاعہ کے بارہ میں بہی بحث ہے، تو یہ ممکن ہے کہ بنی اسلم کے متعلق بھی اس فتم کا اختلاف موجود ہو (چنا نچہ موجود ہے) اور ابن عبر البر نے اس حدیث کو بروایت صحیح نقل کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ بنو خزاعہ اور بنواسلم دونوں تیر عبد البر نے اس حدیث کو بروایت کے خزاعہ کی اکثریت کی وجہ ہے آپ نے تغلیبالیا فرمادیا ہو۔
اندازی گررہے تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ خزاعہ کی اکثریت کی وجہ سے آپ نے تغلیبالیا فرمادیا ہو۔

کنین ان جوابات کے علاوہ حافظ بن حجر نے انساب عرب کے مشہور عالم ہمدانی سے یہ نقل کیا ہے کہ ٹیمن کی حکومت کے زوال کے بعد فحطانی قبائل حجاز میں آگر بس گئے تھے ان کے اور عدنانی قبائل کے در میان از دواجی رشتے بکٹرت ہونے گئے تھے اس کے بہ سبیل تو سع ایساار شاد فرمایا یعنی پدری سلسلہ کی بجائے مادری سلسلہ کی بجائے مادری سلسلہ کی بجائے مادری سلسلہ سلعیل فرمایا ہے۔

ہمدانی گایہ جواب تاریخی نقطۂ نظرے بالکل صحیح ہے کیونگہ ہم ویکھتے ہیں کہ یمن سے نگلنے کے بعد فحطانی اور عد نانی قبائل کے مابین از دواجی رشتہ نے ہی یہ صورت پیدا کر دی ہے کہ بعض اہل نسب مشہور فحطانی قبائل گو عد نانی اور عد نانی کو فحطانی کہتے نظر آتے ہیں مثلاً انصار (اوس وخزرج) کے متعلق تمام محققین علم الانساب کااس پر اتفاق ہے کہ وہ فحطانی الاصل ہیں مگر اسی از داوا جی رشتہ ہے کبھی یہ سبیل توسع ان کو عد نانی بھی کہد دیا جا تا ہے اور اس سے بعض مؤر خیین کو یہ غلط فہمی پیدا ہوگئی کہ وہ فحطانی نہیں بلکہ عد نانی ہیں چنانچے ابن عبد البر کہتے ہیں: فاول ذلك الازدوهي جرثومة من حراثيم قحطان وافترقت الازدو فيما ذكر ابن عبده وغيره من علماء الانساب على نحو سبع وعشرين قبيلة فمنهم الانصار ـ (االنارسية)

قبائل میمن میں سے پہلا قبیلہ از دے اور فحطانی سلسلہ کی شاخ ہے اور ابن عبدہ وغیر وعلاءانساب کے اقوال کے مطابق از د کی تقریباً ستائیس شاخیس میں پس ان ہی میں ہے انصار (اوس خزرج) بھی ہیں ''۔

قال ابن اسحق امهما قيلة ابنته كاهل بن عذرة من قضاعة كانت تحت حارثة بن تعلبة - (يضاص ١٠٩)

ا بن المحق کہتے ہیں کہ اوس و خزرج کی والدہ قیلۃ بنت گاہل بن عذرہ، بنی قضاعہ میں سے تھی جو حارثہ بن لغلبہ (قحطانی) کے نکاح میں آئی۔

وردى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس (رضى الله عنهم) ان قضاعة بن معد (بن عدنان)\_

حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عبد الله بن عباس \_ (رضی الله عنهم) سے منقول ہے کہ قضاعہ بن معد (بن عد نان) کی نسل سے بیں۔

ای طرح مصنف ارض القرآن کاوہ قول بھی درست ہے جواٹھوں نے اس سلسلہ میں بیان گیاہے کہ بعض علاءا نساب وحدیث خود فخطان کواسلمعیلی کیول کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

اس مبالغہ میں اصل حقیقت صرف یہ ہے کہ بعض فخطانی اساعیلی ہیں اور بیمن میں سکونت کے باعث پاکسی اور سبب سے ان کو فحطانی فرض کر لیا گیا ہے۔ (الابناہ جاسے ۲۵۷)

ایک جانب بعض عدنانی قبائل کا بمن میں مقیم ہو جاناوردوسری جانب سیا کے انتشارے بعض فحطانی قبائل کا جانب بیا ہے جانب بعض عدنانی قبائل کا بہن میں مقیم ہو جاناوردوسری جانب سیا کے انتشارے بعض فحطانی وہ امور ہیں جان کی وجہ ہے بعض قبائل کے متعلق فحطانی اور عدنانی ہونے میں اختلاف پیدا ہو گیاالبتہ اہل عرب کوخو د فحطان کے متعلق اساعیلی ہونے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ اس کے جواب میں ہم مصنف ارض القرآن ہے متفل نہیں ہیں کیونکہ جواہل تسب اور علماء حدیث فحطان کو بی اسمعیل میں ہے سمجھتے ہیں وہ یہ بات اس الجھاؤگی وجہ ہے ہر گزنہ ہیں کہتے کہ بعض عدنانی قبائل ہمن میں بس جانے کی وجہ ہے فحطانی کہلانے گے جیسا کہ سید صاحب کا خیال ہے بلکہ یہ تو ایک مستقل نظریہ ہے جو بعض علماء نسب و حدیث کے در میان اس لیے مقبول ہے کہ ان کے مزدیک تمام عرب صرف حضرت اسمحیل ہیں ہاتی ہی نہیں وہ دی کے در میان اس لیے مقبول ہے کہ ان کے مزدیک تمام عرب صرف حضرت اسمحیل ہیں ہاتی ہی نہیں وہ ہیں۔

حضرت استمعیل کے کا حجاز کعبتہ اللہ اور حرم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی عظمت اور اکثر قبائل عرب کے ابوالقبائل ہو ب کے ابوالقبائل ہونے کا جو علاقہ اس کی اہمیت بیہ دواہم باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غالبًا بعض فحطانی قبائل نے بھی خود کو عدنانی کہنا شروع کر دیا خصوصاً مقیم حجاز قبائل نے اس کوزیادہ نمایاں کیا۔ نتیجہ بیہ نکلا کہ جو قبائل خود کو اس پردومیں خبیں چھپا سکتے تھے انھوں نے اس ہے بڑھ کرا یک اور قدم اٹھایااور یہ گہنا شروع کردیا کہ خود فخطائی بھی اسمعیل ہے تاکہ عدنانی اور فخطائی کا یہ فرق باتی ہی نہ دہ جوایک نے اسمعیلی اور دوسر ہے نئیر اسمعیل ہونے ہے باہمی انتیاز و شرف کا سبب بنیا تھااور اس بناء پر عام انساب کے در میان یہ مسئد اختلائی بن گیااور عام عدیث بن ہیں متالہ اختلائی ہوئی ایک ان کے سامنے چند ایس صحیح روایات تھیں جن سے یہ متر شح ہوتا ہے کہ شاید کل عرب بنی اسمعیل ہی بیں مثلا حدیث کا یہ جملہ علک امدی یہ باہر ماہ انساماہ بیں ایک قسم کا عوم پایا جاتا ہے یا مثلاً بعض ایسے قبائل کے متعلق کہ جن کو فخطائی سمجھاجا تا ہے تبی اسمعیل فرمانا مگر ان محد شین کا یہ خیال صحیح خبیل کی جساکہ ہم عافظ این حجر ، ابن المناظ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں بلکہ ابن عبد البر نے اس مسئلہ کو صاف کرتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس دولیات ناقابل اعتباد اور انقاف فرمایا ہے العرب کلھا میں ولد اسمعیل المعلوم دہ کہ یہ اور اس قسم کی کرتے ہیں تبی کریم سے اور اس قسم کی تبین بنی کریم سے اور اس قسم کی تبین بنی کریم سے اور اس قسم کی تبین بی کریم سے نافل بی تائید ہوتی ہیں۔ گریم سے کی جانب ان کی نبیت غلط ہے اور اس قسم کی اس قبل ہول ہے بھی ہیں کی نہیں ہول ہے اور اس قسم کی اس قبل ہول ہے بھی ہارے خیال کی تائید ہوتی ہے۔

قال ابو عمر اکثر الاحتلاف المذکور فی کتابنا هذا وفی غیره من اهل النسب تولد من احتلافهم فی نسبة جمیع العرب الی اسمعیل بن ابراهیم (علیهما السلام) علی ماقد منا ذکره فی کتابنا هذا فی باب قحطان غیره می رابنا میرا این عبدالبر) کمبتا که جماری آس کتاب میں اوراس کے علاوہ نسب کی دوسری کتابوں میں قبائل کے متعلق جواختلاف پایاجا تا ہے وہ اس نظریہ کی بدولت بیدا ہوا ہے کہ تمام عرب اسمعیل بن ابرا بیم کی اولاد میں جیسا کہ جمائی کتاب میں قبطان اور بعض دوسر می ناموں کے تحت ذکر کر آئے ہیں۔ اور ابن کثیر کے اس قول سے بھی:

قبل ان جميع العرب ينتسبون الى اسمعيل بن ابراهيم (عليهما السلام) والتحية والاكرام الصحيح المشهور ان العرب العاربة قبل اسمعيل وقد قدمنا ان العرب العاربة منهم عاد و ثمود وطسم جديس واميم و جرهم و العماليق وامم اخرون ال يعلمهم الا الله كانوا قبل الخليل عليه الصّلواة والسّلام وفي زمانه ايضًا - (ابرانير ٢٠٠٥) منهور قول أباجاتا بك تمام عرب حضرت المعيل بن ابرابيم عليها الصلاة واللام كي نسل سے بيراور صحح اور مشبور قول يہ باجاتا ہے كه عرب عارب حضرت المعيل بن ابرابيم عليها الصلاة واللام كي نسل سے بيراور عماليق اور الله الله كانوه اور قبائل جن كامال صرف الله تعالى بى كومعلوم ہے حضرت ابراجيم سے بيماور عماليق اور الله كان يك علاوه اور قبائل جن كامال صرف الله تعالى بى كومعلوم ہے حضرت ابراجيم سے پہلے سے تھے اور ان كے ذائد بين عرب بيران كي شيليں يائى گئي بين۔

الا نباد ص ٩٢ "و بني آثار كلماضعيفة الاسناد " \_

پس حضرت ابوہر بریڈ کے اس ارشاد کے متعلق جوا تھوں نے اہل عرب کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت باجرہ ہ کے سلسلہ میں فرمایا یعنی تلك امكم یا ہنی مآء السساء بآسانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ یا توا نھوں نے مدنانی قبائل کی اکثریت کے پیش نظر جو تجازمیں آباد تھی۔ تعلیمایہ فرمادیااوریااس لیے فرمایا کہ عرب کے قبطانی قبائل ہوں یا مقدنانی یدری یا مادری کی تنہ کسی سلسلہ سے بنی باجرہ ضرور ہیں۔

اس کے بر عکس اگر حضرت ابو ہر مرہ کے اس مقولہ کا مطلب یہ لیا جائے کہ تمام عرب پدر می سلسلہ سے حقیقتہ بی ہاجرہ بی اسلسلہ حقیقتہ بی ہاجرہ بی اسلسلہ جا جھی خلاف ہو گااور ان صحیح روایات کے بھی مخالف رہے گا جمن سے سے شاہت ہے کہ عرب کے قبائل خاسلہ نسب فحطانی اور عدنائی قبائل کے علاوہ بنی جر ہم اور بعض دوسرے ان قبائل سے بھی تعلق رکھتا ہے جو عرب عاربہ گہلاتے تھے اور توراۃ اور مؤر خیین تواس کے متعدد سلسلے بیان گرتے ہیں۔

### 1

سبانام بیالقب؟ یہ بھی ایک سوال ہے جواس جگہ زیر بحث آتا ہے، توراۃ گہتی ہے کہ یہ نام ہور مؤر خیبن عرب کہتے ہیں کہ سبالقب ہواور نام عمر ویاعید شمس کے عصر حاضر کے اہل تاریخ آی کو صحیح سبجھتے ہیں پھر عرب کے اہل تاریخ ساکی وجہ لقب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ سبا جمعنی قید ہے ماخو ذہبے جو نگہ اس نے عرب میں سب سب پہلے جنگی قید یوں کا طریقہ رائج کیا اور ان کو غلام بنایا اس لیے سبالقب پایا اور جدید مؤر خیبن کہتے ہیں کہ یہ س، بالگ، مع جمز ہے مرکب ایسے لفظ سے ماخو ذہبے جس کے مفہوم میں تجارت کے معنی داخل ہیں اور سبااور قوم سباچو تک تاجر پیشہ قوم تھی اس لیے سباکے نام سے مشہور ہوئی چنا نچہ آج بھی لغت عرب میں یہ لفظ شراپ کی سباچو تک تاجر پیشہ قوم تھی اس لیے سباکے نام سے مشہور ہوئی چنا نچہ آج بھی لغت عرب میں یہ لفظ شراپ کی سباچو تک کیے ہیں کہ اس کا لقب الرائش بھی تھا لغت میں ریش یاریاش بمعنی مال کے آتے ہیں۔ یہ چو نکہ بہت بڑا فائے اور کئی تھا اور اوگوں کو کثر سے مال و متاع دیتار ہتا تھا اس لیے اس لقب سے مشہور ہوا۔

### ز ماته حکومت

عام مؤر خین یہ کہتے ہیں کہ سبانے چار سوہیں ہرس حکومت کی عظر جدید فلفہ 'تاریخ کے لحاظ ہے اسکے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ خاندان سبا کی مدت حکومت بیان کی گئی ہے لیکن یہ قاعدہ اس جگہ صبح نظر شہیں آتا اس لیے کہ اگر فحطان کی تیسر کی پشت ہے اس مدت کو شروع کیا جائے تو یہ تقریباً و 100 ق م ہوسکتی ہے۔ اس حساب سے سباکی حکومت کو ووقع میں ملکہ 'سبا" بلقیس "نے حالا نکہ ہم حضرت سلیمان میں کے تذکرہ میں توراق سے یہ فابت کر چکے ہیں کہ وجی ق م میں ملکہ 'سبا" بلقیس "نے حاضر خدمت ہو کر سلیمان میں کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور بہت سے تحفے بیش کیے ہیں اور جیسا کہ سورہ خمیل میں ملکہ 'سباکے واقعہ سے فاہر ہو تا ہے یہ زمانہ سباکی حکومت کا زمانہ 'مو وجے ، چنانچے زبور میں حضرت داؤد میں کی یہ دعاء مذکور ہے:

البدایه والنهایه ج۲ص ۵۸او تقییرا بن گیر ج۳۰

۲: اقربالموارو\_

٣: البداية والنهاية ٢٠-

اے خداباد شاہ کواپنی عدالتیں عطا کراور باد شاہ کے بیٹے گواپنی صدافت دے، وہ تیرے لوگوں میں صدافت ہے۔ ہم گرے گاتر سیس اور جزیروں کے سلاطین نذریں گذاریں گے اور وہ جیتار ہے گا صدافت ہے تھم گرے گاتر سیس اور جزیروں کے سلاطین نذریں گذاریں گے اور وہ جیتار ہے گا اور سباکاسونااسے دیاجائے گااس کے حق میں سداد عاہو گی۔" (دور عد)

حضرت داؤر کی بید دعامقبول ہو گی اور ۱۹۵۰ ق میں ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان کی خدمت میں ملکہ سبانے حاضر ہو کر بہت ساسونااور بیش قیمت جواہرات پیش کیے۔ لہٰذااییا معلوم ہو تا ہے کہ یا تو سبا کی عمر کے متعلق مبالغہ سے گام لیا گیا ہے اور یااس سے سبا کے پورے دور حکومت کی مدت شہیں بیان کی گئی بلکہ انکی حکومت کے دو سرے دور یعنی ملوک سبا کی مدت حکومت مر ادہے جو کم و بیش چار سو چھتیس سال ہے۔ (دخیالۃ آن)

### ساله والمتات عاومت

مؤر خین کہتے ہیں کہ سہاکے دو بیٹے تھے ایک حمیر اور دوسر اکہلان اور تمام فحطانی قبائل ان ہی دوسلسلوں سے وابستہ ہیں اور وہ بیہ بھی کہتے ہیں کہ عدنائی (اسمعیلی) قبائل جو نابت اور قیدار کی اولاد ہیں ان کااصلی وطن شالی عرب ہے اور قحطانی قبائل کامسکن جنوبی عرب (یمن ہے)۔

ادرعام اہل نسب جب حکومت سباکاذکر کرتے ہیں تووہ حمیر کو براہ راست سباکا جائشین گہد دیتے ہیں اور تمام سلسلہ حکومت کو مستقل حیثیت نہیں دیتے حالا نکہ سلسلہ حکومت کو مستقل حیثیت نہیں دیتے حالا نکہ تاریخی حیثیت سے بید نظر یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ سباء یمن کے دور حکومت سے متعلق جو کتبات اثری اور جعفری ذرائع سے بر آمد ہورہے ہیں نیزیونانی اور روی معاصر سبامور خین کی جو تاریخی شہاد تمیں ہیں ان سے بہ ثابت ہو چکا ہے کہ سباکی حکومت دو طبقات میں منقسم رہی ہے اور پھر ہر دو طبقات کا زمانۂ حکومت جدا جداد ودو دوروں میں تقسیم ہے۔

طبقہ اولی کا پہلادور تقریباً وی مے شروع ہو کر دھوق م پر ختم ہو تاہے کیونکہ بلحاظ کتبات سب سے پہلے حکو مت سباکاذ کر زبور دھوق میں ہواہے اور بیران کے عروج کازمانہ قیاس کیا گیاہے اس دور میں شاہان سبا کالقب مکارب سبانظر آتاہے اور سلیمان کے کے زمانہ کی ملکہ اسبا( بلقیس )اسی دور سے تعلق رکھتی ہے اور طبقہ اولی گادوسر ادور دھوق م سے شروع ہو کرھالاق م پر ختم ہو تاہے جیسا کہ علم الآثار سے ثابت ہو چکاہے اور سیل عرم اور سباکا انتشاراسی دور سے متعلق ہے اس دور کے بادشاہ ملوگ سباکہلاتے ہیں۔

اور طبقہ ثانیہ کا پہلادور ۱۵ اق مے شروع ہو کراواخر سے پرختم ہو جاتا ہے یہ بادشاہ ملک سبادر یدان اور ملوگ حمیر کے جاتے ہیں اور در یدان ان کے مشہور قلعہ کانام ہے اور سبااور حمیر قومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حمیر ک سنہ اگرچہ غیر معروف رہاہے لیکن ان کے ایک کتبہ میں حبشہ کے حملہ یمن اور ذونواس کی موت کا تذکرہ ہے چو تکہ یہ واقعہ عرب اور روی تاریخی روایات کے مطابق ۱۹۲۵ء میں پیش آیا ہے اور کتبہ میں ۱۳۰ حمیری درج ہے لہذا اس کو پیش نظر رکھ کرسنہ حمیری کی ابتداء ۱۵ اق مے مطابقت رکھتی ہے اس دور میں سباکا یہ خاندان صرف یمن اور اطراف یمن کا حکمر ال رہا ہے۔

اور طبقہ نیانیہ گادوسر ادور وہ ساوے اوا خرسے شروع ہو کر ۱۹۵ و پر ختم ہوتا ہے اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب آخری م جہ اہل جبش یمن پر قابض ہو جاتے ہیں جتی کہ آفیاب اسلام کی ضیاء یمن تک پہنچتی ہے اور سارا یکن ایک جی روز مشرف باسلام ہو جاتا ہے اس دور میں حکومت کا اسلسل ہاتی نہیں رہا بلکہ وہوئے کے وسط میں پہلی مرتبہ اکسومی حبثی خاندان نے کچھ عرصہ کے لیے بین پر فاتحانہ بجفتہ گر ایا تھا گر چند سال کے بعد تمیر پیر اس ووایش السومی حبثی خاندان نے کچھ عرصہ کے لیے بین پر فاتحانہ بجفتہ گر ایا تھا گر چند سال کے ور میں شاہان سبا گالقب مور خین عرب کے نزدیک تبع ہو جاتا ہے اور یہ " بتابعہ مین " بہات ہیں۔ سامی زبان میں " جع" کے معنی سلطان اور قاہر بادشاہ " کے میں چونکہ اس دور میں شاہان تمیر نے بہن کی سلوہ حضر موت عبشہ، نجداور تہامہ تک اپنی حدود مملکت کو وسطے کر لیا تھا اس لیے وہ اس لقب ہے مشہور ہوئے کیا نہا تھا اس کے دور کے کتبات میں " ملک سبادر یدان و حضر موت و بخدو فیم و ملکوں کے نام اضافہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہی وہ تبع ہیں جن کاؤ کر قرآن کی صور وُد خان اور سور ہ میں کیا گیا ہے ریدان گا تعلیہ ان کا بتدائی دارا لیکو مت رہا ہے اور یہ شہر ظفار کے قریب آباد تھا جو صنعا موجو وہ دارا لیکو مت ریان کے مصل ہے اور جب سبا کے طبقہ کوئی کے انتشار سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو حمیر نے مارب تک (یمن کو مت کو و سیع کر لیا۔

واول من ملك اولاد قحطان حمير بن سبا فبقى مليكاً حتى مات هرماً و توارث ولده الملك بعده فلم يعدهم الملك حتى مضت قرون و صار الملك الى الحارث وهو تبع الاول فمن ملك اليمن قبل الرائش ملكان ملك بسبا وصارالملك بحضر موت فكان لا يجمع اليمانيون كلهم عليهم الى ان ملك الرائش فاجتمعوا عليه و تبعوه فسمى تبعاً - (ص١٠٨ مطبوعه كلكته)

فخطان کی او لاد میں جو پہلا باد شاہ ہوااوہ حمیر بن سباہے یہ آخری وقت تک باد شاہ رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو گر مر گیا پھر حکومت اس کی اولاد میں وار ختہ جاری رہی اور چند صدیوں تک ان کے ہاتھ سے نہیں نکلی پھر حارث الرائش باد شاہ ہوا جو پہلا تبع ہے اس سے پہلے دوباد شاہ ہوتے تھے: ایک سبامیں اور ایک حضرت موت میں تمام شیمنی ایک پر جمع نہیں ہوتے تھے لیکن جب الرائش باد شاہ ہوا تو اسکی باد شاہی پر مب مجتمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کرلی اس لیے اس کالقب تبع ہوا۔

اور مؤرخ و محدث ابن كثير نے بھى اپنى تار يخ ميں يہى بيان كيا ہے:

و کانت العرب تسمیٰ کل من ملك الیمن مع الشجرو حضر موت تبعا کما یسمون من ملك الشمام مع الجزیرة قبصر و من ملك الفرس کسری و من ملك مصر فرعون و من ملك السبه والدها و ۱ من ملك مصر فرعون و من ملك الحبشة النجاشی و من ملك الهند بطلیموس (البدایه والدها و ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ و ۱ م اور عربی اس بادشاه کوجو بین کے ساتھ شجراور حضر موت کا بھی بادشاه ہو تنج کہتے ہیں جیسا کہ اس بادشاه کوجو شام اور جزیرہ دونوں کا حکمران ہو قیصر کہتے ہیں اور جو فارس کا بادشاہ ہواس کو کسری اور ملک مصر کے بادشاہ کو فرعون اور حبشہ کے بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بطلایموس کہتے ہیں۔

خوض یہ خیال کہ سہائی حکومت اور حمیری حکومت ایک بی بات ہے۔ صرف تاریخ بی کے خلاف ہے بلگہ خود قر آن عزیز کے نظریجات کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ قر آن عزیز نے حکومت سباسے متعلق سورۂ خمل اور سورۂ سبالور میں جودو واقعے بیان کیے ہیں ان کا تعلق سبا کے اس طبقہ سے ہے جو ملوک حمیر اور تبابعہ سے قبل گزراہے اور اس لیے اس میں کوئی شبہ خمیر کہ حمیر ہر گز سباکا بلاواسطہ جانشین خمیں ہے بلکہ اس کا این اور حمیر کے در میان بہت زیادہ واسط ہیں اور حمیر اگرچہ سباکا بیٹا ہے لیکن اس سے یہ لازم خمیں آ تاکہ اس کا ایناز مانہ اور اس کی نسل میں قیام حکومت کا زمانہ اور اس کے طبقہ اولی سے تعداس کی اولاد میں حکومت کا وہ سلسلہ جو طبقہ اولی سے تعلق رکھتا ہے بجائے حمیر کی نسل سے کہلان کی کسی قدیم شاخ میں قائم کر رہا ہے کیونکہ مار ب اور سباکی نو آبادیوں کی تباہی کا اثر ہم بنی کہلان میں زیادہ پاتے میں اور مارب تک حمیر کی حکومت کی ابتداء سباکی بربادی سباکی نو آبادیوں کی تباہی کا اثر ہم بنی کہلان میں زیادہ پاتے میں اور مارب تک حمیر کی کے کہ سباکی حکومت صرف سے شروع ہوتی ہے چنانچہ عام مور خین کے خاندان میں یہ سلسلہ رہا ہے دہ فرماتے ہیں:

وولد سبا حمير بن سبا و كهلان بن سبا فمن حمير و كهلان كانت ملوك اليمن من التبابعة و الاذواء ـ

اور سبا کے دو بیٹے تھے حمیر اور کہلان اور حمیر و کہلان دونوں ہی کی نسل سے میمن کے باد شاہ تیج اور ذو ہوئے ہیں۔

### مكارب سياوملوك سيا

سبا (طبقہ اولی) کے دوراول کے حکمر ال تاریخ میں مکارب سباکے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں یہ لفظ مکا ہمعنی "ذرجی" اور "رب" مالک سے مرکب ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ سباکا ابتدائی دور حکومت ندہبی پیشواؤں یعنی گائین حکمر انوں سے شروع ہو تاہے ان بادشاہوں کا دارالحکومت صرواح تھا اور یہ مارب اور صنعاء کے در میان واقع تھا اور اس کے گھنڈر اب بھی موجود ہیں اور ملوگ سبا (شاہان سبا) گادارالحکومت مارب تھا اور ان کا بادشاہ اس کے مشہور قلعہ "سلحین" میں رہتا تھا۔ ابن علقمہ جابلی شاعر مسلمان مؤر خین سے قبل ان دونوں زمانہ ہائے حکومت کو الگ الگ ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے:

من یا من الحدثان بعد ملوك صرواح و مارب صرواح اورمارب كے بادشاہوں كے بعداب كون حوارث سے محفوظ رہ سكتا ہے۔ اور يہي شاعر قلعہ سلحبين كابھى ذكر كرتا ہے۔

وقصر سلحین قد عفاہ ریب الزمان الذی یریب اور سلحین کامحل، جس کوزمانہ کے حوارث نے فناکر دیا۔

ومعت عكومت

حکومت سباگی ابتدا، جنوبی عرب " لیمن " کے مشرقی حصہ سے ہوتی ہے اس کا دار الحکومت اول صرواح

تھااور پھر مارب ہوا آہت آہت اس حکومت نے ترقی گی اور ملکی فقوحات کے ساتھ ساتھ تجارتی ذرائع سے بھی بہت زیادہ کامیانی حاصل کی اس لیے اس کار قبہ محکومت و سیج ہے و سیج تر ہو تا چلا گیااور شالی عرب اور افریقہ تک اس کے حدود نظر آنے لگے چنانچہ حبشہ اذنبہ کا ضلع آتی کے مقبوضات میں تھااور حکومت سیا گی جانب سے مغافر کے لقب سے ایک سیائی حکومت کر تا تھا بمن سے براہ تجازشام تک جوقد یم تجارتی شاہر اہ بھی اور جس کاذکر قر آن عزیز نے سور گاقر لیش میں اسلی اسلامی اور شام فلطین اور مدین کے نواح میں بھی ان کے کوامام مبین فرمایا ہے وہ بھی ان ہی کے قبضہ میں آگئی تھی اور شام فلطین اور مدین کے نواح میں بھی ان کے مقبوضات موجود تھے اور اس طرح تقریباً آٹھویں صدی قبل میسے میں اہل معین پر غلبہ پانے کے بعد سیاکی حکومت عرب کی عظیم الشان متمدن حکومت تھی۔ (دور قالدہ نے بادی ناد کیا۔

### طر ز حکومت

سبا کے طرز حکومت کے متعلق اہل تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ کے محد ود سلسلہ کرسل ورسائل کے پیش نظر ضروری سمجھا جاتا تھا کہ دار لحکومت سے فاصلہ پر آباد شہر وں اور بستیوں پر آزاد گور نروں کی جھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوں اور جو مرکزی حکومت قائم تھی اور اس کی تر تیب و تنظیم اس طرح پر تھی کہ آس پاسکے گؤں اور قصبوں کے در میان عموماً ایک قلعہ ہو تا تھا جس پر قلعہ دار رہتا تھا اور وہی ان آبادی کو «محفد "کہتے تھے یمنی زبان میں ذو کے معنی "آ قا" کے بیں جو عربی میں جمعنی صاحب ومالک بولا جاتا ہے اور اس کی جمع ادواء آتی ہے اور قلعہ کاجونام رکھا جاتا تھا اس کے انتساب سے قلعد ارکا قب قراریا تا تھا مثلاً دوغمد ان ذو تعلیان۔

پھر چند محفد مل کرایک مخلاف بنیا تھااور اس مخلاف کے حاکم کو قبل (صوبہ دار) کہتے تھے قبل کی جمع "اقبال"
"ملک "(بادشاہ) کے تابع فرمان ہوتے تھے،انہی بادشاہوں کو یمن کی تاریخ میں مکارب سبالور ملوک سباکہاجا تاتھا
اور بادشاہ کا بھی ایک زبردست اور محکم قلعہ ہو تاتھا چنانچہ قلعہ ریدان اور سلعین ان ہی بادشاہوں کے قلعے تھے
اور یہ بادشاہ ان ہی قلعوں اور دارا لحکومت کے شہر وں کے انتشاب سے لقب پاتے تھے مثلاً ملگ سباذور یدان یا ملک
سباذور سلامین مارب کے آثار سے جو سکے حاصل کیے گئے ہیں ان پریہ نقش کندہ ہے ضرب بیت سلعین و حفر مارب
یعنی یہ قلعہ سلعین اور شہر مارب میں مسکوک کیا گیا۔

یمن کے اسلامی حکومت میں شامل ہونے کے بعد مجھی "اذواء"اور" اقیال"کایہ نظم حکومت باقی رکھا گیااور یہی وہاقیال یمن ہیں جن کو نبی اکرم ﷺ نے دعوت اسلام کے لیے نامہ ہائے مبار کی تحریر فرمائے اور انھوں نے برضاور غبت دعوت اسلام کو قبول کیا۔

# حباكى فمادات

ہدانی جو کہ قدیم مور خین کی طرح جدیدیورپ کی نگاہ میں بھی بہت متنداور سچامؤرخ تشکیم کیاجا تاہے اس نے اپنی مشہور کتاب اکلیل میں ایک باب سبا کی عظیم الشان اور عجیب وغریب عمارات کے لیے م تب کہا ہے اور حکومت سبائے سلسلہ میں جو کتبات پائے گئے ہیں ان میں بھی اکثران قلعوں اور بے نظیر عمارات ہی کے کتبے ہیں اور یور پین سیاح بھی ان کھنڈرات کے عجیب وغریب حالات سناتے ہیں۔

کتے بین کہ قصر غمدان ہے مثل صناعی کانمونہ تھایہ قصر ہیں منز ل رکھتا تھااور ہر ایک منزل گار تھا گاہ ہند ردس گز معماری تھااور سب ہے او پر کی منزل نہایت ہیش قیمت آبگینوں ہے بنائی گئی تھی اور اس قصر میں سو وسیع و عریض کمرے تھے ،ای طرح ہے نظیر عمارات کاسلسلہ تھا جو اس زمانہ کے رفیع تمدن اور سہا کی جیرت انگیز ترقی کا آئینہ وار تھا۔'

### الاتران

گذشتہ سطور میں کہاجا چکا ہے کہ اہل سبالیک تاجر قوم متی اور یہ وصف ان کا قومی مزائ بن گیا تھا اس لیے وہ حکومت کے وسائل برقی کے لیے بھی ای گوزیادہ اہم وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے حدود میں جو خزانے مدفون کرر کھے تھے وہ اور زیادہ ان کی اس فطرت کے لیے تائید غیبی بن گئے تھے کیو تکہ عرب میں سونے اور جواہر ات کی بکثرت کا غیب موجود تھا۔ مدین میں موجود تھا۔ مدین میں سونے کے علاوہ دوسر کی قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ حضرت موت اور بیمن کا علاقہ خوشبود اراشیا، کی سونے کے علاوہ دوسر کی قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ حضرت موت اور بیمن کا علاقہ خوشبود اراشیا، کی پیداوار کے لیے مشہور تھا اور اب بھی ہے، ممان اور بحرین میں موجود تھی ترام بیداوار کے لیے منڈی شے اور شام، معراور پورپ اور ہندستان، جش کے سامل ہندستان اور حبش کی پیداوار کے لیے منڈی شے اور شام، معراور پورپ اور ہندستان، جش کے در میان جودر آمدوبر آمد ہوتی اور تھا تی باء پر توراۃ میں سباکی دولت ہی اس کے واحد اجارہ داراور براہ حجازان ملکوں تک سامان تجارت پہنچاتے تھے اس بناء پر توراۃ میں سباکی دولت ورثوت اور اس کی وجہ سے ان کے تمدن کی عظمت کے ہم کشرت تذکرے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یسعیاہ نبی کتا ہیں۔ ۔

"مصر کے مز دوراور حبش اور سبا کے تجارتی مال اور تنو مند آدی تیرے پاس آئیں گے اوروہ تیرے ہوں گے۔" (۴۵۔۴۵)

اورای کتاب میں دوسری پیشین گوئی ہے:

(اے بروشکم)اونٹول کی قطاریں جھے برجھا جائیں گی،مدین اور عیفا کی اونٹنیاں (بھی)یہ سب سبا سے آئیں گی اور سونااور لوبان لے کر آئیں گی۔ (۶۰-۲)

اور سر میاہ نبی کی کتاب میں ہے:

خداو ند غصہ کرتے ہوئے فرما تا ہے: کس مقصد کیلئے میرے پاس سباکالوبان پیش کرتے ہو۔'' (۲--1)

اور حز قبل نبی کی کتاب میں ہے:

ا: يقال ان غمدان قصر باليمن بناه يعرب بن قحطان و ملكه بعده واختله واثلة بن حمير بن سبا و يقال كان ارتفاعه
 عشرين طبقة\_ البدايه والنهاية ج ٢ ص ١٧٩\_\_

اور عوام کے ساتھ سباوالے بیابان (عرب) سے لائے گئے جن کے ہاتھوں میں کنگن ہیں اور خوبصورت تاج ان کے سرول پر ہیں۔ (۲۰۰۰)

اوردوس في جله ب

اور سبااور رعمہ کے سوداگر تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے وہ تیرے بازاروں میں ہر فتم گے نفیس اور خو شبودار مصالحے اور ہر طرح کے جواہر ات اور سونااور پیمن کے شہر وں، خران، قانداور عدن اور سوداگر ان سبااور اشور اور کلماد تیرے سوداگر ہیں ہیہ ہی تیرے تاجر تھے ہر فتم کی چیزوں کے جو کمخاب اور چو نمحے اور ارغوانی اور منقش پوشاکیں اور سب طرح کے بوٹے دار نفیس کپڑے گئے ہوئے دار نفیس کپڑے گئے وی تیارت گاہ میں بیچنے کیلئے لاتے تھے۔ گئے ہوئے تیم کی تجارت گاہ میں بیچنے کیلئے لاتے تھے۔ (۲۰۲۰-۱۰۰)

#### سادمار \_

عرب میں مستقل دریانا پید ہیں، اکثر بارش کے پانی پر گذر ہے اور کہیں کہیں پہاڑی چشمے بھی ہیں بارش کا پی ہو یا پہاڑی چشمے بھی ہیں بارش کا پی ہو یا پہاڑی چشموں کا تمام پانی بہد کر وادی کے ریگستان میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا ہے قوم سبانے اس پانی کو گام میں لانے اور باغات وزراعت کو سر سبز وشادا ب بنائے کے لیے یمن کے اقطاع وامصار میں ایک سوے زائد بند باند ھے تھے اور ان کی وجہ ہے تمام ملک سر سبز و بہار ستان بناہوا تھا، ان بی بندوں میں سے سب سے بڑا اور عظیم الثان بند ''سد مار ب'' تھا جو دار الحکومات مار ب میں بنایا گیا تھا۔

اس "سد" کے متعلق قدیم وجدید مؤرخوں اور سیاحوں نے جو حالات لکھے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سباکو فن انجینئر ی اور ہند سہ میں بہت بڑا کمال حاصل تھا۔

مارب کے جنوب میں داہنے بائیں دو پہاڑ جو کوہ ابلق کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے در میان بہت طویل وعریض وادی ہے جس گووادی افزنیہ کہتے ہیں جب اپنی برستایا پہاڑی چشمول سے بہد نکاتا تووادی دریا بن جاتی ہے ساتے یہ دیکھ کر معرف کی اور عرصہ تک جاتی ہے ساتے یہ دیکھ کر معرف کی اور عرصہ تک اس کی تعمیر کاسلسلہ جاری رہا۔

بعض مؤر خین عرب کہتے ہیں کہ یہ بند دو میل مر بع تھا آور صاحب ارض القر آن ایک یور پین سیاح از ماؤ کے مضمون کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ بیدا یک سوپچاس فٹ لا نبی اور پچاس فٹ چوڑی دیوار ہے جس کا بہت بڑا حصد منہد م ہو چکا ہے اور ایک تہائی اب بھی ہاتی ہے اور وہ یہ بھی تحر پر فرماتے ہیں کہ اس سیاح نے اس گا بہت عمدہ نقشہ تیار کر کے اپنے مضمون کسیاتھ شائع گیاہے جو فرنچ ایشیا تک سوسائی کے جرنل میں چھیا ہے اور جس کو انہوں نے ارض القر آن میں بھی نقل کیا ہے۔

مؤر خین عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ سبانے اس کو اس طرح تعمیر کیا تھا کہ پانی کورو کئے کے بعد موسموں کے اختلاف کے پیش نظر آبیاری کے لیے پانی کے اوپر نیچے تین درجے قائم کردیے تھے اور ہر درجے میں تمیں تمیں کھڑ کیاں رکھی تھیں جن کے ذریعہ پانی کو کھولااور بند کیا جاتا تھااور پھران کے پنیچے ایک بہت بڑا حوض بنایا تھا اس کے دائیں اور بائیں دو بڑے بڑے آسنی بچاٹک تھے جن کے ذریعہ حوض کایانی تقسیم ہو کرمنار ب کے دونوں جانب نہروں، گواوں اور جبھوں کے ذریعہ حسب ضروروت کام میں آتا تھا۔اس عظیم الشان بند کی وجہت تقریبا تین سو مریع میل تک داہنے اور بائیں جچھواروں کے نخلتان، میووں اور مچلوں کے حسین و جمیل باغ، خو شہوؤں کے کھیت اور مرنے زاد دار چینی، عود اور مختلف قسم کے خوشیو دار در ختوں کے گنجان باغات اس کثرت سے ہو گئے تھے کہ تمام علاقہ چمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا۔ (البدایہ وانہ یہ نام اللہ اللہ اللہ واتھا۔)

ا بن کثیر وغیرہ بر وایت ابن منبہ بیباں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں بھی سر پر ٹو کری رکھ کران باغات کے اندر گذر جاتی توہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری پختہ سچلوں کے ٹیکنے سے کھر جاتی۔ ۱۹۵۶ شن شن نامی دوروں کا میں دوروں کا میں ہوروں کے اندر گذر جاتی ہے۔

یمن گی طبعی خصوصیت کے لحاظ ہے خوشبوؤں۔ بھاوں اور پھولوں کے در ختوں گی کثریت مار ب کے بند کی وجہ ہے اس میں عظیم الثان اضافہ اور ترقی شجارتی کار وہار اور معد نیات کی کثریت کی وجہ ہے سونا ، جاند ئی اور جواہر ات کی بہتات نے قوم سبامیں اس در جہ خوش عیشی ، رفاہیت فارغ البالی اور اطمینان پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت مسرت وشاد مانی کے ساتھ خدا کی نعمتوں ہے بہر ہاندوز ہوتے اور شب وروز طمانیت ومرف الحالی میں زندگی بسر کرتے تھے۔

اور ملک کے بہار ستانوں اور چہنستانوں کی وجہ ہے آب و ہوا میں اس درجہ اعتدال تھا کہ اہل سہا مجھم وں ،
مکھیوں اور پسوؤں جیسے ایذار سال کیڑوں سے پاک و محفوظ تھے چنانچہ سہاکے معاصر مؤرخ اہل سہا گی اس رشک پیدا
کرنے والی زندگی کے حالات اس طرح بیان کرتے ہیں (راثو تھینس (EROTOOTHENS) سے 190 ق م کھتا ہے :
"عرب کے انتہائی حد پر سمندر ( بح ہندو عرب ) کے پہلو میں سہاکے لوگ ہیں جن کادار الحکومت
مار ب ہے یہ قطعہ ملک مصرکے زیریں پڑاہے گر میوں میں بارش ہوتی ہے اور دریا جاری ہوتے
ہیں جو میدانوں اور تالا بول میں جاکر خشک ہو جاتے ہیں اس سبب سے زمین اس قدر سر سبز
شاداب ہے کہ مختم ریزی وہاں سمال میں دوبار ہوتی ہے حضر موت سے سباکے ملک تک جالیس روز
کاراستہ ہے اور معین سے سوداگر ستر دن میں ایلہ (عقبہ) پہنچتے ہیں ، حضرت موت، معین اور سبا
کے ملک خوش و خرم ہیں اور ہیکلوں اور شاہی ممار توں سے آر استہ ہیں۔

اور یونانی مؤرخ اگا تہر شیرس (agathershidos) ہے اق م لکھتا ہے:

"سباعرب آبادان (arabiafler) میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے اچھے ہے شار میوے ہوتے ہیں۔ زمین جو سمندر کے متصل ہے اس میں بلسال اور نہایت خوب صورت در خت ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، اندروں ملک بخورات، دار چینی اور چھوارے کے نہایت بلند در ختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان در ختوں سے نہایت شیریں بو پھیلا کرتی ہے در ختوں کے بلند در ختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان در ختوں سے نہایت شیریں بو پھیلا کرتی ہے در ختوں کے اشام کی کثرت و تنوع کے سب سے ہر قسم کانام ووصف مشکل ہے جو خو شبواس میں سے اڑتی ہے دہ جنت کی خو شبوس میں ،اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی جواشخاص زمین سے دو جنت کی خو شبوس کے منہیں،اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی جواشخاص زمین سے

دور ساحل سے گذرتے میں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے بواجاتی ہے توائی خوشہوے محظوظ ہوتے میں ،وہ گویا آب حیات کالطف اٹھاتے میں اور یہ تشبیہ بھی اس کی قوت ولطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔

اوريبي مؤرخ دوسري حبكه لكھتاہے:

سبامیں تمام و نیامیں سب سے زیادہ دولت مندلوگ ہیں جاندی اور سونا بکشرت ہر طرف سے لایا جاتا ہے بعد کے سبب سے آئی نے ان کو فتح نہیں کیا ہے ای لیے خصوصااان کے دارالحکومت میں سونے جاندگی کے ہرتن ہیں تخت اور پیش گامیں ہیں جمن کے ستون زر نگار اور آخر ٹی و طلائی نقش و نگار سے آراستہ میں ایوان اور دروازے زرو جواہر سے منقش میں اس قتم کے زیب وزیبت پر دہ نہایت ہنر مندی اور محنت صرف کرتے ہیں۔"

اور مشہور مؤرخ آرئی میڈوروی دواق م باشندہ شہر افسس لکھتا ہے ''سباکا باد شاہاور اس کا ایوان مارب میں ہے جو ایک پر اشجار پہاڑ پر زنانہ خوش خالی (عیش و عشرت) میں واقع ہے میووں کی کنٹرت کے سبب ہے لوگ ست اور ناکارہ ہو گئے ہیں، خو شبود اردر ختوں کی جڑوں میں لیٹے پڑے رہنے ہیں۔ جلانے کی لکڑی کے بدلے دار چینی اور خوشبود ار لکڑی جلاتے میں بچھ لوگوں کا بیشے زراعت ہے اور کچھ ملکی و غیر ملکی مسالوں کی تجارت کرتے ہیں ہے مسالے مقابل کے حبشی ساحل ہے لائے جاتے ہیں جہاں سباکے لوگ چڑے کی کشتیوں میں بیٹھ کر دریا مقابل کے حبشی ساحل ہے لائے جاتے ہیں جہاں سباکے لوگ چڑے کی کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کے پار چلے جاتے ہیں قرب و جوار کے قبائل سباسے تجارتی اسباب خریدتے ہیں اور وہ اپنی ہمسایوں کو دیتے ہیں اور اور اس طرح دست بدست وہ شام اور جزیرہ تک پہنچتے ہیں۔ " (دین افر آن ہے تا تا ہی تات میں دی در دیا دیا ہے تات ہیں۔ " (دین افر آن ہے تات میں دی در دیا دی در دیا ہے تات ہیں۔ اور دیا ہے تات میں دی در دیا ہوں کا دیا ہے تات میں دی تات دیں در دیا ہوں کا دیا ہوں کی کر دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کی کر دیا ہوں کر دیا ہوں

# حبَّتان عن يَمنِي وَ شمالٍ

غرض بیمن کی طبعی خصوصیات کے علاوہ جو اس ملک کی شادا بی اور معتدل آب و ہوا کے لیے قدرتی وسائل کی شکل میں موجود تھیں ملک کے اندراس "بند آب" نے ہمہ قسم کی راحت و عیش و عشرت کی زندگی کے لیے سامان فراہم کر دیے تھے اوران سب چیزوں پر بیہ مستزاد تھا کہ بین سے شام تک جس مشہور شاہر اہ امام مبین پرابل سبا کے تجارتی قافلوں گی آمد ورفت تھی اس کے بھی دونوں جانب حسین و خوب صورت بلسال اور دار چینی کے خو شبود دار درختوں کا سابہ تھا اور قریب قاصلہ سے حکومت سبانے ان کے سفر کو بلسال اور دار چینی کے خو شبود دار درختوں کا سابہ تھا اور قریب قاصلہ سے حکومت سبانے ان کے سفر کو تعمیل کہ دختگ پانی اور میروں اور بھلوں کی افراط یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ اپنے وطن میں بیسیا و شوار گذار سفر میں حتی کہ جب خوش گوار سابہ اور فرحت بخش ہوا میں ان کارواں سر اؤل میں تھبر تا میوب و دین نگرین میں اور خین کی بیانی بیتیا ہوا ججاز اور شام تک آمدوں دیت رکھتا تو ہمسابہ قومیں رشک و حسد سے اور تازہ پھل کھا تا اور سر دو شیر میں پی پیا ہوا ججاز اور شام تک آئی و عشرت پراگشت بدنداں ہو جاتی تھیں جیسا ان پر نگا ہیں اٹھی ان کی اس خوش کی زبان سے میں جیش کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ ان کی اس خوش حالی کا س خوش حالی کا س خوش حالی کا س خوش حالی کی اس خوش حالی کا کہ آب بھی ان کی اس خوش حالی کا س خوش حالی کی اس خوش حالی کا س خوش حالی کی اس خوش حالی کی اس خوش حالی کا اس خوش حالی کا س خوش حالی کا س خوش حالی کی اس خوش حالی کا س خوش حالی کا س خوش حالی کی اس خوش حالی کی اس خوش حالی کی اس خوش حالی کا سے خوش حالی کا دور خوش حالی کی اس خوش حالی کی اس خوش حالی کا سے خوش حالی کی اس خوش حالی کی دور خوش کی دور خوش حالی کی اس خوش حالی کی در خوش حالی کی در خوش حالی کی اس خوش حالی کی اس خوش حالی کی در خوش حالی

تذکرہ کررہے ہیں اور جس کواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے حدار زاں کر دیا تھا۔

ان تاریخی نضر یحات کے بعداب ہم کو قر آن عزیز گیان آیات کامطالعہ کرناچاہیے جو سبا کی اس خوش حالی کا کر کرتے ہوئے اس کواہل سبایر خدائے تعالیٰ کاعظیم الشان انعام واکرام اوراحسان عظیم ظاہر کرتاہے:

لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةٌ جَنَتَانَ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رَزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ط بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ۖ

بلا شبہ اہل سبائے لیے ان کے وطن میں قدرت الہٰی گی عجیب و غریب نشانی تھی وہ باغوں کا(سلسدہ)داہے بائیں اور خدانے ان کوید فرمادیاتھا"اے سبادالو!اپ پروردگار کی جانب سے بخشی ہوئی روزی کھاؤادراس کا شکر کرو۔ شہر ہے پاکیزدادر پروردگارہے بخشے والا۔

ایک مرتبہ گذشتہ تاریخی تفاصیل کواور مطالعہ کیجے اور صرف مسلمان مؤر خیبن کی روایات کی روشنی میں نہیں بلکہ ان غیر مسلم مؤر خیبن کی معاصرانہ شہاد توں کی روشنی میں پڑھیے جو اسلام دشنی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور چر قر آن کی مسطورہ بالا آیت کا مطالعہ فرمائے قر آن کہتا ہے کہ: سبا کے اپنے گھر ہی میں خدائے تعالیٰ کی به نظیر اور جیب وغریب نشانی موجود تھی وہ یہ سینکڑوں میل تک ان کے شہر کے دانے بائیں میووں میجاوں اور خوشبودار چیز وں کے در ختوں کا گئیان سلسلہ باغات کی شکل میں موجود تھا یہ خدائے تعالیٰ کا عطا کردہ رزق تھاجو خوشبودار چیز وں کے در ختوں کا گئیان سلسلہ باغات کی شکل میں موجود تھا یہ خدائے تعالیٰ کا عطا کردہ رزق تھاجو ان کی خود رد پیدا وار اور خوشبو وار چیز وں کے باتھوں سے معتدل ہوا سر دو خشک پانی عمدہ میجاوں اور پیولوں کی خود رد پیدا وار اور خوشبو وار چیز وں کے در ختوں کی طبح سورت میں جو در حقیقت در ختوں کی طبح سورت میں خواس خوش میشی اور عافیت در ختوں کی طبح نات بی کی عظاکردہ عقل و خرداور فہم وذکا کا نتیجہ تھا پس اہل سباکا فرض ہے کہ وہ اس خوش میشی اور عافیت کو ش پر جوان گوان کے وطن بی میں ہو مخت حاصل ہے اس کی ہم ضیات پر گامز من رہیں گے تو باہ شبہ انجیس یہ سمجھنا کو ش کی دنیا کی زندگی کے لیے اس کی ہم ضیات پر گامز من رہیں گے تو باہ شبہ انجیس یہ سمجھنا جائیں کے ایس کی مرضات پر گامز من رہیں گور النے۔ اس کی حرض دور رہ کرتا ہوں کے سے اس کی مرضات پر گامز میں رہیں کو بائے اس کی حرار دگار بہت بخشے والا ہے۔ دوسر کی جانب ان کی حیات ابدی اور خوات اخروں کے لیے ان کو ایسا عمد ماور ہم طرح سے پاک صاف وطن حاصل ہوں دوسر کی جانب ان کی حیات ابدی اور خوات اخروں کے لیے ان کا پر وردگر کی بہت بخشے والا ہے۔

### الل بالعرق الحاق الخرافي

ابل سہاس ایک عرصہ تک تواس جنت ارضی گو خداگی عظیم الثان آیت و نعمت ہی جمجھے اور حلقہ بگوش اسلام رہتے ہوئے احکام اللی کی نعمیل اپنافرض یفین کرتے رہے لیکن شمول،خوش عیشی اور ہر قسم کے تعمم نے آہت آہت ان میں بھی وہی اخلاق ردیہ پیدا کردیے جو ان کی پیشر و گذشتہ متکبر اور مغرور قوموں میں موجود تھے اور یہ بیبال تک ترقی کرتے رہے کہ انھوں نے دین حق کو بھی خیر باد کہہ دیااور کفروشرگ کی سابق زندگی کو دوبارہ اپنالیا۔ تاہم رہ غفور نے فور آگر فت نہیں کی بلکہ اس کی وسعت رحمت نے قانون امہال (مہلت ویے کا قانون) سے کام لیااور انبیاء سے نے ان کوراہ حق کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ ان نعمتوں کا مطلب یہ نمیں ہو جاؤاورنہ یہ کہ اخلاق کر بھانہ کو مست ہو جاؤاورنہ یہ کہ اخلاق کر بھانہ کو مہیں ہو رہو کر مست ہو جاؤاورنہ یہ کہ اخلاق کر بھانہ کو

جچوڑ مجھوا در کفر وشرک اختیار کر کے خدا کے ساتھ بغاوت کااعلان کر دو، سوچوا در غور کرو کہ بیے راہ بری ہے اور اس گاانجام براانجام ہے۔

محمد بن اسحاق ہر وایت ابن منبہ کہتے ہیں کہ اس در میان میں ان کے پاس خدائے تعالیٰ کے تیرہ نبی حق رسالت اداکر نے آئے مگرانھوں نے مطلق توجہ نہ کی ادرا پنی موجودہ خوش عیشی کودائمی وراثت سمجھ کر نثر ک و گفر کی بدمستوں میں مبتلار ہے۔ (امیدیہ البہایہ ڈ۶)

آخر تاریخ نے خود کو دہر ایااور ان کا نجام بھی وہی ہواجو گذشتہ زمانہ میں خدائے برحق کی نافر مان قو موں کاہو چگاہے۔

+ Fut

چنانچہ خدائے تعالیٰ نے ان پرووقتم کاعذاب مسلط کر دیاجس کی بدولت ان کے جنت مثال باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیریاں خار دار در خت اور پیلو کے در خت آگ کریہ شہادت دیئے اور عبرت کی کہانی سنانے گئے کہ خدا کی چیم نافرمانی اور سر کشی کرنے والیا قوام کا یہ حشر ہو تا ہے۔

1200

ہوا ہے کہ وہ "بند" جس کی تغییر پران کو ہے حد ناز تھااور جس کی بدولت ان کے دارالحکومت کے دونوں جانب تین سوم بع میل تک خوبصورت اور حسین باغات اور سر سنر وشاداب کھیتوں اور فصلوں سے بہن گلزار بناہوا تھا دہ خدا کے حکم سے ٹوٹ گیا اور اچابک اس کا پانی زبر دست سیلاب بنا ہواواد کی میں بھیل گیااور مارب اور اس تمام حصہ زمین پر جن میں بھیل گیااور مارب اور اس تمام حصہ زمین پر جن میں یہ فرحت بخش باغات تھے جھا گیااور ان سب کو غرق آب کر کے برباد کر ڈالا اور جب پانی آبستہ آبستہ خشک ہو گیاتواس پورے علاقہ میں باغوں کی جنت کی جگہ پہاڑوں کے دونوں کناروں سے وادی کے دونوں جانب جھاؤ گے در ختوں کے جنڈ، جنگی بیروں کے جھاندوں اور ان پیلو کے در ختوں نے لیل جن کا پھل بدذا نقد اور بکساین لیے ہو تا ہے۔

اور خدا کے اس عذاب کو اہل مار ب اور قوم سہا گی گوئی قوت و سطوت نہ روک سکی اور بند ہاند ھنے ہیں انجینئر کی اور ملم ہند سہ کی مہارت فن کاجو شوت انھوں نے دیا تھاوہ اس کی شکشگی کے وقت سب ناکارہ ہو کر رہ گیااو راہل سہا کے لیے اس کے سواکوئی جارہ گار ہاتی نہ رہاکہ اپنے وطن مالوف اور بلدہ طیب مار ب اور نواح مار ب کو چھوڑ کر منتشر ہوجائیں۔

قر آن عزیز نے اس عبرت ناک واقعہ کو بیان کر کے عبرت نگاہ اور بیدار قلب انسان کو نصیحت کا یہ سبق سنایا ہے:۔

فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ٥ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ ﴿ وَهَلُ نُجَازِيُ ۚ إِلَّا الْكَفُورُ ۗ ٥ نُجَازِيُ ۚ إِلَّا الْكَفُورُ ۗ ٥ ئیر انھوں نے (قوم سبانے )ان پیغیبر وں کی تضیحتوں سے منہ ٹیمیر لیا۔ پس ہم نے ان پر بند توڑنے گا سلاب جھیج دیا اور ان کے دو (عمدہ) باغوں کے بدلے دو ایسے باغ اگاد ہے جو بد مز ہ ٹیملوں حجاؤ اور پڑھ ہیر ئ کے در نہوں کے حجنڈ تھے یہ ہم نے ان کی ناشکر گذاری کی مز ادی اور ہم ناشکر قوم ہی گومز ادیا کرتے ہیں۔

غور بیجیے کہ یہ سیاب ہہ اسباب ظاہر کس طرح آیا۔ کیا اس لیے کہ مارب کا بند گہنہ اور شکستہ ہو گیا تھا؟

مہیں کیو نکہ اگر ایسا ہو تا تو جس ضم کے مہند سین اور انجنیر ک کے ماہرین نے اس کو بنایا تھا سہا بیں ان ک اس وقت بھی کی نہ تھی اور وہ اس کے علاوہ ملک کے مختلف قصول ہیں سینکڑوں بند تقییر کراتے رہے تھے پھر کیا وہ اس گہنگی اور شکستی گا اتنا انتظام بھی شہیں کر سے تھے کہ اگر اس کو اپنی طبعی عمر پر نو شاہی ہے توپانی کے زور کو اس طرح کم کر دیا جائے یا اس کے لیے تقمیر میں ایسے اضافے کر دیا جائیں کہ جس سے یہ اچانک شکست ہو کر اس مصیب عظمی کا باعث نہ بن سکتا۔ پھر سے اطاب کیوں آیا کیا اس لیے کہ اس حقیقت کے جان لینے کے باوجود کہ یہ بند سختی ہو کر اس داہیے کر کی کا باعث بنے والا ہے اضوں نے کا بلی اور مستی سے اس کی پرواہ نہیں کی تو تاریخ کی روشنی میں یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ حکومت سبا کے متعلق جو معاصر انہ تاریخی شہاد تیں مہیا ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اس بندگی مضبوطی استحکام اور ہر قسم کے حفاظتی امور کے بارے میں بہت مطمئن تھے اور برابر اس سے آبیا شی کا کام لے رہے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ قدیم و جدید تاریخیں اس ہولناگ تاریخی واقعہ کے اسباب و ملل کے بارے میں قطعاً خاموش ہیں اور اس لیے خاموش ہیں کہ سباپر یہ عذاب بلا شبہ غیر متوقع اور احیانگ آیا جس سے وہ خود بھی جمران و مراسیہ ہو گردہ گئے اور وہ اس کے سوااور کچھ نہ سمجھ سکے کہ یہ جو کچھ ہوااحیانگ غیبی ہاتھ سے ہوا کیونکہ بندے استحکانات اور انتظامات میں بطاہر کوئی خرابی نہیں تھی گھر یک گخت بندگا ٹوٹ جانااور پانی کا سیلاب عظیم کی شکل میں پھیل کر تمام جنت نشان علاقہ کو تباہ و برباد کر دینا بجز عذاب الہی کے اور کیا ہو سکتا ہے انھوں نے جب جائز اور پاک خوش عیشی کو عیاشی اور بدا طواری میں بدل دیا، خداکی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر کے ساتھ کفران نعمت کیا نبیوں اور پیغیبروں کے باربار شد و بدایت پہنچانے کے باوجود شرک و گفر پر اصرار کی تواجی کا دی جو دشرک و گفر پر اصرار کی تواجی کا دی جو دشرک و گفر پر اور کیا ہو تا۔

فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴿ فَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ طِ وَهَلْ نُجَازِيُ ۚ إِلَّا الْكَفُورَ ۗ وَهَلْ نُجَازِي ۗ إِلَّا الْكَفُورَ ۗ

ا بن جریرا بن گیر اُور دو میرے اصحاب سیر نے اس موقع پر ایک اس اٹیلی حکایت بیان کی ہے جس کو مجمد بن المخت نے وہب بن منبہ سے نقل گیاہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جب سدمار ب کو برباد کرنے کاارادہ کر لیا تو بند کی بنیاد وال میں بڑے بڑوں کو کھو کھلا کرنا شروع کر بنیاد وال میں بڑے بڑوں کو کھو کھلا کرنا شروع کر دیا قوم سبانے جب بید و یکھا تو بند کی بنیادوں کے ہر ایک پایہ اور اس ستون سے بلیاں بند ھوادیں کہ اس خوف سے گھونس جڑوں کو کھو کھلانہ کر سکیں گے۔

و جب بن منہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کتابول میں یہ پیشین گوئی درج تھی کہ اس سدگی بربادی گھونسوں کے ذریعہ ہوگی اس لیے جب انھوں نے سد میں گھونسوں کو دیکھاتو بلیاں باندھ دیں مگر جب خدائے تعالیٰ کی مشیت کے پورا ہونے کاوقت آیا گھونس استے منہ زور ہوگئے کہ وہ بلیوں سے گھبر انے کی بجائے ان پر حملہ آور ہونے لگا اور انھوں نے چند ہی روز میں بند آب جڑیں ہلادیں اور خمیجہ یہ لکلا کہ بندیانی کا زور برداشت نہ کر سکا اور سیاب کی صورت میں بہہ لگا اس روایت کو بعض راویوں نے بغیر سند کے حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت قادہ کی جانب بھی منسوب کیاہے۔

یہ روایت،اسر ائیلی حکایت اور اسر ائیلی داستان سے زیادہ کوئی و قعت نہیں رکھتی اور اصول روایت و درایت کے اعتبار سے نا قابل اعتماد ہے روایت کے لحاظ ہے اس لیے قابل احتجاج نہیں کہ اس کے بعض طریقے ہے سند ہیں اور بعض منقطع اور درایت کے اعتبار سے اس لیے اعتماد کے قابل نہیں کہ اس روایت میں سیا ہے متعلق جو واقعہ درج ہے یعنی گھونس اور بلیوں کا معاملہ وہ صرف وجب بن منبہ کی روایت میں فہ کورہے اور وہب اسر ائیلی روایات کے مدار ہیں نیز اگر سد مار ب کی تباہی میں گھونسوں اور بلیوں گایہ معرکہ بھی کچھ تعلق رکھتا تو قر آن واقعہ کی اس اہم کڑی کو تھی تھی تعلق رکھتا تو قر آن واقعہ کی اس اہم کڑی کو تھی تاہے۔

علادہ ازیں جس ملک میں ایسے ماہر انجینیر موجود ہوں جنوں نے ملاب اور اس کے علادہ یمن کے بہت سے حصول میں بہترین ''بند آب' اپنی فنی مہارت کی مدد سے بنائے ہوں ان کے متعلق عقل یہ کیسے باور کر سکتی ہے کہ جب ان کے علم میں یہ بات آئی ہو کہ اس بند آب کی بنیادیں گھونس کھو کھلا کر رہ ہیں تو بند کے استحکامات کی تمام ان حفاظتی تدابیر کو چھوڑ کرجو فن انجینر کی اور استحکامات تعمیر ات کے اصول پر ضرور کی تھیں صرف اس طفلانہ حرکت پر اکتفا کر لیا کہ بند کے ستونوں اور پایوں کے ساتھ بلیاں باندھ ویں پھر گھونس آزاد اور بلیاں مقید ، یہ عجیب حفاظتی تدبیر کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔

اس دوایت کے بر عکس قر آن عزیزی صنعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سباپر بیل عرم کا یہ عذاب اچانک آیا اور اس نے اس طرح مارب اور اطراف مارب کو تباہ کیا کہ اہل مارب کو سنجلنے اور پیش آیدہ حالات کا صبح اندازہ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ لہٰذ ااگر چو ہوں یا گھو نسول سے متعلق حکایت کو کسی درجہ میں سلیم بھی گیا جائے تو اقعہ کی حقیقت صرف اس قدر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موسم میں جب کہ یمن میں بارش بکشت برستی ہے ''بند آپ' میں بڑے بڑے گھو نسول کی اتنی کثیر تعداد پیدا کر دی ہو جھول نے غیر معمولی طور پر چند ہی دنوں میں اس کو کھو کھلا کر ڈالا اور پانی کے زور نے یک لخت بند کو شکت کر کے سیاب عظیم بپا کر دیا۔ اور قوم سبااس حال سے ناواقف رہی اور اچانک حادثہ نے ان کو خانمال برباد کر کے ادھر ادھر منتشر کر دیا اگر چہ اس تفصیل کا ثبوت بھی کی صبح و روایت سے نہیں ملتا۔

قر آن عزیز کاسیاق اور اس کااسلوب بیان ان تمام روایات یا حکایات کا بھی انکار کرتاہے جو محمد بن اسخق وغیر ہ اصحاب سیر نے اس سلسلہ میں نقل کی بین کہ انصار اور بعض ووسر سے قبائل بیمن کے بعض بزرگوں کو پرانی کتابوں یا کا ہنوں کے ذریعہ سے سیل عرم کے متعلق تفصیلی حالات معلوم ہو گئے تھے اور اس لیے وہ اس حادثہ ' کبری کے واقع ہونے سے قبل ہی مختلف حیلوں اور بہانوں سے بیمن (مارب) جھوڑ کریٹر ب،شام، اعراق جیسے مقامات میں جاکر آباد ہو گئے تھے ابن اسحق وغیرہ کی وایات کاخلاصہ بیہ ہے:

میں بن عام تھی اور بعض دوسر ہے ابوالقبائل گوپرانی گابوں اور کا ہنوں کے قرر بعہ ہے معلوم ہو گیا کہ شہر مارب پر سدگی شکست کا بجب وقت آئے گا قواول اس مارب پر سدگی شکست کا بجب وقت آئے گا قواول اس کی شکست کا بجب وقت آئے گا قواول اس کی فیمیادوں میں گھونس پیدا ہوں گے جو بنیادوں میں تک سیاب آجائے گااور مارب اور اس کے دونوں جانب میلوں تک حصہ میں توٹ کر سینکروں میں تک سیاب آجائے گااور مارب اور اس کے دونوں جانب میلوں تک حصہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گاچنا نے سب ہے اول عمرو بن عام نے یہ دیکھا کہ چو ہیا گھونس بند آب کی جڑوں کو کھو کھلا کر رہے ہیں تنب اس نے سیم فیمیا کہ اب مارب کی برباد کی کا وقت آپہنچا اس لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی اور اس کو کھو کھا کہ بوج ہیں گاہد تر ایا کہ اپنی اور اس واقعہ کی قوم کو اصل حقیقت ہے مطلع کے بغیر سی حیلہ ہے ترک وطن کر کے کسی دوسر می جگہ آباد ہو جانا چا ہے تاکہ اطلاع اس نے پہلے ہے بی اپنے شوہر کو دیدی تھی لاہذا اس نے یہ طے کر لیا کہ بیباں سے ترک وطن کر دینا اور ایک اللہ کے اس نے اپنی ہیں مصنوعی غصہ ہے تیں نظریہ جائے گا، چنانچ اس نے اپنی میں تبھی ہے تیں بارکریہ سمجھایا کہ میں ایک خاص ضرورت کے بیش نظریہ جائے گا، چنانچ اس نے اپنی میں بیاک ہے تیں کہ میں ایک خاص ضرورت کے بیش نظریہ جائے گا، چنانچ اس نے اپنی میں بیجھے کہ دوب واحترام کو بالائے طاق رکھ کر میرے مند پر انقامی طمانچ لگائے اس کے بعد میں بیل جو کچھ کرناچاہتا ہوں کر سکوں گا۔ بعد علی اس جو کچھ کرناچاہتا ہوں کر سکوں گا۔ بعد علی میں جو کچھ کرناچاہتا ہوں کر سکوں گا۔ بعد علی میں جو کچھ کرناچاہتا ہوں کر سکوں گا۔

لڑکے نے باپ کا یہ انو کھا مشورہ سنا تو ہے حد پریشان ہوااوراس نے ایسی گستاخی کرنے ہے انکار کر دیالیکن باپ کے چیم اصر ارکے بعداس کو منظور کرنا پڑا۔ چنانچے دو سرے روز بر سر مجلس وہی صورت پیش آئی جو باپ بیٹے کے ہاتھ سے طمانچہ کھایا تو ہے حد مشتعل ہوااور سے ظاہر کیا کہ وہ اس کو قتل کے بغیر نہ جھوڑیگا۔ اہل مجلس نے اس کے عصہ کو فرو کرنے کی بہت کو شش کی مگراس نے نہ مانا آخر لڑکے کے ماموں وخل انداز ہوئے اور انھوں نے عمر و کود صمکی دی کہ اگر تواپنے بیٹے کو قتل کرے گا توہم تبھھ کو قتل کرؤالین کے عمرونے یہ سن کرانہائی غم وغصہ کے ساتھ اہل مجلس کو اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ جس ملگ میں ایک باپ کو اپنے بیٹے کی سخت گستاخی کی مزادینانا ممکن ہوا ہے ملک میں رہنا عبث ہے کہیں دور جا بسول، یہ دیکھ کر اوگوں نے عمروکی جانداد کو سستے داموں خرید لیااور وہ مع اپنال وعیال کے ترک وطن کر کے چلا گیااورائی طرح بعض دو سرے لوگ بھی حادث ہے قبل ہی حادث کے خوف سے ترک وطن کر گئے۔

ان روایات کااسلوب بیان خود بتارہاہے کہ بیا لیک فرضی داستان ہے جوداستان گوئی کے طرز پر بنالی گئی ہے نیز متند تاریخی روایات سے بھی ان واقعات کی تائید نہیں ہوتی اور ان واقعات کے غیر مستند ہونے کے لیے سب سے اہم بات ہے ہے کہ قرآن تحکیم کا سیاق ان کے خلاف صاف طور پر بیہ ظاہر کرتا ہے کہ سبا کے قبائل اور خاندانوں کا تفرق وانتشار سیل عرم کے حادثہ کے بعد و قوع میں آیا ہے نہ کہ واقعہ سے قبل ۔

پس تعجب ہے مولانا حبیب الرحمان صاحب (مرحوم ومغفور) جیسے دوراس عالم پر، کہ انھوں نے ''اشاعت اسلام ''میں سبااور سیل عرم پر مفصل وید لل بحث کرتے ہوئے کس طرحان داستانوں کواہم روایات کی طرح بغیر

سسی نقدو تبصرہ کے بیان فرمادیا۔

غرض بیہ روایات صحیح ہوں یاغلط بیہ بات واضح ہے کہ سباا پنے غرور و تکبیر عیاشانہ کا ہلی وغفلت اور کفروشر ک پراصرار سر کشی کے سبب سیل عرم کے ذریعہ اس طرح تباہ و ہر باد ہوئے کہ فن تغمیر اور استحکامات عمارات کی تمام مہارت اکارت اور را گال گئی اور وہ خود کو اس عذاب الہی سے نہ بچا سکے اور خدا کی مشیت پوری ہو کر رہی۔

### 150 243

مارب کے ''بند آب' ٹوٹ جانے پرجپ شہر مارب اور اس کے دونوں جانب کے علاقے سر سبز کھیتوں، خوشبو دار درختوں اور عدہ میووں اور بھلوں کے شاد اب باغوں ہے محروم ہوگئے توان بستیوں کے اکثر باشدے منتشر ہو کر کچھ شام، عراق اور جازی جانب چلے گئے اور بچھ بیمن کے دوسرے علاقوں میں جالیے مگر عذاب الہی کی شکیل ہوز باق تھی اس لیے کہ سبانے صرف غرور سر کشی اور کفروشر ک ہی کے ذریعہ اللہ تعالی تعمول کو خبیں مھر لیا تھا بلکہ ان کو یمن سے شام ملک راحت رسال آبادیوں اور کارواں سر اوّل کی وجہ سے دوسفر بھی ناپیند تھا جس میں ان کو یمن سے شام ملک سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں اور کارواں سر اوّل کی وجہ سے گری ایذا کس شے گانام ہے اور قدم محسوس نہیں ہو تا تھا کہ سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں اور کوروں نوش کی ایذا کس شے گانام ہے اور قدم ان نور کی بیادی ہوتی کیا ہوتی کی وجہ سے گری اور خورد نوش کی ایذا کس شے گانام ہے اور قدم ان محسوس نہیں ہو تا تھا کہ سفر کی جو کی انسان سفر کے ارادہ سے گھرے نکلے تو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ عالمت سفر میں جائے بی اسرائیل کی طرح ناک بھوؤں چڑھا کر یہ کہنا شروع کی دیا تھو سفر کی ہمہ قتم کی تکالی انسان میں جو بھی کہنا تھو سفر کی ہمہ قتم کی تکالی انسان میں بو بھی نہ معلوم ہو کہ حالت سفر بی بی اور خورد نوش کیلئے آزار سہتے اور اسباب راحت و آرام کے مہیانہ ہونے کی وجہ سے لذت سفر کا اذا گفتہ چکھتے ہیں اور بھی دوری مزرل کی تماناوں اور آرزوں میں مصطرب ہو کر خدا کے عذاب کود عوت دے رہے انسان کی دیا تھوں کی دیا تا میں بیاد بھی جس کی تمناؤں اور آرزوں میں مصطرب ہو کر خدا کے عذاب کود عوت دے رہے سے انسانوں کی بیناشری تھی جس کی تمناؤں اور آرزوں میں مصطرب ہو کر خدا کے عذاب کود عوت دے رہے سے ادراس کے انجام برسے عافل کو جوت دے رہے۔

سبانے جب اس طرح کفران نعمت گی تیمیل کردی تواب خدائے تعالی نے بھی ان کودوسر کی سزایہ دی کی بین سے شام تک ان آبادیوں کوویران کردیاجو نزدیک مسلسل چھوٹے چھوٹے قصبے گاؤں، کارواں سر اؤں اور شجارتی منڈیوں کی صورت میں آباداوران کے راحت و آرام کی کفیل تھیں اور سفر کی ہر قتم کی صعوبتوں سے ان کو محفوظ رکھتی تھیں اور اس طرح اس پورے علاقہ میں خاک اڑنے لگی اور یمن سے شام تک نو آبادیوں کا یہ سلسلہ و برانہ میں تبدیل ہو کررہ گیا۔

چنانچه قرآن عزیز کی به آیات ای حقیقت کااعلان کرتی میں:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بَارَكَنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَط سِيْرُوا فِيْهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِيْنَ ۞ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

وَطَلَسُوْ ۚ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيْثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلِّ مُمَزَّقٍ مَ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ ٥

ہم نے ان کے (ملک) اور برکت والی آبادیوں (شام) کے در میان بہت می کھلی آبادیاں قائم گردی تھیں اور ان میں سند کی منزلیس (کارواں سر انمیں) مقرر کی تھیں ،اور کہد دیا تھا، چلوان آبادیوں کے در میان دن رات ب خوف و خط ، مگر انھوں نے کہاا ہے ہمارے پروردگار ہمارے سند واں (منزلوں) کے در میان دور کی کردے اور یہ کر) انھوں نے خودا پنی جانوں پر ظلم کیا ہیں ہم نے ان کو کہانی بنادیا اور ان کو پارہ پارہ کردیا بلاشبہ اس (واقعہ) میں عبرت کی نشانیاں ہیں صابراور شکر گذار بندوں کے لیے۔

۔ فار خین کہتے ہیں کہ سبا کے مقابلہ میں عرصہ وراز سے رومیوں کی بیہ خواہش تھی کہ کسی طرح وہ بھی ہند ستان اورا فریقہ کے ساتھ عربوں کی طرح ہراہ راست تجارت کر کے بیش بہافا کدہ حاصل کریں مگرغ ہا سی طرح ان کواس کا موقع نہیں دیتے تھے اور ان تجارتی سواحل پر قابض تھے لیکن پہلی صدی قبل مسیح میں رومیوں نے کے بعد دیگر ہے مصر اور شام پر قبضہ کر لیا اور اب ان کو موقع ملا کہ وہ اپنی منصوبہ کو پورا کریں لیکن تجارتی مراکز کے لیے جو شاہر اہ امام مبین عربوں نے بنار کھی تھی وہ خشکی کی راہ تھی اور گذر نے والوں کے لیے عربوں سے واسط پڑنا لازی تھا اور کر قبض و بھی وہ خشکی کی راہ تھی وقت محسوس کرتے تھے اس لیے انھوں نے عربوں کے خوف سے محفوظ رہنے کے لیے یہ کیا کہ ہند ستان اور افریقہ کی تجارت کے ہری راستہ کو بحری راستہ کو بری کر دیاور بحرامی گئی تھے۔ یہ کیا کہ ہند ستان اور افریقہ کی بندرگاہ پراتار نے لگے بھی ہی ہی خالے ان کر دیاور وہاں چندونوں میں بی خالے از نے لگی اور سبا کی حکومت کا شیر از واس طرح بھر گیا کہ وہ حقیقتا ایک کہائی بن کر رہ گئے اور سے مساخ آگیا۔

اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں گے تو یہ بات حقیقت بن کر آپکے سامنے آ جائے گی کہ سیل عرم کا واقعہ اور طریق سفر کی تبدیلی کی یہ صورت کہ جس کی وجہ ہے یمن سے شام تک سبا کی نو آبادیاں برباد ہو کررہ گئیں زمانہ کے اعتبار سے ایک ووسرے سے زیادہ دور نہیں ہیں اور دونوں قسم کے عذاب کارشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہے۔

قرآن عزین نے جب اہل عرب کو سہاور "سیل عرم" کا یہ واقعہ سنایا تواس وقت یمن کا ہر متنفس اس حقیقت کا بہ چٹم خود مشاہدہ کر رہا تھا اور وہ تمام خاندان بھی جو حجاز، شام عمان، بحرین، نجد میں اس حادثہ کی بدولت پناہ گزین ہوگئے تھے اپنے آبا، واجداد کے اس مرکز کی حالت زار کو دکھے اور سن رہے تھے حتی کہ ہمدانی جو کہ جو تھی صد ک جحری کا سیاح مورخ ہے اپنی کتاب اکلیل میں یمن کے اس حصہ کے متعلق اپنی عینی شہادت پیش کرتا ہے کہ جری کا سیاح مورخ ہے اپنی کتاب اکلیل میں یمن کے اس حصہ کے متعلق اپنی عینی شہادت پیش کرتا ہے کہ قر آن نے جنان عن یمین و شال کہہ کر جن باغوں کا ذکر کیا ہے بلاشبہ آن ان کی جگد اس قدر کشت سے پیلو کے در خت موجود ہیں کہ اتن کی جگد اس قدر کشت سے پیلو کے در خت بھی نظر آتے ہیں اور دیدہ کیمین نہیں پائے جاتے اور ان بھی در ختوں کے ساتھ جھاؤ اور کہیں کہیں جنگلی ہیر کے در خت بھی نظر آتے ہیں اور دیدہ کیمینا اور گوش حق ٹیوش کو بیہ کر سبا کی عبر سے زاد استان

سنات رہے ہیں۔

### د کیھو مجھے جو دیدہؑ عبرت نگاہ ہو میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو

مولاناسید سلیمان نے ارض الفر آن میں ابر ہہ کے زمانہ کے گتبہ 'عرم کاذکر کرتے ہوئے گیاخوب فرمایا۔
''اس عصر تاریخی میں جب ہر غیر معاصر اندروایت قابل شک واشتباہ ہے خدائے قر آن نے اپنے
کلام معجز کی صدافت گا نیاسامان بیدا کر دیا یعنی اس بند کے ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں واقعہ 'سیلاب کے
مشر نے حالات کا کتبہ جوا یک عیسائی فائے میمن کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے مل گیا ہے یہ عیسائی فائے وہی
ہے جوا پنے ہاتھیوں کے بل پر کعبہ کو ڈھانے انکا تھا لیکن آج اس دشمن گعبہ کا منگی ہاتھ کعبہ مگر مہ
کی کتاب مقدس کی تصدیق کے لیے بلند ہے۔ (دش القرآن فائ سر۲۵۰ د ۲۵۰)

اس کتبہ میں ان حالات کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جو سبا کے دور میں سیل عرم کی وجہ ہے "بند آ ب" کی شکتگی ہے تعلق رکھتے ہیں۔

الخاصل سباکایہ خاندان جو وسعت حکومت میں یمن (جنوبی عرب)اطراف شام و حجاز کی نو آبادیوں (شالی عرب)اور حبشہ (افریقه) پر حکمرال تھا ہااق م کے پس و پیش حکومت ہے بھی محروم ہو گیااوراس کاشیر ازہ بکھر کررہ گیااور حبشہ پراکسومی (سبا)خاندان نیاور سملای عرب میں اسمعیلی عربوں نے اور خود یمن میں حمیری (سبا) خاندان نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کرلیں۔ (تاری این ٹیٹین تارانیا ٹیٹوپیایارٹائیا(سبا))

ال جگہ یہ بات وضاحت ہے کہ سیل عرم کا سانچہ اور حادثہ سارے یمن پر پیش نہیں آیا تھا بلکہ یمن کے دارالحکومت مارب اور اس کے اطراف میں دونوں جانب سینکڑوں میل تک اس کا تباہی خیز اثر پڑااور اس وقت صرف وہی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے جوان مقامات میں آباد شھے باقی ملک اور اس کے آباد باشندے یمن ہی میں مقیم رہے البتہ جب دوسرے عذاب نے رونما ہو کر پورے یمن کو اثر انداز کر لیا تب سبا کے باقی قبائل مجھی منتشر ہونے پر مجبور ہوئے اور اس طرح ان کے اس مشہور خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

یہ بات کہ سیل عرم کے حادثہ کا تمام قبائل یمن پراثر نہیں پڑا تھا عرب اور غیر عرب مؤر نعین دونوں کے یہاں مسلم ہے چنانچہ ابن کثیر تحریر قرماتے ہیں

جب سیل عزم آیا تو تمام قبائل سبایمن سے منتشر نہیں ہو گئے تھے بلکہ وہی قبائل منتشر ہوئے تھے جو مارب (دارالحکومت) میں مقیم تھے اور جن کے شہر میں مشہور مارب کا بند تھا اور عبداللہ بن عباس کی دوایات سے جو حدیث سابق میں ذکر ہو چکی ہے اس کامنشاء بھی یہی ہے کہ ان میں سے چار قبائل شمام کے علاقوں میں جا ہے اور چھ قبائل یمن ہی میں مقیم رہے اور یمن میں مقیم قبائل، فبائل شمام کے علاقوں میں جا اسے اور چھ قبائل یمن ہی میں مقیم رہے اور ہمی وہ سبائی قبائل مذرجی میں مقیم رہے اور میر یہی وہ سبائی قبائل مذرجی میں ہو گیا اور تبایعہ بیدا ہوئے تا ہیں جن میں سے حبشہ کے بادشاہ نے یمن چھین لیا اور اس پر قابض ہو گیا اور پھر واقعہ ولادت با آنکہ ان سے حبشہ کے بادشاہ نے یمن چھین لیا اور اس پر قابض ہو گیا اور پھر واقعہ ولادت با

سعادت محمد سے تھوڑے زمانہ قبل ہی پیش آیاجس کا تفصیلی ذکر ہم اپنے موقع پر کریں گے۔ (عاری شری شری میں)

اور سہا کے جو قبائل و خاندان میمن سے نگل کر ادھر ادھر جا لیے تھے ان کی تفصیل دیتے ہوئے تح س استرین

سبا کے قبائل میں سے غسانی قبائل کی ایک شاخ بھر کی (شام) چلی گئی اور ایک شاخ خزانہ نے سبا کے قبائل میں سے غسانی قبائل کی ایک شاخ بھر کی وہیں قیام کر دیااور اوس و خزرج (انصار) ییژ ب جاتے ہوئے بطن مر (تہامہ) کو شاو اب د کیھ کر وہیں قیام کر دیااور اوس و خزرج (انصار) ییژ ب(مدینہ) میں مقیم ہو گئے اور بنی ازو کا ایک حصہ عمان میں اور ایک وادی سر اۃ میں جابسااور ای طرح سبا کے یہ قبائل اقتطاع وامصار عرب میں منتشر اور شذر و ندر پراگندہ ہوگئے۔
طرح سبا کے یہ قبائل اقتطاع وامصار عرب میں منتشر اور شذر و ندر پراگندہ ہوگئے۔
(تغیر این تیٹری اس میں میں منتشر اور شدر و ندر پراگندہ ہوگئے۔

اور دوسر ی جگه فرماتے ہیں۔

شعبی کہتے ہیں کہ غسان، شام و عراق منتشر ہو گئے اور انصار (اوس و خزرج) بیڑب (مدینہ) میں جا بسے اور خزاعہ ، تہامہ (مکہ ) میں اور از وعمان میں جا بسے اور آس باس منتشر ہو کررہنے سہنے لگے۔ دینے این شیر ساہ ۵۲)

ابن کثیریه بھی کہتے ہیں:

عرب میں سباکا یہ تفرق (انتشار اس درجہ مشہور اور عبرت ناک سمجھا جاتا ہے کہ جب اہل عرب کسی قوم یا خاندان کے تفرق وانتشار کاؤکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں " تفرقو الدی سبا و تفو قوا مشذر و مذر" ان کاحال سباکاسا ہو گیاوہ یارہ یارہ ہو کررہ گئے۔ (ایناس ۵۳۲)

يقراء ش مواث

سے بیر میں مذکور ہے کہ مار ب کا بند سبابین یعر ب نے بنایا تھا مگر وہ اس گو پورانہ کر سکااور اس کے بعد اس کے بیٹے حمیر نے اس کو مکمل آئیا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو ملکہ سبابلقیس نے تغییر کرایا تھا لیکن بید دونوں باتیں حقیقت ہے بہت دور محض ظن و تخمین کی پیداوار تھیں ، اس لیے کہ ماہرین علم الآثار نے سد کے کھنڈرات ہے یہ چہ چلایا کہ اس بند آب سے بنانے والوں کے نام علی کتبوں پر کندہ اس بند کی شکستہ دیواروں پر موجود ہیں اور ان سے یہ ثابت ہو تاہے کہ اس بند گوسب سے پہلے میں کی میں شیح امر بین بن سمعہلی نیوف (مکارب سبا) نے بنانا شروع کیا تھا مگر اس کے زمانہ میں تغییر مکمل نہ ہو سکی اور اس کے بعد کے بادشا ہوں نے اس کو پورا کیا، شیح امر کے علاوہ جو نام ان کتبوں سے پڑھے گئے وہ یہ ہیں سمعہلی نیوف بن ذمر علی (مکارب سبا) ذمر علی درح (ملک سبا) یدع ایل و تار۔

۲) ترندی میں بروایت ابن عباس ایک حدیث ہے جس میں ندگورہے کہ ایک سائل نے نجی اگر م

دریافت کیا کہ سبائسی ملک کانام ہے کسی عورت گایا کسی مردگا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مردگانام ہے جس کی نسل ہے دس قبائل ہیں ان میں سے چارشام میں سکونت رکھتے ہیں اور چھ یمن میں ہینی قبائل ندنجی نسل ہے دس قبائل ہیں اور شامی قبائل میں خم، جذام، عاملہ ، غسان ہیں، ترندی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے اور ابن کثیر نے اس کے مختلف طرق روایت کو بیان کرکے بعض طریق روایت کو حسن قوئ کہا ہے اور ابن عبد البر نے انساب عرب پر بحث کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے۔

هذا او لئ ما قيل به في ذلك و الله اعلم ﴿ الصاص ٢٠٠٦) بير دوايت ان سب اقوال سے بہتر ہے جواس سلسلہ ميں كے جا حكے ہيں۔

اس روایت سے قبائل مسطورہ کبالا کا فحطانی ہونا ثابت ہوتا ہے مگریہ واضح رہے کہ ان میں سے متعدد قبائل کے متعلق علاء انساب میں سخت اختلاف ہے کہ یہ عدنانی ہیں یا فحطانی تاہم انصار (اوس و خزرج) کے متعلق جو بلا شبہ بنی از د میں تمام علاء انسب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ فحطانی الاصل ہیں عمل اور بخاری گی وہ حدیث کہ جس سے مصنف ارض القر آن نے ان کوعد نانی ثابت کرنا چاہا ہے بقول علامہ ابن حجر عسقلانی ہر گزاس کے لیے دلیل نہیں بن سکتی جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر آئے ہیں اور نہ ہم کو کسی عالم نسب انصاری کا بیہ قول نظر آیا کہ اس لیے بعض نے خود کو فحطانی الاصل سلیم نہ کیا ہو البتہ یہ ممکن ہے کہ چونکہ نبی اکر م مدنانی اسمعیلی ہیں اس لیے بعض انصار نے حصول شرف و مجد کے جذبہ میں مادری سلسلہ سے خود کوعد نانی (اسمعیلی) کہہ دیا ہو۔

یہ بیٹک صحیح ہے کہ بعض عدنانی قبائل نے چو نکہ یمن میں سکونت اختیار کرلی تھی اس لیے بعض فحطانی اور عدنانی قبائل کے در میان علماءانساب میں اختلاف نظر آتا ہے اور قضاعہ کے عدنانی سے فحطانی بن جائے کا عجیب قصہ تو ابن عبد البر اور خود شعراء عرب نے بیان کیا ہے کہ مس طرح انھوں نے اپنے بھانچہ خالد بن برزید بن معاویہ کے اس مناقشہ میں جواس کے اور بنوامیہ کے در میان پیش آگیا تھا خالد کے کہنے سے اول خود کو ٹیمنی قبائل کا حلیف بنایا اور پھر بیمنی الاصل (مخطانی الاصل) ہونے کے مدعی بن گئے۔

- ۳) قر آن حکیم نے سورہ سبامیں سباکی مذہبی حالت پرجوروشنی ڈالی ہے اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ سباکے طبقہ اولیٰ کی ہر دوشاخوں کا مذہب یا آفتاب پرستی (ستارہ پرستی)رہاہے اور یا تھی یہودیت (دین موسوی) اور طبقہ کانید کی ہر دوشاخوں میں یا صنم پرستی قومی مذہب رہاہے اور یاعیسائی (یہودیت) بھی تبھی اس میں نظر آجاتی ہے، قر آن نے اصحاب اخدود کاجو واقعہ بیان کیا ہے اس سے بھی اس پرروشنی پڑتی ہے اس لیے کہ ذونواس حمیری (یہودی) یمن ہی کابادشاہ تھا۔
- ۳) اہل عرب اس کے قائل ہیں کہ تمام قبائل عرب بلااشتناء صرف دو شخصوں کی نسل سے ہیں عدنان اور قبطان مگریہ صحیح نہیں کیونکہ توراۃ اور تاریخ ان دو سلسلوں کے علاوہ بعض دوسرے سلسلے بھی بیان کرتی

ا: تفيرج٠١\_

الأنباه ص ١٠٠١ الأنباه ص

۳: ایشأص۵۹-۲۰\_

ہے بلکہ بعض صبیحی وایات میں بنی جرہم کا بھی ذکر موجود ہے جوان دونوں (فقطانی)اور عدنانی) سلسلوں سے الگ تیسر اسلسلہ ہے بھر علماءانسا ہے بیاس کو نسی دلیل ہے کہ وہ بید دعویٰ کرتے ہیں کہ عرب میں ان دو سلسلوں کے سواسب معدوم ہو گئے اور تمام قبائل عرب ان دوہی سلسلوں میں منحصر ہوگئے ہیں؟

نبی اگر م سے ایک ضعیف روایت ہے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود عبد اللہ بن عباس عمر و بن مبعون اور محمد بن کعب قرظی ہے بروایت قوی منقول ہے کہ جب وہ اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں ، المصرف میمون اور محمد بن کعب قرظی ہے اور وہ لوگ جو ان (قوموں) کے بعد ہیں ان کواللہ کے سوااور کوئی نہیں جانتا توارشاد فرمایا کرتے ہے «کانسابون"نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں بیعنی انھوں نے رہے ہیں بہت کچھ جھوٹ ملادیا ہے۔

ابن عبدالبر معرفت علم انساب کو مفید علم ثابت کرتے ہوئے اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان حضرات کا یہ جملہ قریش کے نسب کے لیے مخصوص ہواوران کا مطلب بیہ ہو کہ اس سلسلہ میں عدنان سے حضرت اسمعیل است کے در میان جو کڑیاں ہیں وہ تحقیقی نہیں ہیں اور اس میں نسابین کا جھوٹ شامل ہے مگر ہمارے نزدیک اس جملہ کا ٹھیک مطلب بیہ ہے کہ اہل نسب کا بید عوی کہ وہ بنی آدم کے سلسلہ انساب کے ماہ اور محقق ہیں اور کوئی سلسلہ ہماری نگاہ تحقیق سے نہیں چھوٹا تھیجے نہیں ہے اور وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں اور محقق ہیں اور کوئی سلسلہ ہماری نگاہ تحقیق سے نہیں چھوٹا تھیجے نہیں ہے اور وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں اور محقوب اس دعوے میں جھوٹے ہیں اور محقوب اس دعوے میں جھوٹے ہیں اس دی ساتھ دور اس میں نہدا ہوں۔

ہم ابن عبدالبر کی اس توجید کی حرف بہ حرف تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب قبائل میں ایسے سلسلے موجود ہیں جو عدنانی اور قحطانی سے الگ ہیں اور اکثر علاءانساب ان میں تمیز کرنے سے قاصر رہے جیسا کہ ہم ابن کثیر کے حوالہ سے ثابت کرچکے ہیں۔

### چند تفییر ی میاحث

مفسرین کوعرم کے معنی میں بحث ہے اور وہ چند معنی بیان کرتے ہیں:

'گہراپانی "وادی" سیلاب عظیم "بند آب شاہ عبدالقادر نوراللہ مر قدہ نے سیلاب عظیم مراد لیا ہے فرماتے ہیں گئیں جھیجی ہم نے ان پرروزور کی اور مصنف ارض القرآن فرماتے ہیں کہ جس کو عرب حجاز سدّ کہتے ہیں ای کو عرب یمن عرم کہتے ہیں ہمارے نزدیک زیادہ صحیح اور موقع کے مناسب یہی معنی ہیں اور جب کہ لغت عرب میں عرمة کے معنی بند آب کے آتے ہیں تو دوسرے معانی کی جانب توجہ غیر ضروری ہے العرمة سد بعترض به الوادی لی اس معنی کے دلچیپ اور مناسب حال ہونے کی وجہ سے ہے کہ اسطرح قرآن عزیز میں بند آب کا ذکر شابت ہو جاتا ہے اور دوسرے معانی آگر مراد لیے جائیں توان سے صرف سے لازم آتا ہے کہ کوئی بند آب ہوگا جس کو سیلاب بہاکر لے گیابند آب کاذکر صراحة ثابت نہیں ہو تا۔

کی خطہ 'زمین میں باغوں گاہو نا گوخوش عیشی کی دلیل ہے لیکن گذشتہ تفاصیل سے یمن کے طبعی خواض اور

پھر بند آ ب کے بجیب وغریب طرز تغمیر نے سینکڑوں میل تک مارب کے داہنے بائیں مسلسل مجاول پھولوں اور میں بند آ ب کے بیانی مسلسل مجاول پھولوں اور میں میں مسلسل مجاول کی شہاد تیں بھی میں ووں کے بیشار باغات نے جو صورت حال پیدا کر دی تھی، اس کے متعلق غیر مسلم مؤرخوں کی شہاد تیں بھی یہ بتار بی بین کہ مارب اور کیمن کا یہ علاقہ دنیا میں فردوس نظیر بن گیا تھا اور ان کے ملک کی بیہ صورت حال خدائے تعالیٰ کے خصوصی کرم کی رہین منت تھی اس لیے قرآن عزیز نے اس کو خدا کی نشانی کہا ہے گا۔ اسا سے مسک بھا ہے اس کے خصوصی کرم کی رہین منت تھی اس لیے قرآن عزیز نے اس کو خدا کی نشانی کہا ہے گا۔ اسا سے مسک بھا ہے اور تعدال میں منت تھی اس کے مسلل ۔

ان آیات میں ہے ملد ہے وہ تعقید شہر ہے پاک اور پروردگار ہے بخشے والا اور اس کے بعد مسلمان میں انہوں نے خدا ہے رو گردانی کی ان دونوں جملوں ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ سبا پہلے مسلمان شے اور احکام الہی کے مطبع و فرماں بروار مگر آہتہ آہتہ انھوں نے نا فرمانی اور کفر اختیار کر لیا جیسا کہ اس آیت ہے بھی ظاہر ہو تاہے۔ گلائے ہیا گائی ہی تقاب یہ اوال پیدا ہو تاہے کہ اسلام اور کفر کے یہ دوزمانے ان پر کب طاری ہوئے تاکہ ان آیات کی تفییر واقعات تاریخی کی روشنی میں کی جاسکے۔ اس سوال کا حل یہ ہے کہ سورہ سباھ قبل سورہ نمل میں قرآن عزیز نے ملکہ سبالور حضرت سلیمان کے واقعات میں یہ بیان کیا ہے کہ ملکہ سبالور اس کی قوم پہلے آفیاب پرست اور مشرک تھی مگر حضرت سلیمان کے واقعات میں یہ بیان کیا ہے کہ ملکہ سبالور اس کی قوم وہ اس کی دعوت وارشاد پر اس نے اسلام قبول کر لیالور تاریخ ہے یہ ثابت ہے کہ وہ اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں سریر آرائے سلطنت رہی اور تمام قوم اس کی مطبع و فرماں بردار تھی لیس جواصحاب بصیرت اس زمانہ کی قوموں کے ندا ہب کی تاریخ ہے آگا ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ملکہ کا سلطنت پر قائم رہنا اس کی واضح اور شن دلیل ہے کہ ملکہ کے ساتھ اس کی قوم بھی ایمان کے آئی تھی۔

آپ نبی آگر م ﷺ کے ان نامہائے مبارک کے ان جملوں کو پڑھیے جو آپ ﷺ نے شاہان عالم کے نام و عوت اسلام کے سلسلہ میں جھیج جیں فان تولیت فعلیك اثم الیریسین، فان نولیت فعلیك اثم القبط، فان تولیت فعلیك اثم المصحوس اے شاہان روم وایران و مصراً گرتم نے خدا کی دعوت حق کا اثکار کر دیا تو تمہاری رعایا کی گراہی کا و بال بھی تمہاری گردن پررہے گا، یہ آپ ﷺ نے کیوں ارشاد فرمایا صرف اس لیے کہ قدیم شخصی حکومتوں کی تاریخ یہ جاتی ہے کہ ان کی قومی حکومتوں میں جو فد ہب بادشاہ کا ہو تا تھا وہی پوری قوم کا فد جب بن جاتا تھا اور بعض اقوام میں تو بادشاہ "خدا کا مظہر" سمجھا جاتا تھا لہذا کسی بات کو اس کا قبول کر لینا گویا دعایا کے لیے خدا کے حکم کی برابر تھا۔

جہر حال عدوہ تن میں سبانے حضرت سلیمان کے دست مبارک پراسلام قبول کیااور صدیوں تک انھوں نے اس امانت اللی کو سینہ سے لگائے رکھالیکن گذشتہ قوموں کی طرح جب انھوں نے اس سے روگر دانی شروع کی اور دوبارہ شرک اختیار کیا تب خدا کے پیغمبروں نے اپنا پنے زمانہ میں آگران کورشد وہدایت کی جانب متوجہ کیا۔ غالباً یہ انبیاء بنی امر ائیل ہیں جو بذات خو دیا پنے نائبوں کے ذریعہ ان کو مجدایت کی جانب بلاتے رہے ہیں مگر انھوں نے عیش و عشر سے ، دولت ، شروت اور حکومت و شوکت کے نشہ میں کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ بنی امر ائیل کی طرح خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانے گئے تب حضرت عیسی کی طرح خدا کی جانب سے سیل عرم کی جانب سے سیاری کی جانب سے سیل عرم کی جانب سے سیل کی خاندان کو پارہ پارہ کی دیا۔

ا یک بونائی مؤرخ تہیو فرحنیسنس جو حضرت میسیٰ سے تقریباً تین سوبارہ برس پہلے اور سیا کا معاصر تھا لکھتا ہے۔

'' یہ ملک سباہے متعلق ہے جو بخورات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں ان بخورات کاڈھیر آفتاب کے ہیکل میں لایاجا تاہے جواس ملک میں نہایت مقدس سمجھاجا تاہے۔

(ار مشالقر آن بي ماس ۱۲۴ ما فوقازين ان كي بناريكل ريسر چيز جاس ۲۵ م

اور علمائے اسلام میں سے ماہرین علم الآ ثار نے دوسری یا تیسری صدی ججری میں لیمن کے ایک گتبہ میں پڑھاتھا۔

> ھذا ما بنی شمریر عش سیدة الشمس (تاریخمز واسنهانی س ۱۱۰ کانت) یه شمر برعش بادشاه نے سورج د بی کے لیے بنایا ہے۔

م) سورهٔ سباکی ان بی آیات میں ہے وہ سے اللہ یہ سیاں میں سے صبیح قول یہ ہے کہ اس سے شام کی بستیاں مراہ بین اس کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کئے بین ان میں سے صبیح قول یہ ہے کہ اس سے شام کی بستیاں مراہ بین اس لیے کہ قر آن نے اس سلسلہ میں جو بچھ کہا ہے وہ ان بی بستیوں پر صاوق آتا ہے جن کا تعلق نے بن سے شام تک تجارتی شاہر اہ سے تھا مجاہد حسن قادہ، سعید بن جبیر بن زید (رحمہم اللہ) وغیرہ یہی تفسیر کرتے ہیں۔

یعنی قری الشام یعنون انہم کانوا یسیرون من الیمن الی الشام فی قری ظاهرة متواصلة۔ (نفسیر ابن کئیرے میں معنوب انہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں سام میں

برگت والی بستیوں سے شام کی بستیاں مر ادبیں۔ یعنی وہ یمن سے شام تک امن واطمینان کے ساتھ ان بستیوں میں ہو کر گذرتے ہیں جوائ غرض سے قریب قریب بنائی گئی ہیں کہ ان کا سفر آسان اور خوش گوار رہے ،

### اورابن كثير المرات موت فرمات مين

ای بینة و اضحة یعرفها المسافرون ویقیلون فی و احدة و یبیتون فی احری ـ

یعنی این بستیان جو سافرون (تاجرون) اورسیاحون کے لیے بی قریب قریب بنائی گئی تھیں اور جن کووہ انھی طرح یہ پہائی گئی تھیں اور جن کووہ انھی طرح یہ پہانے تاتھ کہ ایک بستی میں دو پیم آرام ہے گذاری توشب باشی کے لیے دوسری بستی میں پہوٹی گئے۔

۵) مفسرین (رحمیم اللہ) جب سبائی ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو "سیل عرم" اور" قری ظاہر ہی ہین یمن سے شام تک پھیلی ہوئی سبائی نو آبادیات کی بربادی دونوں بی کا تذکرہ کرتے ہیں مگر ایسا معلوم ہو تا ہے کہ ان کی نگاہ تاریخ کے اس پہلو نہیں ہے جورومیوں کے تجارتی راہ بدل دینے سے سباکو پیش آیااور خود سبائی ان کو اس حالت میں بدل دیا کہ وہ تلاش معاش کے لیے دیگر اس مائگ پر کے مصائب جھیلتے پھریں اور ان کو عبرت کی کہانی بنادیااور پارہ پارہ کر دیا۔ مگر ہم قبائل عرب کی طرح سفر کے مصائب جھیلتے پھریں اور ان کو عبرت کی کہانی بنادیااور پارہ پارہ کی دیا۔ میں گذشتہ سطور میں میہ خابت کر چکے ہیں کہ چو تکہ بری تجارتی شاہر او سے بحری راہ کی وہ تبدیلی کہ جس کے گذشتہ سطور میں میہ خابت کر چکے ہیں کہ چو تکہ بری تجارتی شاہر او سے بحری راہ کی وہ تبدیلی کہ جس کے گذشتہ سطور میں میہ خاب کہ جب کے بیاری اور سباکا یہ خاندان حکومت پارہ پارہ ہو گئی اور سباکا یہ خاندان حکومت پارہ پارہ ہو گیا تقریبان ہو ۔

متیجہ میں سباکی نو آبادیاں بہت جلد برباد ہو گئیں اور سباکا یہ خاندان حکومت پارہ پر گیا تقریبان ہو گیا تقریبان ہو گیا تھر بیاں ہو گیا تھر ہو گیا تھر ہو گیا تھر ہو گیا تھر ہو گیا

زمانہ میں پیش آیا جو زمانہ سیل عرم کا تھا خواہ تبدیلی راہ کی داغ بیل اس سے بہت پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پڑی ہو پس مفسرین اگرچہ قری ظاہر ہ کی بربادی میں تجارتی راہ کی تبدیلی کا تذکرہ نہیں کرتے مگر وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سیل عرم اور یمن سے شام تک کی سبائی آبادیوں کی بربادی دوجد اجد امعاملے ہیں یہ نہیں ہے کہ بند آب کے ٹوٹ جانے سے یہ تمام نو آبادیاں بھی برباد ہو گئی تھیں جیسا کہ ہم ابن کثیر سے سابق میں نقل کر چکے ہیں کہ سیل عرم کے بعد بھی مارب کے علاوہ یمن کے دوسرے حصوں میں قبائل یمن آباد سے سے البندا قرآن کا فیصلہ مفسرین کے علی الرغم نہیں ہے جیسا کہ مصنف ارض القرآن نے سمجھا ہے۔

متانة و فيه

الف تذکیر بآلاءاللہ لیعنی خدائے تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جن نعمتوں کی ارزائی فرمائی ہے ان کویاد کر کے خداکے احکام کی پیروی کی جانب متوجہ کرناسور ہُ اعراف میں ارشاد ہے۔

فَاذُكُرُوا ۗ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

پسالٹہ کی نعمتوں کویاد کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ پسالٹہ کی نعمتوں کویاد کر واور زمین میں فساد کرتے مت پھر و۔ ب) ''تذکیر بایام اللہ''بعنی ان گذشتہ قوموں کے حالات بیان کر کے نصیحت وعبر ت د لانا جنھوں نے یااللہ تعالیٰ کی اطاعت وانقیاد کی وجہ ہے کامر افی اور فلاح دارین حاصل کی اور یاسر کشی وطغیان کی انتہا پر پہنچ کر ہلا کت و نتاہی مول لی اور عذاب الٰہی کی مستوجب قرار یا نمیں یا بالفاظ دیگر قوموں کے عروج و زوال کو پیش کر کے

سامان عبرت مہیا کرنا۔ سور ۃ ابراہیم میں ہے:

وَذَكِّرٌهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ

اورائے پیغیبران کو نصیحت سیجئے قوموں کے عروج وزوال کی تاریخیاد دلا کر۔ ج) "تذکیر بائیات اللہ" یعنی مظاہر قدرت کی جانب توجہ دلا کر خالق گائنات کی ہستی اور اس کی وحدت کا اعتراف کرانااور تصدیق حق کے لیے اپنی نشانیوں (معجزات آیات قر آنی) کے ذریعہ چٹم بصیرت واکرنا۔ سورۂ یوسف میں ارشادہے:

و كَأَيِّنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ اورزمین اور آسان میں خدا کے بہت سے نشانات ہیں کہ جن پروہ بے توجھی کے ساتھ گزرجاتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے۔

ر) "تذکیر بمابعدالموت" بینی برزخ اور قیامت کے حالات سناکر عبرت دلاناسور اُق میں ہے۔ فَدَکُرْ مِالْقُرْآنِ مَنْ یَّنِحَافُ وَعِیْدِ پُن قرآن کے ذریعہ نصیحت کرواس شخص کوجو خداکی وعید یعنی بعدالموت کے عذاب سے ڈر تاہے۔ پس قوم سیاکا بیہ واقعہ تذکیر بایام اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ہم کو بیہ عبرت دلاتا ہے کہ جب کوئی قوم عیش و راحت اور شروت وطاقت کے گھمنڈ میں آکر نافر مانی اور سر کشی پر آمادہ ہو جاتی ہے تواول خدائے تعالیٰ اس کو مہلت دیتا اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی حجت کو آخری حد تک پورا کرتا ہے پس اگروہ اس پر بھی قبول حق کی دشمن رہتی اور بغاوت و سر کشی کے اس اعلی معیار پر بہنچ جاتی ہے کہ اس کو خدا کی نعمتیں اور عطاکر دورا حتیں بھی ناگوار گذر نے لگتی میں اور وہ ان کو ٹھکر انے لگتی ہے تو پھر قانون گرفت اپنافولادی پنچہ آگے بڑھا تا اور الی بد بخت قوم کو پارہ پارہ کردیتا اور ایک بد بحن بیانی میں اور وہ ان کو ٹھکر ان کے چرخ پراتار دیتا ہے اور ان کا سارا کروفر و نیا کے سامنے صرف ایک کہانی بن کررہ جاتا ہے۔

سداق الإص فالطواكيف كال عافية المحوي

# اصحاب الاخدود (یا) قوم تنبع همه ه

#### اخرود

"خدیااخدود"کے معنی گڑھے، کھائی اور خندق کے ہیں یہ مفرد ہے اوراس کی جمع"اخادید" آتی ہے، چو نکہ زیر بجٹ واقعہ میں کافر باد شاہ اوراس کے امر اءواعیان سلطنت نے خند قیں اور گڑھے کھد واکر اوران کے اندر آگ دہمکا کر میسائی مومنوں کوان میں ڈال کرزندہ جلادیا تھااس نسبت سے ان کافروں کو"اصحاب اخدود"کہا جاتا ہے۔

# اسحاب اخدوداور قرآن عليم

اصحاب اخدود کا تذکرہ قر آن حکیم میں سور ہُ بروخ میں کیا گیا ہے اوراجمال واختصار کے ساتھ صرف اسی قدر یراکتفا کیا گیاہے جورشد وہدایت کے لیے یاعث موعظت وبصیرت ہے۔

وہ کہتا ہے کہ محمد کی بعثت سے قبل ایک مقام پر حق و باطل کا معر کہ پیش آیا۔ ایک جانب خدا کے مومن بند ہے تھے جن کے پاس اگر چہ مادی قوت و طاقت نہیں تھی اور وہ اس لحاظ سے ضعیف و کمزور تھے مگر ایمان اور حق و صدافت کی قوت اور خدا کے نام پر ایثار و فداکاری کی طاقت کے مالک تھے ، دوسر کی جانب میں ایمان باللہ اور قبول حق سے محرومی تھی مگر مادی شوکت و صولت اور قاہر انہ طاقت کی فراوانی تھی ان حالات میں کا فرو مشر ک طاقت نے مومنوں کی ایمانی قوت اور قبول حق کی طاقت کو دعوت مبارزت دی کہ یاوہ ایمان باللہ کو ترک کر کے شرگ و کفر پر واپس آ جائیں ورنہ دنیا سے فنا ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں مومنین مومنین نے اس دعوت مبارزت ( چینج ) کو ایمانی جرائت کے ساتھ قبول کیااور ایمان باللہ کی روشنی سے نگل صاد قین نے اس دعوت مبارزت ( چینج ) کو ایمانی جرائت کے ساتھ قبول کیااور ایمان باللہ کی روشنی سے نگل کر شرک و کفر کی تاریکی میں داخل ہونے سے انگار کر دیا۔

یہ دکیجہ کر کافر جماعت کی جانب سے حاکمانہ طاقت اور قاہرانہ جبروت کے ساتھ شہر کے مختلف حصوں میں خند قیس کھودی جارہی ہیں خند قول کے اندر آگ دیک رہی ہے شعلے بھڑگ رہے ہیں اور زمین کا اکثر حصہ کر ہُنار بنا ہوا ہے اب مومن جماعت کے غیور اور فدا کار انسان کشال کشال لائے جارہے ہیں ، وہ جگہ جگہ خند قول کے دبانوں پر کھڑے کرد ہے گئے ہیں اور کفروشر ک اپنی مادی قوت کے بل پر کہد رہاہے کہ یاجھ کو قبول کروور نہ جھڑ گئی ہوئی آگ اور د بہتے ہوئے گڑھوں کی نذر کر دیے جاؤ گے ، یہ من کر مومن جماعت کہتی ہے جہنم کی آگ کے مقابلہ میں بخوشی اس کو قبول مقابلہ میں نہوں تہا ہوں بخوشی اس کو قبول مقابلہ میں نہوں ہو ایک کے مقابلہ میں بخوشی اس کو قبول کر تاہ مگر غیظ و خضب میں آگر فعالکاران تو حید کو زندہ نذر آگٹ کرد یق ہوادراس طرح حق کو فقو کام انی اور باطل کو مقابلہ و بائی ہو جائی کرد یق ہوادراس طرح حق کو فقو کام انی اور باطل کو مقابلہ و بائی ہو جائی ہو کہ ہو دنیا والوں کی نظر میں خند توں کے اندرد بھی آگر عمل اور جوانی ہو گئی ہو اور جلے اور خوالی ہو کہ ہو ہو جلے اور کو کام انی اور باطل کو مرح نہیں بلکہ زندہ جو جائے اور فناہ و جانے والی آگر جہنم کے مشخق قراریا ہے گئی ہوئی ہوئی والی ہو نہوں طاقت کے گھمند کی ان کو میں ایک ہوئی اور جو اپنی آگر جہنم کے مشخق قراریا ہے میں ایک ہوئی اور خوالی نے عالم آخر سے میں ایک ہوئی کو ہو وادر دیکھی حاصل ہوں گئا ان کی اور میں ایک ہوئی کھی کو خودور دیکھی حاصل ہوں گئا ان کی اور میں گئی ہوئی کو خودور دیکھی حاصل ہوں اور ایمان باللہ میں ایک ہوئی کھی کو خودور کر بھی جادر ایمان باللہ کے خدا کی طاقت پر مجر وسد کیا تواس کا میتجہ الفوز الکبیر اور کی کھی و خودا کی طاقت پر مجر وسد کیا تواس کا میتجہ الفوز الکبیر اور کے خدا کی طاقت پر مجر وسد کیا تواس کا میتجہ الفوز الکبیر اور کے خدا کی طاقت پر مجر وسد کیا تواس کا میتجہ الفوز الکبیر اور کو خدا کی طاقت پر مجر وسد کیا تواس کا میتجہ الفوز الکبیر اور کو کو اور ایمان

فضص القر آن سوم

## غرض سور ہُ بروج میں بیہ واقعہ معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح مذکورہے: بیسم اللّٰہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

کھود نے دالے آگ ہے بہت ایند ھن والی جب دواس پر جیٹھے اور جو پچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اپنی

آ تکھول سے دیکھتے تھے اور ان ہے بدلہ نہیں لیتے تھے مگر صرف اس بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو

ز بردست ہے تعریفوں کا مستحق ہے جس کاراج ہے آسانوں میں اور زمین میں اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز

بیشک جو ایمان سے بچلائے ایمان والے مردول کو اور عور تول کو پھر توبہ نہ کرے توان کے لیے عذاب ہے دوزخ کااوران کیلئے عذاب ہے آگ میں جلنے کا بیشک جولوگ یفتین لائے (اللّہ پر)اورا نھوں نے جملائیاں کیس ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے بہتی میں نہریں یہ ہے بہت بڑی کامرانی۔

### واقعاكي تفصيلات

مضم ین نے ان آیات کی تغییر میں متعددوا قعات نقل کیے ہیں مگر ان میں ہے دوزیادہ مشہور ہیں ایک کاذکر امام احمد نے مند میں امام مسلم نے سی میں اور نسائی و تر مذی نے سنن میں کیاوہ یہ کہ حضرت صبیب رومی فرماتے ہیں کہ نبی اگر م سے نے ارشاد فرمایا گذشتہ زمانہ میں ایک بادشاہ تھا اس کے دربار میں ایک جادو گر تھا جب وہ مہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے اس لیے میر ک خواہش ہے کہ آپ ایک فہیم وزیر کے گرکام سے حوالہ کر دیں تاکہ میں اس کو اپنایہ فن (سحر) سکھا کرا پی زندگی ہی میں کامل کر دوں چنا نبچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپر دکر دیا اور اس نے ساحرہ سے حرکی تعلیم شروع کر دی۔ بادشاہ کے کا اور ساحر کے مکان کے در میان ایک را ہب کی گئی تھی ایک مرتبہ لڑکا اس را ہب کے پاس چلا گیا تو ساحر اس کی باتوں اور اس کے جانے لگا۔ یہاں دیر ہونے گئی تو ساحر اور بادشاہ مقرر آمد ور دفت میں تاخیر کرنے پر بر فروختہ ہوئے لاکے نے را ہب سے اس کی شکایت کی را ہب نے کہا کہ اس معاملہ کے مخفی رکھنے کی صرف یہ صورت ہے کہ جب بادشاہ باز پرس کرتے تو یہ عذر کر دینا کہ ساحر کے یہاں تاخیر ہوگی اور جب ساحر ناراض ہو تو یہ کہ دینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہوگی۔

غوض یہ سلسلہ عرصہ تک یوں ہی جاری رہا کہ ایک مرتبہ لڑے نے دیکھا کہ راہ میں بہت بیتاک اور عظیم المجھ در ندہ لوگوں کی راہ رو کے ہوئے ہے اور کسی کویہ جر اُت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گذر جائے لڑے نے سوچا کر یہ وہ اس کے سامنے سے گذر جائے لڑے نے سوچا کر یہ وہ اس کے ایر اہب کا دین ہے سوچا کر اس نے ایک چھر اٹھایا اور کہنے لگا"خدایا اگر تیرے نزدیک ساحر کے مقابلہ میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پھر سے تو اس جانور کو ہلاک کر دے "یہ کہ کر اس نے جانور کو پھر مارا پھر کا لگنا تھا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا لڑکا چل دیا اور راہب ہے جاکر سارا ماجرا کہ سنایا راہب نے ہما صاحب زادے تم مجھ پر فضیلت لے گئے جھے ڈرے کہ تم آز مائش میں ڈالے جاؤگے ، دیکھووہ وقت آئے تو میر او کرنہ کرنا لوگوں نے لڑکے کی اس جر اُت کود کیھ کر چرچا کیا اور کہنے گئے کہ اس کو عجیب وغریب علم آتا ہے یہ من کر اس کے پاس اندھے اور جذا کی آئے لگے اور انہوں نے کہا گوار انہوں نے کہا گیا تھا اس نے جو لڑکے کا چرچا ساتو تھے تھا کہ وہ انہوں نے کہا گیا تھا۔ بارشاہ کا ایک درباری مصاحب نا بینا ہو گیا تھا اس نے جو لڑکے کا چرچا ساتو تھے تھا کہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تھے پیش کرتے ہوئے گیا تھا اس نے جو لڑکے کا چرچا ساتو تھے تھا کہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تھے پیش کرتے ہوئے بینا کردینے کی در خواست کی۔ لڑکے نے جو اب دیا، میس کچھ نہیں ہوں اور نہ بچھ میں یہ طافت ہے بلکہ شافی مطلق نو خدائے واحد ہے لیس اگر تو ایمان کے پر متش نہ کرے آبال کی پر ستش نہ کرے تو میں ضرور تیری خواست کی درخواست کی۔ لڑکے نے جو اب دیا، میس کے سوائس کی پر ستش نہ کرے تو میں ضرور تیری مقال نے اس خواس کے دعاء کروں گاور اللہ تو ایک نے دو کا اس کے دعاء کروں گاور باری میں من کر خدائے واحد پر ایمان کے گاور اللہ تھا کہ نوان کے تو اس نے دو کہ کے دعاء کروں گاور ای کور باری ہوں کو میں کے دو گور کے کا کہ کروں گاور اللہ تو کی کی پر ستش نہ کروں گاور اللہ کے دائے کو ساتھ کے دعاء کروں گاور باری میں کی کروں کی کروں کے دو کر کے کے دعاء کروں گاور اللہ کے دو کروں گاور اس کی کروں کی کروں کی کروں کا کا کی کروں گاور اس کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کا کروں کی کروں کی کروں کو کروں کی کروں کی کروں کی کروں کو کروں کی کروں کو کروں کی کروں کروں کی

کو شفاء عطا فرمائی اور وہ بینا ہو گیاا گلے دن جب وہ باد شاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو باد شاہ نے نابینا کو بیناپایا، تب باد شاہ نے موال کیا کہ اپنے بینا ہونے کی حقیقت بیان کراس نے جواب دیامیرے رب نے مجھے کو شفا بخش د ئی" باد شاہ نے کہا تیرارب تومیں ہوں میں نے تجھ کواچھا کر دیا؟ درباری نے جواب دیا نہیں تیرے میرے اور کل جہاں کے پرورد گار نے مجھ کواچھا کر دیاباد شاہ نے (عصہ میں آگر) کہا کیا میرے سوا بھی کوئی تیر ارب ہے در باری نے کہاتی یا اللہ تیرااور میرادونوں کارب ہے تب بادشاہ نے اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا آخراس نے لڑکے گاماجرا کہہ سنایا۔ باد شاہ نے لڑ کے کو بلایااور اس سے کہا" بیٹا مجھے معلوم ہواہے کہ توسحر کے ذریعہ ہے اندھوں کو بینااور مبر وس اور جذای کو شفادیتا ہے "لڑ کے نے کہا" مجھ میں یہ طاقت کہاں؟ یہ توالیّد تعالیٰ کے شفاء دیے ہے شفایاب ہوتے ہیں"بادشاہ نے کہا" کیا میرے علاوہ بھی تیر ااور کوئی رب ہے؟"لڑکے نے کہا" وہ خداجو واحد و یکتا ہے تیر ا اور میراد ونول گار ب ہے "تب یاد شاہ نے اس کوعذاب میں مبتلا کرناشر وع کر دیا آخراس نے راہب ہے متعلق تما م واقعہ کہد سنایا تب باد شاہ نے راہب کو بلایااور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول مہیں کیاتب باد شاہ نے اس کے سرپر آرہ چلوادیااوراس طرح اس کو شہید کرڈ الا۔اب لڑ کے سے کہا کہ توراہب کے دین سے پھر جالڑ کے نے مجھی صاف اٹکار کر دیا تو باد شاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے گرادو کہ پاش ہا جائے جب سر کاری آدمی لڑ کے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑ کے نے دعا کی ''الہی تو ان لو گوں کے مقابلہ میں میرے لیے کافی ہو جا، چنانچہ اسی وقت پہاڑ زلزلہ میں آگیااور سر کاری آدئی کر کر ہلاک ہو گئے اور لڑ گا بھیجے وسالم نے کر باد شاہ کے سامنے حاضر ہو گیا باد شاہ نے بیہ دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے ؟ لڑے نے کہا خدانے ان کے مقابلہ میں میری مدد کی تب باد شاونے غضب ناک ہو کر تھم دیا کہ اس کو لے جاؤاور دریامیں لے جاکر غرق کر دوسر کاری آومی جباس کو دریا کے نے میں لے کر پہنچے تو لڑ کے نے پھروہی دعاء کی "خدایاان ہے مجھ کو نجات دے "فورا ہی دریامیں جوش آیااور وہ سب غرق ہو گئے اور لڑ کا پھر نے گیااور سیجھ تندرست بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا، بادشاہ نے پھر سوال کیااور لڑکے نے پھر وہی جواب دیااور اس مرتبہ وہ کہنے لگا" باد شاہ اس طرح تو ہر گز مجھ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتاالبتہ جو ترکیب میں بتاؤں اگر اس کو اختیار کرے تو بیشک تو مجھ کو قتل کر سکتاہے،باد شاہ نے لڑکے سے وہ تر کیب دریافت کی لڑکے نے کہا:" توشیر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پر جمع کر ،جب سب جمع ہو جائیں تواس وقت مجھ کو در خت پر سولی دینااور میرے تر کش ہے تیرے لے کر اور یہ پڑھ کر میرے سینے پر مارنا "بسہ الله رب الغلام" اللہ کے نام پرجواس لڑکے کا پروردگارے تب میں مرسکتا ہوں۔باد شاہ نے لڑکے کے قول پر عمل کیااور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر اٹکا کر اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کراس کے تیر مارااور لڑ کا تیر کھا کر جان تجق ہو گیا، مخلوق نے بیہ دیکھا تو سب نے ایک دم ہآ واز بلند نعرہ لگایا "امنا ہرب الغلام \_ امنا برب الغلام" ہم لڑکے کے بروردگار برایمان لائے اور سب مسلمان ہو گئے درباری کہنے لگے باد شاہ جس بات کا تجھ کو خوف تھا آخر وہی ہو کر رہی اور بیہ تمام رعایامسلمان ہو گئی باد شاہ یہ دیکھ کر جامہ ہے باہر ہو گیااوراس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر ایک محلّہ اور گلی کوچہ میں خند قیں کھود واوران میں خوب آگ د ہکاؤاور پھر ہر محلّہ کے لوگوں کو جمع کرواوران ہے کہو کہ وہ اس دین ہے باز آ جا ئیں جو باز آ جائے اس کو جھوڑ دواور

جوا نکار کرتا جائے اس کود کمتی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ لوگ جوق درجوق جمع ہوتے تھے اور دین حق ہے بازنہ رہے کا اقرار کرنے اور دہتی آگ میں بخوشی ڈالے جاتے تھے اور اس جال مسل اور ہو لناک نظارہ کو بادشاہ اور اس کے مصاحبین مسرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی ٹی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا عورت بچہ کی مصاحبین مسرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی ٹی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا عورت بچہ کی محبت میں جبھکی ، فورا بچہ نے کہا ''ماں صبر ہے کام لے اور بے خوف خندق میں گود جااس لیے کہ بلاشیہ تو حق بہت اور یہ ظالم باطل پر میں۔ (ملم، نمانی، ڈندی، مندانہ)

اور دوسر اواقعہ صاحب میر ہم محمد بن اسحاق نے یہ سلسلہ سند محمد بن گعب سے نظل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شام اور تجاز کے در میان جو بستی نج ان کے نام سے مشہور ہے اس کے باشندے بت پر ست اور مشر کے شے اور ان کے قریب کی آباد کی میں ایک ساحر رہتا اور وہ نج ان کے بڑ کول کو سحر کی تعلیم دیا کر تا تھا۔ پچھ عرصہ بعد نج ان اور ساحر کی بستی کے در میان ایک راہب آگر خیمہ زن ہوا و جب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس کا نام فیمون تھا نج ان کے جو لڑک ساحر سے سحر کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان میں ایک لڑکا عبد اللہ بن تامر بھی تھا ایک روز عبد اللہ را جب کے خیمہ میں چلا گیار اجب بماز میں مشغول تھا عبد اللہ کور اجب کی نماز اور طریق عباوت بہت پہند آیا اور اس کے نیم آبان کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا اور ایمان لے آیا اور را جب سے تچی مسیحیت کی تعلیم حاصل کرکے آجت ہے اس کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا اور ایمان لے آیا اور را جب سے تچی مسیحیت کی تعلیم حاصل کرکے آجت ہے جاتے مالم وین بن گیا۔

آب اس نے راہب سے سیاصرار کیا کہ مجھ کواسم اعظم کے متعلق کچھ بتائیے مگر راہب یہ کہ المار باکہ ہرا کر راہ ہو گیا ہے۔ کہ تواس کو برداشت نہ کر سکے گا کیونکہ میں چھ کو کمز ورپا تاہوں، لڑکا خاموش ہو گیا و بہاں تو یہ سلمہ جاری تھا اور ادھر عبداللہ کا باپ تام یہ سمجھتار ہا کہ میر الرکا حاجر سے حر سکھ رہاہہ جھ دن خاموش رہ کر لڑکے سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے یقین کر لیا کہ راہب جنل کر رہا ہے اور بتانا شہیں جا بتا یہ سون گراس نے تیر واں گامٹھالیا اور ہرا کی تیر پر خدا کا ایک ایک نام لکھا اور پھر آگ رو شن گی اور ایک ایک تیر گوائن میں والنا شروع کیا، تیر جب آگ میں پہنچا تھ فوراً چھل کر دور جاگرا، لڑکا سمجھ گیا کہ اس تیر پر اسم ذات کندہ ہے بھی اسم اعظم سے اور اس کے بعد راہب کو فوراً چھل کر دور جاگرا، لڑکا سمجھ گیا کہ اس تیر پر اسم ذات کندہ ہے بھی اسم اعظم سے اور اس کے بعد راہب کو سارا قصہ کہہ سنایا راہب نے بیاس رکھتا عبداللہ نے سارا قصہ کہہ سنایا راہب نے تو میں تیرے لیے اللہ تعالی سے دعاء کرول کہ دہ تجھ کو تندر ست کر دے اور جب وہ آگا ور میں میں بیات نجوان کے وامد پر ایمان لے میں تیرے لئے کا تو میں تیرے لیے اللہ تعالی سے دعاء کرول کہ دہ تجھ کو تندر ست کر دے اور جب وہ خص سے دل سے ایمان لے آتا تو یہ وعاء کرتا اور مریض چنگا ہو جاتا شدہ شدہ یہ بات نجوان کے بادشاہ تک خص سے دل سے ایمان لے آتا تو یہ وعاء کرتا اور مریض چنگا ہو جاتا شدہ شدہ یہ بات نجوان کے بادشاہ تک خوص سے دل سے ایمان لے آباتو یہ وعاء کرتا اور مریض چنگا ہو جاتا شدہ شدہ یہ بات نجوان کے بادشاہ تک خوص سے دل سے ایمان لے آباتو یہ وعاء کرتا اور مریض خوص سے دل سے ایمان سے بیات نجوان کے بادشاہ تیں کہا کہ تھے کو قبل کردی اس سے ایک تیر کی سرا ایہ ہے کہ تھے کو قبل کردی اس سے کہ تھے کو قبل کردی اس سے دور تا کردی اس سے دور تا کہ دی اس کے درائے کہ تھے کہ تھے کو قبل کردی اس سے اس کے درائے کے درائے کے درائے کردی اس کے درائے کہ کہا کہ کہ تھے کو قبل کردی اس کے درائے کیا کہ کردی اس کے درائے کردی اس کے درائے کے درائے کیا کہ کردی اس کے درائے کہ کہ کے درائے کے درائے کیا کہ کردی اس کے درائے کے درائے کے درائے کیا کردی اس کردی

لڑکا کہنے لگا'' باد شاہ! میر افعل تیری قدرت نے باہر ہے۔ باد شاہ نے غضب ناک ہو گر تھکم دیا کہ اس گو پہاڑکی چوٹی ہے گراد و، سر کاری آ دمیوں نے اس کو پہاڑ کی چوٹی ہے گرادیا مگر قدرت الہٰی نے اس کو صحیح سالم رکھااور وہ باد شاہ کے پاس واپس آگیا، اب باد شاہ نے تھکم دیا کہ اس کو دریا میں لے جاکر غرق کر دو۔ کمیکن وہ دریا میں بھینک دیے جانے کے باوجود نخرق نہ ہوااور اس کو مطلق کوئی گزند نہیں پہنچا تب لڑکے نے باد شاہ سے کہا کہ اگر تو واقعی مجھ کو تنتل کر دینا جاہتا ہے تواس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ خدائے واحد کانام لے کر مجھ پر حملہ کر تومیس مارا جاسکتا ہوں، باد شاہ نے خدائے واحد کانام لے کر لڑ کے پر حملہ کیا تولڑ کا جاں بحق ہو گیا مگر سماتھ ہی عذاب الہی نے باد شاد ً و بھی اسی جگہ ہلاگ کر دیا۔

ابل شہر نے جب لڑکے اور باد شاہ کے در میان جنگ کا بیہ نظارہ دیکھا تو وہ سب صدق دل سے خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور مشرف باملام ہو گئے اورانھوں نے سچائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی پیروی کواپنادین بنالیا چنانچے نجران میں نصرانیت کے حقیقی اور سچے دین کی بنیادائی واقعہ سے پڑی۔

نج ان میں عیسائیت کی تروی گاور لڑکے اور راہب کے واقعہ کا تذکرہ یہودی المذہب شاہ یمن ذونواس تک جھی پہنچااس نے ساتو سخت اشتعال میں آگیااور لشکر جرار لے کر نجران پہنچااور تمام شہر میں منادی کرادی کہ کوئی شخص سیسائیت پر قائم نہیں رہ سکتایا تو وہ یہودیت قبول کرے ورنہ مرنے کے لیے تیارہ و جائے اہل نج ان کے قلب میں عیسائیت اس درجہ گھر کر چکی تھی کہ انھوں نے مر جانا قبول کیا مگر عیسائیت سے منہ نہ موڑا۔ ذونواس فلب میں عیسائیت اس درجہ گھر کر چکی تھی کہ انھوں نے مر جانا قبول کیا مگر عیسائیت سے منہ نہ موڑا۔ ذونواس نے یہ دیکھاتو غیظ و غضب میں آگیااور تھم دیا کہ شہر کی گلیوں اور شاہر اہوں میں خند قیس اور کھائیاں کھودی جائیں اور ان میں آگ د ہگائی جائے جب اشکریوں نے تعمیل کردی تو اس نے شہریوں کو جمع کر کے تھام دیا کہ جو شخص موابق میں ہزار کے قبریب مظلوم انسانوں کو جام شہادت بینا پڑا۔

یمی وہ داقعہ ہے جس کاذ کر اللہ تعالی نے سور ہ بروج میں کیا ہے 😬 - - - - ٥

اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد ابن استحق کہتا ہے کہ ذونواس یمن کا مشہور بادشاہ ہے اس کا اصل نام زریہ تھا گر سے میر آرائے سلطنت ہونے کے بعد ایوسف ذونواس کے نام سے شہرت پائی اس کے باپ کانام تبان اسعد تھا اور ابو کر پ کنیت رکھتا تھا، یمن کے ان بادشا ہوں گا لقب '' تبع' تھا اس لیے کتب تاریخ میں یہ خاندان تبابعہ ''یمن گہا ا تا ہے۔ ابو کر ب وہ پہلا تبع ہے جس نے بغت پر سی چھوڑ کو یہودیت کو قبول کر لیا تھا اس نے مدینہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر ایا تھا مگر بی قریط کے دو یہودی علماء کی سلھین پر سبچ دین موسوی کو قبول کر کے مدینہ سے واپس چلا آیا اور پھر مکہ معظمہ پہنچ کر کعبہ پر غلاف چڑھایا اور دونوں یہودی علماء کو یمن ساتھ لے آیا، انھول نے یمن میں یہودیت کی تبلیخ کی اور آہتہ آہتہ اہل یمن نے یہودیت قبول کر لیے۔

الحاصل ذونواس نے ایک دن میں نجران کے ہیں بزار حق پرست انسانوں کو شہید کر دیا مگر ان میں ہے ایک شخص دوس دو تعلیان کسی طرح جان بچا کر نگل بھاگا اور شام میں مقیم قیصر روم کے دربار میں پہنچ کر نجران کے حادث کی بوش رباداستان کہہ سائی اور احتجاج کیا قیصر نے فور آحبشہ کے بادشاہ "نجاشی "کو لکھا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے ذونواس ہے اس ظلم کا انتقام لے۔ نجاشی نے اس پر چڑھائی کر دی اور تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کو شکست دے کر تمام یمن پر قبضہ کر لیا ذونواس نے دریقا کے راستہ فرار ہونے کی کو شش کی مگر غرق ہو گیا اور اس طرح تقریباً ستر سال تک یمن نصاری کے زیر حکومت رہا اس کے بعد حمیری خاندان کے ایک رئیس سیف بن ذی

یزن نے کو شش کی کہ اپنے خاندان کے زیر تکمین ملک پر دوبارہ قبضہ کرے چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے کسری فارس سے مدد طلب کی مگر کسری نے حکم دیا کہ مملکت میں جس قدر بھی قیدی بیںان کورہا کر کے اوران کی فوج بنا کر سیف بن ذمی بیزن کی مدد کی جائے اور سیف نے سات سوا برانی اور باقی اپنی فوج کی مدد سے بمن پر حملہ کیااور نصاری کے ہاتھ سے بمین کو آزاد کرالیا۔ (تقیر این بھینے ۲۵۵،۵۵۰ میں ۱۳۵،۵۴۰ البدایہ انہیہ بناسی ۱۳۰۰)

اس مقام پر بیہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ نجران گا باد شاہ بت پرست تھا۔ پس اگر عیسائی راہب کے ذراجہ نجران میں عیسائیت بھیل گئی تو ذونواس گوجو کہ یہودی المذہب تھااس درجہ طیش کیوں آیا؟اس کاجواب بور پین مؤر خین بید دیتے ہیں کہ جس زمانہ گایہ واقعہ ہے اس وقت سیاسی اور تجارتی صورت حال ایسی بن گئی تھی کہ روئی (عیسائی) اور حبشی ایک فریق تھااور حمیری (یہودی) اور ایرانی دوسر افریق تھااور دونوں میں زبر دست رقابت قائم تھی اس لیے ذونواس نجران میں عیسائیت گوہر داشت نہ کر سکا۔

ہماس ہیں اس قدر اور اضافہ کرتے ہیں کہ تاریخ اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ حضرت عیسی سے واقعہ مسلیب کے اس نظریہ کی بناپر جو بہود یوں اور عیسائیوں دونوں کے یہاں مسلمہ ہے اس ورجہ آپس ہیں عداوت اور بغض بڑھ گیا تھا کہ دونوں فریق ہت پر ستوں کی ترقی کو برداشت کر سختے سے لین ایک دوسرے کی نہ بہی ترقی ان کیلئے نا قابل برداشت کی اور اسکامظاہرہ اس درجہ نمایاں تھا کہ جب بھی یہود کی موقع ملاہ تو اضول نے عیسائیوں پر محض فد جب کے نام پر سخت سے تحت مظالم روار کھے ہیں اور حکومت کے دباؤے زبرد تی ان کو یہودی بیانے کی کو مشش کی ہاور جب بھی عیسائیوں کو موقع ہاتھ آیا ہے تو اضوں نے یہودیوں پر ای طرح کے یہودی بنانی کو رہن کے اور جب بھی عیسائیوں کو موقع ہاتھ آیا ہے تو اضوں نے یہودیوں پر ای طرح کے موجود گی ہیں روی تاجر سواطل یمن تک یہو چھتا اور مال تجارت کے ساتھ سائیت کی تبلیغ کو بھی جاری رہ موجود گی ہیں روی تاجر سواطل یمن تک یہو چھتا اور مال تجارت کے ساتھ سائیت کی تبلیغ کو بھی جاری رہ حمیری بادشاہ یہ دیکھتے تھے اور سخت برہم ہوتے تھے گر ساف طور سے ظلم کرنے کا بہانہ ہاتھ شیس آتا تا تھا کہ حسب انفاق را جب اور لڑ کے کا یہ واقعہ بیش آگیا اور ذونواس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بات ریاست و تجارت سے گذر نہ جب تک بہتے گئی تو یہودیت کے روایتی تعصب نے قابو سے باہر کر دیااور پھر جو کچھ پیش آیا گذشتہ سطور میں گر زیاد کر جا بیں۔

ان دووا قعات کے علاوہ مشہور محدث ابن ابی حاتم نے نقل کیا کہ حضرت انس کے صاحبزادہ ربعی فرماتے ہیں کہ اصحاب اخدوو کے متعلق ہم نے ساہ کہ فترۃ کے زمانہ محمد ہوں اور عیسی المدین کے در میان زمانہ میں خدائے تعالی کے نیک بندوں کی ایک جماعت نے جب یہ ویکھا کہ زمانہ بہت ہی خراب ہو چلا ہو اور فتنوں اور شرار توں کازور بڑھتا جارہا ہے اور دین حق گروہ بندیوں کی نذر ہو کر ہر شخص کی ذاتی رائے کے تابع بن گیا ہے توانھوں نے باہم مشورہ کر کے عام آبادیوں ہے بہت دورا کیک چھوٹی می بستی آباد کر کی اور اس میں بین گیا ہے توانھوں نے باہم مشورہ کر کے عام آبادیوں ہے بہت دورا کیک چھوٹی می بستی آباد کر کی اور اس میں تحقی عیسائیت کے مطابق عبادت و صدافت کی زندگی بسر کرنے لگے مگر ان کا یہ معاملہ یو شیدہ نہ رہ سکااور شدہ شدہ اس زمانہ کے مت پر ست بادشاہ تک بین گیا اس نے آکر بستی کا محاصرہ کر لیااور ان کو تو حید الی کے خلاف ثبت پر سی پر مجبور کرنے لگا لیکن ان حق پر ستوں پر اس کی شختوں کا مطلق اثر نہ ہوااور انھوں نے شرک و بت بت برسی پر مجبور کرنے لگا لیکن ان حق پر ستوں پر اس کی شختوں کا مطلق اثر نہ ہوااور انھوں نے شرک و بت

پر سی سے ساف انکار کر دیا۔ تب بادشاہ نے عظیمناک ہو کر خدو قیس تعدوانے اور ان میں آگ دیم کے کا حکم دیا اور پہر جو شخص بت پر سی سے انکار کر تاجاتا تھا اس کو آگ میں جمونک دیاجاتا تھا تن پر ست کردہ گئی بند گ پر وانہ وار آگ میں جمونک دیاجاتا تھا کن پر ست کردہ گئی دف صاف موانہ فیر اور نوجوانوں کو سلی دیتے جاتے تھے کہ آئ ہون کو ف صاف ہون نہیں ہے یہ آگ بمارے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ مینے ہی بنین فیمہ ہے چہنی تمام میں پر ستوب ہوتی پر آماد کی ظاہر نہ کی اللہ تعالی نے دیا ہیں بھی ان پر اپنایہ نفال میں پر اللہ تعالی نے دیا ہیں بھی ان پر اپنایہ نفال فر میں اللہ تعالی نے دیا ہیں بھی ان کی روئ تب فر میں اللہ تعالی ہوئے کی ان کی روئ تب کی بات کی ہوئے کا ورائی کی تاکہ بھی کہ ان کی روئ تب کہ بعد کہ بعد بھی کہ ان کو کارانسانوں کو تھا گئی کہ بعد بھی نہ بھی کہ ان کو کارانسانوں کو تھا گئی کہ بعد بھی نہ بھی کہ ان کو کارانسانوں کو تھا گئی کہ بعد بھی نہ بھی کہ ان کو کارانسانوں کو تھا گئی کہ بعد بھی نہ بھی کہ ان کو کارانسانوں کو تھا گئی کہ بعد کہ بعد سے اس کے اندر گھر کے اور جائی کروئی میں ہوئی تھی آئی کی کہ بید کیا تا کہ کہ کے ان کرائی کو کارانسانوں کو تا کہ کہ ان کو کارانسانوں کو تھا کہ کہ کہ بعد کی سے اس کے اندر گھر کے اور جائی کروئی میں در ان میں بھی کہ ان کو کارانسانوں کو تاکہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کار کی کہ کی کہ کو کہ کار کر گئی گئی کہ کہ کو کہ کار کر گئی گئی کہ کو کہ کے ان کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کار کو کہ کار کر گئی گئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھو کار کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو

اور حضرت علی سے نفول ہے کہ یہ واقعہ فارس میں پیش آیا،جب فارس کے بادشاہ نے دین حق ججوز کر باطل پر سی اختیار کرلی اور اپنے محارم (ماں، بہن، بیٹی وغیرہ) سے نگاح کرنا جائز قرار دے ایا توان کے بعض ماا، نے جواجسی تک دین حق پر قائم تھے بادشاہ کو اس بات سے منع کیا بادشاہ نے حق کے سامنے سر ستایم خم گونے کی جائے خضبناگ ہو کریہ حکم لیا کہ تھا بیاں گھدوائی جائیں اور جو شخص نگاح محارم کو باطل ہے اس و تھائی میں حجو تک کرزندہ جلادیا جائے چنانچہ اہل حق کی جماعت نذر آتش کر دی گئی اور پارسیوں میں آت تک ا نگاح محارم کو جائز سمجھا جارہا ہے۔

القاو

ان روایات کے مفہوم اور مقصد پر آئر نظر کی جائے اور تفصیلات وجزئیات کو نظر انداز کر دیا جائے تو سب ہ حاصل ایک جی نکتا ہے اور وہ یہ گذشتہ زامانہ میں مشر ک پایمبود کی بادشاہ نے ایک حق پرست اور توحید المجی سے مرشار جہا ہوت کو بت پر سی پایاطل پر سی پر مجبور کیا اور جب انھوں نے اس کے مطالبہ کو تھکر ادبیا اور ایمان باللہ اور حق پر سی کو ترک کر دیے ہے انکار کر دیا تو ظالم و جا بر بادشاہ نے ان کو آگ میں جھونک کر زندہ جلاد یا مگر نمیجہ کے اعتبار سے حق پر ست جہاعت کے حصہ میں ابدی کامر انی اور سر مدی فوز و فلاح آئی اور ظالم و باطل گوش جماعت و خامر ہوئی اور آخرت میں ابدی کامر انی اور سر مدی فوز و فلاح آئی اور ظالم و باطل گوش جماعت و خامر ہوئی اور آخرت میں ابدی کامر انی ہور سر مدی فوز و فلاح آئی اور ظالم و باطل گوش جماعت و خامر ہوئی اور آخرت میں ابدی کامر انی ہور سر مدی فوز و فلاح آئی اور خامر ہوئی اور آخرت میں ابدی جمہم پائی۔

نیز آر اس حقیقت پر غور کیا جائے کہ نزول آیات و سور میں اصل شے مفہوم و مراد ہے اور شان نزول کو ٹانوی اور تاریخی هیٹیت حاصل ہے جیسا کہ حکیم الامت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرفدہ نے "الفوز الکبیر" میں تصریح فرمائی ہے تو پھر بآسانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ باختلاف زمانہ اس چرخ نیلی فام کے نیچے ایسے واقعات متعدد پیش آچکے میں اور میں جن گاؤ کر مسطور ہیالار وایات میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ایک مستقل واقعہ ہے جس کو مسلم نے صحیح میں اور امام احد نے مسند میں نقل کیا ہے اور وہ بھی جس کو محمد بن اسحاق نے سیر ہیں بیان کیا اور وہ بھی جس کو محمد بن اسحاق نے سیر ہیں بیان کیا اور وہ بھی جس کو این کئیر نے بروایت حضرت ملی نقل کیا ہے بلکہ ابن کثیر نے بحثیت ایک مؤرخ کے یہ ثابت کیا ہے کہ بلا شہر اس نوعیت کے واقعات متعدد بیش آجکے ہیں وہ تح میر فرماتے ہیں۔ و قد يحتمل ان ذلك قد وقع في العالم كثيرا كما قال ابن ابي حاتم كانت الاخدود في اليس زماد تبع وفي القسطنطنية رماد قسطنطين وفي العراق في ارض بابل يخت نصر الذي صنع الصنم و امر الناس ان يسجدوا لهُــ

[ تقيير التي الله بي ٥٠ م الم برويق)

اور پیر ممکن ہے کہ ایسے واقعات عالم میں جمت ہو گذرے ہوں مثلاا بن حاتم کا بیان ہے کہ اخدوہ کا معاملہ ایک تو بھن میں تن کے کے زمانہ میں چیش آیااور دوسر السطنطین کے زمانہ میں قسطنطنیہ میں اور تیسر امراق (بابلی) میں جنت نصر کے زمانہ میں چیش آیا جس نے ایک بت بنار کھا تھااور ودیوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کو تجرہ کریا ہو۔ جو تجدونہ کرتااس کو آگ میں جھونگ دیا جاتا تھا۔

وعن مقاتل قال كانت الاخدود ثلاثة واحدة بنجر ان باليمن والاخرى بالشام والاخرى بالشام والاخرى بالشام فهو انطنانوس الرومي واما الذي بفارس فهو بخت نصر واما التي بارض العرب (نجران) فهو يوسف فونواس فاماالتي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهم قراناً وانزل في التي كانت بنجران بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهم قراناً وانزل في التي كانت بنجران ماماالتي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهم قراناً وانزل في التي كانت بنجران من التي الله تعالى الله تعا

اور مقاتل فرماتے ہیں کہ ''اخدود'' تین واقعے ہیں ایک بیمن (عرب) کے شہر نجران میں پیش آیادو ہم اشام میں اور تیسر افار س میں ان واقعات میں مظلوموں کو دہکتی آگ میں ڈالا گیا تھااور شام کاواقعہ انطنانو س روی کے ہاتھوں پیش آیاور فارس کا مجنت نصر ( ہو کد نذر ) کے ہاتھوں اور نجران کاواقعہ یوسف ذونواس کے ہاتھوں پیش آیا۔ لیکن فارس اور شام کے واقعات کاذکر قرآن میں نہیں ہے البتہ نجران میں جو واقعہ پیش آیااس کاذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔'

بہر حال آگر چہ مسطورہ بالاروایات بلکہ ان کے علاوہ اس تشم کے اور واقعات اپنے مفہوم و مر اداور مقصد کے لحاظ سے سب ہی سورہ بروج کی آیات زیر بجث کا مصداق بن سکتے ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے آگر یہی سوال گیا جائے کہ قر آن عزیز نے خصوصیت کے ساتھ کس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے تو مشہور تابعی مقاتل کی عبارت سے یہ واضح ہو تاہے کہ قر آن میں جس واقعہ کاذکر کیا گیاہے وہ نجر ان اور ذونواس سے تعلق رکھتا ہے اور یہی قول تھیج ہے واضح ہو تاہے کہ مہلم اور مندکی روایت کے توکسی ایک جملہ سے بھی بیہ ثابت منہیں ہو تا کہ نبی اکر م

شام و فارس کے واقعات میں شام کے واقعہ سے تو غالباً قسطنطین کا واقعہ مراویے، وہ یہ کہ جب قسطنطین بانی قسطنطیہ نے میسائی مذہب قبول کر لیا تو حضرت عیسی علیہ السلام کے دین حق کی بجائے مروجہ مسیحیت کو ابناہ ین بنایااور توحید کی جگہ تنگیث کو عقیدہ کی بنیاد قرادیااور صحر ہیں۔ المقدس سے منحرف کر کے مشرق کو قبلہ بنایااور تمام قلم و میں منادی کر دی کہ آباہ واجداد کادین چھونگ دو۔ اوائل چھنی صدی عیسوی میں آباہ واجداد کادین چھونگ دو۔ اوائل چھنی صدی عیسوی میں ہزارول انسان دہمی آگ میں جھونگ دو۔ اوائل پھٹی صدی عیسوی میں ہزارول انسان دہمی آگ میں جھونگ دیئے گئے اور فارس کے واقعہ سے متعلق ابن کثیر نے ایک اسر ائیلی دوایت جو کہ دانیال ہیں ہوت نصر نے سونے کا ایک بت بنوایا شاہ اور تمام رعایا ہو ایک کو جدہ کراتا تھا، سب نے سجدہ کیا۔ لیکن وانیال سے اور ان کے رفقاء نے تجدہ سے انگار کر دیا۔ جب بخت نصر رعایا ہو گئی اور کوئی آئے نہ آئی اور جن نو آدمیوں نے خندق میں آگ دہما کرال میں ان سب کود تھیل دیا۔ مگر وہ ان پر برہ و سلام ہو گئی اور کوئی آئے نہ آئی اور جن نو آدمیوں نے آگ کی بھٹی میں ان کو ڈاک کو اللہ تھا وہ جل کرخاگ ہو گئے۔

اس واقعہ کو عور ہ ہرون کی آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں بیان فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اس روایت کو کتاب النفیہ میں نقل نہیں فرمایا ،البتہ ترندی نے ایک حسن غریب روایت میں ضروراس واقعہ گودوسرے واقعہ سے مربوطاس طرح بیان کیا ہے کہ گویا یہ سورہ ہرون گی زمر بجٹ آیات کی تفسیر ہے لیکن ابن کشر فرمات میں کہ شرندی کی حدیث ہے تو یہ بھی تابت نہیں ہوتا کہ نبی اکبر م سے نے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے بلکہ یہ قوی احمال ہے کہ یہ واقعہ راوی حدیث حضرت صہیب رومی کا اپنی جانب سے بیان کردہ ہو کیونکہ وہ اہل کتاب کے قصص و واقعات کے بہت بڑے عالم تھے ترندی کی حدیث کا ترجمہ ہیں ہے۔

ایک مرتبہ نبی آگرم میں معمر کی ممازے فارغ ہوئے تو آپ نے اب مبارک کوائی طرح کر سندی گریا ہے۔ اس مرادک کوائی طرح کر سندی گریا ہے۔ اس نبیس لبوں کو حرکت دے کر رہ گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء سابقین میں ہے آیک نبی اپنی است کاحال دیکھ کراز راو نخر کھنے گئے کہ ایسی است کس نبی کی ہوگی؟ کون اس کے مقابلہ میں اپنی امت پیش کر سے گااللہ تعالی کوان کا بے انداز بہند نہ آیا اور ان پروحی نازل ہوئی کہ دوباتوں میں ہے ایک بات قبول گرویا اس سے گااللہ تعالی کوان کی وان کا بہت قبول گرویا است کے گااللہ تعالی کوان کو ہویا ان پروشمن کا تسلط ہو خدا کے نبی نے دشمن کے تسلط پر مصیبت کے نزول گوتر ہے دی، پر مصیبت کے نزول گوتر ہے دی، ادا حدث بہدا الحدیث اللہ ہوئی کہ دوباتوں واقعہ کو بیان کیا کرتے تھے تو اس کے حدث بہدا الحدیث اللہ ہو اس میں مذکور ہے)

وهذا السياق ليس فيه صراحة ان سياق هذه القصة من كلام النبي قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزى فيحتمل ان يكون من كلام صهيب الرومي فانه كان عنده من احبار النصاري - (نفسراس كثيرة) صفائه

اور روایت گایہ طریق بیان ہر گزائ کی صراحت نہیں کرتا کہ اس دوسرے واقعہ کا تذکرہ نجی اکرم 🥌 گی جانب ہے گیا گیاہ مارے استاد ابوالحجاج مزی فرماتے ہیں اس بیان میں بیہ اختمال ہے کہ بیہ واقعہ صہیب روی کی جانب ہے ہوائ لیے کہ وہ نصار کی کے قصص وواقعات کے عالم تھے۔

اور حضرت علیؓ ہے"اصحاب اخدود" کے متعلق کتب تفسیر وسیر میں تین روایات مذکور بیں۔

ا بیک روایت او پر بیان ہو چکی دو سر می روایت میں ہے کہ بیرواقعہ نیمن میں پیش آیا ہے اور تیسر می روایت میں ہے کہ یہ حبثہ کاواقعہ ہے مگران متنوں روایت میں ہے کسیا لیک روایت کے متعلق بھی ان سے یہ بھر احت مذکور نہیں کہ وہان میں ہے کسی واقعہ کو تاریخی حیثیت ہے ان آیات کی تفسیر سمجھتے ہیں۔

پس جب کہ مسلم کی روایت اس مسئلہ میں خاموش ہے اور ترندی کی روایت سے بھی اس کے متعلق کوئی بات صاف ثابت نہیں ہوتی اور حضرت علیؓ کی روایات بطور توسع اور مفہوم و مقصد کے بیش نظر تو آیات کا مصداق بنتی ہیں لیکن تاریخی حیثیت سے شان نزول ہر ولالت نہیں کر تیس تواس صورت حالات میں مقاتل کی صراحت اینے اندر قوت رحجان رکھتی ہے چنانچہ اہل شحقیق کار حجان اسی جانب ہے کہ قرآن میں مذکور واقعہ ذونو

### اس ہے ہی تعلق رکھتاہے،این کثیر فرماتے ہیں۔

و ما ذكره ابن اسحاق يقتضى ان قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى و ما ذكره ابن اسحاق يقتضى ان قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى و محمد عليهما من الله السلام و هو اشبه - (تعسير سر تعيس عيس عياد الله السلام و هو اشبه - التي داقعه حضرت عيس عياد الله ادر تحد كديد داقعه حضرت عيس عياد المحد كدير داميان زمانه (فترة) كان التي قرين قياس ب-

وقد تقدم في قصة اصحاب الاحدود ان ذونواس وكان اخر ملوك حمير و كان مشر كا وهو الذي قتل اصحاب الاحدود وكانوا نصاري وكانوا قريباً من عشرين الفأ ـ الخ (نفسر ابن كثير ج ٤ ص ٥٤٩ سوره الفيل)

اور اصحاب اخدود کے واقعہ میں گذر چکاہے کہ ذونوایں ہی وہ باد شاہ تھا جس نے تقریباً میں ہزار سچے میسائیوں کو خند قوں میں ڈال کر مار ڈالا تھا۔ یہ باد شاہ مشرک تھااور شاہان حمیر سے آخری باد شاہ تھا۔

اور شاہ عبدالقادر (نوراللہ مرقدہ) کار حجان بھی آگ جانب ہے لیکن یہ دونوں بزرگ ذونواس کو مشرک کہتے ہیں مگر تاریخی سندے ثابت ہو چکاہے کہ ذونواس اپنے باپ کے دین یہودیت ہی پر قائم تھا۔

علادہ ازیں قیاس بھی یہ چاہتاہے کہ قر آن میں مذکور واقعہ نجران اور ذونواس ہے ہی تعلق رکھتاہے اس لیے کہ اس سلسلہ میں بیان کر دہ واقعات میں سے بیہ واقعہ زمانہ کے لحاظ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ملکی اعتبار سے بھی خود عرب کے اندر کا واقعہ ہے اس لیے مزول قر آن کے وقت اہل عرب اس واقعہ سے ضرور آگاہ بھوں گے لہذا حق و باطل کے مختلف معرکوں میں سے موعظت و عبرت کے لیے قر آن نے اس واقعہ کو بیان کر دیااور اس کے ملاوہ دوسر سے واقعات یا تو بہت ہی قدیم زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بیا عرب کے باہر دوسر سے ملکوں سے علاقہ رکھتے ہیں اور بیا عرب کے باہر دوسر سے ملکوں سے علاقہ رکھتے ہیں اس لیے وہ اس کے مقابلہ میں قابل ترجیح نہیں ہو سکتے۔

محقق عصر حضرت استاذ علامہ انور شاہ (نوراللہ مرفدہ) ارشاد فرماتے تھے کہ بھی ابساہو تاہے کہ ایک آیت کاشان مزول تاریخی حیثیت سے متعین ہو تاہے بھر بھی آیت کے مفہوم و مراد کے لحاظ ہے اس میں اتن و سعت ہوتی ہے کہ اس فسم کی دو سری جزئیات کوخود صاحب شریعت سال آیت کاشان مزول فرمادیا کرتے ہی۔ چنانچہ اس کی بہترین مثال سور و تو ہی ہے آیت ہے ۔

اس آیت کو خود صاحب شریعت سال آیت کاشان مزول فرمادیا کرتے ہی۔ چنانچہ اس کی بہترین مثال سور و تو ہی ہے آیت ہے ۔

اس آلآیہ ) باتفاق جمہور "مسجد قباک بارے میں نازل ہوئی الکین ایک مرتبہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے ذات اقدی سے اس آیت کے شان مزول کے متعلق دریافت کیا تو آپ لئین ایک مرتبہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے ذات اقدی سے اس آیت کے شان مزول کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا "مسجد می نہام محد ثین کے نزد یک آپ کے اس ارشاد کا مطلب ہے ہے کہ ایں آیت میں جن اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چو تکہ اس کا مصداق مسجد قبارے بھی زیادہ کے اس ارشاد کا مطلب ہے ہے کہ ایں آیت میں جن اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چو تکہ اس کا مصداق مسجد قبارے بھی زیادہ

مسجد نبوی بنتی ہے۔اسلئے میہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کوشان نزول بنایاجائے۔
لیکن آپ ہے کے ارشاد کاریہ مطلب نہیں ہے کہ تاریخی حثیت ہے یہ آیت کاشان نزول مسجد قباہے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مسجد نبوی ہے رکھتا ہلکہ مسجد نبوی ہے۔ پس اگر مسئلہ زیر بحث میں یہ تسلیم کر لیاجائے کہ ترفذی کی دولیات میں فد کورہ واقعہ کو نبی اکر م جی نے سورہ بروج کی آیات کاشانِ نزول فرمایا ہے تو تقل و عقل ہے پیداشدہ قرائن وولا کل اس بات کوواضح کرتے ہیں کہ آپ ہے گا۔ اس حثیت کے کہ تاریخی بناء پر ترفذی میں فد کورواقعہ ہی آیات کاشان نزول ہے۔

2

" سیل عرم" کی بحث میں اگرچ سبا کے ضمن میں " تیجا اور تیابعہ "کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے، تاہم مختصہ طور پر بہاں بھی یہ سجھ لینا چاہے۔ تاہم مختصہ طور پر بہاں بھی یہ سجھ لینا چاہے کہ یہ سیمن کے حمیر کی بادشاہوں میں سے ان کا لقب رہا ہے۔ جنھوں نے تقریباً دھائی سو سال تک یمن کے مغربی حصد کو دار السلطنت قرار دے کر عرب، شام عراق اور افرایقہ کے بعض حصوں پر برسی شان و شوکت کے ساتھ حکو مت کی جدید شخص کے اصول پر حمیہ حمر قا(سرخی) سے ماخوذ ہے اور اس کے مقابلہ میں سودانی، سواد، (سیابی) سے بتایا گیا ہے چو تک اہل عرب لیعنی حمیر کی حبشیوں کو سیاہ فام ہونے کی وجہ سے "سودانی، سواد، (سیابی) سے بتایا گیا ہے چو تک اہل عرب فیاض عرب فیظ آ گے چل کر حمیہ بن گیا اور لفظ "سودانی" سے تھے اس کے جواب میں حبثی ان کواحم (سرخ) گئت تھے ۔ یہی لفظ آ گے چل کر حمیہ بن گیا اور لفظ " تھے" اصلا حبثی لفظ ہے یاسائی اللہ صل ہے ؟ اس کے متعلق عرب مؤر خین کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی الاصل ہے اور جمعنی تیابر و غالب آ تا ہے بعنی متبوع (سردار) بنالیا گیاہے اور جدید اہل شخصی یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ حبشی الاصل ہے اور جمعنی تیابر و غالب آ تا ہے بعنی عربی عربی میں " سلطان "اور حبشی زبان میں " تبع "مراد ف ہے۔

قمر آن عزیز نے بھی تبع گاذ کر دومقامات سور ۂ ق اور سور ۂ دخان میں کیا ہے سور ۂ دخان میں مختصر طور پران گ ماد ئی قوت وطافت گاذ کر کر کے بیہ بتایا گیا ہے کہ جب خدا کی نافر مانی کر کے وہ ہلا کت سے ند بچے تو قریش جوان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں وہ سر کشی کر کے کیسے نچ کتے ہیں اور سور ۂ ق میں صرف مجر م قوموں کی فہر ست میں ان کا ذکر گیا گیا ہے۔

أَهُمُ حَيْرٌ أَمْ قُومٌ تُبَعِ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ أَهْلَكُنَّاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِيْن يه (قریش) بہتر (قوی وطاقت ور) بیں یا تن کی قوم اور جوان سے پہلے گذر گئیں جم نے ان کواس کیے ہلاک کر دیا کہ وہ مجرم تھیں۔

كَذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قُوْمُ نُوْحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسَّ وَثُمُوْدُ ۗ وَعَادٌ وَقَوْعَوْنُ وَإِخُوانُ لُوْطٍ ۗ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِ ط

ان مشر کین مکہ ہے پہلے نوح کی قوم نے اسحاب الرّس نے شمود، عاد، قرعون،اخوان،لوط اور اسحاب الا یک اور قوم تنج نے خدا کے پیمبروں کو) حجفلایا ہے۔

# عرب كى دو حكايتيں

ابن کثیر نے مشہور محدث ابو بکر بن افی الدنیا کے واسطہ سے بروایت محمد بن جعفر بن افی طالب یہ حکایت نقل کی ہے کہ انھوں نے بعض اہل علم سے سناہے کہ حضرت ابو موکی اشعری نے جب اصفہان فنح کر لیااور شہر میں فاتحانہ داخل ہوگئے تو شہر پناہ کا ملاحظ کیاد یکھا تو ایک جانب میں دیوار شکتہ ہے انھوں نے حکم دیا کہ دیوار کا بیہ حصہ در ست کر دیا جائے لیکن جب دیوار گو درست کر دیا گیا تو وہ تھہر نہ سکی اور کیک لخت پھر گر گئی۔ چنانچہ دوبارہ مرمت کر دیا جائے گئی مگر وہ پھر منہد م ہوگئی تب بعض اوگوں کا بیہ خیال ہوا کہ اس مقام پر کمی مرد صالح کی قبر معلوم ہوتی ہے یہ سوج کر جب بنیاد کو کھد وایا گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑ امد فون ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار پر

عبارت گندہ ہے جس کا حاصل میہ ہے "حارث بن مضاض ہوں جس نے اصحاب اخدود ہے انتقام لیا"حضر ت ابو مو کی نے اس کووبال سے نکال کر قبر ستان میں دفن گرادیااور دیوار گی تغمیر کراد ی جو صحیح وسالم رہی۔ انتہ ادیا شہر دیا ہے جہ)

حارث بن مضاض عرب کے خاندان جربم کا ایک بادشاہ تھا جس نے نابت بن اسلمعیل اللہ کی حاورت بن مضاض عرب کے خاندان جربم کا ایک بادشاہ تھا جس نے نابت بن اسلمعیل اللہ ہو ہاں اعتبار کہ حکومت لے کر حکمر انی کی تھی اور بیہ تقریباً حضرت اسلمعیل اللہ سے پانچ سوسال بعد کا زمانہ ہے ،اس اعتبار سے اصحاب اخدود کا واقعہ بہت قدیم زمانہ ہے متعلق ہو جاتا ہے مگر بیہ روایت سیر کی روایات میں ہے ہاور اس کی سند منقطع ہے اس کے حیثیت حکایت اور کہانی سے زیادہ نہیں ہے علاوہ ازیں اگر بیہ واقعہ صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بیدان مختلف واقعات میں سے ایک واقعہ ہو جن کاذکر قرآن میں نہیں ہے مگر وہ آیات ہر وہ کے مصداق میں داخل ہیں۔

ائی طرزگی ایک حکایت مشہور محدث محمد بن ابو بگر بن حزم نے بغیر سند کے بیان کی ہے کہتے ہیں گد حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں نجر ان کا یک شخص زمین کھو درہا تھا ، دیکھا تواس جگد ایک قبر ہے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک نعش گوائی طبرح بیٹھے ہوئے بایا کہ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے بکڑے ہوئے ہے جب او گول نے اس کے ہاتھ کو سر سے ہٹایا تواس سے خوان بہنے لگا اور جب ہاتھ کو اس طرح رکھ دیا توخون بند ہو گیااس شخص کے ہاتھ میں ایک انگشتری تھی اور اس کے تلبید یہ یہ عبارت کندہ تھی رہی اللہ اس واقعہ کی خبر فور احضرت عمر بن الخطاب کو دی گئی حضرت عمر بن الخطاب کو دی گئی حضرت عمر بن الخطاب کو دی خضرت عمر شرائی جگا ہو میں ہے مشہور تھا کہ یہ نعش عبد اللہ بن تامر کی ہے۔ جائے چنا نجے ایسا ہی کیا گیا۔ اس زمانہ میں لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ نعش عبد اللہ بن تامر کی ہے۔

نجران میں چونکہ راہب اور عبداللہ بن تامر گاواقعہ پیش آچکاتھااس لیے گوئی محل تعجب نہیں کہ اس قتم کی حکایات وہاں مشہور رہی ہوں اور عیسائیوں نے اپنی برتری کے لیے ان کوخوب آب ورنگ دیا ہو۔

## چند تفییری نکات

# وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ٥ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ٥ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ ٥

قر آن عزیزگیان آیات میں ''واو''جمعنی قسم ہاور ان آیات کے علاوہ قر آن کی متعدد سور توں میں مختلف اشیاء کی قسم کا تذکرہ موجود ہے عام طور پر ان مقامات کی تفسیر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح ہم آپس میں قسمیں کھاتے ہیں باس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ عزت و عظمت کے لاگق ہم مثلا باپ، استاد، پیر، پنجمبر اور خدا کی قسم کھاتے ہیں جو ہمارے ساتی ہیں بہت زیادہ محبوب ہو۔ مثلاً اولاو کیا محبوب کی قسم ای طرح خدا تعالی نے بھی قر آن میں قسمیس کھائی ہیں اور یہ سمجھ کر پھر یہ سوال پیدا؛ و تا ہے کہ خدا کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ قسم تو صرف اس لیے کھائی جاتی ہے کہ مخاطب کواگر ہماری بات کہ خدا کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ قسم تو صرف اس لیے کھائی جاتی ہے کہ مخاطب کواگر ہماری بات میں کوئی شبہ ہے تو ہم جس چیز کی عزت کرتے یا ہے بہت زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اس کی عزت و محبت کو واسط بنا کر اپنی صدافت کی تائید کے اپنی صدافت کی تائید کے لیے کسی محبوب سے کہ خدائے بر ترکی ذات سے نہ کوئی بر تر ہے اور نہ وہ اپنی صدافت کی تائید کے لیے کسی محبوب سے مح

نیز جو شخص خدانے تعالی پرایمان رکھتا ہے وہ توخود اسکا قائل ہے کہ اس ذات واحد ہے زیادہ ؑ و ٹی عیا نہیں ہے۔

### وَمَنُ أَصْدُقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

اورالعیاذ باللہ جو شخص خدا کو نہیں مانتلاس کے لیے بیہ سب قشمیں بیکار ہیں۔لہٰذا قر آن عزیز میں مذکوراقسام کے گیامعنی؟

حقیقت یہ ہے کہ قر آن عزیز کے ان مقامات میں واوقتم یا لفظ قسم ہے متعارف قسم سجھنااور جن اشیا، کو واقع میالفظ قسم کے بعد بیان کیا گیا ہے ان ہے یہ مرادلینا کہ جس طرح عام طور پر ہم باپ یا بیٹے گی یا ہے ہم معظم و محتر میاپیاری شے کی قسم کھاتے ہیں ای طرح خدانے بھی قسمیں کھائی ہیں قطعانط اور عرفی زبان کے محاورات سے ناوا قفیت کی دلیل ہے اور یہ اس لیے کہ عربی محاورات میں ان مواقع پر بھی واوقتم کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں کی شکی کو بطور تاکید کلام کے یا بطور شہادت واستشہاد کے پیش کیا جاتا ہے مثلاً کی کلام میں ایک جبر آپ کی خرص کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ وہ بات جس کے لیے گفتگو شروع کی گئی ہے ول نشین ہو جائے اس صورت میں اور للقسم ، بمعنی الواؤ للقا کید ہو جاتی ہی طرح اگر شکام کی جانب ہے گوئی ایک بات کی صورت میں اور للقسم ، بمعنی الواؤ للقا کید ہو جاتی ہی طرح اگر شکام کی جانب ہے گوئی ایک بات کی مضمون کو یہ قلب میں اتار نے کے لیے مدود سے کیس جس کے لیے متعلق ایسے شوالی کیا جا لیا جو اس مواقع پر واوقتم کے ساتھ الیے امور کو بیان کیا جا لیا جو اس مواقع ہوائی مواقع ہوائی مواقع ہوائی ہوائی گئی ہے جس کا مجھنا میں اور اولیقسم کے معنی اور اولیقشم کے بیا جو باتے ہیں چنانچہ جن مقامات پر واوقتم کو تاکید یا معنی اور اولی شہادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان مقامات میں جن چیزوں کو واؤیا لفظ قسم کے بعد بیان کیا گیا ہے ان کے لیے مفیر اور موقع شہادت واستشہاد کے لیے مفیر اور موقع شہادت واستشہاد کے لیے مفیر اور موقع کے مناسب حال ہوائی کیا گیان کیا جانا خرد کی ہے۔

پس قرآن عزیز میں جن جن مقامات برواو فشم یالفظ فشم ہے کلام کیا بتداء کی گئی ہےاان تمام مقامات میں فشم سے متعارف معنی (حلف) مر اولینا قطعاً غلط اور باطل ہیں بلکہ عربی محاوۃ زبان کے مطابق ان میں ہے آکثر مقامات میں واو جمعنی شہادت ہے اور بعض مقامات میں جمعنی تاکید ہے:

مثلاً سورہ میں بیہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا نئات ہست وبود میں انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے مگران انسانوں کے علاوہ جو ایمان باللہ اور عمل صالح کے ذریعہ اپنی انسانیت کے انتیاز کو باتی رکھتے ہیں جن انسانوں نے عقل و شعور کے خصوصی انتیازات کے باوجود اپنے خالق اور پروردگار سے سرکش کی وہ ذلت و رسوائی کے اسفل سافلین میں بھینک دیے گئے۔

لیکن بید دونوں باتیں سطحی نظر میں دل کو لگتی نہیں تھیں اس لیے کہ کا مُنات عالم میں انسان سے زیادہ قوی و طاقت وراور وسیع و عریض موجود ہیں جیسے شمس و قمر، کوا کب وسیارات اور ارض وساوات نیز انسان عالم کی ہر شے کا کسی نہ کسی درجہ میں محتاج ہے اور عالم کی کوئی شے اس کی محتاج نظر نہیں آئی لہذا ہیہ کس طرح باور کیا جائے کہ ایک ضعیف البنیان اور ہر شے گی مختاج مخلوق اپنی خلقت کے اعتبارے کل کا تنات سے بہتر ہواور اگر ریے مان بھی لیا جائے تو کچر احسن تفویم کے اعزاز سے معزز ہونے کے بعد اسفل سافلین میں گرادیے جانے کے کیا معنی؟اس ادق مضمون کو سمجھانے اور فہم وادراک کے قریب لانے کے لیے قرآن نے اول تین واقعات کو بطور شہادت کے پیش کیااور پھراصل مضمون کوواضح کیااس نے کہا

# وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ٥ وَطُورٍ سِيْنِيْنَ ٥ وَهُذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ٥

کسی شے کے "احسن تقویم" پر ہونے کے معیاراس کی جسمانی طاقت یاطول کی فراوانی اور احتیاج ہے استغنا نہیں ہے بلکہ عقل و شعور اور ادراکات و جذبات کا وجود اس کیلئے صحیح معیار ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعہ اپنے اندر ودیعت شدہ متضاد تو توں کا توازن صحیح رکھ کر تمام کا ئنات ہے ممتاز و معزز نظر آئے اور یہ وصف صرف انسان ہی کے اندر تخلیق کیا گیا ہے اور دوسر کی اشیاء عالم اس لیے یکسر محروم ہیں اور ان ہی اوصاف کی بدولت وہ بدی اور گر اہی ہے محفوظ رہتا اور نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خالق کی معرفت حاصل کر تا اور گر اہی سے محفوظ رہتا اور نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خالق کی معرفت حاصل کر تا اور ابدی و سر مدی نجات و محفوظ رہتا اور نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خالق کی معرفت حاصل کر تا اور ابدی و سر مدی نجات و فلاح پاتا ہے بلکہ عالم کی راہ نمائی اور کا مُنات النی میں خدا کے پیغامات حق کی پیغیبری کا عظیم الشان اعز از بھی اس کے محصوص ہے۔

ہاں جس نے ایمان باللہ اور عمل صالح کو اختیار کر کے بیعنی اسلام کور اہ عمل بنا کر اپنی انسانیت کے شرف وامتیاز

تو محفوظ رحال کے لیے تحدا کے پاس بے منت اجر و ثواب اور نتائی و شمرات کی کام افی ہے بال الدین المیا وعملوا الصالحات فلیم اخر غیر معنولا ۔

یہ ہے مطلب قرآن کی قسموں گاجواس ایک مثال ہے ظاہر ہے لہٰذاباتی اقسام القرآن بھی ای طرح اپنی اپنی سورت میں بیان کردہ مضمون کو دل تشین بنانے کے لیے متاسب حال شوامد نظائز کا کام دیتی اور بعض مقامات پر تاکید مضمون کا حق اداکرتی میں۔

اس تفصیل کے بعد سور ۂ بروٹ کیا قسام کی تنسیر بہت سہولت کے ساتھ و بہن و قلر میں آسکتی ہے اس سور ۂ میں چند چیزوں کو داد قشم کے ساتھ بیان کی گیاہے۔

- ا) والسَّما فات البُروج برجول والا أحال-
  - ٢) واليوم الموغود قيامت كادل-
- ۳) شاهد جمعه کادن پاہر وہ تھخص جو حاضر و موجود ہو۔

ال واقعہ میں دوبا تیں واضح کی گئی ہیں ایک ہے کہ دنیا کے کسی گوشہ میں ایسالمناک واقعہ پیش آیادو سری بات ہے کہ بیجہ اور شرہ کے پیش نظر ظالم خیارہ میں رہاور مظلوموں کو فوزو فلاح نصیب ہوئی اور جب کہ پہلی بات گذشتہ تاریخ سے انعاقی سے ہی متعلق تھی یا مستقبل سے اس کا گذشتہ تاریخ سے ہی متعلق تھی یا مستقبل سے اس کا تعلق تھا تو ضروری ہوا کہ مخاطب کو یہ دل نشین کر ایاجائے کہ ایساضر ور ہوااور جب بھی ایسا ہوا ہے تو اس کا انجام ظالم کے حق میں خران ہی رہانے چنانچہ اظہار مقصد سے تبل "واو قسم" کے ذریعہ اس طرح کلام کی ابتدائی گئی کہ برجوں والا آسان اس بات کا شاہد ہو گئے اظہار مقصد سے تبل "واو قسم" کے ذریعہ اس طرح کلام کی ابتدائی گئی کہ برجوں والا آسان اس بات کا شاہد ہو گئی ہوجائے والا ہے کہ اس المیہ کا انجام ظالم کے حق میں برارہااور ہروہ شخص اس کا گواہ ہے جوواقعہ کے وقت موجود تھا درخودوہ ظالم اور مظلوم گواہ ہیں جن کا اس معاملہ سے تعلق رہا ہو جو رہوں والا آسان جو اپنی جبر وی نامی کو طالم اور مظلوم گواہ ہیں جن کا اس معاملہ سے تعلق رہا ہو جو رہوں والا آسان جو اپنی جبر وی والد کے ساتھ زیبات پر خدات کا اخراد کر جبر وی ویں والا آسان جو اپنی جبر وی نے ساتھ زیبات پر خدات واحد کی وحدانیت کا اقراد کر بہر جو رہو ہو تھا میں جروہ قبل میں جروہ شخص کا مور برجو کی اور جہاں لمین مرجود جو دو کی ان جس میں جرجود کو رہوں کی انسان خدا کے ساتھ در بہت پر جود ہو کو رہا تکی وحدانیت کا اطلان کرتے ہیں اور وہ جمعہ کا دن جسمیں سال بھر میں تمام خدا پر ست دنیا سامنے سر ہمجود ہو کر اسکی وحدانیت کا اطلان کرتے ہیں اور وہ عرفہ کا دن جسمیں سال بھر میں تمام خدا پر ست دنیا سامنے سر ہمجود ہو کر اسکی وحدائیت کا اطلان کرتے ہیں اور وہ کو کو دن جسمیں سال بھر میں تمام خدا پر ست دنیا سامنے سر ہمجود ہو کر اسکی وحدائیت کا اطلان کرتے ہیں اور وہ کو دن جسمیں سال بھر میں تمام خدا پر ست دنیا سامنے سر ہمود ہو کر اسکی وحدائیت کا اعلان کرتے ہیں اور وہ کو دن جسمیں سال بھر میں تمام خدا پر ست دنیا

خدائے واحد کی پر شش کا مظاہر و کرتی ہے ہے سب اس بات کیلئے شاہد اور کواہ ہیں کہ 'اصحاب اخدود اپنے ظلم کے بھید جس ناگام رہے اور بلاک و ہرباد ہوئ اور نہ سرف وہ بعد ہر ظالم کا انجام جہنم اور ابدی و لت و موانی ہے اور مندوم ہے اور بلاک و ہرباد ہوئ اور فلا ٹی اور گھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے چند تاریخی مندوم ہے واقعات پر غور کرواور تاریخ ماضی میں محفوظ ان کی واقعات پر غور کرواور تاریخ ماضی میں محفوظ ان کی عبدت ناک واستانوں کا مطالعہ کروتا کہ تم کو یقین ہو جائے کہ جن حقائق کی جانب سور و ہرون میں توجہ دالی کی ہوتان کا دائی کی ہوتان کے اس کا مطالعہ کروتا کہ تم کیا اصحاب الماض وو میں طاقت و قوت شمود اور فر عون سے زیادہ شمی اور میں بازی کی دائی کی ہوتان کے مطاوم ایمان داروں پر ہولئاک مظالم کے اور اسکی سزامیں منا میں منا ہوتا کہ وقت و قوت یا خودان کی مظام کیا اور ان کو بیاد کر دیا تو و نیا کی گوئی طاقت و قوت یا خودان کی منا میں کہ تو تا کہ کہ بھی گام آئی اور ران کو تاہی ہے بیا کی ؟

هَالَ أَتَاكَ حَدَيْثُ الْجُنُودِ ۞ فَرْعَوْلَ وَتُمُودُ ۞ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ فِيُّ تَكُذَيْبِ ۞ ِ اللَّهُ مِنْ وَرَآنِهِمْ مُحيُّطٌ ۞

r) <u>طات النواؤج</u> میں منسرین نے ہرتی کی تغییر کرتے ہوئے تین معنی مراد لیے ہیں۔

الف برب برب أنجوم وكواكب مرادين

- ب) ہیرونی وینت مر ادمیں جمن کی تعداد بارہ ہے اور بھساب ٹایئت قدیم ہرا لیک برٹ میں مور نی پورے ایک ماہ میں دورہ کر تناور جا ندرودن اور تہائی دن میں دورۂ کر تناور دورا تیں مستور رہتا ہے اوراس طرت یے دونوں مہینے اور سال بناتے ہیں۔
- - ۳) وشاهد مستنهود کی تفسیر میں جلیل القدر صحابہ اور تابعین سے مختلف اقوال منقول ہیں۔
    - الف) شاہدے مراد جمعہ محجر 🥮 ،انسان یااللہ تعالیٰ مراد ہے۔
- ب) مضہودے عرفیہ، قیامت یاجمعہ مراد ہے مگرا کثر کار حجان ہے ہے کہ شاھدے جمعہ اور مشھودے عرف مراد ہے اس لیے کہ جمعہ کاون ہر ہفتہ آتا ہے اور و نیا کے ہر گوشہ ہے لوگ عرفات میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابن جریہ طبری نے نبی اکرم ﷺ سے بھی ایک روایت اس طرح کی بیان کی ہے:
  - قال رسول الله 🥮 اليوم الموعود يوم القيمة وان الشاهد يوم الجمعة وان
    - المشهوديوم عرفة (الحديث)

4) اصحاب اخدود کو قیامت کے دن جو عذاب ہوگااس کے متعلق قر آن عزیز نے عذاب جہنم کے ساتھ "عذاب الحریق" آگ لگنے کاعذاب کا بھی ذکر کیا ہے اس سے یا تو عذاب جہنم ہی مرادے اور جزاءاز جنس عمل کے اصول پراس کو عذاب حریق بھی کہہ دیا گیا ہے یا جہنم میں ہی جلنے کا کوئی خاص قسم کا عذاب مراد ہے حافظ ابن کشر کی یہی رائے ہے اور شاہ عبدالقاد ر نورالقد مر قدہ نے یہ معنی مراد لیے ہیں گھ آخرت میں جہنم کاعذاب اور دنیامیں آگ کے اندر جلنے کاعذاب اور اس سے ان کا مقصد غالباً اس واقعہ کی جانب اشارہ کرناہے جس کو ہم ابن ابی حاتم کی روایت سے نقل کر آئے ہیں۔

#### الصائزوعير

- ا) جب انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کے خوف ہے بے پر واہ ہو جا تا ہے اور اس گود ولت و حکومت کا نشر کبر و خرور کی اس بلندی پر پہنچادیتا ہے جس پر چڑھ کر اس کی نگاہ میں تمام مخلوق نیچ اور حقیر نظر آنے لگتی ہے تو اخلاق حسنہ اور جذبات عالیہ اس ہے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ذات اور ذاتی اخ اض کے ملاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا تب یکا یک غیر ہے حق کو حرکت ہوئی ہاور وہ اس کو اس طرح بلندی ہے بیٹنی یک ہے ہے کہ پستی وذلت کے تاریک غار کے علاوہ اسکے کے لیے اور کوئی جگہ باتی شہیں رہتی اور انار بکم الا علی کئے والار ب حقیقی کی ایسی سخت کہ فت میں آجا تا ہے کہ پھر کا گنات کی بھر پور طاقت اس کے گام آئی ہے نہ عالم جست و بود کی دولت و حشمت اور اس کو کر میدا قرار کرنا پڑتا ہے کہ لئے ہوں انسانیت کا تقاضا ، یہ جست و بود کی دولت و خصائص "سے بنتا ہے ور نہ حیوان سے بھی بد تر ہے اور انسانیت کا تقاضا ، یہ کہ جب انسان کو جمہ فتم کی دولت و حشمت اور سمامان عیش میسر ہول اور حطوت و طاقت بھی ہو اندازہ نصیب ہو تواس و فت بھی خدالور خوف خدا ہے ہر گزیرگانہ نہ ہو۔
  - ظفرم حوم نے کیاخوب کہاہے۔

اورائے قوم عادوہ وفت یاد کروجب تم کو قوم نوح 👑 کے بعدان کا جاتشین بنایااور تم کو مخلوق میں ہر طرح کی فراخی عطاکی۔ پس اللہ کی نعمتوں کویاد کر واور زمین میں فساد کرتے نہ پھر و۔

وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ﴿ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ قَ الْم اور ہم نے بے شبہ تم کوزمین میں قدرت و سطوت عطاکی اور تمہارے کیے ان میں زندگی کے سامان بخشے پھر تم میں بہت کم شکر گذار ہیں۔

r) انسان جب خدائے تعالی پریفتین محکم کر لیتااور حلاوت ایمانی ہے فیض یاب ہو جاتا ہے تو پھر کا ئنات

کی بڑی ہے بڑی طاقت اور عالم کا ہو لناک ظلم بھی اس کو حق و صدافت ہے متز لزل نہیں کر سکتا اور وہ کوہ استقامت بن کر ایثار و قربانی کا پیکر ٹابت ہو تا ہے چنانچہ اصحاب اخدود کا واقعہ اس کی زندہ شہادت ہے۔

شہادت ہے۔ ٣) ''جزازاز جبنس عمل خدائے تعالیٰ کا قانون ناطق ہے لیکن میہ ضروری شہیں ہے کہ ظالم و متکبر گو ظلم و کبر کے عالم وجود میں آتے ہی فورآ مزامل جائے اس لیے کہ بہ تقاضائے صفت رحمت یہاں ساتھ ساتھ قانون امہال (مہلت وینے کا قانون ) بھی گام کر رہا ہے البتہ جب اجپائگ گرفت کر لی جاتی ہے تو پھر چھٹگارانا ممکن ہے۔

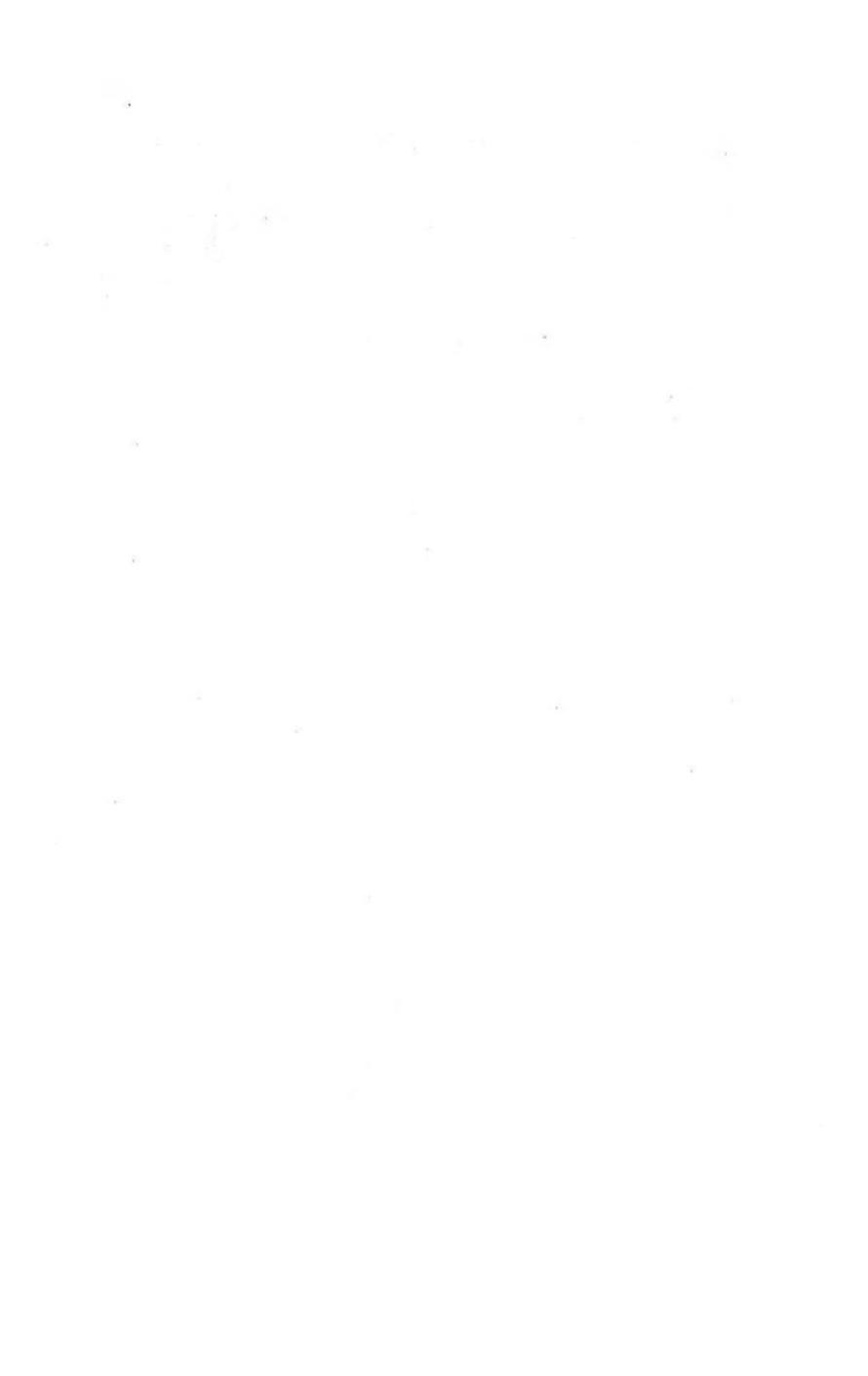

# اصحاب الفيل

## الے 🔑 عام الفیل اللہ عادت 🔑 عام الفیل

جُشِ صَبْلُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ج

سبائی بحث میں یہ ذکر آ چکاہے کہ حکومت سبائی حدود مملکت جنوبی حرب سے شروع ہو کہ شال مر ہاور افریقہ تک و سبع ہو گئی تھیں۔ ور خیین کہتے ہیں کہ نیمن اور افریقہ کے در میان بچ احمر اور بچ عرب کے جو گوشے حاکل ہیں۔ ان کو بچ حبش کہا جاتا ہے اس لئے لیمن کے مقابل بچ حبش عبور کر کے افریقہ کے سواحل پر جو آبادیاں ہیں اور چور اصل سبائی شجارتی نو آبادیاں تھیں اس قطعہ کو عرب جغرافیہ داں حبش کہتے ہیں اور یہ یور بین اقوام میں ایج سینیا، یونان میں ایتھو پیااور خود اہل حبش میں جیز کہلا تا ہے۔ لغت عرب میں حبش کے معنی اختلاط و امتزائے کے آتے ہیں۔ چونکہ عرب مؤر خیین کے نزدیک حمیر (سبا) اور حبشہ کے اصل باشندوں کے اختلاط سے افوم عالم وجود میں آئی اس لیے انھوں نے ان کا یہ نام تجویز کیا ہے۔ ﷺ

اور علماءانساب کہتے ہیں کہ جب اہل حبش (اکسوم) نے یمن پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تو سبا کے خاندانوں میں یہ کہہ کر سلسلہ از دواج قائم کیا کہ اصلاًوہ طے بن ادو (بنی کہلان) کی اولاد ہیں اور سباہی کی ایک شاخ ہیں۔ (القصد دالة م م 110 ہن عبدالیہ)

اور پورپین مستشر قیمن گی رائے یہ ہے گہ اہل حبش (اکسوم) غیر مخلوط سامی الاحسل نہیں ہیں بلکہ اصل باشندول کے ساتھ مختلف اقطاع عرب کے مختلف قبائل مل گئے ہیں۔ (ان یک پیدیر پریواز برہ) بہر حال ان اقوال کا حاصل یہ نگلتا ہے کہ افریقی قبائل (بی حام) کے اختلاط سے قوم حبش وجود میں آئی ہے۔

ا: حبش الشي ـ حمعه و الاحابيش، حماعة من الناس ليسوا من قبيلة و اخدة ـ

الرقالمعارف للبستاني ووجدي ودائرة المعارف الإسلاميه (حبش وسيا)

اس مخلوط سہائی قوم کا دارا کھکو مت شہر اکسوم تھا جو ملک حبش کے صوبہ 'تجریے میں بجانب مشرق واقع تھا۔ اس شہر کے آٹاراب تک ہاتی ہیں اور اہل حبش اس کو مقدس شہر سمجھتے ہیں۔ (ایندایڈیٹ و ڈائند۔ ۱۰۔ ۱۹) کتے میں کہ جس زمانہ میں حمیر نے ریدان کے قلعہ میں اپنی حکومت کا پرچم بلند کیااتی زمانہ میں حبش نے اکسوم میں حکومت کی بنیاد ڈالی جو تقریبا شاماق مے چھٹی صدی بھری تک قائم رہی۔

ع ب، حیث کے معنی '' بادشاہ 'کو نجائی کالقب فیتے ہیں دراصل میہ حبثی لفظ نجوس کا معرب ہے حبش کی زبان میں نجوس کے معنی '' بادشاہ وال ہیں ہے ہیں۔ اصحمہ بن انجر مشہور نجائی حبش ان خوش قسمت بادشاہوں ہیں ہے جضوں نے نبی اگر م کی پیدائش کا زمانہ پایااور اسلام کی دولت ہے مشرف ہوئے ان ہی کے زمانہ ہیں مسلمانوں نے 'بہلی چر ہے حبشہ کی جانب کی نجاشی نے ان کو باعزت پناہ دی اور قریش کے اس مطالبہ کو محسرا دیا کہ مسلمانوں کو اان کے حوالہ کر دیا جائے اور حضرت جعفر بن ابی طالب گی اس تقر میرہ متاثر ہو کر جو نجاشی کے دربار میں انھوں نے صدافت اسلام اور حقیقت اسلام پر کی تھی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ نجاشی ہیں جن کے ماتھ نبی آئر م کا ساسمہ مر است رہا ہے اور یہی وہ نجاشی ہیں جن کے انقال پر نبی اگر م کے نائبانہ نماز جنازہ پڑ تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بذراجہ وحی ان کے انقال کی خبر دی۔

حبش کاند ہباوران کا تدن شروع ہے ہی مصر (عوب) کے مذہب و تدن سے متاثر رہاہے اس کیے ان کا تدن قریب قریب قریب عرب ہی کا تدن ہے اور مذہبی اعتبارے یہ خاندان شروع میں مصری اور سیمنی قبائل کی طرح میمنی اور بت پرست تھالیکن جب رومی پادشاہوں کے انٹرے مصرفے عیسائیت کو قبول کر لیا تو اس کا اثر حبش پر مہمی پڑااور و ۳۳ء میں سب سے مہلے اُذینہ نجاشی نے عیسائیت کو قبول کیا۔

گذشتہ صفحات میں یہ ذکر ہو چکاہے کہ روم وابران کی برقیبانہ و حریفانہ تشکش نے بیمن اور جبش کو بھی متاثر کے بغیر نہ چھوڑااور سیاسی اور تجارتی رقابت نے ان دونوں کے در میان بھی تشکش قائم کردی جس کے مقیحہ میں بیمن اور ایران ایک جانب نظر آتے ہیں اور جبش دروم دوسر کی جانب، پھر عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جس زمانہ میں جبش میں میسائیت کا ظہور ہواائی کے قریب بیمن میں بیہودیت نے قدم جمائے،اگرچہ اس زمانہ میں عیسائیت کو کافی فروغ حاصل تھا گر نہیں معلوم کن وجوہ کی بناء پر اہل عرب عیسائیت کے ساتھ مانوس نہیں تھاس لیے بیمن نے جب تبدیل ند ہب کیا تو بہودیت کو قبول کیا اور عیسائیت کی جانب رجیان نہ کیا مگرچو تھی صدی عیسوی میں جب اُذیبہ نجا تی حبث نے بیائن نہ ہبی منافرت کے جذبات نے سابق رقابت کو اور زیادہ مشتعل کر دیا اور ای اشتعال کے نتائج میں ''اصحاب اغدود''کاسانچہ چیش آیا اور ذونواس شاہ بیمن

کے اس ظلم کی دادر می کے لیے نجر ان کے ایک سر دار دو س بن تغلیان نے نجا ثنی کے توسط ہے قیصہ روم تیک فریاد پہنچائیاور قیصر روم نے نجا شی حبش کو حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کر گئے حمیر یوں ہے انتقام لے۔

انسانگلوپڈیابرٹانگامیں ہے:

اوا کل چھٹی صدی میں حمیر ( ذونواس ) نے عیسائیوں کو سخت تکلیف پہنچائی، جیٹنین اول نے شاہ حبش كالب الاصبح كو لكھاكہ الكي امداد كرے چنانچہ اس نے حميم كے باتھ سے بيمن پھين ليا۔

اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ دوس نے قیصر روم کے پاس براہ راست فریاد کی اور قیصہ نے ایک حکم نامہ دے کہ اس کو نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ دوس جب قیصر کاشاہی فرمان نجاشی کے پاس لے کر پہنچا تو وہ ستر ہٹر ار فوج کے ساتھ بین پر حمله آور ہوا،ذونواس بھی فوج گراں لے کر مقابلہ پر آیا مگر شکست کھا گیااور گھوڑے پر سوار دریا میں <sup>ک</sup>وو گیا کہ پاراتر کر فرار ہو جائے مگرپارتہ ہو سکااور دریامیں غرق ہو گیا۔ (۶۰شاہ) شے ہے اس ۱۹۹

عر ب مؤر نحیین کہتے ہیں کہ بمن کے فالح گانام ارباط تھااورا برہند الاشر م اس کے جمر کا ب نفیا مگر یونانی کہتے میں کہ اس کانام اسمیفویں تھااور اس زمانہ کے نجاشی گانام الیساس (الاصبح) تھا۔

غر ض مؤر خین عرب کی روایت کے مطابق ارباط نیمن کا بیبلا گورنر بنایا گیاحتی که چند سال کے بعد ابر ہہ نے اس پر بعناوت کر دی اور اس کومار ڈالا اور ملاشر کت غیرے یمن پر قابض ہو گیا۔ جب نجاشی الاسٹے کویہ خبر جیجی توہ ہخت غضبناگ ہوااوراس نے قشم کھائی کہ ابر ہہ کو قتل کر کے اس کے دارالحکومت کو چیروں تلے رو ندڈا لے گا۔ ابر ہدنے میہ سنا تو بہت گھبر ایااورا ہے جسم ہے کچھ خوان نکال کر ایک شیشی میں بند گیااور ایک تھیلہ میں یمن کی خاک ٹھر ئیاور دونوں چیزوں کو قاصد کے ہاتھ نجاثی کے پاس بھیجااوراس کو لکھا کہ جس طرح ارباط آپ کا تا بع فرمان تقاای طرح یہ غلام بھی ہمیشہ تا بع اور مطبع رہے گاجب ہے میں نے بیہ سناہے کہ حضور والا مجھ ہے خفا ہیں اس وفت سے سخت پریشان ہوں اور میں آپ کی قشم کو پورا کرنے کے لیے اپناخون اور یمن کی خاگ جیسے رہا ہوں کہ آپاس خون کو یمن کی خاک پرڈال کر پیرول ہے روندد بچیے اورا پی فقم پوری کر کیجیے تجاثی نے ابر ہدگی معافی کو وقت کی مصلحت کے مناسب خیال کرتے ہوئے قبول کر لیااور ٹیمن پرا ہر بیہ کی گور نری کو منظور کر ایااور اس طرح وہ ٹیمن پر مطمئن حکومت کرنے لگا۔ (اینان)

ابر ہدے متعلق مؤر خین کا بیر بیان ہے کہ بیرشاہی خاندان ہے تھااور چونکہ عکٹا تھااس کیے اہل عرباس کو ابرہت الاشرم کہتے ہیں۔ عربی میں "اشرم" نکٹے کو کہتے ہیں اس کی حکومت کا آغاز بعض کے نزدیک ہے 18 یواور بعض کے نزدیک سرمہیءے ہو تاہے۔

صاحب ارض القر آن دومرے قول گوتر جے دیتے ہیں۔

ابر ہدا براہیم کا حبثی تلفظ ہے یہ عیسائیت میں بہت پر جوش تھااس نے تمام قلمرومیں عیسائی مبلغ مقرر کیے اور شہر وں میں بڑے بڑے گر جا (کنیسا) تغمیر کرائے ان تمام گلیساؤں میں سب سے بڑااور مشہور گلیسادارا لھکومت

## صنعا، میں تیار آرایا جس ً واہل عرب "القلیس" کہتے ہیں جو یونا فی لفظ" کلیسا" کامعرب ہے۔

ابن ہیں بیر براورا بن کشیر بروایت محمد بن الحق کہتے ہیں کہ یہ 'کھیسا'' بلحاظ فمن تغییر عدیم النظیر خوااور جب یہ تغییر بو گیر آن النا ہے نظیر کرجا تغییر کر ای کہ اس سے قبل بو گیا آن ایس سے باری کے لیے صنعا، میں ایسا بے نظیر کر جا تغییر کر ای کہ اس سے قبل تاریخ نے ایسا کہ جو مکہ میں کعبہ کا بھی کہ ان کے لیے بہتی مقام جھی کرنے کے لیے جق برویت ہیں ان سب کارخ اس کلیسا کی جانب چھیر دول اور کل عرب کے لیے بہتی مقام جھی بن جائے اللہ علیہ سے نے ساتوان میں سخت بر جمی بیدا ہو گئا۔

اللہ ع ب نے سناتوان میں سخت بر جمی بیدا ہو گئا۔

(عَنَّ مِن اَنْ عَنْ مِنْ اَنْ مِنْ بِيدا ہُو گئا۔

(عَنَّ مِنْ اَنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ بِيدا ہُو گئا۔

(عَنَّ مِنْ اَنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ بِيدا ہُو گئا۔

سیمی کہتے ہیں کہ ابر پہد نے اس کی تقمیم ہیں اہل میمن پر بہت سخت مظالم کیے اہل میمن کو جبر امز دور بنایا اور بیش نیمن کی ہے انداز و دوات اور بیش بہاز روجوا ہر کو بے در اپنے اس پر صرف کیا ہے بیش قیمت پھر وں گی بہت خو بصورت اور بہت طویل و عربیض ممارت تھی اور جیب و غربیب زر کار نقوش سے منقش اور جوا ہر ریزوں سے مزین تھی اور ہاتھی دانت اور آ بنوس کے نہایت حسین و جمیل منقش منہروں اور سونے چاندی کی صلیموں سے اس کو سجایا گیا تھا۔ سے اس کو سجایا گیا تھا۔

V5 1-6

تاریخ عرب ای کی شاہد ہے کہ تمام اہل عرب خواہ وہ کسی بھی فرقہ اور کسی بھی مذہب ہے تعلق رکھتے ہوں کعبہ کی بہت زیادہ عظمت کرنے اور اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق ای کا کچ کرنامقدیں فرض سبجھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ خاص کعبہ کے اندر عرب کے مختلف فر قول کے بت تمین سوساٹھ کی تعداد میں نصب تھے۔ (روش الانف نَاوَاد نَامُون نَثْر مَامُن اَثْرُ مَامُن نَثْر مَامُن اَثْرُ مَامُن نَثْر مَامُن نَثْر مَامُن نَ

حتی کے حضرت ابراہیم حضرت اسلمیل ، حضرت عیسی ، حضرت میسی کی معیمباالسلام کی انساد پر بھی موجود تھیں اور جب فتح کے میں نبی اگرم فاتحانہ داخل ہوئے ہیں تو آپ گارشاد پر جس وقت حضرت علی اور بعض دو سرے صحابہ نے ان بتوں کو کعبہ سے خارج کیا ہے تواس وقت بھی یہ تصاویر کعبہ کے اندر موجود تھیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اگرم کے سامنے جب یہ قرآ کیا کہ مشر کیس عرب نے حضرت اسمعیل کی تصویراس طرح بنائی ہے کہ ان کے ہاتھ میں "پانے" ہیں تو آپ نے ادشاد فرملا مشر کیس جبوئے ہیں اور اسلمعیل کا دارشاد فرملا مشر کیس جبوئے ہیں اور اسلمعیل کا دارش میں ہیودہ عمل سے پاک ہے۔ انداز میں مقیم کسی جازی نے بیا ساکہ ابر جبہہ نے "القلیس "کواس نیت سے بنایا ہے تواس کو خسر کردیا۔ ابر جہ کو جب شنج کو یہ معلوم ہوا اور سختین کے بعد پنہ جیا کہ یہ کام کسی جازی گا ہے تو غصب بنا کہ ابر اجبی کو برباد کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا بیا ارادہ کرکے ابر جبہ کو جب شنج کو یہ معلوم ہوا اور سختین میں بی تو تو خصب بیس بیٹی و تا ہے گا ہے تو ایک کو ایس کو بیار ایسی کو برباد کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں گا بیا ارادہ کرکے ابر جبہ کو جن بر تمام قبائل عرب میں ہوا یہ ابر جبہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ خبر تمام قبائل عرب میں ہوا یہ ابر جبہ کو جانب روانہ ہوا۔ یہ خبر تمام قبائل عرب میں ہوا یہ ابر جبہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ خبر تمام قبائل عرب میں ہوا یہ ابر جبہ کو جن بر وانہ ہوا۔ یہ خبر تمام قبائل عرب میں ہوا یہ دور یہ دور اپر میں ہوا یہ دور یہ دور کیا کہ میں ہوا یہ دور یہ بیاں ہوا یہ دور یہ میں ہوا یہ دور یہ بیاں ہوا یہ دور یہ دور یہ بیاں ہوا یہ بیاں ہوا یہ دور یہ بیاں ہوا یہ دور یہ بیاں ہوا یہ میں ہوا یہ دور یہ بیاں ہوا یہ میں ہوا یہ دور یہ بیاں ہوا یہ میں ہ

ا " کے آثار عمامی خلیفہ اول سفات کے زمانہ تک موجود تھے۔

سوار ہو تر پہنچ گن اور تمام عرب میں اس سے ایک بیجان پیدا ہو گیا سب سے پہلے بیٹن ہی کے ایک ایم دوفقہ نے بیمن سے نکل کر عرب کے مختلف قبائل کے پاس قاصد بیجے کہ میں ابر بہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو چاہے کہ اس نیک مقصد میں میر اساتھ ویں چنانچے وہ آگے بڑھ کر ابر بہ کے مقابل آیااور اس سے جنگ کی عگر شکست کھا گیااور دو نصر کر فیار کر لیا گیا۔ اسکے بعد قبیلہ بنی شعم کے سر دار نقیل بن حبیب سے مقابلہ ہوا اور اس کو بھی شکست اٹھائی پڑئی اور وہ بھی گر فیار ہو گیا جب ابر بہ طائف پہنچائی گفیف کے سر دار مسعود بن معقب نے آگے بڑھ کر ابر بہ کو یقین و لایا کہ مجھ واور میر سے قبیلہ و آپ سے کوئی پر خاش نہیں سے اسک کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ آپ بہت الحالت "کے انہدام کاار ادہ خبیں رکھتے جس بیش ہمارا سب سے معظم و محتر م معبود لات نصب ہے ابر ہہ نے ان کو اطمینان دلایا اور خامو ش کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مسعود تقفی نے راستہ بنانے کہ میں بی قبر کو سنگیار گیا گئے تیں کہ حرب زمانہ جابلیت بیں اس کی قبر کو سنگیار گیا کرتے تھے کہ یہ کعیہ کے انہدام کیلئے راہنما بنا تھا۔

مغمس پہنچ گر ابر ہدنے ایک حبثی فوجی افسر کو جس کا نام اسود بن مقصود تفاحکم دیا کہ وہ مکہ جا کر چھا پہ مارے اسود ، مکہ کے قریب پینچا تو قریش اور دوسرے قبائل کے او نٹول اور بھیٹر بکریوں کے ریول کوجو کئیں تعداد میں چہ رہے تھے ، پکڑ کراہے کشکر میں لے گیاان میں عبد المطلب کے بھی دوسواونٹ شامل تھے۔

ای زمانه میں غبدالمطلب قرایش کے سر دار شخے یہ حال دیکھ کر قرایش کنانہ ،ہزیل اور دیگر قبائل نے آپال میں مشور دکیا کہ ابر ہد گامقابلہ کس طرح کیا جائے؟ مشور ہ کے بعد یہ طے پایا کہ ہم میں طاقت مدافعت شہیں ہاں کے ہم کو مکہ جھوڑ کر قریب کہ بہاڑی پر چلے جانا جا ہے انہی یہ اوگ مکہ میں میں تھے کہ ابر بدکی جانب ہے جناطہ الحمیری تبیجا اور دریافت کیا کہ مکہ کاسر دار کون ہے۔؟

او گوں نے عبد المطلب بن ہاشم کی جانب اشارہ کیا جناط نے کہا میں ابر ہدگی جانب سے آیا ہوں ہمارے ہادشاہ کا یہ حکم ہے کہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم توصر ف اس گھر (بیت اللہ) کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں ہم توصر ف اس گھر (بیت اللہ) کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ پس آگر تمہار الرادہ مقابلہ اور مدافعت کا ہو تو تم جانو اور آگر تم ہمارے اس ارادے میں حاکل نہ ہم نہ تو تو ہمار اباد شاہ آپ سے ملا قات کا خواہش مند ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا ہمارا قطعاً ارادہ نہیں کہ ہم تہرارے باد شاہ سے جنگ کریں اور نہ ہم میں یہ طاقت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے برگزیدہ نبیل ہے تو ہم گار ، پس آگر اللہ اس کی حفاظت مقصود نہیں ہے تو ہم قوت بدا اور آگر اس کی حفاظت مقصود نہیں ہے تو ہم قوت بدا فعت کے قابل قطعاً نہیں ہیں۔

غرض اس گفتگو کے بعد عبدالمطلب ابر ہہ کے لشکر میں پہنچے اور ایک درباری کی جانب سے سفارش و تعارف پر اس کے سامنے پیش ہوئے عبدالمطلب بہت شاندار اور وجیہ و تشکیل انسان تھے، ابر ہدنے دیکھا توان کے ساتھ عزت سے پیش آیااور اپنے برابران کو جگہ وی۔

گفتگو شر وع بهونی توان کی طلاقت لسانی اور خطابت سے ابر ہد بہت زیادہ متاثر جوا۔

روران گفتگو میں جب معاملہ پر بات چیت نثر وع ہو تی توعیدالمطلب نے شکایت کی کہ آپ کے ایک سر دار

نے میں اون کو میں کر قبار کر لینے ہیں لبغرا آپ درخواست ہے کہ ان کو میرے حوالہ کرو یجے ابرہہ نے بیسنا تو کہا عبد السطاب! میں تو ہم کو بہت فہیم و عقیل سمجھتا تھا لیکن اس سوال پر ہخت متعجب ہوں ہم کو معلوم ہے کہ میں عبد و دھانے کے لیے آیا ہوں جو شہار کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقد س ہے لیکن ہم نے اس کے متعلق آیک جملہ بھی ضبیں کہااور الیکی چھوٹی اور حقیر بات کاذکر کررہے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا" باہ شاہ بیا اور سے بیا کا کہا اور ایس کے متعلق درخواست پیش کی اور کعبہ میر اگھر شہیں، خدا گا اون ہوں جو اس کے متعلق درخواست پیش کی اور کعبہ میر اگھر شہیں، خدا گا مقد می گئی ہے ہو اس کے لیے سفارش کروں ؟ ابرہ ہو گئے انگا اب اس کو میں ہے بیا ہے ہو گئی ہو اس کے جو اب دیا آپ جا نیس اور رب البیت جا نیس بیبال پہنچ کر میں اسلم شخص ہو گیا اور ابر ہر نے اپنے اشکریوں کو تھم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کرد ہے جا نیس۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبدالمطلب کے ہمراہ بنی بکر گاہر داریعمر بن نفاشاور بنی ہزیل کاسر دارخویلد بن واثلہ مجھی تنے روائلی ہے قبل اٹھول نے ابر ہد کے سامنے میہ پیش کش کی کہ اگر گعبہ کے انہدام ہے باز آ جا کیس تو ہم تبامہ کا ایک تنہائی مال آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے مگر ابر ہدنے اپنی طاقت کے نشہ میں اس پیشکش تو ٹھگران یاور اپنے ارادہ پراڑار ہاتی ہے لوگ ناکام واپس آگئے۔

عبدالمطلب نے واپس آگر قرلیش اور دو میرے قبائل عرب کو جمع کیااوران کو تمام گفتگو سناگریہ مشورہ دیا گداب ہم سب کو قریب گی سی پہاڑی ہیر پناہ گزین ہو جانا جا ہے تاکہ اس منظر کواپنی آنکھ سے نہ دیکھے سکیں جب اہلی مکہ پہاڑی ہے جانے گئے تو عبد المطلب کی قیادت میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے اوراس کی زنجیر پکڑ کرورگاہ الہی میں یہ دعاء کی :

" خدایا ہم اس بارے میں محملین نہیں ہیں کہ جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں، توا بنی متاع ( عب ) بَی جُھ کو بھی ضر ور حفاظت کرتی ہے اور تیری تدبیر پر نہ صلیب کی طاقت غالب آشکتی ہے اور نہ اہل صلیب کی کوئی تدبیر ، بال اگر تو ہی ہے جاہتا ہے کہ ان کو اپنے مقد ک گھر کو خراب کرنے دے وہ جہم گون ؟جو تیر ابنی جاہے سو کر۔"

، ور خین نے عبد المطلب کے ان اشعار کو بھی نقل کیا ہے جوانھوں نے اپنے خاص انداز خطابت کے ساتھ فی البدیہ درگاہ البی میں چیش کیے اور جن گاتر جمہ ہم ابھی نقل کر چکے ہیں

لا هم ان العبد يمنع رحاله فامنع رحالك لا يعلبن صليبهم ومحالهم غد وامحالك ان كنت تاركهم و قبلتنا فامر ما بدالك (تريخان الهراد)

ای کے بعد عبد المطلب اور تمام قرایش مکہ کو خالی کر کے قریب کے پہاڑوں پر چلے گئے اور گھا ٹیوں میں پناہ گزین ہو کر حالات گا تنظار کرنے گئے۔

۔ اگے دن سنج کوا بریہ نے اپنالشکر مکہ کی جانب بڑھایاا گلی قطاروں میں ہاتھی تھے اوران کے پیچھپے لشکر جرار ،انجھی یہ اشکر مکہ تک نہیں پہنچاتھا کہ راہ میں ہی اجانگ پر ندوں کے غول کے غول نمودار ہوئے اور اشکر کے سر پر فضا میں چھاگئے ان کی چو پچھاوران کے پنجوں میں منگریزے لگتے تھے، بدن پھوڑ کر باہر نکل آتے تھے اور فور ابنی اعضاء گلنے اور سرانے لگتے تھے، نتیجہ یہ نکلاکہ تھوڑی و بر میں سارالشکرز مروز ہر ہو کررہ گیا۔

محمد بن الحق کہتے ہیں کہ کچھالوگ ای حال میں لشکرے فرار جو کر نیمن اور حبشہ مپنچے اورا نھوں نے ابر ہہ اور اس کے لشکر کی تناہی گاحال سنایا۔

اور مشہور محدث ابن الی حاتم بروایت عبید بن عمیر نقل کرتے ہیں کہ جب ابر ہد گالشکر مکہ کی جانب بڑھا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پر ندوں کے غول اڑتے ہوئے لشکر پر چھاگئے۔

اییا معلوم ہو تا تھا کہ فضامیں پر ندوں کازبردست کشکر پرے کے پہتے باند ھے ہوئے ہان کے منھ اوران کے دونوں پنجوں میں شکر بیزے تھے انھوں نے اول تو آواز کی اور پھر کشکر پر شکر بیزے مار نے گئے۔ ساتھ ہی تندو تیز ہو اچلنے تکی جس نے اس سنگ باری کو کشکر کیلئے مصیبت عظمی بنادیا، چنانچے جس شخص پریہ شکر بیزے کرے بدل پھوڑ کر باہر نکل آئے اور بدن گلنے اور مرٹ نے لگااوراس طرح ان شکر بیزوں نے سارے کشکر کو چھانی کر ڈالا۔ منظم بین ایمنی مرض چیکے کا ظہور ہوا۔

## قر آن اور اسجاب فیل

قرآن عزیز نے اس واقعہ کا سور وَ الفیل میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح وَ کر کیا ہے گویا وات اقد س محمد علی پر خدائے تعالی کا بہت بڑااحسان اور الن کے اعزاز واکرام کا عظیم الشان "نشان" ہے: اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیْلِ تَ اَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَصْدُلَیْلِ،

ا: کہتے ہیں کہ ابر یہ نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی جانب بڑھے ،جب وہ مکہ کے قریب کینچی ہے تو ہاتھیوں کی قطاری سے سب سے پہلے اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انگار کر دیا، جس پر ابر ہد سوار تھا۔ فیلبان اگر چداس کے آئٹس پر آئٹس اگار ہا ورز بائی ویٹ رہاتھا۔ مگر وہ کسی طرح آگے بڑھنے کا نام خہیں لیٹنا تھا کیکن جب اس کو یمن کی جانب چلاتے تھے تؤوہ تیزی کے ساتھ چلنے لگنا تھا،اس حالت میں احیانگ پر نعمول کے غول نے آگھیم لہ

گویا قدرت کی جانب سے ابر ہے۔ یہ آخری تنہیہ تھی کہ وہ اب بھی سمجھ جائے کہ اس کا یہ ارادہ باطل اور ناپاک ہے اور یہ جر اُت دراصل خدا کی طاقت کو چیلئے ہے۔اسلئے اس کواس سے باز آ جانا چاہئے لیکن اس بد بخت نے اس کی کوئی پر دادنہ کی اور اپنے کر دار کی پاداش کو چینئے کر رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب پر ندوں کی سنگ اری سے ابر بد کا لفکر بر باد ہو گیا تواس میں سے بعض آدمی جو بد حالی کے سماتھ فرار ہو کر بمین پہنچے تھے۔ان میں سے خود ابر ہد بھی اس حالت میں پہنچا کہ اس کے تمام اعتصاد گل سے تر مرب ہے تھے اور دو صرف ایک مضافہ گوشت نظر آ تا تھا۔

 وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَبَابِيُّل ۞ تَرَّمِيْهِمُ بِحِجَارَةٍ مَنْ سَجِّيْلٍ۞ فَجَعَلَهُمَ كعصَف مَأْكُولُ ۞

(اے محمہ ) کیا تو نے نہیں دیکھا (جھھ کو معلوم نہیں) کہ تیرے پر درد گارنے ہاتھیوں والوں کے ساتھھ کیا معاملہ کیا؟ کیاان کے فریب کو ناکارہ نہیں بنادیااور بھیج دیے ان پر پر ندوں کے مجھنڈ کے مجھنڈ،وہ کچھیٹک دے تھے ان پر سنگریزے لیس کر دیاان کو کھائے جھوسہ کی طرح۔

ا حجاب فیل گایہ بجیب وغریب واقعہ ماہ محرم میں ولادت باسعادت محد میں جپالیس یا پیچاس روز قبل پیش آیا،اہل عمر بیس یہ واقعہ اس ورجہ اہمیت وشہرت رکھتا تھا کہ انھوں نے اس سال گانام" عام الفیل "(یا تھیوں والا سال) رکھادیا وراس کے بعد تاریخی واقعات کو اسی سنہ کے حساب سے شار کرنے گئے جو میسو کی سنہ کے حساب سے اے دی واوررومی سنہ کے حساب سے ۲۸۸ سکندری کے مطابق ہو تا ہے۔

روایات عرب اور عرب مؤر خین میں بیر واقعہ اس درجہ مشہور و معروف تھا کہ جب نبی اکرم کے کی زندگی مبارک میں سور ۃ الفیل کا نزول ہوا تو مشر کین بیبوداور نصاری گی اس عداوت کے باوجود جو آپ ذات مبارک سے ان و مخبی سی سمت سے بھی اس سورۃ میں بیان کر دوواقعہ کے خلاف کوئی صدابلند شہیں ہوئی کہ بیرواقعہ غلط ہیا اس کی اصل مقیقت میہ نہیں سے بلگہ دوس کی ہے۔

یہ جمی تہیں تباہ سکتا کہ چو نکیہ یہ واقعہ صرف ذات اقدی ہے جی ہے تبییں بلکہ تمام عرب فصوصا قریش کی عظمت و عزت بردھا تا تھا اس لیے سک نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں گی یہ بات اس لیے خلاف کہ جس وقت یہ سور قاباز لی بوئی ہے اس وقت عرب میں مذہبی فرقہ بندی کے اعتبارے عرب کے مختلف حصول میں عمو مااور نج ان کے مشہور شہر میں خصوصا عیسائیت مشر کین مگہ اور محمہ دونوں کی حریف ورقیب تھی اس لیے وہ عربی نئہ اور محمہ دونوں کی حریف ورقیب تھی اس لیے وہ عربی نئہ اور محمہ میں قریش مکہ کی عزت تو بردھائی تھی اور یا محمد میں قریش مکہ کی عزت تو بردھائی تھی اور یا محمد میں اور یا محمد میں اور یا محمد میں اور یا محمد میں اور یہ ودو دونوں ایسے واقعہ تو سنتا بھی وارانہ کر سکتے تھے بلکہ وہ اور یہود دونوں ایسے واقعہ تو سنتا بھی وارانہ کرتے جو بال کے قبلہ دو اور یہود دونوں ایسے واقعہ تو سنتا بھی وارانہ کرتے جو ان کے قبلہ بنے گووہ نفرت کی نگاہ ہے و یکھتے اور علی اللا علان اس کو جھٹلاتے تھے۔

مبہر حال ٹاریخ کی صاف اور بے لوٹ شہادت یہ ٹابت کررہی ہے کہ ایک میسائی معاصر نے بھی اس واقعہ کے خلاف لب کشائی کی جرائت نہیں کی اور ہجرت کے بعد جب آپ گا کی خدمت اقد س میں نج ان کا وفد (ؤیو میشن) آیا ہے تو وہ اپنے خیال میں اسلام کے خلاف جس قسم کی نکتہ چینیاں کر سکتا تھا اور محمد کا اور قر آن کی تگذیب میں جو ولا نکی دے سکتا تھا وہ سب اس نے پیش کیے لیکن اس واقعہ کے خلاف ایک حرف بھی زبان ہے نہیں نکالا اور اگر ایسا ہو ا ہو تا تو جس تاریخ نے ساڑھے تیرہ سو ہرس سے ان تمام اعتراضات کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھا ہے جو معاندین کی جانب سے نبی اگرم کا قرآن اور اسلام پر کیے گئے تیں وہ کیسے اس اعتراض کو فراموش کر سکتی تھی۔

الہٰذاتعصب ہے پاک حقیقت بیں نگاہ کویہ فیصلہ کرنا پڑے گاکہ یہ واقعہ اپنی تفصیلات کے ساتھ جس طرح

عرب روایات اور مؤر خیبن عرب کے بیبال محفوظ اور مشہور ہے وہ قطعا صحیح ہے اور صحیح نہ ہمونے کی آخر کون سی وجہ ہے جب کہ سورۃ الفیل کے نزول کے وفت اس واقعہ کو گذرے صرف بیالیس تینتالیس سال ہموئے اور اس لیے اس واقعہ کو آنکھول ہے دیکھنے والے ہم ارول اور اپنے والدین اور وطنی روایات سے سننے والے لاکھول کی تعداد میں تمام اقطاع عرب میں موجود تھے۔

لئین صدیوں کے بعد آج پور پین مؤر خین ہے کہتے ہیں واقعہ صرف اتناہے کہ ابر ہدرومیوں کی مدد کو فوج لے کر اگا، راہ میں اس کی فوج چیچک کی وہاہے برباد ہو گئی اور لطف ہے ہے کہ ان کے پاس اس دعویٰ کے لیے نہ کوئی تاریخی دلیل ہے اور نہ معاصرانہ شہادت بلکہ صرف عرب مؤر خیبن (محمد بن اسحق وغیرہ) کے اس بیان ہے کہ "ای سال عرب میں چیک کا ظہور ہموا" یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔

معلوم نہیں کہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ کایہ کون سانظریہ ہے کہ ایک روایت کے تمام واقعات کا تواپنے مخالف شمجھ کر بلا دلیل انکار کر دیا جائے اور اس واقعہ کے ایک شمنی جملہ کے مفہوم کو بدل کر اور بغیر کسی سند کے اپنی جانب سے اس میں اضافہ کر کے ایک نیامطلب پیدا کر لیا جائے۔

ہم تشکیم کرتے ہیں کہ بقول ابن استحق اس سال عرب میں چیچک کا ظہور ہموااور غیر اسلامی روایات کے مطابق ہم یہ بھی قبول کیے لیتے ہیں کہ اس سال یمن اور حبش میں بھی اس مرض نے سر نکالا تاہم اس سے یہ کیسے لازم آجا تاہے کہ

ا) ۔ اُبرہہ '' کعبہ'' کے ڈھانے کے لیے لشکر لے کر نہیں نگا تھاجیبا کہ متند تواریج سے ثابت ہوتا ہے بلکہ رومیوں کی مدد کو نکا تھاجیبا کہ یورپین مؤر خین ہے دلیل محض اٹکل سے کہہ رہے ہیں۔

ا) اور یہ کہ ابر ہد کالشکر رب کعبہ کے حکم سے چڑیوں کی سنگ باری سے تباہ نہیں ہوا جیسا کہ معاصر شہاد توں اور تواتر کے درجہ کی روایات ملکی و تاریخی سے ثابت ہے بلکہ چیک کی وباسے برباد ہو گیا جس کے لیے تاریخ میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔

یہ بات نوایک حقیقت ٹابتہ ہے کہ ابرہہ ''القلیس'' کے انتقام میں کعبہ کوڈھانے نگلاتھا کیں اگر سمندر کی جانب ہے آئے والی چڑیوں نے شکر بیزوں کے ذریعہ ہے جگام رب کعبہ چیچک کے ایسے سخت جرا نیم پیدا کر دیے کہ انھوں نے حملہ آوروں کو سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی اور شکر بیزوں کے لگنے کے فور اُبعد ہی بدن گلنے اور سڑنے لگاور سارالشکرز بروز ہر مہوکررہ گیا تواس کو کیا کہنا چاہیے ؟اور بیداگر قادر مطلق کی جانب ہے اہر ہداور اس کے لشکر پرعذاب نہیں تھا اتواور کیا تھا میل میں شکھیے ۔

حقیقت حال میہ ہے کہ یہ فطرت پرست "یور پین مؤر خین "یا تواس واقعہ کواس وجہ ہے مسے کرنا چاہتے ہیں گہ اس سے تعبیۃ اللہ کی عظمت اور وقت کی خود ساختہ عیسائیت کی اہانت کا پہلو بہت صاف اور نمایاں طور پر سامنے آتااور قدرت کے ہاتھوں حق وباطل کے معرکہ میں حق کے غلبہ اور باطل کی مغلوبیت کا علان ہموجا تا ہے یا محض فطرت پرستی اور مادہ پرستی کے جذبہ میں انھوں نے خدائے تعالیٰ کی غیر محدود طاقت کے مشابدہ سے آنکھ بند کرلی ہے اور وہ الیے واقعات کونا ممکن خیال کر لیتے ہیں حالا نکہ اس آسان کے نیچے تاریخ اقوام و

امم نے بار باایسے مشاہدے گیے ہیں اور تاریخ نے ان کو اپنی آغوش میں محفوظ رکھا ہے گہ جب بھی و تی قوم طلم و تکبر طغیان وعصیان اور فساد و ہر کئی میں حدسے گذر گئی ہے توالقد تعالی نے اجرام ارضی و ساوی میں ہے کبھی ہوا کو بھی برق کو بھی باد وبارال کو بھی بولناک چیخ کواور بھی حیوانات کی یورش کواس طرب آن پر مسلط مردیا ہے کہ آنکھوں و کیھتے وہ اور ان گاز بردست تمدن و حکومت کی مالک تھیں مگر جب انھوں نے خدا کی زمین دیا ہے کہ آنکھوں و کیھتے وہ اور ان گاز بردست تمدن و حکومت کی مالک تھیں مگر جب انھوں نے خدا کی زمین میں فساد مجادیا۔ زمید دستوں پر ظالمانہ قابض ہو کر ان کو بچل ڈالا۔ شرک و گفر میں ہے باک ہو کر خدا کے بیش فساد مجادیا۔ زمید دستوں پر ظالمانہ قابض ہو کر ان کو بچل ڈالا۔ شرک و گفر میں ہے باک ہو کر دیا توان ہی عناصہ بیٹیم وال کے ساتھ ہے رہمانہ سلوک کیااور انا نہیں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کواس طرح ہلاک و برباد اور مخلوق ارضی و ساوی کے ذریعہ جن کاذکر سطور بالا میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کواس طرح ہلاک و برباد کر دیا کہ تاریخ کے اور ان کے سواد نیا میں ان کانام و نشان تک باقی نہ رہا۔

مگرانسان کی اس غفلت کو کیا تیجیے کہ وہ کو تاہی عقل ہے گذشتہ واقعات کاانگار کرنے پر بہت جلد آمادہ ہو جاتا اور نے کرشمہ ُ غیبی کاطالب ہو تاہے بلکہ بنیاسر ائیل کی طرح بیجا جسارت کے ساتھ میہ کہہ اٹھتاہے، لُنْ نُوْمِنَ لَكَ حُنبی اللّٰہَ جَہْرَۃً

اور جبوہ مجھی اگلوں کی طرح عذاب البی میں گر فتار ہو جاتا ہے تو حسر ت وافسوس کرتا ہواد و سروں کے لیے سامان عبرت و بصیرت و بسیرت من جاتا ہے اور اس وقت کا عنز اف واقرار اور اس وقت کی حسرت و ندامت اس کے سے کام نہیں آتی،

فَلَمَّا رَأُو ا بَأْسَنَا قَالُو ا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْ نَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأُو ا بَأْسَنَا ط سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ٥٠٠

پس جب دیکھاانہوں نے عذاب ہمارا توانہوں نے کہا ہم ایمان لائے ایک خدا پراور جس چیز کو خدا کاشر یک تھیراتے تھے اس سے منکر ہوئے، پس ان کے اس ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا،القد تعالی کی بہی سنت ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں کے ساتھ جاری ہے اور کا فروں نے اس موقع پر خسارہ ہی اٹھایا۔

یمی حال آئے بور پین مادہ پرستوں اور ان کے کور باطن مقلدوں کا ہے کاش کہ وہ حقیقت حال کو سمجھنے کی کو شش کریں اور حقائق سے انکار اور ان کا استہزاؤنہ کریں۔ انھیں تاریخ کے دہر اے ہوئے اس سبق کو کبھی بھی فراموش نہیں کرناچاہیے کہ لارڈ پیجز نے اس زمانہ میں مصر پر جارحانہ مظالم کرتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ سر بلند کرتے ہوئے یہ کہاتھا" آج میں مصر کا فرعون ہوں" پھر تم نے دیکھا کہ خدائے برتر کے قانون" پاداش عمل" نے اس کو وہی جواب دیاجو فرعون کو ملاتھا مسلمہ اور اس کی غرق دریا نعش کو بورپ کی سائنس جدید کا کوئی کرشمہ بھی قعر دریاسے او پر نہ لا سکا۔

یہ واقعہ صدیوں کا نہیں ہے، ہاری اور تمہاری زندگی کا واقعہ ہے پھر کیا منگرین خدااور منگرین قدرت خدا

نے اس واقعہ سے کوئی سبق حاصل کیا؟ نہیں بلکہ انھوں نے بیہ کہہ کر ضمیر کی آواز کود بالیا کہ بیہ تو بخت واتفاق کے واقعات میں ہے ایک واقعہ ہے جو گزرا،اورانہوں نے ایسا کیوں سمجھ لیا قر آن کہتا ہے صرف اس کیے کہ:

## لًا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنُ تَعْمَى الْقُلُونِ الَّتِيَّ فِي الصُّدُورُ 🌣

یعنی پہ بات نہیں ہے کہ وہ گور چیٹم ہیں وہ خوب دیکھتے ہیں لیکن ان کے سینوں کے اندران کے ول اند ھے ہو گئے ہیں ''اس لیے جو کچھ دیکھتے ہیں اس سے عبر ت حاصل نہیں کرتے للبذاالیسی جماعت کے لیے اس کے سوا اور گیا کہاجا سکتا ہے۔

## فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ •

## سور وفيل اور بعض ويكر تفييرين

صطور بالا میں سورۂ فیل کی تفییر سلف صالحین رحمہم اللہ اور جمہور کے مسلک کے مطابق کی گئی ہے اس تفییر سے ظاہر ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کی صیانت و حفاظت کے لیے ابرہت الاشر م اور اس کے عظیم الشان الشکر کواپنے قانونِ تعذیب اُمم کے بیش نظر اس لیے معجزانہ طور پر چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعہ کنگریوں کی مار ۔ سے ہلاگ و برباد کر دیا کہ قریش بہ اسباب ظاہر اس لشکر جرار کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور رب کعبہ کو بہر حال کعبہ کی حفاظت نہیں رکھتے تھے اور رب کعبہ کو بہر حال کعبہ کی حفاظت مقصود تھی۔

یے تشیر لغت عرب کی مطابقت، سلف صالحین ہے منقول روایات اور تاریخی تواتر کے پیش نظر بغیر کسی رد و انکار کے تیر وسوسال سے قابل قبول رہی ہے۔

الیکن اس تفسیر کے مطابق چونکہ اس واقعہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اعجاز قدرت اور معجزانہ فعل کے ساتھ وابسۃ ہو جاتا ہے اس لیے گذشتہ بچاس ساٹھ سال کے اندر پورپ کے الحادے مرعوب ہو کر بعض حضرات نے سلف کے خلاف یہ سعی فرمائی ہے کہ خواہ حقیقت حال نظر انداز ہو جائے مگر کسی طرح اس واقعہ کا مجوبہ بن وور کر دیا جائے چنانچے انھوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تفسیر بالرائے سے کام لیا ہے تفسیر بالرائے کے بہی معنی ہیں کہ اس پر نظر کیے بغیر کہ اس بارہ میں قر آن خود کیا کہتا ہے اور ایک خالی الذ ہن انسان اس سے کیا مطلب اخذ کرتا ہے ،اپنی جانب سے پہلے ایک خاص خیال قائم کر لیا جائے اور اس کے بعد آیات قر آنی کی تفسیر این اس اختراعی خیال پر کردی جائے۔

تفیر بالرائے کے اصول پر سور قالفیل کی پہلی تفییر سر سید کی جانب سے تہذیب الاخلاق میں کی گئی۔ سید صاحب چو نکہ بذات خود عربیت (علوم لغت عرب) اور ان علوم سے جو قر آن عزیز کے حقائق سیجھنے کے لیے از بس ضرور کی میں برگانہ تھے اس لیے ان کی بیہ تفییر سرتا سراغلواور لغو تاویلات پر مبنی ہے۔ اور تفییر احمد کی کے ان دوسر سرتان کی طرح جس میں انھوں نے خود قر آن عزیز کی دوسر کی آیات اور نبی معصوم سے منقول صحیح روایات کے خلاف تفییر بالرائے بلکہ تحریف معنوی پر غلطا قدام کیا ہے اس مقام پر بھی قر آن کی زبان سے وہ کہلانا چاہتے ہیں جس کو قر آن کہنے کے لیے تیار نہیں اس کے منہ میں وہ بات رکھ دینی چاہتے ہیں جسے خود اس کی

ا بان ہول <sup>نبی</sup>س کو تی۔

سر سیدگی تغییر سورۃ الفیل کی بنیاد اس امریر قائم ہے کہ آیت ۔ <u>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ میں "طیر "</u> سے پر ند نہیں بلکہ بد فالی مر ادہے اور کنابیۃ یہ لفظ بلاو مصیبت کیلئے استعمال کیا گیاہے۔

گر سید صاحب اس بات سے قطعانا آشا ہیں کہ عم فی الغت میں "طیر " کے معنی بد فالی کے ہم کنی نہیں آت اور دہ افظ طائز ہے جس کے معنی بد فالی کے آتے ہیں اور جس سے گنا پیدہ مصیبت و بلا، کا مغبوم مر ادر دو تا ہے نیم وہ عمل بد فالی کے آتے ہیں اور جس سے گنا پیدہ مصیبت و بلا، کا مغبوم مر ادر دو تا ہیں نمیز وہ عمر ہیت کے اس قاعدہ سے بھی قطعانا واقف معلوم ہوتے ہیں کہ اگر بفر ض محال طیر کے معنی بد فالی کے تسلیم بھی کر لیے جانیں تب بھی اس مقام پر بید معنی اس لیے نمییں بن مجنے کہ لغت عرب میں اس معنی کے تسلیم بھی کر لیے جانیں تب بھی اس مقام پر بید معنی اس لیے نمییں بن مجنے کہ لغت عرب میں اس معنی کے بہوتے ہوئے اس کی جانب ارسال کی نسبت قطعانا طاور باطل ہے بلکہ اس کے لیے ہے۔ یہ بھی اس کے بلا ہے اور سے سے یہ اور سے سے والا جاتا ہے۔

حقائق قرآن سے ہے بہم ہ مگر پورپ کے الحاد وزیر قدے مرعوب یہ حضرات قرآن کی تفییہ پرجمہ اُت میں بازل ہوا ہے گئے۔

ہ جاتو کرتے ہیں مگراس بات کو بکسر فراموش فرمادیتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں بازل ہوا ہے گئے۔

معنوں سے اور تمام زبانوں کی طرح عربی الفاظ و تراکیب کے لیے بھی پچھ قواعد اور شروط ہیں پس آئر کوئی شخص ان کے خلاف اس کے الفاظ اور اس کے جملوں کے معنی اور مفہوم بیان کرتا ہے تو در حقیقت تحریف معنوی کا مجرم بیان کرتا ہے تو در حقیقت تحریف معنوی کا مجرم بیان کرتا ہے تو در حقیقت تحریف معنوی کا مجرم بیان کرتا ہے علمی مباحث ہیں جائے میں جائے ہیں جائے اس لیے علمی مباحث ہیں جائے گئے۔

بیات کے الاق نہیں ہے۔

سلف صالحین کے خلاف سور ڈالفیل کی دوسر کی تفسیر مولانا حمیدالدین فراہی رحمہ اللہ مصنف نظام القرآن کی ہے۔ کی ہے ، یہ تفسیر سلف اور جمہور کی تفسیر سے قطع لظر کر کے صرف عربیت اور اشعار عرب کے بیش نظر کی گئی ہے اور بیدا کر چہ مولانائے مرحوم کی علمی دیانت تقوی وطہارت اور درک علوم قرآنی کے بیش نظر ان حضرات کی تفاسیر کی فہر ست میں شامل نہیں ہے جھول نے محض معجزات کے انگار کی بنا، پر تفسیر بالرائے کی مجم مانہ جسارت کی ہے تاجم واقعہ کے بچو بین کودور کرنے کے لیے مولانائے مرحوم کی یہ سعی معنوی اسقام کی حامل ہے اور اس کی ہے جم مولانائے مرحوم کی جسمی معنوی اسقام کی حامل ہے اور اس کی ہے جم مولانائے مرحوم کی خدمت قرآن کا حزام کرتے ہوئے اان کے بعض دوسرے تفسیر کی مقامات کی طرح

" تو نے دیکھا کہ تیم ہے پروردگارنے ہاتھی والول کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیااس نے ان کی تدبیر کو بیکار منبیں کردیا؟ اس نے ان کی تدبیر کو بیکار منبیں کردیا؟ اس نے ان پر پر ندول کے پرے کے پرے بیسیجے توان ہاتھی والوں کو پیخر وں ہے مار تا تھا کھر خدانے ان کو کھائے ہوئے تجس کی طرح کردیا۔"

اس تفسير پر حسب ويل اعتراضات وار د ہوتے ہيں:

- ا) اگر"تری"کا فاعل"انت" ہے"طیر"نہیں ہے تو ہے اور کی سنگی کا اضافہ بے ضرورت بلکہ بے معنی ہواجاتا ہے۔
- اس صورت میں ، ارسے عالیہ ہے ۔ ایس کی غرض و غایت یااس کے فائدہ اور مقصد سے خود قر آن خاموش ہے اور اس طرح سور ق کی آیات کے باہم ربط باتی نہیں رہتا بلکہ نظم وانسجام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔
- ۳) شعم اءعر ب نے کلام میں فوج کے ساتھ پر ندوں کے غول کا چلناصرف ایک شاعرانہ تخیل ہے اس لیے قر آن کے بیان کر دہ حقائق کی تفسیر کواس خیال ہے وابستہ کرنا صحیح نہیں ہے۔
- ۳) واقعہ کے معاصریا کچھ عرصہ بعد کے عرب شعرا، جب کہ خودا پناشعار میں اقرار گرتے ہیں کہ "ترمی"کا فاعل" طیر"ہے نہ کہ الم ترکی ضمیر "انت" قریش ) تواس سے عدول کیوں اور کس لیے ؟
- معلوم ہواکہ قرایش کی سنگ باری سے ہاتھیوں والی فوج جرار کا کھائے ہوئے تھیں کی طرح ہو جانا تب ہی معلوم ہواکہ قرایش کی سنگ باری سے ہاتھیوں والی فوج جرار کا کھائے ہوئے تھیں کی طرح ہو جانا تب ہی صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انجاز قدرت کا عمل بھی ہو ورنہ بلحاظ اسباب عادیہ یہ صورت قطعا غیر معقول ہے اوراگرا سمیس انجاز کاد خل ہے تو جس عجیب بات سے بہنے کے لیے سلف کے خلاف تفسیر کواختیار کی گیاتھا تی کونسلیم کرنالازم آ جاتا ہے۔
- ۷) عرب کی جنگوں میں محض بدویانہ سنگ اندازی کے طریقہ کجنگ کے لیے تاریخی سند مطلوب ہے ورنہ خاص اس موقع کے لیے طریقۂ کجنگ گی ہے تفسیر بے سندرہ جاتی ہے اور نا قابل قبول ہے۔

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ بلاغت کا نقاضاہے کہ جب کسی لفظ کے ساتھ متعلقات کااضافہ ہو تو ضرور ک ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو ناچا ہے بعنی اس اضافہ کو کسی مقصد کے لیے لایا گیا ہو ورنہ وہ کلام بلاغت سے گر جائے گا اور اس کااعجاز بلاغت تک پہنچنا تو معلوم ؟ کیونکہ ایسی صورت میں بیہ اضافہ بے معنی اور مہمل ہو جاتا ہے حتی کہ اشعار کے تنگ میدان میں بھی بے ضرورت اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔

دوسر امقدمہ یہ قابل توجہ ہے کہ سبخیل لغت عرب میں کنگری کو کہتے ہیں لیعنی اگر مٹی کو آگ میں ریکایا جائے تو پکنے کے بعداس میں پیخر کی ہی تختی بیدا ہو جاتی ہے اس مٹی کی چھوٹی چھوٹی تھیکریوں کا نام عربی میں سبخیل اور فار ہی میں سنگ گل ہے بلکہ بعض علاء لغت نے تو یہ تصریح کی ہے کہ سبخیل فار ہی مرکب لفظ" سنگ گل" کی ہی تعریب ہے بیتی "مٹی ہے بنا ہوا پیچر"اور یہ ظاہر بات ہے کہ مکہ کی پہاڑیوں پر چھوٹے بڑے پیچر تو بہر حال گافی ملیں گے لیکن وہاں سبخیل (کنگریوں) کی افراط کے گوئی معنی نہیں۔

ممکن ہے کہ جواب میں یہ کہاجائے کہ اس مقام ہے۔ پھر کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے معنی سنگ ریزے مرادین تو یہاں کیے صحیحتہ ہوگا کہ لغت عرب میں پھر کے چھوٹے گئڑے کو المحصی سعار الدحدارة بھی جمع دصاقہ "آتی ہے چنانچہ متداول کتب لغت میں بھی بھر احت یہ فرق مذکور ہے الدحصی صعار الدحدارة الدحدارة من الطین الباب حتی کہ علاء لغت اس فرق کو رہاں تک نمایاں مرت بین کر جو تھیکریاں مٹی کے برتن سے لوٹ کروجود میں آتی ہیں آگر چہ وہ جمیل کہلائی جا عتی ہیں تاہم و کیق امیان کے نمایاں میں المراد ہو تا ہے لفظ "خرف" میں المراد ہو تا ہے وہ جمیل کہلائی جا عتی ہیں تاہم و کیق امیان نہیں وقت لغت عرب میں ایک تحقیق علی المراد ہو تا ہے وہ اپنی سے اور جم کو یہ حقیقت بھی بھی فراموش نہیں ہو اور جو لفظ بھی دوسر سے لفظ کامر اوف نہیں ہو اور جو لفظ بھی دوسر سے لفظ کامر اوف نہیں ہو اور جو لفظ بھی فصاء و بلغاء عرب کے کلام میں استعمال ہو تا ہے وہ اپنی مستقل حقیت رکھتا ہو اور جن کو جم مر ادف الفاظ سمجھتے ہیں ان کے باہم جو ناز گاورد قبق فرق ہوان کی خصوصیات ضرور محموظ رہتی ہیں۔

غرض مصنف نظام القر آن کی تفییر سور ۃ الفیل کے مطابق اس مقام پر سجیل کاذ کرنہ صرف بے ضرورت بلکہ خلاف واقعہ اور بے محل ہواجا تاہے اور

و میں اور کا میں خارجی مدد کے آیات سورۃ اپناا پنامطلب صاف صاف اداکردیتی ہیں اور سیاق جمہور نے اختیار کیا ہے تو بغیر کسی خارجی مدد کے آیات سورۃ اپناا پنامطلب صاف صاف اداکر دیتی ہیں اور سیاق و سباق کی مطابقت اور کلام کا نجام اور اس کی تر تیب بحالہ باقی رہتی ہے۔

الیکن تغییہ زمیہ بحث کے مطابق اگر ترمی کا فاعل طیر خبیں ہے بلکہ انت ہے تو اس صورت میں ارسال طیر گرض وغایت سے قر آن (سورة الفیل) قطعا خاموش اظر آتا بلکہ ربط کلام میں خلل واقع ہو جاتا ہے اس لیے کہ آیت ہے وہ اس کی جانب کوئی اشارہ موجود ہے بلکہ یہ کلام اجبی ہے جو اپنی تصریح کے لیے قطعاً واضح نہیں ہے اور نہ سیاق و سباق میں اس کی جانب کوئی اشارہ موجود ہے بلکہ یہ کلام اجبی ہے جو اپنی تصریح کے لیے آپ بی فرمہ دار ہے اور الجبر تصریح کے باعث خلل کلام ہے اور آگر کلام کی اس اجبیت کو باہر کی مدد ہے حل اور آیت سے پیداشدہ قدرتی سوال پر اس کی خاموشی کو خارجی تمہید ہے دور کیا جاتا ہے تو بلحاظ بلاغت کام ایسے ابہام واجمال سے کہ جو خصوصی واقعہ کے حلیات کرتے ہوں ارنہ اس پر دلالت کرتے ہوں ارنہ اس پر دلالت کرتے ہوں ارنہ اس پر دلالت کرتے ہوں کام میں موجود ہو کہ سیاق و سباق نہ اس کی وضاحت کرتے ہوں ارنہ اس پر دلالت کرتے ہوں کام میں نقص لازم آتا اور ہے محل ابہام کا انزام وارد ہو تاہے۔

تعجب ہے کہ ارسال طیر کی غرض وغایت یا حکمت کا پی جانب سے اختراع تو درست سمجھا جائے اور بغیر سمی سند کے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالی نے ان پر ندول کو صحن حرم میں افقادہ مر دہ نعشوں سے پاک کرنے کے لیے بھیجا تھا اور بقاء تر تیب مضمون آیات اور حفاظت نقص کالم کی خوبیوں کے باوجود خود سورۃ میں ہی جو غایت اور حکمت بیان کی گئی ہے اور جو خارج سے مدد کی قطعاً مختاج شہیں ہے لیعنی ترمیہم تواس کورد کرکے غیر معقول قرار دیا جائے اور خصوصاً ایسی حالت میں کہ مر وہ نعشوں ہے صحن حرم کی پاک کے متعلق صحیح تاریخی روایت میں بیہ موجود ہے:

> وذكر النقاش في تفسيره ان السيل احتمل جثتهم فالقاها في البحر -(البداء النباية عن م.١٠)

اور نقاش نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ سیلاب آیااور اس نے مردہ نعشوں کو بہاکر سمند رمیں جاڈالا

تیرے اسٹانس ..... کاخلاصہ بیرے کہ بالفرض اگر آیت ہے ۔۔۔ کی آنسیر میں صاحب نظام القرآن کے اس استشہاد کو صحیح تشکیم کر لیا جائے جو لبطور تمہید انھوں نے اشعار عرب سے کیا ہے اور آیت گی خاموشی کی ختم کرنے کے لیے اصول بلاغت کو نظرانداز کردیاجائے تب بھی یہ سوال ہاتی رہ جا تاہے کہ ابو نواس یا نباغہ جیسے شعراءٰ عرب کے گلام میں اگر یہ تخیل پایا بھی جا تاہے کہ جب کوئی فوج جنگ کے لیے سفر کرتی تختی تومر دارخوار جانور حجینڈ کے حجینڈای کے ساتھ چلتے تھے تواس شخیل سے یہ کسے لازم آیا کہ شعراء کا یہ خیال مبنی بر حقیقت ہےاور محض شاعرانہ سخیل نہیں ہے کہ قر آن تفسیر کے لیےاستشہاد کا کام وے سکے؟ بلکہ جب جم عر ب کی لڑائیوں کے ان تفصیلی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں جواس واقعہ کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مسلمانوں اور مشر کول کے در میان ہو تمیں اور جن کے جزئی جزئی حالات اور معمولی معمولی واقعات تک کی تفصیلات کتب سیر و تاریخ میں محفوظ ہیں اتوان میں ہے تھی ایک جنگ میں بھی اس حقیت کا ذکر موجود نہیں ہے کہ مر دار ٹوار یر ندوں کے بیہ جھنڈ کے جھنڈ مسلم یامشر ک لشکر کی ابتداء مسافت ہی ہے ساتھ سماتھ چل رہے تھے چنانچے نوزوہ بدر،احد حنین،احزاب کے حالات اس قتم کے واقعہ ہے قطعاً خاموش ہیں بلکہ اس کے خلاف غزوۂ بدر میں اس کا جنوت تو موجود ہے کہ زعماء قریش کی نعشیں اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دی گئیں اور یہ ذاکر نہیں پایا جاتا کہ مسلمانوں کے یامشر کین مکہ کے لشکر کے ساتھ مر دار خوار پر ند شر وع ہی ہے ہم سفر تھے انھوں نے اہل مر دہ نعشوں کو فور آہی ٹھھکانے لگادیاای طرح عرب کے علاوہ دنیا کی اور جنگوں میں بھی کہیں اس واقعہ کا ثبوت نہیں ملتا پس اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ شعراء عرب کا یہ کلام شاعرانہ مبالغہ آمیز تخیل سے زیادہ گوئی حقیت نہیں ر کھتا دراصل وہ اپنے ممدوح کی بہادری پر مبالغتہ آمیزیاں کرتے ہوئے بیہ مبالغہ بھی کرتے ہیں کہ انسان توانسان مر دار خوار جانور تک اس کی بہادری کا یقین رکھتے اور اس لیے اس کے لشکر کے ہمراہ چلتے میں حالا نک حقیقت حال صرف اتنی ہوتی تھی کہ جب اس ممروح نے دستمن کو شکست دے دی توشکست خور دہ گشکر کی نعشوں پر گدھ چیل وغیرہ مر دارخوار جانور نوچنے کھانے کوڈٹ گئے اس عام بات کوشعراء نے شاعرانہ دوققہ سنجی کے ساتھ ادا کر دیا ہے کیا ابونواس کایمی شعر جو مفسر صاحب نے باطوراستشہاد پیش کیاہے خود ہی بیہ ظاہر نہیں کر تاکہ یہ محض شاعرانہ نجی ہے اس لیے کہ وہ کہتاہے کہ میرے ممدوح کے لشکر کے ہمراہ پر ند ہیں کیوں کہ ان کواس کے فاتح ہونے کا یقین ہے''۔ تو گیاہیے بھی تشکیم کرلیناحیا ہیے کہ ان مر دارخوار پر ندوں کی فراست و کیاست انسانی فراست ہے بھی بڑھی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ معرکہ کہ بنگ پیش آنے سے پہلے ہی یہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ فلال کو فتح اور فلال کو شکست ہو گیاوراس لیے فاتح کی فوج کے ہمراہ چلتے تھےنہ کہ مفتوح کی فوج کے ساتھ۔

اوراً آرا پنی خیالی تغییر کی خاطریہ سب عجیب باتیں نشاہیم کر لینے میں کوئی حرث نہیں ہے تو نہ معلوم سلف اور جمہور کی تغییر ہی گومان لینے میں کیول اس قدر جھجک ہے۔

الحاصل تفسیر زیر بجٹ میں آیت میں ہے ہے۔ کے تفسیر کے لیے خارج سے ان اشعار گی مدد لینا جو صرف شاعر انہ تنخیل گی پیدادار میں اور تعجیج تاریخی حقائق سے اعراض کرنا بلکہ خود قر آن کے سیاق و سباق سے ہی بغیر خارجی مدد کے واقعہ کی جو مکمل تصویر بنتی ہے اس سے گریز کرنا کسی طرح صبیح نہیں ہے۔

ای آفسیر پر پیوسے استان سندگی تفصیل بیہ ہے کہ آمر بالفرض بیا تنظیم بھی آمر ایاجائے کہ التر ہی " کا فاعل قریش میں تو آیت مستعمل ہوں کہ رہی ہے کہ اس کا مدخول دو کر بیا ثابت گررہی ہے کہ اس کا مدخول (لیعنی جس جملہ پروہ داخل ہے) آیت میں الفاء للحواء داخل ہو گرمیا ثابت گررہی ہے کہ مطاب زیر بحث تفییر کے مطابق یہ ہوا کہ جب قرایش نے سنگ باری کے ذریعہ ان پر تملہ کیا توالقہ تعالی نے ان کے دشمن کو کھائے ہوئے کھس کی طرح گردیا یعنی سب و بیں کھیت رہے اور ہا تھیوں اور انسانوں سب کا گھوم نکل گیا۔

تو سوال ہے ہے کہ قریش کی بدویانہ سنگ باری ہے کی فوق گرال گاکہ جس میں دیو پیکر ہا تھیوں کی قطاریں جھی ہوں اس طرح بھر کس نکل جانا کہ وہ اگر فرار ہو کر جان بچانا بھی چاہیں تو نہ نج سکیں۔ اسباب عادیہ کے اعتبارے کیا معقول سمجھا جاسکتا ہے اور کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ جب ابر ہدنے یہ و کچھ لیا تھا کہ وہ اور اس کی فوق گرال قریش کی سنگ باری کی تاب نہیں لا سکتے تو اس نے کیوں وہاں رہ کر ساری فوق کا بھر کس نکلوالیا اور کیوں وہ ان بی وادیوں میں ہے ہو کر فرار نہیں ہو گیا جن وادیوں سے ہو کر آیا تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قریش کے وہ ان بی وادیوں میں گروہ ان بی طاہر ہے کہ قریش کے پاس سنگ باری کے لیے مشینیں نہیں تھیں کہ وہ ابر ہہ کے لئکر پر ہزاروں من کی مہیب چٹا نیمی اس خات کے ساتھ لڑھکا و ہے کہ تمام لشکری اور ہا تھی گھوڑے اور او نئ سب کے سب و ہیں دب کر رہ جاتے اور کھائے ہوئے جس کی طرح سب کا کچوم نکل جاتا۔

اور قرایش پر خدائے تعالی کا حسان تواس صورت میں بھی پورا ہو جاتا تھا کہ اس نے ایسے عظیم الشان اشکر کو بدویانہ سنگ باری سے ہز ہیت خور وہ بناکر فرار پر آمادہ کردیا۔ البتہ یہ بات اس وفت صحیح ہو سکتی اور باور کی جاسکتی ہے کہ اس کو اسباب عادیہ کے عام قانون سے مشتیٰ قرار دے کر قدرت اللٰی کے معجزانہ عمل کے ساتھ وابستہ شمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ عام طریق جنگ کے خلاف یہ ایک معجزہ تھا مگراس صورت میں تفسیر زیر بحث کا مقصد فوت ہواجا تاہے۔

حقیقت حال ہے کہ قرآن عزیز کی اس سورۃ کااسلوب بیان ازاول تا آخر یہ کہہ رہاہے کہ بیہاں جو صورت حال پیش آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص نوامیس قدرت کے زیراثر ہوئی ہے اور اس لیے جن لوگوں نے اس واقعہ و آگھوں ہے دیکھایا مشاہدہ کرنے والوں کی زبانی سناہے ، وہ اس ہے آگاہ ہیں کہ یہ معاملہ کس درجہ بجیب اور کمر شمہ قدرت کے زیراثر کس درجہ جیرت زاہو گزراہے اور یہ سبق ہے اور عبرت و بصیرت ہے قریش کے لیے جو اپنی قدرت کے زیراثر کس درجہ جیرت زاہو گزراہے اور یہ سبق ہے اور عبرت و بصیرت ہے قریش کے لیے جو اپنی طاقت کے گھمنٹر میں محمد کا ور مسلمانوں کو پیس ڈالناجا ہے ہیں وہ سمجھیں کہ جس نے کعبہ کی حفاظت کا یہ غیبی انتظام کردیاوہ بی آج قبلہ کراہیمی دمجھ عظمت کے داعی کی حفاظت وصیانت کا ضامین ہے۔

غرض غیر مسلح انسانوں کے ذریعہ چھوٹے چھوٹے پھر وں کی سنگ باری ہے دیو پیکر ہاتھیوں اور آبن پوش لشکریوں کو فرار کا موقع نہ وے کہ موقع ہی ہر کھائے ہوئے کھس کی طرح کر دیناای طرح بجیب ہے جسیا کہ پر ندوں کی ماری ہوئی کنکریوں کا بندوق کی گولی کی طرح لگنایاایسے مہلک جراثیم کا حامل ہونا جن سے ایک فوج کراں کھائے ہوئے مجس کی طرح ہو کررہ جائے مگریہ کہ تشکیم گیاجائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک "معجزانہ نشان" تھا۔

اوراً گراس سے انگار نہیں ہے تو پھر کوئی وجہ وجیہ نظر نہیں آتی کہ سلف اور جمہور بلکہ بلا واسطہ خود آیات قر آنی ہے حاصل شدہ تفسیر سے عدول کر کے ایسی تفسیر کیواںا ختیار کی جائے جو لغت اور روایات دونوں لٹاظ ہے اسقام و نقائص کی حامل ہو۔

ی جہ ہے است اس است اس است اس کے اضار کے ان اور جن تغییر میں اگر شعراء عرب کے اشعار ہے استشہاد کرنا علی مطلب کے لیے ضروری سمجھا گیا تواس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے واقعہ ہے متعلق مخصوص اشعار کو جن میں اس واقعہ کے معاصر عبد المطلب کے اشعار بھی شامل میں نظر انداز کر دیا گیا بلکہ ان ہے اعراض روار کھا گیا اور شعراء عرب کے ایک ایسے تخیل کو بطور استشہاد تشکیم کیا گیا جس کا مبنی بر حقیقت ہونا خود محل نظر ہے اور جس کے لیے خود آیات قر آنی میں بھی کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ ان سے یہ نابت ہو تاہے کہ اس مقام پر موجود تی طیر کا معاملہ تمام حالات کی بناء پر نہیں تھا بلکہ کر شمہ تعدرت نے خاص صورت حال کے ساتھ ان کو بھیجا تھا تب ہی تو کا معاملہ تمام حالات کی بناء پر نہیں تھا بلکہ کر شمہ تعدرت نے خاص صورت حال کے ساتھ ان کو بھیجا تھا تب ہی تو خود آیا ہے درنہ کی ایک کی قدرت کے ہاتھوں سے ہے۔ خاص طور سے ای کی قدرت کے ہاتھوں سے ہے۔

نیز قرمی کے بعد فجعلہ کہہ کریہ ظاہر گیاجارہاہے گہ دمی گایہ نتیجہ کہ وہ عصف مانکول کی طرح ہو گئے ہماراا پنا فعل تھاجس میں دوسرے کو کوئی دخل نہیں تھاور نہ آگر پر ندوں کاوجود عام حالات کی بنا پر ہو تااور " عصف ماکول" نتیجہ ہو تا قرایش کے عمل سنگ باری کا تواسلوب بیان بیہ نہ ہو تابلکہ یوں کہاجا تا"ان کے ہم وں پر پر ندول کے جھنڈ کے جھنڈ منڈ لانے گئے جب کہ توان پر سنگ باری کر رہا تھااور ہو گئے وہ اس سنگ باری سے

"-L & SUM - 1 - 1 - 1

۔۔۔۔ جب کہ عرب قبل از اسلام بعد از اسلام دونوں زمانوں میں شعراہ عرب سے وہ اشعار موجود عیں جن میں صاف صاف اس کا قرار ہے کہ واقعہ کی نوعیت و جی ہے جس کو روایات سلف ظاہر کرتی تیں تواان سے اعراضی اور شعراہ کے ایک عام شخیل ہے استشہاد ہے گزور ست شبیں ہو سکتا۔

چنانچے عبد المطلب کے وہ اشعار جو اس سے قبل ذکر میں آنچکے ہیں اس حقیقت کاصاف صاف اعلمان کرتے میں کہ قریش نے ابر بہد کے لشکر کے مقابلہ میں طاقت مقاومت نہ و یکھتے ہوئے جنگ سے اس آنس کیااور وہ کعبہ و رب تعبہ کے حوالہ کرکے پہاڑیوں پر پناہ گزیں ہو گئے اور حالات کاانتظار کرنے لگے عبدالمطلب کہتے ہیں،

لاهم ان العبد يمنع رحاله فامنع رحالك-بم الرچه عابز بون كى وجه سے شہرے جادہ میں نیکن یہ كوئی عم كى بات شیس ہے۔ ہر شخص اپنے گھرگ خفاظت كر تائے خدايا تو بھى اپنے گھرگى حفاظت كر۔

اور آخر میں دعمن کے مقابلہ ہے اپنے بھر اور درماندگی اور بظاہر اسباب کعبہ کی حفاظت ہے مایو ک کے اثرات کاان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں:

ان کنت نساد کے ہم و کے عبست خافامسر میا ہے۔الگ اوراً مرتیرایسی منشاہ ہے کہ وہ ہمارے کعبہ کے متعلق اپنامنشا و پورا کرلیس تو پھر جو تیرانگ جاہے وہ حکم فرما۔ عبد المطلب، واقعہ اصحاب فیل کے معاصر میں ،سر دار قریش میں اور ان کی جانب سے جنگ و صلح کے ضامت میں وہ اقرار کر رہے میں کہ قریش و شمن کے مقابلہ سے عاجز ہو کر کعبہ اور ابر ہمہ کے معاملہ کو ہم و بخدا کر کے بتیجہ کے منتظر میں گر اس کے ہر خلاف زیمہ بجث تقسیر اصر از کرتی ہے کہ قریش نے صنز ور ابر ہر کے لشکر سے جنگ کی اور ان کو تیاوہ بلاک کردیا۔

جبیں تفاوت رہ از کیاست تابہ کیا

واقعہ سے متعلق بیاشعار تمام کتب سیر میں بسند تھیجے ند کور ہیں نیز عام روایات کی طرح اس واقعہ سے متعلق دورائے تک موجود نہیں ہیں بلکہ صرف ایک ہی قول تاریخی تواتر سے منقول چلا آتا ہے مگر افسوس کہ پھر بھی وہ تابل توجہ نہیں سمجھاجاتا۔

علاودازیں اگر فرنس کر لیجیے کہ بیہ اشعار عبد المطلب کی جانب غلط منسوب ہیں تب بھی ان اشعارت بیہ تو بہر حال ثابت ہو تا ہے کہ جن اہل عرب اور اہل حجاز کے سامنے قر آن، واقعہ قبل کو بیان کر رہا ہے ان کے بیبال قبل اللہ اسلام اس واقعہ سے متعلق بہی روایت مسلم تھی جو ان اشعار کے ذرایعہ ظاہر کی گئی ہے اور ای کو انھوں نے اپنے بررگوں کی زبانی سنایا واقعہ کا خود مشاہدہ کیا تھا اور اس لیے عرب بعد الاسلام کے تمام شعر ا، بھی اپنے اشعار میں بلا خلاف اس حقیقت کا اظفرار کرتے چلے آئے ہیں۔

عبدالله بن ربعري منهمي اس واقعه كالظهار كرتة بوئ كهتم بين:

سائل اميرالحبث عنها ما رائي فلسوف ينبي الجاهلين عليهما ستون الفأ لم يؤبوا ارضهم بل. لم يعش بعد الاياب سقيمها

حبیث کے سر دار ہے معلوم کروگہ اس نے کیا کچھ ویکھا، منقریب ناوا قفوں کو اس واقعہ سے خبر دار لوگ واقف کر دیں گے۔ ساٹھ بنر ار کشکریوں میں سے کسی کوو طن لوٹنانصیب نہیں بولاوراً مرکوئی اکاد کاز خم خور دو جماگ نکا اتووہ بھی خدائی مار کے زخمول سے نہ نیچ سکا۔

اور عبدالله بن قبير گهتے ہيں:

كاده الاشرم الذي جاء بالفيل قولى و جيشه مهروم

واستھلت علیہ مالطیر ہالہندل حی کانہ مرحوم ابرہ نة الاشرم نے بیر تدبیر چلی کہ کعبہ کے گرانے کو ہاتھیوں کولے کر آیا ہی وہ بھا گااور اس کا اشکر بھی شکست خور دہ ہو گیا جب کہ پرندول کے لشکران پر گنگریوں کی ہارش کرتے ہوئے پرے کے پرے آیہ و نچے اور سارا لشکہ سنگیار ہو کررہ گیا۔

اور ابو قیس بن الصلت انصاری ابرہہ کے اشکر کی تباہی کے لیے خدائی مدد کااس طرح آذکر کرتے جیا۔

فلما اتاكم نصر ذي العرش رد هم

جنود المليك بين ساف و حاصب

قولوا سراعاً هاريين و لم يؤب

الى اهله بحبش غير عصائب

مچر جب ہوش والے کے پاس سے تمہمارے لیے مدو آئینجی تواہر بداوراس کے اشکر کا خدائی تشکر ( پر ندوں سے غول ) نے مند بھیر ویاجب کہ وہ مختیکریاں اور کنگریاں ہر سار ہاتھا کیس سار الشکر جلد ہی شکست کھا کر جھا گااور ان میں سے چند معمولی ٹولیوں کے سواکوئی بھی حبشہ تک نہ پہنچ سکااور سب بہیں ہلاگ و تباہ ہو کسر دیگئے۔

۔۔۔۔۔ کی تفصیل یہ ہے کہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام عرب کی مشہور حروب کی تاریخی اتفصیل ہے ہے کہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام عرب کی مشہور حروب کی تاریخی اتفصیلات اشعار عرب کتب سیر ت اور مسلم وغیر ہ مسلم تواریخ میں موجود ہیں جن میں فد ہی ملکی اور قومی ہر قسم کی جنگوں کے تذکر ہے ہائے جاتے ہیں مگرا کیک جنگ کے متعلق بھی یہ خابت نہیں ہے کہ اہل عرب یا قریش نے محض بد ویانہ سنگ باری کی جنگ کی ہو بلکہ اس زمانہ کے متداول اسلحہ تلوار ، تیر اور تیر وغیر ہ ہے جی وہ جنگ کیا ترج ہے تھے جس میں منجنیق (گو کھن) کا بھی استعال ہو جایا کر تا تھا اور اگر یہ تسلیم نہیں ہے تو اشعار عرب اور تاریخ میں مذکور ہے کوئی سند و کھائی جائے کہ محض سنگ باری کی جنگ کا کون سامشہور یا غیر مشہور واقعہ تاریخ میں فدکور ہے کوئی سند و کھائی جائے کہ محض سنگ باری کی جنگ کا کون سامشہور یا غیر مشہور واقعہ تاریخ میں فدکور ہے کہ تاریخ تو تاج تک بہی کہتی چلی آتی ہے کہ اہل عرب تلوار کے وصفی اور بات بات پر ان کے در میان تلوار کا

نيام ت نظي آناروز مره كامشقله تفايه

اورا آسیہ کہاجائے کہ برویانہ سنگ باری کا یہ طم یقدا تی خاص واقعہ میں چیش آیااوراس کے جُوت کے لیے یہی اول اور سختہ مثال ہے تو چھ خودا تس مخصوص واقعہ سیلئے تاریخی جُوت جائے تاکہ یہ متعمین ہو سکے کہ سلف اور جمہورے منفول تفسیر غلطاور یہ جدید تفسیر ہی سیجے تنہ ہے حالا نگہ اس کیلئے گوئی تاریخی جُبوت موجود شہیں۔ پر اس خود عرب کے واقعات جنگ میں اس کی مثالیس موجود میں اور نہ خاص اس واقعہ کے لیے گوئی تاریخی شمادت پان جاتی ہے گئی اس کے بر عکس حجاز کی قوئی روایات، تاریخی و قائع اور سلف صالحین کی نقل وروایات سے ممادت پان جاتی ہے گئی اس کے بر عکس حجاز کی قوئی روایات، تاریخی و قائع اور سلف صالحین کی نقل وروایات سے باتھاں ہو گئی ہے گئی جنگ شہیں کی اور وہ تاب مقاومت باتھاں ہو جہ ہے تھے تو محض مو بہت ماجز ہو نے کی وجہ سے تعبہ کورب تعبہ کے جم وسہ پر چھوڑ کر پہاڑی پر پناہ گزیں ہوگئے تھے تو محض مو بہت سے ماجز ہو نے کی وجہ سے تعبہ کورب تعبہ کے جم وسہ پر چھوڑ کر پہاڑی پر پناہ گزیں ہوگئے تھے تو محض مو بہت کے بیش نظر دواحمالات میں سے ایسے اخمال کو اختیار کرنا جو بقاعدہ مو بہت بھی اسقام کا حامل ہے اور تاریخی شہادات اور سلف کی روایات کے بھی خلاف ہے نا قابل قبول ہے۔

ای مقام پریه حقیقت بھی آشکار ہو جانی جاہیے کہ تب تفسیر وسیر میں چو نکہ بکثر ت الیمی روایات پائی جاتی ہیں جن کی نسبت سلف صالحین کی جانب بسند صحیح ثابت ہو جانے کے بعد بھی محققین علاء تفسیریہ کہہ کراس کے قبول و تشکیم کی قیمت گھٹادیتے ہیں کہ میہ روایت اسر انیلیات میں ہے ہے لیعنی گواس کی نسبت حضرت عبد اللہ بن عماس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود ابو ہر مرہ گی جانب بلحاظ سند روایت صحیح ہے لیکن وہ ان روایت میں ہے نہیں ہے کہ جو نبی معصوم کے قول و عمل یا تقریر تثبیت ہے تعلق رکھتی اور اس بناء پر سلف کا مسلک قرار دی جا سکتی ہو بلکہ حضرت عبد اللہ بن سلام، و ہب بن مدیہ اور کعب احبار جیسے بزر گوں کی ان حکایات وا قوال ہے ماخوذ ہے جو بیہ حضرات متبحر علماء یہود میں سے ہونے کی بناء پراسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی مجالس میں بیان کیا کرتے تھے اور نبی اکرم 💎 کی اس اجازت کے پیش نظر کہ مسلمانوں کو تؤراۃ اور اسرِ اٹیلی روایات کی نقل اس حد تک جائزے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے خلاف نہ ہو مسلمان روایات کو بطور حکایت نقل کر دینے میں کو گی حرج نہیں سمجھتے تھے اس لیے سور ۂالفیل کی تفسیر میں بھی کیا بیام کان ہے کہ ترمی کا فاعل طیر کو مان کر ساف سے جوروایات منقول ہیں وہ بھی ای قشم کی اسر ائیلی حکایات ہوں کہ جن کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ آیات کی یہ تفسیر سلف اور جمہور کا متفقہ مسلک نہیں ہے تواس گاجوب نفی میں ہو گااور پیراس لیے کہ جس زمانیہ میں بیرواقعہ پیش آیااور جس وفت سور وَالفیل کانزول ہوادونول زمانوں میں اس واقعہ ہے کعبہ کی عظمت کے مقابلہ میں میسائیت کی سخت تو بین لازم آتی ہےاور اسی بناء پر جدید پور پین مؤر خیبن بھی اس تو بین ہے تلملا کر جو قدر ت کے ہاتھوں میسائیت کو کعبۃ اللہ کی عظمت کے مقابلہ میں پیش آئی تھی اس واقعہ کی بے سنداور دوراز کارتاویلات کرتے نظر آتے میں اور جب کہ یہوداور ملاءیہود بھی اپنی روایتی حاسدانہ خو کی وجہ ہے اس مر کز توحید گی عظمت کو برداشت نہیں کر کتے تھے جو بوڑھے پیغمبرابراہیم گیاشلعیلی شاخ کیاسر ائیلی شاخ پر برتری کا باعث تو بے شبہ بیہ کہنا مبنی بر حقیقت ہو گا کہ جس واقعہ کی اشاعت بیہود و نصار ٹی گوا یک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکتی اس ے متعلق روایات کواسر ائیلیات اور اسر ائیلی روایات کسی طرح نہیں کہاجا سکتا بلکہ ان روایات کی صداقت کی سب

سے بڑی دلیل بی بیہ ہے کہ جس وقت سور ۂالفیل کانزول ہواہے واقعہ کو گذرے انہی پیچاں سال سے زیدہ نہ بو نے تھے مگر پھر بھی کئی مخالف جماعت یا فرد کواس کی تکذیب گی جرائت نہ ہو سکی اور کسی آیک تھنعی نے یہ نہا نہ کہا کہ آیات الفیل کادعوی صحیح ہویانہ ہو لیکن قریش میں اس کے متعلق جس فقم کی ہاتیں مشہور ہیں وہ سہ تاہم غلط ہیں اور اگر میکذیب کی گئی ہوتی تو تاریخ اس کو اپنے سینہ میں اسی طرح محفوظ رکھتی جس طرح اسلام کے مخالفول کی ہر قسم کی ہرزہ سر ائیوں اور معاندانہ واقعات واحوال کو آئے تک محفوظ رکھا ہے۔

پس ایک منصف مزاخ اور طالب حق انسان کا فرض ہے کہ وہ اس حقیقت گااعیۃ اف کرے کہ سورۃ الفیل سے متعلق واقعہ کی تفصیلات جس طرح عرب روایات اور شعم ا،عم ب کے اشعار اور سلف سے منقول تفاہیر میں منقول میں وہی صحیح تفییر ہے۔

سلف سے منقول سورۃ الفیل کی تفسیر اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ اس کے مطابق وہ اسقام نہیں پیدا ہوتے جو جدید تفسیر کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں اور بیداس لیے کہ اگر ہم خارج کی شرح و تفصیل ہے قطع نظر صرف قرآن کی آیات کے معانی ہی میں محدود رہ کر تفسیر کریں توریط آیات اور تر تیب مضمون اور انسجام سورۂ یہ سب امور بغیر کسی دفت و تاویل کے قائم رہے اور آیات کے معنی بیہ ہوتے ہیں:

کیا تونے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیاان کی شر آمیز تدبیر کو برکار نہیں کر دیااور اس نے ان پر پر ندوں کے حجنڈ کے حجنڈ بھیج دیے جوان پر کنگریاں بھینگ رہے تھے، ایس کر دیا پروردگار نے ان کو کھائے ہوئے تبھس کی طرح۔

آیات کے اس صاف اور صحیح ترجمہ پر غور فرمائے کہ کس طرح ایک آیت دو سری آیت کے ساتھ مر بوط اور بغیر کسی اضافہ مضمون کے خود ہی پوری حقیقت کا اظہار کر رہی ہے البتہ قرآن میں مذکور معجزات کے سلسلة الذہب میں ایک کڑی کاضروراضافہ کرتی ہے۔

اور قر آن ہے باہر عرب روایات نثر و نظم اس صاف اور داضح حقیقت کے لیے بغیر کسی اضافہ کے صرف تفصیل واقعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

جمہور سلف کے خلاف سور ۃ الفیل کی تفسیر ایک جدید مدی تفسیر علوم قر آن نے بھی کی ہے جدید مفسر صاحب چونکہ نبی معصوم سے منقول احادیث صححہ کو بھی ادلۂ شرعیہ سے خارج سمجھتے اور انکار حدیث کو اپنامسلک بنائے ہوئے ہیں اور خد مت فد ہب کے نام سے اپنامسلک بنائے ہوئے ہیں اور خد مت فد ہب کے نام سے اپنے مضامین میں اس الحاد کو خاص رنگ میں پیش کر کے انکار حدیث کی شبلغ فرماتے رہتے ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی نگاہ میں سلف صالحین کے مسلک کی کیا پر واہ ہو سکتی تھی۔

سورۂ الفیل کی بیہ تفسیر اگر چہ مصنف نظام القر آن ہی کی تفسیر سے ماخوذ ہے مگر چونکہ جدید مفسر صاحب حقیقتاً علوم عربیت اور علوم قر آن دونوں سے ناواقف ہیں اور باایں ہمہ مختلف زبانوں میں قر آن کی تفاسیر بکثر ت وجود میں آنے کے باعث ارزال شہرت حاصل کرنے کے لیے مفسر بنناچاہتے ہیں، اس لیے اٹھوں نے نظام القر آن میں مسطور تفسیر کی علمی پہلوؤں سے گریز کرتے ہوئے محض خطابیات کے طریقہ پر آیات کے مفہوم و

معانی ہے جداا پنی جانب ہے چندا کیے اضافوں کے ماتھ اس کو پیش کیا ہے جن کود کیے کر صاف یہ معلوم ہو تا ہے گر۔ گر ا کر گویا ووایے قایم کی تنہیے کر رہنے میں جوان کے خیالوں میں خودا ہے اداء مقصد میں کو ناداور اپنے اسلوب بیان میں ناقش ہے اور مختان ہے ایسے چنداضافوں کا جن کے ذریعہ اس کی تحکیل ہو سکے اور جواس کے مقم اور مختیں و دور کر شیس۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہ

جَرِیٰی تفاصِل میں جانے کے بغیر یوں سمجھوکہ اہل مکھ کی ایک مخالفت قوت (ابرہمہ) نے جاہاکہ قداش پر حملہ کیا جائے۔
قدایش پر حملہ کیا جائے کیکن اس اندازے کہ حملہ اجابک ہواور قرایش کو بے خبر جا پکڑا جائے۔

جانچ اس کے لیے اس نے ایسارا سے اختیار کیا کہ وہ وادیوں میں چھپنا چھپنا تامکہ تک آپنچ اور

ہون نے میں باحق اخیں پل ڈالیس میے تھی اس کی خفیہ تدبیر (گید) اس تدبیر کے مختی رکتے اس بیا ہے اس مہم میں ایک ایک ہوتے اس نے یہ اور ااجتمام مر لیا کیکن مشیت کا منتظا، اہل مکہ کا بچانا تھا اس لیے اس مہم میں ایک حالے ہوئی جس ہے یہ تمام اسکیم ناگام ہو آررہ گئی جس زمانہ میں بار دداور ہم زمین کے حمالا کہ جانے کا نور پر ندے مشل گدھ ، چیل ایک خور پر ندے مشل گدھ ، چیل فوجوں کے جمالا کو جس آتش زار نہیں بنایا کرتے تھے جے لاش خور پر ندے مشل گدھ ، چیل فوجوں کے جمالا کی خور پر ندے مشل گدھ ، چیل فوجوں کے جمالا کہ ہوئی نور کا گئی جس کے اندازہ میں اس کو تی خوالد فراست سے اندازہ میں نہ کے معنی جہندے کے جمند کے جہند کے جہند کے جہند کے جہند کے جہند کے دوایا بنیل کے معنی جہندے کے جہند ہو لیے اور ایل فوج کی نظر اور کیا کہ جانے تھے کہ اس محمل کہ جانے تھے کہ اس محمل کی پر ندوں کی بیرواز کا کیا مطلب ہو تا ہے اور اس وھو نمیں سے نیچ کی آگ کا پہتا ہے اس محمل کیا تھوں دیا ہو کیا تھوں سے نیچ کی آگ کا پہتا ہے اور اس وھو نمیں سے نیچ کی آگ کا پہتا ہے اور اس وھو نمیں سے نیچ کی آگ کا پہتا ہے اس اس محمل کیا تھوں ہو کیا تھوں سمیت بھر کس نکل گیا۔ قرآن کر یم نے اس مدیر کیا تھوں سمیت بھر کس نکل گیا۔ قرآن کر یم نے اس مدیر کیا تھوں سمیت بھر کس نکل گیا۔ قرآن کر یم نے اس مدیر کیا تھا کہ کیا تھوں سمیت بھر کس نکل گیا۔ قرآن کر یم نے اس مال کیا۔ قرآن کر یم نے اس مدیر کیا تھوں سمیت بھر کس نکل گیا۔ قرآن کر یم نے اس مدیر کیا تھوں کیا تھیوں سمیت بھر کس نکل گیا۔ قرآن کر یم نے اس مدیر کیا تھوں کیا تھیوں سمیت بھر کس نکل گیا۔ قرآن کر یم نے اس کیا کہا تھوں کیا تھیوں سمیت بھر کس نکل گیا۔ قرآن کر یم نے اس کیا کہا تھوں کیا تھوں

اس آفسیہ پرجواعۃ اضات وارد ہوئے ہیں ان کا تفصیلی و آمر تو مصنف نظام القر آن کی تفسیم سورۃ الفیل کے سلسہ میں آ چکااس لیے یہ ہر خود غلط مقلدانہ تفسیر قابل اعتناء نہیں ہے البتۃ اس میں اپنی جانب سے بخے اضا فات گر کے قر آن گوجو لقمے و بے گئے ہیں ان کی خرافات کا اظہار از ایس ضروری ہے مفسر جدید نے ان اختر اٹنی اضا فات کو اس لیے بیان کیا ہے کہ ان کی گھڑی ہو گئی تفسیر کے مطابق آیات کے مفہوم و معنی میں جو سقم پیدا ہو جاتا ہے اس کو دوراور ربط آیات میں جو سقم پیدا ہو جاتا ہے اس کو دوراور ربط آیات میں جو خلاوا قع ہو جاتا ہے اس کو پر کردیا جائے۔

ا کیک جانب مصنف نظام الفر آن کے تفسیر می مطالب کا پنی جانب انتساب اور دوسر می جانب تقلید می مضمون میس مجتهدانه غیر علمی اضافات کی انگان دونوں بانوں نے مل کر جدید مفسر صاحب کی تفسیر سور قالفیل کو طرفیہ معجون بنادیا ہے۔

آپ ایک مرتبہ پھر نشان زوہ عبارت کا مطالعہ فرمائیں اور ساتھ ہی سورۃ الفیل کی آیات کے سادہ معانی پر جمی توجہ دیتے جائیں تو آپ خود ہی جیرت و تعجب میں پڑجائیں گئے کہ اصحاب الفیل کے واقعہ سے متعلق سے تمام گزیاں جوجہ یہ مفسر صاحب نے بیان فرمائی ہیں کہاں سے حاصل ہو نمیں۔ سورۃ الفیل کی آیات میں توان باتوں گا پیۃ تک نہیں ہے کچر نہیں معلوم کہ جدید مفسر صاحب نے ان مو کہاں اخذ کیا جب کہ ان کاد عوی ہیہ ہے کہ وہ واقعہ ہے متعلق روایات کو غلط اور '' تل کے اوٹ پہاڑ'' کی طرح ججھے میں اور جو کچھ کہدر ہے ہیں خود قرآن کے اندر ہے کہدر ہے میں کیونکہ واقعہ ہے متعلق روایات تو مفسر صاحب کے اضافوں کے برعکس میہ بیان کرتی میں :

1) ابربہ اپنی فوج گران نے کر کہ جس میں بہت ہے ہاتھی مجھی شامل تھے علی الاعلان بہت ہے مگہ کے لیے اُکلا تضااہ رائی لیے راہ میں بعض قبائل عرب نے مزاحت کی اور ناکام رہے۔

۲) اہریہ کے اس خروج کی تمام اقطاع عرب میں شہریت ہو گئی تھی۔

۳) اس لیے ابر ہدکی تدبیر جنگ خفید نہیں بلکہ علانیہ تھی

۳) ابر بہ نے خباز پہنچ کر عبدالمطلب سے صاف کید دیا فقا کہ مجھے قریش سے کوئی سر و کار نہیں ، میں تو کع ہے گے انبیدام کے لیے آباہوں۔

۵) عبدالمطلب اور قریش نے تاہیا مقاومت نہ رکھتے ہوئے مقابلہ ضین کیا بلکہ پہاڑی پر جلہ گئے۔

٣) مثيت كامنشاء كعبه كي حفاظت تقى نه كه قريش كابيمانا يونكه ابربه تعبه بي كوكران آيا تها-

اب جَبَدِنَ قَرِ آن بَی مِیسِ ان اضافول کاذ کرے جن گوجدید مفسم صاحب نے بڑے شدہ مدسے بیان کیا ہے اور نہ ان کی بیان گردہ تفصیلات کے لیے کوئی تاریخی یاحدیثی سند موجود ہے توالی تفصیلات نے بمنی تفسیر واشبہ تفسیر بالرائے اور قطعا غلط اور معہمل ہے۔

آبہا جا سکتا ہے کہ مفسر صاحب کے ان تمام اضافوں کی بنیاد نسر ف لفظ کید ہے جوسورۃ الفیل ٹن آیت ہے۔ حصارت اللہ میں مذکورہے اور جس کے معنی انھوں نے خفیہ تدبیر کے کیے ہیں۔

۔ کیکن میں بات بھی لغوہ اس لیے کہ اول تو فقط لفظ کید سے میہ داستان طویل کس طری وجود میں آسکتی ہے تاو فئٹیکہ اس کے لیے قرآن کے اندریا ہاہر سے کوئی سند موجود نہ ہو، دوسرے لغت عرب میں کیدئے معنی خفیہ تدبیر کے لیے ہر گز مخصوص نہیں ہیں بلکہ بھی وہ شر آمیز تدبیر کے مفہوم گواداکر تاہے خواہ اعلانے ہویا خفیہ اور بھی مطلق جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

الكيد، الحيلة، الممكر، المحبث، الحرب اور ان سب معانی ميں شر آميز تدبير گامفهوم مشتر گ ہے بلکہ خود قر آن نے لفظ كيد كو مختلف مقامات ہرِ مطلق تدبير اور طريق كار كے معنی ميں ياعلانيہ تدبير كيا ہے۔ سور وُ جج ميں ہے۔

خصہ میں لاتی ہے( یعنی خداے ناامیدی ہو نااییا ہے جسیا کہ گوئی شخص کسی بلندی پر رسی ہاندھ کرچڑ ھےاور پھر نتیج میں پہنچ کراس گوگاٹ ڈالے۔

ای متنام پر گید کے معنی فقط طریق کاراور مطلق تدبیر کے بیںاور خفیہ اور علانیہ دونوں شر طوں سے آزاد۔ اور سور ڈانبیاء میں حضرت ابراہیم سے کے قصہ میں ہے۔

قَالُواْ حرَقُوْهُ وَانْصُرُوا الْهَاكُمُ إِنَّ كُنتُمْ فَاعِلِيْنَ وَقُلْنَا يَانَارُ كُونِنِي بَرُدُا وَسِلما علكى إِبْرَاهِيمُ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ وَ وَالْرَاتِيمِ ) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ وَ وَالْرَاتِيمِ ) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسِرِيْنَ وَ وَالْرَاتِيمِ ) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ اللَّخْسِرِيْنَ وَ وَالْرَاتِيمِ ) وَأَرَادُوا بِهِ وَالْوَاوِرَاتِ معبود ول (بَوْل) كَلَمْدُ كَرُوالَّرِمَ كُرنَا فِي تِهِ بَهِ وَمُ وَلَيْ اللهِ وَالْوَارِمُ مَا مَا اللهُ وَالْوَارِمُ مِنْ اللهُ وَالْوَارِمُ مِنْ اللهُ وَالْوَارِمُ مِي اللهُ وَالْوَارِمُ مِنْ اللهُ مِنْ مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْوَلُ مِنْ كُردِيا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْوَلُ مِنْ كُردِيا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْوَلُ مِنْ كُردِيا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْوَلُ مِنْ كُردِيا وَاللّهُ اللّهُ وَالْوَلُ مِنْ كُردِيا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَلُ مِنْ كُردِيا وَاللّهُ وَالْوَلُ مِنْ كُونُ وَلُولُ وَلَا مُنْ فَاللّهُ وَلُولُ مِنْ كُونُ وَلُولُ وَلَا مُنْ فَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلُولُ مِنْ كُونُولُ مِنْ كُونُ وَلُولُ مِنْ مُولِولُ مِنْ لَهُ وَلَالُولُ مِنْ فَعَلَمُ وَالْوَلُ مِنْ مُنْ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلَالُولُ مُنْ فَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالِ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي مُنْ مُنْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُولُ مُنْ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي لَا لِلللّهُ وَلِلْلِلْمُ لِلللّهُ وَلِلْ لَلْمُلْلِقُلُولُ لِلللللّهُ وَلِلْمُلْكُولُ لَا لِلللّهُ وَلِلْمُلْلِمُ لَلْمُولِلْلِلْمُ لِلْمُل

اور سور ہ والصفت میں ہے۔

قَالُوا الْبُنُوْ اللهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيْمِ · فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ

ا ننوں نے (مشر کوں نے ) کہا ہناؤاس کے (ابر اہیم کے ) لیے ایک عمارت ( لیعنی آگ کی بھٹی ) پھر ڈال دواس کو آگ کی جسی میں پہل انھوں نے اس کے سماتھ بر می تدبیر کاار ادو کیا سو کر دیا ہم نے ان کوذلیل وخوار۔

ان ہو دو مقامات کا سیاتی کلام ہے ہے کہ جب مشر کین ابر ہیم سے کے واضح اور ورشن دلا کل توحید کے مقابلہ میں لاجواب اور عاجز ہوگئے تو قبول حق کی بجائے غیظ و غضب میں آگرانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخض مقابلہ میں لاجواب اور عاجز ہوگئے تو قبول حق کی بجائے غیظ و غضب میں آگرانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص پو نکہ ہمارے معبودوں (بنول) کے حق میں گتاخ ہاں لیے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر زندہ جلادو، ابراہیم اس فیصلہ کو من منتبل کی اور آئے اعلان حق پر قائم رہے۔ اس فیصلہ کو منتبل کی اور آئے اعلان حق پر قائم رہے۔ قرآن نے مشر کین کے اس فیصلہ کو کیدہ بی تعبیر کیا ہے حالا نکہ وہ خفیہ نہیں تھا بلکہ اعلانے تھا۔ خرش جب کہ کید خفیہ تدبیر کے لیے مخصوص نہیں ہے تو جب تک وضاحت کلام یا واضح قرینہ اسکا

نم نس جب کہ گید خفیہ تدبیر کے لیے مخصوص نہیں ہے توجب تک وضاحت کلام یاواضح قرینہ اسکا متقانتی نہ ہو کہ فلال مقام پر گید کے معنی خفیہ تدبیر کے ہونے چاہیں اس لفظ کواس معنی کے ساتھ مخصوص نہیں کیاجا سکتا۔

اور ظاہر ہے کہ سورۃ الفیل میں اس شخصیص کے لیے نہ کوئی وضاحت موجود ہے اور نہ کوئی واضح قرینہ حتی کہ خود جدید مفسر صاحب کے بیان سے بھی بہی ظاہر ہو تاہے کہ ان کے پاس اپنی بیان کر وہ خفیہ تدبیر کی واستان کے لیے لفظ سے کے سوانہ قر آن کے اندر سے کوئی ثبوت موجود ہے اور نہ باہر ہے اس لیے انھوں نے ابر ہے کی لشکر کشی سے متعلق داستان بیان کرتے ہوئے ہے سند یہ کہنے پراکتفا کیا ہے یہ تھی اس کی خفیہ تدبیر سے اور بہ بتانے گی زحمت وارا نہیں کی کہ سے کی یہ تفصیل انھوں نے کہاں ہے حاصل کی ہے؟

یہ سوال اس لئے اور بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر بالفرض یہ تشکیم کرلیا جائے کہ اس مقام پہر کید کے معنی خفیہ

تدبیر ہی کے میں تب بھی توبیہ ضرور ئی نہیں ہے کہ خفیہ تدبیر کی تفصیلات وہی ہوں جو جدید تفسیر میں بیان کی گئی بیں کیونکہ خفیہ تدبیر کوکسی خاص تفصیل کے اندر محدود کرنے کیلئے دلیل اور سند در کارہے۔

نیز جب کہ سور ۃ الفیل میں اصحاب الفیل کاذ کر ایک واقعہ کی جیثیت رکھتا ہے تو اس سلسلہ میں محض احتالات عقلی ہے معنی ہیں بلکہ از بس ضروری ہے کہ واقعہ کے بنیادی اجزاء و تفاصیل خود قر آن میں موجود ہوں اور مفسرین کے ذہنی اختراع وایجاد کے محتاج نہ ہوں اور پھر فروعی تفاصیل بھی آگر بیان کی جائیں تو ان کے لیے بھی داخلی یا خارجی سند صحیح کا ہوناضر وری ہے ورنہ تو واقعہ واقعہ نہیں رہے گا بلکہ ہر شخص کی دماغی ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا۔

جدید تفیر میں خفیہ تدبیر کی بیان کروہ تفصیلات کے متعلق ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ آیت وہ میں توبہ کہنالغواور ہے سود ہے اس آیت میں ارسال طیراور کیددونوں مل کراس تفصیل کو ظاہر کرتے ہیں توبہ کہنالغواور ہے سود ہے اس آیت میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ بھیج دیے ہم نے ان پر پر ند جھنڈ کے جھنڈ اور جدید مفسر صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ آسانی فیضا میں باروداور ہموں کے استعال سے قبل مردار خوار جانور لشکروں کے ساتھ ساتھ اس لیے منڈ لاتے ہوئے چلتے تھے کہ ان کی فراست راہنمائی کرتی تھی کہ اب ان کی غذاکا سامان مہیا ہونے والا ہاور شعر اوعرب کے اشعار سے مصنف نظام القر آن بھی یہ استشہاد کر چکے ہیں کہ جب دو فریق میدان جنگ میں نبرد آزماہونے کے لیے اپنی جگہ سے روانہ ہوتے تھے توان کے سروں پر پر ندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے چلا گرتے تھے تاکہ مردہ نعشوں سے غذاط سل کریں۔

تو تفییر جدید کے مطابق ان دونوں باتوں کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ نکل سکتاہے کہ آیت ہے ۔ سے بیہ ظاہر کرتی ہے کہ عام حالات جنگ کی طرح اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابر ہمہ کے لشکر پر پر ندوں کے جنڈ کے جھنڈ بھیجے دیے کہ وہ اس کی مر دہ نعشوں سے غذاحاصل کریں لیکن خفیہ تدبیر کی بیہ تفصیلات کہ

قریش پراس اندازے حملہ کیاجائے کہ حملہ اچانک ہواور قریش کو بے خبر جا پکڑا جائے۔

۲) جانچه اس نے ایسار استداختیار کیا که وادیوں میں چھپتاچھیا تامکہ تک آپنچ۔

ا) گئین مثیت کامنشاء چونکہ اہل مکہ کابچانا تھا اُس لیے اس میں ایک الیم گڑی ساتھ گئی جس سے سے اسکیم ناکام ہو کر رہ گئی(وہ بیہ کہ) پر ندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اس فوج پر منڈ لاتے ہوئے ساتھ ہو گئے اور یوں زمین کی مخفی تدبیر کاراز آسان کے پر ندوں نے کھول دیا۔

۱۶ اہل مکہ جانتے تھے کہ اس قتم کے پرندوں کی پرواز کا کیا مطلب ہو تاہے وہ اس دھوئیں سے بینچے کی آگ کا پیتہ پاگئے نہ آیت اور نہ دونوں کو باہم ملا کر مطلب چہ پاگئے نہ آیت اور نہ دونوں کو باہم ملا کر مطلب حاصل کرنے ہے ان تفصیلات کا ثبوت بہم پہنچتا ہے بلکہ یہ تک ظاہر نہیں ہو تا کہ اصحاب الفیل نے جو کید گیا تھاوہ خفیہ تدبیر کی ہی صورت میں تھا۔
 کید گیا تھاوہ خفیہ تدبیر کی ہی صورت میں تھا۔

یمی وجہ ہے کہ جدید تفییر میں بایں اوعاء تر دید مسلک سلف صالحین رحمہم اللہ خفیہ تدبیر کی ان تفصیلات کیلئے کوئی ثبوت بہم پہنچایانہ جاسکااور جو کچھ کہا گیا صرف د ماغی اختراع سے کہا گیااوراگر جدید مفسر صاحب کے پاس ان کیلئے کوئی سند داخلی یا خارجی موجود ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے تفییر زیر بحث میں واقعہ سے متعلق تفصیلات کواپی جانب سے مدید مفسر صاحب نے جگہ جگہ اس میں جدید مفسر صاحب نے جگہ جگہ اس پر زور دیا ہے کہ اصحاب نیل کا مقصد قریش پر حملہ کرنااوران کو تباوو برباو کرنا تھا اور مشیت کا منشاہ ان کو بچینا تھا ہی لیے وہ سب کچھ ہواجو سور قالفیل میں فد کور ہے لیکن ان تاریخی تفصیلات سے اگر قطع انظر بھی کر لی جائے جو واقعہ سے متعلق گتب سے و تاریخ میں فد کور جی اور جو ب تکلف سور قالفیل کی آئر قطع انظر بھی کر لی جائے جو واقعہ سے متعلق گتب سے و تاریخ میں فد کور جی اور جو ب تکلف سور قالفیل کی آئیت کی تفصیل کرتی ہیں تب بھی بخاری و مسلم (صحیحین) کی احادیث، تفیہ جدید کے اس بنیادی مقد مہ کے قطعا خلاف فیصلہ دیتی جیس اور بید تابت کرتی ہیں کہ اسحاب فیل کی یہ جنگ قریش کی تباتی کے لیے نہیں تھی بلکہ کعیۃ القد کی برباد کی کے لیے تعین مسور بن مخر مدسے حدید ہے واقعہ سے متعلق جو طویل روایت تقل

کی ہے ای میں ہے۔ کی ہے ای میں ہے۔

کے حرمایا کہ راہ بدل کر چیو تا کہ حالد کو چھ نہ ہے کہ ہم کی سروک سے ہو کر ارہے ہیں اور ایک گفت ان کے سریر پر پہنچ جہاں ہے اپیک گفت ان کے سریر پر پہنچ جہاں ہے اپیک خالد کے دستہ پر جملہ کیا جا سکتا تھا تور سول کی او نمٹنی (قصواء) بیٹھ گئی۔ سحابہ رحنی اللہ عنہم نے ہر چنداس کو اٹھانا جا ہا مگر وونہ اٹھی تب سب کہنے گئے قصواء گھڑ ک گئی اور ب قابو ہو گئی آپ اور شار کی اور جو گئی آپ اور ہو گئی ہے اور نہ اس کی جو گئی ہے اور نہ اس کی ہے عادت ہے بلکہ اس کو ای خدانے روگ روگ کی ہے اور نہ اس کی میہ عادت ہے بلکہ اس کو اٹھانا ہے جس نے ہاتھیوں والوں گوروگ دیا تھا۔

فقال ما حلاء ت و ماذاك لها بعلق ولكن حبسها حابس الفيل -اور پير فرمايااس ذات كى فتم جس كے قبضہ ميں مشر كين مكه شعائز الله كى عظمت كے سلسله ميں جس بات كے بھى طالب ہوں گے اس كو پوراكرونگااس ارشاد كے بعد او نتنى كو ڈپٹااوراد مئنى فورا كھڑى ہوگئى اور حديب ہے آخرى كناوير جائيتجى - (فرود ديب)

اس روایت میں حبسہا حابس الفیل فرماکر نبی اکرم نے جو بیدار شاد فرمایا کہ مشر کین مکہ اگر شعائر اللہ کی حرمت کے سلسلہ میں کسی بات کے بھی طالب ہوں گے تومیں اس کو پوراکروں گا توبیہ ارشاد مبارک صاف صاف یہ ظاہر کر رہاہے کہ حابس الفیل نے جس طرح پنجمبر خدا سے اور مسلمانوں سے یہ عبد لینے کے لیے قصوا ، کو چلتے چلتے روک دیا کہ اگر قریش سے جنگ پیش آئی تووہ حرم اور کعبہ کی عظمت و حرمت کو مطلق کوئی آئی نہ آنے دیں گا ہی طرح ماضی میں خدائے تعالی نے اصحاب فیل گواس کیے کر برباد کر دیااہ رمکہ تک نہ جینچنے دیا کہ دہ جرم اور کعبہ کو برباد کرنے اور اس کی تو بین کرنے آئے تھے چنانچہ خالد کے آمادہ جنگ ہوئے اور صدیق البڑ کے ارادہ مقاومت نے جب صورت حال کو جنگ کے قریب کر دیا تو حرم کے قریب پہنچ کر بھیم رب العلمین آپ کی نافہ بیٹے گئی تاکہ نبی اکرم کی زبان مبارک سے صحابہ کی موجود گی میں یہ اعلان کر ایاجائے کہ بھی تار دہ جنگ ہے لیکن مر زمین مکہ شعائر اللہ کام کرو محود سے بیبال تعبتہ اللہ ہے مقام ابراتیم ہے بھی ہے مجد حرام ہے اور تمام مر زمین مکہ حرم ہے اس لیے ایسا ہو گئی کہ مشر کین مکہ (قریش) سے جنگ ہے ساملہ میں شعائر اللہ کی حرمت وعظمت میں گوئی فرق آئے یائے۔

نبی آر سے چو نکہ اس حقیقت حال کو فراست و تی ہے سمجھ رہے تھے اس لیے اول آپ نے ناقہ (قصواء) کے بیٹھ جانے کی وجہ بیان فرمائی اور اس کے بعد ریہ مسطورہ بالا اعلان فرمایا اور اب جب کہ تعبیتہ اللہ اور شعائر اللہ کی عظمت و حرمت کا وعدہ منجانب اللہ لے لیا گیا تو اس کے فور ابعد ہی خدا کے حکم سے قصواء خود بخود گھڑی ہو گئی اور منزل مقصود کی جانب گامزان ہوئی۔

اور بخاری و مسلم (صحیحین) کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم 🌁 نے فتح مکہ کے روز جو خطبہ دیا اس میں ارشاد قرماہ:

اللہ انوالی نے مکہ کو ہاتھیوں کی یورش ہے بچالیا تھا مگر اس نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو اس پر فیصنہ ویدیا تویاد رہے کہ خدا کے اس حرم کی عظمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح اس سے پہلے تھی جو موجود ہیں ان کوچاہیے کہ غائب تک اس خبر کو پہنچائیں۔

اس روایت میں مجھی سر ورعالم نے صاف الفاظ میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ کوہا تھیوں گ پورش ہے قریش کی خاطر نہیں بلکہ تعبیۃ اللہ اور حرم کی عظمت و حرمت کی خاطر بچایا تھااور پھر مسلمانوں کی اس غلط فہمی ہے بچانے کے لیے کہ تہیں وہ فتح مکہ کے زعم میں بیانہ سمجھ بیٹھیں کہ مکہ میں جنگ کی اجازت نے حرم کی عظمت آجے ختم کر دی ہے یہ خطبہ ارشاد فرماکر حقیقت حال کو واضح فرمایا اور تاکید فرمائی کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں میں موجود حضرات اس بات کوان تک پہنچادیں بلکہ امت مسلمہ کو ہمیشہ پہنچاتے رہیں۔

قریش کی بقاء اور ان کی حفاظت اور حرم و کعبہ کی بقاء اور ان کی حفاظت بید دوجدا جدا حقائق ہیں اور خدائے تعالی نے دوسر کی حقیقت کی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا ہے نہ کہ پہلی گواس کے متعلق فتح کمہ کے وقت بعض صحابہ کو بیہ غلط فنہی ہو گئی تھی کہ اس خاص وقت میں اللہ تعالی نے شاید نبی معصوم کی خاطر حرم کی عظمت و حرمت کو بھی نظر انداز کر دینے گی اجازت دیدی ہے بہی غلط فنہی حضرت سعد کو پیش آئی اور جب نبی اکر م کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے بہت تختی کے ساتھ ان کے اس خیال کی تردید فرمائی اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان کو ان کے اشکر کی سر دار کی ہے بھی معزول کر دیا چنانچ ہخاری نے فتح کمہ سے متعلق حضرت عروہ کی طویل روایت میں اس طرت کی سر دار کی ہے بھی معزول کر دیا چنانچ ہخاری نے فتح کمہ سے متعلق حضرت عروہ کی طویل روایت میں اس طرت اس واقعہ کو نقل کیا ہے:

جب حضرت معد پر جم لہراتے ابوسفیان کے پاس سے گذرے تو کہنے لگے ابوسفیان الیوم یوم

الملحمة اليوم تستحل الكعبه (آج كاون لرائي كاون ہے آج كعبہ كى حرمت كو بھى گرند پہنچ جائے گايد من كرابوسفيان نے بى اكرم سے شكايت كى كه سعديد كهدر بير بير آپ نے من كر فور افر مايا كذب سعد و لكئ هذا اليوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة (سعد نے جو كہا جھوٹ كہا، آج كى حرمت كيلئے اس پر غلاف چڑھايا جائے گااور بعض روايات ميں اس كے بم معنى يدالفاظ بيں اليوم يوم المرحمة اليوم تكسنى الكعبة .

اک روایت میں اگر چہ ''اصحاب فیل ''کا کوئی حوالہ نہیں ہے مگر فئے مگہ کے دوران میں اس واقعہ کے پیش آ جانے ہے یہ حقیقت بہر حال اور زیادہ روشن ہو گئی کہ جنگ و ضلح ہر دو حالات میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ قریش کی حفاظت نہیں بلکہ 'تعبہ اور حرم کی حفاظت مقصود رہی ہے۔

فنخ کمہ میں آخر قرایش مکہ پر ہی ان کی ہد عہدی کی وجہ سے چڑھائی ہوئی اور اگرچہ قرایش کے فرار سے جنگ کی صورت پیدا نہیں ہوئی تاہم جن قریشیوں نے تھوڑی بہت مزاحت کی وہ قتل بھی ہوئے مگر "حابس الفیل " نے ان کی گوئی مدد نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو ہی کامیاب کر دیا کیوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا اعلان جنگ قرایش کے لیے تھا اور وہ اس طرح کعبہ اور حرم کی حقیقی عظمت و حرمت کو واپس لانا چاہتے تھے اور اصحاب الفیل کو تباہی اور بر بادی سے اس لیے واسطہ پڑا کہ اہل کتاب ہونے کے باوجو دوہ مشر کین مکہ (قریش) کے خلاف نبر و آزمانہیں ہوئے تھے بلکہ مرکز تو حید کعبہ اللہ کو برباد کرنے کے اراوہ سے آئے تھے۔

ہم نے جدید مفسر صاحب کی مفروضہ داستان کے خلاف نبی معصوم کے صحیح احادیث ہے اگر چہ مسکت اور فیصلہ کن شواہد پپیش کر دیے ہیں مگر ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں اپنی من گھڑت مسکت اور فیصلہ کن شواہد پپیش کر دیے ہیں مگر ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں اپنی من گھڑت داستان کے سامنے احادیث کی یہ شہادات اس طرح قابل مصحکہ اور لا کق سخریہ جس طرح وہ اپنے مزعومہ اسلامی رسالہ بخاری اور مسلم کی بعض دوسری احادیث کا نداق اڑا چکے اور ان کونا قابل اعتماد قرار دے چکے ہیں۔ و الی اللّٰہ المشتکی۔

الحاصل جس طرح مو ثق دلائل و شواہد کی روشنی میں تفسیر جدید کامیہ بنیادی مقد مہیااختر اعی تفاصیل کا بیہ اہم حصہ بے بنیاد اور باطل ہے اس طرح باقی حصص کو بھی ہمصداق:

قیاس کن ز گلتان من بہار مرا

سمجھ کیجیے کہ ان کی حقیقت کیاہے کہ ان کے لیے نہ قر آن کے اندر کوئی سند موجود ہے ار نہ ہاہر تاریخ و احادیث سے کوئی ان کو تائید حاصل ہے۔

مگر تفییر بالرائے پر جدید مفسر صاحب کی یہ جسارت کس درجہ جیرت زاہے کہ وہ اپنی خود ساختہ تفییر کے مقابلہ میں سلف سے منقول تفییر پر جو کہ احادیث صححہ ،عرب روایات اور تاریخی تواتر سے ہے تل کے اوٹ پہاڑ کی پھبتی کننے سے بھی نہیں چو کتے۔

مگر مفسر صاحب نے باقی تفسیر قر آن میں بھی یہی گل کاریاں کی میں اور اسلامی خدمت کے لیے اس پیانہ کو

معیار بنایا ہے تو ہم اس خدمت دین کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ شہیں کہد کئتے ہے۔ گر ہمیں کلتب است و ہم ملا گار طفلاں تمام خواہد شد

#### يبند تك يتي مطالب

آیت ۔ بیان اور اس کے مفہوم میں ابائیل پر ندوں کی جماعت کو کہتے ہیں اور اس کے مفہوم میں جماعت اور تابع دونوں ایک ساتھ داخل ہیں یعنی وہ پر ند مر اد ہیں جو پرے کے پرے باندھ کر اڑتے ہوئے ایک دوسرے میں گھنے کی کوشش کرتے ہوں، چنانچ لغت میں ہے "الابابیل" الفرق طیراً ابابیل متنابعة محتمعة اور حضرت عبد اللہ بن عبائ فرماتے ہیں " ابابیل ای تتبع بعضها بعضا" اور یہی مجاہدے منقول ہے اور پرے کے پرے بن کر اس طرح اڑنا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے طبعاً اور فراق الحق میں جھوٹے ہیں تبدید ہوئے اور اکثر کا قول یہ فطرة بعض چھوٹے پر ندوں کا خاصہ ہے بعض علاء لغت کہتے ہیں کہ بید" اباللہ" کی جمع ہے اور اکثر کا قول یہ کے کہ یہ ایک جمع ہے در اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایک جمع ہے در اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایک جمع ہے در اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایک جمع ہے در اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایک جمع ہے در اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایک جمع ہے جس کے لیے کوئی واحد نہیں ہے۔ الابابیل جمع لا واحد له۔

۲) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ میں حجارۃ کو تبحیل کے ساتھ مقید کیا ہے یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے وہ شے مراد ہے جس کو فاری میں سنگ گل اور ار دو میں کنگر کہتے ہیں اور یہ کہ سنگ اور شکریزوں کو تبحیل نہیں کہاجا تابلکہ ان کے لیے حجر پتھراور حسی (شکریزہ پایارہ ہائے سنگ) بولا جاتا ہے۔

اہل بغت پھر اور پھرے مثابہ اشیاء کے در میان جو فرق بیان کرتے ہیں اس کا حاصل بھی یہی ہے بیعنی الحجر پھر، حضی منگریزہ یاپارہُ سنگ، سے گنگریا سنگ گل،الحزف مٹی کے برتنوں کے شکتہ منگڑے یا شمیکری۔

الہذاجس شخص نے مسلم کی باری کررہے سے کے معنی سنگ پاپارہُ سنگ سمجھ کر میں۔ کار جمہ سنگ باری کررہے سے کیا ہے فلط کیا ہے کیونکہ یہ لغت اور محاوارت عرب دونوں کے خلاف ہے اور اس لیے اس معنی پر مبنی تفسیر مجمی صحیح نہیں ہو سکتی اور اگر یہ کہا جائے کہ قر آن نے حصی کو مجاز آ سے کہا ہے تو ٹابت کرنا چاہیے کہ قر آن نے حصی کو مجاز آ سے کہا ہے تو ٹابت کرنا چاہیے کہ قر آن نے حقیقت کو جھوڑ کر کس لیے اس مقام پر مجاز استعمال کیا ہے ؟

اوراً گرے کے حقیقی معنی مراد ہیں توبیہ بتانا چاہے کہ مکہ گیا س پہاڑی پر جہاں چڑھ کر قریش نے کنگھر مارے بیہ کنگھر کہاں سے آگئے تھے جب کہ پہاڑیوں پر شکریزے پاپارہ ہا کے سنگ تو ہوتے ہیں مگر کنکر نہیں ہوتے؟

۳) آیت میں جسکے اس بات کے لیے نص ہے کہ ایس فوج گراں کا جس میں ہزار ہا مسلم کشکریوں کے علاوہ دیو پیکر ہاتھی بھی تھے گنگروں کی مارسے کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو جانااور فرار ہو کر جان بچالینے کی مہلت تک نہ ملناقدرت کے اعجاز ہی کے ذریعہ و قوع پذیر ہوااور اسباب عقلی وعادی کے ماتحت عمل نہیں آیا۔

#### - -

ندا ہے گی تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے یہ معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تعذیب اقوام واسم ہے تقاضا ہے۔ حکمت رود ورمین منقشم ریاہے۔

ا) جب تک پیروان دین حق اور متبعین پنجیبر ان خدا کی تعداد معاندین اور مخالفین کے مقابلہ میں اس قدر
قلیل رہی ہے کہ عام حالات میں وود متمن کے مقابلہ سے معذور رہے ہیں تواس پورے دور میں اللہ تعالی
کی جانب سے زمین و آسمان بعنی اجرام ارضی وفلکی کے ذریعہ ان کی نصر ہت و تمایت کا سمامان ہو تار بالور تعلیم
حق و حدادت سے سر کش اور متمر د قوموں پر قدرت با اواسطہ مختلف متم کے زمینی اور آسمانی عذاب ہول کی سے بی تی رہی ہے چنانچے قوم نوح سے عاد ، اسحاب ایک ، فرعون و قوم فرعون و غیر واقوام والم سب ای فتم
 کے عذاب سے بلاگ و برباد کی گئیں ہے دور حضرت موسی پر ختم ہو جاتا ہے۔

بہ جب جاں شاران حق وصدافت کی تعداداس درجہ پر پہنچ گئی کہ وہ آگرچہ معاندین کے مقابلہ میں تھوڑ۔
جس رہے ہوں تب بھی اپنی تعداد کی اکثریت کے لحاظت و شمن کے مقابلہ میں سینہ سیر ہونے کے قابل ہیں وی تو پھر سنتہ اللہ میں سینہ سیر ہونے کے خابل ہیں تو پھر سنتہ اللہ میں دیا ہے کہ خود فداکاران حق اور مسلمانوں گویہ حکم دیا گیا کہ وہ میدان کارزاد میں نگل کر و شمنان خداکا مقابلہ کریں اور اپنی جان کی بازی انگا کر ملت بیضاء اور وین حق کی حمایت کے لیے سینہ ہی بین اور عیاد میں اور عیاد وعدہ مجمی دیا جا تاریا کہ شمر داور متبیعہ میں فتح و نصرت شمیاء ان دھی ہے۔
جو رسولوں کے ذریعہ یہ وعدہ مجمی دیا جا تاریا کہ شمر داور متبیعہ میں فتح و نصرت شمیاء ان دھی ہے۔

باتی ہے اور کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ عباقی ہے اور کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔

غرض جن قوموں نے بھی حق وصدافت کے ظاہر جو جانے اور خدائے برتر کے بیچے بیٹیبر ول کی صدافت و جان لینے کے بعد ازر اہ عداوت و غرور تعلیم حق ہے نہ صرف مند موزا بلکہ اس کو متانے کی سمی ناکام کی توالا تہ تعالی نے ہمیشہ ان کوپاداش عمل کے چرخ پر کھینچ کر اور مختلف قسم کے مغراب چکھا کر صفحہ بہتی ہے مٹادیا اورا کر چہ ان کی تعذیب کا قانون عام طور ہے ان ہی دودوروں کے اندر منجھ رہا تا ہم اللہ تعالی کی حکمت کی خاس طراتی کارے وائرہ میں محدود نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری اس تقسیم میں بعض مستعثنیات بھی موجود ہوں البتہ سنجی اور

استقراء کے پیش نظم بیت منرور سیمجے ہے۔ ۳) کعبۃ اللہ کے خلاف اصحاب فیل کی لشکر کشی اگر چہ قانون تعذیب امم کے دوسرے دور میں پیش آئی ایکن ایسے حالات اور ایسے زمانہ میں پیش آئی جودور اول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یعنی فتر ۃ و تی (انقطاع و تی کازمانہ جس میں نہ گوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی اور نہ وقت کے سیج دین کے حامل ہی انظر آتے ہیں اور آئر میں بھی تو منتشر افراد ہیں نہ کہ بااثر جماعت کہ وہ تعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے سینہ سیر ہو بلکہ ایک مدٹی وین مسیحی ہی تعبہ ابراہیمی اور مرکز تو حید کو ہر باد کرنے کے در بے نظر آتا ہے۔

اور مشر کین مکہ شرک و کفر کے باوجو واگر چہ بیت اللہ کی عظمت نے قائل ہیں مگر الیمی فوج گرال کے مقابلہ میں تاب مقاومت نہیں رکھتے کہ جس کے ساتھ دیو پیکر ہاتھی بھی ہیں اور کعبہ کورب کعبہ کے مجروسہ پر جھور کر پہار کی تھا بیوں میں پناہ گزیں ہو جاتے ہیں توالی حالت میں وہ ہی صورتیں ہو سکتی تھیں ایک سے کہ ابر بہہ ادراس کا اشکر (اسحاب فیل) کا میاب ہو اور بیت اللہ برباد کر دیا جائے اور دوسر کی صورت سے کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ کا ایسا نشان (معجزہ) ظاہر کرے جو اسباب و و سائل سے بالا تر ہو کر اس مرکز دین اور قبلہ نمالم " عجب" کی عظمت و حمرت کی حفاظت کا ضامین ہو اور ابر بہہ اور اس کے اشکر (اصحاب فیل) کو قانون تعذیب امم کے پہلے دور کے مطابق بلاگ و برباد کر دے تاکہ بید واقعہ کا کنات انسانی کے لیے باعث عبرت و بصیرت ہو چنانچ حضرت حق کی جانب ہے کہی دوسر کی صورت رو نمائی ہوئی اور اس کے اعجاز قدرت نے اسحاب فیل پر جو عذاب ساو کی نازل کیا تھا صور قالفیل میں اس کو بیان کیا گیا ہوئی اور اس کے اعجاز قدرت نے اسحاب فیل پر جو عذاب ساو کی نازل کیا تھا صور قالفیل میں اس کو بیان کیا گیا ہوئی اور اس کے اعجاز قدرت نے اسحاب فیل پر جو عذاب ساو کی نازل کیا تھا

") یہ واقعہ ولادت باسعادت محمد سے چند گروز قبل پیش آیا یہ وہ وقت تھاجب کہ کا تنات کا گوشہ گوشہ خدا پر سخی اور توحید البی کے نغموں سے محروم ہو چکا تھا۔ خدا کی جیسی ہوئی تھی تعلیم کے مد تی ہر جگہ موجود سخے گر تھی تعلیم معدوم ہو تھی تھی اور ادیان و ملل کے اصل خدو خال اور ان کی حقیق شکل وصورت کی تخیف و تبدیل کے مرض نے مسمح کر دیا تھا ہر جگہ شرگ و کفر کا دور دورہ تھا، کہیں اصنام پر سی ہورہ تی تھی تو کسی جگہ گوا کہ پر ستی کا شور تھا، کہیں آکش پر ستی مقصد عبادت تھی تو کسی مقام پر عناصر پر سی دین کا تو کسی جن اسلامی نے جگہ پاکر حضرت لیموع سے کو مسیح بن اللہ بنایا تھا تو کسی گروہ نفسہ العین بن چکی تھی، کہیں سٹلیث نے جگہ پاکر حضرت لیموع سے کو مسیح بن اللہ بنایا تھا تو کسی گروہ نفر کو نمایاں کیا تھا اسلامی بیاں خدا پر ستی، حوانات پر ستی نے فلسفیانہ تخیل کی آڑ لیکر شرک و کفر کو نمایاں کیا تھا اسلامی بیہاں خدا پر ستی کے علاوہ اور سب کچھ موجود تھا اگر مفقود تھی تو وہ فقط خدائے واحد کی پرستش بی تھی۔

ان حالات کے پیش نظر غیرت حق کا پیہ فیصلہ ہوا کہ وہ نور ہدایت روشن اور وہ آفتاب رسالت جلوہ گرہو ہو گئی نات کو راہ مستقیم دکھائے اور کا مُنات پر سی ہو گئی اگر خدا پر سی سکھائے وہ گم کر دوراہ انسانوں کو راہ بتا کے اور بھٹلے ہوئے غلاموں کو حقیقی مالک و آفات ملائے بیا کر خدا پر سی سکھائے وہ گم کر دوراہ انسانوں کو راہ بتا ہے اور بھٹلے ہوئے غلاموں کو حقیقی مالک و آفات ملائے نوٹے ہوؤں گار شنہ جوڑے اور جابلیت کی زنجیروں کو توڑے وہ دعائے خلیل اور نوید مسیح کا حاصل ہواور اس مرکز توحید ''کھیہ'' کی حقیقی عظمت و حرمت کا داعی جو خدا پر سی کے لیۓ سب سے پرانا اور مقدس گھر ہوا در میں کہ بخشا گئیا۔ آج اسرائیل کے خاندان سے دعوت جس کی تغییر کاشرف ابراہیم واسلیعل سے جینے بیغیمروں کو بخشا گئیا۔ آج اسرائیل کے خاندان سے دعوت حق کی امانت واپس لے لی گئی کیونکہ انھوں نے خیانت کی اور اپنے بزرگوں کی وصیت کو فراموش کر دیا۔

میں کا خاندان نوازا گیا اور خدا کی یا گیا۔ آئی اور اسے نوازا گیا اور خدا کی یاگ امانت کا خاندان نوازا گیا اور خدا کی یاگ امانت

''سلالیۃ اسمعیلی'' کو عطا کر دی گئی۔ وقت آرہا ہے کہ رسالت و نبوت کا بیہ چاند عنقریب غار حراہے گھیت ''سلالیۃ اسمعیلی'' کو عطا کر دی گئی۔ وقت آرہا ہے کہ رسالت و نبوت کا بیہ چاند عنقریب غار حراہے گھیت کرے اور آفتاب حقیقت بن کر دنیا پر چکے ،اس کی ملت ابراہیمی گبلائے اور دنیا میں خدا کا سب سے پہلا گھر (گعبہ) پھر قبلہ عالم اور مرکز کا ئنات ہے۔

اد هر حضرت حق کابیه فیصله ہو چگاہے مگر دوسری جانب دنیا گی ایک حقیر ہستی یمن اور حبشه کی فانی حکومت کا

التب سير ميں راجح قول سيے كه بيد واقعہ والادت باسعادت ہے بچاس روز قبل بيش آيا۔

زعم میں بیہ جا ہتی ہے کہ مر کز توحیداور کعب ملت حق بیت اللہ کو ہر باد کر کے اور صفحہ ہستی ہے مٹا کر مر کز شلیث صنعاء کے انقلیس کو کا تنات انسانی کا قبلہ مقصود اور کعبہ محمود بنائے اور اس طرح توحید خالص کی جگہ تثلیث کی شرک پرتی کو فروغ دے وہ سمجھتا ہے کہ میری فوج گراں اور شوکت و ہیبت کے مقابلہ سے سارا عرب عاجز و ورماندہ ہے اور وہ یفتین رکھتا ہے کہ مہیب ہاتھویں کا پہ اشکر جب تعبیۃ اللّٰہ کو منہدم کرنے کے لیے آ گے بڑھے گا تؤ خدا کے اس گھر کو کوئی نہ بچا سکے گااس لیے وہ کرو فر اور ہیبت وعظمت کا مظاہر ہ کرتے ہوئے لیمن سے چلتا ہے اور راہ میں جو قبائل مزحت کرتے ہیں ان کو پامال کرتا ہوا آ گے بڑھتا ہے اور سر دارِ قریش عبدالمطلب جب اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تووہ اپنے غرور و نخوت کے ساتھ یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ جمار امقصد قریش سے نیر د آزما ہونا نبیں ہے بلکہ کعبہ کاانہدام و فنامقصود ہے۔ عبدالمطلب احجھوتے اور عبرت آموزانداز میں اپنی ہے جارگی اور تاب مقادمت سے معذوری کااظہار کر کے کعبہ کورب کعبہ کے سپر دکر کے قریش سمیت ابرہد کی راہ مز احمت سے ہٹ جاتے ہیں۔

اب مقابلہ انسانوں کا انسانوں ہے تہیں ہے بلکہ فرعون صفت اور ہامان نمط انسانی طاقت خدا کی طاقت ہے عمراناحاہتی ہے یہاںانسانی مقاصد دو سرےانسانوں کے مقاصدے متصادم نہیں ہیں بلکہ حضرت حق کے مقصد یاک ہے ایک ناپاک ہتی کاارادہ کایاک تصادم جاہتا ہے پھر متیجہ کیا؟ نکلا وہی جو ہونا جا ہے تھا، کہ خدا کی معجزانہ قدرت کے سامنے انسانی قوت پاش پاش ہو کر رہ گئی اور اصحاب الفیل کامقصد شر حضرت حق کے مقصد خیر کے مقابلہ میں ۔۔ اللہ اور اللہ میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ میں کامصداق بن کررہ گیا۔

آج نه اصحاب الفيل كانام و نشان باقی ہے اور نه القليس صنعاء كااور نه وہ قريش مكه ہى باقی ہيں جن كی آئکھوں نے وہ منظر دیکھاتھالیکن قبلۂ تو حیداور مر کز صدافت کعبۃ اللّٰداسی طرح اپنی عظمت وجلالت کے ساتھ قائم ودائم ہے اور آج بھی قرآن عزیزاس کی رفعت شان کا ببانگ دہل یہ اعلان کر رہاہے

ے اس کا مطاب ہوں کے لیے بنایا گیا۔

یقیناًوہ ہے جو مکہ میں ہے جوسر تاسر مبارک اور جہانوں کے لیے (مرکز)ہدایت ہے۔ ۵) سورۃ الفیل کے مطالعہ ہے دوبا تیں صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں۔

ا یک بیہ کہ اس سورۃ میں ایک متمر داور سر تھ جماعت کی ہلاکت کاعبرت آ موز واقعہ مذکور ہے دوسرے بیہ کہ اس واقعہ ہے منجانب اللّٰہ کعبتہ اللّٰہ کی حرمت وعظمت کی حفاظت کا بصیرت افروز بتیجہ ڈکلتا ہے۔

اب رہا ہیرامر کہ اس واقعہ کے بیان کرنے سے جو غرض و غایت ہے وہ اپنے اندر کیااس ارو حکم محفوظ رکھتی ہے تواگر چہ خدا کی حکمتوں کااعاطہ انسان فانی کے حیطۂ امکان سے باہر ہے تاہم بنظر استحسان دو حکمتیں نمایاں نظر

الف یہ واقعہ ولادت باسعادت کے لیے ایک زبردست نشان کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ نظام قدرت کے انجرے ہوئے نقوش ہم کو بیہ خبر دیتے ہیں کہ اس کار گیہ عالم میں جب بھی کوئی عظیم انقلاب بیا ہو تاہے تواس کے وجود ہے قبل ضرورا ہیے آثاراورالیمی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جن کود مکیھ کر عبرت

نگاہ اور حقیقت آگاہ انسان آنے والے انقلاب کا اندازہ کر لیتا ہے اور انسان ہی نہیں بلکہ حضرے حق نے حیات کے دوانات تک میں احساس جزئیات کا ایسا ملکہ و دیعت کیا ہے کہ وہ طوفان باد و بار اں اور بھونچال جیسے حوادث کا پہتہ صرف علامات و آثار سے پالیتے اور وفت سے قبل ہی اپنے اضطراب و کرب کے ذریعہ دور رس انسانوں کوان حقائق کاعلم کرادیتے ہیں۔

دورنہ جائے روزانہ ہونے والے انقلاب ہی کو دیکھے اور اس سے اس حقیقت کی صدافت کو وزن کیجے شب دیجور کی حیات چند ساعت کا جب پیانہ لبریز ہو جا تا ہے اور طلوع آفتاب عالم تاب کی وجہ ہے اس کو پیام مرگ مل جاتا ہے تو یہ نہیں ہو تاکہ رات کے آخری کنارہ پر پہونچ کروہ کا نئات کو اپنرٹروشن کا جلوہ و کھا دیتا ہو بلکہ ہو تا یہ اول افق مشرق میں سپیدہ صبح نمودار ہو تا ہواور آہتہ آہت تاریک گوروشن سے بدلتا جاتا ہے اس وقت ہر ذی ہوش ہے سبحھ جاتا ہے کہ خورشید خاور کی تنویر کا وقت آپہنچا، گو نیند کے ماتے شب تاریک کی مرگزروشن کی منادی طلوع آفتاب سے عنا فل سوئے پڑے ہیں لیکن مرد با ہوش اس علامت کو دیکھ کرروز زروشن کی آمد کا پیتہ لگا لیتے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں نقاکہ آفتا، نشانی سے علامت کو دیکھ کرروز زروشن کی آمد کا پیتہ لگا لیتے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں نقاکہ آفتا، نشانی سے قبل ہی خود کو اس کے خیر مقدم کے لائق بنا شکیں۔

عالم مادی کے اس انقلاب کی طرح عالم روحانیت میں بھی ''سنۃ اللّٰد''ای طرح جاری و ساری ہے کیونگ عالمین کاربا یک ہی وحدہ لاشر یک لہ جستی ہے اس لیے ہر عالم کے لیےاس کے نوامیس و قوانمین میں بھی وحد ت اور مکسانیت جلوہ گرہے۔

کا ئنات روحانی میں عالم مادی کے وجود ہی ہے انقلاب تو ہو تاہی رہا کہ جو نہی تو حیدالتی کی روشنی پر گفروشر ک کی تاریکی نے غلبہ پایاناموس البی نے کسی روش ستارہ یا قمر پالیلتہ القدر کے ذریعہ اس ظلمت کو کافور کر دیا لیکن ابھی عالم الیمی روشنی کا طلب گار تھا کہ اس کے طلوع کے بعد روشنی اور تاریکی کا فرق اس طرح نمایاں ہو جائے کہ پھر بھی ظلمت کفرنور تو حید پر اس طرح نہ چھا سکے کہ سر اب اور آب حیات کے در میان امتیاز مشکل ہو جائے ہاں آگہ روز روشن کی موجود گی میں بھی کسی شپر چٹم کو آفتاب کی روشنی نظر نہ آئے تو یہ ایک جدا بات ہے کہ قسور میں کا

غرض جبوہ وقت قریب آپہنچا کہ نبوت ورسالت کا آفتاب عالمتاب محد ملوع ہواور شرک و گفر کے پردہ ہائے ظلمت کا سیارہ کا آفتاب عالمتاب محد میں سبیدہ مسلم سعادت کے پردہ ہائے ظلمت کا سیارہ نہونے کے جائیں تو آسان و زمین میں سبیدہ مسلم سعادت کے ایسے آ جارو علائم نمودار ہونے گئے کہ چیٹم حق ہیں اور دل حق آگاہ نے یکہ محسوس کر لیا کہ عزیز یب عالم روحانیت میں عظیم الثان انقلاب بیا ہونے والا اور وہ وقت آنے والا ہے کہ داستان شب سر د ہر جائے گی اور حقیقت کا آفتاب چیک الحقے گااور دل وزبان یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔:

نه شم نه شب پرنتم که حدیث خواب گویم چو غلام آقایم جمه ز آقاب گویم

عالم روحانیات کابیر سراج منیر <sup>ا</sup>ظاہر ہے کہ سر زمین مکہ سے طلوع ہونے والا تھااور اس کی وعوت عام کا محور و

قر آن ني مادي آفتاب كو مجمى "سراج" بي كباب و جعل الشميس سداحاا سلخ روحاتي آفتاب كو مجميء الي منير َجار

مر کڑے بہی مقد س مقام بننے والا تھا جہاں عبادت الہی گاسب سے پرانا گھر کعبتہ اللہ قبلہ عالم و عالمیان تھا پس ایس عظیم الشان انقلاب کے وقت کفروشرک کی ظلمت شب نے ایک آخری سہار الیالور نور آفیاب پر غالب آنے گی وشش ن بہی وہ منظر تھاجوا ہر جہ اور اس کے لشکر اسحاب فیل کی بدولت و نیا کے اس پر د کا متحرگ پر نظر آیا کہ کسی عرب میں نہ تو حید تعبتہ اللہ کو ہر باد کر کے مرکز سٹایٹ القلیس کو مرجع خلائق اور مرجع عیادت بنا دیا جائے تاکہ ظلمت شہر ایسا فروغ پائے کہ طلوع آفیاب کی نوبت ہی نہ آنے یائے۔

گئر قد رہ ت کے منشاہ کو کوئی طاقت نبیس روگ سکتی اور خدا کے ارادہ پر کوئی جستی غالب نبیس آسکتی الجذاد نیائے دیکھا کہ یہ منظ جہت جبد ہی آ تکھول کے سامنے سے بتائب ہو گیااور موت کے گھاٹ اتار دیا گیااور تھوڑے سے عرصہ کے بعد ہیں رسالت و نبوت کے آفتاب عالمتاب نے روشن ہو کر ساری کا ننات الہی کو منور کردیا۔

تواب آہنا چاہیے کہ نبی اگر م کے ولادت باسعادت سے قبل جو نشان ظہور میں آئے اور میں سعادت کے ایستان تارہ علامات کہلانے ان بی سے اسحاب فیل کادافعہ بھی ایک زبر دست نشان اور عظیم المرتبت علامت ہے۔

ب اس دافعہ کاذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قرایش کو بنا بہت بڑا احسان یاد دلایا ہے کہ دو ہیں نہ جھول جائیں کہ جس وقت دو تعبہ کی عظمت کے قائل ہونے کے باد جو د ابر بہہ (اسحاب فیل) کے اس مقابلہ سے عاجز رہے بھے جس میں اس نے تعبہ کی بربادی کا بیڑا اٹھایا تھا اس وقت ہم نے اپنی قدرت کا ملہ کے نشان انجاز ہے وہ کر دکھایا کہ دیم من کی شر آمیز تدبیر اور اس کااراد وُبد دونوں خاک میں مل کررہ گئے۔

کیا تم نے اس عبرت زاواقعہ سے یہ سبق حاصل نہیں کیا کہ یہ سب کچھ تمہاری خوشنودی کے لیے نہیں تھا جب کہ تم شرک کی تاریکیوں میں غرق اور گفر کی آلود گیوں میں ملوث تھے بلکہ کعبہ کی اس عظمت کی بقاء کے لیے تھا جب کہ تم شرک کی تاریکیوں میں غرق اور جواں پیٹمبر اسمعیل میں کے مقدس ہاتھوں سے جوئی اور جس کے متعلق انھوں نے یہ فرمایا

رَبَّنَاً إِنِّي َ أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ْ زَرْعٍ عِنْدٌ بَيْتِكُ الْمُحَرَّمِ (السبير سبروردگار میں نے بسایا ہے اپنی بعض اولاد کو بن تھیتی کی سر زمین میں تیر سے باعزت وحر مت گھرِ سبیر ہے)

اوراس حرم مقدس کی خاطر جس کے لیےابراہیم 📁 نے بیہ و عاکی

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ لهٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۞

(ودوقت یاد کروجب ابراہیم نے کہاناے میرے پروردگار تواس شہر مکہ گوامن والا کردے اور مجھ گواور میر ئیاولاد کواس بات ہے بچاکہ ہم بت پر تی میں مبتلا ہوں)

آئ پھر وہ وقت ہے کہ خدا کا پیغمبر محمد کے حقیقی عظمت قائم کر تااور اس کو بتول اور بت پرستی کی تلویث ہے کہ خدا کا پیغمبر محمد کے عزور اور کھمنڈ تلویث سے پاک کرنا چاہتا ہے مگر تم ان کواور مسلمانوں کو ضعیف اور کمزوژ سمجھ کر اور اپنی قوت کے غرور اور گھمنڈ

یں آئر کر آٹے آرہے ہو تو کیاتم یہ سمجھتے ہو کہ جس ذات نے اصحاب فیل کے کبر وغر ور اُوخا کہ میں ملاد یا تھاوہ تمہارے غر ور کا بھی یہی حشر نہیں کر سکتا؟

مستمجھواورمعاملہ کی حقیقت پر غور کر واور پیغمبر خدا 💎 کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔

ال بات کی تائید سورہ الفیل ہے متصل سورۃ القریش ہے بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اس سورۃ میں قریش کویہ توجہ دلائی گئی ہے یاان پرا پناس احسان کو ظاہر کیا گیا ہے کہ عرب قبائل کے باہم بات بات پر جنگ و جدل اور معمولی میں اپنے محبوب تجارتی اس کی خدمت کے انتساب کی وجہ سے حرم سے باہر بھی سر دی اور گری دو موسموں میں اپنے محبوب تجارتی سفر وں میں شام اور بیمن تک بے خوف و خطر آتے جاتے ہیں اور گوئی آئھ اٹھا کر بھی ان کی جانب و کھنے نہیں پاتا۔

توکیادہ اس احسان کے شکر گذار نہیں ہوتے اور حرم اور کعبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے خدا کا آخری پینیمبر کے کو جس صدافت کی جانب بلاتا ہے اس پر لبیک کہنے کو تیار نہیں ہوتے ان کے لیے یہ بات ہر گز

فَلْیَعْبُدُواْ رَبِ لَهٰذَا الْبَیْتِ ٥ الَّذِي ۖ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ حُوْفِ (پُسَ ان کوچاہیے کہ وہ اس گھرکے پروروگار کی تجی پرستش کریں کہ جس نے ان کی بھوٹ کے لیے سامان رزق بہم پہنچایااوران کوخوف وخطرے مامون و محفوظ کردیا)

- ابرہہ ند بہا عیسائی تصاوراس لیے وہ بیت اللہ کعبہ کی عظمت کو کسی طرح برداشت نہیں کر تا تفاوراس او جود گویا ایک خار تھا جو گائے گی طرح اس کے دل میں کھٹگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کعبہ معمولی پھر وں کی اگ سادہ عمارت ہے اگر اسکے مقابلہ میں ایک ایمی خوبصورت اور بے نظیر عمارت بشکل کلیسا (گرجا) تیار کی جائے جو بیش قیمت پھر وں اور جو اہر ات ہے مڑین ہو تو اس طرح میں سارے عرب کی توجہ کعبہ ہی سکوں گا اور اس جدید معبد کو مرجع خلائق بناسکوں گا یہ سوچ کر ایک طرف اس نے یمن کے دارا لحکومت صنعاء میں ایک بے نظیر گرجا القلیس بنوایا اور دوسر کی جانب ایک معمولی دافعہ کو حیلہ بنا کر کعبہ کی برباد کی گا تنہیہ جو بچھ بوا مفصل فہ کور ہو چکا لیکن اس واقعہ میں اس جانب اشارہ معلوم ہو تا ہے کہ دنیا کی تمام متمد نا اور متمدن ہر زمانہ میں اس کے خلاف اپنی عداوت کا ظہار کرتے رہیں گے اور بمیشہ اس مرکز تو حید متمدن اور متمدن ہر زمانہ میں اس کے خلاف اپنی عداوت کا اظہار کرتے رہیں گے اور بمیشہ اس مرکز تو حید کے در پے رہیں گے وزنچ تاریخ ماضی اس کی شاہد ہے کہ جب مجمعی تصارئی کو اس کا موقع میسر آیا انھوں کے نظر اور کیا تھیں نے نواز کی مقاوت کی اظہار کی جانب کہ جب مجمعی تصارئی کو اس کا موقع میسر آیا انھوں کے نہا ہے نواز کی مقاوت کی اظہار کیے بغیر نہ چھوڑ الور اگر چہ خدائے تعالی نے اس سلسلہ میں ہمیشہ ان کے ادر اور کی کو ناکام رکھا میں جمیشہ ان کے اور کیا تھیں جمیشہ ان کے اور کیا تھیں جمیشہ ان کے اور کیور کیش تھیں جمیشہ ان کے نور کیا تھیں جمیشہ ان کی شاہد کی جب بھی تصارئی تو اس کی خیار ہے۔ اور کیا تھیں جمیشہ ان کی خلال کو ناکام رکھا مگر دہ بہر حال اپنے قلمی بغض و حسد کا جو ت دیا بغیر نہیں رہے۔
- ''تعبہ''بیت اللہ یعنی خدا کا گھر کہلا تا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ''العیاذ باللہ''اللہ تعالی کی گھر میں سائن ہے اور وہ گھر کا مختاج ہے بلکہ حقیقت حال ہیہ ہے کہ اسٹے اپنی خالص عبادت کی غرض ہے اقطاع و امصار کے مسلمانوں اور سے عبادت گذاروں کے لیے کعبہ کو مرکز و محور بنایا ہے اور یہ اس لیے کہ جب کہ

خدات تعالی جہات ہے وراءالوراءاور پاک ہےاورانسان اپنے ہر کام میں جہات میں کسی جہت کا مختاج تواز کس ضرور کی تھا کہ تمام کا گنات کے پیروان توحید اور عبادت گذاران رب العلمین کی عبادت اور ان کی حیات ملی ودینی کے لیے مر کز ہو تا کہ وہ انتشار اور تفرق و تشتت ہے محفوظ رہیں اور وحدت اجتماعی کا سبق سیکھیں۔

لہٰذااس کے لیے وہ مقدس عمارت ''شعائزاللہ'' قرار دی گئی جس کو مجد دانبیاءورسل ابراہیم میں اوران کے مقدس بیٹے اسمعیل نے دنیامیں سب سے پہلے صرف خدائے واحد کی پرستش کے لیے تعمیر گیا تھااور جو توجید کے اعلان کی سب سے پرانی یادگار تھی۔

وَمَنْ يُعطَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوىَ الْقُلُوْبِ ٥ جواو باللہ كى نثانيوں كى عظمت كريں گے نويان كے دل كى پر بيزگارى كى دليل ہے۔ پَّسَ كَى مسلمان كے ليے يہ جائز نہيں ہے كہ وہ كعبہ كى اس ليے عظمت كرے كہ وہ "صنم ہے ياخود قابل پر ستش ہاں ليے كہ جوابيا سمجھے گاوہ مسلمان نہيں بلكہ مشرك كہلائے گا بلكہ اس كى حرمت صرف اس ليے ہے كہ دہ شعائز اللہ ہاور مركز توحيد چنانچہ اس حقيقت كوايك عارف باللہ نے ان الفاظ ميں اواكيا ہے : ع "قبلہ كوابل نظر قبلہ نما كہتے ہيں "





# حصه چہارم

حضرت عیسلی علیہ السلام اور خاتم الا نبیاء حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم کے واقعات و حالات کامبصر انہ اور محققانہ بیان

|     |  |   | • |   |
|-----|--|---|---|---|
|     |  |   |   |   |
| *** |  |   |   |   |
|     |  |   |   |   |
|     |  |   |   |   |
| *   |  |   |   |   |
|     |  | • |   |   |
| ,   |  |   |   |   |
|     |  |   | • | • |
|     |  |   |   |   |

# د يباحي<sup>ط ق</sup> ثاني

الله رب العزت كاشكر كس زبان سے ادا كيا جائے كه اس نے آئ القسے الله آن كى چو تھى جلد كے دوسرے الله آن كى چو تھى جلد كے دوسرے الله يشن كوشا كفين كى خدمت ميں بيش كرنے كامو قع عطافر مايا۔

بلا شبہ بید مؤلف کی اپنی ؑ و ششوں گا نتیجہ شہیں ہے کہ بیہ کتاب بجمداللد مقبولِ خاص و عام ہو تی بلکہ یہ او قمر آن حکیم گا پنام فجزہ ہے کہ ایک سطریاا کیک لفظ بھی اس کی چچی خدمت ہے اگر وابستہ ہو جائے تو وہ لفظ اور ووسط جسی مخدوم و مقبول بن جاتی ہے۔

پہلاایڈیشن جب طبغ ہو کر سامنے آیا تو یہ دیکھ کر جرائی ہوئی کافی گنج و کاؤے کے باوجود ''ختم نبوت' کے اہم عنوان سے کتاب خالی ہے ۔۔۔۔ باربار غور کیالیکن سمجھ میں نہ آیا کہ عنوان کی اہمیت کس طرح نظر انداز ہو گئی۔ یہ کمی الیمی نہ تھی جو قلب کو خلش سے آزاد کر سکتی،اس لیے ایڈیشن کے ختم ہونے کا بے چینی کے ساتھ انتظار رہا،اوراب بحد التد نقش ٹانی میں اس کی تلافی کر سکا فالحد مذکہ لِلْهُ عَلَى ذلِكَ۔

سمر ستمبر ہے ہیں، کے خونی حادثہ نے ندوۃ المصنفین کو بھی بھڑ کتے ہوئی شعلوں کی لیپٹ میں لیے بغیر نہ حچوڑااور تقریباً پونے دولا کھ قیمت کے بہترین علمی اسٹاک کو نذرِ آتش کر دیا گیا۔

اب نہ وہ قرول باغ کی خاموش فضاء ہے آور نہ قلب و دماغ کو پہلاساسکون نصیب — ایک قرول باغ اور مدوۃ المصنفین کا بہترین آفس ہی کیا سرے سے وو دتی ہی نہ رہی ،اب تواس "مرحوم دتی "کاذکر افسانوں ہی میں شیے گا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ ولی چر دلی ہے ستر ہمرتبہ اجڑ کر بھی نئی بہار کے ساتھ اپناجو بن دکھار ہی ہے — خدا اسے نظر بدسے بچائے۔

بہر حال اس نازک اور ناسازگار ماحول کے باوجود تستیں القرآن جلد رابع کادوسر الیڈیشن طبع ہو کر آپ کود عوت مطالعہ دے رہاہے۔ اب آپ کا علمی ودینی فرض ہے کہ اس فیمتی ادارہ کواس قابل بنائیس کہ وہ سابق کی طرح آئی جھی علمی ، ادبی اور دینی خدمات انجام دیتارہے اور دینیا کی نئی ترقیوں کے ساتھ وہ بھی عروج کی آخری منزل تک بینچے سکے سے واللہ غالب علی امرہ۔

محمد حفظ الرحم<sup>ا</sup>ن صديقي كان الله له ۲۱رزى الحه ۱۹۳<u>۳ ا</u> ه



کتاب کاد وسر الیڈیشن ختم ہو گیاہے، لیکن نظر ٹانی کا موقع نہ مل سکا،اور یہ تیسر الیڈیشن نظر ٹانی کے بغیر ہی شائع ہورہاہے۔ طبع دوم میں ایک نہایت اہم باب''ختم نبوت'' کے اضافہ کے بعدیوں بھی یہ ایڈیشن نظر ٹانی کا مختان نہ تھا، پھر بھی انسانی جدو جہد کسی وقت بھی مکمل نہیں کہی جاسکتی — موقع میسر آیا تو طبع چہار م کے وقت نظر ٹانی ہو سکے گی۔

عتیق الرحمٰن عثانی ۳۱ماکتوبر <u>۱۹۵۵</u>ء

# ويباج طبع تكسي

شکر ہے سالہاسال کے انتظار اور کاوش کے بعد مقسی آغ آن جلد چہارم کا بھی عکسی ایڈیشن تیار ہو گیا ہے اور اس طرع کتاب کی جاروں جلدیں ایک ہی رنگ اور ایک ہی معیار پر آگنی ہیں۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مخصی القرآن ندوۃ المصنفین کی نہایت اہم اور مقبول ترین کتاب ہے اور اللہ کے کم و بیش اٹھارہ سو اور اللہ کے اللہ کا اللہ کے کم و بیش اٹھارہ سو اور اللہ کے میں اٹھارہ سو سفحات ہیں ،ان صفحات میں قرآن کریم کے بیانات گی روشنی میں انبیائے کرام علیہم السلام کی ایمان افروز زندگی کے واقعات و حالات سادہ اور پراثر ہیرا ہے میں تح بر کیے گئے ہیں۔

یہ بات و ٹوق سے کہی جاسکتی ہے کہ مسلس اللہ آن سے درجے کی کوئی کتاب وُنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے جس میں قصص قر آنی اور پیغمبرانِ حق کی تاریخا تنی تفصیل و تحقیق سے بیان کی گئی ہو۔

قدرتی طور پر بتی جا ہتا تھا کہ اس لاجواب کتاب کی طباعت بھی اس کی شان اور مر ہے کے مطابق ہوتی، الحمد مندیہ آرز دپوری ہو گئی اور چاروں جلدیں نفیس کتابت کے زیور سے آرستہ ہو کر آفسٹ پر جھپ گئیں۔ ندوۃ المصنفین کے وسائل نہایت ہی محدود ہیں اور اس کے لیے گرانی کی شدت کے اس دور میں اِتنی صحیم کتاب کی اشاعت جتنی کچھ دشوار ہو سکتی ہے ،اس کا اندازہ کرناد شوار ہے۔

و عاء ہے خواص اور عوام ، قدیم تعلیم یافتہ اور جدید طالبانِ علم سب ہی بقدرِ ظرف وہمت اس سے پور اپور ا فیض حاصل کریں ۔۔

ے سے درت ہے کہ موعظت و عبرت کے اس دفتر کا ایڈیشن عربی میں بھی شائع ہو اور انگریزی میں بھی '' دیکھیےاس کی نوبت کب آتی ہے۔

عتیق الرحمٰن عثانی ندیولاالمصنّفین ۲۷؍جمادی الآخر <u>۱۳۹</u>۹ مطابق ۲۳؍مئی <u>و ۲۹</u>۱ء

# ييش لفظ

ٱلحمدُ لِلهِ الَّذِي نَرِّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيْرًا - وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحَمُدُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ كَافَةً لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَّ نَذِيْرًا-

امّا بعد—خدائے تعالیٰ کااحسان عظیم ہے کہ آئ منتسس القر آن کی تالیف اپنی آخری منزل پر پہنچ کر کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئی، میں کیااور میر کی لیافت اور میرا قلم کیا؟ بیہ جو پچھ بھی ہواخدا کے فضل اور قر آنِ حکیم کی برکت کی بدولت ہوا — فالحمد للّٰہ علی ذلك

یه جلد حضرت عیسی اور خاتم الانبیاء محمد رسول الله ﷺ کی بعثت و دعوت اور حیاۃ طیبہ اور دیگر مباحث متعلقہ پر مشتمل،اور پہلی تین جلدول کی خصوصیات وامتیازات کی حامل ہے۔

حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقدس حالات میں خصوصیت کے ساتھ وہ مباحث لا کُق مر اجعت بیں جو قر آن کریم کے حکیمانہ دلا کل و برا بین کی روشنی میں ''حیاۃ عیسلی ہے۔'' سے متعلق ہیں یاعہدِ قدیم وعہد جدید ( توراۃ وانجیل ) کے مضامین الہمیات سے تعلق رکھتے ہیں۔

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کی ''حوۃ طبیہ ''تووہ مخدوم شے ہے کہ از سلف تاخلف مسلسل ہر زندہ زبان اس خدمت پاک کو اپنا فرض یقین کرتی ہے اور اداءِ فرض ہے سبدوشی کاشر نے حاصل کرتی رہی ہے۔ خصوصا عربی زبان کے بعد اردوزبان میں اس خدمت نے بہترین و خیرہ پیش کر دیاہے اور مخضر، متوسط، مطول ہم بوع کی تالیفات اس سلسلہ میں موجود ہیں اس لیے اس تالیف میں کو شش کی گئی ہے کہ صرف ان ہی واقعات کو سیر یہ قلم کیا جائے جن کا قرآن حکیم سے براہ راست تعلق ہے۔ورنہ ظاہر ہے کہ ذات اقد س کے کاہر شعبہ کہ سے قرآن کی تفسیر ہے۔ حیات قرآن حکیم کے جائی تصویر،اور آپ کی کاہر اُسوہُ حسنہ آیاتِ قرآن کی تفسیر ہے۔ میں کا فیصلہ ارباب کی تالیف اپنی افادیت اور مقصد تالیف کے لحاظ سے کیادر جدر کھتی ہے،اس کا فیصلہ ارباب

تعصی الفر الن کی تالیف ای افادیت اور مقصدِ تالیف نے کاظ سے لیاد رجہ رسمی ہے،اس کا فیصلہ اربابِ ذوق کی نگاہِ بصیرت کے سپر دہے — خدائے تعالیٰ ہے دست بدعا ہوں کہ وہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

وَمَا تُوُ فِيُقِينُ اللَّا بِاللَّهِ وَهُوَ حَسْبِي وَ نِعُمَ الْوَكِيُل

خًادم مِلّت محمد منظالها صدیقی کان الله له و مرصفر المظفر ۱۳۳۵ه مطابق ۱۳ مرجنوری ۱۹۳۷ء

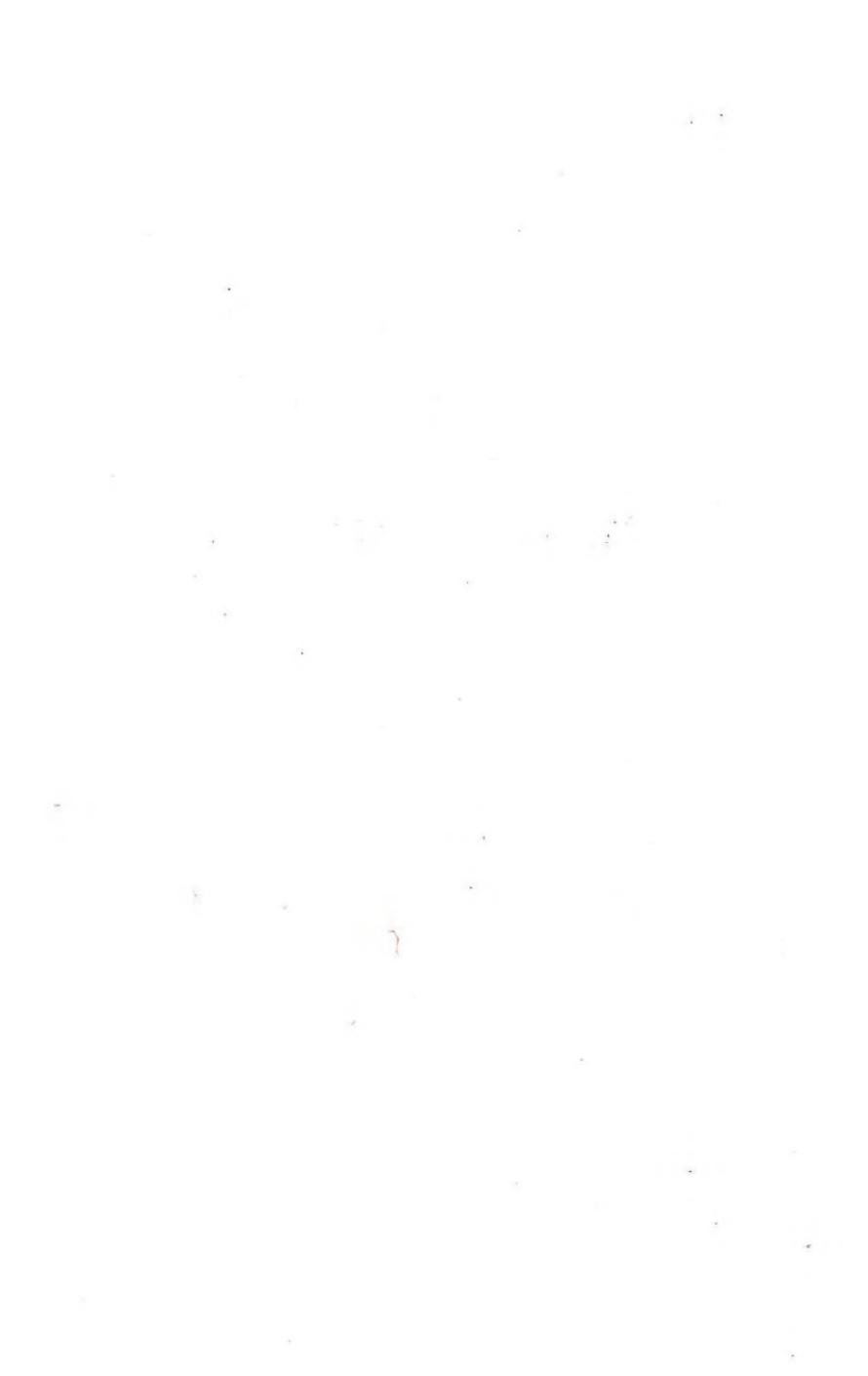

# حضرت عليهلي مياسام

| عمران وحنته                                   | 1        | 🥮 قر آن اور حضرت علینی 🕮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حنه اورایثاع (الیشع)                          |          | 🕮 سریم علیبهاالسلام کی ولاد ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مقبولیت خداو ندی                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نبو ة النساءاور ابن حزم                       | 000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت عیسیٰ 👑 اور بشارات کتب مقد سه            |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بشارات ولاوت                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بعثت ورسالت                                   | <b>®</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت عيسي 👑 كى تعليمات كاخلاصه                | (6)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حواری عیسی 📒 اور قر آن دانجیل کاموازنه        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر فع الى السماء لعني زنده آسان براها ياجانا   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرت عيسلي 💴 کارفع ساوي اور چند جذباتی با تيں |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حیات حضرت عیسلی اللیا                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |          | الله والمناس بع قبل موته تقير بالرائ كي المراع كي المرا |
|                                               |          | مُمايان مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وَرَافِعُكَ اِلْيُ                            | (0)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| احاديث حيات ونزول                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حیات و نزول مسیح 🐷 کی حکمت                    | 100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وفات مسيح 🐸                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حضرتِ منتج 👑 کی دعوتِ اصلاح                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| انا جيلُ اربعه                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| انجيل اور خواري عيسيٰ الم                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تثليث؟                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| از منه مظلمه اوراصلاح کلیسه کی آواز           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |          | ج جفرت مسيح من خداكے مقرب رسول بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b></b>                                       | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### الله كفاره؟

🎕 لائق توجه بات

## قرآن فزيزاور حفرت عين الليج

حضرت عیسیٰ وی جلیل القدر اور اولوالعزم پنجیبروں میں ہے ہیں، اور جس طرح نبی اگرم وی خاتم الانبیاءور سل ہیں ای طرح حضرت عیسیٰ وی خاتم الانبیاء بن اسر ائیل ہیں، اور جمہور کااس پراجماع ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں اور جمہور کااس پراجماع ہے کہ محمد رسول اللہ وی اور عیسیٰ کی مدت تقریباً یہا نجے سوستر سال ہے فتر ق(انقطاع وحی)کازمانہ رہا ہے۔

قر آن عزیز نے نبی اکرم 🥌 کی مماثلت کے سلسلہ میں جن پاک ہستیوں کے واقعات سے بہت زیادہ بحث کی ہے ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی مقد س ہستیاں زیادہ تمایاں نظر آتی ہیں۔

حضرت ابراہیم اللہ کی شخصیت قرآن کے "تذکیر بایام اللہ" میں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس دین قویم اور ملت بیضاء کا عروج و کمال محمد ﷺ کی تقدیس کے ساتھ وابستہ تھااور جس ملت کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز ذات اقد س کے بنے والی تھی وہ ملت ابراہیم کی ساتھ وابستہ تھااور جس ملت کی دعوت و کیونکہ یہی وہ بوڑھے پنجمبر ہیں جنہوں نے شرک کے مقابلہ میں سب سے پہلے توحید الہی کو صنفیت کا لقب دیااور آئندہ ہمیشہ کیلئے خدا کی راہ مستقیم کیلئے "ملتہ صنفیتہ" کا انتیاز قائم کر دیا، یعنی جو خدا کی پر ستش کیلئے مطاہر کا نئات کی بیک بی و صندا کی ہو کر براہ مطاہر کا نئات کی بیک بی کی اور جو خالق کا کنات کی بیک بی کا قائل ہو کر براہ داست اُسی کی پر ستش کر تا ہے وہ "حسنسل میں ادیان حق کیلئے اس کی پر وی حق و صدافت کا معیار بن گئی اور حشیت میں اس درجہ نمایاں کیا کہ مستقبل میں ادیان حق کیلئے اس کی پیروی حق و صدافت کا معیار بن گئی اور

ا: تفصیل این موقع پر آئے گی۔

خدائے برتر کی جانب سے قبولیت کا بیرش ف عطا ہوا کہ بیہ مقدس پیغیبر کا نُنات رشد و ہدایت کا امام اکبر اور مجد مِ اعظم قرار پا گیا: فائنٹ النظم النظم صرف خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔

مِلَّةً أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ لَهُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا بي ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی،اس نے تمہارانام "مسلم"ر کھانزولِ قرآن سے قبل اوراس قرآن میں بھی تمہارانام"مسلم"ہے۔'

اور موکی ﷺ کی مقد س زندگی کا تذکرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ کے واقعات بعنی قوم کی جہالت و نافرمانی، دشمنان خداہ نبر د آزمائی چیم مصائب و آلام پر صبر واستقلال کا دوام و ثبات، اور اس فتم کے دوسرے کوا نف و حالات بیں ان کے اور نبی اکرم ﷺ کے در میان بہت زیادہ مشابہت و مناسبت پائی جاتی ہے اور اس لیے وہ واقعات و حالات، قبول وا نکار حق اور ان سے پیدا شدہ نتائج کے سلسلہ میں بصیرت و عبر ت کا سمان مہیا کرتے اور نظائر و شواہد کی حیثیت رکھتے ہیں اور حضرت عینی سے کی حیات طیبہ کا مقد س ذکر مسطور و بالا خصوصیات واقعیازات کی بناء پر خاص اہمیت رکھتا ہے۔

غرض قرآن عزیزئے حضرت عیسلی ﷺ کے حالات وواقعات کوسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیاہے اور ان کی حیات طبّیہ کے دیباچہ کے طور پران کی والدہ حضرت مریم علیہاالسلام کے واقعات زندگی کو بھی روشن کیاہے تاکہ قرآن کامقصد" تذکیر بایام اللہ"پوراہو۔

یہ ذکر پاک قرآنِ عزیز کی تیرہ سور تول میں ہواہے،ان میں ہے کسی جگہ نامِ مبارک عیسیٰ (یسوع) ہے یاد کیا گیا ہے اور کسی جگہ ''مسیح ﷺ ''اور عبداللہ کے لقب سے اور کسی مقام پر کنیت''ابن مریم'' کے اظہار کے ساتھ۔۔

نقشه ویل اس حقیقت کاکاشف اور ارباب مطالعه کی بصیرت کے لیے ممدومعاون ہے:۔

| 1 | 315      | -1                 | 3 | 7 | عبدالت | 1200 | آهداد آيات |
|---|----------|--------------------|---|---|--------|------|------------|
| 1 | البقره   | rordradrzdry.Az    | 1 | • | •      | ۲    | ۵          |
| ۲ | 7 لعمرال | ۲۳٬۳۳٬۳۲           | ۵ | ı |        | 1    | rr         |
| ٣ | النساء   | 121,121,109,107    | ٣ | ۳ | •      | r    | ٦          |
| ۴ | المآئده  | 11.411.57V17V17V17 | 7 | ۵ |        | 1•   | IA         |
| ۵ | الانعام  | ۸۵                 | 1 | • | •      |      | 1          |
| 4 | التوبد   | rur.               | • | i |        | 1    | ۲          |

مسلم اور حنیف مفہوم میں متحد ہیں۔مسلم خدا کا تابعدار اور حنیف سب سے مند پھیر کر صرف خدا گاہو جانے والا۔

| 4  | 6.1      | ۲۵۵۲       | (1)    | 1 | 1 | 1  | 19 |
|----|----------|------------|--------|---|---|----|----|
| 1  | المؤمنون | ۵۰         | 101    |   | • | 1  | ſ  |
|    | الاحزاب  | ٨،٧        | Tijati | • | ٠ | 1  | r  |
| 1  | الشوراي  | 11         | 1      | • | • | u. | 1  |
| 1  | الزفزف   | 75.02      | Tab    | • |   | 1  | 7  |
| 1  | الحديد   | <b>t</b> ∠ |        | • | • | (  | 1  |
| 11 | القنف    | 16.4       | +      |   |   | +  | *  |

#### غمران وحقة

حضرت زگریااور کیجی علیمالسلام کے حالات میں گذر چکا ہے کہ بنی اسر ائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص شخصاورات زمدوعبات کی وجہ سے نماز کی امامت بھی ان ہی کے سپر د تھی اور ان کی بیوی دنہ بھی بہت پر سااور عابدہ تخصیں اور اپنی نیکی کی وجہ وہ دونوں بنی اسر ائیل میں بہت زیادہ محبوب و مقبول تنصہ (تغیرا ہن ٹیم جدا (آل عمران)) محمد بن اسخق صاحبِ مغازی نے عمران کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے:

عمران بن یاشم بن میشابن جز قیابن ابراهیم بن عزریابن ناوش بن اَجر بن یهوابن نازم بن مقاسط بن ایشا بن ایاز بن زخیم (رنجیعام) بن سلیمان بن داؤد علیهاالسلام.

اور حافظ ابن عساکرنے ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام بیان کیے بین اور ان دونوں بیانات میں کافی اختلاف پلیا جاتا ہے تاہم اس پر تمام علماءانساب کا اتفاق ہے کہ عمر ان حضرت سلیمان کے کی اولاد میں سے بیں اور حنہ بنت فاقوذین بیل بھی داؤد کے کی نسل سے ہیں۔ (البدایہ والنہایہ جس میں)

عمران صاحب اولاد نہیں تھے اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے اولاد ہو، وہ اس کے لیے در گاہِ الٰہی میں دست بدعاءاور قبولیت دعاء کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھیں۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنہ صحن مکان میں چہل قدمی کرر ہی تھیں، دیکھا کہ ایک پر ندہ اپنے بچہ کو بھر ارہاہے، حنہ کے دل پر میہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی اور اولاد کی تمنانے بہت جو ش مار ااور حالتِ اضطراب میں بار گاوالہی میں دعاء کے لیے ہاتھ اٹھادیے اور عرض کیا:

یہ وردگار! اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ بھاری آنکھوں کانوراور دل کا ہر ورہے۔ ول سے نگلی ہوئی دعاءنے قبولیت کا جامہ پہنااور حنہ نے چندروز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ حنہ تواس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نذر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل (مسجد اقصیٰ) کی خدمت کے لیے وقت کردوں گی۔'

ا: بنی اسر ئیل کی مذہبی رسوم میں ہے ہیے رسم بہت مقد سے مجھی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بیکل کی خدمت کیلئے وقف کریں۔ البدایة والنہایة جلد ۲۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنہ کی دعاء کو شر ف قبولیت بخشااور وہ مسرت و شاد مانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھزی کا نتظار کرنے لگیس۔

بشر بن المحق کہتے ہیں کہ حندا بھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا نتقال ہو گیا۔ الشخالہ ی جدوس ۲۶۸)

## مريم عليهاالسلام كى ولادت

جب مدت حمل پوری ہوگئی اور ولادت کا وقت آپہنچا توجند کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑگی پیدا ہوئی ہے، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے جند کے لیے یہ لرکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی گران کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نذر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ لڑگی کس طرح مقدس بیکل کی خدمت کر سکے ؟لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا، جند نے لڑگی کانام مریم رکھا، سریانی میں اس کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ یہ بیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئیں اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔

قرآن عزیزنے اس واقعہ کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیاہے:

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى ادَمَ وَنُوْحًا وَ الَ إِبْرَاهِيمَ وَ الَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ وَرَيَّةً ابَعْضُهَا مِنْ ابَعْضَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي فَكُرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحرَّرًا فَتَقَبَلْ مِنْيٌ إِنَكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥ فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبَّ إِنِّي وَصَعَتْهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسِ الذَّكُرُ كَالْأَنْنَى وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعْيَدُهَا بِكَ وَدُرَيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَصَعَتْها مَرْيَمَ وَإِنِّي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعَلَيمُ وَلَيْسَ الذَّكُرُ اللَّهُ اللَّ

فتخالباري جهاص ٢٩٥

۲: عمران، حضرت موی ﷺ کے والد کانام بھی ہے اور حضرت مریم علیہاالسلام کے والد کا بھی۔ یباں والد مریم علیہا السلام مراد ہیں یہ

پس مریم کواس کے پرورد گارنے بہت اچھی طرح قبول فرمایااوراس کی نشوو نماا چھے طریق پر کی اور ز کریا گواس گانگران کار بنایا۔

حضرت مریم علیماالسلام جب سن شعور کو پینجیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقد س ہیکل کی یہ امانت س کے سیردگی جائے توکا ہنوں لیس سے ہرایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقد س امانت کا گفیل مجھ کو بنایا جائے مگراس امانت کی مگران کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے کہ وہ مریم علیماالسلام کی خالہ ایشا کا (الیشع) کے شوہر بھی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنانام پیش کیا مگر جب سب کا ہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشکش کا اندیشہ ہونے لگا تو آپس میں سے پایا انہاں میں سے پایا ہوں نے کہ قرعہ اندازی کی گئی وہ کہ قرعہ اندازی کی گئی وہ کہ قرعہ اندازی کے معز قرعہ کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا العظم ہی کانام فکتا، کا ہنوں نے جب ساتھ تائید غیبی ہے توانہوں نے بخوشی اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم دیکھا کہ اس معاملہ میں زکریا سے کے ساتھ تائید غیبی ہے توانہوں نے بخوشی اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم دیکھا کہ اس معاملہ میں زکریا سے کے سامنے سر تسلیم کے سپر دکردی گئی۔

کہاجاتا ہے کہ مریم علیہاالسلام کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ بیتیم تھیں اور مردوں میں ہے کوئی ان کا کفیل نہیں تفااور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں قبط کا بہت زور تفااور اس لیے کفالت کاسوال پیراہوا ۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگرنہ بھی ہو تیں تب بھی گفالت کاسوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتااس لیے کہ مریم علیہاالسلام اپنی والدہ کی نذر کے مطابق "نذر ہیکل"ہو چکی تھیں اور چو تکہ لڑکی تھیں اس لیے از بس ضرور کی تھا کہ وہ کسی مردِ نیک کی گفالت میں اس خدمت کو انجام دیتیں۔

غرض ذکریا ﷺ نے حضرت مریم علیہاالسلام کے صنفی احترامات کالحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادتِ الٰہی سے بہر ہور ہوں اور جب رات آتی توان کو اپنے مکان پران کی خالہ ایشاع کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں شب بسر کر تیں۔ ت

ا: کاہن سے وہ مقدی ہتیاں مراد ہیں جو ہیکل میں مذہبی رسوم اداکر تی اور خدمت ہیکل پر ما مور تھیں۔

۲: تفسیرا بن کثیرج اص ۳۹۰

۳: روح المعانی سورهٔ آل عمران — مولانا آزاد ترجمان القر آن میں لکھتے ہیں : ترچہ موجہ مستحریب کا سری تفصل سے تا

قر آن میں حضرت مسیح ﷺ کے ظہور کاذ کرزیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیا گیاہے، یہاں اور سور ۂ آل عمران کی آیات ۱۳-۳۵ میں، یہاں میہ ذکر حضرت زگریا ﷺ کی دعااور حضرت بچی کی پیدائش کے بیان ہے شروع ہوا ہے اور انا جیل اربعہ میں ہے جنٹ او قاکی انجیل ٹھیک ٹھیک ای طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے لیکن سورۂ آل عمران میں یہ تذکرہ اس ہے بھی پیشتر کے ایک واقعہ سے نشروع ہو تاہے، یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور بیکل میں پرورش پانے کے واقعہ سے اور اس بارہ میں چاروں انجیلیں خاموش میں لیکن انیسویں صدی میں متر وک انا جیل کاجو نسخہ ویٹے گان کے کتب خانہ سے بر آمد ہوااس نے حضرت مریم علیہاالسلام کی پیدائش گامیہ مفقود مگڑ امبیا کر دیا ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ کم از کم چو تھی صدی کے اوائل سے سے کہ سے گاڑ سے بھین کیے جاتے ہیں۔ ج ۳۲ سے ۲۳۰۔ سے سے سے سے کارے بھین کیے جاتے ہیں۔ ج ۳۲ سے ۲۳۰۔

### ونه اور الثال

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول میہ ہے کہ ایشاع (الیشع) مریم تعلیماالسلام کی ہمشیرہ متھیں اور حدیث معراج میں نبی اکرم ﷺ نے عیسلی اور یجیٰ علیماالسلام کے متعلق میہ فرماکر"و ھسما ابنا حالة "جو رشتہ طاہ فرمایا ہے اس سے بھی جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

کی ولادت پرید نمبیں کہا" خدایا! میرے تو پہلے بھی ایک لڑی موجود تھی،اب لیے گہ قر آن نے مریم میں ہا اسلام
کی ولادت پرید نمبیں کہا" خدایا! میرے تو پہلے بھی ایک لڑی موجود تھی،اب تو نے دو ہارہ بھی لؤگی ہی عطر فرمانی" بلکہ درگاوالہی میں یہ عرض کیا کہ جس شکل میں میرئ دعاء تونے قبول فرمانی ہاں کو حسب و عدہ تیم ٹ غذر کیسے کرون نیز توراۃ اور بنی اسر ٹیل کی تامیخ ہے بھی کہیں سے خابت شہیں کہ عمران اور حدے کے مریم علیما۔ السلام کے ماسواکوئی اور اولاد بھی تھی بلکہ اس کے برعکس تاریخ بہود اور اسر ائیلیات کا مشہور قول سے ہے کہ ایشاع، مریم علیمالسلام کی خالہ تھیں۔

دراصل جمہوری جانب ہے منسوب قول صرف حدیث معراج کے مسطورہ کالا جملہ کے بیش نظر نظہور میں آیا ہے حالا نکہ نبی اکر م میں کاریہ ارشاد ''و هما ابنا حالۃ'' وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، مجاز متعارف کی شکل میں ہے بیجنی آپ نے یہ طریق توسع والدہ کی خالہ کو عیسلی سے پسی کی خالہ فرمایا ہے اور اس قسم کا توسع عام بول جال میں شائع وذائع ہے۔

علاوہ ازیں ابن گثیر رحمہ اللہ کااس کو" قول جمہور" کہنا بھی محل نظر ہے اس لیے کہ محمد بن اسخق اسخق بن بشیر ،ابن عساکر ،ابن جریر اور ابن حجر رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر اصحاب حدیث وسیر کار جحان ات جانب ہے کہ ایشاع ،حنہ کی ہمشیر اور مریم علیماالسلام کی خالہ بیں ،حنہ کی بیٹی نہیں ہیں۔

مريم عليهاالسلام كازبدو تقوي

مریم علیہاالسلام شب وروز عبادت الہی میں رہتیں اور جب خدمت ہیگل کے لیے ان کی نوبت آتی تواس کو عبادت کی عبی مریم جھی بخوبی انجام دیتی تھیں حتی کہ ان گازید و تقوی بنی امر ائیل میں ضرب المثل بن گیااور ان کی زبادت و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔

### مقبوليت خداو ندي

زکریا ہے۔ مریم علیہاالسلام کی ضروری نگہداشت کے سلسلہ میں بھی بھی ان کے حجرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے لیکن ان کو پیربات عجیب نظر آئی کہ جب وہ خلوت کدہ میں داخل ہوتے تو مریم علیہاالسلام کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ کچل موجود پاتے ۔ آخرز کریا ہے۔ سے رہانہ گیااور انہوں نے دریافت کیا مریم تیم سے تیزے پاس ہے موسم کچل کہاں ہے آتے ہیں ؟ مریم (علیہاالسلام) نے فرمایا: " یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم تیم (علیہاالسلام) نے فرمایا: " یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم

ا: به تفصیل اگرچه تفییری روایات سے ماخوذ ہے اور آیت میں صرف لفظ" رزق" آیاہے لیکن آیت ہے بصراحت ثابت ہو تا ہے کہ مریم گانیہ رزق انسانی دادود ہش گا جیجہ نہیں تھا بلکہ لطور کرامت من جانب اللہ تھا۔ (مؤلف) ہے، وہ جس کو جاہتا ہے ہے گمان رزق پہنچا ٹاہے ''۔ حضرت زکریا ﷺ نے پیہ ساتو سمجھ گئے 'کہ خدا گ یہاں مریم ملیما اسلام کا خاص مقام اور مرتبہ ہے اور ساتھ ہی ہے موسم نازہ کچلول کے واقعہ نے ول میں تمنا پیدا کہ وی کہ جس خدا نے اپن قدرت کا ملہ ہے ہیہ کچل ہے موسم پیدا کرد ئے ، کیاوہ میرے بردھائے اور بیوی کے بانچھ ہونے کہ جس خدا نے اپن قدرت کا ملہ ہے ہیں ہے موسم پیل (بیٹا) عطانہ کرے گا؟ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں وعاء کی اور دہاں شرف قبولیت کا مردہ عطانہ وا

وَكَفَّلَهَا زَكْرِيًّا كُلَّمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرُيْهُ أَنِّى لَكِ هُذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب •

اوراس (م میم) کی گفالت زکرمیانے کی، جب اس (م میم) کے پاس زگربیاداخل ہوتے تواسکے پاس کھانے گ چیز زبار کھی پاتے۔ز کرمیانے کہا:"اے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آئیں "۔ مریم نے کہا" یہ اللہ کے پاس سے آئی میں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ جس کوچاہتا ہے بے گمان رزق دیتا ہے "۔

م یم (علیہاالسلام) آی طرح ایک عرصہ تک اپنے مقد س مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں اور مقد ٹر بیگل کاسب سے مقد س مجاور حضرت زکریا ﷺ بھی ان کے زہدو تقوی ہے بے حد متأثر تھے کہ التہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت قدر گواور زیادہ بلند کیااور فرشتوں کے ذریعہ ان گو ہر گزیدہ 'بارگاہ الہی جونے کی یہ بشارت سنائی:۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرُ يُمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطُفَاكِ وَطُهَّرَكِ وَاصْطُفَاكِ عَلَى نِسَاءَ الْعَالَمِيْنَ • يَامَرُ يَمُ اقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْتَحْعِي مُعَ الرَّاكِعِيْنَ • الْعَالَمِيْنَ • يَامَرُ يَمُ اقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْتَحْعِي مُعَ الرَّاكِعِيْنَ • الْعَالَمِينَ فَي يَامَرُ يَهُ اللّهِ اللّهِ الله تعالى في جَمَّ كوبرر كَى دى اور پاك كيا اور دان عَور تول پر جَمَّ كوبر أَرْيده كيا الله عَلَيْ عَور تول پر جَمَّ كوبر أَرْيده كيا الله عَلَيْ عَور تول پر جَمَّ كوبر أَرْيده كيا الله عَلَيْ عَور تول پر جَمَّ كوبر أَرْيده كيا الله عَلَيْ عَالَ مَا عَلَيْ عَور تول پر جَمَّ كوبر أَرْيده كيا الله عَلَيْ إِلَيْ عَور تول پر جَمَّ كوبر أَرْيده كيا الله عَلَيْ عَور تول پر جَمَّ كوبر أَرْيده كيا الله عَلَيْ عَرور وَكُوبِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَالْتِهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْدُ وَالْكُوبُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يِخْتَصِمُونَ ۚ ۚ

اور تم اس وقت ان کا بنوں کے پاس موجود نہ تھے جبوہ اپنے قلموں (پوروں) کو قرعہ اندازی کیلئے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے اور تم اس وقت (مجھی) موجود نہ تھے جبوہ اس کی کفالت کے بارے میں آپنی میں جھگڑرے نتھے۔

حضرت مریم (علیہاالسلام) جبکہ نہایت مرتاض، عابد وزاہداور تقویٰ و طہارت میں ضرب المثل تخییں اور جبکہ عنقریبان کو جلیل القدر پنیمبر حضرت عیسی ﷺ کی والدہ ماجدہ ہونے کاشر ف بھی حاصل ہونے والاٹھا تومن جانب الله ان کی تقدیس و تطهیر کابید اعلان بلاشیہ حق بحقد اررسید کا مصداق ہے، تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قر آن وحدیث کے مفہوم کے لحاظ ہے بید مسئلہ قابل توجہ ہے کہ آیت و استطاعات علی سے العلامی کی مراد گیا ہے اور گیادر حقیقت حضرت مریم علیباالسلام کو بغیر کی استثناء کے کا تنات کی تمام عور توں پر برتری اور فضیلت جا صل ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریم علیباالسلام کی ذات ہے متعلق علاء سلف میں چنداہم مسائل کو زیر بحث بنادیا ہے۔ مثلاً (۱) کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ (۲) کیا حضرت مریم علیباالسلام نبی تھیں ؟ (۳) کیا حضرت مریم علیباالسلام کی تھیں ؟ (۳) گیا حضرت مریم علیباالسلام کی تھیں ؟ (۳) گیا حضرت مریم علیہ السلام کی تھیں گامطاب کیا ہے؟

کیاعورت نجی ہو عتی ہے؟

محد بن اسخق، شیخ ابوالحن اشعری، قرطبی، ابن حزم (نورالله مرفده) اس جانب ما کل بین که عورت نبی ہو سکتی ہے بلکہ ابن حزم تو یہ وعویٰ کرتے ہیں که حضرت حوا، سارہ، ہاجرہ، ام موسیٰ الله میں آسیہ اور مریم (علیمین السلام) ہیں ہو سب نبی تھیں، اور محمد بن اسخق کہتے ہیں کہ اکثر فقہا، اس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سبق ہو اور قرطبی فیرماتے ہیں کہ اکثر فقہا، اس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سبق ہے اور قرطبی فرماتے ہیں کہ مریم (علیمالسلام) نبی تھیں۔

ان حضرات کے اقوال کے برعکس خواجہ حسن بھری،امام الحرمین شیخ عبد العزیزاور قاضی عیانس (نوراللہ مرقد ہم)کار جھان اس جانب ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اوراس لیے مریم علیہاالسلام سبحی نبی نہیں تحسیل۔ قاضی اورائن کثیر رہے بھی کہتے ہیں کہ جمہور کامسلک یہی ہاورامام الحرمین تواجہاع تک دعویٰ کرتے ہیں۔جو علماء یہ فرماے ہین کہ عورت نبی نہیں سکتی وہ اپنی ولیل میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں،

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ثُوْحِيْ إِلَيْهِمْ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ثُوْحِيْ إِلَيْهِمْ اللهِ الرَّمَا الرَّمَا اللهِ مَنْ بَهِينَ بَصِحِ مَّرَمَ وَكَهُ وَى بَصِحِ تَصَعِيمَ النَّى طَرِفَ وَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

ما المسيعة ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل طوامه صديقة المسل طوامه صديقة المسيعة ابن مريم توايك بغير مين جن بها اور بهي بغير گذر يك بين اوران كوالده صديقة تنحيل - بسابن مريم توايك بغير مين جن بيل اور بهي بغير گذر يك بين اوران كوالده صديقة تنحيل - كه اور سوره نساء مين قرآن عزيز نه منعم عليهم كي جو قهرست دى به وه اس كے ليے نهم تطعی ب كه "صديقيت "كادرجة" نبوت" بي كم اورنازل ب- "

اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قر آن عزیز نے حضرت سارہ،ام مؤکی اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قر آن عزیز نے حضرت سارہ،ام مؤکی اسلام کے متعلق جن واقعات کااظہار کیا ہے ان میں بصر احت موجود ہے کہ الن پر خدا کے فرضے وحی لے کر نازل ہوئے اور ان کو منجاب اللہ بشارات سے سر فراز فرمایا اور ان تک اپنی معرفت،

ان فَاوَلَهْكَ مَعَ السَّدِيْنَ آنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيَيْنَ والصَّلِيْقِيْنِ والشَّهدَآءِ والصَّالِحِيْنَ و حَسُنَ النَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيَيْنَ والصَّلَةِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيَيْنَ والصَّالِحِيْنَ والشَّهدَآءِ والصَّالِحِيْنَ و الصَّالِحِيْنَ و الصَّلَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيَيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ و الصَّالِحِيْنَ و الصَّلَانِ والصَّلَامِ وَالْمَانِ وَالْمَالِحِيْنَ و الصَّلَامِ وَالْمِيْنِ و الصَّلَامِ والسَّلَامِ وَالْمَالِمِيْنَ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالِمِيْنَ وَالْمَانِعِيْنَ و الصَّلِمِيْنَ و الصَّل

عبادت کا حکم پہنچایا، چنانچے حضرت سارہ کے لیے سورہ کہوداور سورہ النداریات اورام موسی کے لیے سورہ ُ فضص میں اور مریم ملیہاالسلام کے لیے آل عمران اور سورہ مریم میں بواسطہ کملا تک اور بلاواسطہ خطاب الہی خبین ہیں جبیبا کہ آیت ''' محصل سے 'جے اسکے میں شہد کی مکھی کے لیے وقی کااطلاق کیا گیاہے۔

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم علیہاالسلام کے نبی ہونے کی بیرواضح دلیل ہے کہ سورہُ مریم میں ان گا ذکرائی اسلوب کے ساتھ کیا گیاہے جس طریقہ پردیگرانبیا،ور سل کا تذکرہ کیاہے۔مثلاً

و ذُكْرَ فِي الْكَتَابِ مُوْسَى، وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ ادْرِيْسَ...، وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ السَّمْعَيْنِ....، وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ ابْرَاهِيمَ ...، واذْكُرْ فِي الْكَتَابِ مَرْيَمَ

101

# فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوْحَنَا ۗ • فَأَرْسَلْنَا ۗ إِلَيْهَا رُوْحَنَا ۗ • • فَأَرْسَلْنَا ۗ إِلَيْهَا رَوْحَنَا ﴾ بهم نے م لیم ملیباالسلام کی جانب اپنے فرشتہ جرئیل کو بیھجا

. 4

نیز آل ممران میں مریم علیہاالسلام کوملائکۃ اللہ نے جس طرح خدا کی جناب سے پیغامبر بن کر خطاب کیا ہے وہ بھی اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے۔

ادر مریم علیباالسلام کو "صدیقه" ہونے متعلق جو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قر آن نے حضرت مریم علیباالسلام کو "صدیقه" گہا ہے تو یہ لقب ان کی شانِ نبوت کے اسی طرح منافی شہیں ہے جس طرح حضرت یوسف کو مسلم نبی ہونے ہونے کے باوجود آیت کہ مسلم نبی ہونے ہونے کے باوجود آیت کہ مسلم نبی ہوئے ہوئے کے باوجود آیت کہ مسلم کی ہوئے کو مانع نہیں ہے بلکہ ذکر پاک مقامی خصوصیت کی بناء پر مذکور ہوا ہے۔ کیونکہ جو "نبی ہونے کو مانع نہیں ہے بلکہ ذکر پاک مقامی خصوصیت کی بناء پر مذکور ہوا ہے۔ کیونکہ جو "نبی ہے وہ بہر حال "صدیق" من ورہے البت اس کا عکس ضروری نہیں ہے۔

ان علاءِ اسلام کی ترجمانی جس تفصیل کے ساتھ کتاب الفصل میں مشہور محدث ابن حزم رحمہ اللہ نے کی ہے اس تفصیل و قوت کے ساتھ دوسر می جگہ نظر سے نہیں گذری اس لیے سطورِ ذیل میں اس پورے مضمون کا ترجمہ لا اُق مطالعہ ہے۔

## نبوة النيساء اوراين جزم

یہ فصل ایسے مئلہ کے متعلق ہے جس پر ہمارے زمانہ میں قرطبہ (اندلس) میں شدید اختلاف بیا ہوا، علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اورجو ایسا کہتا ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی وہ ایک نبی بدعت ایجاد کرتا ہے اور دوسر کی جماعت قائل ہے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور نبی ہوئی میں، اور ان دونوں ہے الگ تیسر ئی جماعت کا مسلک نوقف ہے اور وہ اثبات و نفی دونوں باتوں میں سکوت کو پسند کرتے ہیں۔ مگر جو حضرات عورت ہے متعلق منصب نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس اس انکار کی گوئی دلیل تظر نہیں آتی البتہ بعض حضرات اپنے اختلاف کی بنیاد اس آیت کو بنایا ہے:

### وَمَا ۚ أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيٌّ إِلَيْهِمْ ﴿

میں کہنا ہوں کہ اس بارہ میں کس کواختلاف ہے اور کس نے بید و عویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کو مہدایت خلق کے لیے رسول بنا کر جھیجتا ہے یا اس نے کسی عورت کو "رسول" بنایا ہے ، بحث رسالت کے مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے ، کیس طلب حق کے لیے ضروری ہے کہ اول یہ غور کیا جائے کہ لغت عرب میں لفظ "نبوت " کے کیا معنی ہیں ؟ تو ہم اس لفظ کو "انباء" ہے ماخوذ پاتے ہیں جس کے معنی "اطلاع دینا" ہیں ، لیس نتیجہ یہ ڈکاتا ہے کہ جس شخص کواللہ تعالیٰ معاملہ کے ہونے سے قبل بذرایعہ و جی اطلاع دینا گئی ہے ہیں معاملہ کے ہونے سے قبل بذرایعہ و جی اطلاع دے یا کسی معاملہ کے ہونے سے قبل بذرایعہ و جی اطلاع دے یا کسی معاملہ کے ہونے سے قبل بذرایعہ و جی اطلاع دے یا کسی معاملہ کے ہونے سے قبل بذرایعہ و جی اطلاع دے یا کہ جس کے میں بنا شبہ "نبی " ہے۔

شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقُوْلِ غُرُورًا... (الاعامة: ١١١)

کیونکہ یہ باب کہانة رسول اللہ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں جوخود انسانوں کے باہم سکھنے اور جگہ وہی کے معنی نجوم کے تجربات علمیہ سے تعلق رکھتے ہیں جوخود انسانوں کے باہم سکھنے اور سکھنا نے سے حاصل ہو جایا کرتے ہیں اور نہ اس کے معنی اس کے رؤیا (خواب) کے ہو بحتے ہیں جن کے بچیا جھوٹ ہونے کو کائی علم نہیں ہے بلکہ ان تمام معانی سے جدا" وحی ہمعنی نبوۃ" یہ ہیں کہ اللہ تعالی اپنے قصد اور ارادہ سے ایک شخص کوایے امور کی اطلاع دے جن کو وہ پہلے سے نہیں جانتاور مسطور کی بالا ذرائع علم سے الگ بید امور دھیقت ثابتہ بن کر اس شخص پر اس طرح منطف ہو جن کو وہ پہلے ہے منوبی ہو جائین گویا آئکھوں سے دیکھ رہا ہے ار اللہ تعالی اس علم خاص کے ذریعہ اس شخص کو بغیر کس موجائین گویا آئکھوں سے دیکھ رہا ہے ار اللہ تعالی اس علم خاص کے ذریعہ اس شخص کو بغیر کس محت و کسب کے بداہہ ڈاپیا صحیح بھین عطاکر دے کہ وہ ان امور کو اس طرح معلوم کرلے جس

ط ن وہ حواس اور بداہت عقل کے ذریعہ حاصل کر ایما کر تا ہے اور اسکو کسی قتم کے شک و شہر کی سخوائش ہاتی شبین رہتی ۔ اور خدا گل یہ وحی یا قواس طر تہوتی ہے کہ فرشتہ آگراس شخص کو خدا گا پیغام سنا تا ہے اور یااس طر ن کہ القد تعالی براور است اس سے خطاب کر تا ہے۔
پیما اگر ان حضر ات کے نزد میک جو عورت کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں نبوت کے معنی میں منبین ہیں تو وہ ہم کو شمجھا کیں کہ آخر نبوت کے معنی ہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے ماسوا اور کوئی معنی بیان ہی شبیل کر سکتے۔

اور جب کہ نبوت کے معنی وہی ہیں ہم نے بیان کے تواب قر آن کے ان مقامات گو بغور مطالعہ کیجئے جہاں یہ مذکور ہے کہ القد عز وجل نے عور توں کے پائی فرشتوں کو بھیجااور فرشتوں نے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی جانب ہے ان عور توں کو 'وحی حق' ' ہے مطلع کیا چنانچہ فرشتون نے اللہ تعالی کی جانب ہے ام اسمحق (سارہ علیما السلام) گواسخق سے مطلع کیا چنانچہ فرشتون نے اللہ تعالی الد تعالی ارشاد فرما تاہے :

وَامْرُأَتُهُ قَائِمَةً فَضَمَحَكَتُ فَبَشَرْنَاهَا بِاسْحَاقَ وَمِنْ وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ • قَالَتُ يَاوِيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهُلْهَا بِعْلِي شَيْحًا إِنَّ لَهُذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ • قَالُو اَ أَتَعْجَيْنَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ... • قالُو اَ أَتَعْجَيْنَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ... • الله ان آیات میں فرشنوں نے ام الحق کواللہ تعالی کی جانب سے الحق اور ان کے بعد لیقوب ملیجا السلام کی بثارت خاص کے تعجب پر یہ کہہ کردوبارہ خطاب کیا ہے انعجید من اسر الله تو یہ کئیں ہے ممکن سے کہ والدوًا تقل کے وربید اس طرح ان سے ممکن سے کہ والدوًا تقالی فرشنوں کے ذریعہ اس طرح ان سے

ائی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبر ٹیل فرشتہ کو مریم (ام میسیٰ علیہاالسلام) کے پاس بھیجتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے بیہ کہتا ہے:

وقال إِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَ هَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيًّا .....٥

والعدہ کا بید عمل اللہ کے عطا کر دہ شرف نبوت سے وابست نہ ہو تااور محض خواب کی بنا ،یادل میں پیدا شدہ وسوسہ کی وجہ سے دہ الیہا کر تیں توان کا بیہ عمل نہا بیت ہی مجنونانہ اور معہورانہ ہو تااور آگر آج ہم میں سے کوئی ایسا کر بیٹھے تو ہمارا بیہ عمل ،گناہ قرار پائے گااور یا ہم کو مجنوں اور پاگل کہا جائے گااور علان کیلئے پاگل خانہ بھیج دیا جائے گا، بیدا بیک صاف اور واضح بات ہے جس میں شگ و شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔

تب یہ کہنا قطعاً درست ہے کہ حضرت موسی اللہ کی والدہ کاموسی اللہ اور باہیں والدینا تی اللہ کی بناہ پر تھا جس طرح حضرت ابراہیم اللہ کے دائر حضرت ابراہیم اللہ کی بناہ پر تھا جس طرح حضرت ابراہیم اللہ کے دائر حضرت ابراہیم اللہ نبی نہ ہوتے اور ان کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ وابسة نہ ہوتا اور پھڑوہ یہ عمل خض ایک خواب یا نفس ہوتے اور ان کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ وابسة نہ ہوتا اور پھڑوہ یہ عمل خواب یا نفس میں بیداشدہ طن کی وجہ ہے کر گذرتے تو ہر شخص ان کے اس عمل کو یا گناہ سمجھتا یا انتہائی جنون میں بیداشدہ طن کی وجہ ہے کر گذرتے تو ہر شخص ان کے اس عمل کو یا گناہ سمجھتا یا انتہائی جنون میں بیداشدہ طن کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی جنون کر تا تواب بغیر کسی تردد کے بید کہاجا سکتی ہے کہ اللہ تعالی علاوہ ازیں حضرت مر یم علیہا السلام کی نبوت پر ایک بید دلیل بھی چیش کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالی فی سور و کھیا ہے اور اس کے بعد ارشاد فی سور و کھیا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے:

اُولَالِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ مِیْنَ النَّبِیِیْنَ مِنْ ذُرِیَّةِ ادَمَ وَ مِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحِ یمی بیں وہ انبیاء آوم کی نسل سے اور ان میں جن کوہم نے نوح ﷺ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا جن پراللہ کا انعام واکرام ہوا۔

تو اُ یت کے اس عموم میں مریم علیہاالسلام کی تخصیص کر کے اُن کوانبیاء کی فہرست میں سے الگ کرلیناکسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

ربی میہ بات کہ قرآن نے حضرت عیسی اللہ کاذکر کرتے ہوئے حضرت مریم علیہاالسلام کے لیے میہ کہا"وامہ صدیقة" توبیہ لقب ان کی نبوت کے لیے اس طرح مانع نہیں جس طرح حضرت یوسف کے نبی اور رسول ہونے کے لیے یہ آیت مانع نہیں نے نبیل کے اسال مسلم ان ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔(وباللہ التوفیق)

اب حضرت سمارہ، حضرت مریم، حضرت ام موسیٰ علیمین السلام کے مسئلۂ نبوت کے ساتھ فرعون کی بیوی( آسیہ) کو بھی شامل کر لیجے،اس لیے کہ نبی اکر م ﷺ نے ارشاد فرمایا:

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امراءة فرعون (اوكما قال النه )

ا: نبی کاخواب بھی وجی ہو تاہے۔ نبی اکرم ﷺ نے بھی ایک حدیث میں ایساہی فرمایا ہے۔

ا: بخارى مين الفاظ حديث بيه اين

قال رسول الله الله على من الرحال كثير ولم يكمل من النساء الا أسبة امرأة فرعون و مويم بت عمران و ان فضل عائشة على النساء كغضل الثريد على سائر الطعام \_

یعنی مر دول میں سے تو ہمیت آدمی کامل ہونے ہیں مگر عور تول میں سے صرف دو بھی کامل ہو نمیں ، مریم ہنت عمد النادر آ سید بنت مزاحم زوج پر فرعون۔

اور واضح رہے کہ مر دوں میں بید ورجہ کمال بعض رسولوں علیہم السلام ہی کو حاصل ہوا ہے اور اگرچہ ان کے علاوہ انبیاء ورسل بھی درجہ نبوت ور سالت پرمامور ہیں لیکن ان مرسلین کا ملین کا ملین کے درجہ سے نازل ہیں، اس لیے حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عور تون کو مصب نبوت سے ہر فراز فرمایا ہے ان میں صرف دو عور توں کو ہی درجہ کمال تک پہنچنے کی فضیات حاصل ہے کیونکہ حدیث میں جس درجہ کمال کاؤگر ہورہا ہے جو جستی بھی اس درق سے نازل ہے وہ کامل خبین ہے۔

بہ حال اس حدیث سے نیے ثابت ہوا کہ اگر چہ بعض عور تیں بہ نص قر آن نبی ہیں لئیکن ان میں سے ان دو عور توں کو بھی درجہ کمال حاصل ہوا ہے۔ درجات کے اس فرق کوخو د قر آن نے اس طرح بیان کیاہے:

### تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ

حقیقت یہ ہے کہ گامل اس کو کہاجاتا ہے جس کی نوع میں سے کوئی دوسر ااُس کا ہمسر نہ ہو، پس مر دول میں سے ایسے کا مل خدا کے چند ہی رسول ہوئے ہیں جن کی ہمسر ی دوسر سے انبیاء ورُسل کو عطا نہیں ہوئی اور بلاشبہ الن ہی کا ملین میں سے ہمارے پیغیبر ''محمد ''اور ''ابرائیم علیہ الصلوٰۃ السلام'' ہیں جن کے متعلق نصوص (قرآن و عدیث) نے ان فضائل کمال کا اظہار کیا ہے جو دوسر سے انبیاء ورسل کو حاصل نہیں ہیں ،البتہ ای طرح عور تول میں ہی وہی درجہ گمال کو پہنچی ہیں جن کاؤگر نجی اکرم ''اللہ کے اس حدیث میں کیا ہے۔ ا

ابن حزم رحمہ اللہ کے اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وحی کے ان معانی کو نظر انداز کر کے "جن کا اطلاق بلی فی عموم لغت جبات یا نفس میں طن وہ ہم کے درجہ کا انقاء والہام پر ہو تا ہے "وہ اصطلاحی معنی لیئے ہیں جن کو قر آن نے انہیا، ورسل کیلئے مخصوص کمیا ہے تواس کی دوصور تیں ہیں ایک دہ (وحی) جس کا منشاء کلوتی خدائی رشد و بدایت اور تعلیم ادامر و نوابی ہے ہو۔ اور دوسر می یہ کہ خدائے تعالیٰ کسی شخص سے براہ راست یا فرشتہ کے واسط ہے اس فتم کا خطاب کرے کہ جس سے بشارات دیناء کسی ہونے والے واقعہ کی ہونے ہے قبل اطلاع دیناء کی خاص اس کی ذات کیلئے کوئی امر و نہی فرمانا مقصود ہو، اب آگر بہلی صورت ہے تو یہ "نبوۃ مع آلر سالدہ" ہے اور بالا تفاق سب کے بزدیک یہ درجہ صرف مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے جیسا کہ سورة النحل کی آیت سے واضح بالا تفاق سب کے بزدیک یہ درجہ صرف مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے جیسا کہ سورة النحل کی آیت سے واضح سے اور آس مسئلہ میں قطعاد درائے نہیں ہیں۔

اور آگر و تی الٰہی کی دوسری شکل ہے توابن حزم اور ان کے موئدین علماء کی رائے میں ہیے بھی نبوت ہی کی آیک

ا الفصل في الملل والاجواء والفحل، مطبوعه مصر ۱۳۳۸ مطبوعه ها-۱۳-۱۳- په بحث فتح الباري جلد ۲ صفحه ۳۹۸،۳۳۷ مطبوعه مصر ۱۳۹۸،۳۳۷ مطبوعه ۱۳۹۸،۳۳۷ مطبوعه مصر پین جمی قابل م اجعت ہے۔

۴ بیبان نبی اور رسوبوں کے اس فرق کو نظرانداز گردیا گیاہے،جو علم کلام کی خاص اصطلاح ہے کیونکہ قر آن کثرت کے ساتھ نبی اور رسول کوم اوف معنی میں استعمال کرتاہے۔

قتم ہے کیونکہ قرآن عزیز نے سورۂ شوری میں انبیاء علیہم السلام پر نزول وحی کے جو طریقے بیان کیئے میں وہ اس وحی پر جھی صادق آتے ہیں۔سورۂ شوری میں ہے:

و ما كان لِبَشَو أَنْ يُكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَرَّاءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ وَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ طَ إِنَّهُ عَلِيَّ حَكِيْمٌ (الثورى ١٣٢٨) الورسَّولًا فَيُوحِي بَإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ طَ إِنَّهُ عَلِي حَكِيْمٌ (الثورى ١٨٥٥) الورسَّ مَكَن نبين كه الله تعالى اس سے (بالمثافه) تفتگو كرے مَكرياوى كے ذريعہ يا پس پرده كلام كے ذريعه اس اورياس صورت ہے كہ الله كسى فرشت و پيغام بر بناكر بھيج اوروه اس كى اجازت سے بيده كلام كوري ہے اس اورياس كى اجازت سے بيده كلام كوري ہے اس اورياس كى اجازت ہے بين كوكہ وہ جاس بين كور وہ كى الربنادے بلا شہودہ بلندوبالا حكمت والا ہے۔

اور جبکہ قر آن نے وحی کی اس دوسری قشم کااطلاق بہ نص صریح حضرت مریم، حضرت سارہ، حضرت ام مو تناور حضرت آسیہ (علیہن السلام) پر کیاہے جیسا کہ سورہُ ہود، فضص اور مریم سے ظاہر ہو تاہے توان مقد س عور توں پر"نبی کااطلاق" قطعاً صحیح ہے اور اسکوبد عت کہنا سر تاسر غلط ہے۔

ابن حزم (رحمہ اللہ) کے موئد علاء نے اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے اس شبہ کا جواب بھی دیاہ " کہ قرآن نے جس طرح صاف الفاظ میں مر وانبیاء کو نبی اور رسول کہا ہے۔ اس طرح ان عور توں میں سے کسی کو نبیں کہا"جواب کا حاصل ہے ہے کہ جبکہ '' نبوۃ مع الرسالۃ ''جو کہ مردول کیلئے مخصوص کا نئات انسانی کی رشد و ہوا ہے اور تعلیم و تبلیغ نوع انسانی سے متعلق ہوتی ہے تواسکا قدرتی نقاضہ سے کہ اللہ تعالی نے جس شخص کو اس شرف سے متناز فرمایا ہے۔ اسکے متعلق وہ صاف صاف اعلان کرے کہ وہ خداگا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے، تاکہ امت پراس کی دعوت و تبلیغ کا قبول کرنالازم ہوجائے اور خداکی جمت پوری ہواور چونکہ نبوت کی وہ شم جس کا اطلاق عور توں پر بھی ہوتا ہے خاص اس ہتی سے وابستہ ہوتی ہے جس کو یہ شرف ملاہے تواسکے متعلق صرف یہی اظہار کر دینا کافی ہے کہ جو ''وحی من اللہ'' انبیاء و رسل کیلئے ہی مخصوص ہے اس سے ان چند عور توں کو بھی مشرف کیا گیا ہے۔

عور توں کی نبوت کے اثبات وانکار کے علاوہ تیسری رائے ان علماء کی ہے جو اس مسئلہ "سکوت اور تو قف"کوتر جے دیتے ہیںان میں شیخ تقی الدین عبکی (رحمہ اللہ) نمایاں حشیت رکھتے ہیں، فیخ الباری میں ان کا بیہ قول مذکورہے:

قال السبكى اختلف فى هذه المسئلة ولم يصح عندى فى ذلك شىء النجيه (فتح البارى ج ٦ كتاب الالبياء) عَلَى فرماتے بين "اس مئله ميں علماء كى آراء مختلف بين اور مير ئزديك اس بارہ اثبا تأليا نفياً كوئى بات ثابت نبيس ہے۔

## كياحضرت مريم عليهاالسلام نبي بين؟

اس تفصیل ہے بیہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عور توں کی نبوت کے انگار پرامام الحربین کادعوائے اجماع صحیح شہیں ہے نیزید بھی تتاہیم کرنا پڑتا ہے کہ فہرست انبیاء میں مسطور ۂ بالا دوسر کی مقدس عور توں کے مقابلہ میں حضرت مریم علیباالسلام کی نبوت کے متعلق قر آنی نصوص زیادہ واضح ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام شعر انی،این حزم اور قرطبی(رحمیم اللہ) کے درمیان حضرت مریم علیبہاالسلام کے علاوہ انبیاء کی فہرست کے بارہ میں خاصہ اختلاف نظم آتاہے آور حضرت مریم علیبہاالسلام کی نبوت کے متعلق تمام مثبتین نبوت کا تفاق ہے۔

ہم کو ابن کثیر (رحمہ اللہ) کے اس وعویٰ سے بھی اختلاف ہے کہ جمہور ، انکار کی جانب ہیں ،البتہ اکثریت غالبًا سئوت اور توقف کو پہند کرتی ہے۔

## آيت واصطفاك على نسآء العالمين كامطلب

جو علما، عور توں میں نبوت کے قائل ہیں اور حضرت مر یم علیہاالسلام کو نبی تشکیم کرتے ہیں ،ان کے مسلک کے مطابق تو آیت ما استطاعات عللی اسان العالمیں کا مطلب صاف اور واضح ہے وہ بیہ کہ حضرت مریم علیہا السلام کو کا مُنات کی تمام عور توں پر فضیلت حاصل ہے ، جو عور تیں نبی نبیس میں ان پراسلئے کہ مریم (علیہاالسلام) نبی ہیں اور جو عور تیں نبی میں ان پراسلئے ہوہ ان قر آئی نصوص کے پیش نظر جو ان کے فضائل و کما لات ہے تعلق رکھتی ہیں۔

لئین جو علاء عور توں کی نبوت کا افکار فرماتے ہیں اور حضرت مریم علیہاالیلام کو "نبیہ" نہیں تشکیم کرتے وہ اس آیت کی مراد میں دو جدا جدا خیال رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آیت کا جملہ کے اللہ العام کو بغیر سی استثناء کے ماضی، حال اور مستقبل کی تمام عور توں کوشامل ہے۔اس لئے بلاشیہ حضرت مریم علیہاالسلام کو بغیر سی استثناء کے کا ئنات انسانی کی تمام عور توں پر فضیلت و برتری حاصل ہے اور اکثر کا قول ہے ہے کہ آیت کے لفظ "العلمين" سے کا ئنات کی دہ تمام عور تیں مراد ہیں جو حضرت مریم علیہاالسلام کی معاصر تھیں۔ یعنی قرآنِ عزیز حضرت مریم علیہاالسلام کی معاصر تھیں۔ یعنی قرآنِ عزیز حضرت مریم علیہاالسلام کے دمانہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ بٹارت دگ کہ وہ اپنے زمانہ کی تمام عور توں میں برگزیدہ اور صاحب کمال میں اور ہم نے ان سب میں سے اُن کو پچن لیا ہے اور "العلمین" کا یہ اطلاق وہی جو حضرت مو کی اُمت (بنی اس ائیل) کے لئے اس آیت میں اختیار کی گئی ہے۔

وَلَقَدِ اخْتَرْ نَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ٥

اور بلاشبہ ہم نے اپنے علم سے ان (بنی اسر ائیل ) کو جَبال والوں کے مقابلہ میں پہند کر لیا ہے۔

اور جبکہ باتفاق آراء بنی اسر ائیل کی فضیلت کے متعلق یہ گہاجاتا ہے کہ "العلمین" ہے ان کی معاصر وامم و اقوام مراد بیں کہ ان میں سے امت موئی اللہ کو فضیلت حاصل ہے تو حضرت مریم (علیہاالسلام) کی فضیلت کے باب میں بھی یہی معنی مراد لینے چاہئیں۔ کے باب میں بھی یہی معنی مراد لینے چاہئیں۔

حضرت مریم علیماالسلام کاتقدی اور تقوی وطہارت، حضرت علیلی الطبیہ جیسے جلیل القدر پیغیبر کی والدہ ہونے کا شرف، مرد کے ہاتھ لگائے بغیر معجزہ کے طور پران کے مشکوئے معلی سے حضرت علیلی الطبیعی کی ولادت باسعادت بلاشبہ ایسے امور بیں جن کی بدولت ان کو معاصر عور توں پر فضیلت و برتری حاصل تھی۔ ولادت باسعادت بلاشبہ ایسے امور بیں جن کی بدولت ان کو معاصر عور توں پر فضیلت و برتری حاصل تھی۔

پھر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ باب فضیلت ایک وسیع باب ہواور جس طرح کسی شے گ
حقیقت بیان کرنے میں بلیغ اور عمدہ طریق بیان ہے ہے کہ وہ جامع وہ انع ہو یعنی اسکی حقیقت پراس طرح حاوی ہو کہ
تمام دوسر کی چیز ول سے ممتاز ہو جائے ، نہ ایس کی رہ جائے کہ اصل حقیقت پوری طرح بیان نہ ہو سکے اور نہ ایسا
اضافہ کرے کہ بعض دوسری حقائق بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح اسکے برعکس بیان فضیلت کیلئے
فصاحت و بلاغت کا تقاضہ ہے ہے کہ اس کو بیان حقیقت کی طرح حدود وقیود میں نہ جکڑ دیا جائے۔ کیو تکہ اس مقام پر
حقیقت شے نہیں بلکہ فضیلت شے کا اظہار ہو رہا ہے جو اگر اسی طرح کے دو ہرے افراد پر بھی صادق آ جائے تو
بیان حقیقت کی طرح اس میں کوئی خلال واقع نہیں ہو تا بلکہ اس موقع پر وسعت بیان ہی از بس ضروری ہو تا ہے
بیان حقیقت کی طرح اس میں کوئی خلال واقع نہیں ہو تا بلکہ اس موقع پر وسعت بیان ہی از بس ضروری ہو تا ہے
تاکہ مخاطب کے دل میں اظہار فضیلت سے جو نفسیاتی اثر بیدا کرنا ہے وہ دل نشین اور مؤثر ہو سکے۔

توالی صورت میں علی سے العلامی کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ حضرت مریم علیہاالسلام کے علاوہ دوسری کوئی مقدس عورت اس شرف کو نہیں پہنچ سکتی یا نہیں کپنچی، بلکہ یہ ہوگا کہ حضرت مریم علیہاالسلام کو فضائل و کمالات میں بلند مرتبہ حاصل ہے، باب فضائل کی یہی وہ حقیقت ہے جس کے فراموش کر دینے پر فضائل صحابہ وغیرہ میں اکثر ہم کو لغزش ہو جاتی اور چند مقدس اشخاص سے متعلق فضائل کے مابین تضادو تنا فض فضائل ہے ، البتہ ان فضائل کی حدود سے گزر کرجب ہم صاحب فضائل افراد کے انفراد کی واجمائی ائمال کا جائزہ لے کر فرق مرات بیان کرتے ہیں تو وہ ضرورا یک دوسر سے کیلئے حدفاصل ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرات حتابیات کے فضائل کے پیش نظر فرق مرات کا صبح فیصلہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ان صحابہ و صحابیات کے فضائل کے ساتھ ساتھ جو زبان و حی ترجمان سے فیلے ہیں ان سے متعلق خصوصی ارشادات قر آئی و حدیثی، ان کی اسلامی خدمات، اسلام سے متعلق ان کی سر فروشیاں و جال سیاریاں، نصرت حق میں مالی فداکاریاں، اسلام کے ماضے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔

### حضرت علينى الطيئلا اور بشارات كتب سابقه

ادیان و ملل کی تاریخ کامطالعہ کرنے ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ دین حق اور ملت بیضاء کی تبلیغ ودعوت کا سلسلہ اگرچہ آدم اللہ ہے شروع ہو کرخاتم الا نبیاء محمد ﷺ تک برابر جاری رہا ہے لیکن اس سلسلہ کو مزید قوت اور جلیل القدر پیغیبر کو بھیج جوامتداو زمانہ کی وجہ ہے پیداشدہ عام روحانی اضحال کو دور کر کے قبول حق کے اضر دہ ربحانات میں تازگی بخشے اور ضعیف روحانی عواطف کو قوی ہے قوی تربینادے، گویا نہ ہب کی خوابیدہ دنیا میں حق و صدافت کا صور پھونک کرایک انقلاب عظیم بیا کر دے اور مردہ دلوں میں نئی روح ڈال دے اور اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جن اقوام وام میں اس عظیم المرتبہ پیغیبر کی بعث ہونے والی ہوتی ہے صدیوں پہلے ان کے بادیانِ ملت اور داعیان حق (انبیاء علیہم السلام) اس مقد س رسول کی آمد کی بشارات و حی البی کے ذریعہ ساتے رہنے تیں تاکہ اس کی و عوت حق کیلئے نہیں ہموار ہے اور جب اس نور حق کے روشن ہونے کا وقت آجائے توان اقوام وامم کیلئے اس کی آمد غیر متوقع حادثہ نہ بن جائے۔

حضرت عیسیٰ 👑 مجھی ان چند اولواالعزم، جبیل القدر اور مقدس رسولوں میں ہے ایک جی اور اسی بناء پر انبیاء بنی اسر ائیل میں سے متعد دانبیاء علیہم السلام ان کی آمد سے قبل ان کے حق میں مناد تی کرتے اور آمد کی بشارت سناتے نظر آتے ہیں اور ان ہی بشارات کی وجہ ہے بنی امر ائیل مدت مدید ہے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو توایک مربتہ وہ کچر مدایت کی خشک تھیتی میں روح تازہ پیدا ہو گی اور خدا کے جاہ و جلال ہے ان ے قلوبا کیک مرتبہ پھر چمک امٹھیں گے۔ بائٹیل ( توراۃ وانجیل )اپنی لفظی و معنوی تح بفات کے باوجود آج بھی ان چند بشارات گواہیے سینہ میں محفوظ رکھتی ہے جو حضرت مسیح 👑 کی آمد سے تعلق رکھتی ہیں۔ توراةا تشناء میں ہے

اور اس موی نے کہا کہ خداوند بیناہے آیااور شعیر (ساعیر )اہے ان پر طلوع ہوا،اور فاران کے پہاڑول سے جلوہ گر ہوا۔ (باب۳۰۔ میدہ)

اس بشارت میں ''سیناے خدا کی آمد'' حضرت مو کی 🚙 کی نوبت کی جانب اشارہ ہے اور ''ساعیر ہے طلوع ہونا"نبوت عیسیٰ 🤐 مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت ای پہاڑ کے ایک مقام" بیت اللحم"میں ہوئی ہے اور یہی وہ مبارک حبکہ ہے جہاں ہے تورحق طلوع ہوااور " فاران پر جلوہ گر ہونا" آفتاب ر سالت کی بعثت کاعلان ہے کیونکہ فاران، حجاز کے مشہور پہاڑی سلسلہ کانام ہے۔

اور حضرت یسیعاه نبی النام کے صحیفہ میں ہے:

''ایک میں اپنا پیغیبر تیرے آگے بھیجا تا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا، بیابان میں ایکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداو ند گی راہ تیار کرو،ا سکے رائے سیدھے بناؤ''۔ (ہب٠ ۴٠ یا۔ ۳)

اس بشارت میں "پیغمبر" ہے عیسیٰ اللیہ مراد ہیں اور بیابان میں پکارنے والے حضرت سیجی 💵 📲 ہیں جو حضرت عیسیٰ 🤐 کے منادیتھے اور ان کی بعثت ہے قبل بنی اسر ائیل میں ان کی بعثت ورسالت کا مژودہ ً جا نفز ا

اور متی کی انجیل میں ہے:

''جب یسوع، ہیر و دلیں باشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت اللحم میں پیدا ہوا تو دیکھا کئی مجوس بورب سے بروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ بہودیوں کا بادشاہ اور جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟... ہیے سن کر ہیر ودلیں باد شاہ اور اسکے ساتھ سروشلم کے سب لوگ گھبر اے اور اس نے قوم کے سب سر دار گاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے یو چھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی جا ہے ؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت گھم میں کیونکہ نبی (یسعیاہ 🚛 🌓 گ معرفت بول لکھا گیاہے،اے بیت کم یہوداہ کے علاقہ: تو یہوداہ کے حاکموں میں ہر گز سب سے حجوٹا نہیں کیونکہ بچھ میں ہے ایک سر دار نکلے گاجو میری امت اسر ائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ (1-7-1-1)

اور جب وہ میر و شلم کے نزدیک پہنچ اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فکے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگر دول کو میہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤوہاں پہنچ بی ایک گد تھی بندئی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ تمہیں ملے گا، انہیں کھول کر میر ہے پاس لے آؤاور آگر کوئی تم ہے کچھ کے تو کہنا کہ یہ خداوند کو در کار بین وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اسلئے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھاوہ پوراہوا کہ ''حیہون کی بیٹی ہے کہو کہ دیکھ تیر اباد شاہ تیرے پاس آتا ہے وہ علیم ہے گدے۔

اور یو حنا کی انجیل میں ہے:

اور او حنا ( یجی الله فی اور الاوی ہے ہے کہ جب یہود اوں نے برو شلم سے کا بن اور الاوی ہے پوچھے کیلئے اس ( یجی الله انکار نہ کیا بلکہ افرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ افرار کیا کا اور انکار نہ کیا بلکہ افرار کیا کہ بیس ہوں، انہوں نے اس سے بوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے، اس نے کہا میں نہیں ہوں، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے جھینے والوں کو جواب دیں کہ تواہے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا کہ یشعیاہ نبی نے کہا ہے بیابان میں پکار نے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ میں حبیا کہ یشعیاہ نبی نے کہا ہے۔ اور اور اور اور اور کی راہ میں حبیا کہ یشعیاہ نبی نے کہا ہے۔ اور اور اور اور کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ میں حبیا کہ یشعیاہ نبی نے کہا ہے بیابان میں پکار نے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ میں میں حبیا کہ یشعیاہ نبی نے کہا ہے بیابان میں بار میں کیں ہوں کہ تم خداوند کی راہ میں میں کرو۔

اور مر قس اور لو قاکی انجیلوں میں ہے:۔

وہ لوگ منتظر تھے اور سب اپنے آپنے دل میں یو حنا ( یجی ایسی کی بابت سوچتے تھے کہ آیاوہ مسیح تھے یا نہیں تو تمہیں ہوت ہوں مسیح تھے یا نہیں تو تمہیں ہوت ہوں مسیح تھے یا نہیں تو تمہیں ہوت ہوں گارجو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمد کھو لنے کے لا تُق نہیں، وہ تمہیں روح القدس سے بیتسمہ دے گا۔ (اوقاب برآیاے ۱۹ دی)

ان ہر دوبشارات ہے بھی یہ معلوم ہو تاہے کہ یہود اپنی مذہبی روایات کی بناء پر جن اولوالعزم پیغمبروں کی بعثت کے منتظر تنجے ان میں مسیح اللہ بھی تنجے اور حضرت کیجی اللہ کی سنظر تنجے ان میں مسیح اللہ بھی تنجے اور حضرت کیجی اللہ مسیح (علیہم السلام ) بلکہ مسیح اللہ کی بعثت کے مناداور مبشر ہیں۔

قر آن عزیز نے بھی حضرت زکریا اللہ اور حضرت کیلی اللہ کے واقعہ کو حضرت عیسی اللہ کی بعثت کی تنہید قرار دیا ہے اور کیجی اللہ کو حضرت عیسی اللہ کا مبشر اور مناد بتایا ہے۔ آل عمران میں ہے:

فَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيلي مُصدَّقًا بُكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ

پس جب فرنشتوں نے اس (زگرمیا) کواس وفت بگارا جبکہ وہ حجرہ میں کھڑ اہوا نماز پڑھ رہاتھا، بیشک اللہ تعالی تجھ کو یجیٰ (فرزند) کی بشارت دیتاہے ،جواللہ کے کلمہ (نمیسی السلام ) کی تصدیق کرے گا۔

ا: عہد نامہ جدید (انجیل) ہیں برجنادہ جداجد اشخصیتیں ہیں،ایک یجی 🐸 اور دوسری ملیلی 🍩 کے حواری اور شاگر د۔

### ولادت مبارک

عابد وزامبراور عفت مآب م بيم (عليهاالسلام)ايخ خلوت كده مين مشغول عبادت رجتی اور ضروری حاجات ئے علاوہ آبھی اُس سے باہر نہیں ٹکلتی تھیں،ایک مرتبہ مسجداقصلی (بیکل) کے مشرقی جانب لو گوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت ہے ایک گوشہ میں تنہا جیٹھی تھیں کہ اجانک خدا کا فرشتہ (جبر ئیل 🔐 )انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہاالسلام نے ایک اجنبی شخص گواس طرت ہے حجاب سامنے دیکھا تو گھبر انگئیں اور فر مانے لکیس "اگر تجھ کو بچھ بھی خدا کاخوف ہے تو میں خدائے رحمان کاواسطہ دے کر تجھ سے پناہ حیا ہتی ہوں"۔ فہ شتے نے کہا "مریم! خوف نه کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دیئے آیا ہوں"۔ حضرت مریم علیہاالسلام نے بید سنا توازراہ تعجب فرمانے لگیں: میرے لڑ کا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا۔اسلئے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں "۔فرشتہ نے جواب دیا بیس تو تیرے پرورد گار کا قاصد ہوں،اس نے مجھ ہے ای طرح کہاہا اور پہ بھی فرمایا ہے کہ بیر میں اسلنے کروں گا کہ جھ گواور تیرے لڑکے کا ننات کیلئےاپی قدرت کاملہ کے اعجاز کا" نشان "بنادوں اور لڑکا میری جانب سے "رحمۃ "ثابت ہو گااور میر ایہ فیصلہ اٹل ہے۔مریم!اللہ تعالیٰ تجھ گوایک ایسے لڑ کے کی بشارت دیتا ہے جواس گا''کلمہ!''جو گاماس کا لقب"مسيح "'اورا سکانام عيسلي (يسوع) هو گااوروه د نيااور آخرت دونول ميں باوجابت اور صاحب عظمت رہے گا کیو نکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہے ہو گا،و ہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خوار گی لو گواں ہے باتیں کرے گااور سن کہولت (بڑھایے کاابتد 'اٹی دور) بھی یائے گا تاکہ کا تنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تعمیل کرےاور بیہ سب بچھواسلئے ضرور ہو کررہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت سیے کہ جبوہ کسی شے کووجود میں لانا عاہتا ہے تواسکا محض بیدارادہ اور حکم کہ "ہو جا"اس شے کونیست سے ہست کردیتا ہے۔للبذابیہ یوں ہی ہو کر رہے گا اورالتد تعالیٰ اسکوا بنی کتاب عطاکرے گا،اسکو حکمت سکھائے گااوراس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کیلئے رسول اور اولواالعزم پیغمبر بنائے گا۔

قر آن عزیز نے ان واقعات کامعجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ سورۂ آل عمر ان اور سورہ مریم میں اس طرح ذکر لیاہے:

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكُةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نَسَآءَ الْعَالَمِيْنَ ٥ يَامَرْيَمُ اقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ٥ دُلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ ط وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ ٥ إِذْ قَالَتِ الْمَلَآئِكَةُ يَامَرِيمْ إِنَّ اللَّهَ

ا: لیعنی توالد و تناسل کے عام قانون ہے جدا قانون اعجاز کے مطابق محض حکم البی اورار ادو باری ہے جی رتم م یم علیباالسلام میں وجو دیذیر ہوجائے گا۔

ا: مسيح بمعنى مبارك ياسياح جس كاكوني گھرند ہو۔

و الْبَا بَعْيْلَ • وَرَسُولُنَّا إِلَى بَنِيَ إِسْرَائِيْلَ • • اسود المعدال الله والله بَعْيَلَ • والله بَعْيْلَ • والله بَعْيْلَ • فالله بَعْيْلُ الله والله بَعْيُلُ الله والله بَعْيْلُ الله والله بَعْيْلُ الله والله بَعْيْلُ الله والله والله بَعْيْلُ الله والله والله

وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَدَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ٥ فَاتَحَدَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسُلُنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثُلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيُهُ قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ دُ بِالرِّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَّا ٥ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا وَكَانَ وَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا وَكَانَ وَسُولُ مَنْكُ وَلَا لِي غُلامًا وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنَا بَعِينًا٥ فَالَ رَبُكِ هُو عَلَي هَيَّنُ وَلِنَجْعَلَهُ أَيْهً لَلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُقَضِينًا ٥ (مِيهِ١٤٠٢١٠٢١)

اورات پنیمر! کتاب میں مریم علیماالسلام کا واقعہ ذکر کرواس وقت کاذکر جب وہ ایک جگہ پورب کن سے نہم است محتی اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہو ٹی پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پروہ کرلیا، پس ہم نے سے مطرف اپنافر شتہ بھیجااور وہ ایک بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیام بم علیماالسلام اے دکھ کر جبر گئی، وہ بولی آئر تو نیک آدمی ہوں۔ "فرشتہ نے کہا:" میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں اور اس لئے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دیدوں "رمیم علیما السلام بولی،" یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو، حالا نکہ کسی مرو نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں ؟ "فرشتہ نے کہا:" ہوگا ایسا بی تیرے پروردگار نے فرمایا کہ ہم میرے لئے پچھے مشکل نہیں وہ کہتا ہے یہ اسلے ہوگا کہ اس میں ظہور ہواور یہ انہی بات ہے اسلے ہوگا کہ اس میں ظہور ہواور یہ انہی بات ہے ہی اسلے ہوگا کہ اس میں ظہور ہواور یہ انہی بات ہے جس گا ہو نا طے ہو چکا ہے۔

جہر کیل امین نے مریم (علیباالسلام) کو یہ بشارات ساگران کے گریبان میں پھونک دیااور اس طرح آئند

تعالیٰ کا کلمہ الن تک پہنچ گیا۔ مریم (علیباالسلام) نے پھھ عرصہ کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو ہے تقاضات بشری الن پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر گی ، جب انہوں نے دیکھاکہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کاوقت قریب نے قریب تر ہو تا جارہا ہے ، انہوں نے سوچا کہ اگریہ واقعہ قوم کے اندررہ کر پیش آیا تو چو نکہ وہ حقیقت حال سے واقف شہیں ہے۔ اسلئے شہیں معلوم وہ کس اگریہ واقعہ قوم کے اندررہ کر پیش آیا تو چو نکہ وہ حقیقت حال سے واقف شہیں ہے۔ اسلئے شہیں معلوم وہ کس سل طرح بدنام اور بہتان طرازیوں کے ذریعہ کس ورجہ پریشان کرے ، اسلئے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کس جگہ جلے جانا چاہئے۔ یہ سوچ کہ وہ میں فرحہ پریشان کرے ، اسلئے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کس خلام ہور کی بام ہے مضہور ہے ، یہاں پہنچ کر چندروز بعدوروزہ شرو ب بواتو تکیف و اصطراب کی حالت میں کوہ سراۃ ( سامیر ) کے قرشتہ نے پھر پکارا ''مریم علیہاالسلام! مملکین نہ ہو، تیرے پرورہ گار نے تیرے تکے شہر جاری کر وی ہے اور میر کی جادی کر وی ہورہ شرے پرورہ گار نے تیرے تلیک شیار کو کی ہوری ہوں خدا کے فرشتہ نے پھر پکارا ''مریم علیہاالسلام! مملکین نہ ہو، تیرے پرورہ گار نے تیرے تلی شیاری کو کی ہوری ہوری ہوری کو دی ہوری کو ایک کی خدا کے کہ ہوری کی جادی کر کر کی ہوری ہوری کی ہوتہ کیس تھنڈی کر کر اپنی جانب بلا تو کیے اور تازہ خوشے تھے پر گرنے لگیں گے۔ پس تو گھائی اور اپنی جانب بلا تو کیے اور تازہ خوشے تھے پر گرنے لگیں گے۔ پس تو گھائی اور اپنی جانب بلا تو کیے اور تازہ خوشے تھے پر گرنے لگیں گے۔ پس تو گھائی اور اپنی کو جول جا ''۔

حضرت مریم (علیہاالسلام) پر تنہائی، تکلیف اور مُزاکت حال ہے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ فرشتہ کی تسلی آمیز پکار اور عیسی العظم جیسے بر گزیدہ بچہ کے نظارہ سے کافور ہو گیااور عیسی العظم کود کھے اکمی ش شادگام ہونے لگیں۔ ناہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتار ہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میر ئ عصمت ویاک دامنی سے نا آشنا نہیں ہے پھر بھی ان کی اس جیرت کو کس طرح مٹایا جاسکے گاکہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ بیدا ہو سکتاہے ؟

مگر جس خدائے برتر نے ان کو یہ بزرگی اور برتری بخشی وہ کب ان کو اس کر ب و بے چینی میں مبتلار ہے دیا،اسلئے اس نے فرشتہ کے ذریعہ مریم (علیہاالسلام) کے پاس چھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تواپی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا بلکہ اشارہ سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں اوراسلئے آج کسی سے بات نہیں کر علق تم کوجو بچھ دریافت کرنا ہے، اس بچے سے دریافت کرلو، تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کر کے ان کی جیرت کو دوراور ان کے قلوب کو مطمئن کر دے گا۔ حضرت مریم (علیہاالسلام) وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچہ کو گود میں لے کر، بیت المقدس کوروانہ ہوئیں۔ جب شہر میں پہنچیں اور لوگوں نے اس عالمت میں دیکھا تو چہار جانب سے ان کو گھیر لیا اور کھنے گا: 'مریم ایر بیا وی تو بہت ہی عجیب بات کرد کھائی اور بھاری تہمت گاکام کر لیا، اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا ا

<sup>:</sup> سری ابغت عرب میں نہر کو بھی کتے ہیں اور بلند بستی کو بھی، جمہور نے اس جگہ پہلے معنی مراد لیئے ہیں،اور حسن بشری رہیج بن انس اور ابن اسلم (رحمہم اللہ) ہے دوسرے معنی منقول میں یعنی اللہ تعالی نے تیرے تلے ایک بلند جستی پیداکسودی ہے۔ (البدایہ النہایہ ہے)

باپ برا آ دمی تصااور نه تیری مال جی بد چلن متھی پھر تو بیہ کیا کر بلیٹھی ؟

مریم علیما اسلام نے خدا کے تعلم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کردیا کہ جو کچھ دریافت کرنا ہے ،
اس سے معلوم کراو ، میں تو آج روزہ سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کرانتہائی تعجب کے ساتھ کہا: "ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچہ سے باقیں کر سکتے ہیں جوابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے "۔ گر بچہ فور ابول اٹھا:" میں اللہ کا بندہ ہوں ،اللہ نے (اپنے فیصلہ گفتہ میں ) مجھ کو کتاب (انجیل) دی ہواور نی بنایا ہواس نے مجھ کو مبارک بنایا خواہ میں کسی حال اور کسی جا کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میر اشعار ہواور اس نے مجھ کو اپنیا اور جس دن کہ میں بنایا اور اس کی جاتب ہے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ بھر زندہ اٹھایا جاؤں گا"۔ سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ بھر زندہ اٹھایا جاؤں گا"۔ اللہ تعالیٰ نے ان تفصیلات کو سور کا نمیاء ، تحریم اور سور گا میں ذکر فرمایا ہے:۔

وِّ الَّتِيُّ أَحْصَنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَحْنَا فِيْهَا مِنْ رَّوْحِنَا وَجُعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا اليَّةُ لَلْعَالَمِيْنَ (الاساء، ١٧ ركوع٦)

اوراس عورت (مریم علیہاالسلام) کامعاملہ جس نے اپنی پاکدامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی ''روح''کو پھونک دیااور اس کواوراس کے لڑکے کوجہان والوں کیلئے ''نشان'' تھہرایا ہے۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيُّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا (٢٤٣٨)

اور عمران کی بیٹی مریم علیمہاالسلام کہ جس نے اپنی عصمت کو ہر قرار رکھا پس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا وَ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتَ عَالَيْتَنِيْ مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا وَ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَ هُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَ وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنِيًّا وَ فَكُلِيْ وَاشْرَبِي وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيُومَ إِنْسِيًّا وَ فَأَتَ بِهِ قَوْمَهَا فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيُومَ إِنْسِيًّا وَ فَأَتَ بِهِ قَوْمَهَا فَلَنْ أَكَلَم الْيُومَ إِنْسِيًّا وَ فَأَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ طَ قَالُوا يَامَرْيُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا وَ يَامُولُونَ مَا كَانَ تَحْمِلُهُ طَ قَالُوا يَامَرْيُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا وَيَامَ إِنْفِقَ فَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ أَبُوكِ امْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا وَ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا وَ قَالُ إِنِي عَبْدُ اللّٰهِ لَا اتَانِيَ الْكَتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا وَكُنْ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا وَقَالَ إِنِي عَبْدُ اللّٰهِ لَا اتَانِيَ الْكَتَابَ وَجَعَلَتِيْ نَبِيًّا وَكُنْ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا وَقَالَ إِنِي عَبْدُ اللّٰهِ لَا اتَانِيَ الْكَتَابَ وَجَعَلَتِيْ نَبِيًا وَالْتَابُ وَجَعَلَتِيْ نَبِيلًا الْكَالِ وَكِنَا فَي الْمَهْدِ صَبِيًا وَ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّٰهِ لَا اتَانِيَ الْكَتَابَ وَجَعَلَتِيْ نَبِيلًا

بنی اسر ائیل کے پیمال روزہ میں خاموشی بھی داخل عبادت تھی۔

وَّ جَعَلْنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوْصَانِيُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّاهِ وَبَارِ وَبَرَّا لِبُوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ٥ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٥ (ميه، ١٠٠٠)

چمرا ان ہونے دالے فرز ند کا حمل تھہر گیاوہ (اپنی حالت چھیائے کیلئے) لوگوں سے الگ ہو کر دور چلی گئی، پھر اے دردِزہ کا(اضطراب) تھجور کے ایک در خت کے نیچے لیے گیا(وہ اس کے تند کے سہارے بیٹھ سکی) اس نے کہا میں اس سے پہلے مرچکی ہوتی، میری جستی گولوگ یک قلم بھول گئے ہوتے، اس وقت (اَیک پگارنے والے فرشتے نے)اے نیچے سے پکارا''غمگین نہ ہو تیرے پروروگار نے تیرے تیل نہر جار گ گردی ہےاور تھجور کے در خت کا تند بکڑ کے اپنی طرف ہلا تازہ اور پکے ہوئے بچلوں کے خوشے تجھ یر کرنے لگیس کے ، کھالی (اوراینے بچے کے نظارے سے ) آنکھیں شھنڈی کر، پھر اگر کوئی آوی نظر آئے (اور یو چھ گیچھ کرنے لگے) تو (اشارہ ہے) کہہ دے میں نے خدائے رحمان کے حضور روزہ کی منت مان ر تھی ہے میں آج کسی آ دمی ہے بات چیت نہیں کر سکتی "پھراییا ہوا کہ وہ لڑ کے کو ساتھ لے کراپنی قوم ے پاس آئی، لڑکا اس کی گود میں تھا، لوگ (دیکھتے ہی) بول اٹھے "مریم! تونے عجیب ہی بات کر دیکھائی اور بڑی شہت کا کام کر گذری،اے ہارون کی بہن!نہ تو تیر اباپ برا آدمی تھانہ تیری مال بد چلن تھی''۔( تو یہ کیا کر بینچی)اں پر مریم علیماالسلام نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا (کہ بیہ خمہیں بتلادے گاکہ حقیقت کیا ہے) لوگوں نے کہا: محلااس ہے ہم کیابات کریں جو انہمی گود میں بیٹھنے والاشیر خوار بچہ ہے "مگر لڑ کا بول اٹھا" میں اللہ کا بندہ ہول،اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا،اس نے مجھے بابر کت کیاخواہ میں کسی حبّکہ ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوۃ کا تھم دیا کہ جب تک زندہ رہوں یہی میر اشعار ہو۔ اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گذار بنایا،اییا نہیں کیا کہ خود سر اور نافرمان ہو تا، مجھ پراس کی طرف ہے سلامتی کا پیغام ہے جس د ن پیدا بوا، جس دن مر ول گااور جس دن گِهر زنده انځایا جاؤل گا"۔

قوم نے ایک شیر خوار بچے گی زبان ہے جب یہ حکیمانہ گلام سنا توجیرت میں رہ گئی اوراس کو یقین ہو گیا کہ مرتیم (علیماالسلام) کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی اور تلویث ہے پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا معاملہ یقیناً منجانب اللہ اک ''نشان'' سم

یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی، قریب اور بعید سب جگہ اس جیرت زاواقعہ اور عیسیٰ ایسیٰ کم مجزانہ ولادت کے چرچے ہونے گئے اور طبائع انسانی نے اس مقدس ہستی کے متعلق شروع ہی ہے مختلف کروٹیس بدلنی شروع کردیں،اصحاب خیر نے اس کے وجود کواگر یمن وسعانت کاماہتاب سمجھا تواصحاب شرنے اس کی ہستی کو اپنے لیئے قابل بد جانا اور بغض و حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کی فطری استعداد کو کھانا شروع کردیا۔

۔ غرطیاتی متضاد فضاکے اندراللہ تعالیٰ اپنی تگرانی میں اس مقدس بچہ کی تربیت اور حفاظت کرتارہا۔ تاکہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مردہ قلوب کو حیات تازہ بخشے اور ان کی روحانیت کے شکر خشک کوایک مرتبہ پھر بار

التصريح تيها كه بارون امريم عليهاالسلام كے خانداان ميں ايب عابدوزا بدانسان اور بہت نيك نفس مشہور تھا۔ (تفيدان َ شِي ).

### آوراور مثمر بنائے:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً آيَةً وَّاوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيْنٍ ٥

(مهروه والتواني بدائم)

اور ہم نے عیسی بن مریم اور اس کی مال (مریم) کو ا(اپنی قدرت کا) نشان بنادیااورن دونوں کا ایک بند مقام (بیت اللحم) پر ٹھکانا بنایاجو سکونت کے قابل اور چشمہ والا ہے۔

### بشارت ولاوت

قر آن عزیزے حضرت عیسی الله کے جیپن کے حالات میں سے صرف اس اہم واقعہ کاذکر کیا ہے ہاتی ہیں کے دوسرے حالات کو جن کاذکر قر آن کے مقصد تذکیر و موعظت سے خاص تعلق نہیں رکھنا تھا نظر انداز کردیا ہے لیکن اس انہیات کے مشہور ناقل حضرت و جب بن منہ ہے جو واقعات منقول ہیں اور متی کی انجیل میں بھی جن کاذکر موجود ہان میں سے بیر واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسی الله کی ولادت ہوئی توائی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسان پر ایک نیا ستارہ کو طلوع کسی خطیم الشان جستی کی پیدائش کی خبر و بتاہے جو ملک شام میں دریافت کیا توانہوں نے بتایا کہ اس ستارہ کا طلوع کسی خطیم الشان جستی کی پیدائش کی خبر و بتاہے جو ملک شام میں پیداہوئی ہے۔ متعلق حالات وواقعات معلوم کریں، وفد جب شام پہنیا توان نے تفیش حال شروع کی اور بہود یوں سے کہا ہم کو س کر بہت کی ولادت کا حال ستاوجو مستقبل قریب میں روحانیت کاباد شاہ جو گا بہود نے اہل فارس کی زبان سے متعلق حالات وواقعات معلوم کریں، وفد جب شام پہنیا توان نے تفیش حال شروع کی اور بہود یوں سے کہا کہ ہم کوان کر بہت گھر ایااور پھر وفد کو اجازت و کی کہ دواس بچد کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ پار سیوں کا بیت کو س کر بہت گھر ایااور پھر وفد کو اجازت و کی کہ دواس بچد کی دور از میں بار کرا متصواب حال کیااور ان کی زبان و دو بی کی تعلق میں دور ان تیام میں وفد کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ پار سیوں کا بیت موال کی دور ان تیام میں وفد کے بوش تیام کیا، دور ان تیام میں وفد کے بعض تعظیم کیااور پھر مختلف میں دیس دیس کی خوشہو کیں ان پر غار کی اردہ کرتے وقت حضرت مربیم علیماالسلام ہو عملی اللهم ہو عصرت مربیم علیماالسلام ہو عملی اللهم کی خو مستحد می موان کہ جو دور سے مسید حصورت مربیم علیما کہ اس کے جائد حجم کوان کی دور ان کیاں سے خوانہ میں دور ان کیاں میں دور ان کیاں میں دور ان کو جستم کی خوشہو کیں اس بچ کاد شمن خاب موگا اس لیے تم اب اس کے پاس خواد ور می اس میکور کور ان کیاں دور ان کیاں میں موان کے خوان میں کور کور کور کی کیاں مور کیا ہو کہ میں کیاں کی دور ان کیاں میں کور کیاں کیاں کی کور کور کیا کی دور ان کی کور کور کیاں کیاں کیاں کیاں کور کیاں کی کور کی کور کور کیاں کیاں کی کور کور کیاں کی کور کور کی کور کور کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کو

عن ابن عباس في قوله قرار بناطه اللي روة عال معير قال المعين الماء الجارى وهو النهر الذي قال الله تعالى فيه حعل رأك محتك سريا و كذا قال الضحاك و قتادة الني ربوة ذات قرار و معير هو بيت المهقدس فهذا و الله اعلم هو الاظهر لانه المذكور في الاية الاحرى والقران يفسر بعضه بعضا و هذا اولي ما يقسر به تشم الاحاديث الصحيحة ثم الاثار ( تفير ابن كثير ع ٣ص٣٣) عيني حضرت عبدالله بن عباس ضي الله فنها ت الاحاديث الصحيحة ثم الاثار ( تفير ابن كثير ع ٣ص٣٥ ) عيني حضرت عبدالله بن عباس ضي الله فنها ت الاحاديث المعد الله بن عباس منقول ع كه "معين " عنه جارى م اد عاوريا اي نهر كاذ كر عباس كو آيت قد حعل رئك حدك سريًا عين بيان كيا كيا جادر نحاك اور قراد رقمها الله كا بحى يه قول ب كه المناطبة الله الله كا بحى يه قول ب كه المناطبة الله الله كا بحض حد كي تفير كرواكر تا به اور تفير آيت عين ببلي جلد الى طريق تفير كوحاصل بداس كه بعد من احاديث كور بعد تفير كاوراس كه بعد من الله كادر جب در تميدن يها ورقير كاوراس كه بعد آثار كورا يع تفير كادر جب در تميدن يؤ

وا پنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں اور عیسیٰ تیرہ سال کی ہوئی تو ان گوسا تھے لے کر دوبارہ بیت المقدی واپس آئیں۔ یہی روایات بیہ بھی خلام کرتی ہیں کیہ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ صدور ہو تار ہتا تھا۔ (والنّداعلم بحقیقۃ الحال) (تاریخ این کثیر جلد مسخے اور ان سے طرح طرح کے کرامات کا صدور ہو تار ہتا تھا۔ (والنّداعلم بحقیقۃ الحال)

بخاری حدیث معران میں ہے کہ نبی اکر م نے ارشاد فرمایا:" میری ملا قات حضرت عیسل سے جو ٹی او میں نے ان کو میانہ قد سرخ سپیدیایا"۔

بدن ایساصاف شفاف تھا معلوم ہو تا تھا کہ انجھی حمام سے نہا کر آئے ہیں،اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے کاکل گاند ھوں تگ ہوئے تھے، اور بعض احادیث میں ہے کہ رنگ کھلتا ہوا گندم گوں تھا۔ بخاری کی روایت اور اس روایت میں اداءو تعبیر کافرق ہے، حسن میں اگر صباحت کے ساتھ ملاحت کی آمیزش بھی ہوتی ہے تواس رنگ میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی وقت اگر سرخی جھلک آئی توصباحت نمایاں ہو جاتی ہے اور اگر کسی وقت ملاحت مالاحت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی وقت ملاحت میں رنگ حجیجے لگتا ہے۔

حضرت عیسیٰ سے قبل بنی اسر ائیل ہر قسم کی ہرائیوں میں ہتلا تھے اور انفرادی واجتماعی عیوب و نقائض کا کوئی بیپاوا ایسا نہیں تھاجوان ہے نے گرہا ہو، وہ اعتقاد واعمال دونوں ہی قسم کی گمرا ہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے حتی کہ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پغیمبروں کے قتل تک پر جری اور دلیر ہوگئے تھے، یہودیہ کے بادشاہ ہیر وولیں کے متعلق معلوم کر چکے ہوکہ اس نے حضرت کی ہوئی کر ادبیا کے خاتی معلوم کر چکے ہوگا اور اس نے حضرت کی ہوئی کر وحانی مقبولیت کو خوات نے سفاکانہ اقدام صرف اس لیے کیا کہ وہ حضرت کی ہی جو گئے ہوئی روحانی مقبولیت کو برواشت نہ کر سکااور اپنی محبوبہ سے ناجائزر شتہ پران کے نہی عن المنگر (برائی سے بچانے کی ترغیب) کی تاب نہ لا سے الدوریہ جبر تناک سانچہ حضرت عیسیٰ کی زندگی مبارک ہی ہیں ان کی بعثت سے قبل پیش آچکا تھا۔

وائزۃ المعارف (انسائیگو پیڈیاللبستانی) میں یہود سے متعلق جو مقالہ ہے اس کے تاریخی مواد سے بید خابت ہو تا ہے کہ حضرت مسیح کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد واعمال کا یہ حال تھاہ وہ مشر کانہ رسوم و عقائد گو جزء قد ہہب بنا چکے تھے اور جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بداخلاقیوں کو تو عملاً اخلاقِ کر بیمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی اور اس بناء پر بجائے شر مسار ہونے کے وہ ان پر فخر کا اظہار کرتے تھے اور ان کے علماء واحبار نے تو د نیا کے اور حرص میں کتاب اللہ (توراق) تک کو تحریف کیے بغیر نہ چھوڑ ااور در ہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا یعنی عوام سے نڈراور جھینٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی در لیغ نہیں کیا اور اس طرح قانون اللی کو مسمح کرڈ الا۔

يبود كي اعتقاد كي اور ملي زندگي كامختصر مكمل نقشه جم كوشعيا 💎 كي زباني خود توراة نے اس طرح و كھايا ہے:

خداوند فرماتا ہے: یہ امت (بنی اسر ائیل) زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور بیر بے فائدہ میری پر ستش کرتے ہیں کیونکہ میرے حکموں کو پیچھے ڈال کر آد میوں کے حکموں کی تعلیم دیتے ہیں۔

بہر حال ان تاریک حالات ہیں جب حضرت کی گئی سے قبل کا واقعہ بھی گذر الور بنی اسر ائیل نے خدا کے حکموں کے خلاف بعناوت و سر کشی کی حد کردی تب وہ وقت سعید آپہنچا کہ جس مبارک بچے نے حضرت م لیم علیماالسلام کی آغوش میں پیغام حق سنا کر بنی اسر ائیل کو جرت میں ڈال دیا تھا، سن ڈشد کو پہنچ کر اس نے بید اعلان کر کے "کہ وہ خداکار سول اور جغیبر ہے اور رشد و ہدایت خلق اس کا فرض منصی "قوم میں بلیچل پیدا کر د گی، وہ شہ نے رسالت سے مشرف ہو گراور حق کی آواز بن کر آیااورا پنی صدافت و حقانیت کے نور سے تمام اسر اٹیلی و نیا پر چھا گیا، اس مقدس بستی نے قوم کو لاکار ااور احبار کی علمی مجلول ، را بہوں کے خلوت کروں ، بادشاہ اور امر ا، کے در باروں اور عوام وخواص کی محفاوں میں حتی کہ کوچہ و برزن اور باز اروں میں شب وروز یہ پیغام حق سنایا:

او گو! اللہ تعالی نے مجھ کو اپنار سول اور پیمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپر د فرمائی ہے، میں اس کی جانب سے پیغام بدایت لے گر آیاہوں اور تمہارے کو خدمت میرے سپر د فرمائی ہے ، میں اس کی جانب سے پیغام بدایت لے گر آیاہوں اور تمہاری اصلاح کی جانب سے پیغام بدایت اور بچ روی ہے پس پشت خدمت میرے میں اس کی تصدیق کر تاہوں اور اس کی مزید تعمیل کے لیے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے در میان فیصلہ بو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو اور اطاعت کے لیے خدا کے حضور جھک جاؤ کہ یہی دین و دنیا کی خواح کی راہ ہے۔

اب ان حقائق اوران کے عواقب و نتائج کو قرآن گی زبانی سنیے اور "احقاقِ حق و ابطالِ باطل" کے لطف سے بہرہ مند ہو کر عبرت و موعظت حاصل سیجیے، کیونکہ "تذکر بایام اللّٰد" سے قرآن کامقصد عظیم یہی بصیرت و عدید سرن

اور بیتک ہم نے موکی کو کتاب (توراق) عطاکی اور اس کے بعد ہم (ہم میں) پیغیبر ہیجیجے رہے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہاالسلام کو واضح معجزے دے کر بھیجااور ہم نے اس کور دح پاک (جبر ٹیل) کے ذراجہ قوت و تائید عطاکی، کیاجب تمہار اول تبییں جا ہتا ہیں ایسے احکاکم کے کر آیا جن پر عمل کرنے کو تمہار اول تبییں جا ہتا تو تم نے غرور کو شیوہ (نہیں) بنالیا؟ پس (پیغمبروں کی) ایک جماعت کو جھٹلاتے ہو تو ایک جماعت کو فل کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہمارے دل (قبول حق کے لیے) غلامیں ہیں (یہ نہیں) بلکہ ان کے کفر کرنے پر خدائے

ان کو معلون گردیا ہے کہا بہت تھوڑے سے مین جوالمان لے آئے میں۔

وِإِذَ كَفَفْتُ بَنِيُ ۖ إِسْرَآئِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ بِالْبِيَّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ لَهَذَا إِلَا سِحْرٌ مُبِيْنٌ ٥

اور (اے میسل) جب ہم نے بنی اسرائیل (کی ًیر فت واراد ہُ قبل) کو جھھ سے باز رکھااس وقت جَبد توان کے پاس کھلے معجز ات لے کر آیاتو کہا بنی اسرائیل میں سے منگر ول نے کہا، یہ بچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے۔ (العام وہے۔ ع۱۵)

و مصدقًا لَما بَيْنَ يَدَيِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَحَنْتُكُمْ بِايَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُونُ وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُونُ وَ اللَّهِ مَنْ رَبَّكُمْ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونُ وَ إِنَّ اللَّهِ رَبِي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُونَ وَ طَعْبُدُونَ وَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَاللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَالرَح اللهِ وَاللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولَالِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الل

ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى الْمَارِهِمُ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ پُتِران كَ بعد (نوح وابراہيم عليهما السلام كے بعد) ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ان كے بعد عليمي ابن مريم عليهما السلام كورسول بناكر بھيجااور اس كوكتاب (انجيل) عطاكى۔

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْأَكُرُ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدُتُكُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ (السلامان)

(وود فت یاد کے الاکت ہے)جب اللّہ تعالی قیامت کے دان ہے گا''اے عیسیٰ ابن مریم!میری اس نعمت کویاد کرو جو میری جانب سے تجھ پراور تیری والدہ پر نازل ہوئی جب کہ میں نے روح القدس (جبر ئیل) کے ذریعہ تیری تا عیر کی کہ توکلام کر تاتھا آغوش مادر میں اور بڑھا ہے میں اور جبکہ میں نے تبھے کو سکھائی کتاب، حکمت، توراة اور الجیل۔ (سورة المائدہ ہے ہے۔ 186)

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمٌ يَابَنِي إِسْرَ أَنِيْلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاقِ وَمُبَشِّرًا ابِرَسُولُ ثِيَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴿ (اصد، ٦٦١) اور (وو دفت یاد کرو) جب عیسی این مریم عیبهاالسلام نے کہا: اے بنی اسر ائیل! میں بلاشیہ تمہماری جانب اللہ ہ جیجا ہو اینغیسر جوں، تصدیق کرنے والا جوں توراق کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت سنانے والا جوں ایب پنیمبر کی جو میرے بعد آئے گااس گانام احدے (صلی اللہ علیہ وسلم)

#### آيات بينات

فقص الفرآن جداول معجزات کی بحث میں گذر چاہ کہ حق وصدافت کے اسلیم وانقیاد میں انسائی فطت ہمیشہ سے دوطر یقول سے مانویں رہی ہے:ایک ہے کہ " مدی حق "کی حقانیت وصدافت ، دلائل کی قوت اور براہین کی روشنی کے ذریعہ ثابت اور واضح ہو جائے اور دوسر اطریقہ ہے کہ دلائل و براہین کے ساتھ ساتھ می جاب النہ اس کی صدات کی تائید میں عام قانون قدرت سے جدا بغیر اسباب و وسائل اور مخصیل علم و فن کے اس کے ہاتھ پر امور عجیبہ کامظام واس طرح ہو کہ عوام وخواص اس کے مقابلہ سے عاجز و درماندہ ہو جائیں اور ان کے لیے اسباب و وسائل کے بغیر ان مور کی ایجاد ناممکن ہو ، پہلے طریق کے ساتھ ہے دوسر اطریق انسان کے عقل و فکر اور اس کی نفیاتی کیفیات میں ایسا نقلاب پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا وجد ان ہے ساتھ خدا کی قوت کام کر رہی ہو اور بلاشبہ ہیا س

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

اور اے پیغمبر (بدر کے غروہ میں) جب تو نے (دشمنوں پر) مٹھی بھر خاک تھینکی تھی تو تو نے وہ مشت خاگ خبیں چھینکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تھینکی تھی۔ (مفصل بحث جلداول میں گذر چکی ہے)

میں اسی حقیقت کا اظہار مقصود ہے مگر ان ہر دو طریقوں میں ہے ان اصحابِ علم و دائش پر جو قوت نہم و اور اگ میں بلند مقام رکھتے ہیں پہلا طریقہ زیادہ مؤثر ثابت ہو تا ہے اور وہ دوسرے طریقہ کو پہلے طریقہ کی تائید و تقویت کی حثیت ہے قبول کرتے اور داعی حق (نبی و پنجمبر) کے دعوائے نبوت و رسالت کی صدافت کا مزید مملی شوت یقین کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان حضر ات اربابِ عقل و فکر کے بر عکس ارباب قوت و اقتدار اور ان کی ذہنیت ہے متاثر عام انسانی قلوب دوسرے طریقہ کصدتی ہے زیادہ متاثر ہوتے اور نبی و پنجمبر کے معجزانہ افعال کو کا نبات کی طاقت و قوت کے دائرہ ہے بالا ترجمتی کا ارادہ و قوت، فعل یقین کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور ان امور کو ' خدائی نشان ''باور کر کے دعوت حق صدافت کے سامنے سر تسلیم خم کردیتے ہیں۔

قر آن عزیز نے اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے طریق دلیل کو "مجھ اللّه"" برہان "اور "حکمۃ " سے تعبیر کیا ہے۔ سور وُانعام میں خدا کی ہستی،اس کی وحدانیت،معاد و آخر ت اور دین کے بنیادی عقائد کو دلا کل، نظائر اور شوام کے ذریعہ سمجھانے کے بعدر سول اللّہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

> قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَةُ (اے محمد ﷺ ) کہدو یجئے ،اللہ کیلئے ہی ہے ججت کائل (یعنی مکمل اور روشن دلیل) (پدن ۱۸۷)

ادراس سورة میں دوسر ی جگد حضرت ابراہیم کے تذکرہ میں ہے!

وِ تِلْكَ حُجَّنَاً النَّهَاهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ (١٧٤٧) اوريه ماري "دليل" ہے جوہم نے ابراہيم توس کی قوم کے مقابلہ میں عطاک۔

مور وزارا میں ہے:

رُسُلًا مُّيَشَرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ اللهِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

(ہم نے بیسیج) تینمبر نے خوشخبری سنانے دالے اور ؤرانے دالے تاکہ لوگوں کی جانب سے خدا پر پینمبر بیسیخ کے بعد کوئی جحت (دلیل) ہاتی نہ رہے(کہ جمارے پاس دلاکل کے ذریعہ راہ متنقیم بتانے کوئی نہ آیا تھااس لیے ہم دین حق کی معرفت سے محروم رہے) (پ۴ ع۲۲)

> يَّاأَيُّهَا النَّاسُ قَلَهُ جَاءَكُمْ بُرْهَانُ مِّنْ رَّبُكُمْ (المَانِ النَّاسُ قَلَهُ جَاءَكُمْ بُرُهَانُ مِّنْ رَّبُكُمْ (ماء به ١٤٤٠) العالولوا بينك تمهار السي تبهار عبرورد كاركي جانب سي بربان (قرآن) آكيد

> > اور سور ہ پوسف میں ہے

لُولُكُا أَنْ رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ وَمِدِهُ وَمِدَهُ وَمِدِهِ اللهِ ١٠٥ ع ١٠ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ

اور سور ہُ تھل میں ہے:

أَدْغُ إِلَى سَبِيْلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ (المعر ١٤)

ا پے پرور دگار کے راستہ کی جانب دعوت و حکمت اور عمدہ تصیحت کے ساتھ اور تبادلۂ خیالات کرو ان ( مُٹالفین ) کے ساتھ اچھے طریق گفتگو ہے۔

اور سور فاتساء ميں سے:

وِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ (الساء) اورالله تعالى نے اتارا تجھ پر كتاب كواور حكمت كور

ای طرح" حکمت "کابیه ذکر سور هٔ بقره، آل عمران ما نده، لقمان، ص، زخرف،احزاب اور قمر میں بکثرت موجو دہے اور دوسرے طریق دلیل کواکثر" آیة الله"اور" آیات الله"اور بعض مقامات پر" آیات بیّنات "اور " بیّنات "کہاہے۔

ناقدُ سالح کے متعلق ارشاد ہے:

هْدِم نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَّةً (الاعراف:٧٣)

یہ او نمٹنی تمہارے لیے (خدا کی جانب سے )ایک" نشان"ہے۔ اور حضرت مسی اور ان کی والدہ مریم علیمالسلام کے متعلق ارشادہ:

و جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا اینةً لَلْعَالَمِیْن (الاساء ۹۱۰) اور جم نے کردیام یم اور اس کے لڑکے عیسیٰ علیماالسلام کو جہان والول کے لیے "نشان" (معجزہ)۔ اور حضرت موسیٰ کے واقعات میں ارشاد باری ہے:

> و کَفَدُ النَّیْنَا مُوسی تِسْعَ ایاتِ (سورہ بین اسرائیل به ۱۹ م اور ہم نے موسی کے کونو(۹) نشان(معجزات)عطاکیے۔ اور حضرت مسیح مسلح کوجو معجزات دیے گئے تصان کے متعلق ارشادہے:

و آتَیْنا عِیسی ابْن مَریّم الْبیّناتِ (سورهٔ بفره) الْبیّناتِ اوردیه بم نے تعییٰ ابن مریم کو معجزات۔

إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنُ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ لَهَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ • اسوقت جَبَدَ توان كَ پَاس كِلْمُ مَجْزات لِي كُر آياتُوكها بْنَاسِرائيل مِيْن مُنكرول نِي بِهِ تُوكِمُلا بُواجادو ہے۔ (ماندہ بِ عَالَمَهُ)

ہم نے اس مقام پراکٹر و بیشتر کالفظ قصد اُافقیار کیا ہے کیونکہ قر آن عزیز کے اسلوب بیان ہے واقف اس ہے بے خبر نہیں ہے کہ اس نے ان الفاظ کے استعال میں وسعت تعبیر سے کام لیا ہے بعنی جبکہ "معجزہ" بھی ایک خاص قتم کا" برہان" ہے اور قر آن کریم اور آیات قر آن جس طرح سر تاسر "علم" و برہان ہیں اس طرح" معجزہ" بھی ہیں، اس لیے معجزہ پر برہان کا اطلاق اور کتاب اللہ کے جملوں پر آیت اور آیات اللہ کا اطلاق مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے، مثلاً حضرت موسیٰ مسلم کے دو معجزوں عصاءاورید بیضاء کے متعلق سور وُقصص میں ہے:

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَّبَكَ (النصص ١٠ع٤) پن تير إرب كي جانب سے يددود لييس بين۔

اور کتاب اللہ اور اس کے جملوں پر آیت اور آیات کے اطلاقات سے تو قرآن کی کوئی طویل سور ہی خالی ہو گی، تمام قرآن میں جگہ جگہ اس کثرت ہے اس کا استعمال ہوا ہے کہ اس کی فہرست مستقل موضوع بن سکتا ہے۔ اس طرح" آیات بینات "کاگر چہ بکٹرت اطلاق کتاب اللہ (قرآن، توراق، زبور، انجیل) میں ان کی آیات پر ہوا ہے مگر مسطور و بالا مقامات کی طرح بعض بعض جگہ اس کو "معجزات" کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

## لائن توجه بات اور حقیقت معجزات

نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کا ئنات میں رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی فلاح و خیر کی رہنمائی ہے اور وہ منجاب اللہ وحی کی روشنی اس فرض منصبی کو انجام دیتا ہے اور علم و برہان اور ججۃ حق کے ذریعہ راہِ صدافت د کھا تا ہے، وہ بیہ دعوی نہیں کرتا کہ فطرت اور ماوراء فطرت مامور میں تصرف و تغیر بھی اس کا کار منصی ہے بلکہ وہ باریاریہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کی جانب ہے بشیر و نذیر یاور وائی الی اللہ بن کر آیا ہوں، بیں انسان ہوں اور خدا گاا پہی ،اس کی تربیت اور زائد اور پھھ کے لیے ،اس کی تعلیم ،اس کی تربیت اور اس کی شخصیت کازیر بحث آنایقینا معقول سیکن اس سے ماوراء فطرت اور خارق عادت عجائبات و خرائب کا مطالبہ خلاف عقل اور ہے جوڑ بات معلوم ہوتی ہے اور یوں نظر آتا ہے کہ کسی طبیب حاذق کے وعوے حذاقت طب پر اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ طلسمی کھٹے کی ایک عمدہ الماری یا لکڑی ایک جیب قسم کا تھلونا بنا کرد کھائے ،طبیب نے یہ وعوی نہیں کیا تھا کہ وہ طاہم کی جبارہ میں ہوتی ہے بلکہ اس کاد عوی توام اض جسمانی کے علاج کا ہے ،اس کاد عوی تو یہ ہے دا کا ہوت کی تو یہ ہے دو کی تو یہ ہوتی ہے اس میں جو تاکہ وہ خدا کی طرح کا نمات پر ہمہ قسم کے تصرف و تغیر کا الک و قادر ہے بلکہ اس کاد عوی تو یہ ہے۔ کہ وہ تمام امر اض روحانی کے لیے طبیب کا مل اور حاذق وہ اجرے۔

پس دعویؒ نبوت اور معجزات (خارقِ عادات امور) کے در میان کیا تعلق ہے؟اور کیااس لیے ہے کہنا صحیح نہیں ہے کہ "معجزہ"لواز م نبوت میں ہے نہیں ہے؟

بلا شبہ میہ سوال بہت زیاد قابل توجہ ہے اور اس لیے علم گلام میں اس مسئلہ کو کافی اہمیت دی گئی کیکن ہم نے ''آیات بیّنات''عنوان کے ماتحت ابتداءِ کلام میں دعوئے نبوت کی صدافت سے متعلق دلائل کی جو تقسیم انسانی طبائع اوران کے فطری رجحانات کے بیش نظر گی ہے وہ بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے اور جوہر عقل کے تفاوت در جات نے بلا شبہ انسانوں کی قوتِ فکریہ کو جداجداد وطریقوں کی جانب مائل کر دیاہے ،ان حالات میں جب ایک نبی اور رسول بید دعویٰ کرتاہے کہ وہ خدا کی جانب ہے ایک ایسے منصب پر مامور ہے جو ریاضات و محاہدات اور نیک عملی کی قوت ہے شہیں بلکہ محض خدا کی موہب اور عطا ہے حاصل ہو تاہے اور بیر "منصبِ نبوت ور سالت " ہے اور اس کا مقصد کا نئات کی رشد و ہدایت اور تعلیم حق و صداقت ہے تو بعض انسانی دماغ اور ان کا جوہر عقل اس جانب متوجہ ہو تاہے کہ اگراس ہستی کابیہ د عویٰ صحت پر مبنی ہے تواس کے معنی بیہ ہوتے میں کہ اس کو خدائے برتر کے ساتھ اس درجہ قربت حاصل ہے جود وسرے انسانوں کے لیے ناممکن ہے ہیں جب ہم یہ و کھتے ہیں کہ اس کی صدائے اصلاح اور اس کی تعلیم ہمارے قدیم رسم ورواج پاند ہبود ھرم کے ان عقائد واعمال کے خلاف ہے جس کو ہم حق سمجھتے آئے ہیں توان متضاد اور متخالف تعلیمات کی صدافت وبطالت کے امتحان کی ایک صورت بیہ بھی ہے کہ بیہ ہستی کوئی اور ماور اءِ فطرت یا خارقِ عادت امر کر د کھائے تو ہماے لیے بیہ سمجھنا بہت آ سان ہو جائے گا کہ بغیراسباب دوسائل کے اس ہستی کے ہاتھ ایسے امر کاصدوریقیناً اس بات کاواضح ثبوت ہے کہ اس کوخدائے برتر کے ساتھ خاص قرب حاصل ہے، تب ہی توخداء برحق نے بیہ "نشان" دکھا کراس کی صدافت پر مہر لگادی، نیز وو صاحب قوت واقتدارانسان جن کے غور و فکر کی قوت ایسے سانچہ میں ڈھل گئی ہے کہ ان پر کوئی امرحق اس وقت تک مؤثر ہی نہیں ہو تاجب تک کہ ان کی متکبر انہ طاقت کو غیبی ٹھو کر ہے بیدار نہ کیاجائے،وہ بھی اس کے منتظر رہتے ہیں کہ مدعی نبوت ورسالت اپنی صدافت کو دلیل و برہان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ''کرشمہ'' کے ذرایعہ نا قابل انکار بنادے کہ جس کاصد ور دوسرے انسانوں ہے یا تو ممکن ہی نہ ہو اور بیا بغیر اسباب ووسائل کے استعمال کیے وجود پذیرینہ ہو سکتا ہو تا کہ یہ باور کیا جاسکے کہ بلا شبہ اس ہستی کی تعلیم و تبلیغ کو خدائے ہرتر کی تائید حاصل

ہے۔ اس لیے علماء کلام نے وعوئے نبوت اور معجز ہ کے در میان تعلق پر بحث کرتے ہوئے یہ مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص جب بید دعویٰ کر تاہے کہ اس گوباد شاہ وقت نے اپنانائب مقرر کر کے جھجاہے تواس ملک یاصوبے کے باشندے خواستگار ہوتے ہیں گہ مدعی نیابت اپنے وعویٰ کی صد قات کے لیے کوئی سند اور علامت پیش کرے پیانچہ مد کی نیابت ایک جس کے متعلق یہ پین کر تاہے جس کے متعلق یہ پین کر تاہے جس کے متعلق یہ یعین کر تاہے جس کے متعلق یہ یعین کر تاہے جس کے متعلق یہ یعین کیا جا سکتے کہ باد شاہ کی عطا کر دہ یہ نشانی اس کے عطیہ اور اس منصب کی تصدیق کے علاوہ اور کسی طرح بھی عاصل نہیں کی جاستی۔ مثلاً بادشاہ کی انگشتر می (مہر حکومت )یا ایسا خاص عطیہ جو صرف اس منصب پر فائز جستی کو عطاکیا جا تاہو۔

تواً گرچہ بظاہر دعویؑ نیابت اور انگشتر کی عطیۂ خاص کے در میان کوئی مطابقت نہیں ہے تاہم اس تعلق خاص نے جو شاہی تصدیق سے وابسۃ ہےان دونوں کے در میان اہم ربط پیدا کر دیاہے۔

کیان جب کہ یہ طریق تصدیق، معیار صدافت و حقانیت میں دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقہ معیاری حیثیت صرف طریق اول ''ججت و برہان حق''کو ہی حاصل ہے ،اس لیے معجزہ کے وقوع وصدور کا معاملہ پہلے طریق کے وجود و صدورے قطعاً جدا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک مدعی نبوت و رسالت کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ ایٹ دعوی حق وصد است کو جہت و برہان کی روشنی اور علم ویقین کی قوت کے ذریعہ عابت کرے اور انہانی جو ہر عقل کے تربیت اور شخصی حیات کے ہر پہلو میں وعوی اور دلیل و برہان کی مطابقت کو واضح کرے اور انسانی جو ہر عقل کے قطر و تذہر کی رہنمائی کا فرض اسطرح انجام دے کہ ہر قسم کے طن وو ہم اور فاسد و کاسد خیالات کے مقابلہ میں ''یقین محکم''روزروشن کی طرح نمودا ہو جائے اور اس ادائے فرض کے لیے کئی کی جانب ہے نہ مطابہ شرط ہے اور نہ جبھو لازم بلکہ یہ نبی اور رسول کا براہ راست فرض ہے جس کے لیے خدائے تعالی نے اس کو منتخب اور مامور کیا ہو، اور آگر ایک کمھ کے جو اور گردیتا ہے تو گویا ہے فرض کی پوری عمارت کو اپنے ہاتھ سے براد کردیتا ہے:

يَّاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ ط وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتُهُ ط

اے پیغیراجوتم پرنازل کیا گیاہے تواس کو پوراپورا پہنچاد واوراگرتم نے ایسانہ کیا تومنصب رسالت کوادانہ کیا۔
اس کے برعکس معجزہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول اس کو ضرور ہی و کھائے یا مخالفین کے ہر مطالبہ پراس کی تعمیل کرے بلکہ «معجزہ "جت و برہان کی وہ ضم ہے جواکثر معاندین کے مطالبہ پر و قوع پذیر ہوتا ہے اور اس کی تعمیل کرے بلکہ «معجزہ "جن کی اپنی تعمیت و مصلحت " پر ہی موقوف رہنا ہے اور وہی خوب جاور اس کا صدور صرف عالم الغیب کی اپنی «حکمت و مصلحت " پر ہی موقوف رہنا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ معجزہ کے بارہ میں کس کا سوال جویائے حق کی حیثیت میں ہے اور کس کا تعنت اور انکار مزید کے لیے کو متعمدرہ حول پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ کہہ اٹھیں گی اسٹا یہ سے طرف ۔ اور کن بد بمختوں پر اس طرح اثر انداز ہوگا کہ یول گویا ہول گے اللہ لھلا آلا سے شمیل ہے۔

پس قر آن عزیز نے اگرایک جانب بہ نصوصِ قطعیہ یہ ظاہر کیاہے کہ اس نے اپنے نبیوںاور رسولوں کو ججة و

برہان کے ساتھ مزید تائید و تقویت کے لیے معجزات عطا کیے ہیں تودوسری جانب یہ بھی صاف صاف نبی گی زبانی کہلادیا ہے کہ میں خدا کی جانب سے فقط"نذیر مبین ""بثیر ونذیر "اور"رسول ونبی "بول۔

میں نے بیدد عویٰ ہر گز نہیں گیا ۔ کہ میں کا ئناتِ خداوندی کے تصر فات و تغیرات اور ماورا، فطرت امور پر قادر ہوں، ماں خدائے بر تراگر جاہے تو وہ ایسا کر سکتاہے او اس نے ایسا کیا بھی ہے مگر وہ جب ہی کرتاہے کہ اس کی حکمت و مصلحت اس کی متقاضی ہو۔

چنانچہ حضرت داؤہ و سلیمان علیماالسلام کو منطق الطیر اور تسخیر ہوا، طیور و جن کے نشان دیے گئے، حضرت موکی کو سے نوکھلے نشان عطائیے گئے جن میں ہے دونشان عصااور ید بینا، کو قر آن نے بڑے بڑے نشان کہاہے اور بحر قلزم میں غرق فرعون اور نجات قوم موک کا عجیب وغریب واقعہ مستقل ایک نشان عظیم ہے حضرت ابراہیم کے شعلوں کو "برد وسلام" بنادیا۔ حضرت صالح کے قوم کے لیے "ناقہ صالح"کو نشان بنایا کہ جوں ہی اس کو گئی نے ستایا سی وقت خداکا عذاب قوم کو تباہ و برباد کرجائے گا چنانچہ گفیک ای طرح پیش آیا۔

حضرت ، وداور حضرت نوح علیجالسلام ہے ان کی قوموں نے عذاب طلب کیااور کافی سمجھانے کے بعد بھی جب ان کااصرار قائم رہا توان پیغیبرول نے عذاب الہی کی جو وعید یں سائی تھیں وہ تھیک اپنے اپنے وقت پر پور ی ہو میں حالا تک ان سب موقع میں بہ ظاہر اسباب نزول عذاب اور وقوع حوادث وہلا تک کے کوئی سامان شہیں تھے اور حضرت عیدی کی سب کو جو مختلف نشان (مجزات) دیے گئے ان کو بھی قر آن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے جو ابھی زیر بحث آئیں گے اور آخر میں خاتم الا نبیاء محمد کی علمی مجزؤ قر آن نے صاف صاف بیان کر دیا ہو جہنے کی علمی مجزؤ کی آئی وان کے قراب نے حساف صاف بیان کر دیا ہو جہنے کی علمی مجزؤ کی آئی وان کے ذریعہ مسلمانوں کی تھرت و پینے کی کا کوئی جواب نہ دے سکا نور کی تھرت و کے اعلان ہے اس مشہور مججزہ عظا کیا جس کی تحدی (مقابلہ سے بور کی اور کی نصرت و کیور کی اور کیا ہو میاں کی آئی ہوں کا آزار بنادیا اور "شق القم "کا مجزہ عظا کیا ہم نے بدر کے معرکہ میں کی آئی ہوں کا آزار بنادیا اور "شق القم "کا مجزہ عظا کیا ہم نے تو تو کے معاملہ زیر کوٹ کا بیا ہو ہو کہ ہو ہو کہ نہ اور وہن کی آئی ہوں کا آزار بنادیا اور "شق القم "کا مجزہ عظام کو ایا ہم معاملہ زیر مطالبہ کرنے گئے تب اللہ تعالی نے بذریعہ وہی پیغیبر کو اطلاع دی کہ ان کا مقصد طلب حق اور جبتو ہے صدافت نہیں ہو گئی ہو ان کے بذریعہ وہ کہ ہو ہو ہو ہو ہو کہ ہو تھی ہو گئی ہو ان کے کہ ان کا مقصد طلب حق اور جبتو کے کہ خدا کے نشانات کو بھان متی کا تماشہ مداری کا تھیل بنادیا جائے بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ ان کے کہ ان کے کہ وہ ساتھ درشتہ میان تھو رہت ہو گئی ہوں ہوں گئی تو تھا کہ بندوں کا خدا کے ساتھ درشتہ ملائے کا دور کاموں کے اپنے مجائے کہ ہو "گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ۔ ما تھو درشتہ ملائے اور نیک ہوروں گئی ہوں گئی ہوں ۔ کیا تھوں گئی ہوروں گئی ہوروں گئی ہوروں گئی ہوروں گئی ہوروں ہوروں گئی ہوروں گئی

وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَّنْبُوْعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيْرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيْلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيْلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ

ہیں ۔ میں زر کور ف اور ترقی فی السّماء طول آن نُوْمِن لِرَقِیْكَ حَتیٰ تُنزّلَ عَلَیْناً كِتِابًا نَقْرُورُهُ الله فَلْ الله مَالَ وَقَت تَكْ ہِ اللّه مَالُ وَتَت نہيں ما نين اللّه وَقَلْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ اللّه عَلَيْناً وَاللّه وَ اللّه عَلَيْناً وَاللّه وَ اللّه عَلَيْنَا وَاللّه وَ اللّه عَلَيْنَا وَاللّه وَ اللّه عَلَيْنَا وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه عَلَيْنَا وَ اللّه وَ الللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ الل

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيْهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُوا ۖ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۞

اور اگر کھول دیں ہم ان پر آسان کادر وازہ اور بیہ اس پر چڑھنے لگیں تب بھی ضرور ی کہیں گے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مست کر دی گئی ہیں ہماری آئکھیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ (الحجر،پ ۱۳۶۶)

وَإِنْ يَّرَوا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا (الاعامب٧٤٣)

اوراگریہ ہر قسم کے نشان مجھی دکھے لیں تب مجھی (ضداور تعصب کی بناء پر)ائیان لانے والے نہیں ہیں۔
اجبان تفصیلات سے یہ مجھی خوب روش ہو گیا کہ علم کلام میں جن علاء کی رائے یہ ظاہر کی گئی ہے کہ مججزہ دلیل نبوت نہیں ہے ان کی مراد کیا ہے؟ وہ دراصل دعوی نبوت کی صدافت سے متعلق مسطور کہالا ہر دود لا کل کے فرق کو ظاہر کرناچا ہے ہیں اور یہ بتاناچا ہے ہیں کہ جو بستی نبوت ور سالت کادعوی کرتی ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنی کہ اور وی بتاناچا ہے ہیں کہ جو بستی نبوت ور سالت کادعوی کرتی ہے اس پر لازم اور خوری کی تصدیق کے لیے "جو و بربان بیش کرتے اور دلا کل کی روشی میں اپنی تھانیت کو طابت کرے اور دلا کل کی روشی میں اپنی تھانیت کو علیم وہ کا نئات کی ہدایت کے لیے پیش کرتی ہے بربان و جوت کے ذریعہ اس کی حقیقت کو واضح کرے، تو گویا اس طرح نبوت و رسالت اور ججہ و بربان صدافت میں لازم و ملزوم کارشتہ ہاس کی ہو تعلیم وہ کا نئات کی ہدار سول از خودا پنی صدافت کی تائیل انگار 'دلیل' ہے اور اس کا انگار سے بلکہ اس میں کوئی در حقیقت اس رسول کی صدافت کا انگار ہے ہو گانوں وہ رسالت کے مقصد کے ساتھ کمی جع نہیں ہو سکانے ور حقیقت اس رسول کی صدافت کا انگار ہے اور شنی میں ہوئی کوئی اللہ انگار 'دلیل' ہے اور اس کا انگار "جہ وہ کو ایک کی روشی موجت و بربان کا قیام ہوتے ہوئے اب مخالفین کے باربار طلب مجزات و بگائیات کی پرواہ نہ کی جائے اور نبی ورسول، وہ کی روشی میں جت و بربان کا قیام ہوتے ہوئے اب مخالفین کے باربار طلب مجزات و بگائیات کی پرواہ نہ کی جائے اور نبی ورسول، وہ اللہ کی روشنی میں جت و بربان کے ذریعہ تعلیم حق جاری رکھ اور مخالفین کے جواب میں صاف صاف کہد دے اللہ کی روشنی میں جت و بربان کے ذریعہ تعلیم حق جاری ارسول کی موافقین کے جواب میں صاف صاف کہد دے اللہ کی روشنی میں جت و بربان کا ذکار ہے خواب میں جائے اور کی دوسول، وہ کی روشنی میں جو بیان کی میں صاف صاف کہد دے اللہ کی کروشنی میں جت و بربان کے ذریعہ کو جائے اور نبی کو موافق کے دور بیات کی پرواہ نہ کی موافق صاف کو در موافق کیا کہد دے اللہ کی کروئی کی دوشنی میں جو تو بو بیان کی دور کی کی کوئی کی دوشنی میں جو تو بیان کیا کی دور کی کی دور کی کروئی کی دور کی کی موافق کی دور کی کروئی کی کی دور کی کروئی ک

کہ میں نے ماوراءِ فطرت پر قدرت کا کبھی دعویٰ نہیں گیا، تواس صورت میں بندوں پر خدا کی ججت تمام ہو جاتی ہے اور کسی امت اور قوم کو بیہ حق نہیں رہتا کہ وہ تعلیم حق کے دلائل و براہین اور رو ثن ججت و بذیہ ہے اس لیے منہ بچھیرے اوراس لیے اس کاانکار کردے کہ اس کی طلب پراچیھوں اور عجائبات کا مظاہر ہ کیوں نہیں گیا گیا۔

پس قر آن عزیز نے جن انبیا، ورسل کے واقعات وحالات تذکر بایام اللہ کے سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے نصوص قطعیہ کے ذریعہ صراحت ووجہ حت سے بیہ ٹابت کیا ہے کہ جم نے ان کی صدافت کے نشان کے طور پر نشانات ( معجزات )ان کو عطااور مخالفین کے سامنے ان کا مظاہر کیا تو ہمار فرض ہے کہ جم بے چون و چراان کو قبول اور ان کی تصدیق کریں اور مجائب پرستی کے الزام سے خالف ہو کرعالم غیب کی اس تصدیق سے کریز نہ کریں اور رکیک و باطل تاویلات کے پردہ میں ان کے انکار پر آمادہ ہو جائیں کیونکہ ایساکرنااس آیت کا مصداق بن جانا ہے:

وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِيَعْضِ وَ نَكُفُرُ بِيَعْضٍ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوابَيْنَ ذلك سَيْلًاه

اور وہ کہتے میں کہ ہم کتابِ الٰہی کے بعض پر ایمان لاتے میں اور بعض کا انکار کرتے میں اور وہ چاہتے میں کہ ایمان و کفر کے در میان ایک راد بنا لیں۔ (النساءپ1ع)۱

اور ظاہر ہے کہ یہ مؤمن و مسلم کی نہیں بلکہ کا فرو منکر گی راہ ہے، مومن و مسلم کی راہ تو سید ہے راہ یہ ہے: یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطَانِ ﴿
اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو ۗ مُبِیْنٌ ۞
اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو ۗ مُبِیْنٌ ۞

۔ اے پیروان دعوت ایمانی!اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ (ادراعتقاد وعمل کی ساری باتوں میں مسلم بن جاؤ،مسلم ہونے کے لیے صرف اتناہی کافی نہیں کہ زبان سے اسلام کااقرار کرلو)اور دیکھو شیطانی و سوسوں کی پیروئی نہ کرو،وہ تو تمہار اکھلاد شمن ہے۔ (البقروپ ۲۵۳۲)

بہر حال "سنة اللہ" یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت یاتمام کا نبات انسانی کی فوز و فلائ کے لیے ہی اور بیغیبر مبعوث ہوتا ہے تواس کو منجانب اللہ محکم ولائل و برابین اور آیات اللہ (معجزات) دونوں سے نواز اجاتا ہے ، وہ ایک جانب وحی اللی کے ذریعہ کا ئنات کے معاش و معادے متعلق اوام و نوائی اور بہترین دستور و نظام پیش کرتا ہے تو دوسری جانب حسب مصلحت خداو ندی "خدائی نشانات" کا مظاہر کر کے اپنی صدافت اور منجانب اللہ ہونے کا ثبوت و بتا ہے۔ نیز ہر ایک پیغیبر کواس قسم کے معجزات و نشانات عطاکیے جاتے ہیں جو اس زمانہ کی علمی ترقیوں یا قومی و ملکی خصوصیتوں کے مناسب حال ہونے کے باوجود معارضہ کرنے والوں کو عاجز و درماندہ کردیں اور ترقیوں یا تو میں تاب مقاومت نہ لا سکے اور اگر تعصب اور ضد درمیان میں حائل نہ ہوں توابی اکسانی ترقیوں اور خصوصیتوں کے حقیقوں سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اس اعتراف پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جو کچھ سامنے ترقیوں اور کی قدرت سے بالاتر ، ان کی وسترس سے باہر ، اور صرف خدائے واحد ہی کی چانب سے ہے۔ ہوانیا دستری کی جانب سے ہے۔ مثال حضرت ابراہیم کی گئی اکسانی مناسب کا محد میں علم نجوم ASTRONOMY اور صرف خدائے واحد ہی کی جانب سے ہے۔

زور تھااور ساتھ ہی ان کی قوم گواگب و نجوم کے اثرات گوان کے ذاتی اثرات سمجھتی اوران کو مٹوثر حقیقی یقین کر کے خدائے واحد کی جگہ ان کی پرستش کرتی تھی اور ان کا سب سے بڑا دیو تا مٹمس (سورج) تھا کیو نکہ وہ روشنی و حمد ان کا حامل تھا اور بھی دونوں چیزیں ان کی نگاہ میں کا نئات کی بقاء و فلاح کے لیے اصل الا صول تھیں اور اس بیا جس کر اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی، علاوہ ازیں ان گواشیاء کے اس بنا جس کی بیات کی جاتی تھی، علاوہ ازیں ان گواشیاء کے خواص واثرات اور ان کے روشمل پر بھی کافی عبور تھا گویا آج کی علمی تحقیقات کے لحاظ سے وہ کیمیاوی طریقتہ ہائے ملک سے بھی بڑی حد تک واقف تھے۔

اس کیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ کوان کی قوم کی ہدایت اور خدا پرسی کی تعلیم و تلقین کے لیے ایک جانب ایسے روشن ججۃ و برہان عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ قوم کے غلط عقائد کے ابطال اور احقاق حق کی خدمت انجام ویں اور مظاہر پرسی کی وجہ سے حقیقت کے چہرہ پر تاریکی کا جو پردہ پڑ گیا تھااس کو جاگ کر کے رخ روشن کو نمایاں کر سکیں:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ لَا نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ ثَمَنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَك حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ٥

اور دوسر کی جانب جب کواکب پرست اور بت پرست بادشاہ سے لے کر عام افرادِ قوم نے ان کے دلا کل و بر ہان سے لاجواب ہو کرا پی مادی طاقت کے گھمنٹہ پر دہکتی آگ میں جھونک دیا تواسی خالتی اکبر نے جس کی دعوت وارشاد کی خد مت حضرت ابراہیم الطباق انجام دے رہے تھے میں فیا و سالان کی خد مت حضرت ابراہیم الطباق انجام دے رہے تھے میں نے دا و سالان کی خدمت حضرت ابراہیم الطباق کے پر ہمیت ایوان میں زلزلہ بیدا کر دیااور تمام قوم اس خدائی مظاہرہ سے عاجز، جیران و پر بینان اور ذبیل و خاسر ہو کر رہ گئی۔

# وَأَرَادُوا بِهِ كُيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ ٥

اور حضرت موی لیس کے زمانہ میں سم (MAGIC) مصری علوم وفنون میں بہت زیاد نمایاں اور امتیازی شان کہ گھتا تھا اور مصریوں کو فن سح میں کمال حاصل تھا اس لیے حضرت موی السی کو قانون ہدایت (توراق) کے ساتھ ساتھ ید بیضاء اور عصاجیے مجزات دیے گئے اور حضرت موی السی نے ساح بین مصر کے مقابلہ میں جب ان کا مظاہرہ کیا تو سح کے تمام ارباب کمال اس کود کھ کریک زبان ہو کر پکاراٹھ کہ بلاشیہ یہ سحر نہیں، یہ تواس سے جدا اور انسانی طاقت سے بالاتر مظاہرہ ہے جو خدائے برحق نے اپنے سے پیمبروں کی تائید کے لیے ان کے ہاتھ پر کرایا ہوں نے کو تک ہم سحر کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں اور یہ کہہ کرانہوں نے فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ آج سے موسی اور بہرون علیما السلام کے خدائے واحد ہی کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ آج سے موسی اور ہارون علیما السلام کے خدائے واحد ہی کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ وہ آج سے موسی اور ہارون علیما السلام کے خدائے واحد ہی کے سامنے ب

فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ٥ قَالُوا آمَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ رَبِّ مُوسْني وَهَارُونَ٥٠ مگر فرعون اور امر اع در بارا پنی بد بختی ہے میں کہتے ہے:

قَالَ لِلْمُلَا حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ ٥ (٢٦:٢١)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسْى بِآيَاتِنَا بَيُنَاتٍ قَالُوا مَا لهٰذَا ۚ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيُّ آبَائِنَا الْأُوَّلِيْنَ ۞ (٢٦:٢٨)

ائ طرح حضرت عیسی کے زمانہ میں علم طب (MEDICALSCIENCE) اور علم الطبیعات (PHYSICS) کا بہت چر جیا تھا اور یونان کے اطباء و حکماء (فلاسفر) کی طب و حکمت گرد و چیش کے ممالک و امصار کے ارباب کمال پر بہت زیادہ اثرا نداز تھی اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے طبیب اور فلسفی اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہر کر رہے جھے مگر خدائے واحد کی توحید اور دین حق کی تعلیم سے خواص و عوام بکسر محروم تھے اور خود بنی امر ائیل بھی جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہتے تھے جن گر ابیوں میں مبتلا تھے سطور گذشتہ میں ان پر روشنی پڑچکی ہے۔

پس ان حالات میں "سنة الله" نے جب حضرت میسی کے گور شدو ہدایت کے لیے منتخب کیا توا کیک جانب ان کو حجہ و برا بمن (انجیل) اور حکمت سے نوازا تو دوسر کی جانب زمانہ کے مخصوص حالات کے مناسب چندایسے نشان (مجزات) بھی عطا فرمائے جو اس زمانہ کے ارباب کمال اور ان کے پیروں پر اس طرح انٹرانداز ہوں کہ جویائے حق کو اس اعتراف میں کوئی جھ باقی نہ رہے کہ بلاشبہ یہ اعمال اکتسانی علوم سے جدا محض خدائے تعالیٰ کی جانب سے رسول ہر حق کی تائید میں رونما ہوئے ہیں اور متعصب اور متم و کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چار ہ گارنہ رہے کہ ان کو "صریح جادو" کہہ کرا ہے لغض و حسد کی آگ گواور مضتعل کرے۔

میسی کے ان معجزات میں ہے جن کا مظاہرہ انہوں نے قوم کے سامنے کیا قر آن عزیز نے "جیار معجزات" کابصراحت ذکر کیاہے:

ا: ووخدا کے حکم سے مردہ کوزندہ

r: اور پیدائشی نابینا کو بینااور جذامی کو چنگا کر دیا کرتے تھے۔

m: وہ مٹی سے پر ند بناکر اس میں پھونک دیتے تھے اور خدا کے حکم سے اس میں روح پڑجاتی تھی۔

سم: ووب بھی بتادیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایااور خرج کیااور کیا گھر میں ذخیر و محفوظ رکھا ہے؟

قوموں میں ایسے مسیحا موجود تھے جن کے علاج و معالیج اور اکتبابی تدابیر سے مایوس مریض شفایاتے تھے ان میں ماہر طبیعات ایسے فلسفی بھی کم نہ تھے جو روح و مادہ کے حقائق اور ارضی و ساوی اشیاء کی ماہیات پر بے نظیر نظریات و تج بات کے مالک سمجھے جاتے تھے اور حقائق اشیاء میں ان کی باریک بنی اور مہارت ارباب کمال کے لیے باعث صد نازش تھی لیکن جب ان کے سامنے عیسی نے اسباب و و سائل اختیار کیے بغیر ان امور کا مظاہرہ کیا تو ان پر بھی ہدایت و صلالت کی قدرتی تقسیم کے مطابق بھی اثر پڑا کہ جس شخص کے قلب میں حق کی طلب موجزین تھی اس نے اقرار کیا کہ بلاشہ اس قشم کا مظاہرہ انسانی دسترس سے باہر اور نبی برحق کی تائید و تصدیق کے لیے منجانب اللہ ہے اور جن ولول میں رعونت، حسد اور بغض عناد تصالن کے تعصب نے وہی کہنے پر مجبور 'لیا جو ان کے پیشر وانبیا، در سل سے کہنے آئے تھے الہ عدا الا سے شہر

چوتھے معجزے کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے مظاہرہ کی وجہ یہ بیش آئی کہ مخالفین جب ان کی دعوت رشد و مدایت سے نفور ہو کران کو حجالاتے اور ان کے بیش گروہ آیات بینات (معجزات) کو سحر اور جاد کہتے تو ساتھ ہی ازراہ سمنح یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر تم خدائے تعالی کے ایسے مقبول بندے ہو تو بناؤ آج ہم نے کیا کھایا ہے اور کیا بچار کھا ہے تب میسلی سے ان کے سمنح کو سنجیدگی سے بدل دیتے اور وحی الہی کی تصرت سے ان کے سوال کاجواب دیدیا کرتے تھے۔ (البدیہ والنہایہ ن۳سے ۸۲)

مگر قرآن تحکیم نے اس مجردہ کو جس انداز میں بیان کیا ہے اس کو غور کے ساتھ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے

ہے کہ اس '' نثان '' کے مظاہرہ کی وجہ مفسرین کی بیان کر دہ توجیہ سے زیادہ قبق اور وسیع معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے

کہ عیسی الطبقہ بیغام ہدایت و تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اکٹر و بیشتر لوگوں کو دنیا میں انہا کہ، دولت و شروت کے لا کی اور عیش بیندزندگی کی محبت سے بازر کھنے پر مختلف اسالیب بیان کے ذراجہ توجہ دالایا کرتے تھے تو جس طرح بعض سعیدرو حیں اس کلم وقت کے سامنے سر تشام خم کر دیتی تھیں اس کے بر عکس شر بریا انتفس انسان ان کے مواعظ حسنہ سے قلبی نفرت و اعراض کے باوجود انتثال امر کرنے والی ہستیوں سے زیادہ ان کو یہ باور کرا تیں گہ ہم تو ہمہ وقت آپ کے اس ارشاد کی تعمیل میں سرگرم رہتے ہیں لہذا قدرت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ ان منافقین کی منافقت کی مصرت کو زاکل کرنے کے لیے حضرت عیسی الطب کو ایسا '' نشان ''عطاکیا جائے کہ اس منافقین کی منافقت کی مصرت کو زاکل کرنے کے لیے حضرت عیسی الطب کو ایسا '' نشان ''عطاکیا جائے کہ اس ذریعہ سے حق وباطل منکشف ہو جائے اور حقوق القداور حقوق انسانی کے انتلاف پر جوذ خیرہ اندوزی کا سامان کیا جارہا خوا بھوں کا کردیا جائے۔

ان چہار گانہ خدائی نشان (معجزات) کے علاوہ خود حضرت عیسلی 🤐 کی بغیر باپ کے پیدائش تھی ایک عظیم الشان ''خدائی نشان'' نھاجس کے متعلق انجھی تفصیلات سن چکے ہو۔

حضرت میں میں ان کا انکار تو کیالیکن بعض فطرت پر جن مجمزات کا ظہور ہوایاان کی ولادت جس مجمزانہ طریق پر ہوئی بہود نے از راہ حسدان کا انکار تو کیالیکن بعض فطرت پر ست مدعی اسلام حضرات نے بھی ان کے انکار کے لیے نہیں بلکہ فطرت کی ناکام سعی فرمائی ہے، ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس انکار کو ذاتی مفاو کے لیے نہیں بلکہ فطرت پر ست اور منکرین خدایور پین علماء جدید سے مرعوبیت کی بناء پر یہ روش اختیار کی ہے تاکہ ان کی نہ ہیت پر عجائب پر ستی کا الزام عائد نہ ہو سکے، ان میں سر سیّداور مولوی چراغ علی صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اور بعض وہ بیت کا الزام عائد نہ ہو سکے، ان میں سر سیّداور مولوی چراغ علی صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اور بعض وہ بیت کا نہ صرف انگار کرتے ہیں بلکہ تاویلات باطل کے پر دہ میں ان کا مضحکہ اڑاتے ہیں، ان میں متعی کا ذب مرز اقادیائی مسئر مجمد علی لا ہوری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

قادیانی اور لا ہوری نے توبہ ظلم کیاہے کہ حضرت مسیح 🐸 کے معجزہ،

أَنِّي ۗ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ

هِ أَبْرِينُ الْأَكْمَةَ وِالْأَبْرُصِيَ وَأَحْيِ الْمَوْتَلَى بِإِذَٰذِ اللَّهِ (العصادة)

ے متعلق پہ کہہ دیا کہ مسیح کے اتا یہ عمل ایک تالاب کی مٹی کارمین منت تھا، معجز و کیچھ نہیں تھا،اس تالا ب في متى في بيه خاصيت تخفي جس سي يرندكي شكل بنائي جاتي اور منه ہے دم تك سوراخ ركھ ديا جاتا تو ہوا جس جانے سے اس میں آواز تبھی پیدا ہو جاتی تھی اور حمہ کت بھی، گویاالعیاذ باللہ!ان بد بختول کے نزد یک حضرت مسیح کی جانب سے منگروں کے مقابلہ میں یہ معجز اند صداقت نہیں تھی بلکہ مداری یا شعیدہ باز کا تماشہ تھا۔

ا تی طرح احیاء موتی(م وہ کوزئرہ کردینا) کے معجزہ کا بھی انگار کرتے ہوئے ہے دعویٰ کیاہے کہ قر آن عزیز نے یہ فیصد عادیا ہے گہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کسی گوائی دنیامیں قبل از قیامت زندگی نہیں بخشے گا۔ کیکن لطف یہ ہے کہ اگر بورے قرآن کوازاول تا آخر پڑھ امیاجائے تو نسی ایک آیت میں بھی آپ کو یہ فیصلہ نہیں ملے گا بلکہ اس دعویٰ کے خلاف متعدد مقامات پراس گاا ثبات پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیامیں موت دینے کے بعد حیات تازه بخشی ہے مثلا سور وُابِقر و کی آیات ذبحُ بقر و کے واقعہ میں ارشاد ہے:

فَقُلْنَا اصْرَبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَٰي -

ياسور لايقه وهي كلاس آيت ميس ار شاو بو تاب:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى غُرُو شِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِيُ هَٰذِهِ اللَّهُ بِعْدَ مُوْتِهَا فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثُهُ قَالَ كَمُّ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أُو بعض يوم قال بل لَبثت مائة عام ا

ياس مورة مين تيسري جله ند كورت:

وَإِذَّ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرْنِي ۚ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَنَى ﴿ قَالَ أُوَّلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بُللي وِلكَنَّ لَيَطْمُثِنَّ قَلْبِي ﴿ قَالَ فَخُذُ أَرْبُعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَل عَلَىٰ كَلَّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ۗ

چنانجیہ ان تمام واقعات میں "احیاءِ موتیٰ " کے صاف اور صریح معانی ثابت ہیں اور جن حضرات نے ان مقامات میں ''احیاء موتی'' ہے مجازی یا کنائی معنی لیے ہیںان کو طرح طرح کی تاویلات کی بناہ لینی پڑی ہے مگران کی تاویلات سے بیہ صاف ظاہر ہو تاہے کہ وہ احیاءِ موتیٰ کی بیہ تاویل اس وجہ سے نہیں کر دہے ہیں کہ قر آن کے نزد یک اس گاد نیامیں و قوع ممنوع ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آیات مسطور ہُ بالا کے سیاق و سباق کے پیش نظریجی معنی

ے وافغات میں بحث گذر چکی ہے ملاحظہ بوقصص القر آن جلد ۲۔

۴ اینا ۳ فقص افر آن جیداول میں مجٹ گذر چکل ہے۔

غرض بید و عویٰ که قرآن ممنوع قرار دیتا ہے که دار ذنیامیں "احیاء موتی" و قوع پذیر ہو و صرف مرزا قادیائی مسئر لا ہوری کے دماغ کی ان سے جو قطعا باطل ہے اور غیم ثابت ہے اور اس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے ، رہایہ امر کہ خدا کے عام قانون فطرت کے ماتحت ایسا نہیں پیش آتار ہتا سواگر ایسا ہو تار ہتا تو گھرید "معجزہ" ہرگزنہ کہلاتا اور خدا نے ہرتر کا قانون خاص جو تصدیق انبیاء علیم السلام کے مقصد سے کبھی مجھی مخالفین کے مقابلہ میں بطور تحدیق ( پیپنج ) کے پیش آتارہا کے مقابلہ میں بطور تحدی ( پیپنج ) کے پیش آتارہا ہے کوئی خصوصیت نہ رکھتا تھا۔

ای طرح خطرت میں جو گئی ہے۔ کی بن باپ پیدائش کے مسئلہ کا بھی انکار کیا گیا ہے اور قادیا نی اور لا ہور گ نے بھی اس کے خلاف ہے دلیل ہرزہ سرائی کی ہے لیکن اس مسئلہ کی موافق و مخالف آراء ہے قبطع نظر ایک غیر جانبدار منصف جب حضرت میں کی پیدائش ہے متعلق تمام آیات قرآنی کا مطالعہ کرے گا تواس پر بید حقیقت بخوبی آشکارا ہو جائے گی کہ قرآن حضرت میں ہے ہے ہے ہے متعلق بمبود گی تفریطاور نصار کی کی افراط و وؤں کے خلاف اپناوہ فرض منصی ادا کرنا چاہتا ہے جس کے لیے قرآن کی وغوت حق کا ظہور ہوا ہے، بمبود اور نصار کی کے خلاف اپناوہ فرض منصی ادا کرنا چاہتا ہے جس کے لیے قرآن کی وغوت حق کا ظہور ہوا ہے، بمبود اور نصار کی ان بارہ میں دو قطعا مخالف او متضاد سمتوں میں چلے گئے ہیں، بمبود کہتے ہیں کہ حضرت میں ہو آن نے الناوبام و اور شعبہ وہ از بھے اور نصار کی کہتے ہیں کہ وہ خدا، خدا کے بیٹے یا ثالث تلث تھے ،ان حالات میں قرآن نے الناوبام و ظنون کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ راہ حق افراط و تفریط کے در میان خور صراح الے متعقیم گی بہی سب سے بوی شاخت ہے۔

وہ کہتا ہے واضح رہے کہ حضرت میں سے مفتری اور گاذب نہیں تنے بلکہ خدا کے بیخ بینے اور راہِ حق کے دامی صادق تنے ، انہوں نے دعوت حق کی تصدیق کے لیے جو بعض عجیب ہاتیں کر دکھائیں وہ معجزات انبیاء کی فہرست میں شامل میں نہ کہ ساحروں اور شعبدہ بازوں گی ،اور بیہ بھی صحیح ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی گراس سے بیہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ وہ خدایا خدا کے بیٹے ہوگئے ، کیاجو شخص پیدائش کا مختاج ہواور پیدائش میں بھی ماں کے پیٹ کا مختاج اور جو شخص بشری لوازم کھانے پینے کا مختاج ہو وہ عبداور بشر کے ماسوا خدایا معبود ہو سکتا ہے ؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہاں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا جائے کہ نصاری نے حضرت مسیح 🚅 کے متعلق الوہیت کا جو عقیدہ قائم کیا تھااس کا بہت بڑا سہارا یمی واقعہ تھا جیسا کہ وفد نجران اور نبی اکرم 💌 کی باہمی گفتگو ہے ظاہر ہو تاہے۔

توجب کہ قرآن نے بہود و نصاری کے ان تمام باطل عقائد کی واضح الفاظ میں تردید کر کے جوانہوں نے حضرت میں سردید کر کے جوانہوں نے حضرت میں سید کیے متعلق قائم کر لیے تھے اپنا فریضۂ اصلاح انجام دیا، یہ کیے ممکن تھا کہ اگر بن باپ کے پیدائش کاواقعہ باطل اور غیر واقعی تھا اور جو سہارا بن رہا تھا الوہیت میں گا،اس کے متعلق واضح بیان کر تاجاتا جیسا کہ متی کی انجیل میں بیان کیا گیاہے ،اس گا فرض تھا کہ سب سے پہلے اس پر ضرب کاری لگا تا اور صرف اس قدر کہہ کر کہ حضرت میں جاری گا تا اور صرف اس قدر کہہ کر کہ حضرت میں گاباپ فلال شخص تھا اس ساری عمارت کو جڑت اکھاڑ بھینگیا جس پر الوہیت میں جسے کی بنیا در کھی گئی ہے مگر اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی میں ہے گئی ہے۔

#### الوبيت كي وليل نبيس بن مكتى، كيول ١٩١٧ ليدكه:

إِنَّ مثل عِيْسنَى عِنْد اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ م خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مَ

لیں آمہ بن باپ کی پیدائش میں گورجہ الوہیت وی سکتی ہے تو آدم میں کواس سے زیادہ الوہیت کا حق صل ہے کہ دوہ بن مال باپ کے پیدا ہوا ہے۔

بہر حال جن تاویل پرستوں نے حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش سے متعلق آیات کے جملوں کو جدا جدا کر کے غلط اختالات پیدا کیے ہیں وہ اس لیے باطل ہیں کہ جب اس واقعہ سے متعلق آیات کو یکجا کر کے مطالعہ کیا جائے توایک لیجہ کے بلیے بھی اختال کی معانی میں بن باپ پیدائش کے معنی کے ماسواد وسرے کسی بھی اختال کی سنجائش باتی نہیں رہتی مگریہ کہ عربی زبان کے الفاظ کے معنین مدلولات واطلا قات میں تح یف معنوی پر بے جا جمالات کی جائے۔

نیز بقول مولاناابوااکلام جن اصحاب نے بغیر باپ کے بیدائش سے متعلق آیات میں تاویل باطل کی ہے اُن کی دلیل کامدار صرف اس بات پر ہے کہ حضرت مریم علیماالسلام کا نکاح اگر چہ بوسف ہے ہو چکا تھا مگر رخصتی ممل میں نہیں آئی تھے،الیمی صورت میں میاں بیوی کے در میان مقاربت گوشر بعت موسوی کے خلاف نہیں تھی تاہم وقت کے رسم ورواج کے قطعا خلاف تھی اس لیے حضرت مسیح مسلح کی پیدائش لوگوں کو گراں گذری، لیکن اول تواس واقعہ کا ثبوت ہی موجود نہیں سب ہے سند بات ہے دوسر سے یہودیوں نے حضرت مریم علیماالسلام پر جو بہتان لگایا تھا"انسائیکو پیڈیا آف بائیل" میں نضر تا ہے کہ اس بہتان گی نسبت ایک شخص پینتھر اٹالی کی جانب کی تھی نہ کہ یوسف نجار کی جانب،اس لیے تاویل کی یہ بنیاو ہی از حمر تا پا فلا اور ہے اصل ہے۔

فلط اور ہے اصل ہے۔

(ترجمان القرآن جادہ)

ا: خلیه کوانگریزی مین(CATL) کہتے ہیں۔

r: ان گافطران کا ۱/۵۰۰ امو تاہے۔

کتنا ہی دور ہو، انیکن اس سے یہ نتیجہ ضرور پیدا ہو تاہے کہ عقل یہ ممکن سمجھتی ہے کہ انسانی پیدائش، آنکھوں دیکھے عام طریق ولادت کے علاوہ بعض دوسر سے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہواران کو قانون قدرت کے خلاف اس لیے نہیں گہاجا سکتا کہ ہم نے قدرت کے تمام قوانین کااحاطہ نہیں کر لیاہے بلکہ انسان جس قدر علم ووانش کی جانب بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے قدرت حق کے قانون کے نئے نئے گوشے کھلتے جاتے ہیں۔

پی اگریہ تعیجے کے جو بات کل ناممکن نظر آتی تھی آئ وہ ممکن کبی جار بی ہے اور جلدیا بدیراس کے وقوع پر یفین آبا جار ہاہے تو نہیں معلوم پھراس قانون قدرت گاانکار کردینے کے کیا معنی ہیں جس کاعلم اگرچہ انہی تک بھی حاصل نہیں ہے مگرانمیا، ورسل جیسی قدسی صفات ہستیوں پراس علم کی حقیقت آشکاراہے تو کیا علمی دلیل کا یہ بھی کوئی پہلوہے کہ جس بات کاہم گو علم نہ ہواور عقل اس کونا ممکن اور لا محالہ نہ ٹابت کرتی ہواس گاانگار صرف مہم معلم "کی وجہ ہے کر دیا جائے خصوصاً جب یہ انگارا کے لیے تو ۔ "عدم علم "کی وجہ ہے کر دیا جائے خصوصاً جب یہ انگارا کے مدعی مسیحیت و نبوت کی جانب ہے ہو تو اس کے لیے تو ۔ پہی کہا جاسکتا ہے۔

ابان" آیات بینات "کو قر آن محکیمے سنے اور موعظت و عبرت کے حصول کوسر و سامان کیجیے کہ ماضی گی ان واقعات کی تذکیرے قر آن کا یہی عظیم مقصدہ۔

اور خدا سکھا تا ہے اس (عیسیٰ) کو کتاب، حکمت، توراۃ اور انجیل، اور وہ رسول ہے بنی اسر ائیل کی جانب (وہ کہتا ہے) کہ بیشک میں تمہارے پاس تمہارے برور دگار کی جانب سے " نشان" لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پر ندکی شکل بنا تا پھراس میں پھونگ دیتا ہوں اور وہ خدا کے حکم سے زندہ پر ندبن جاتا ہے اور پیدائنی اند سے کو سوا نکھا کر دیتا اور سپید داغ کے جذام گوا چھا کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں، اور خوتم کھا کر آتے ہو تے اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھ آتے ہو، سواگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بالا شہون ہوں ہوا گر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو کو بالا شہوں جو میر سے سامنے ہے اور (اس لیے بھیجا گیا ہوں) تا کہ بعض ان چیز وں کو جو تم پر حرام ہو گئی میں تمہارے لیے حلال کر دوں تمہارے لیے پر وردگارہے کے پاس سے " نشان" لایا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے بروردگارہے کے پاس سے " نشان" لایا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو، میں توراس کے دیے ہوئے ادکام میں) میر ی اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بی میر ااور تمہارا پر وردگارہے، سواس

نی عبادت مروه کیمی سید هی اداه ہے۔ (ساروس عوان ہے ان a)

وَإِذْ تَخَلَّقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَة الطَّيْرِ بَاذَٰبِيُّ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُولُ طَيْرًا بَاذَٰلِيُ وَتُشِرَئُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرِصِ بَاذْنِيُ

اور (اے میسی ابن مریم! تومیر قراس نعمت کویاد آمر) جبکہ تو میر سے تعکم سے گارے سے پرند کی شکل بنادیتااور چراس میں چھونک ویتا تھاااور وہ میر سے تحکم سے زندہ پرند بن جاتا تھااور جبکہ تو میر سے تحکم سے پیدا تی اندھے کوسوا نکھااور سپیدوائی کے گوڑوہ کواچھاکر دیتا تھااور جبکہ تو میر سے تعکم سے مردہ گوزندہ کرکے قبر سے نگالتا تھا۔ (سور دُما مدہ ہے۔ ہے)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (صدر ۱۵۲۰) پھر جبود (میسی علیہ السلام)ان کے پاس کھلے نشان کے کر آیا توانہوں نے (بنی اسرائیل نے) کہا" میہ تو کھلا جواجادوت"۔

انبیا، علیہ اسلام نے جب بھی بھی تو موں کے سامنے آیات اللہ کامظاہرہ کیا ہے تو منکروں نے بمیشہ الن کے لیے یہ متعلق آیک بات ضرور کئی ہے " یہ تو کھلا ہوا جادو ہے " یہ گیا گیا جویائے حق اور غیر متعصب انسان کے لیے یہ جواب اس جانب رہنمائی خبیں کرتا کہ انبیاء علیہم السلام کے اس قتم کے مظاہر ہے ضرور عام قوانمین قدرت ہے جداا یہ علم کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتے تھے جو صرف ان قدیمی صفات ہستیوں کے لیے ہی مخصوص رہا ہے اور ان کے علاوہ انسانی و نیااس کے فہم حقیقت ہے بہرہ مند خبیں ہوئی جب ہی ان اوگوں کے باس جواز رہ عنادو ضدانگار پر تنظیم ہوئے ہوئے جو مرائی تعبیر خبیں تھی کہ وہ الن امور کو " سمح وجادو" کہہ دیں۔ لیذ الن امور کو شمح وجادہ کہا تھی اور «انتان خداو ندی "بونے کی زبردست دلیل ہے۔

# التات التي الله الدان كي تعليمات كاخلام

بہر حال حضرت ملیسی 📁 بنی اسر ائیل کو ججۃ و برمان اور آیات اللہ کے ذراعیہ وین حق کی تعلیم دیتے رہے اور ان کے مجمولے ہوئے سبق کویاد دلا کر مر وہ قلوب میں حیات تازہ بخشتے رہتے تتھے۔

خدااور خدا کی توحید پرایمان، انبیاؤر سل (علیم السلام) کی نصدیق، آخرت (معاد) پرایمان، ملائکة الله پر ایمان، قضاء و قدر پر ایمان، خدا کے رسولوں اور گنابوں پرایمان، اخلاق حسنہ کے اختیار، اعمال سیدے پر بیز و اجتناب، عیادت البی ہے رغبت، د نیامیں انبھاک ہے نفر ت اور خدا کے گئبہ (مخلوق خدا) ہے محبت و مودت یہی وہ تعلیم و تلقین تھی جو ان کی زندگی کا مشغلہ اور فرض منصبی بنا ہوا تھا۔ وہ بنی اسر ائیل کو توراق، انجیل اور حکیمائہ بند و افسان کے ذریعہ ان امور کی جانب و عوت دیتے۔ مگر بد بخت بہودا بنی قطرت کے صدیوں میں مسلسل سر تشی اور تعلیم البی ہے بغاوت کی برولت اس درجہ متشد و ہوگئے سے اور نبیا، ورسل کے قبل نے ان کے قلوب کو حق و صد افت کے قبول میں اس درجہ سخت بنادیا تھا کہ آیک مختصر سی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کی بڑی آگئر بت نیان کی مختصر سی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کی بڑی آگئر بت نے ان کی مختاف کی بڑی آگئر بت نے ان کی مختاف کی بڑی آگئر بت

راشدہ کے مطابق رشد وہدایت کے حلقہ بگوشوں میں دنیوئی جاہ وجلال کے لحاظ سے کمزورو ناتواں اور زیر وست بیٹیہ ور طبقہ کی اکٹریت نظر آتی تھی، ضعفاء کابیہ طبقہ اگر اخلاص و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو بن اسر ائیل کاوہ سر کش و مغرور حلقہ ان پراور خدا کے چنم پر پھبتیاں کتا، تو بین و تذکیل کا مظاہرہ کر تااور اپنی حملی جدوجہد کا بڑا حصہ معاندت و مخالفت میں صرف کر تار ہتا تھا؛

وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْجِكْمَةِ وَلَأَبَيِّنَ لَكُمْ بِعْضَ الَّذِيُّ تَخْتَلِفُوْلَ فِيْهِ فَاتَقُوا اللهِ وَأَطِيْعُوْلَ ۞ إِنَّ اللهِ هُوَ رَبِّيُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ عَالَمُ عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بِينِهِمْ فَوَيْلُ لَلَّذِيْنَ طَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْم أَلِيْمٍ ۞

اور جب عیسی ﷺ نظام ولائل لے کر آئے تو کہا: بلاشبہ میں تمہارے پاس '' تحکمت' کے کر آیا ہوں اور اسلئے آیا ہوں تاکہ ان بعض باتوں کوواضح کر دوں جن کے متعلق تم آپس میں جھٹر رہے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میر میاطاعت کرو، بیشک اللہ تعالیٰ ہی میر ااور تنہارا پرور دگارہے سواس کی پرستش کرو یہی سید ھی راہ ہے'' پھروہ آپس میں گروہ بندی کرنے گلے، سوال لوگوں کیلئے دروناک عذاب کے ذریعہ بلاکت اور خرابی ہے

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَآئِيْلُ إِنِي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَآءَهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُبِيْنٌ ٥ (صدب١٦٤)

اور (وہ وقت یاد کرو) جب عیسی ابن مریم علیجاالسلام نے کہا: اے بنی اسر ائیل! بلا شبہ میں تہباری جانب اللہ کا پنجم میں اللہ کا پنجم میں اللہ کا پنجم ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں توراۃ کی جو میرے سامنے ہوں بشارت دینے والا ہوں آیک رسول کی جو میرے سامنے ہوں بشارت دینے والا ہوں آیک رسول کی جو میرے بعد آئیگانام اس گا حمہ ہے، ہیں جب (عیسی اسم کا آیاان کے پائی معجز ات لے کر تووہ (بنی اسر آئیل) کہنے لگے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسِلَى مِنْهُمُ الْكُفُرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي ۖ إِلَى اللهِ ط قَالَ الْحَوارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبِعْنَا الرَّسُولُ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ، (العماد برعه)

پھر جب عیسیٰ نے ان (بنی امر ئیل) سے کفر محسوس گیا تو گہا"اللہ گی جانب میر اکون مدد گارہے؟"حواریوں نے جواب دیا:"ہم بیں اللہ کے (وین کے )مدد گار۔ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اے ہمارے پرورد گار جو تونے اتاراہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی لیس تو ہم کو (دین حق کی) گواہی دینے والول میں سے لکھ لے۔ (سور ذال عمران پ سن ۵)

A 1/2

گر میلی معاندین و مخالفین کی در اندازیوں اور ہر زوہر ائیوں کے باوجود اپنے فرض منصی "وعوۃ الله الحق" بیس ہر گرم عمل رہتے اور شب و روز بنی اہر ائیل کی آبادیوں اور بستیوں بیس پیغام حق سناتے اور روشن ولائل اور واضح آیات اللہ کے ذریعہ اوگوں کو قبول حق و صداقت پر آبادہ کرتے رہتے تھے اور خدا اور حکم خدا ہے ہر کش اور باغی انسانوں کی اس بھیٹر بیس ایس سعید روحیس بھی نکل آئی تخییں جو عیسی ایست کی دعوت حق پر لیک کہتی اور باغی انسانوں کی اس بھیٹر بیس ایس سعید روحیس بھی نکل آئی تخییں جو میسی ایستوں بھی تخییں جو میسی اللہ کی ساتھ و بین حق کو قبول کر بیتی تھی ،ان بی پاک بندی اور حضرت میسی کے شرف صحبت سے فیضیاب ہو کرنہ صرف ایمان بی لے آئی تھیں بلکہ ددن حق کی سر بلندی اور کامیائی کیلئے انہوں نے جان و مال کی بازی لگا کہ خدمت دین کیلئے خود کو وقف کر دیا تھا اور آکٹر و بیشتر حضرت میں کامیائی گئیں۔ چنانچہ ان بزرگ بستیوں نے ساتھ رہ کر بیلئے و دعوت سر انجام دیتی تھیں، اس خصوصیت کی وجہ سے وہ "حوار گن" (رفیق) اور گئیس دیانی کو بیانی کو اپنا اسوہ بنایا اور شخت سے سخت اور نازگ سے نازک حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں جھوڑ ااور ہم طرح معاون وہ دگار ثابت ہو تیں:

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّيْنَ أَنْ امِنُوا بِي وَبِرَسُولِيْ قَالُوا الْمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَدُ ٥ (ملده ب٧عه)

اور (اے میسی وووقت یاد کرو) جَبُد میں نے حواریوں کی جانب (تیری معرفت) یہ و کی کی کہ مجھ پراور میرے جَفِیم پرایان او توانیوں نے جواب دیا" ہم ایمان الے اور اے فدااو گوادر بناکہ ہم بلاث سلمان ہیں۔

یَا اَیّٰتُهَا الّٰذِیْنَ آمَنُو اَ کُونُو اَ اَنصَارَ اللّٰهِ کَمَا قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِیْنَ مَنْ اللّٰهِ فَا اَنصَارُ اللّٰهِ فَا مَنْ اللّٰهِ عَدْولُهِمْ مَنْ اللّٰهِ فَا مَنْ اللّٰهِ عَدْولُهِمْ فَا اللّٰهِ عَدْولُهِمْ اللّٰهِ فَا مَنْ اللّٰهِ عَدْولُهِمْ اللّٰهِ عَدْولُهِمْ اللّٰهِ عَدْولُهِمْ فَا طَاهِرِیْنَ فَا طَاهِرِیْنَ فَا طَاهِرِیْنَ فَا طَاهِرِیْنَ فَا اللّٰهِ عَدْولُهُمْ اللّٰهِ فَا مَنْ اللّٰهِ عَدْولُهِمْ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ عَدْولُهُمْ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ عَدْولُهُمْ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ عَدْولُهُمْ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ عَدْولُهُمْ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ عَدُولُهُمْ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ عَدْولُهُمْ اللّٰهُ عَدْولُهُمْ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْولُهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ

اے ایمان والو! تم اللہ کے (دین کے ) مددگار ہو جاؤجیسا کہ عیسی ابن مریم علیہمالسلام نے جب حواریوں ہے گہا: "اللہ کے راستہ میں گون میر امددگار ہے " ..... تو حواریوں نے جواب دیا" ہم اللہ (کی راہ) کے مددگار ہیں بنی اسر اثبیل کی ایک جماعت ایمان لائی اور ایک گروہ نے کفراختیار کیاسو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی ہیں وہ (مؤمن) غالب رہے۔

گذشتہ سطور میں بیہ واضح ہو چکاہے کہ عیسیٰ کے بیہ خواری بیشتر غریب اور مزدور طبقہ میں سے سقے کیونکہ انہیا، علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ "سنۃ اللہ" یہی جاری زبی ہے کہ ان کی صدائے حق ہر لبیک کہنے اور دین حق پر جان سیاری کا مظاہر و کرنے کیلئے اول غریب اور کمزور طبقہ ہی آگے بڑھتا ہے اور زبر دست ہی فداکاری کا ثبوت دیتے ہیں اور وقت کی صاحب اقتدار اور زبر دست ہستیاں اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ مقابلہ

اور معارضہ کیلئے سامنے آتی اور معاندانہ سر گرمیوں کے ساتھ اعلاء کلمۃ اللہ کی راہ میں سنگ گراں بن جاتی ہیں لیکن جب خدائے تعالی کا قانونِ پاداش عمل اپناکام کر تاہے تو نتیجہ میں فلاح و کامر انی ان کمزور فدایان حق ہی کا حصہ ہو جاتا ہے اور متنگبر و مغرور ہستیاں یا ہلاکت کے قعر مذلت میں جاگرتی ہیں اور یا مقہور و مغلوب ہو کر سر نگوں ہو جانے کے ماسواکوئی چارہ کار نہیں دیکھتیں۔

## وارى عليلي الشاء اور قرآن والجيل كاموازنه

قر آن عزیز نے عیسی الی جب دین حق کی مقبت بیان کی ہے، مورہ آل عمران کی آیات تمہارے مامنے ہیں، حضرت میں اللہ اللہ اللہ کیا تھا۔ جب دین حق کی نصرت ویار کی کیلئے پکارتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے انصار اللہ اکا نعرہ بلند کیاوہ بہی پاک ہتیاں تھیں، مورہ صف میں اللہ رب العلمین نے جب مسلمانون کو مخاطب کر کے مختو السال اللہ کی ترغیب دی تو "تذکیر بایام اللہ" کے چیش نظر ان ہی مقد س بستیوں کاذکر کیا اور ان ہی کی مثال اور نظیر دے کر نصرت حق کیلئے براجیختہ کیا اور سورہ مائدہ میں ان کے قبول ایمان اور عوت کیا اور ان ہی کی مثال اور نظیر دے کر نصرت حق کیلئے براجیختہ کیا اور سورہ مائدہ میں ان کے قبول ایمان اور دعوت حق کے سامنے انقیاد و تسلیم کا جو نقشہ کھینچاہے وہ بھی ان کے خلوص، حق طبی اور حق کوشی کی زندہ جاوید تصویر ہے۔ یہ سب پچھ تو اس وقت کا حال ہے جب تک حضرت عیسی سلیہ ان کے در میان موجود ہیں لیکن آ کیا ہے۔ یہ سب پچھ تو اس وقت کا حال ہے جب تک حضرت عیسی سلیہ ان کے در میان موجود ہیں لیکن آ کے معلق سورہ کے صف کی مقدہ کے اس بناء پر آ بیت زیر بحث کی تفییر کرتے ہوئے تاریخی شہادت کا اس طرح ذکر فرمایا ہے:

حضرت عیسیٰ ﷺ کے بعدان کے باروں (حواریوں) نے بڑی محنتیں کی ہیں تبان کادین نشر ہوا، ہمارے حضرت کے پیچھے بھی حنفیوں نےاسے زیادہ کیا۔

گراس کے برعکس بائبل (انجیل) بعض مقامات میں اگران کی منقبت اور مدح سر ائی میں رطب اللمان ہے تو دوسر ی جانب ان کو بزدل اور منافق ثابت کرتی ہے۔ انجیل بوحنامیں حضرت عیسی المسان کے مشہور و معتمد علیہ حواری یہودا کے متعلق اس وقت کاحال جب حضرت یسوع اللہ کو یہودی گر فتار کرنا چاہتے ہیں ، اس طرح ند کورہے:

یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبر ایااور یہ گواہی دی کہ میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے بکڑادے گا۔ شاگر دشبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ۔۔۔۔ ایک شخص جس سے یسوع محبت کر تا تھا ۔۔۔۔ اس نے یسوع کی جھاتی کا سہار الے کر کہااے خداوندوہ کون ہے ؟ یسوع نے جوابدیا کہ جسے میں نوالہ ڈبو کر دے دوں گاوہ ی ہے ، پھر اس نے نوالہ ڈبو دیااور اس نوالہ کے اس نے نوالہ ڈبو دیااور اس نوالہ کے بیٹے یہوداہ کو دے دیااور اس نوالہ کے بعد شیطان اس میں ساگیا۔ (باب ۱۳ آیات ۲۵۔۲)

اورا نجیل متی میں اس شمعون بطر س حواری کے متعلق جو "بقول اناجیل ساری عمر حصرت یسوع کا بیارا اور معتمد علیه رما" یه مسطور ہے: شمعون بطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے، بیوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے چھپے نہیں آسکنا مگر بعد میں میرے چھپے آئے گا۔ بطرس نے اس سے کہا اب تو میرے چھپے کوں نہیں آسکنا، میں تو تیرے لیئے اپنی جان دوں گا۔
کہا اے خداوند میں اب تیرے چھپے کیوں نہیں آسکنا، میں تو تیرے لیئے اپنی جان دوں گا۔
لیموع نے جواب دیا، کیا تو میرے چھپے اپنی جان دے گا؟ میں تجھے سے تھ تھ کہتا ہوں کہ مرف بانگ نددے گاجب تک کہ تو تین ہار میر اانکارنہ کرے گا۔

انگ نددے گاجب تک کہ تو تین ہار میر اانکارنہ کرے گا۔

(متی ہاب ۲۵۔ نہیں جارہ میں انہاں دول کی مزد کیا دولات کی مزد کیا تھا ہے۔

اورای متی کی انجیل میں تمام شاگردوں (حواریوں) کی بزدلی اور حضرت لیبوع کو بے بار وہد د گار جپیوڑ کر فرار جو جانے کاائی طرح ذکر کیا گیاہے:

"این برسارے شاگرواہے جھوڑ کر بھاگ گئے"۔ (باب۲۶۱ بے ۲۵۱)

الن حوالجات سے تین الی باتیں خاہت ہوتی ہیں جن کو کسی طرح بھی عقل نقل تشکیم کرنے کو تیار نہیں،
اول یہ کہ جو شاگر داور حواری حضرت ایسوع کے زیادہ قریب،ان کے معتمد علیہ اوران کی نگاہوں میں محبوب تھے وہ میں نہ صرف بزول بلکہ "منافق" نکلے مگر عقل و نقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر جہ ہرا یک چیفہ ہوا مصلی کی جماعت میں آیک چھوٹا ساگر وہ منافقین کا عمونا ہو تا ہے جواپئی دنیوی اغراض کی خاطر بہ کر اہمت قلب ظاہر داری کے طور پر بھر ایک جھاعت ہونا مقید سمجھتا ہے۔ گرایک مصلی خواہا پنی بھی ہماعت ہونا مقید سمجھتا ہے۔ گرایک مصلی خواہا پنی اور پنیمبر کو"و ہی الجی" کے ذریعہ شرک کے مصلی خواہا پنی اور منافق کی اطلاع دے دی جات ہو تا کہ ایک مشکر و کا فرے زیادہ جس گروہ سے جھاعت جن اور اس کی و عوت و اصلاح کو ضرر پہنچ سکتا ہے ، بی اس کے حالات سے فائن نہ رہے۔ پس اس پر کوئی منافق کی دقت اور کسی حالت میں بھی بی اور پنیمبر کا محبوب، معتمد علیہ اور مقرب نہیں ہو سکتا،البتہ یہ ایک جدام ہے کہ نبی دین حق کی مصالح کی وجہ ہے اس کے ساتھ اعراض اور در گرز کا طریق عمل مناسب سمجھے جیسا کہ نبی آگر م سے انہا گیا گیا ہو ایک کی وجہ ہی کی مصالح کی وجہ ہی تاکہ جماعت مسلمین کوان کی منافقت سے نبیا کہ نبی آگر م سے انہا ہوگا ہوگا کہ ان کو کی خالات کی خواں ان کو کھی خواں دور کی کے بعد ہمارے خت گیر طریقہ کے متعلق غیر مسلموں کو یہ وہوگانہ ہواکہ وہ کہ کیفر سرائی کی ایس کی خواں ویہ وہوگانہ ہواکہ وہ کہ انٹیس "مجمد الیا میان کی خال کرنے سے نہیں چو گئے "۔

دوسر کی بات یہ خابت ہوتی ہے کہ میہوداہ کے اندر شیطان نے اس وقت حلول کیاجب حضرت ایہو ع نے اپنے ہاتھ ہے اس کو نوالہ ڈیو کر دیا، مگر رہ بات بھی اسلئے عقل اور نقل کے خلاف ہے کہ بزر گوں اور مقدس انسانوں کے ہاتھوں ہے جو کچھ ہو تا ہے اس کا ٹر برکت، طہارت اور نقذیس تو ہوا کر تا ہے لیکن شیطان کا حلول اور بدگ کا نفوذ خبیں ہوا کرتا ہے لیکن شیطان کا حلول اور بدگ کا نفوذ خبیں ہوا کرتا ہے تھر ااور کھو نادونوں کی حقیقت نفوذ خبیں ہوا کہ اس بیانہ ہوتا کہ اس بیانہ کے مس کرنے ہے کسی کھرے میں کھوٹ پیدا ہو جائے اور انجیل کے اس بیان میں صورت حال پہلی نہیں بلکہ دوسر می ہے۔

تیسری بات سے کہ حضرت لیموغ کے تمام ان حوار بول میں ہے "جن کی مدح و ستایش میں جگہ جگہ بائبل

ر طب اللیان ہے''ایک ، دو،یادی پانچ نہیں سب کے سب نہایت برد لیاادر غداری کے ساتھ اس وقت حضرت مسیح ﷺ کے کنارہ کش ہو گئے ، جب دین حق کی حمایت و نصرت کیلئے سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی اور جب کہ پنجیبر خدا (علیہ الصلوۃ والسلام) دشمنوں کے نرغہ میں تھنے ہوئے تتھے۔

مگر انجیل گیاس شہادت کے خلاف سورہ آل عمران میں قر آن عزیز نے یہ شہادت دی ہے کہ اس نازک وقت میں جب حضرت میسی ہے اپ اولوالعزمی اور نین حق کی نصرت ویاری کیلئے پکاراتواس نے اولوالعزمی اور فداکارانہ جذبہ کے سامنے اپنی استقامت دین اور فداکارانہ جذبہ کے سامنے اپنی استقامت دین اور اپنی خلصانہ ایمان کے متعلق شہادت دے کر نصرت کا پورا پورا یقین د لایا اور پھر سورہ صف میں قر آن عزیز نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان حوار یول نے حضرت میسی میں اور ان کے بعد کچی و فاداری کے ساتھ ناہاور بلا شبہ مو منین صاد قین ثابت ہوئے اور اسلئے اللہ نعالی نے بھی ان کی مدد فرمائی اور ان کود شمنان حق کے مقابلہ میں کامیاب کیا۔

ا نجیل اور قرآن کے اس موازنہ کو دکھ کر ایک انصاف پسندیہ کے بغیر نہیں رہ سکنا کہ اس معاملہ میں "حق" قرآن کے ساتھ ہے اور علاء نصار کی نے انجیل میں تحریف کر کے اس قسم کے گھڑے ہوئے واقعات کا اضافہ اسلئے گیا ہے تاکہ صدیوں بعد کے خود ساختہ عقیدہ عقیدہ "صلیب میں" ہے متعلق یہ داستان صحیح تر تیب پر قائم ہو سکے کہ جب مسیح سے گوصلیب پر اٹکایا گیا توانہوں نے یہ کہتے کہتے جان دے دی "ایلی اللہ لسا سبقتنی "اے خدا! تو نے مجھے کیوں یکہ و تنہا چھوڑدیا"اور کسی ایک شخص نے بھی مسیح سے کا ساتھ نہ دیا) ۔۔۔ بہر حال حواریوں سے متعلق ہا تبل کی یہ تصریحات محرف اور خود ساختہ داستان سر ائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

### نزول مائده

مخلص اور فداکار حواریوں کی جماعت اگرچہ صادق الایمان اور رائخ الاعتقاد تھی گر علمی و مجلسی تکلفات گفت و شنید کے کھاظ سے سادہ لوح اور ضروریات زندگی کے ہر و سامان کے اعتبار سے غرباء اور ضعفاء کی جماعت تھی۔ اسلئے انہوں نے ازراہ سادگی و ساوہ دلی حضرت عیسی کھیے ہے یہ در خواست کی کہ جس خدائے ہر ترمیں یہ لا محدو د طاقت ہے کہ اس کا ایک نمونہ آپ کی ذات اقد س اور وہ نشان (مجرات) میں خدائے تعالی نے جن کو آپی تھدی تی نوت ور سالت کیلئے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا اس خدامیں یہ طاقت بھی ضرور ہوگی کہ وہ ہمارے لیئے غیب سے ایک دستر خوان نازل کر دیا کرے تاکہ ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر باطمینان قلب یا خدااور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہا کریں۔ حضرت عیسی کی اس نے بین کران کو تصبحت فرمائی کہ آگرچہ خدا کی طاقت ہے غایت اور بے نہایت ہے کیکن کی ہے بندہ کیلئے یہ زیبا شہیں کہ وہ اس طرح خدا کو آزمائے ، پس خداسے ڈرواور ایسے خیالات سے بچو ، یہ سن کو حواریوں نے جواب دیا کرے خدا کو آزمائے ، پس خداسے ڈرواور ایسے خیالات سے بچو ، یہ سن کو حواریوں نے جواب دیا کرے خدا کو آزمائے ، پس خداسے ذرواور ایسے خیالات سے بچو ، یہ سن کو حواریوں نے جواب دیا کرے خدا کے اس عطیہ کوزندگی کا سہار اینالیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو حق الیقین کا اعتقاد رائخ حاصل ہو کرے خدا کے اس عطیہ کوزندگی کا سہار اینالیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو حق الیقین کا اعتقاد رائخ حاصل ہو

جائے اور ہم اسکی خدائی پر کا ئناتِ انسانی کیلئے شاہد عدل بن جائیں "۔

حضرت عیسی ایسی نے جب ان کا بڑھتا ہو ااصر اردیکھا تو بارگاہ الہی میں دعائی "اے خدا! تو ان کے سوال کو پورا کر اور آسمان سے ایساما کدہ (دستر خوانِ نعمت) نازل فرما کہ وہ ہمارے لیئے تیرے غضب کا مظہر تابت نہ ہو بلکہ ہمارے اول و آخر سب کیلئے خوشی کی یادگار (عید) بن جائے اور تیرا" نشان "کہلائے اور اس ذریعہ سے ہم کو اپنے غیبی رزق سے شاد کام کرے کیونکہ تو بی بہتر رزق رسال ہے "اس دعاء کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وتی نازل فرمائی: عیسیٰ تنہاری دعاء قبول ہے، میں اس کو ضرور نازل کروں گالیکن یہ واضح رہے کہ اس تھلی نشانی نازل ہونے فرمائی: عیسیٰ تنہاری دعاء قبول ہے، میں اس کو ضرور نازل کروں گالیکن یہ واضح رہے کہ اس تھلی نشانی نازل ہونے کے بعدا گران میں سے کسی نے بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کوعذاب بھی ایسا ہو لناگ دوں گاجو کا نئات کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ قرآن عزیز نے نزول مائدہ کے واقعہ کا اس مجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ ذکر گیا ہے:

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّن السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ ٥ قَالُوا نُرِيْدُ أَنْ نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ٥ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَ رَبُنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَ رَبُنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ٥ قَالَ اللَّهُ إِنِي عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أَعَذَبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذَبُهُ أَحَدًا مِن الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَلَمُهُ مَنْ يَكُفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أَعَذَبُهُ عَذَابًا لَا أَعَذَبُهُ عَذَابًا لَا أَعَذَبُهُ أَحَدًا مَن الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَلَلُمُ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَلَمُونُ اللَّهُ الْعَلَمُونُ اللَّهُ الْعَلَمُونُ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَالَمِيْنَ هُ الْعَلَمُونُ الْعَالَمِيْنَ ٥ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُونَ الْعَلْمُونُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْلُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُولُوا اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّ

(ماتروری ایسان است جمیں ایک خوار ایول نے کہا تھا"اے عیسیٰ بن مریم ایم ایم تمہارا پروردگار ایساکر سکتا ہے کہ آسان سے جمیں ایک خوان اتارد ہے؟"(یعنی ہماری غذاکیلئے آسان سے غیبی سامان کرد ہے) عیسی سے کہا خدا سے ڈرو (اور الی فرمائشیں نہ کرو) اگر تم ایمان رکھتے ہو، انہوں نے کہا (مقصود اس سے قدرت الی کا امتحان نہیں ہے بلکہ) ہم چاہتے ہیں (ہمیں غذامیسر آئے تو) اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیس کہ تو نے ہمیں ہے بتایا تھا اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ بن مریم علیہا السلام نے دعا کی "اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسان سے ایک خوان بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے لیے اور ہمارے اگوں اور پچھلوں سب کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے (فضل و کرم کی) ایک نشانی ہو۔ ہمیں روزی دے تو سب سے بہتر روزی دیے والا ہے "اللہ نے فرایا" میں تمہارے لیے خوان جھیجوں گا، لیکن جو مجمیں روزی دے تو سب سے بہتر روزی دیے والا ہے "اللہ نے فرایا" میں تمہارے لیے خوان جھیجوں گا، لیکن دیا ہم

یہ مائدہ نازل ہوایا نہیں؟ قر آن عزیز نے اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں بیان کی اور نہ کسی مر فوع حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ پایاجا تاہے،البتہ آثار صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم میں ضرور تفصیلات مذکور ہیں:- مجاہداور حسن بھیری (رحمہم القد) فرماتے ہیں کہ مائدہ کا نزول نہیں ہوا،اسلئے کہ خدائے تعالی نے اس کے نزول کو جس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا۔ طلب کرنے والوں نے بیہ محسوس کرتے ہوئے کہ انسان ضعیف البنیان اور کمزوریوں کا مجسمہ ہے۔ کہیں ایبانہ ہو کہ کسی لغزش یا معمولی خلاف ورزی کی بدولت اس ورد ناک عذاب کے سز اوار تھیریں اپنے سوال کو واپس لے لیا۔ علاوہ ازیں اگر مائدہ کا نزول ہوا ہو تا تو وہ ایبا نشان الہی عذاب کے سز اوار تھیریں اپنے سوال کو واپس لے لیا۔ علاوہ ازیں اگر مائدہ کا نزول ہوا ہو تا تو وہ ایبا نشان الہی (معجزہ) تھاکہ نصاری اس پر جس قدر بھی شبرت ہوتی وہ کہ تھااور ان کے یہاں اس کی جس قدر بھی شبرت ہوتی وہ کہ تھااور ان کے یہاں اس کی جس قدر بھی شبرت ہوتی وہ کے بائیں ہوتی تاہم ان کے یہاں اس نزولِ مائدہ کا اس طرح کوئی تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ ا

اور حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حضرت عبار بن یاس سے منقول ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور مائدہ کا نزول ہوا، جمہور کا رجمان ای جانب ہے۔ البتہ اس کے نزول کی تقصیلات میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً صرف ایک دن نازل ہوایا چالیس روز تک نازل ہو تارہا؟ اور پھر اتر نابند ہو گیا تو کیوں؟ اور صرف یہی ہوا کہ نازل نہ ہوا ہ یا جن لوگوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند ہوا، ان پر سخت فتم کا عذاب بھی آ پہنچا؟ جو نقول یہ کہتی ہیں کہ مائدہ کا نزول صرف ایک دن نہیں بلکہ چالیس دن تک برابر جاری رہا، وہ بند ہوئے کا سبب یہ بیان کرتی ہیں کہ مزول مائدہ پر حکم یہ ہوا کہ اس کو فقیر ، مسکین اور مریض ہی کھائیں، تو گر اور بھلے چنگے نہ کھائیں۔ مگر چندروز تعمیل کے بعد لوگوں نے آہتہ آہتہ اس کی خلاف ورزی شروع کردی، یایہ حکم ملا تھا کہ اس کو کھائیں سب مگرا گے روز کہلئے ذخیر ہنہ کریں۔ مگر یکھ عرصہ کے بعد اس کی خلاف ورزی ہونے گئی ہیں اور مبند رکی شکل میں مسیح کر ، یئر گلا کہ نہ صرف مائدہ گانزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خزیر اور بند رکی شکل میں مسیح کر ، یئر گلا کہ نہ صرف مائدہ گانزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خزیر اور بند رکی شکل میں مسیح کر ، یئر گلا کہ نہ صرف مائدہ گانزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خزیر اور بند رکی شکل میں مسیح کر ، یئر گلا کہ نہ صرف مائدہ گانزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خزیر اور بند رکی شکل میں مسیح کر ، یئر گلا کہ نہ صرف مائدہ گانزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خزیر اور بند رکی شکل میں

بہر حال ان آثار میں جوقدر مشتر کے ہاں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت عیسلی اللہ وعاء قبول فرمالی تومشیت باری کا یہ حکم ہوا کہ ما کہ ہ طیار ہو چنانچہ لوگوں کی آتھوں دیکھتے خدا کے فرشتہ فضاءِ آسانی سے اسکو لے کر اترے، ادھر فرشتے آہتہ آہتہ اس کو لئے ہوئے اتر رہے تھے اور اوھر حضرت عیسلی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ در گاوالہی میں وست بدعا تھے کہ مائدہ آپہنچااور حضرت عیسلی اللہ نے اول دو رکعت نماز شکر اوا کی اور پھر مائدہ (خوان) کو کھولا تواس میں تلی ہوئی مجھلیاں اور ترو تازہ پھل اور دیاں موجود پائیں اور خوان کھلتے ہی ایسی نفیش خوشبو نکلی کہ اس کی مہک نے سب کو مست کر دیا۔ حضرت عیسلی اوگ نے اوگوں نے اصرار کیا کہ ابتداء آپ کریں، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے لیئے نہیں ہے، تہماری طلب پر نازل ہواہے، یہ س کر سب گھبرائے کہ نہ معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو کہ خداکار سول تونہ کھائے اور جم کھائیں، آپ نے یہ دکھے کر ارشاد فرمایا: "اچھافقراء، مساکین، معذورین اور مریضوں کو بلاؤیہ ان کا حق ہوئی فرق نہیں آیا۔ یہ

ا: تفسیر ابن کثیر جلد مص ۱۱۱ مگر یو حناکی انجیل باب ۶ میں توبیدا شاره پایاجا تا ہے کہ بید واقعیہ «عید فضح» کے موقع پر پیش آیا۔

۲: نزول مائدہ کاسوال اگرچہ کیا تھا حوار یوں نے مگر کیا تھاسب کی جانب سے۔انسلئے یہ واضح رہے کہ جن نقول میں خلاف ورزی اور اس سے متعلق عذاب کاذ کر ہےان کااشارہ حوار یوں میں سے کسی کی جانب مطلق نہیں ہے کیونکہ بیہ بات نصوص قر آئی کے خلاف ہے۔

بے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ تمام کتب تغییر میں موجود ہیں۔

اس مسئلہ میں حضرت شاہ عبدالقادر (نورانتہ مرقدہ) مجاہدادر حسن بصری (رحمہمانتہ) کے ہم نوامعیوم ہوت بیں اور نزول مائندہ سے متعلق ان دونوں جماعتوں سے الگ ایک اور لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔ موضح القرآن میں ہے:۔

(هل يستطيع) "بهوسك "به معنى كه جمار واسط تمهارى وعاء باس قدر خرق عادت مرب يائه كرب فرمايا (القوالله) "دُروالله به "بعنى بنده كوچا به كه الله كونه آزمات كه مير ألهامانيا به بنيس الرچه خداد ند! (آقاد مالك) بهتيرى مهر بانى كرب و مند مداد ند! (آقاد مالك) بهتيرى مهر بانى كرب و مند مداد ند! (آقاد مالك) بهتيرى مهر بانى كرب و مند مداد ند! (آقاد مالك) بهتيرى مهم بانى كرب و مند مشهور رب آزمان كو نهير كبني بين وه خوان الزاحياليس روز تك اور بيم بعض في ناشكرى كى يعنى حكم بمواقها كه فقراء اور مريض كفاد بين معظوظ (تواگر) اور چنگه بيم قريب اى آدى سوراور بندر بوگة (گر) به عذاب بيله كهاد بين بود مين بواخها بيم كو نهين بهوا.

اور بعضے کہتے ہیں (ماندہ) نہ اتراہ تہدید کی کن کر مانگئے والے ڈرگئے نہ مانگا، کیکن پیغیم کی دعا عہت نہیں اور اس کلام (قرآن) میں نقل کرنا ہے حکمت نہیں، شاید اس دعا کا اثریہ ہے کہ حضرت میں اصور کی مال سے ہمیشہ رہی اور جو گوئی ان میں ناشکر کی میسل میں قرشاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پاوے۔ اس میں مسلمان کو عبرت ہے کہ اپنامد عا خرق عاوت کی راہ ہے نہ چاہ کھر اسکی شکر گذاری بہت مشکل ہے، اسباب ظاہر می پر قناعت خرق عاوت کی راہ ہے نہ چاہ گھر اسکی شکر گذاری بہت مشکل ہے، اسباب ظاہر می پر قناعت کرے تو بہتر ہے۔ اس قصہ میں جی ابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے جمایت پیش شہیں جاتی۔ کرے تو بہتر ہے۔ اس قصہ میں جاتی۔ دورہ بھرا

اس سلسلہ میں حضرت ممارین یاس نے موعظت ویصیرت سے متعلق بہت خوب بات ارشاد فرمائی ہے:۔
''حیسی عصرت ممارین یاس نے نزولِ مائدہ کی درخواست کی تواللہ نعالی کی جانب سے جواب
ملا ''تمہاری در خواست اس شرط کے ساتھ منظور کی جاتی ہے کہ نداسمیں خیانت کرنانہ اس کو
جھیائے رکھنااور نداس کو ذخیر ہ کرناور نہ یہ بند کر دیا جائے گااور تم کوایسا عبرت ناک عذاب دوں
گاجو کسی کوند دیا جائے گا''۔

اے معشر عرب ہم پنی حالت پر غور کرو کہ او نیوں اور بکریوں کی دم پکڑ کر جنگلوں میں چراتے پھرتے تھے، پھر خدائے تعالی نے اپنی رحمت سے تمہارے در میان ہی ہے ایک برگزیدہ رسول مبعوث فرمایا، جس کے حسب و نسب سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس نے تم کو بیہ خبر دئی کہ عنقہ یب تم مجمع پر غالب آ جاؤگے اور اس پر چھا جاؤگے۔ اور اس نے تم کو مختی کے ساتھ منع فرمایا کہ مال و دو ات کی فراوانی دیکھ کر ہر گزتم چاندی اور سونے کے خزانے جمع نہ کرنا مگر قسم بخد اکر اک زیادہ لیل و نہار نہ گزریں گے کہ تم ضرور سونے چاندی کے خزانے جمع کروگ اور اس طرح خدائے برتر کے در دناک عنداب کے مستحق بنوگے۔

( آئیہ ابن شے جد اس دور)

<sup>.</sup> شادسادے کامسلک میرے کہ دافعہ من صحیح نہیں ہے۔

# وفع الحي الشماء لعن زنده آمان برانحالياجانا

حضرت عیسیٰ عصر نے نہ شادی کی اور نہ یود و ماند کیلئے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں خدا کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیتے اور جہان بھی رات آ پہنچی و ہیں کسی سر و سامان راحت کے بغیر شب اسر کر دیتے تھے اور چو نکہ ان کی ذات اقد س سے مخلوق خدا جسمانی وروحانی دونوں طرح کی شفااور تسکیس پاتی شب اسر کر دیتے تھے اور چو نکہ ان کی ذات اقد س سے مخلوق خدا جسمانی وروحانی دونوں طرح کی شفااور تسکیس پاتی تھی۔ اسلئے جس جانب بھی ان کا گزر ہو جا تاخلقت کا انبوہ حسن عقیدت کے ساتھ جمع ہو جا تااور والبانہ محبت کے ماتھ جمع ہو جا تااور والبانہ محبت کے ماتھ جان ہو جان کو تیار رہتا تھا۔

میپود کو اس و عوت حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھا،اس نے اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو انتہائی حسد اور سخت خطرہ کی نگاہ ہے دیکھااور جب ان کے مسخ شدہ قلوب کسی طرح اس کو برداشت نہ کر سکے تو ان کے سر دارول، فقیبول، فریسیول اور صدوقیوں نے ذات اقد س کے خلاف سازش شروع کی اور طے بدیایا کہ اس جستی کے خلاف سازش شروع کی اور طے بدیایا کہ اس جستی کے خلاف کا میابی حاصل کرنے کی بجز اسکے کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ بادشاہ و قت کو مشتعل کرکے اس کو دارید چڑھادیا جائے۔

گذشتہ چند صدیوں ہے بہود کے ناگفتہ بہ حالات کی بدولت اس زمانہ میں بہودیہ کے باد شاہ ہیر و دلیس کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقہ میں بمشکل ایک چو تھائی پر قائم تھی اور وہ بھی برائے نام اور اصل حکومت و اقتدار، وقت کے بت پرست شاہشاہ قیصر روم کو حاصل تھااور اس کی نیابت میں پلاطیس بہودیہ کے اکثر علاقہ کا گور فریاباوشاہ تھا۔

یہوداگرچہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کواپی بد بختی سمجھ کراس سے متنفر تھے۔ مگر حضرت سیکے کے خلاف قلوب میں مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیداشدہ پست ذہنیت نے ایسا اندھا کر دیا کہ انجام اور نتیجہ کی فکر سے بے پرواہ ہو کر پلاطیس کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا:"عالی جاہ ایہ شخص نہ صرف ہمارے لیئے بلکہ حکومت گیلئے بھی خطرہ بنما جارہا ہے ،اگر فور آبی اس کااستیصال نہ کر دیا گیا تو نہ ہمارادین ہی حکومت کااقتدار بھی نہ چلا ہوا ہے۔ اسلام کے دار سے حکومت کااقتدار بھی نہ چلا جائے۔ اسلام کہ اس خص نے عجیب و غیریب شعبدے و کھا کر خلقت کواپناگرویدہ بنالیا ہے اور ہر وقت اس کھات میں لگا ہے کہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قیصر اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسر ائیل کا باد شاہ بن گھات میں لگا ہے کہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قیصر اور آپ کو شکست دے کر خود بنی اسر ائیل کا باد شاہ بن جائے۔ اس شخص نے لوگوں کو صرف د نیو کی راہ سے ہی گمر اہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بدل والا اور لوگوں کو بددین بنانے میں منہمک ہے۔ اپس اس فقنہ کا انسداداز بس ضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا یہ فتنے والا اور لوگوں کو بددین بنانے میں منہمک ہے۔ اپس اس فقنہ کا انسداداز بس ضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا یہ فتنے ابتدائی منزل ہی میں بچل ڈالا اور لوگوں گوری والا جائے۔ "۔

غرض کافی گفت و شنید کے بعد بیلاطیس نے ان کواجازت دے دی کہ وہ حضرت مسیح ہے۔ گوگر فیار کر لیس اور شاہی دربار میں مجر م کی حیثیت ہے بیش کریں، بنی اسراکل کے سر دار اور فقیہ اور کا بمن یہ فرمان حاصل کر کے بے حد مسرور ہوئے اور فخر و مباہات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبار کباد دینے لگے کہ آخر ہماری سازش کارگر ہوئی اور ہماری تدبیر کا تیر ٹھیک نشانہ پر بیٹھ گیااور کہنے لگے کہ اب ضرورت اس ام کی ہے کہ خاص موقع کا منتظر رہاجائے اور کسی خلوت اور تنہائی کے موقع پراس طرح اس و گر فقار کیاجائے کہ عوام میں بیجان نہ ہونے پائے۔ انجیل، یوحنامیں اس واقعہ سے متعلق یہ کہا گیاہے:۔

پس ہم دار کا ہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کرتے کیا ہیں؟

یہ آدمی تو بہت معجزے و کھا تا ہے۔اگر ہم اسے یو نہی چھوڑویں توسب اس پر ایمان لے آئین گے اور رومی آگر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کرلیس گے اور ان میں سے کا نفانام ایک شخص نے ہواس سال سر دار کا ہمن تھا،ان سے کہاتم نہیں جانبے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لئے بہی بہتر ہے کہ آیک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ (بابارآیت۔ ۱۶۰۶)

یہ اس مشورہ کا تذکرہ ہے جو باد شاہ کے پاس جانے ہے قبل آپس میں ہوااور یہ خطرہ ظاہر کیا گیا کہ اُٹراس ہستی کو یو نہی حچوڑ دیا گیا تو باد شاہ وقت (قیصر) کہیں سلطنت کیلئے خطرہ سمجھ کرر ہی سہی برائے نام حکومت یہود کا بھی خاتمہ نہ کردے۔

اور مر قس کی انجیل میں ہے:

دودن کے بعد فصح اور عیدالفطر ہونے والی تھی اور سر دار کا ہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اے کیونکہ فریب ہے پکڑ کر قتل کریں کیونکہ کہتے تھے کہ عید کو کہیں ایبانہ ہو کہ بلوہ ہو حائے۔ (بابہ ۱۳ہیتہ ۲۰۱۷)

دوسر می جانب حضرت عیسی علی اور ان کے حواریوں کے مکالمہ کو سورہ کال عمران اور سورہ صف کے حوالہ سے نقل کیا جاچکا ہے کہ حضرت عیسی کے بہود کے کفر وانکار اور معاندانہ ریشہ دوانیوں کو محصوس کیا توایک جگد اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ بنی اسر ائیل کے سر داروں اور کا بنوں کی معاندانہ سرگر میاں تم سے پوشیدہ نہیں میں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آز مائش وامتحان کی گھڑی کی قربت تعاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں کون وہ افراد میں جو اس کفر وانکار کے سیاب کے سامنے سینہ ہی جو کر خدا کے دین کے ناصر ومددگار بنیں گے۔ حضرت عیسی اللہ کا بیدارشادِ مبارک من کر سب نے بڑے جوش و خروش کو دین کے دین کے سامتھ جواب دیا"ہم میں اللہ کے مددگار، خدائے واحد کے پر ستار، آپ گواہ رئیں کہ ہم مسلم واشعار میں او درگاہ باری میں اپنی اس اطاعت کو تی ہر استفامت کیلئے یوں دست بدعاء ہیں، اب پروردگار!ہم تیر ی ماتھ تیرے پیغیمر کے بیر و ہیں۔ خدایا! تو ہم کو صدافت و حقائیت کے فداکاروں کی فہرست میں لکھ لے۔ "

حضرت عیسی اوران کے فریضہ وعوت و تبلیغ کے خلاف یہود بنی اسرائیل کی مخالفانہ ہر گر میوں سے متعلق حالات کا بیہ حصہ تواکثر و بیشتر ایبا ہے کہ قر آن اورا نجیل کے در میان اصولاً اس میں کوئی اختلاف نبیں ہے لیکن اس کے مابعد کے پورے حصہ بیان میں دونون کی قطعاً جداجد را ہیں ہیں اور ن کے ور میان اس درجہ تضاد ہے کہ کسی طرح بھی ایک کو دوسر می راہ کے قریب نہیں لایا جا سکتا۔ البتہ اس جگہ پہنچ کر بہود اور نصار کی دونون کا با ہمی اتحاد ہو جا تا ہے اور دونوں کے بیانات واقعہ سے متعلق ایک ہی عقیدہ پیش کرتے ہیں، فرق ہے تو یہ کہ بہوداس واقعہ کو اپنا کارنامہ اورا ہے لیئے باعث فخر سمجھتے ہیں اور نصار کی اس کو یہود بنی اسرائیل

کی ایک قابل لعنت جدو جہدیفین کرتے ہیں۔

سبود اور نصاری دونون کامشتر گ بیان یہ ہے کہ ببود کے سر داروں اور کاہنوں کو یہ اطلاع کی کہ اس وقت بہترین ایور کا سبور کا کو گوں کی جھٹر ہے الگ اپنے شاگر دول کے ساتھ ایک بند مگان میں موجود ہیں، یہ موقع بہترین ہے، اس کوہاتھ ہے نہ جانے دہ بجئے۔ فور آبی یہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف ہے مکان کا محاصرہ کر کے بیوع کا کوگر فقار کر لیااور تو ہین و تذلیل کرتے ہوئے پیلاطیس کے دربار میں لے گئے تاکہ وہ ان کوسولی پر لاگائے اور اگر چہ پیلاطیس نے میسی العلق کو ہے قصور سمجھ کر چھوڑد بناچاہ، مگر بنی اسر ائیل کے اشتعال پر مجبور ا بیابیوں کے حوالہ کر دیا۔ سیابیوں نے ان کو کا نوالی ماج بہنایا، منہ پر تھوگا، کوڑے لگائے اور ہر طرح کی تو بین و تذایل کرنے بعد مجر موں کی طرح سولی پر اٹرکا دیا اور دونوں ہا تھوں میں میخیں تھوتک ویں، سینہ کو ہر تھی کی انی تذایل کرنے کے بعد مجر موں کی حالت میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے جان دے دی ''ایلی ایلی لما سیفتنی'' انجیل متی میں اس واقعہ کی تفصیلات گوان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:

سر دار کا بن نے اس سے کہا: میں تجھے زندہ خدا کی قتم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا گا بیٹا میں ہے ہے تو ہم ہے کہد دے۔ بیوع نے اس سے کہا: تونے خود کہد دیا بلکہ میں تم سے تیج کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آ دم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے اور آسان کے بادلوں پر آتاد کیھو گے اس پر سر دار کائن نے بیہ کہ کراینے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے۔اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی۔ دیکھونم نے ابھی بیہ کفر شاہے تمہاری کیارائے ہے۔انہوں نے جواب میں کہاوہ قتل کے لائق ہے اس پر انہوں نے اسکے منہ پر تھو کا اور اس کو مکے مارے اور بعض نے طمانچے مارے کہا"اے مسیح ہمیں نبوت سے بتاکہ کس نے تجھے مارا .... جب صبح ہوئی توسب سر دار کا ہنوں اور قوم کے بزرگوں نے بیوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیس اور اسے باندھ کرلے گئے اور پیلاطیس کے حاکم کے حوالہ کیا .....اور حاکم کاد ستور تھا کہ عیدیر لوگوں ( بنی اسر ائیل ) کی خاطر ایک قیدی جسے وہ حاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت براہانام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ اپس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاطیس نے ان سے کہاتم کے حیاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ برایا کویا یسوع کوجو مسیح کہلا تاہے؟ .... وہ بولے برایا کو، پیلاطیس نے ان سے کہا پھریسوع کوجو مسیح کہلا تاہے، کیا کروں، سب نے کہااس کو صلیب وی جائے۔اس نے کہا کہ کیوں ؟اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی جلا چلا کر بولے کہ اس کو صلیب دی جائے۔ جب پیلاطیس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتاالٹابلوہ ہوتا جاتا ہے توپانی لے کر لوگوں کے رو برواینے ہاتھ وھوئے اور کہا:''میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں تم جانو''۔ سب او گوں نے جواب دے کر کہا "کہ اس کاخون ہماری اور ہماری اولا وکی گرون پر "،اس پراس نے برایا کوان کی خاطر جھوڑ دیااور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے۔اس یر حاکم کے سیاہیوں نے بینوع کو قلعہ میں لے جاکر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کراہے قرمزی چونہ پہنایا اور کا نتوں کا تاج بنا کراس کے سریرر کھااور ایک سر کنڈا

یاعث جیرت یہ بات ہے کہ جبکہ عقید ہُ'' کفارہ'' کے مطابق حضرت مسیح ﷺ کا یہ معاملہ خدااور اس کے بیٹے (العیاذ باللہ) کے در میان طے شدہ تھا تو پھر اس در خواست کے کیامعنی اوراگر لوازم بشریت کی بنا، پر تھا تو خدا کی مرضی معلوم ہو جانے اور اس پر قناعت کر لینے کے بعد پھریہ بے صبر اور مایوس انسانون کی طرح جان دینے کا کیا سبب؟

یہود کی گھڑی ہوئی اس داستان کو چو تکہ نصاری نے قبول کر لیا تو یہود از راہ فخر وغر وراس ہے ہے حد مسرور ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیحِ ناصری اگر "مسیح موعود"ہو تا تو خدائے تعالیٰ اس بے بسی اور بے کسی کے ساتھ اس کو ہمارے ہاتھ میں نہ دیتا کہ وہ مرتے وقت تک خداہے شکوہ کر تار ہاکہ اسکو بچائے مگر خدانے اس کی ٹوئی مدونہ گی۔ حالا تکہ ہمارے باپ داد ااس وقت بھی گافی اشتعال دیتے رہے کہ اگر تو تقیقتا خدا کا بیٹااور" میچ موعود"ہے تو گیوں تھے کو خدانے ہمارے ہاتھوں اس ذلت سے نہ بچالیا۔

واقعہ یہ ہے کہ نصاریٰ کے پاس جب کہ اس جیسے ہوئے الزام کا کوئی جواب نہیں تصااور واقعہ کی ان تفصیلات کومان لینے کے بعد ''عقیدہ کفارہ'' کی کوئی قیمت ہاتی نہیں رہ جاتی تھی۔ تب انہوں نے واقعہ کی ان تفصیلات کے بعدا یک بارۂ بیان کااور اضافہ کیا۔ یو حنا کی انجیل میں ہے:۔

لیکن جب انہوں نے بیوع کے پاس آگر دیکھا کہ وہ مرچکا ہے تواس کی ٹائلیں نہ توڑ دیں مگر ان میں سے ایک سیابی نے بھالے سے اس کی پہلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نگل .... ان باتوں کے بعد ارملیۃ کے رہنے والے پوسف نے جو یسوع کاشاگر دیتھا۔ یہو دیوں کے خوف سے خفیہ طور پر پیلاطیس سے اجازت جا ہی کہ بسوع کی لاش لے جائے۔ پیلاطیس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آگراس کی لاش لے گیااور نیکدیمس بھی آیاجو پہلے یہوع کے پاس رات کو گیا تھااور پیاس سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوالایا۔ پس انہوں نے بیسوع کی لاش لے كراسے سوتى كيڑے ميں خوشبودار چيزوں كے ساتھ كفنايا جس طرح كه يبوديوں ميں وفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ اے صلیب دی گئی، وہاں ایک باغ تھااور اس باغ میں ایک نی قبر تھی جس میں بھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو و میں رکھ دیا۔ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگد لینی ایسے تڑکے کہ ابھی اند هیر اہی تھا، قبریر آئی اور پھر کو قبر ہے ہٹا ہوا دیکھا اپس وہ شمعون لیطر س اور اس کے دوسرے شاگر د کے بیاس جے بیوع عزیزر کھتا تھاد وڑی ہو ٹی گئی اور ان ہے کہا کہ خداو ند کو قبرے نکال لے گئے اور جمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔۔۔ کیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کے اندر نظر کی تودو فرشتوں کوسپید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سر ہانے اور دوسرے کو یا تینتی جیٹے دیکھا جہاں بیوع کی لاش پڑی تھی۔انہوں نے اس ہے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے؟اس نے ان ہے کہااسلئے کہ میرے خداو ند کو اٹھا لے گئے اور معلوم نہیں کہ اے کہاں ر کھایہ کہہ کروہ چچھے پھری اوریسوع کو کھڑے دیکھااور نہ پہچانا کہ بیہ یبوع ہے۔ بیوع نے اس سے کہامریم! وہ پھر کر اس سے عبرانی زبان میں بولی ''رہونی'' یعنی اے استاد! یبوع نے اس ہے کہا مجھے نہ جھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا کیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کران ہے کہو کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے اور اپنے خداادر تمہمارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں، مریم مگد لینی نے آگر شاگر دوں کو خبر دی کہ میں نے خداو ند کود یکھااوراس نے مجھ سے بیا تیں نہیں۔ پھرائی دن جو ہفتہ کا پہلادان تھا، شام کے و قت جب وہاں کے در وازے جہاں شاگر و تھے۔ یہودیوں کے ڈرسے بند تھے، یہوٹ آگر چھیں کھڑا ہوااور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو اور میہ کہ اس نے اپنے ہاتھ اور پہلی انہیں د گھائی۔ لیس شاگر دخداوند کود کمچے کرخوش ہوئے بیبوغ نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اس طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور بیہ کہد کران کو پھو نگا اور ان سے کہا" روح القدش "کو۔ ﴿ الْجِيْلِ وَحَدَابِ ١٠ اَيْتِ ١٣٥١ ہِ ٢٠ وَيَابِ ٢٠١٠ بِابِ ٢٠ اِيت ٢٠١١)

ہرا یک شخص معمولی غور و فکر کے بعد ہہ سہولت شمجھ سکتاہے کہ یہ پار ۂ بیان پہلے حصہ ُ بیان کے ساتھ غیم مراوط اور قطعا ہے جوڑے بلکہ بیہ اندازہ لگانائی مشکل ہو جاتا ہے کہ بیہ دونوں تفصیلات ایک ہی شخص سے وابستہ ہیں کیونکہ پہلاپار ہُ بیان ایک ایس شخصیت کا مرقع ہے جو ہے بس و ہے کس مایوس اور خدا سے شاگی نظم آئی ہے اور دوسر احصہ ُ بیان ایس ہستی کارخ روشن پیش کرتی ہے جو خدائی صفات سے متصف، ذات باری کی مقرب اور پیش آمدہ واقعات سے مطمئن و مسروہ ہلکہ ان کے وقوع کی مقمنی اور ان کے اپنے اداءِ فرض کا اہم جرو سمجھتی ہے۔

#### بين تفاوت ره از گجا ست تا بكيا

بہر حال حقیقت چو تکہ دوسر می تھی اور ایک عرصہ 'دراز کے بعد" عقیدہ کفارہ" کی بدعت نے نصار کی گواس کے خلاف اس گھڑے ہوئے افسانہ کی تصنیف پر مجبور کر دیا۔ اسلئے قر آن عزیز نے حضرت مریم اور حضرت عیسلی علیہاالسلام سے متعلق دوسرے گوشوں کی طرح اس گوشہ سے بھی جہالت و تاریکی کا پردہ ہٹا کر حقیقت حال کے مرخ روشن کو جلوہ آرا کرناضر در کی مجھااور اس نے اپناوہ فرض انجام دیا۔ جس کو مذاہب عالم کی تاریخ میں قر آن کی دعوتِ تجدیدی واصلاح کہاجا تاہے۔

اس نے بتایا کہ جس زمانہ میں بنی امر ائیل، چینمبر حق اور رسول خدا (عیسلی بن مریم علیہ السلام) کے خلاف خفیہ تدبیر وں اور ساز شوں میں مصروف اور ان پر نازاں تھے۔ ای زمانہ میں خدائے برتر کے قانون قضاء وقدر نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ کوئی طاقت اور مخالف قوت عیسلی بن مریم (علیہ السلام) پر قابو نہیں پاسکتی اور ہماری محکم تدبیراس کو دشمنوں کے ہر ''مکر'' سے محفوظ رکھے گی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنی اسر اکل نے ان پر زغہ کیا توان کو پینمبر خدا پر کسی طرح دستر س حاصل نہ ہو فی اور ان کو بحفاظت تمام اٹھالیا گیا اور جب بنی اسر ائیل مقصد میں ناکام دہ اور اس طرح خدا نے اپناو عدہ پوراکر دکھا یاجو عیسلی بن مریم علیہ السلام کی حفاظت کیلئے کیا گیا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ جب میسی سے بید محسوس فرمایا کہ اب بنی اسر ائیل کے کفر وازکار کی سرگر میاں اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ میر کی تو بین و تذکیل بلکہ قتل کیلئے سرگر م سازش ہیں توانہوں نے خاص طور سے ایک مکان میں اپنے حواریوں کو جمع کیااوران کے سامنے صور تحال کا نقشہ پیش فرما کر ارشاد فرمایا: امتحان کی گھڑی سر پرہ، کڑی آزمائش کا وقت ہے، حق کو مثانے کی سازشیں پورے شاب پر ہیں، اب میں تمہارے در میان زیادہ نہیں رہول گا۔ اسلئے میرے بعددین حق پراستقامت، اس کی نشرواشاعت اور یار کی و فصرت کا معاملہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہم جانے والا ہے۔ اسلئے جھے بتا، و کہ خدا کی راہ میں سچامددگار کون کون ہے۔ حواریوں نے یہ کلام حق سن کر کہا: ''ہم سب ہی خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم سے دل سے خدا پر ایمان لائے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں اور اپنی محدانے ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں اور اپنی کے بعد انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اپنے و عوی پر ہی بات صداقت ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں اور بیہ کہنے کے بعد انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اپنے دعوی پر ہی بات

ختم نہیں کردی بلکہ در گاوالہی میں دست بدعاء ہو گئے کہ جو پچھ ہم کہہ رہے ہیں تواس پر ہم گواستقامت عطافر مااور ہم گواپنے دین کے مدد گاروں کی فہرست میں لکھ لے۔

اں جانب سے مطمئن ہو کراب حضرت عیسیٰ اپنے فریضہ 'دعوت وارشاد کے ساتھ ساتھ منتظر رہے کہ دیکھئے معاندین کی سرگر میان کیارخ اختیار کرتی ہیں اور خدائے برحق کا فیصلہ کیاصادر ہو تاہے ؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں قرآن عزیز کے ذریعہ یہود و فصاری کے ظنون واوہام فاسدہ کے خلاف" علم الیقین کی روشیٰ "بخشتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جس وقت معاندین اپنی خفیہ تدبیر وں میں سرگرم ممل تھے۔ اس وقت ہم نے بھی اپنی قدرت کا ملہ کی مخفی تدبیر کے ذریعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ بن مریم علیما السلام کے متعلق معاندین حق کی تدبیر کا کوئی گوشہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیاجائے گااور بلاشہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی پوشیدہ تدابیر کے مقابلہ میں کی پیش نہیں جاسکے گی۔ اسلئے کہ اس کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر ہوہی نہیں علی نہ

و مُمَكَرُواْ ومَكَرَ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۞ (آل الران ب٥٤٠٠) اورانہوں نے (یہوو نے عیسی ﷺ کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے (یہود کے مکر کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کامالک ہے۔

لغت عرب میں "مکر" کے معنی خفیہ تدبیر (اور دھوکا کرنے) کے ہیں اور علم معانی کے قاعدہ "مشاکلہ" کے مطابق جب کوئی شخص کسی کے جواب یاد فاع (کو اور دھوکا کرنے) میں خفیہ تدبیر کرتا ہے تو وہ اخلاق اور مذہب کی نگاہ میں کتی ہی عمدہ تدبیر کیوں نہ وہ اس کو بھی "مکر" ہی ہے تعبیر کیاجاتا ہے جیسا کہ ہر ایک زبان کے محاورہ میں بولا جاتا ہے "برائی کابدلہ برائی ہے"۔ حالا نکہ ہر شخص بیہ یقین رکھتا ہے کہ برائی کرنے والے کے جواب میں اس قدر مقابلہ کاجواب دینا اخلاق اور مذہب دونوں کی نگاہ میں "برائی" نہیں ہے۔ تاہم تعبیر میں دونوں کو ہم شکل ظاہر کر دیاجا تا ہے اور اس کو "مشاکلہ" کہتے ہیں اور میہ فصاحت وبلاغت کا اہم جزء سمجھا جاتا ہے۔

غرض خفیہ تذبیر دونوں جانب سے تھی۔ایک جانب برے بندوں کی بری تدبیر اور دوسری جانب خدائے برتر کی بہترین تدبیر ، نیزایک جانب قادر مطلق کی تدبیر کامل تھی۔ جس میں نقص و خامی کاام کان نہیں اور دوسری جانب دھوکے اور فریب کی خام کاریاں تھیں جو تارِ عنکبوت ہو کررہ گئیں۔

آخر وہ وقت آپہنچاکہ بنی اسرائیل کے سر داروں، کا ہنوں اور فقیہوں نے حضرت میسلی کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا۔ ذات اقد س اور حواری مکان کے اندر بند ہیں اور دشمن چاروں طرف ہے محاصرہ کیئے ہوئے ہیں۔ لبذااب قدرتی طور پریہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا صورت ہو کہ جس ہے دشمن ناکام رہ اور حضرت میسلی کے متعلق قر آن نے بتایا کہ بے شک خدا گاو عدہ پورا ہوااور اس کی تدبیر محکم نے عیسلی کو شمنوں کے متعلق قر آن نے بتایا کہ بے شک خدا گاو عدہ پورا ہوااور اس کی تدبیر محکم نے عیسل کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رکھا اور صورت یہ پیش آئی کہ اس نازک گھڑی میں حضرت عیسلی کو وی الہٰی نے یہ بشارت سائی: "عیسلی اخوف نہ کر تیری مدت پوری کی جائے گی ( یعنی تم کو دشمن قبل نہیں کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہو گے) اور ہوگا یہ کہ میں تھے کو اپنی جانب (ملاءِ اعلیٰ کی جانب) اٹھالوں گا اور ان

کافروں سے ہوطرح جھھ کوپاک رکھوں گا( لیعنی بیہ تھھ پر کئی قابونہ پا سکیں گے)اور تیرے پیروُوں کوان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا( لیعنی بنی امر ائیل کے مقابلہ میں قیامت تک عیسائی اور مسلمان غالب رہیں گے اور ان کو بھی ان دونوں پر حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا۔ پھر انجام کار میری جانب ( موت کے بعد ) لوث آنا ہے۔ پس میں ان باتوں پر فیصلہ مق دول گا، جن کے متعلق تم آپس میں اختلاف کررہے ہوا۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيْسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وجاعلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُواْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ إللَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيُّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُواْنَ ۞ (اَلْ مَرَانَ، بِ٣٤٣)

(وہ وفت ذکر کے لاگق ہے) جب اللہ تعالی نے عیسی سے کہا: "اسے عیسی! بے شبہ میں تیری مدت کو پورٹ کر کے لاگئی ہے اب اللہ تعالی نے عیسی اور جو تیری کریں گے، ان کو تیرے متکروں پر قیامت تک کروں گا اور تجھ کو اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں اور جو تیری پیروی کریں گے، ان کو تیرے متکروں پر قیامت تک کیلئے غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر میری جانب ہی لوٹنا ہے، پھر میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں (آج) تم جھگڑ رہے ہو۔"

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٌ ۚ إِسْرَائِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ الْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ الْأَبِيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ الْأَلْ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللِّهُ الللللِلْمُ اللَّهُ الللللِي اللللللِي الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِي ال

(قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کواپنے احسانات شار کراتے ہوئے فرمائے گا)اور وہ وقت یاد کرو، جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روگ دیا(لیعنی وہ کسی طرح تجھے پر قابونہ پاسکے) جبکہ توان کے پاس معجزات لے کر آیا ورن میں سے کا فروں نے کہہ دیا:" یہ توجاد و کے ماسوااور کچھ نہیں ہے"۔

نواب جبد حضرت علیلی سے کوید اظمینان دلادیا گیا کہ اس شخت محاصرہ کے باوجود دشمن تم کو قتل نہ کر سکیں گے اور تم کو غیبی ہاتھ ملاءاعلی کی جانب اٹھالے گااوراس طرح دشمنان دین کے ناپاکہ ہاتھوں سے آپ بر طرح محفوظ کر دیئے جائیں گے ، تواس جگہ پہنچ کرایک دوسر اسوال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح ہوااور واقعہ نے کیا صورت اختیار کرلی؟ کیونکہ یہود و نصاری تو کہتے ہیں کہ مسیح سے کوسولی پر بھی لاکایااور مار بھی ڈالا۔ تب قر آن نے بتایا کہ مسیح بین مریم (علیماالسلام) کے قتل و صلیب کی پور می داستان سر تاسر غلط اور جھوٹ ہے بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب مسیح سے کویقید حیات ملاء اعلیٰ کی جانب اٹھالیا گیااوراس کے بعد دشمن مکان کے اندر گھس پڑے توان پر صورت حال مشتبہ کردی گئی اور وہ کسی طرح نہ جان سکے کہ آخر اس مکان میں سے مسیح گہاں چلاگیا:

وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍ مِّنِهُ ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا ۞ بَلْ رَفَعَهُ الله إلَيْهِ وَكَانَ الله عَزِيْزًا

#### حَكِيْسًا 🧿

اور ( بیبود ملغون قرار دینے گئے ) اپناس قول پر کہ ہم نے مسیح ملیسی بن مر یم پیغیبر خدا کو قمل کر دیا حالا کہ انہوں نے نہ اس کو قمل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ (خدا کی خفیہ تدبیر کی بدولت ) اصل معاملہ ان بر مشتبہ ہو کررہ گیا اور جولوگ اس کے قتل کے بارہ میں جھگڑ رہے ہیں بلا شبہ وہ اس ( میسی اس ) کی جانب ہے شک میں پڑے بوئے ہیں ان کے پاس حقیقیت حال کے بارے میں ظن (اٹکار) کی ہیر ور ک کے سوا مم کی روشنی نہیں ہے اور انہوں نے میسی سے کو یقینا قبل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی جانب ( ملاءِ ا ملی ک جانب ) انتہا ایا ور انہوں نے میسی سے اور انہوں ہے میسی سے اور انہوں ہے میسی کی ایس کی بارے میں کی انتہا ہو اور انہوں ہے میسی سے اور انہوں ہے میسی کی بارے میں کی بیا ہو انہوں ہے میسی کی جانب ( ملاءِ ا ملی ک بارہ کی بیا کی بیا ہو کہ ان کو اللہ نے اپنی جانب ( ملاءِ ا ملی ک بارہ کی بیا ہو کہ انہوں ہے کہ بارہ کی بیا ہو کہ بارہ کی بیا ہو کہ بارہ کی بیسی کی بیانہ کی بیان

قر آن عزیز کا میدوہ بیان ہے جو یہود و نصاریٰ کے اختر ائی فسانہ کے خلاف اس نے حضرت میں جمنیہا السلام کے متعلق دیا ہے۔ اب دونون بیانات آپ کے سامنے ہیں اور عدل وانصاف کا ترازہ آپ کے ہاتھ ہیں۔ پہلے حضرت مسیح کے مصل کی شخصیت اوران کے دعوت وارشاد کے مشن کو تاریخی حقا کن کی روشن میں معلوم کیجئے اوراس کے بعد ایک مر تبد پھر ان تفصیلی واقعات پر نظر ڈالئے۔ جو ایک اولوالعزم پیغیبر، مقرب بارگاہِ الہی اور نصاریٰ کے عقیدہ باطل کے مطابق خدا کے بیٹے کو خدا کے فیصلہ کے سامنے مایوس، مضطرب، بےیارو مددگار او نصاریٰ کے عقیدہ باطل کے مطابق خدا کے بیٹے کو خدا کے فیصلہ کے سامنے مایوس، مضطرب، بےیارو مددگار او مرف اس پر قائم ہے کہ حضرت میں اور ساتھ ہی اس نصادِ بیان پر بھی غور فرمائے کہ ایک جانب عقیدہ کا فرہ کی بنیاد صرف اس پر قائم ہے کہ حضرت میں اور ساتھ ہی اس خدا کا بیٹا بین کر آیا ہے۔ اس غرض سے ٹھا کہ مصلوب ہو کرد نیا کے جب وہ وقت موعود آ پہنچا ہے تو خدا کا بیٹا اپنی حقیقت و نیا میں وجود پذیری کو یکسر فراموش کر کے 'آبلی جب وہ وقت موعود آ پہنچا ہے تو خدا کا بیٹا اپنی حقیقت و نیا میں وجود پذیری کو یکسر فراموش کر کے 'آبلی لما مسبقتنی'' کا حسر سے ناک جملہ زبان سے کہنا اور مرضی اللی پراپی ناخوش کا اظہار کر تا ہوا نظر آیا ہے۔ کیا ایک میں توان دونوں کے سے گا در درست کی تھا تھیں کی جو موال کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر نصار کی کے بیان کر دوا قعات کے دونوں حصر سے گا در درست ہیں توان دونوں کے بھی تضاد کیسالوراس عدم مطابقت کے کیا معنی ؟

پس آگر ایک حقیقت بیں اور دور رس نگاہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور واقعات و حالات کی ان تمام کڑیوں کو باہم جوڑ کواس مسئلہ کا مطالعہ کرے تو وہ تصدیق حق کے پیش نظر بلا تامل بیہ فیصلہ کرے گی کہ بائبل کی بیہ واستان تضاد کی حامل اور گھڑی ہوئی داستان ہے اور قرآن نے اس سلسلہ میں جو فیصلہ دیاہے وہی حق اور مبنی بر صدافت ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ حضرت مسیح المسیم اللہ کے بعد سے سینٹ پال سے قبل تک نصاری "میبود" کی اس خرافی داستان سے قطعا بے تعلق تھے لیکن جب سینٹ پال (پولوس رسول) نے تثلیث اور م کفارہ ' پر جدید عیسائیت کی بنیادر کھی تو ' کفارہ ' کے عقیدہ کی استواری کے لیے یہود کی خرافی داستان کو بھی مذہب کا جز و بنالیا گیا۔

لیکن واقعہ سے متعلق حد درجہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ جب کہ چودہ صدیوں سے قر آن حکیم نے میسل کی عظمت و جلالت قدر کااعلان کرتے ہوئے ان کے معمد کے حقیقت کو بہود و نصاریٰ کی خرافی داستان کے خلاف علم ویقین کی روشنی میں نمایاں اور بہود و نصاریٰ کود لا کل و براہین کے ذریعہ لاجواب اور سر نگوں گر دیا تھا تواس کے مقابلہ میں آج ایک ممدعی اسلام، دعوئے نبوت ومسیحیت کے شوق یا ہندوستان پر مسلط عیسائی حکومت کی خود غر ضانہ خوشامد میں یہود و نصاری کے اسی عقیدہ کو دویارہ زندہ کر نااور اس پر اپنے '' باطل عقید وُنبوت''کی بنیاد ر کھنا جا ہتا ہے اور پنجاب( قادیان) کا بیہ متنبّی قر آن عزیز کی تصریحات ہے بے نیاز ہو کر نہایت جسارت کے ساتھ ان تمام واقعات کی تصدیق کرتا ہے جواس سلسلہ میں یہود و نصار کی نے اپنے اینے باطل مزعومہ عقائد گی چھیل کے لیےاختراع کیے ہیں ،وہ کہتا ہے کہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ 📗 کو یہود نے اسیر کیا،ان کا تصفحااڑ ایا،ان کے منہ پر تھو گا،ان کے طمانچے بھی لگائے،ان کو کا ننوں کا ناج بھی پہنایااوران کے علاوہ ہر قشم کی تو ہین و تذکیل کا سلو ک کرنے کے بعد ان کو صلیب پر بھی چڑھایااورا پنے زعم میں ان کو فتل بھی کر ڈالا البتہ یہود و نصاریٰ کی حرف بحرف نصدیق کے بعد بغیر کسی قر آنی نص، حدیثی روایت اور تاریخی شہادت کے اپنی جانب سے بیہ اضافہ کرتا ہے کہ جب شاگر دوں کے مطالبہ پر تعش ان کے حوالہ کر دی گئی اور وہ تجہیز و تنکفین کے لیے آمادہ ہوئے تو دیکھا کہ جسم میں جان باقی ہے تب انہوں نے خفیہ طور پر ایک خاص مرہم کے ذریعہ ان کے زخموں کاعلاج کیااور جب وہ چنگے ہو گئے تو پو شیدہ رہ کر تشمیر کو چلے گئے اور وہاں بھی حیات کے آ خری کمحواں تک خود کو چھپائے رکھااور گمنامی میں و بیں انتقال پاگئے۔ گویایوں کہئے کہ یہود و نصار کا کی مفروضہ داستان میں حضرت مسیح 📁 ہے متعلق تو ہین و تذکیل کے جس قدر بھی پہلو تھے وہ سب تو منتی کاذب نے قبول کر لیے باقی ان کی عظمت ِشان اور جلالت مرتبہ ہے متعلق پہلو کو داستان ہے خارج کر کے اس کے ساتھ ا یک ایسا فرضی حصه جوڑ دیاجس ہے ایک جانب نیچر پر ستوں کواپنی جانب ماکل کرنے کا سامان مہیا ہو سکے اور د وسر ی جانب عیسیٰ 👚 کی ہاتی زندگی مبارک کو گمنامی کے ساتھ وابستہ کرکے تو ہین و تذکیل کاایک گوشہ جو تشته سامان ره گیا تھااسکی مجمیل ہو جائے۔ ( ایسان رہ گیا تھااسکی مجمیل ہو جائے۔ (

متنبی پنجاب کو بیہ سب کیجھ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟اسکی جانب انجھی اشارہ کیا جاچکا ہے اوراس کی تفصیل کے لیے پروفیسر برنی کی کتاب" قادیانی مٰد بہب"لائق مطالعہ ہے،یاخود متنبی کاذب کی تصنیفی ہفوات اس حقیقت کو عریاں کرنے میں مدودیتی ہیں۔

ہمارے پیشِ نظر تو یہ مسئلہ ہے کہ متنبی پنجاب نے کس طرح قر آن حکیم کی نصوص قطعیہ کے خلاف یمہودو نصاریٰ کے عقید ہُ''تو بین'''تصلیب''اور قتل عیسلی سے کی تائید پر بے جاجسارت کااقدام کیااور جس حد تک اختلاف گیااس میں بھی دعویٰ قر آنی کے خلاف ان کی حیاتِ طیبہ کو نامر اووناکام اور گمنام ٹابت کرنے کی سعی لاحاصل کی۔

تواب قابل غورہے بیہ بات کہ ہم د نیامیں روزوشب بیہ مشاہدہ کرتے ہیں رہتے ہیں کہ اگر کسی صاحب قوت و اقتدار ہستی کے عزیز دوست یامصاحب کے خلاف ان کادستمن در پے آزاریا قبل کے در پے ہو تاہے اور پیہ سمجھ کر کہ ہم صادب اقتدار ہستی کی اعانت کے بغیر دستمن کے مقابلہ میں عہد ہ بر آنہیں ہو سکتے ،وہ صاحب اقتدار کی جانب رجوع کرتے ہیں اور پیہ جستی ان کو پوری طرح اطمینیان دلاتی ہے کہ دستمن ان کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ ان تک اس کی دستریس ہی نہیں ہونے وی جائے گی تو ہر ایک اہلِ عقل اس کا یہی مطلب لیتا ہے کہ اب نسی بھی حالت میں ان کو دعمن کاخطرہ ہاقی نہیں رہا مگریہ کہ صاحب اقتدار جستی یا ہے وعدہ کا ایفاءنہ کرے اور حجو ٹا ثابت ہو اوریاد شمن کی طافت اتنی زیاده ہو کہ وہ خود بھی اس حمایت ونصرت میں مغلوب ہو کررہ جائے۔

اپس جب انسانی و نیامیں یہ اطلاع موصول ہو کہ صاحب اقتدار ہستی کے عزیز، دوست یا مصاحب کواس کے د شمن نے گر فتار کر لیا،مارا پیٹا،منہ پر تھو کااور ہر طرح ذلیل ور سواکر کے اپنے گمان میں مار بھی ڈالااور مر دہ سمجھ کر نعش اس کے عزیزوں کے سپر د کر دی مگر حسب اتفاق نبض دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ کہیں جان اٹکی رہ گئی ہے کہذا علاج معالجہ کیا گیااور وہ روبصحت ہو گیا تو دنیاءِانسانی اس صاحبِ اقتدار جستی کے متعلق کیارائے قائم کریگی جس نے اس مظلوم کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا تھا؟ یہ کہ اس نے اپناو عدہ پورا کیایا نہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کیا خواہ قصد انہیں کیایااس لیے کہ وہ مجبور رہا۔

لیں اگر د نیاءِانسانی کے معاملات میں صور تحال ہیہ ہے کہ معلوم نہیں کہ مشنتی پنجاب کے عقل و دماغ نے قادر مطلق خدا کے متعلق کس ذہنیت کے ماتحت میہ فیصلہ گیا کہ خدانے عیسیٰ بن مریم علیہاالسلام کو ہر قشم کی حفاظت وصیانت کے وعدہ کے باوجود دستمن کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہونے دیا، جس کو یہود و نصار کی کی اند ھی تقلید میں متنبتی پنجاب نے تشکیم کرلیااوراشک شوئی کیلئے صرف اس قدراضافہ کردیا کہ اگر چہ یہود نے صلیب و قتل کے بعد سمجھ لیا تھا کہ روح قفس عضری ہے نکل چکی ہے۔ مگر حقیقتااییا نہیں ہوا تھابلکہ رمقِ جان ابھی غیر محسوس طور یر باقی تھی۔ اسلیے اس طرح ان کی جان چھ کئی، جس طرح موجودہ زمانہ میں اب سے چند سال قبل جیلوں میں پھائسی دینے کا جو طریقتہ رائج تھا۔ اس کی وجہ ہے بھی پھالسی پانے کے بعد رمقِ جان باقی رہ جاتی تھی اور نغش کی سپر د گی کے بعد علاج معالجہ ہے اچھا ہو جاتا تھا۔

بہر حال ہم تواس ذات واحد، قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس نے جب مجھی بھی اپنے خاص بندوں ( نبیوں اور رسولوں ) ہے اس قشم کاوعد ہُ خفاظت وصیانت کیا ہے تو پھر اس کو پورا بھی ایسی شان ہے کیا ہے جو قادرِ مطلق ہستی کیلئے شایاں اور لا کق ہے۔

حضرت صالح 🔑 اوران کی قوم کے منکرین حق کامعاملہ سورۂ شمل میں جس معجزانہ شان کے ساتھ بیان ہواہے اس پر غور فرمائے۔ار شادِ باری ہے:

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥ قَالُوا تُقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لصادفوان ٥ وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمَكَرُانَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِمُ أَنَا دَمِّرُنَاهُمْ وَقُومْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ تِلْكَ بَيُولُهُمْ حاوِيةً ٢ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمِّرُنَاهُمْ وَقُومْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ تِلْكَ بَيُولُهُمْ حاوِيةً ٢ بَمَا ظَلَمُولًا إِنَّ قِي ذُلِكَ لَآيَةً لَقُومٍ يَعْلَمُولُ ٥ وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُولُونَ ٥ وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُولُونَ ٥ وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا

اور شہر میں نوشخص ہے جو (بہت) مضد سے اور کوئی کام صلاح کاری کا نہیں کرتے سے ،انہوں نے آپ میں کہا " بہم قشمیں کھاؤ کہ ہم ضرور صالح ۔ اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے اور پھراس کے وار توں ہے کہ وی یہ دیں گے کہ ہم اسکے خاندان کی بلاکت کے وقت موقع پر موجود ہی نہیں ہے اور قتم بخداہم ضرور سچے ہیں "اور انہوں نے (صالح ۔ کے خلاف) خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی (ان کی سازش کے خلاف) خفیہ تہ ہیں کی اور ہم نے بھی ان کی سازش کہ تہر کا کیا خفیہ تھے پس (اے محمد ۔ ا) دیکھوا کہ انکی خفیہ سازش تہ ہیں کہ جس ہوا؟ یہ کہ ہم نے ان کو (مضدوں کو) اور ان کی سرئش قوم کو سب کو بلاک کر دیا (نگاہ اٹھا کر) دیکھویہ (قریب بی) ہیں ان کے گھروں کے گھنڈر ویران ہیں ان کے ظلم کی وجہ ہے، جیک اس واقعہ ہیں نشانی ہے حجہ والوں کیلئے اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کوجو کہ پر ہیزگار ہے۔

ادر پھر مطالعہ سیجئے اس عظیم الشان واقعہ کاجو ہجرت خاتم الا نبیاء سے تعلق رکھتا ہے اور سورہ اُنفال میں د شمنانِ حق گی ذلت ور سوائی کاابدی اعلان ہے۔

ان دونوں واقعات میں حق و باطل کے معرکوں، دشمنوں کی خفیہ سازشوں اور انہیا، علیہم السلام کی حفاظت کیلئے وعدہ کالیماوراس کے بے غل وغش پوراہونے کاجو نقشہ قر آن عزیز نے پیش کیا ہے۔ تاریخی نگاہ سے ان پر غور فرمائے اور فیصلہ سیجئے کہ جس خدانے صالح میں اور خاتم الانمیاء محمد کے ساتھ اپنے وعدہ کفاظت کواس شان رفیع کے ساتھ پورا کیا ہو۔ کیا متبتی پنجاب کے عقیدہ کے مطابق اسی شان معجزانہ کے ساتھ وہ عیسی سے حق میں پورا ہوا؟ نہیں ہر گز نہیں، حالا نکہ آیات قرآنی شاہد ہیں کہ ان دونون واقعات کے مقابلہ میں عیسی بن مریم علیماالسلام سے کیئے گئے وعدے زیادہ واضح تفصیلات رکھتے ہیں اور ان میں صاف کہا گیا ہے کہ خدا کے بہترین مخفی فیصلہ کے مطابق حضرت میں کے دشمن ان کوہا تھ تک نہ بھی ہوگا:۔

مطابق مواضان سے بھی ہوگا:۔

## وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي ۖ إِسْرَائِيْلَ عَنْكَ اور جَبَله جم في بني اسرائل كو تجھ سے روك ديا تھا۔

متغتی پنجاب کواگر اپنی نبوت اور مسیحیت کے افتر ااور ڈھونگ کو مضبوط کرنے کیلئے حضرت مسیح علام کے زندہ آسان پراٹھائے جانے کے خلاف اس مرجہ ناگواری تھی جیسا کہ متنتی کاذب کی تصنیفات سے معلوم ہو تاہے تب بھی یہود ونصاری کی اس اندھی تقلید کیلئے مقابلہ میں جو نصوص قر آنی کے خلاف ''کفر ہوائے'' تک پہنچاتی اور حضرت مسیح ﷺ کی شانِ رفیع کے حق میں باعث تو بین و تذلیل اور وعدہ الہی کی تکذیب کرتی ہے " کیا ہے کافی نہیں نھا کہ تاویل باطل کے پروہ میں اتناہی کہہ دیا جاتا کہ وہ اگرچہ بقید حیات آسان پر نہیں اٹھائے گئے مگر اللہ تعالی نے بند مکان سے کسی طریق پران کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کر محفوظ کر دیا اور دشمن کسی طرح ان کو نہ پاسکے ، لیکن وائے برحال مثنی قادیان کہ خدا کے سچے پیغمبر حضرت عیسی بن مریم علیہا السلام کے ساتھ بغض و عناد نے ''خسر الدنیاوالآخرہ''کامصداق بناکر بی چھوڑا۔

# تاوياني تكبيس اوراس كاجواب

حضرت ملیسی عصر کے اس معرکۃ الآراء مسئلہ میں ''جوان کی عظمت اور جلالت کاز بروست نشان ہے''۔ سورہُ آل عمران کی آیات کا باہمی ربطِ اور ترتیب ذکری خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے کہ متنبی کاذب نے اس میں بھی تلمیس الحق بالباطل 'کا ثبوت دے کرناوا قف کو گمر اہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

قر آن عزیز، سورہُ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح 😊 کے د شمنوں کے نرغہ میں گھر جانے سے متعلق جس تسلی اور وعدہ کاذکر کیا ہے۔اس سے معلوم ہو تا ہے کہ فطری شکل وصورت میں بیش آئی کہ جب دِ شمنان دین نے حضرت مسیح 👑 کاایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا توایک اولواالعزم پیمبراور خدائے برحق کے در میان تقرب کاجور شتہ قائم ہے اس کے پیش نظر قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ کویہ خیال پیدا ہوا کہ اب کیا پیش آنے والا ہے راہ حق میں جاں سپاری یا قدرت الہی کا کوئی اور کر شمہ ؟اور اگر د شمنوں سے تحفظ کے لئے کوئی کر شمہ پیش آنے والا ہے تواس کی کیاشکل ہو گی کیونکہ بظاہرِ کوئی سامان نظر نہیں آتا؟اوِراگر تحفظ ہوا بھی تو کیا کچھ مصائب و آلام اٹھانے کے بعد تحفظ جان ہو گایاد مثمن کسی بھی صورت میں قابونہ یا عکیس گے ؟ تب الله تعالى نے حضرت عيسى 💴 كو مخاطب كرتے ہوئے حضرت عيسىٰ كے قلب ميں فطري طورير پيدا ہونے والے سوالات کاتر تیب وار اس طرح جواب دیا: "عیسیٰ! میری بیہ ذمہ داری ہے کہ میں تیری مقررہ مدت حیات پوری کروں گالیعنی مطمئن رہو کہ جھھ کو دشمن قتل نہ کریائیں گے 🖳 🚅 👊 🚅 اور صورت میہ ہو گی کہ اس وقت میں تجھ کواپنی جانب یعنی ملاءاعلیٰ کی جانب اٹھالوں گا 🐧 🐸 🛂 اور پیہ بھی اس طرح نہیں کہ پہلے سب کچھ مصائب ہو کر گذریں گے اور پھر ہم جھھ کو آخر میں علاج معالجہ کرا کراٹھا ئیں گے نہیں بلکہ یوں ہو گاکہ تودشمن کے ناپاک ہاتھوں ہے ہر طرح محفوظ رہے گااور کوئی دشمن تجھ کوہاتھ تک نہ لگا سکے گا ، مست کے سے اللہ میں مستوں کی تو تمہارے فطری سوالات کاجواب ہوالیکن اس سے بھی زیادہ ہم یہ کریں گے کہ جو تیرے پیرو ہیں (خواہ غلط کار ہوں جیہا کہ نصار ٹیاور خواہ سیجے العقیدہ ہوں جیسا کہ مسلمان)ان کو قیامت تک یہود پر غالب رکھیں گے اور تاقیام قیامت بھی ان کو حا کمانہ اقتدار نصیب نہیں ہو گا باقی رہاتمام معاملات کا فیصلہ سوائی کے لیے( قیامت کا) دن مقرر ہے اس روز سب اختلا فات ختم ہو جائیں گے اور حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائیگا۔

تاویل باطل اسلئے کہ حیات عیسی علی متعلق دیگر نصوص قر آئی، حدیثی اور اجماع امت کے پیش نظراس مقام پر بیہ تاویل بلاشبہ "باطل" ہے مگر اس سے کم از کم حضرت مسیح اسلام کی تو ہین اور وعدہ البی کی تکذیب کا پہلو نہیں نکاتا۔

زیر بحث آیات گی یہ تفسیر جس طرح سلف صالحین اور اجماع امت کے مطابق ہے ای طرح آس میں آیات میں کیے گئے متعدد وعدول کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی مگر مرزائے قادیانی نے اپنی مسند مسیحت و نبوت کو قائم کرنے کیلئے قر آن واحادیث سیحت اور اجماع امت کے خلاف جبکہ بید و عوی گیا کہ حضرت عیسی کی موت ہو چکی تو اس سلسلہ کی آیات میں تحریف معنوی کی ناکام سعی کو بھی ضروری سمجھا اور دعوی کیا کہ اگر مسیح کی موت کے و قوع کو مسیح اور تطبیر اور تفوق المطبیعین علی الکا فرین ہے قبل تسلیم نہ کیا جائے گا تو تر تیب ذکری میں فرق آ جائے گا اور مقدم کومؤ خراور مؤخر کو مقدم ما نتا پڑے گا اور بیہ قرآن عزیز کی شان بلاغت کے خلاف ہے لہذا یہ ما نا چاہے کہ اور مقدم کومؤ خراور مؤخر کو مقدم ما نتا پڑے گا اور بیہ تر موت آ چکی۔

مرزائے قادیانی کی ہے "تلمیس" اگر چہ ان حضرات سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی جو عربیت اور قر آن کے اسلوب بیان کاؤوق رکھتے ہیں لیکن عوام کو مخالط میں ڈال سکتی ہے اس لئے اس عنوان کے شروع ہی میں آیات کی تفسیر کو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ مرزا کی جانب سے جو تلمیس کی گئی ہے وہ خود بخود زائل ہو جائے تاہم مزید تشریح کے لیے یہ اوراضافہ ہے کہ تر تیب ذکری کا مطلب ہے ہو تاکہ کلام میں اگر چند ہا تیں تر تیب وارکی گئی ہیں تو ان کا وقوع بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کلام میں ذکر کر دہ تر تیب بگڑنے نہ پائے اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنانہ پڑے اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنانہ پڑے اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنانہ پڑے اور مقدم کی جان سمجھا جاتا ہے مقدم کرنانہ پڑے اور مشہور مئلہ ہے۔

 بالتر تیب بیہ سب امورانجام دول گا کیونکہ بیہ قول صرف جابل ہی کہہ سکتا ہے لیکن جس کو تفتگو گا معمولی بھی سلیقہ ہے وہ ہر گزالیا کہنے کی جرأت نہیں کرے گا کیونکہ تر تیب ذکری کے لئے بیہ تو ہونا چاہیے کہ ان امور کے وقوع میں ایس صورت نہ پیدا ہو جائے کہ تر تیب میں فرق لا کر تقدیم و تاخیر کا عمل جراحی کرنا پڑے لیکن اگر کوئی شے زمانہ کا امتداد اور طوالت چاہتی ہے اور اس کا آخری حصہ و قوت ان تمام امور کے بعد پیش آ تا ہے جو اس کے بعد مذکور تھے مگر تر تیب ذکری میں مطلق کوئی فرق نہیں آ تا تو ایس شکل میں اس وقوع کے متاخر ہو جانے ہے کسی مذکور تھے مگر تر تیب ذکری میں مطلق کوئی فرق نہیں آ تا تو ایس عمل میں اس وقوع کے متاخر ہو جانے ہے کسی عالم کے نزد یک بھی کلام کی فصاحت و بلاغت میں نقص واقع نہیں ہو تا اور نہ اس قتم کے وقوئ تر تیب کا تر تیب ذکری کے ساتھ کوئی تعلق ہو تا ہے۔

پس مئلہ زیر بحث میں حضرت میسیٰ 📲 کی طبعی موت گاو قوع جھی جوی ہوااس کاتر تیب ذکری ہے مطلق گوئی علاقہ نہیں ہے یہاں تو اگے ﷺ کہد کریہ بتایا گیاہے کہ دیے گئے متعدد وعدوں میں پہل اور اولیت اس وعدہ کوحاصل ہے کہ تمہاری موت کا سبب بیہ یہود بنی امرائیل نہیں ہو گے بلکہ جب بھی بیہ مقررہ مدت پور تی ہو گیاس طریق پر ہو گی جو عام طور سے میر می جانب منسوب کی جاتی ہے( بعنی طبعی موت )اور یہ وعدہ ہم حال باقی تمین وعدوں ہے پہلے ہی رہاتب ہی تو یہ تنیوں وعدے و قوع میں آسکے ،اوراگر کہیں دستمن حضرت مسیح 💨 کی موت کا سبب بن گئے ہوتے تو پھر "رفع"اور" تطہیر" کے لئے کوئی صورت ہی نہ رہ جاتے اور مر زا قادیانی کی طرح باطل اور دکیک تاویلات کی آڑ کینی پڑتی اور آیات زیر بحث کی ''روح'' فٹا ہو کررہ جاتی۔اور بیاس لئے کہ اگر" رفع"ے رفع روحانی اور" تطہیر"ے روحانی پاگی مراد لئے جائیں تویہ قطعاً ہے محل اور بے موقع ہو گا کیونکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق بیہ وعدے حضرت عیسیٰ 🥟 کودیے جارے ہیں توحضرت عیسیٰ کو یہ بتانا کہ تمہارے متعلق یہو د کا بیہ اعتقاد کہ تم کا ذب اور ملعون ہو نلط ہے اور تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا رفع روحانی کرنے ولا ہوں قطعاً عبث تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ پنجمبر خدا ہیںاور جانتے ہیں کہ یہود کاافتراء کیاحقیقت رکھتاہے نیز یہود کو حضرت مسیح 👚 کے رفع روحانی کا پیتہ نہیں ہو سکتا کیو نکہ بیہ معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے تو خدائے برتر کابیہ ارشاد نہ حضرت مسیح 📁 کی بر محل تسلی کا باعث ہو سکتا تھااور نہ یہود کے لئے سود منداور یہی حال دوسرے وعد وُ تطہیر کا ہے بلکہ جب بقول قادیانی یہود کے ہاتھوں حضرت مسیح 👚 صلیب پر چڑھادیے گئے تو تغش یا لینے کے بعد شاگر دوں کامر ہم عیسیٰ 🔑 لگا کر چنگا کر لینے اور پھر منجانب اللہ جن کی ہدایت وار شاد کے لئے مامور کیے گئے تھے ان ہے جان بیجا کر بھاگ جانے اور زند گی بھر گمنامی میں زند گی بسر کرتے رہنے کے بعد ۔ العندال اور ، معتلف الله عن الله الما كهه دين عنديبود كے عقيدة متعلق مسيح 😁 كى بى ترديد ہو گی اور نہ ایک غیر جانبدارا نسان ہی ہیہ سمجھ سکے گا کہ ایسے موقع پر جبکہ عیسیٰ 💴 و شمنوں کے نرغے میں ہیں ور جبکہ ان کویہ یقین ہے کہ میں خدا کا پیٹمبر ہوں اور موت کے بعد رفع روحانی اور تطهیر لازم شے ہے ان تسلیوں اور وعدوں گاگیا فائدہ ہے خصوصاً جبکہ ان کے ساتھ دستمن نے وہ سب کچھ کر لیاجو وہ کرنا جا ہتا تھا۔

البتہ جمہوراہل حق کی تفییر کے مطابق آیت قر آنی کی روح اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ پوری طرح ناطق ہے کہ یہ وعدے حضرت مسیح سے جس طرح کیے گئے وہ ہر محل اور فطری اضطراب کے لیے بلاشیہ باعث تسکین ہے کہ یہ وعدے حضرت مسیح سے جس طرح کیے گئے وہ ہر محل اور فطری اضطراب کے لیے بلاشیہ باعث تسکین

ہیں اور نبی اگرم 🚚 کی معرفت کاوفت کے یہود و نصار کے وراثتی عقائد باطلہ کی تر دید کے لئے کافی اور مدلل۔ جمہوراہل حق کی بیہ تفسیر '' توفی'' کے معنی''مقررہ مدت یوری کرنا''افتیار کر کے کی گئی ہے جس کاحاصل ( تو فی جمعنی موت) نکلتا ہے لیکن تو فی کے بیہ حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ بطور کنایہ کے مستعمل ہوئے ہیں کیونکہ لغت عر ب میں اس کاماد ہ( میٹر)وفی، یفی ،وفاء ہے جس کے معنی "پورا کرنے" کے آتے ہیں اور اس کو جب باب تفعل میں لے جاکر" توفی" بناتے ہیں تواس کے معنی "کسی شے کو پوراپورالینا" یاکسی شے کو سالم قبضہ میں کر لینا" آتے بین تو فی الحده و افیاً تا ما یقال "توفیت من فلان مالی علیه" اور چونکه موت مین تجنی اسلای عقیده ئے مطابق روح کو پورالے لیا جاتا ہے اس لئے کناپیہ کے طور پر کہ جس میں حقیقی معنی بحالہ محفوظ رہا کرتے ہیں '' توفی جمعنی موت مستعمل ہو تاہے اور کہتے ہیں تو فاہ اللہ ای اماتہ لیکن اگر موقع پر دوسرے دلائل ایسے موجود ہوں جن کے پیش نظر توفی کے حقیقی معنی لئے جا سکتے ہوں یا حقیقی کے ماسواد وسرے معنی بن ہی نہ سکتے ہوں تواس مقام پر خواہ فاعل"الله تغالی"اورمفعول" ذی روح انسان "ہی کیوں نہ ہو وہاں حقیقی، معنی" پورالے لینا"ہی مراد ہوں گے مثلاً آيت 📑 🚅 قبي اللهندر 🛫 موتيا والتي بغيب 👢 منامية "الله توبورالے ليتا ۽ جانوں کوان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو جن کوامجھی موت نہیں آئی ہے پورالے لیتا ہے نینڈ میں ۔ اسے میں کیائے مجھی لفظ" تو فی" بولا گیالیعنی ایک جانب بیہ صراحت کی جار ہی ہے کہ بیہ وہ جانیں (نفوس) ہیں جن کو موت نہیں آئی اور دوسر ی جانب پیہ تبھی بصر احت کہا جارہاہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں ان کے ساتھ " تو فی "کا معاملہ کر تاہے تو پہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہے"متوفی" اور نفس انسانی مفعول ہے"متوفی"مگر پھر بھی کسی صورت ہے " تو في جمعتي موت "صحيح نهيس ميں ورنه تو قر آن كاجمله ... \_ العياذ بالله مهمل ہو كررہ جائے گايامثلا

وَهُوَ الَّذِي ۚ يُتَوَفَّاكُمُ بِاللَّيْلِ وَيَعَلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ (اوروہی(اللہ)ہےجو پورالے لیتایا قبضہ میں کرلیتاہے تم کورات میں اور جانتاہے جو تم کماتے ہودن میں۔ (عدر اعد)

میں بھی کسی طرح تو فی بمعنی موت نہیں بن سکتے حالا تکہ تو فی کا فاعل اللہ اور مفعول انسانی نفوس بیں یا مثلا آیت

حَتَىٰ إِذَا جَاءُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴿العامِ﴾ يبال تَكَ كَه جب آتی ہے تم میں ہے ایک کسی کو موت، قبض کر لیتے ہیں یاپورالے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے )۔

میں ذکر موت ہی کا ہورہا ہے لیکن پھر بھی ۔۔۔ میں توفی کے معنی موت کے نہیں بن سکتے ورنہ ہے۔ فائدہ تکرار لازم آئے گا یعنی ۔۔۔ میں جب لفظ"موت"کاذکر آچکا تواب ۔۔۔ میں بھی اگر توفی کے معنی موت ہی کے لئے جائیں تو ترجمہ یہ ہوگا یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے ایک کسی کو موت، موت لے آتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے)اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں دوبارہ لفظ کاذکر بے فائدہ ہے اور گلام فضیح و بلیغ اور معجز تو کیاروزم ہ کے محاورہ اور عام پول حیال کے لحاظ سے بھی پہت اور لا طائل ہو جاتا ہے البتۃ اگر " توفی" کے حقیقی معنی کسی شے پر قبضہ کرنایا اس کے پورا لے لینا مراد لئے جائیں تو قر آن عزیز کا مقصد ٹھیک ٹھیک ادا ہو گااور کلام بھی اپنے صداعجاز پر قائم رہے گا۔

اب ہر ایک عاقل غور کر سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ " توفیٰ" کے حقیق معنی موت کے ہیں۔خصوصا جبکہ فاعل خداہوااور مفعول ذی روح کہاں تک صحیح اور درست ہے۔

بہر حال اس موقع پر "موت "اور" تونی "دونوں کا ساتھ ساتھ بیان ہونااور دونوں کا ایک ہی معمول ہونااور پہر حال اس موقع پر "موت الور تنون کے لئے واضح دیل ہے کہ بد دونوں مر ادف الفاظ نہیں ہیں اور جس طرح لیث معنی میں فرق و تفاوت اس بات کے لئے واضح دیل ہے کہ بد دونوں مر ادف الفاظ نہیں ہیں اور جس طرح لیث واسد (جمعنی شیر ) ابل و جمل (جمعنی اونٹ) نون و حوت (جمعنی مجھلی) وغیر واساء کا اور جمع جمل کسب جس طرح لیث واسد (جمعنی تھر کا) اور عطش، ظما (بیاس) اور جوع بسغب (جمعنی بھوگ) مصادر کا حال ہے موت اور توفی کے در میان وہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کے حقیقی معانی میں تمایاں فرق ہے اور مثلا آیت

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُونَ حَتَىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ لَيُونَ لَكُونَ الْمَوْتُ لِمُونَ لَكُونَ الْمُونَ لَكُونَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلْ الللللِّ

میں موت کو فعل اور توفیٰ کا فاعل قرار دیا گیا ہے اور ہر ایک زبان کی نحو ( گرامر ) کا یہ مسئلہ ہے کہ فاعل اور فعل ایک نہیں ہوتے کیونکہ فعل، فاعل سے صادر ہو تاہے مین ذات فاعل نہیں ہوا کر تا تواس سے یہ بخو بی داضح ہو جاتاہے کہ توفی کے حقیقی معنی "موت "ہر گزہر گزنہیں ہیں ورنہ اس کااطلاق جائز نہیں ہو سکتا۔

ان تین مقامات کے علاوہ سور و بقر و کی آیت:

ثُمَّ تُوفَیٰ کُلُ نَفْسِ مِیَّا کَسَبَتْ پھر پورادیاجائے گاہرایک نفس کُوجواس نے کمایاہے۔

اور سور وُ تحل کی آیت:

میں بھی توفی کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول نفس انسانی ہے تاہم یہاں توفی جمعنی موت نہیں بن کیتے اور یہ بہت واضح اور صاف بات ہے۔

غرض ان آیات میں موجود اس امر کے کہ " توفّی" کا فاعل اللہ تعالی اور اس کامفعول"انسان یا نفس انسانی" ہے پھر مجھی یا جماع اہل لغت و تفسیر "موت کے معنی" نہیں ہو سکتے خواہ اس لئے کہ دلیل اور قرینہ اس معنی کے خلاف ہے اور یااس لئے کہ اس مقام پر توفی کے حقیقی معنی (پورالے لینایا قبض کرلینا) کے ماسوا،"موت کے معنی" کسی طرح بن ہی نہیں سکتے۔ تو مرزائے قادیانی کا بید دعویٰ که "تونی "اور "موت "مرادف الفاظ ہیں یا بیہ که توفی کا فاعل اُلر اللہ تعالیٰ اور مفعول انسان یانفس انسانی ہو تو اس جگہ صرف موت ہی کے معنی ہو نگے دونوں دعوے باطل اور نصوص قر آنی کے قطعاخلاف ہیں

فَهَاتُو بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيُنَ

توفی اور موت یقیناً مر ادف الفاظ نہیں ہیں اور توفی کے حقیقی معنی"موت"نہیں بلکہ "پورالے لینایا قبض کر لینا"ہیں۔ قرآن عزیزے اس کی ایک واضح دلیل ہے ہے کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی موت کا فاعل اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کو قرار نہیں دیا گیا مگر اس کے بر عکس توفی کا فاعل متعدد مقامات پر ملا تکہ (فرشتوں) کو ٹھیر ایا ہے مثلاً سور ۂ نساء میں ہے:

تُو فَتهُ رُ سُلُنَا قبض کرلیایایورالے لیااس گوہارے بھیجے ہوئے (فرشتوں)نے

اور سور ہ سجدہ میں ہے،

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الْمَوْتِ (اے محمد عَنَى ) كہدد تيج تيض كرے گائم كوموت كافرشت)

اور سورة أنفال ميں ہے،

. وَلَوْ تَرَٰى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ اوركاشُ كه توديكھے جسوفت كه قبض كرتے ہيں فرشتے ان لوگوں (كى روحوں) كو جنھوں نے كفر كياہے)

ان تمام پراگرچہ توفی "کنایہ" بمعنی موت استعال ہو اے لیکن پھر بھی چوں کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے ملائگہ اور ملک الموت کی جانب ہورہی تھی اس لئے لفظ "توفی "کااطلاق کیا گیااور لفظ" موت "استعال نہیں گیا گیااوریہ صرف اس لئے کہ موت تواللہ کا فعل ہے اور موت کے وقت انسان کا یعنی روح انسانی کا قبض کرنا اور اس کا پورا پورا لے لینایہ فرشتوں کا عمل ہے تو جن مقامات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب خدا کسی کی اجل پوری کر ویتااور موت کا حکم صادر فرماتا ہے تو اس کی صورت عمل کیا پیش آتی ہے ان مقامات میں موت کا اطلاق ہم گر موزوں نہیں تھا بلکہ "توفی "کا لفظ ہی اس حقیقت کو ادا کر سکتا تھا۔

موت اور تونی کے در میان قر آنی اطلاقات کے پیش نظرا یک بہت بڑا فرق بیہ بھی ہے کہ قر آن عزیز نے عگہ جگہ "موت" اور "حیات" کو تو مقابل ٹھیرایا ہے لیکن " توفی" کوکسی ایک مقام پر بھی "حیات" کامقابل قرار

نہیں دیا۔ مثلاً سور ڈہلک میں ہے

## هُوَ الَّذِي ْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَّاةَ هُوَ الَّذِي ْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَّاةَ فَرَ قَانَ مِينَ ب خدا ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت گواور زندگی کو "اوسور وَ فر قان میں ہے

وُلَا يُمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً اوروه تبين مالك بين موت كادرند حيات ك

اورای طرح ان دونول کے مشتقات کے مقابل ٹھیرایا ہے مثلا

🥶 كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتْتَى ط (بقره)

🥨 وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 🔻 🗽

﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ﴿ إِنْهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

وأُحْيِ الْمَوْتَلَى بِإِذْنِ اللَّهِ (ال عمران)

🕯 وَهُوَ يُحْيِ الْمُوْتَنَى (شورى)

(وغیرہ ذلک کثیرا)البتہ توفی کے حقیقی معنی میں چونکہ یہ وسعت موجود ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے موت کی جو حقیقت ہے بطریق کنایہ اس پر بھی حسب موقع اس کااطلاق ہو سکتا ہے تو یہ استعمال اور اطلاق بھی جائز ٹھیر ااور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔

" تونی" کے معنی کی اس مفصل تشریح و توضیح کا حاصل یہ ہوا کہ لغت عرب اور قر آنی اطلا قات دونوں سے شاہد ہیں کہ تونی اور موت دونوں کے حقیقی معنی میں بھی اور دونوں کے اطلا قات میں بھی واضح فرق ہے اور دونوں مر ادف الفاظ نہیں ہیں خواہ تونی کا فاعل اللہ تعالی اور مفعول انسان اور روح انسانی ہی کیوں نہ ہو۔ گر اسلامی نقطۂ نظر سے چو نکہ موت ایک ایسی حقیقت کانام ہے جس پر بطریق" توسع"اور" کنایہ " توفی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے ہیں جس مقام پر قرینہ اور محل استعال کا تقاضہ یہ ہوگا کہ وہاں تونی بول کلنایہ " موت کے معنی لئے جانے چا جیس تو اس جگہ " موت کے معنی مر اد ہوں گے لیکن اس کے بر عکس اگر دلیل قرینہ اور محل استعال حقیقی معنی کا متقاضی ہے تو اس جگہ وہی معنی مر اد ہوں گے اور ان ہی کو مقدم سمجھا جائے گاخواہ منی معنی وہاں قطعانہ بن سکتے ہوں اور خواہ بن سکتے ہوں مگر محل استعال اور دو سرے دلا کی اس کو مرجو گیا گئی معنی وہاں قطعانہ بن سکتے ہوں اور خواہ بن سکتے ہوں مگر محل استعال اور دو سرے دلا کی اس کو مرجو گیا

یمی وہ حقیقت ہے جس کو بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد لغت کے مشہورامام ابولبقاءنے یہ نصر تکے گی ہے کہ عوام میں توفی کے معنی اگر چہ موت کے سمجھے جاتے ہیں مگر خواص کے نزدیک اس کے معنی "پورالے لینا" اور " قبض کرنا" ہیں فرماتے ہیں: التوفي الاماتة و قبض الروح و عليه استعمال العامة والاستيفاء و احد الحق و عليه استعمال البلغاء.

الناسل مورة ما مده کی آیت سیس اگر جیتی معنی مراد ہوں جیسا کہ جلیل القدر علی، تخیہ و بغت فی الناسل مورة ما مده کی آیت نریم بحث کا علی جھے و بورالورال لینے والا ہوں یہ جھے و فیش کرنے والا ہوں النام کی جانب ( طاءا علی کی جانب ) الله بینے والا ہوں ابنے جھے و فیش کرنے والا ہوں ابنی ہے والا ہوں ابنی جانب ( طاءا علی کی جانب ) الله بینے والا ہوں ابنی جھے و قبض د لیا ہوں ابنی جانب کے اللہ مور پر یہ موال پیدا ہوا کہ قبض کرنے اور پورالے لینے کی مختلف شکلیں ہیں مثالا آیک ہے کہ موت آجائے اور روح کو قبض کرلیا جائے اور پورالے لیاجائے گایا ہورالے لیاجائے اور و میں مورت پیش آئے گی پی اس کو صاف اور واضح کی نہا ہوا ہوں کی ہوئے کہ کہ اس کو صاف اور واضح کی ہوئے کہ کہا گیا کہ دوسر کی شکل اختیار کی جائے گی تاکہ دشمنوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تد یہ ہو جائے گی تاکہ دشمنوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تد یہ ہو جائے گی تاکہ دشمنوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تد یہ ہو جائے گی تاکہ دشمنوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تد یہ ہو جائے گی تاکہ دشمنوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تھیں ہو جائے گی تاکہ دشمنوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تد یہ ہو جائے گی تاکہ دشمنوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تد یہ ہو جائے گی تاکہ دشمنوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تو سے موسوں کی ساز شول کے مقابلہ میں مجزائے تھیں ہو جائے گی تاکہ دیسے ہوئے کے گیا کہ دات اقد س کا فروں کی ہوئے کہ موسوں کی ساز شول کے ہوئے کی ہوئے کی ساز کی س

#### وَمُ طَهِرُكُ مِنَ السَّادِيْنَ كَفَرُوا

بغیر کی تاویل کے سیجے ہو جائے اور تاویل باطل کے ذریعہ شک اور ترودیا حقیقت حال ہے انگار صرف ان ہی قلوب کا حصہ رہ جائے جو قر آن ہے علم حاصل گرنے کی بجائے اول اپنے ذاتی اوہام وظنون کوراہنما بناتے اور پچر قر آن کے حلوف اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دینا جائے ہیں اور اس ہے وہ کہلانا جاہتے ہیں جودہ خود کہنا نامیوں قر آن عزیز گی اس صفت ہے فافل رہتے ہیں۔

لَّا يَأْتِينُهِ الْبُاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفُهِ تَنَزِيْلٌ مِّنْ حَكَيْمٍ حَمِيْدٍ اَن قَرْ آن کَ آگے۔اورنداس کے چیجے۔(سی جانب سے بھی) باطل نہیں پھٹک سُلٹا یہ اتارا ہوا ہے ایک جستی کی جانب سے جو حکمت والی،خو ہیوں والی ہے۔''

منتبی پنجاب کو جب قر آن عزیز کی ان نصوص سے متعلق تح یف معنوی میں ناکائی ہو کی اور خسر ان کے موا پچھ ہا تھ نہ آیا تو مجبور ہو کر قر آن عزیز کے اطلاقات احادیث محجھ کی اطلاعات اور اجماع امت کے فیصلہ کو پس پشت ڈال کر '' فلسفہ ''کی آغوش میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اپنی تصانیف میں یہ ہر زہ سرائی کی کہ اگر حضر سے مسیح سے آسان پر زندہ اٹھا گئے گئے تو یہ عقل کے خلاف ہے اسلئے کہ کوئی مادی جسم ملاء اعلیٰ تک چواز نمیس کر سکتا اور کر بھی جاتا تو اتنی طویل مدت کیسے زندہ ہے اور وہاں تھانے پینے اور رفع حاجت کرنے کی صور سے کیسے ممل میں آسکتی ہے ؟

تدرت البی کے معجز اندافعال کو خلاف عقل کہد کر بات اگر ختم ہو علق توشاید قادیانی کی یہ فاسفیانہ موشگافی

در خورانتنا، سمجھی جا عتی۔ لیکن آج فلسفہ جدید بہ شکل سائنس ترتی کر کے جس حد تک پہنچ چگاہے ہوا نظریات (THIORIS) نہیں بلکہ مشاہدات اور عملیات (PRACTICLES) اس بات کو خابت کر رہے ہیں کہ فضاء کے موافعات کواگر آہتہ آہتہ ہٹاویا جائے یاان کو ضبط (CONTROL) میں لے آیا جائے تو ماد کی جسم کے لئے غیر معلوم بلندی تک پہنچنا ممکن العمل ہو جائے گاوراس کے لئے جو جدو جہدوہ کررہے ہیں وہ ممکن العمل سمجھ کریں کر رہے ہیں اور سائنٹفک (SCINTIFIC) طریقہ پر گررہے ہیں لیس اگر آن کا انسان میلوں او پر ہوائی جہانے فرداچہ جا سکتا ہے اور میل ویژن کے ذراجہ جا سکتا ہے اور ہوااور آفیاب کی اہروں اور شعاعوں پر کنٹر ول کر کے بزاروں میل تک اپنی آواز کو بذراجہ ریڈ یو نشر کر سے اور ہوااور آفیاب کی اہروں اور شعاعوں پر کنٹر ول کر کے بزاروں میل تک اپنی آواز کو بذراجہ ریڈ یو نشر کر سکتا ہے اور ہوا اور ہر اروں برس کے گذرے ہوئی بلکہ خالق کا نئات کے متعلق ازرہ تفلسف یہ کہنا کہ وہاد کی جسم کو ملاء کہا تک کیسے لے جاسکتا ہے اپنی غراوت پر مہر کرنا نہیں تو اور گیا ہے۔

اورا گراد ویات اور غذاؤں اور حفظان صحت کے مختلف طریقوں سے عمر طبعی کود و گنااور تین گنا کیا جاسکتااور کیا جارہا ہے نیزا گر مختلف غذاؤں کے اثرات و نتائج میں بیہ فرق ہو سکتا ہے اور ہو تا ہے کہ کسی سے فضلہ زیادہ ہے اور کسی سے قطعاً نہ بنے بلکہ وہ خالص خون کی شکل میں تخلیل ہو جائے اور اگر انسان اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ روحانی قوت کو ہڑھا کر آج اس د نیامیں د نول ہفتوں بلکہ مہینوں بغیر خور د نوش زندہ روسانی ہو جور انسانوں کی ان کامیاب کو ششوں کو صحیح سمجھنے کے باوجود خالق ارض و ساوات کی جانب حضرت مسیح اللے کی رفعت آسانی پر مسطور ہ بالا شکوک پیش کر نایاان کے پیش نظر ان کے بجسد عضری ملاء اعلیٰ تک میں تواور کیا ہے ؟

' حقیقت پہ ہے کہ جو شخص علمی حقائق ہے نا آ شنااور علوم قر آن سے محروم ہے وہ ''خلاف عقل ''اور '' ماورا، عقل ''ان دونوں ہاتوں کے در میان فرق کرنے ہے عاجز ہے اور اس لئے بمیشہ ماورا، عقل کو خلاف عقل کہہ کر پیش کرتار ہتا ہے۔

دراصل انسان کی فکری گراہیوں کا سر چشمہ صرف دوہی باتیں بیں ایک ہے کہ انسان ''عقل' ہے اس درجہ ہے بہرہ ہو جائے کہ ہرایک بات ہے سمجھ بوجھے مان لے اور اندھوں کی طرح ہرایک راہ پر چلنے گلے دوسر کی بات ہے کہ جوحقیقت بھی عقل ہے بالا تر نظر آئے اس کو فور اجھٹلادے اور یہ یقین کرلے کہ جس شے کو اس کی سمجھ یا چند انسانوں کی سمجھ ادراک نہیں کر علی وہ شے حقیقاً وجود نہیں رکھی اور تکذیب کے ان کق ہے حالا نکہ بہت می باتیں وہ بیں جو ایک دور کے تمام عقلاء کے نزدیک ماور اء عقل سمجھی جاتی بیں اس لئے کہ ان کی عقلیں ان باتوں کا ادراک کرنے ہے عاجز ربیں گروہی باتیں علمی ترقی کے دوسرے دور بیں جاکر نہ صرف ممکن الوقوع قراریاتی بلکہ مشاہدہ اور تج ہہ بیں آجاتی بیں پس اگر ہرایک وہ شے جو کسی ایک انسان یا جماعت یاس کے دور کے تمام اہل عقل کے نزدیک ماوراء عقل تھی ''خلاف عقل ''کہلانے کی مستحق تھی تو وہ دوسرے دور بین کیول عقل کیلئے ممکن ہوئی بلکہ مشاہدہ میں آگئی۔

قر آن عزیز نے گراہی گیا اس پہلی حالت کو (جہل، طن، خرض، اٹکل) سے تعبیر کیا ہے اور دوسر می حالت کو الحاد" کہا ہے اور یہ دونوں حالتیں "علم وعرفان" سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں خلاف وعقل اور ماوراء عقل کے در میان یہ فرق ہے کہ خلاف وعقل اور ماوراء عقل کے در میان یہ فرق ہے کہ خلاف وعقل بات وہ ہو سکتی ہے جس کے نہ ہو سکنے کے متعلق علم ویقین کی روشی میں شبت دلائل و براہین موجود ہوں اور عقل ،دلیل و بربان اور علم یقین سے یہ ثابت کرتی ہو کہ ایسا ہونانا ممکن اور محال ذاتی ہو اور ماوراء عقل اس بات کو کہتے ہیں کہ بعض باتوں کے متعلق عقل ہی گایہ فیصلہ ہے چو تکہ انسانی عقل کا ادراگ آیک خاص حد سے آگے نہیں ہو حال دراگ آیک خاص حد سے آگے نہیں ہو حال کا دراگ آیک خاص حد سے مقبل کے احاطہ میں نہیں ہو حاتی لاہذا ہر وہ بات کو خلاف عقل میں نہیں ہو حاتی ہوں توالی بات کو خلاف عقل میں نہیں بگہ ماوراء عقل کہیں گے۔

خلاف عقل اور ماوراء عقل کے در میان امتیاز ہی گا یہ نتیجہ ہے کہ جن چیزوں کو کل کی دنیا میں عام طور پر خلاف عقل کہا جا تار ہاان کواہل دانش و بینش نے خلاف عقل نہ سمجھتے ہوئے موجود دور میں ممکن بلکہ موجود کر د کھایااور کل یہی عقل کی ترقی آج کی بہت می ماوراء عقل باتوں کواحاطہ عقل میں لاسکے گی اور نہ معلوم یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔

پس جو شخص خضرت عیسلی کے بجسد عضری رفع الی السماء گااس لئے منکر ہے کہ عقلی فلسفہ اس کا انگار کرتا ہے تواس کا بد دعویٰ بربان و دلیل اور علم ویقین کی جگہ محض جہل، ظن اٹکل کے ماتحت ہے اور ایسے حضرت کے لئے پھر عالم غیب تی تمام ماوراءِ عقل باتوں مثلاً وہی، فرشتہ ، جنت، جہنم، حشر، معاد، معجزہ، وغیرہ تمام باتوں کو خلاف عقل کہہ کر جھٹلاوینا چاہیے۔ قر آن عزیز نے ان بی جیسے منکرین حق کے متعلق صاف صاف مکذ بین کالقب تجویز کر دیا جائے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيْنَ (يوس ب ١١ع؛) نبين يه بات نبين ہے (جيبا گفار گئے ہيں) اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نبین آیاائ کے جھٹلانے پر آمادہ ہوگئے ٹھیک ای طرح انھوں نے بھی جھٹلایا تھا جوان سے پہلے گذر کے ہیں تود کیموظلم کرنے کا کیما کچھا نجام ہو چکا ہے۔

جمای جائی ہوائے ہے۔ مدری ہیں و دیو ہم رہے کا چہا ہو چھا ہے۔

آیت میں

ایت کا دراک نہ کر سکے اس کو دلیل و بر ہان اور علم یقین کے بغیر ہی جھٹلاد ینااور صرف اس بناء پر انکار کر دینا کہ یہ بات ہادی سمجھ سے بالا ترہے اس کی ایک نظیر مرزائے قادیانی کا وہ انکارہ جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے اور اس کے خلیفہ مسٹر لا ہوری کی موشگا فیاں بھی اس بدلیل انکار وجھو د کا شعبہ ہیں۔

اس حربہ کو بھی کمز ور سمجھ کر متنتی پنجاب نے پھر رہ نج بدلا اور بید دعوی کیا کہ اس موقع کے علاوہ قرآن کے کسی مقام سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ''ر فع'' سے رفع روحانی کے ماسواکوئی معنی لئے گئے ہیں یعنی مادی شعر رفع کی جانب رفع کی نبیت کی گئی ہو الہذا اس مقام پر بھی رفع روحانی کے علاوہ معنی لینا قرآن کے اطلاق و

استعال کے خلاف ہے۔

مگر متنبی کاذب کابید دعوی اول تو بنیاد ای غلط ہے کیونکہ اگر کسی لفظ کے محل استعال سے یا قرآن ہی کی دوسر کی نصوص سے ایک معنی متعین ہیں تب یہ سوال پیدا کرنا کہ ''یہی استعال دوسر ہے کسی مقام پر جب تک ثابت نہیں ہوگا قابل تسلیم نہیں "حدور جہ کی نادانی ہے تاو فلتگہ دلیل سے یہ ٹابت نہ کر دیا جائے کہ لغت مرب میں استعال جائز ہی نہیں اور اگراتمام حجت کے طور پراس قشم کے لیجر سوال یاد عوے کو قابل جواب بیالا کُق رد سمجھا ہی جائے توسور وَ الناز علی کی یہ آیت کافی ووافی ہے۔

أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلُقًا أَمِ السَّمَاءُ طِ بَنَاهَا ﴿ وَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا ﴿ وَالْحَارِ الْمُعَالَةُ الْمُ السَّمَاءُ طِ بَنَاهَا ﴾ (اے افراد نسل انسانی) خلقت اور پیدائش کے لحاظے گیاتم زیادہ بھاری اور بو جھل ہویا آ سان جس کو خدائے بنایا اور اس کے بو جھل جسم کو بلند گیا۔

اور ایک آسان پر ہی کیا ہو قوف ہے یہ ہم ہے لا گھوں اور گروڑوں میل دور فضامیں سورج چاند ستاروں کو خدائے برتر نے جو بلندی اور رفعت عطاکی ہے گیا ہے سب کے سب مادی اجسام نہیں ہیں؟اور اگر ہیں اور یقینا ہیں تو جس خالق ارض و ساوات نے ان مادی اجسام کارفع آسانی کیا ہے وہ اگر ایک انسانی مخلوق کارفع آسانی کر دے تواس کو قر آن کے اطلاق واستعال کے خلاف کہنا غباوت اور جہالت نہیں تواور گیا ہے البتہ ثبوت در کارہے تواس کے لئے قر آن عزیز کی نصوص، صحیح احادیث اوا جماع امت نے زیادہ موثق ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟

## معنزت ميسني الفيال كارتح عاول اور يند جذيال بالتمل

مرزائے قادیانی نے اگر چہ اس مسئلہ میں جمہور کے خلاف یہود و نصاری کی بیروی میں تح نف مطالب کی کان سعی ناکام کی ہاور مسٹر لاہوی نے بھی تفیہ قرآن میں تح یف معنوی کے ذرایعہ اپنے مقتدا، کی مدد کی تاہم دل کاچوران کو مطمئن شہیں کر کااوراس لئے انھوں نے دلائل و براہین گی جگہ جذبات کو دلیل راہ بنایا اور بھی تو یہ کہا کہ جولوگ حضرت عیسی کی آسان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں وہ ان کو خاتم الا نبیا، محمد کو نفسیات دیتے ہیں کہ آپ کی حضرت عیسی کی آسان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں وہ ان کو خاتم الا نبیا، محمد کو نفسیات دیتے ہیں ملکی حلقوں میں اس لیجر اور لوچ جذبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے جبکہ ہر فد ہمیں انسان اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ آگر چہ فرشتے ہمیشہ بقید دیات ملاءاعلی میں موجود اور سکونت پذیر ہیں تاہم ان سب کے مقابلہ میں موجود اور سکونت پذیر ہیں تاہم ان سب کے مقابلہ میں بھی ایک مفضول سے مفضول نبی گا بلکہ ان کی جلیل القدر ہستیوں مثلاً جر ئیل و میکائیل کے حسی کی عظمت ''بعداز خدا بزرگ تو ئی در جب بلند اور فرشتہ کو حاصل ہو اور نہ کسی نبی اکر میں گا جو دہ نہیں مضر ہے علاوہ ازیں نبی اکر میں آپ کے خاتم الانبیاء کی کامر تبہ جلیل کہ جس کی عظمت ''بعداز خدا بزرگ تو ئی سے وہ نہ کسی ملک اور فرشتہ کو حاصل ہو اور نہ کسی نبی اور رسول کو اس گئے حضرت مسیح کار فع آسانی اس در فعت ''کو پہنچ ہی نہیں سکاجو اس کی میں آپ کی کو حاصل ہو ئی۔ بہر حال فاصل ومفضول کے در میان فرق مرات ہے گئے تنہا ملاء اعلی کا قیام معیار فضیات نبی ہے خصوصا اس'' افسل ہتی'' کے مقابلہ میں جس کی فضیات نبی ہو کہ کے نہا ملاء اعلیٰ کا قیام معیار فضیات نبی ہے خصوصا اس'' افسل ہتی'' کے مقابلہ میں جس کی فضیات نبی کے سکتے نہا ملاء اعلیٰ کا قیام معیار فضیات نبی ہے خصوصا اس'' افسل ہتی'' کے مقابلہ میں جس کی فضیات نبی کو میں آپ

کامعیار خوداس کاوجود باوجود ہواور جس کی ذات قد سی صفات خود ہی منبع فضائل اور مرجع کمالات ہو۔ایک ہستی ہے تو" مقام" عزت ومرتبه پاتا ہے ند که وهذات گرای۔

> حسن یوسف دم ملیسی 🐸 ید بیضاداری آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہاداری

اور بمجی په کها که جو شخص عیسی 👑 کوزنده تشکیم کرتا ہے وہ "العیاذ بالقد"نبی اکرم 🚜 کی اس کئے تو بین کر تاہے کہ وہ بینید حیات نہیں رہے اور اس طرح حضرت عیسیٰ 🤲 کو پھر ذات اقدیں پر ہر تر می حاصل ہو گئی۔ یہ مقولہ پہلے سے بھی زیادہ ہے کیف اور ہے معنی ہے بلکہ سر تاس غلط بنیادیر قائم ،اس کے کہ گون اہل عقش اور ذی جوش کہد سکتا ہے کہ "زند گی" بھی فاضل ومفضول کے در میان معیار فضیلت ہے اس کئے کہ زندگی کی قیت ذاتی کمالات و فضائل ہے ہے نہ اس لئے کہ وہ زندگی ہے پھر"معیار فضیلت" کی اس بحث سے قطع نظر اس موقع پر نبی اکرم 🍵 کے مسئلہ فضیات کو در میان میں لا نااس لئے بھی قطعا ہے محل ہے کہ جبکہ قر آن عزیز کی نصوص نے تمام کا نئات پر آپ 🥶 کی برتری کو ٹابت کر دیااور آپ 🕮 کی سیر ت نے زندہ شہاوت بن کران قصوص کی تصدیق کر دی توکسی بھی انسان کی "زندگی" یا" رفع آسانی" یااور کوئی" وجه فضیلت "اس کے مقابلہ میں نہیں اونی جاسمتی،اور ہرائیک حالت وصورت میں "فضل کلی"ائی جامع کمالات بستی کو حاصل رہے گا۔

## والك المناقبة في الليم

اس مئلہ کو ختم کرنے سے پہلے اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ سور وَ نساء کی مسطورہ بالا آیت میں و 🌊 📁 🚄 کی کیا تفسیر ہے؟ بعنی وہ کیااشتباہ تھاجو یہودیوں پر طاری کر دیا گیا تو قر آن عزیز گاجواب اس مقام پر بھی اور آل عمران میں بھی ایک ہی دیتا ہے اور وہ ا<del>فعے لیے انتساء</del> ہے آل عمران میں اس کو وعد و کی شكل مين ظاهر كيا - <u>العمك السي</u> اور نساء مين ايفاءوعده كي صورت مين ليجني الير ا**فعة الله جس كاحاصل بي**ه نكلتا ہے کہ محاصر و کے وقت جب منکرین حق گر فقاری کے لئے اندر گھسے تو وہاں عیسیٰ 🤲 کونہ پایا ہیے ویکھا تو یخت جیران ہوئے اور کسی طرح اندازہ نہ لگا سکے کہ صورت حال کیا پیش آئی اوراس طرح ایکے <del>ہے۔ ہے</del> گا مصداق بن کررہ گئے اس کے بعد قر آن کہتاہے

وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيَّهِ لَفِي شَكِ مِّنَّهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا

تؤیجی اشتیاہ کے بعد جو صورت حال پیش آئی اسکا نقشہ بیان گیا گیا ہے اور اس سے دو باتیں بصر احت ظاہر ہوتی میں:ایک بید کہ یہوداس سلسلہ میں اس طرح شک میں پڑگئے تھے کہ گمان اورا ٹکل کے ماسواان کے باس علم و یفتین کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی اور دوسر می بات ہے کہ انھوں نے کسی کو قبل کرکے بیہ مشہور کیا کہ انھوں نے "مسیح 🥌 "کو قتل کر دیایا پھر آیت زمانہ نبوت محمدی کے بہود کاحال بیان کررہی ہے۔

پس قر آن عزیز کوان واضح اعلانات کے بعد جو حضت میں گئے جیں اور جن کو تفاظت و صیانت کے سلسد ہیں کیے جیں اور جن کو تفصیل کے ساتھ سطور بالا میں بیان کر دیا گیا ہے الن دونوں باتوں کی جزئی تفصیلات کا تعلق آثار سحایہ اور تاریخی روایات پر رہ جاتا ہے اور اس سلسلہ ہیں صرف ان بی روایات و آثار کو قابل تسلیم سمجھا جائے گاجو اپنی صحت روایت کے ساتھ ساتھ الن بنیادی تصر بحات ہے نہ گلراتی ہوں جنگاہ کر متعدد مقامات پر قر آن جزیر نے بھر احت کر دیا ہے اور القرال یفسر بعضہ بعضہ قر آن کا ایک حصہ دوسم ہے حصہ کی خود بی تفسیہ سرد بتا ہے " کے اصول پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خضرت میسل کے اصول پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خضرت میسل کو حضہ نہ تا ہے تا بات ہوگا کہ وود قوع قیا مت جانب اٹھا گئے اور جیسا کہ حیوۃ عیسل کے کہ بیس انہی نصوص قر آئی ہے ثابت ہوگا کہ وود قوع قیا مت دوسر سے دوسر سے اور اسلے دوبارہ کا گنات ارضی میں واپس آئر اور مفوضہ خدمت انجام دے کر پھر موت سے دوسر عار نہوں گئے۔

شخص مقتول و مصلوب سے متعلق آخار و تاریخ کی جوملی جلی ردایات بین انکاحاصل ہیے ہے کہ '' سبت کی شب ''میں حضرت میسلی العظام بیت المقدی کے ایک بند مرکان میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے کہ بی اسرائیل کی سازش ہے دمشق کے بت پر ست پادشاہ نے حضرت میسلی اللہ کی سازش سے دمشق کے بت پر ست پادشاہ نے میسلی اسے کی گر فقاری کے لئے ایک است بھیجا اس نے آگر محاصرہ کر لیاای اثناء میں اللہ تعالی نے میسلی میسلی کی جانب اٹھالیا جب سپاہی اندر داخل ہوئے تو افھوں نے حواریوں میں ایک ہی شخص کو حضرت میسلی میسلی کے جم شبیہ پایا۔ اور اس کو گر فقار کر کے لئے اور پھراس کے ساتھ وہ سب کی جو بواجس کاؤ کر گذشتہ سطر میں ہو چگا ہے ان ہی روایات میں بعض اس کا نام پودس بن کر ایابو طابیان کرتے ہیں اور بعض جر جس اور دوسر براؤد بن لوز اکہتے ہیں۔

ان کا نقش ثانی تھا، اسر امیلیات انجیلی میں ہے کہ یہ شخص مقتول اپنی خلقت ہی میں حضرت سی گا مشا ہداور ان کا نقش ثانی تھا، اسر امیلیات انجیلی میں ہے کہ حضرت میسی کے حواریوں میں ہے ہودا اخر لوطی حضرت میسی کے حواریوں میں ہے گا شہیہ تھااور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ نازک گھڑی آئین تو حضرت میسی نے حواریوں کو دعوت و تبلیغ حق ہے متعلق تلقین و ہدایات کے بعد فرمایا کہ اللہ اتعالی نے بذریعہ و جی مجھ کو مطلع کر دیاہے کہ میں ایک مدت تک کے لئے ملاء اعلی کی جانب اٹھالیا جاؤں گااور یہ واقعہ مخالفین اور متبعین دونوں کے لئے تخت آزمائش وامتحان میں جانے والا ہے۔ البذائم میں سے جو شخص آئی پر آمادہ ہو کہ اللہ تعالی آئی کو میر اشبیہ بنا دے اور وہ خدا کی راہ میں جام شبادت ہے اس کو جنت کی بشارت ہے تب ایک حواری نے پہل کی اور خود کواس کے لئے بیش کیااور منجانب النہ وہ حضرت میسی السامی کا جم شکل ہو گیااور سیاہیوں نے اس کو گر فتار کر لیا۔

یہ تفصیلات نہ قر آن میں مذکور ہیں اور نہ احادیث مر فوعہ میں اس کئے وہ صحیح ہوں یا غلط نفس مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے اور قر آن کی آیات میں منصوص اس کئے اسحاب ذوق کو اختیار ہے کہ وہ صرف قر آن کے اس اجمال پر ہی قناعت گریں کہ حضرت مسیح العظم کا رہے الیے السمانہ اور ہم طرح دشمنوں سے شحفظ نیز بہود پر معاملہ مشعبہ ہو کر کسی دو سرے کو قتل کرنا بہود و فصاری کے پاس اس سلسلہ میں علم ویقین کی روشنی میں خلاج کردینا یہ سب حقائق

ا: واقعات كي بيه تفصيلات تاريخ ابن كثير جلد ۱ اور كتب تفسير مين منقول ١٠٠٠

ثابتہ ہیں ۔ اور کی تفصیلات کو بھی قبول کرلیں اور یہ سمجھ کر تسلیم کریں کہ زیر بحث آیات کی تفسیر ان تفصیلات پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ امر زائد ہے جو آیات کی تفسیر صبیح کیلئے مؤید ہے۔

### المات مناس المالة

سورہ آل عمران، مائدہ اور نساء کی زیر بحث آیات ہے یہ خابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق حکمت البی کا یہ فیصلہ صادر ہو کہ ان کو بقید حیات ملاءا علی کی جانب اٹھالی جائے اور وہ دشمنوں اور کا فروں ہے محفوظ اٹھا گئے۔ لیکن قر آن نے اس مسئلہ میں صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حسب موقع ان کی حیات امر وزیر نصوص قطعیہ کے ذراجیہ متعدد جگہ روشنی ڈالی ہے اور ان مقامات میں اس جانب بھی اشارات کیے ہیں کہ حضرت مسئوس قطعیہ کے ذراجیہ متعدد جگہ روشنی ڈالی ہے اور ان مقامات میں اس جانب بھی اشارات کیے ہیں کہ حضرت مسئوس قطعیہ کی حیات طویل اور مسئور تھی تاکہ اہل حق کے قلوب تازگی ایمان سے شکفتہ ہو جانیں اور باطل کوش اپنی کور باطنی پر شر مائیں۔

has like a second

وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا • (ساء ب1ع٢٠)

اور کوئی اہل کتاب میں سے باقی ندرہے گا مگریہ کہ وہ ضرورا بیمان لائے گاعیسیٰ 👚 پراس (عیسیٰ ) کی موت اے پہلے اوروہ (عیسیٰ ) قیامت کے دن ان پر (اہل کتاب پر) گواہ ہے گا۔

ائی آیت ہے قبل آیات میں وہی مسطورہ بالاواقعہ مذکورہ کہ عیسی کونہ صلیب پر چڑھایا گیااورنہ قبل کیا گیابلکہ اللہ تعالی نے اپنی جانب اٹھالیا یہ بہود و نصار کی گے اس عقیدہ کی تردید ہے جوانھوں نے اپنی باطل زعم اورا ٹکل ہے قائم کرلیا تھاان سے کہاجارہا ہے کہ حضرت مسیح معلق صلیب پر چڑھائے جانے اور قبل کے قبل کے جانے کے دعوی قابل لعنت ہے کیونکہ بہتان اور لعنت توام ہیں اس کے بعد اس آیت میں امر اول کی تصدیق میں اس جانب توجہ دلائی جارہی ہے کہ آج اگر اس ملعون عقیدہ پر نخر کررہے ہو تو وہ وقت بھی آنے والا ہے جب میسلی میں بن مریم علیما السلام خدائے بر ترکی حکمت و مصلحت کو پورا کرنے کے لئے کا کئات ارضی پر والیس تشریف لا کیں گے اور اس عینی مشاہد کے وقت اہل کتاب (بہود و نصاری) میں سے ہر ایک موجود ہتی کو قر آن کے فیصلہ کے مطابق عیسلی میں گاور ہوجا ئیں گے تو قیامت کے دن پر امت (اہل کتاب) پر اس طرح گواہ ہوں گے جس طرح گواہ ہوں گی بیش گے۔

یہ حقیقت کچھ مخفی نہیں ہے کہ عیسیٰ سے کے متعلق اگر دہ یہود و نصاریٰ دونوں واقعہ صلیب و قتل پر متفق ہیں لیکن اس سلسلہ میں دونوں کے عقائد کی بنیاد قطعاً متضاداصول پر قائم ہے، یہود، حضرت مسیح سے کو مفتری اور کاذب کہتے اور د جال مجھتے ہیں اور اس لئے فخر کرتے ہیں کہ انھوں نے لیسوع مسیح ہے کاصلیب پر بھی چڑھایا اور پھراس حالت میں مار بھی ڈالا۔اس کے برعکس نصاری کاعقیدہ یہ ہے کہ د نیا کا پہلاانسان آ دم کے کہ بھی چڑھایا اور ساری د نیا گئی تھی اس لئے خدا کی صفت "رحمت" نے ارادہ کیا کہ د نیا کو گنا ہوں سے نجات د لائے اس کی صفت "رحمت" نے امید و بہود کے اس کی صفت "رحمت" نے امید و بہود کے اس کی صفت "رحمت" نے امید و بہود کے ہم تھوں سولی پر چڑھے اور مارا جائے اور اس طرح ساری کا گنات ماضی و مستقبل کے گنا ہوں کا "کفارہ" بن کر د نیا کی فیات کا باعث ہے۔

سورہ نساہ کی آیات میں قر آن عزیز نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت میں محملے کے قبل کے دعوی کی بنیاد کسی عقیدہ پر مبنی ہولا کُل لعنت اور ہاعث ذلت و خسر ان ہے۔ خدا کے سیجے پیغیبر کو مفتر کی سیجھ کریہ عقیدہ رکھنا بھی اعت کا موجب اور خدا کے بندے اور مریم علیہاالسلام کے بطن سے پیداانسان کو خدا کو بیٹا بنا کر اور 'کھنا بھی اعت کا موجب اور خدا کے بندے اور مریم علیہاالسلام کے بطن سے پیداانسان کو خدا کو بیٹا بنا کر اور 'کھنارہ' کا باطل عقیدہ تراش کر مسیح کو مصلوب مقتول تسلیم کرنا بھی گمر ابی اور علم و حقیقت کے خلاف اٹکل کا تیر ہے اور اس سلسلہ میں صحیح اور مبنی بر حقیقت فیصلہ وہی ہے جو قر آن نے کیا ہے اور جس کی بنیاد ''علم و لیتین اور وحی النی'' پر قائم ہے۔

پس آج جبکہ تمہارے سامنے اس اختلاف کے فیصلہ کے لئے جوشک و ظن کی شکتہ بنیادوں پر قائم تھا علم و
یقین کی روشنی آج کی ہے پھر بھی تم اپنے ظنون کا سدہ اور اوہام فاسدہ پر اصرار کر رہے ہواور حضرت مسے
سے متعلق باطل عقیدہ کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہو تو قر آن کا ایک دوسر افیصلہ اور و تی الہی کا یہ
اعلان بھی من لو کہ تمہاری نسلوں پر وہ وقت بھی آنے والا ہے جب قر آن کے اس صحیح فیصلہ اور اعلان حق کے
مطابق حضرت مسے ملاءِ اعلیٰ ہے کا ننات ارضی کو واپس ہوں گے اور ان کی بیہ آمد ایس مشاہد ہوگی کہ یہود
ونصار کی میں ہے ایک فرد بھی ایسانہ رہے گاجو بادل خواستہ یاباد ل ناخواستہ اس ذات گرامی پر بیہ ایمان نہ لے آئے کہ
ہماری آئے کھوں کے سامنے ہیں خدا کے بیٹے نہیں ہر گزیدہ انسان ہیں مصلوب و مقتول نہیں ہوئے تھے بقید حیات
ہماری آئے کھوں کے سامنے ہیں اور کے مقام بقید کیات

یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ سور ہُ آل عمران اور سور ہُ ما کدہ کی طرح اس جگہ حضرت عیسیٰ کے لئے لفظ" تونی" نہیں بولا گیا کہ بصراحت لفظ" موت" استعال کیا گیا ہے یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ان دونوں مقامات پر جس حقیقت کا ظہار مقصود ہے اس کے لئے" تونی "ہی مناسب ہے جیسا کہ سور ہُ آل عمران سے متعلق آیات کی تشر سی و تفییر میں گذر چکااو سور ہُ ما کدہ ہے متعلق آیت کی تفییر میں عفقریب بیان ہوگا اور اس حملت کا ذکر ہے جس کے بعد حضرت میں جگہ چو نکہ براہ راست" موت "ہی کا تذکرہ مطلوب ہے اور اس حالت کا ذکر ہے جس کے بعد حضرت میں جسی مجمی میں مقد دھرت میں اس لئے یہاں" موت "کوبھر احت لا ناہی از بس ضرور کی تفاور یہ مزید بربان ہے اس و عوی کے لئے کہ آل عمران اور ما کدہ میں لفظ" موت "کی جگہ" تونی "کا اطلاق بلا شبہ خاص مقصد رکھتا ہے ورینہ جس طرح ان دونوں مقامات پر" تونی "کا اطلاق کیا گیا تھا ای طرح یہاں بھی کیا جا تایا خاص مقصد رکھتا ہے ورینہ جس طرح ان دونوں مقامات پر" تونی "کا اطلاق کیا گیا تھا ای طرح یہاں بھی کیا جا تایا

جس طرح اس عبد لفظ "موت "کااطلاق کیا گیائے اس طرح ان دونوں مقامات پر بھی لفظ موت ہی ہا استعمال ہو : حیاہے تھا عمر قر آن عزیز کے ان وقیق اسالیب بیان کے فرق کا فہم طالبین حق کائی حصہ ہے نہ کہ مرزائے قادیانی اور مسئر لا ہوری جیسے اسحاب زیغ کاجوا پی خانس اغراض ذاتی کے پیش نظر پہلے ایک نظرید ایجاد کر لیتے ہیں اور بعد از ال اس سلسد کی تمام آیات قر آنی کواس کے سانچہ ہیں ڈھال گراس گانام" تفیہ قر آن "رکھتے ہیں۔

مبهر حال جمہور کے نزدیک آیت زیر عنوان کی تفسیر یہی ہے جو سپر دفعم کی جاچکی،مشہور مندے، جبیل اغد ، مفسر اوراسلامی مؤر خی، تماوالیدین بن کثیر اس تفسیر کو حضرت عبداللہ بن عباس اور حسن بھر می ہے ہے۔ ترنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

قبادہ، عبدالرحمٰن اور بہت ہے منسروں کا یہی قول ہے اور یہی قول حق ہے جبیبا کہ عنقریب ہم دلیل قاطع ہے اس گو ثابت کریں گے۔(انشااللہ تعالی) (رن ﷺ جد رن)

اور سر تان محد ثین ابن حجر عسقا افی بھی ای کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں ؛

"ای آخیر پر حضرت عبد اللہ بن عبائ فے یقین کیا ہے اور ابن عبائ کی اس تغییر کو ابن جریر فرمایی سعید بن جبیر اور ابور جاء نے بھی حسن سے بہند سمجے روایت کیا ہے کہ ابن مہائ فرمایا " قبل موت سیمی قبل موت سیمی اللہ فقط میخد ابدیشک و شبہ حضرت نعیمی بقید حیات بین اور جب وہ آسان سے اتریں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور ابن جرید کیا نے ان کیا ہے اور ابن جرید کیا ہے اور ابن جرید کیا ہے ان سے اتریں گے اور ابن جرید کیا ہے ان سے اتریں گاہاں کیا ہے اور ابن جرید و قبر ہوئے اس کا میاس کو ترقیج ہوئی ہے۔

(Fire or 10 3 3 3 5 5 5 )

سگراس تعجیج تفسیر میں احمال عقلی کے طور پر دو قول اور بھی منقول ہیں۔ نگر وہ دونوں بلحاظ سند ضعیف اور نا قابل اعتاد اور بلحاط سیاق و سباق ( یعنی آیت زیر بحث ہے قبل اور بعد کی آیات کے لحاظ ہے ) غلط اور نا قابل التفات ہیں یعنی ایسے احتمالات عقلی ہیں جو نقل اور آیات کے یا ہمی نظم وز تیب کے خلاف ہیں۔

پہراس بات ہے قطع نظر کہ یہ دونوں تقبیری نقل روایت کے اعتبارے نا قابل اعتاد اور غیر صحیحاور آیات کے سیاق و سیاق کے خلاف ہیں عقلی نقط منظر سے بھی غلط ہیں۔ اس لئے کہ اگر آیت کے معنی یہ ہیں جو سطور بالا میں نقل کیے گئے تب یہ آیت اپ مقصد بیان کے خلاف بے معنی اور بے نتیجہ ہو جاتی ہے (العیاذ باللہ) گیو تک قر آن عزیز دوسرے مقامات پر صاف کہہ چکا ہے کہ جب انسان عالم دنیا ہے کٹ کر عالم غیب ہے وابستہ ہو جاتا ہے اور نرغے کی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو معاملات اس ساعات سے قبل تک اس کے لئے جو غیب کے معاملات تھے وہ مشاہدہ میں آنے نئر وغ ہو جاتے ہیں تواس وقت اس کے اعمال و کر دار کا صحیفہ لیسٹ دیا جاتا ہے اور تب بیل عقاد کا گوئی نتیجہ اور شرہ شہیں ماتا یعنی اس وقت کانہ اقرار واعتراف معتبر اور نہ انگار مستند:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِ إِنِّيْ تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلْنُمًا ٥ (سادِهِ ١٤٤٤)

لیکن ان لوگوں کی توبہ توبہ نہیں ہے جو (ساری عمر تو) برائیاں کرتے رہے نیکن جا ان میں ہے کسی کے آگے موت آگھڑی ہوئی تو کہنے لگاب میں توبہ کر تا ہوں ( ظاہر ہے کہ ایسی توبہ تچی توبہ نہیں ہوئی) اس طرح ان لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے جو دنیا ہے گفر کی حالت میں جاتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے ہم نے در دناگ عذاب تیار کرر کھاہے۔

 ایمانی اعتراف وا قرار کے لئے اختیار کیا گیا اور جس پین اس وقت کی ایمانی پکار کی ہے وقعتی ظاہر کی گئی ہے تہ کہ ایسے اسلوب بیان کے ساتھ گویا مستقبل بین ہونے والے کسی ایسے عظیم الثان واقعہ کی خبر دی جارہی ہے جو خاطیبین (یہود و نصار کی) کے عقا کہ دو عزائم کے خلاف حضرت عیش سے متعلق قر آن کی تصدیق اور سال کے اٹل فیصلہ کی زندہ شہادت بن کر پیش آنے والا ہے ورنہ تو ایک عیسائی اور یہود کی پنجہ موت میں آجانے کے وقت جان غزیز میرد کر دینے ہے پہلے حضرت عیش سے پرایمان لایا تب کیا اور نہ لایا تب کیا اور خدا کے در میان تعلق رکھتی ہو اس کے اور خدا کے در میان تعلق رکھتی ہو اس کی ایک خاص عقیدہ اور ظاہر ہے کہ ایسی بات کا لیسے موقع پر تذکرہ کرنا قطعاً ہے محل ہے جہاں ایک قوم کو اس کے ایک خاص عقیدہ پر طرز ما و بحر کہاں ایک تو مین کی بنات ارضی پر پیش آنیوا لے واقعات کو پیش کیا جارہ ہے جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہو رہا ہے علاوہ ازیں ان احتالات کی یہاں ایک جبی گئوائش نہیں ہے کہ غرغرہ کے وقت حضرت عیش سے بیا محمد ہوں تبلی گذر کی کیاں اس لئے بھی گئوائش نہیں ہے کہ غرغرہ کے وقت حضرت عیش سے بیا محمد ہوں قبل گذر کے کہاں ایک تعلیم کا کا میان تو ہر اس کیا ہوں کی ہو ماضی حال اور استقبال عیوں زمانوں پر حاوی کا م کیا کہا کہ قول خوالے ہوں کی طرورت تھی جو ماضی حال اور استقبال عیوں زمانوں پر حاوی ہوتی تاکہ قر آن کا مفہوم اپنے تو سع کے لحاظ ہور کی طرورت تھی جو ماضی حال اور استقبال عیوں زمانوں پر حاوی جوتی تاکہ قر آن کا مفہوم اپنے تو سع کے لحاظ ہے یور کی طرح ادام ہوتا۔

نیز دوسرے معنی تواس لئے بھی قطعاً غلط آور ہے محل ہیں کہ اس آیت سے قبل اور بعد کی آیات میں لیعنی سیاق وسباق میں خاتم الا نبیاء محمد کا ذکر ہی نہیں ہے کیوں کہ شروع آیات میں صرف حضرت مسیح کا ذکر ہور ہاہے اور اس آیت کے آخر میں بیار شاد ہوا ہے۔ ورواضح ہے بیات کہ اس جگہ شاہد سے حضرت میسی کی مراد ہیں اور علیکم کی ضمیران کی امت تو پھر نبی اگر م کا ذکر کیے بغیر در میان کی ضمیر کامر جع ذات اقد س کو قرار دینانہ صرف بیا کہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے بلکہ قاعدہ کو بیت کے قطعاً خلاف اور انتشار ضائر کا موجب ہے

غرض بے غل وغش صحیح معنی وہی ہیں جو جمہور نے اختیار کیے ہیں اور بید دونوں خود ساختہ احتالات آیت کی تفسیر تو کیا صحیح احتمال کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ ا

حوة وزول مين النطاع اوراجاديث محجير

قر آن عزیز نے جس معجزانداختصار کے ساتھ حضرت عیسلی 😁 کے رفع ساوی، حیات امر وزاور علامت

اس مقام کے علاوہ سور وُزخرف کی آیت کی ابتداء سے بیای آیات تک جو وفدِ نجران سے تعلق رکھتی ہیں ہے سب مقامات دلالة النص یااشار ۃ النص کی شکل میں حضرت عیسیٰ کی حیات کے لیے دلیل و بُر ہان ہیں اور اگر چہ ان کی تفصیلات اور وجود استشہاد میر بیاس مدوّن و مرشب ہیں تاہم کتاب کی طوالت کے خوف سے اس جگہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، بوقت فرصت انشاء اللہ مستقل مضمون کی صورت میں ہدیتے ناظرین ہوگا، اور یا پھر ججۃ الاسلام علامہ محد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرفد کی کتاب "عقید ۃ الاسلام فی خوۃ عیسیٰ سے "اس مقصد کیلئے قابل مراجعت ہے۔

قیامت بن کرنزول من السماء کے متعلق نصر بیحات کی ہیں صحیح ذخیر اُاحادیث نبوی میں ان آیات ہی کی تفصیلات بیان کر کے ان حقالُق کوروشن کیا گیاہے چنانچہ امام حدیث بخاری اور مسلم نے صحیحین (صحیح بخاری، صحیح مسلم) میں حضرت ابوہر ریاہ ہے بیرروایت متعدد طریقہائے سندسے نقل کی ہے۔

قال رسول الله في والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخمزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد وحتى يكون السحدة الواحدة حير اله من الدنيا ومافيها ثم قال ابو هريرة اقرؤا ان شئتم:

وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا (كتاب الالبياء)

وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا (الساء:١٥٩)

اور کو گی اہل کتاب میں سے نہ ہو گا مگر (عیسیٰ علیہ کی) موت سے پہلے اس پر (عیسیٰ علیہ پر)ضرورا میمان لے آئے گالوروہ (عیسیٰ علیہ ) قیامت کے دن ان پر گولہ ہو گا۔

۲) بخاری اور مسلم میں بسند نافع تمولی ابو قیادہ انصاری خضرت ابوہر میرہ سے یہ روایت بھی منقول ہے۔ قال رسول الله کی کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم (کتاب الابیاء) رسول اللہ میں نے فرمایا: "اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں گے اور اس حالت میں اتریں گے کہ تم ہی میں سے ایک شخص تمہاری امامت کررہا ہوگا۔

ان دونوں روایات کے علاوہ خضرت ابوہر سرہ ہے متعدد طریقہائے سندے اور روایات بھی صحیحین: مسنداحمد اور سنن کمیں درج ہیں جو یہی مفہوم و معنی ادا کرتی ہیں،ان میں ہے ایک زیادہ مفصل ہے اور مسئلہ زیر بحث کے بعض دوسرے پہلوؤں کو بھی نمایاں کرتی ہے مسنداحمہ میں ہے:

٣) ان النبي 🤼 قال " الانسبياء اخوة لعلات امهاتهم شتّى و دينه و احد و اني اوليٰ الناس

ا: الوداؤر، نسائی، ترندی، این ماجه

بیعیسی بن مریم لم یکن نبی بینی و بینه انه نازل فاذا رایتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصر ان كأن راسه يفطر ان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعوا الناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذئاب والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالجبات لا تضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفي و يصلي عليه المسلمون"

نبی اگر م 🦛 نے فرمایا: "تمام انبیاءاصول وین میں علاقی بھائیوں کی طرح ہیں دین سب کا ایک او فروغ دین مختلف اور میں دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں میسلی 🤐 بن مریم سے زیادہ قریب ہوں اس لئے ان کے اور میرے در میان کوئی بنی مبعوث نہیں ہوااور بلاشبہ وہ کا ئنات ارضی پراتزیں گے پس جب تم ان کو دیکھو تو اس حلیہ ہے پیجیان لینا:میانہ قد،سرخ وسپیدرنگ ہو گاان کے جسم پردوسرخی مائل رنگ کی حادریں ہوں گی ایسا معلوم ہو گا گویا فی الحال مسل کر کے آرہے ہیں اور سرے پانی کے قطرے موتی کی طرح عیک پڑنے والے میں۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنز پر کو مثل کریں گے ( موجو دہ میسائیت کاخاتمہ کر دیں گے )اور جزیہ اٹھادیں گے اور او گوں کو ''اسلام'' کی وعوت ویں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام ادیان و ملک کو مٹادے گااور صرف ایک ہی دین '' دین اسلام'' باقی رہ جائے گااور اللہ تعالیٰ ان ہی کے زمانہ میں سیج ود جال کو ہلاک کرے گا پُھر کا گنات میں ''امانت''(امر خیر) جگہ کر لے گی حتی کہ شیر او نتول کے ساتھ ، چینے گائے بیلوں کے ساتھ ، بھیٹر یے بکریوں کے ساتھ چرتے نظر ''نیں گے اور بیجے سانیوں کے ساتھ کھیلیس گے اور ان کو کوئی گزند نہیں ہینچے گا، پس عیسل 🚅 حیالیس سال اس زمین پر زندہ رہیں گے پھر و فات یا جائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نمازادا کریں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابوہر ہر ہوئے ہے ایک طویل حدیث روایت کی گئی ہے اس میں خروج و جال کاذ کر کرتے بوے نبی اکرم 📒 کایہ ارشاد مبارک مذکورہے۔

فاذا جاؤ الشام حرج فبيناهم يعدون للقتال يسرون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل

پس جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو د جال کا خروج ہو گا بھی مسلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی تیاریاں کر رے ہوں گے عنفیں درست کرتے ہو نگے کہ نماز کے لئے اتفامت ہونے لگے گی۔اس در میان میں عیسی بن مریم کانزول ہو گااور وہ مسلمانوں کی امامت کا فرض انجام دیں گے۔

اور مجیجے مسلم میں حضرت نواس بن سمعان ﷺ ایک طویل روایت منقول ہے جس میں بیہ مذرکورہے: اذا بعث الله المسيح بن مريم عليهما السلام فينزل عند المنارة البيضاء الشرقي دمشق بين مهرو دتين واضعاً كفيه على اجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه قطر و اذا رفعه تحدر منه حمان كاللؤلؤ سيسسالخ

(ا جھی و جال ایک مسلمان پراپ شیطانی کرشموں کی آزمائش کر بھی رہا ہوگا) کہ اللہ تعالی مسیح بن مریم عیبا اسلام کو بھیجا دے گاوہ جب کا نئات ارضی پراتزیں گے تو مسجد و مشق کے مشرقی جانب کے سپید منارہ پراتزیں گے اور ان کے بند پر ( سرخی ما کئی اگر کی ار در رنگ کی دوجاد ریں ہوں گے ( یعنی ایک بدن کے اوپر کے حصہ پر اور دوسر کی زیر در بی کی اور دو فرشتوں کے بازؤوں پر مہارا لئنے ہوں گے جب سر جرکا میں گے اور دوسر کی آور دوسر اٹھا میں گے تو ایک موشوں کی طرح میں ہوں گے جب سر اٹھا میں گے تو ہائی کے قطرے موشوں کی طرح میں ہیں گے اور جب سر اٹھا میں گے تو ہائی کے قطرے موشوں کی طرح میں ہیں گے اور بعنی منسل کے آرہے ہوں گ

اور مختلف طریقبائے سندے امام احمد نے مسند میں اور تریذی (رحمہ اللہ) نے سنن میں حضرت مجمع بن حارثہ ً سے بسند سنجے بیر روایت کیا ہے کہ نبی اگر م 🍇 نے ارشاد فرمایا ہے !

> یقتل ابن مریم الدجال بباب لد آ ابن مریم، وجال گوباب لدیر قتل کریں گ۔

امام تزندی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں ہذا حدیث صحیح اور اس کے بعد ان حضرات صحابہ گی فہرست شار کراتے ہیں جن سے نزول عیسلی الطبیع بن مریم اور ان کے ہاتھوں قبل دجال سے متعلق روایات کتب حدیث میں منقول ہیں فرماتے ہیں۔

اوراس باب میں حضرت عمران بن حصیین ، نافع بن عینیه ،ابو برزه اسلمی ، حذیفه بن اسیر ،ابو ہر میرہ ، کیسان ، عثمان بن العاص ، جابر بن عبد الله ،ابوامامه بابلی ،ابن مسعود عبد الله بن عمر و بن العاص ، سمرة بن جندب ، نواس بن سمعان ، عمر و بن عوف حذیفه بن الیمان سے بھی روایت منفول بیں۔ (زندن باب زول بھی بنامریم)

اورامام احذ نے مند میں امام مسلم نے صحیح میں اور اسحاب نے سنن میں ، بروایت حضرت حذیقہ بن اسیدی ، نی اگر م 🍱 سے بیدروایت نقل کی ہے :

قال اشرف علينا رسول الله 🌦 من غرفة و تحن نتذكر الساعة فقال:

لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات: طلوع الشمس من مغربها والدحان والدابة و خسف خروج ياجوج و ماجوج و نزول عيسى بن مريم، والدجال و ثلثة خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب و نار تخرج من قعر عدن تسوق و تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا و تقيل معهم حيث قالوا - على متعاقى حدث من قد حدث من ق

حضرت حذایفہ فرماتے ہیں ہم (صحابہ)ا یک مجلس میں جیٹھے ہوئے قیامت کے متعلق بات چیت کر رہے تھے کہ نبی اکرم 🧀 نے بالاخانہ ہے جھانکالورارشاد فرمایا" قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی جب تک تم وس نشان نہ دیکھ لو گئے آفیاب کامغرب ہے طلوع، دخان (دھواں) دابتہ الارض، خروج یاجوج وماجوج، عیسی بن

شبره مشق کی شهریناه کاا یک در واز ادم ہے۔

ال حدیث میں بنجن علامات گاذ کرنے وہ سب تشریح طلب میں مگریبال ان کی تشریبحات بے محل میں اس لیے نظرانداز کر دئی گئیں ، عام تشریبحات کتب تغییر وحدیث میں شاہر فیع الدین و ہلوی نورالقد مر قددا کے رسالہ ''علامت قیامت''میں قابلی مطالعہ ہیں۔

مریم کانزول، د جال کاخروج، تین مقامات میں خسوف کا پیش آنا۔ (زمین میں د نھنس جانا) مشرق میں مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں آگ کا قعر عدن ہے نگانا جو لوگوں کو سمیٹ لے جائے گی اور جب رات کو لوگ آرام کریں گے تووہ بھی تھہر جائے اور جب دو پہر کو قیلولہ کریں گے تب بھی وہ تھیر گ رہے گی۔ اور محدث ابن حاتم نے اور جلیل القدر محدث و مفسر ابن جریر طبر گ نے بروایت حسن بھر گ یسند صحیح حیات ونزول بن مریم سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے اس میں ہے:

قال رسول الله لليهو د ان عيسى لم يمت و انه راجع اليكم قبل يوم القيمة رسول الله نيود نرمايا: "عيسى مرت شيس ادر بلا شبه وه قيامت سے پہلے تمہارى جانب لوك كرآئيں گے۔

ای طرح ابن ابی حاتم اور ابن جریر (رحمہاللہ) نے سور ہُ نساء کی آیات متعلقہ وفد نجران کی تفییر کرتے ہوئے اصول حدیث کے نقطہ نظرے بہ سند حسن ایک طویل روایت رہیج بن انسؓ سے نقل کی ہے اس میں بھی بصراحت یہ مذکورہے:

فقال لهم النبي ﷺ الستم تعلمون ان ربنا حي لا يموت وان عيسيٰ يأتي عليه الفناء\_ (تفسيرابن حريرج٥)

نبی اکرم 🥌 نے وفدے فرمایا گیاتم نہیں جانتے کہ بلاشبہ ہمارا پرورد گارز ندہ ہے جس کے لئے موت نہیں ہےاور بلاشبہ عیسیٰ 👑 گوفتا (موت) ہے دو جار ہونا ہوگا۔

نبی اکرم 🔻 نے اس جگہ لفظ"یاتی" فرمایا ہے جو مستقبل کے لئے بولا جاتا ہے لفظ"اتیا" نہیں فرمایا جو ماضی کے لئے مخصوص ہے۔

اور بیہ بی نے کتاب الاساء والصفات میں اور محدث علی متفی گجراتی نے گنزالعمال میں باسناد حسن و صحیح اس سلسلہ میں جوروایات نقل فرمائی ہیں ان میں نزول عیسی کے ذکر کے ساتھ "من السماء" کالفظ بصر احت موجود ہے۔ (تتاب لاساء والسفات سنی اوسوئز العمال ہے۔ سندہ ۲۱۸)

مسعود ثقفی، عبدالله بن زیدانصاری،ابوزر عه ، یعقو ب بن عامر ،ابونصرهابوالطفیل (رحمهم الله)-

پھر ان علماء کبار اور محد ثین اعلام ہے جن بے شار تلا ندہ نے سناان میں سے راویان حدیث کے طبقہ میں جن کوحدیث اور علوم قر آن کار تبہ بلند حاصل ہے اور جوا پنے اپنے وقت کے امام الحدیث اور امیر الموسنین فی الحدیث اسلیم کیے گئے میں بعض کے اساء گرامی میہ ہیں: ابن شہاب زہری، سفیان بن عیبینہ، لیث، ابن الی ذئب، اوز اعی، قادہ، عبد الرحمٰن بن جبیر نعمان بن سالم، معمر قادہ، عبد الرحمٰن بن جبیر نعمان بن سالم، معمر عبد الرحمٰن بن جبیر نعمان بن سالم، معمر عبد الدحمٰن بن جبیر نعمان بن سالم، معمر عبد الدحمٰ بن جبیر نعمان بن سالم، معمر عبد الدحمٰن بن جبیر نعمان بن سالم، معمر عبد الدور اللہ بن عبید اللہ عبد الدور اللہ بن عبید اللہ بن عبد اللہ

خوض ان روایات و اُحادیث سیجے کا صحابہ تا بعین تیج تا بعین نیخی خبر القرون کے طبقات میں اس درجہ شیوع ہو چکا تھااور وہ بغیر کسی انکار کے اس درجہ لاگل قبول ہو چکی تھیں کہ ائمہ حدیث کے نزویک حضرت مسیح سیج کے حیات و نزول سے متعلق ان احادیث کو مفہوم و معنی کے لحاظ سے درجہ " تواتر" حاصل تھااور اسی لئے وہ بے ججبک اس مسئلہ کو احادیث متواترہ سے ثابت اور مسلم کہتے تھے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ روایت حدیث کے تمام طبقات و در جات میں ان روایات کو "تلقی بالقبول"کا یہ درجہ حاصل رہا ہے کہ ہر دور میں ال کے رواۃ میں " ائمہ حدیث "اور روایت حدیث کے " ہدار" نظر آتے ہیں یہی دجہ ہے کہ ان مر فوع و موقوف ہر صحابہ رضی اللہ عنہم احادیث اور روایات کے ناقلین میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤد، نسائی، تر نہ کی، ابن ماجہ جیسے اصحاب صحیح و سئن ، آئمہ کو دیث کے اساع گرائی شامل ہیں اور وہ باتفاق ان روایات کی صحت و حسن کے قائل ہیں، چنا نچہ سے اور اس فتم کی احادیث صحیحہ کاذکر کرتے ہوئے مشہور محدث و مفسر ابن کثیراین تفسیر میں اول بید عنوان قائم کرتے ہیں:

ذکر الاحادیث الواردة فی نزول عیسیٰ بن مریم علیهما الصلوة والسلام الی الارض من السماء فی آخر الزمان قبل یوم القیمة۔ (تغیرابن کثر جداوّل ۵۵۸٬۵۸۳) ان احادیث کاذکر جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے آسان سے زمین پراتر نے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

اوراس کے بعد سلسلہ کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد آخر میں سے تحریر فرماتے ہیں:

فهذه احادیث متواترة عن رسول الله قصص من روایة ابی هریرة و ابن مسعود و عثمان بن العاص و ابی امامة والنواس بن سمعان و عبد الله بن عمرو بن العاص و مجمع بن حارثة و ابی شریحة و حذیفة بن اسید رضی الله عنهم و فیها دلالة علی صفة نزوله و مکانه .....الخ (تفسیراین کثیر جلداؤل ص ۵۲۰ و ۵۷۸)

یں یہ ہیں وہ احادیث جورسول ﷺ سے تواز کے درجہ تک منقول ہوئی ہیں اور یہ نقل روایت (آپ کے صحابہ) ابو ہر ہیرہ، ابن مسعود، عثان بن العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبداللہ بن عمر و بن العاص، جمع بن حارثہ، ابی شریحہ، حذیفہ بن اسید ہے تابت ہے اور ان روایات میں عیسی سیسی بن مریم کے طریقہ نزول اور مکان نزول سے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔

» ظ حدیث ابن حجر عسقلانی (نورالله مر قده)علامه ابوالحسین آبری (رحمه الله) سے نزول عیسیٰ

# ے متعلق احادیث کے تواتر کو فتح الباری میں ان الفاظ کے ساتھ لفل کرتے ہیں۔

قال ابو الحسن الخسعي الابري بان المهدي من هذه الامة و ان عيسي يصلي

ابوالحسن نفسعی امری ہے متقول ہے کہ احادیث رسول اس بارہ میں تواتر کو پہنچ چکی ہیں کہ مہدی ای امت میں بوں گاور میسی ان کے پیچھے نماز پر تھیں گے۔

اور ملحيض الجيمر كتاب الطلاق ك صمن مين بيه تح سير فرمات بين:

واما رفع عيسي فاتفق اصحاب الاخبار والتقسير على إنه بيدنه حيًّا ئیس رفع میسی 📁 کامعاملہ تو تمام علماء حدیث و تفسیر کااس پراجمان ہے کہ وہ اپنے جسد عضری کے ساتھ ہنوزز ندہ ہیں (اوروہی قریب قیامت نازل ہوں گے )۔

اور محدث عصر محقق وفت علامه سيد محمر انور شاہ عقيدة الاسلام "ميں اس" تواتر " کي تائيد ميں په تحرير فرماتے ہیں۔

وللمحدث العلامة الشوكاني رسالة سماها التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدحال والمسيح ذكر فيها تسعة و عشرين حديثا في نزوله 🕮 ما بين صحيح و حسن و صالح هذا و ازيد منه مرقوع و اما الاثّار فتفوت الاحصاء الخ-اور محدث علامه شوكا في نے ایک رسالیہ تصنیف گیاہے جس كانام پیر كھاہے" التو ضیح في التو اتر ما جا، في السينظر والبد حال و السيح "اس رسال مين الهولي نے انتيس احاديث حضرت عيسلي 💨 کے نزول ے متعلق تقل کی ہیں جواصول حدیث کے لحاظ سے سیجے، حسن،صالح تینوں درجات کو شامل ہیں اور مرفوع احاد پشاس تعدادے بھی زیادہ موجود ہیں اور آ ٹار صحابہ ؓ تو بے شار ہیں۔

اور بہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ 📁 کے رفع ساوی اور حیات نزول من السماء پر امت محمد یہ علیہا الصلوٰۃ و السلام) کا جماع منعقد ہو چکا ہے چنانچہ علم عقائد و گلام کی مشہور ومتند کتاب عقید ہُ سفارینی میں امت کے اس اجماع کی تصریح موجود ہے:۔

و منهما اي من علامات الساعة العظمي العلامة الثالثة ان ينزل من السماء سيد (المسيح) عيسيٰ بن مريم (عليهما السلام) ونزوله ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة واما الاجماع فقد اجمعت الامة علىٰ نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة مما لا يعتد بخلافه\_

اور علامات قیامت میں سے تیسر می علامت بیہ ہے کہ حضرت مسیح (عیسیٰ بن مریم علیماالسلام) آسان سے اتریں گے اور ان گا آسان سے اتر نا کتاب(قر آن) سنت(حدیث)اوراجماع امت سے قطعاً ثابت ہے (قر آن

الله معنی ۶ حضرت استاذ کا بید رسالیہ اپنے موضوع میں بے نظیر تصنیف ہے، عربی زبان میں تحریر ہے اور علاء و طلبہ دونوں کے لیے لا کُل مطالعہ ہے۔مصنف فصص القر آن اس سلسلہ کے اکثر مباحث میں ای رسالہ کاخوشہ چین ہے۔ ۲: حاشیہ الگلے صفحے پرملاحظہ کریں۔

و حدیث سے نزول ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں) جہاں تک اجماع امت کا تعلق ہے تواس میں ذراشیہ نہیں کے حضرت میسی پیروان شریعت نہیں کے آسان سے نازل ہونے پرامت کا اجماع ہے اوراس بارہ میں پیروان شریعت اسلامی میں سے کسی ایک کا مجھی خلاف موجود نہیں البتہ فلسفیوں متلحدوں نے نزول عیسی کا انکار کیا ہے اور اسلام میں ان کا انکار قطعاً ہے وقعت ہے۔

# حيات ونزول متح الطيعلا كي تحكمت

گذشتہ سطور میں حیات و نزول مسیح اللہ کو دلائل و براہین کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے جوالیک منصف اور طالب حق کو علم یقین عطا کرتے ہیں اب مزید طمانیت قلب کے لئے ان چند تحکمتوں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہو تا ہے جن کو علما، حق نے اس سلسلہ میں بیان فرمایا ہے لیکن اس کے مطالعہ سے قبل بیہ حقیقت بہر حال پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کی حکمتوں اور اس کی مشیت کی مصلحتوں گا احاطہ عقل انسانی کے لئے ناممکن ہے اور مخلوق، خالق کا نئات کے سر اور حکم پر عبور بھی کیسے کر سکتی ہے؟ تاہم علماء امت فراست مومن ناممکن ہے اور علم حق کی راہ ہے دین اور احکام دین کے اسر ارو مصالح پر قلم فرسانی کرتے اور اپنی محدود و ستر س کے مطابق اس موضوع پر علمی حقائق آئیں ہیں۔

اسلامی دورکی علمی تاریخ سے پیتہ چلتا ہے کہ دوراول میں علم الاسراء کی امامت کاشر ف عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب اور صدیقہ عائشہ کو حاصل تھا اوراس کے بعد اگر چہ ہرایک صدی میں دو جار علاء ربانی اس کے ماہر و محقق رہے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اموی عمر بن عبد العزیز ، امام ابو حنیفہ ، علامہ عز الدین بن عبد السلام مصری ، حافظ ابن تیمیہ ، امام غز الی، روحی ، سید مرتضی زبیدی اور شاہ ولی اللہ دہلوگ گواس علم سے خاص مناسبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ان کو فطری ملکہ عطافر مایا تھا۔

بہر حال حکمت کی حیثیت لطائف و نکات کی ہوتی ہے اور اس کو دلیل و ججت کامر تبہ نہیں دیا جاسکتااس کئے زیر بجث مسئلہ میں بھی ''حکمت و مصلحت 'مکاذ کر اسی نقطہ' نظر سے سمجھنا جا ہے واللّداعلم بالصواب ولکل شئ عندہ فصل الخطاب

ں میں ود بنی امر ائیل اپنی مذہبی کتابوں کی پیشینگو ئیوں اور بشار توں میں بیہ پڑھ بچکے تھے کہ ان کو دوشخصیتوں "دمسیح ہدات"اور مسیح صلالت" کہہ کر رفع کر دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ آماد ہُ قتل ہو گئے اور چونکہ قتل انبیاءان کاد ستور رہا تھا اس لئے وہ اس پر ہر وقت جری رہتے تھے پس جبکہ وہ دوسرے انبیاء علیم اسلام کی

(حاشه صفح گذشته)

<sup>(</sup> عالیہ سمحہ لد ہے) ۴: سمحا ہے، تابعین اور نبع تابعین کے تین زمانوں کو ''خیر القرون''گہاجا تا ہے 'یو ند نمی معصو سے نے ان تینوں کے متعلق ار شاد فرمایا:

حیرالفرونی فرنی، ٹیم الذین یلو نہم، ٹیم الذین یلو نہم، ٹیم الذین یلو نہم، ٹیم الذین یلو نہم سب سے بہتر میر ازمانہ ہے گیر ان لو گول کا اس زمانہ سے قریب ہیں اور کیم اُن کاجواس دوسر سے زم سے متصل ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا: "گیر جھوٹ کی کثر ت ہوجائے گی" بعنی ان ہر سہ ادوار کے بعد اکثریت کے اندر دینی انحطاط پیراہو جائے گااور اسلامی خصوصیات اخلاق نے ہوئے گی۔

ط باان کے تمالی کے جملی قائل ہوگئے تو یہ تعجب نیز بات نہ ہوئی کہ جب میں خلالت ( دجال ) کا خرون ہو تا ہوں کو سے ہوا ہوں کے بیش ہوا تا ہوں کہ ہوا ہوں کا جائے ہوں کے بیش ہوا تا ہوں کہ ہوا ہوں کہ ہوا ہوں کہ ہوا ہوں کا جائے ہوں کا خالور جب وہ سے خلالات کہ کہ کر قبل کر چکے تواب میں خلالات کہ کہ کر قبل کر چکے تواب میں خلالت وہ ہوا ہوں گے گر مشیت اہی فیصلہ کر خلالات و بی از کا فات کی گر مشیت اہی فیصلہ کر پہلی ہوی کہ میں کہ اور کا فات کی گر مشیت اہی فیصلہ کر پہلی ہوں کہ میں کہ میں کہ کہ کہ میں خلالات کی گر اور کا فات ہوا کہ انسی کا خروج کے قریب ہی ہونا چاہیے جو دور فتن یعنی فتنوں کی اور ہوں کو بود کے فات ہوا کہ اس کا خروج کی ہونا چاہیے جو دور فتن یعنی فتنوں کی اور ہوا ہو گر اور ہوا کہ بھی منظاہ ہوا کہ اسسی جمالات اپنی گر اور کا ہم بلند کر ہوا ہوں کہ ہو کہ یہ تعداد کئیر سے تو ہوں کے اپنی اور جب دوقت آ پہنچ کہ میں طلالت اپنی گر اور کا ہم بلند کر ہوں کہ ہوں کے مقد سہا تھوں جی دوبالے کا مشاہدہ کر لیں اور جب میں ہوا ہوں کے مقد سہا تھوں جی دوبالے کا مشاہدہ کر لیں اور جب میں ہوا ہوں کے مقد سہا تھوں جی دوبالے کا مشاہدہ کر لیں اور جب میں ہوا ہو جب کے دوسر اچارہ کار باتی ہی ساتھ تو باطل کا مشاہدہ کر لیں اور جب میں ہوا ہوں کے مقد سہا تھوں بی در ایس کو بی کہ ماروان کے لئے دوسر اچارہ کار باتی ہی در اپنی کی نگا ہوں کے ساتھ تو بائے اور اس طرح قبول حق کے ماسواان کے لئے دوسر اچارہ کار باتی ہی در کہا اور اس طرح قبول حق کے ماسواان کے لئے دوسر اچارہ کار باتی ہی در کہا ہوں گی ساتھ تھی ان کی النار "کرد نے جائیں۔

تیز میہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ادبیان و ملل کی تاریخ میں صرف یہود ہی ایک ایسی جماعت ہے جس نے اپ انبیا، علیم السلام کو بھی تقل کرنے سے ہاتھ نہیں روگالٹین حضرت موسی 📁 کے بعدیہ و نے جمن انبیارے خون ناحق سے ہاتھ ریکے تھے وہ صرف" نبی"بی تھے جو علماءامتی کا بنیاء بنی اسر ائیل کا مصداق تھے گئر وئی صاحب شریعت رسول ان کے اس قتل ناحق کامظلوم نہیں بناتھااس لئے یہ پیلامو قع تھا کہ انھوں ے ایک جلیل القدر رسول (عیسی بن مریم علیهمااسلام ) کو قتل کرنے گانہ صرف ارادہ کیا بلکہ دینوی اسباب کے لحاظ سے مکمل نیاری کرلی تھی تب مشیت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح بدایت کواس طرح بچالیا جائے کہ خود بيود وتبحى محسوش بوعبائے كه وه مسيح بن مريم عليم السلام پروستر س شديا سكے للبذا فيصله مشيت بروئے كار آيااو ر حضرت میں ہے ہو کر رہ گئے لیکن اس احسالیا گیااور تمام د نیوی اسباب بیچے ہو کر رہ گئے لیکن اس احساس کے باوجو و چو نک حقیقت حال تک نہ پہنچ سکے اور نظن و گمان ہی کے قعر میں پڑے رہے گوا پنی بات رکھنے کے لئے مشہور یکی کرتے رہے کہ ہم نے مسی بن مریم کو قتل گردیا۔اد ھر متبعین مسیح ہدایت (نصاری) کی بد بختی دیکھئے کہ پڑھ جمر صہ کے بعد بیواوی رسول نے ان میں عقید ہُ شلیث و کفارہ کی بدعت پیدا کر کے یہود کے گھڑے ہو ئے افسانہ صلیب کو بھی داخل عقیدہ کر دیااور اب یہود و نصاری دونوں جماعتیں اس گمر اہی میں مبتلا ہو گئیں کہ مینی بن م لیم عیبم السلام صلیب پرچڑھا کر قتل کر دیے گئے تب قرآن عزیزنے نازل ہو کر حق و باطل ے در میان فیصلہ سایااور حضرت مسیح 💝 کے متعلق دُنوں جماعتوں نے جو د والگ الگ رخ اختیار کیے تھے اور پھر ایک مسئلہ میں دونون کا اتفاق تھی ہو گیا تھا ان سب کے متعلق علم یقین کے ذریعہ حقیقت حال کو واشگاف اور دونوں کی گمر اہی کو واضح کر کے قبول حق کے لئے دعوت دی مگر جماعتی حیثیت ہے دونوں نے

انکار کر دیااور حضرت مین سے متعلق آپ آپ کمر او کن عقیدہ پر قائم رہے گمر عالم الغیب والشہادہ پو نکہ ان حقائق کا ان کے وقوع ہے قبل عالم و دانا تھا، اسلئے اس کی حکمت کا یہ تقاضہ ہوا کہ مین بدایت و کا شنات ارضی پر اس وقت دوبارہ بھیجا جائے جب مین ضلالت کا بھی خووج ہو چکے تاکہ بہود و نصاری ک مانے حقیقت حال مضاہدہ کے درجہ میں روشن ہو جائے بہود آ تکھول ہے دکھے لیس کے جس سے قبل کے مد فی حقیقت حال مضاہدہ کے درجہ میں روشن ہو جائے بہود آ تکھول ہے دکھے لیس کے جس سے قبل کے مد فی تقل میں ہو جائے بہود آ تکھول ہے دکھے لیس کے جس سے قبل کے مد فی تقلیدہ اختیار کیا تھادہ سے اور نصار کی ناد م ہوں کہ حض سے میں اس من محمر کہ میں جن گی ہیرون کی جو رہ و جائیں اور دونوں جماعتیں ''کو برضاء و رغبت اختیار کرلیں اور اپنے باطل عقائد پرش مساروس خور ہو جائیں اور دونوں جماعتیں ''کو برضاء و رغبت اختیار کرلیں اور اپنے باطل عقائد پرش مساروس خور ہو جائیں جائیں اور دونوں جماعتیں 'دونوں جماعتوں کے علاوہ بدایت و ضلالت کا یہ مشاہدہ و مظام ہو دو ہر سے اہلی باطل بھی کا کہ اس رہے کا میں اس دونوں جماعتوں کے علاوہ بدایت و ضلالت کا یہ مشاہدہ و مظام ہو دو ہر سے اہلی باطل بھی کا کہ نات ارضی کا صرف ایک ہی مذہب ہو گا اور و اس طرح احاد یث میں حق کے مطابق اس زمانہ میں کا گانات ارضی کا صرف ایک ہی مذہب ہو گا اور وہ ''اسلام'' ہو گا۔

هُوَ الَّذِيُ ۗ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهَٰذِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهَرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كَلَهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ٥

ادیان و ملل کی تاریخ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے اور معائدین حق کے درمیان "سنتہ اللہ" یہ رہی کہ جب قوموں نے اپنے پیغیبر کوایڈاد ہی اور ان کے ساتھ تشخر کو اپنانصب العین بنالیا تواللہ تعالی نے ان قوموں کو ہا کہ جب قوموں نے اپنے پیغیبر ول کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا کی راہ میں وطن جھوڑ دیں اور ججرت کر جا میں چہانچ حضرت ابراہیم کے بہلے پیغیبر وہ ہیں جنہوں نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا ہے ہے۔

مصرت ابراہیم کے بہلے پیغیبر وہ ہیں جنہوں نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا ہے ہے۔

اور عراق ہے شام کی جانب ہجرت فرماگئے۔

پھریہی صورت حضرت موی ﷺ کو پیش آئی اوروہ بنی اسرِ ائیل کوساتھ کیکر مصرے شام کو چج ت کر گئے گر فرعون اور اس کے لشکریوں نے چو تک مزاحمت کی اور پھرت کے بھی آڑے آئے اس لئے وہ پڑ قلز م میں غرق کردیے گئے۔

اور یہی صورت نبی اکرم محمد ﷺ کو پیش آئی کہ جب قریش مکہ نے افریت متسخر دین حق کے ساتھ تصادم اعمال دین کی مزاحمت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ آیا تب مشیت الہی کا فیصلہ ہوا کہ آپ ﷺ مکہ ہے مدینہ گو ہجرت کر جائیں چنانچہ ہر قشم کی مگرانی اور مرکان کے ہر طرف محاصرہ کے باوجود کرشمہ 'قدرت ہے آپ ﷺ محفوظ ومامون مدینہ ہجرت کرگئے۔

" سنت الله" کے ای دور میں حضرت علیسلی اللے" گی بغشت ہو تئی اور ان کی قوم بنی اسر ائیل نے ان کے ساتھ اور ان کی و عوت حق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا جو معاندین حق اور دشمنان دین اپنے پینمبرول کے ساتھ اور ان کی و عوت حق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا جو معاندین حق اور دشمنان دین اپنے پینمبرول کے ان سے حضرت ایر اہیم اللہ کی اپنی قوم نہیں تھی اسلئے کہ یہ بنی سام (سامی) تنے اور نماروہ عمر ان اور ان کی قوم بنی حام (حامی) تنے۔

ساتھ کرتے رہے تھے اور ان میں ایک یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ وہ حضرت مسیحے قبل چندانہیا، کو قبل تک کر چکے تھے اور اب حضرت مسیح سے کے قبل کے در پے تھے ای کے ساتھ یہ مسطور ہ بالا حقیقت بھی فراموش نہیں رہنی جائے کہ بہود مسیح ہدایت اور مسیح صلالت دو مسیح کے منتظر تھے اور حضرت عیسی ہے۔ بن مریم کو مسیح صلالت قرار دے کر آج بھی مسیح ہدایت کے منتظر عیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کایہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح سے منتظر عیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کایہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح سے منتظر ہوا کہ حضرت مسیح سے منتظر ہوا کہ حضرت میں مسیح ہدایت اور مسیح منتظر مسیح ہدایت کو مسیح میں تو دو مرک بدایت اور مسیح صلالت کے در میان مشاہدہ سے امیتاز کر سکیں اور ایک جانب اگر مسیح ہدایت کو مسیح میں تو دو مرک بدایت و مسیح میں اور کی میں اور کی کورانہ تقاید پر ندامت ہواور وہ بھی تعلیم قرآن کی صدافت پر ساتھ ہی نصاری کو بھی اپنی جہالت اور بہود کی گورانہ تقاید پر ندامت ہواور وہ بھی تعلیم قرآن کی صدافت پر یقین واعتقاد کے ساتھ شہادت دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

کیجھ عجیب صورت حال ہے کہ حضرت مسیح 🐣 اور خاتم الا نبیاء محمد 🕮 کے در میان دعوت و تبلیغ حق اور معاندین کی جانب سے حق کی معاند ت و مخالفت اور پھراس کے نتائج و شمرات میں بہت ہی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے دونوں کی اپنی قوم نے دونوں کو حیثلایا دونوں کی قوموں نے سازش قتل کے بعد مکانوں کا محاصرہ کیا قدرت حق کے کرشمہ ُ اعجاز نے دونوں کود شمنوں کی دستری سے ہر طرح محفوظ رکھادونوں کے لئے ہجرت کا معاملہ پیش آیاالبتہ نبی اکرم 🧢 کی بعثت چو نکہ بعثت عامہ تھی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لئے ذات اقد س 🥌 کا کر ذار ضی پر قیام مسلسل ضرور ی تھا،اس لئے مکہ ہے مدینہ کو بجرت کا حکم ہوااور عیسی 👑 ابن مریم علیہاالسلام چونکہ قوم کود عوت حق پہنچا چکے تھے اور ایک خاص مقصد عظیم کے پیش نظران کامدے مدید کے بعد کا نئات ارضی پر موجود ہوناضروری تھااس لئے ان کو ججرت ارضی کی بجائے ججرت ساوی پیش آئی پھر جس طرح نبی اکرم 🧀 نے اپنے زمانہ کے قائد صلالت امیہ بن خلف گواپنے حربہ سے قتل کیاعیسیٰ بن مریم علیہم السلام تجھی قوم کے مینے صلالت د جال کو قتل کریں گے اور جس طرح نبی اکرم 🐸 کو ہجرت کے بعد آپ کے وطن مکہ پر قدرت حق نے اقتدار عطا فرمادیا، عیسیٰ بن مریم علیم السلام کانزول بھی شام ہی کے اس مشہور شہر میں ہو گا جس ہے اپنی قوم کی معاندانہ ساز شول کی بناء پر ملاء اعلیٰ کی جانب ہجرت پیش آئی تھی اور بیت المقدس، دمشق اور شام کے بورے ملک پریہور کے علی الرغم ان کی حکو مت ہوگی۔ ﴿ فلامه لا عقید الله الله م ۳) حضرت میچ 🕬 سے پہلے قتل انبیاء 🕮 نے یہود کواس درجہ گستاخ اور بے باک بنادیا تھا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کسی ہتی کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ نبی صادق ہے یا متنبتی کاذب ہمارے ہاتھ میں ہے اور جس کو ہم اور ہمارے فقیہ کاذب قرار دیدیں وہ واجب القتل ہے چنانچیہ اسی زعم باطل میں انھوں نے عیسیٰ بن مریم ملیبہرالسلام کو مسیح ضلالت کہااوران کے فقیہوں نے قتل کا فتوی صادر کر دیاحالا نکہ بیہ وہ جلیل القدر جستی تھی کہ موئی 🤐 کے بعد بنیاسر ائیل میں اس پاپیہ کا کوئی پیغمبر مبعوث ہی نہیں ہوا تھااور اس نے جدید پیغام حق(انجیل) کے ذریعیہ روحانیت کی مر وہ تھیتی میں دوبارہ جان ڈال دی تھی تب اللہ تعالیٰ کی مشیت گا فیصلہ ہوا کہ ہمیشہ کے لئے بنیاسرائیل کے اس زعم باطل کوپاش پاش کر دیاجائے اور د کھایا جائے کہ رب

العالمین خالق کا ئنات جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے کا ئنات کی گوئی ہستی یا مجموعہ کا ئنات بھی اس پر دسترس نہیں پاسکتی چنانچے پر قدرت نے اس وقت اس مقدس ہستی کو کو جسد عضری کے ساتھ ملاءاعلی کی جانب اٹھالیا جبکہ مکان کے محاصرہ کے ساتھ دشمنوں نے اس کی حفاظت جان کے تمام وسائل دنیوی مسدود کردیے تھے۔

پھراس واقعہ نے ایک نئی صورت پیدا کردی وہ یہ کہ ندا نہب کی تاریخ میں صرف حضرت مسے ہی کی افتحصیت ایسی سے جن کے قتل و عدم قتل کے متعلق حق و باطل کے در میان سخت اختلاف پیدا ہو ااور یہود و نصار کی کے باہم واقعہ صلیب و قتل پراتفاق کے باوجود و باطل اور متضاد عقائد کی مشکش نظر آنے گئی۔

یہ وہ قتل وصلیب کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ"مسے ضاالت" تھے اور انصار کی وجہ صلیب
یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جو کا نئات کے گناہوں کا گفارہ بننے کے لئے بھیجے گئے تھے تاکہ پاپی و نیاپ سے
پاک ہوجائے اور صدیوں بعد جب قر آن نے "امر حق"گوواضح اور سے بن مریم علیم اسلام سے متعلق حقیقت
حال کو ہروشن کیا جب بھی دونوں جماعتوں نے جماعتی حیثیت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا البذا قدر سے
حال کو ہروشن کیا جب بھی دونوں جماعتوں نے جماعتی حیثیت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا البذا قدر سے
حق کافیصلہ ہوا کہ خود مسیح بن مریم علیم السلام ہی وقت موعود پر نازل ہو کر قر آن کے فیصلہ کی تصدیق کر دیں اور
یہود و نصار کی کے باطل عقائد کا خود بخود اس طرح خاتمہ ہو جائے اور اس کے بعد مدعیان اہل کتاب کو شرک و
باطل کی پیروی کے لئے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کی جست ان پر تمام ہو جائے نیز جبکہ اللہ تعالی نے کا نئات
ہمست و بود کے لئے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کی جست کے ماسوا ہم ایک وجود کو فنااور موت ہے گئے سے
المسلم می موت نہیں ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیم السلام بھی موت کاذا گفتہ چکھیں اور اس کے لئے
سے اس کئے از بس ضروری ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیم السلام بھی موت کاذا گفتہ چکھیں اور اس کے لئے
کا نتات ارضی پر اتریں تاکہ زبین کی امانت زبین بی کی سپر د ہو اس کئے "حیات و رفع" کے بعد " زول ارضیٰ کا نتات ار سولہ در ہوا۔

کا نتات ارضی پر اتریں تاکہ زبین کی امانت زبین بی کی سپر د ہو اس گئے "حیات و رفع" کے بعد " زول ارضیٰ "

علاء حق نے حیات و نزول عیسی اللہ سے متعلق جو"اسرارو تھم" بیان فرمائے ہیں یہاں ان گااحاطہ مقصود نہیں ہے اس لئے مخضر چند حکمتوں کاذکر کر دیا گیاور نہ محدث عصر علامہ سید محمد انور شاہ نور اللہ مرقدہ نے اس سلہ میں ایک طویل مقالہ عقیدہ الاسلام میں سپر دقلم فرمایا ہے جو لا نُق مطالعہ ہے حضرت استاد نے نہایت سلسلہ میں ایک طویل مقالہ عقیدہ الاسلام میں سپر دقلم فرمایا ہے جو لا نُق مطالعہ ہے حضرت استاد نے نہایت لطیف مگر دقیق پیرائی بیان میں کا نئات عالم کو "انسان کبیر" اور انسان کو "عالم صغیر" قرار دے کر ان ہر دو عالم کی حیات و موت جو بحث فرمائی ہے اس سے حضرت مسیح میں کا نئات ارضی کی حیات و موت جو بحث فرمائی ہے اس سے حضرت مسیح میں گائیات ارضی کی جانب رجوع کی حکمت بہت انجھی طرح واضح ہو جاتی ہے لیکن یہ کتاب چونکہ اس دقیق بحث کی متحمل شہیں ہے اس لیے اپنی جگہ قابل مراجعت ہے۔

ہ خرمیں اب اپنی جانب سے چند جملے اس سلسلہ میں اضافہ کر کے اس مبحث کوختم کرنامنا سب معلوم ہو تا ہے:-مہ: قرآن عزیز میں" میثاق انبیاء" ہے متعلق ہے ارشادِ باری ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ

رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقُرَرْثُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى لالكُمْ إصْرِي قَالُولًا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ٥

اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ اللہ نے نبیوں ہے (یہ) عبد لیا کہ جب تمہارے پاس (خدا کی جانب ہے)
کتاب اور حکمت آئے پھر ابسا ہو کہ تمہاری موجود گی میں ایک رسول (محمد ہے) آئے جو تصدیق کر تاہوان
کتاب اور حکمت آئے پھر ابسا ہو کہ تمہاری موجود گی میں ایک رسول (محمد ہے) آئے جو تصدیق کر تاہوان
کتابول کی جو تمہارے پاس بیں ضرور تم اس پر ایمان لا نااور ضروراس کی مدو کرنا، اللہ نے کہا: کیا تم نے اقرار کیا 'اللہ نے کہا: پس تم اپناس عہد پر گواہ رہواور میں بھی تمہارے
ساتھ گواہ ہوں۔

آل عمران گیان آیات میں حب تفسیر حضرت این عباس رضی الله عنبمااس عہد و بیان کا تذکرہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ازل میں خاتم الا نبیاء محمد ہے۔ کے متعلق انبیا، ورسل علیہم السلام ہے لیا، قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق آلر چہ بیہ خطاب انبیاء ورسل کی معرفت ان کی امتوں ہے تھا کہ ان میں سے جوامتیں خاتم الا نبیاء ہے۔ کا رمانۂ مبارک یا کمین توان پر ایمان لا کمیں اور دعوت حق میں ان کی نصرت ویاور کی کریں چنانچے ہر آیک پیغیبر نے اپنے زمانۂ مبارک یا کمیں تعلیم حق کے ساتھ ساتھ ضدا کے اس وعدہ کو بھی یاد د لا یا اور ان میں سے اہل حق نے وعدہ دیا اور اقرار کیا کہ ضروران میں سے اہل حق نے وعدہ دیا اور اقرار کیا کہ ضروران پر ایمان لا نبیں گے اور بیغام حق میں ان کی مد د کریں گے۔

تو یہ ''میثاق النبیین ''اگرچہ اس طرح پورا ہو تارہا تا ہم ازل میں چونکہ اس عہد و میثاق کے اول مخاطب حضرات انبیا، در سل تصاس کیے اس میثاق کی عملی حیثیت کا تقاضا تاکہ خود انبیا، در سل میں ہے بھی گوئی نبی یا رسول اس عہد و میثاق کا عملی مظاہر کر کے دکھائے تاکہ یہ خطاب اولین براہ راست بھی مؤثر ثابت ہو گر'' ہم جاء کم رسول ''بقاعد ہُ عربیت خطاب تھاان تمام انبیا، در سل ہے جو ذات اقد س سے پہلے اس کا ننات ارضی میں مبعوث ہونے والے تھے کیونکہ ازل ہی میں محمد سے کی صفت ''خاتم النبیین ''اور ازل ہے مقدر ''میثاق النبیین ''کا جناع صرف اس ایک شکل میں ممکن تھا کہ انبیاء ساتھین میں کوئی ایک پیغیر بعثت مُر سے کے بعد مزول فرمائیں اور وہ اور ان کی امت دنیاءِ انسانی کے سامنے خاتم الانبیا، کی پرائیان لائیں اور ''دین حق''کی دو ونصر ہے کا مظاہرہ کریں تاکہ کے سامنے خاتم الانبیاء کے پرائیان لائیں اور ''دین حق''کی دو ونصر ہے کا مظاہرہ کریں تاکہ کے سامنے خاتم الانبیاء کی پرائیان لائیں اور ''دین حق''کی دو ونصر ہے کا مظاہرہ کریں تاکہ کے سامنے خاتم الانبیاء کے کے ایک کا عدر مُحق پورا ہو۔

گذشتہ صفحات میں بیہ حقیقت بخوبی عیال ہو چکی ہے کہ اگر چہ تمام انبیاءور سل اپنے اپنے زمانہ میں محمر 🛸 کی بشارات دیے چلے آتے تھے لیکن بیہ خصوصیت حضرتِ عیسیٰ 🔐 ہی کے حصہ میں آئی کہ وہ ذاتِ اقد س

عن على و ابن عباس في تفسير ابة " ما بعث الله نبيا من الانبياء الااحد عليه الميثاق لنن بعث الله محمداً و هو حي
البؤ من به ولينصرنه و امره ان يأحد الميثاق على امته لئن بعث محمد و هم احباء ليؤ من به ولينصرنه \_ ( تغير ابن ثير ج۱ )
الله تعالى في انبياء ميں سے جس نبی کو بھی کسی قوم کی رشد و ہدايت کيلئے مبعوبث فرمايا تواس سے به عبد ضرور ابيائے که
الله تعالى سے کوئی اس وقت زندہ ہو جبکہ محمد سے کی بعث ہوگی تو تم ضرور اس پرايمان لا نااور ضرور اس کی مدد کرنااور
ان سے بہ بھی کہا کہ وہ ابنی اپنی امتول سے بھی یہی عہد و بیان لیس کہ ان میں سے جواس وقت موجود ہوں وہ اس پرايمان المين اور اس کی مدد کریں۔

کی بعثت کے لیے تمہیراور براوراست مناواورومُمِثَر بناور بنیاں ائیل کو تعلیم حق دیتے ہوئے یہ ارشاد فر مایا: إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُحْصَدُقًا لَمَا بَیْنَ یَدِی مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَسِّرًا کَمِرَسُولُ فِ وَالْتِی مِنْ بعُدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ

اور حقیقت بیہ ہے کہ خاتم انبیاءِ بنی اسر ائیل بی گایہ حق تھا کہ وہ خاتم الا نبیاء والرسل ﷺ کی بعثت گا''مناد اور مبتر "ہواس لیے حکمت ربانی گایہ فیصلہ ہوا کہ میثاق النبیبین کے وقار کے لیے ان بی کو منتخب کیا جائے اور اس معاملہ میں وہی تمام انبیاء ورسل کی نما 'ندگی کریں تاکہ امتوں کی جانب ہے بی نبیس بلکہ براور است انبیاء ورسل کی جانب ہے وفاءِ عبد کا عملی مظاہر ہو سکے ،اسی حقیقت کے پیش نظر نبی اکرم ﷺ نے بیار شاد فرمایا: ''انا اولی الناس بعیسیٰ ابن مریم والانبیاء او لاد علات لیس بینی و بینہ نبیّ"

مگر قرآن چونکہ خداکا آخری پیغام ہے اور اللہ العصور کے وعد کالہی نے رہتی دنیا تک اس کو تح یف سے محفوظ کر دیا ہے اس لیے تر رتی طور پر کی تعلیم کے ثمر ات دوسر سے انبیاء علیم السلام کی تعلیمات کے مقابلہ میں مدت طویل تک اپناکام کرتے رہیں گے اور اس کی روشنی سے قلوب کو گرمانے اور طاعت ربانی کے لیے مشتعل کرنے کے لیے "علماءامت" انبیاء بی امر ائیل کی طرح خدمت حق انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن جب بعث محمد کو گذر سے ہوئے بہت ہی طویل عرصہ ہو جائے گااور امت مرحومہ کے عملی قوئی اور اجتماعی اعتماء میں انتہائی اضحال پیدا ہو گریو کیفیت ہو جائے گی کہ ان کی بیداری اور تیزروی کے لیے صرف علماء حق کی روحانیت انتہائی اضحال پیدا ہو گروہ وقت اس کا متقاضی ہوگا کہ کوئی "قائم بالحجة" ان کو سنجا لے اور اس لیے مشیت الہی نے مقدر کیا کہ جو بستی (عیسی بن مریم علیم السلام) انبیاء ور سل کے مثاق از ل کی نما تندگی کے لیے مامور ہے اس کا مثاق از ل کی نما تندگی کے لیے مامور ہے اس کا ایسے ہی وقت نزول ہو اور وہ امت محملی مظاہرہ کرکے دکھائے۔

اب کر شمہ کورت و یکھیے کہ ازل کے ان مقدرات نے جو کہ ملاءاعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے کا ئنات ارضی میں کس طرح اپنی بساط بچھائی ؟اور بنی اسر ائیل اینے جلیل القدر پنیمبر کے قتل کے لیے سازش مکمل کر چکے ہیں، شاہی دستہ چہار جانب سے مکان کو محصور کیے ہوئے ہیں، مگر قدرت حق اپناکام اس طرح نہیں کرتی کہ معجزانہ کر شمہ کے ذریعہ ان کو محفوظ وہاں نکال کر خدا کی وسیع زمین کے دو سرے حصہ میں "ججرت "کردیتی، نہیں بلکہ جوابہ کہ ان کو ملاءِ اعلیٰ گی ہجرت کے لیے محفوظ وہا مون زندہ اٹھا لیا اور سازش و محصور کرنے والوں کو ظن ورّیب کی دلدل میں پھنسا کر ان کو حسر اللہ نبا و الآ حرہ کا نشان عطا کر دیا اور پھر ارضی انسان کے ارضی احکام کے لیے وہ وقت مقرر کر دیا جو "مزاق النبیین" کی نما ئندگی کے لیے موزوں تھا، یہی وہ حقیقت ہے جس نبان و حی ترجمان نے اس طرح ظاہر فرمایا:

والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماعدلا اوراى كونص قرآن نے يول واضح كيا:

#### وَاتَّهُ لَعِلُمُ السَّاعَةِ

گھر یہ ہستی بیٹاق انبیاء ورسل کی نمائندگی گااس طرح حق اداکرے گی کہ جب اس کا نزول ہوگا تواک کرشمہ قدرت کو دکھے کہ مسلمانوں کے قلوب تصدیق قرآن اور تازگی انبیان سے روشن ہو جائیں گے اور وہ حق الیقین کے درجہ میں یقین کریں گے کہ بلاشیہ راہ مستقیم صرف "اسلام" بی ہے، اور مخبر صادق کی جس طرح یہ "خبر" صادق تھی علی اس کی تمام خبریں اس طرح اور بلاشیہ حق ہیں، اور نصار کی بحثیت قوم اپنے باطل عقید ہُ" شیٹ "و"کفارہ" پرنادم وشر مسار ہول گے اور قرآن اور محمد کی پرایمان لانے کو اپنے لیے راہ نجات اور راہ سعادت یقین کریں گے اور یہود جب می بدایت اور مسلم شاہدہ کرلیں گے اور مستح بدایت کے معرک حق وباطل کا مشاہدہ کرلیں گے اور مستح بدایت اور مستح ملاات کے معرک حق وباطل کا مشاہدہ کرلیں گے اور مستح بدایت کے ملاوہ وہ سب بی "مسلم" بن جائیں اور مستح ملاات کے رفقاء کے علاوہ وہ سب بی "مسلم" بن جائیں گے یہی ہے قرآن کی وہ خبر صادق:

وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيْؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ

مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و شگفتگی، نصاری اور یہود میں تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گااور ساتھ ہی خدا کے مقدی پنجمبر کے زبر دست روحانی اثرات کار فرما ہوں گے اور متیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی حلقہ بگوشِ اسلام ہو جائمیں گے اور اس طرح و حی ترجمان، حامل قرآن محمد اللہ کا یہ ارشادا پنی صدافت کو نمایاں کرے گا:

ويدعوا الناس الى الاسلام و يهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام و يهلك الله في زمانه الدجال ـ

اس تفصیل ہے یہ بھی روشن ہو گیا کہ قرآن اور احادیث کی تصریحات ثابت کر رہی ہیں کہ اگراس فرض کی اسے میں کے لیے کوئی جدید نبی مبعوث ہو تا توایک جانب نبی اکر م ﷺ کا خصوصی شرف "خاتم النبیبین" باقی نہ رہتا اور دوسری طرف "بیثاق النبیبین" کے خطاب اولین کا عملی مظاہر عالم وجود میں نہ آتا، کیونکہ وہ ہستی بہر حال محمد ﷺ کی امت ہی میں ہے ہوتی۔ البتہ سابقہ نبی کی آمد نقلا اور عقلاً دونوں حیثیت سے شرف خصوصی" خاتم النبیبین" کو بھی پورا کرتی ہے۔

# واقعات نزول سيخيج احاديث كي روشخي ميس

گذشتہ صفحات میں مزولِ عیسلی کی سے متعلق جو صحیح احادیث ذکر کی گئیں اور ان سے اور بعض دوسری صحیح احادیث کیا جاسکتا ہے:صحیح احادیث ہوتی میں ان کو تر تیب کے ساتھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے:قیامت کادن اگر چہ معین ہے مگر ذات باری کے ماسواکسی گواس کا علم نہیں ہے اور اس کاو قوع احیانک ہوگا،
و عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
اور قیامت کو علم خدائی کو ہے

#### حَثَى إِذَا حَاءً نُهُمُ السَّاعُة بَعُنَةً حَىٰ كَدان بِراحِإِنَك قيامت كَى أَهْرُى آجائے گَ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بِعُنَةً قيامت ان بر نہيں آئے گی گراچانک

اور حدیث جبر ئیل میں بے "ماالمستول عنها باعلم من السائل" ( آیٹ نے کہا) "قیامت کے بارہ میں آپ ہے نہا)" قیامت کے بارہ میں آپ ہے زیادہ مجھے بھی علم نہیں، جواجمال علم آپ کو ہے اس قدر مجھے کو بھی ہے "۔اورا یک اور حدیث میں ہے: سمعت رسول ﷺ یقول قبل ان یموت بشهر: تساء لون عن الساعة و انما علمها عند الله ۔

تم مجھے تیامت کے متعلق سوال کرتے ہو تواس کاعلم توانقہ بی کوہے البتہ قرآن عزیزاوراجادیث صحیح نے چندایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی اوران سے صرف اس کے نزدیک ہوجانے کا پتہ چل سکتا ہے ،ان"اثر اط ساعت"میں سے ایک بڑی علامت حضرت

سیج 🧀 کاملاءِ اعلی سے نزول ہے جس کی تفصیلات یہ ہیں:-

''مسلمانوں اور عیسائیوں کے در میان سخت معرکہ' جنگ بیا ہو رہا ہو گااور مسلمانوں کی قیاد ت و امامت سُلالہُ رسول ﷺ میں ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو گی جس کالقب"مہدی"ہو گا۔اس معرکہ آرائی کے در میان ہی میں مسیح صلالت ''و جال 'مکا خروج ہو گا، یہ نسلاً یہودی اور یک چشم ہوگا، کر شمہ گذرت نے اس کی پیثانی پر (ک،ا،ف،ر) کا فر لکھ دیا ہو گا جس کو اہل ا بیان فراست ا بیانی ہے پڑھ سکیں گے اور اس کے وجل و فریب سے جدار ہیں گے۔ یہ اول خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شعبدہ بازوں کی طرح شعیدے دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائے گا، مگراس سلسلہ کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصہ کے بعد "میج ہدایت "ہونے کامد عی ہوگا، یہ دیکے کریہود بکثرت بلکہ قومی حشیت ہے اس کے پیروہو جائیں گے،اور بیاس لیے ہوگا کہ یہود، مسیح مدایت کا انکار کر کے ان کے قتل کا ادعاء کر چکے ہیں اور سیح ہدایت کی آمد کے آج تک منتظر ہیں،ای حالت میںا یک روز دمشق (شام) کی مسجد جامع میں مسلمان منہ اندھیرے نماز کے لیے جمع ہوں گے ، نماز کے اقامت ہور بی ہو گی اور مہدی موعود امامت کے لیے مصلے پر پہنچ چکے ہوں گے ، کہ اچانک ایک آواز سب کواپنی جانب متوجہ کرلے گی ، مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے توسیید بال چھایا ہوا نظر آئے گااور تھوڑے سے عرصہ میں پیہ مشاہدہ ہو گا کہ عیسی 🥮 دوزرد حسین چادروں میں لیٹے ہوئے اور فرشتوں کے بازؤں پر سہاراد ہے ہوئے ملاءِاعلیٰ ہے اتر رہے ہیں، فرشتے ان کومنجد کے منار وُشر تی پرا تار دیں گے اور واپس چلے جائیں گے ،اے حضرت عنسیٰ 🕮 کا تعلق کا منات ارضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گااور وہ عام قانونِ فطرت کے مطابق صحن مسجد میں اتر نے کے لیے سٹر تھی کے طالب ہوں گے ، فور أ

التميل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نمازی صفول میں آگھڑے ہوں گے، مسلمانوں کالمام (مہدی مو عود) ازراہ تعظیم پیچھے ہٹ کر حضرت میسی سے اسامت کی درخواست کرے گا، آپ فرمانیں گے کہ بیا قامت تمہارے لیے کہی گئی ہے اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ، فراغت نماز کے بعداب مسلمانوں کی امامت حضرت میسی کے ہاتھوں میں آجائے گی اور وہ تربہ نماز کے بعداب مسلمانوں کی امامت حضرت میسی کے اور شہر پناہ سے باہم اس کو باہر اس کو جا نمیں گے اور شہر پناہ سے باہم اس کو باہدار پر مقابل پائیں گے، دجال سمجھ جائے گا کہ اس کے وجل اور زندگی کے خاتمہ کا وقت آ گے بڑھ آئیں ہے خوف کی وجہ سے رائگ کی طرح پیھنے لگے گا اور حضرت میسی ہے۔ آگے بڑھ کر راس کو قبل کی دواور میسائی آ کے بڑھ سے فاج ہائیں گے دواور میسائی کر اس کو قبل کر دیں گے اور میس ہود، دجال کی رفاقت میں قبل سے فیج جائیں گے دواور میسائی سے "اسلام" قبول کر لیس گے اور میس ہرایت کی تیجی پیروی کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کو سے نظر آئیں گے، اس کا اثر مشرک ہماعتوں پر بھی پڑے گا اور اس طرح اس زمانہ میں اسلام کے ماسواکوئی ند بہب باقی نہیں رہے گا۔

ان واقعات کے پیچھ عرصہ بعد یاجوج و ماجوج کاخر وج ہو گااور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عیسیٰ سے مسلمانوں کواس فتنہ ہے محفوظ رکھیں گے، حضرت مسیح ﷺ کاد ور حکومت جالیس سال ٹرہے گااور اس در میان و ماز د واجی زندگی بسر کریں گے اور ان کے دور حکومت میں عدل وانصاف اور خبر و ہر کت گارہ عالم ہو گاکہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پرپانی پئیں گے اور بدی اور شر ارت کے عناصر دب کررہ جائیں گے۔

وفات م الليك

جالیس سالہ دورِ حکومت کے بعد عیسیٰ 🍮 کانتقال ہو جائے گااور نبی اکرم 🍻 کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ حضرت ابو ہر مریّہ کی طویل حدیث میں ہے:

فیکمٹ اربعین سنۃ ثم یتو فیٰ و یصلّٰی علیہ المسلمون ویدفنونہ۔ یُکر وہ کا تُنات ارضی پراتر کر چالیس سال قیام کریں گے اور اس کے بعد وفات پا جانیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے اور اس کود فن کریں گے۔

اور تریزی نے بسند حسن محمد بن بوسف بن عبداللہ بن سلام کے سلسلہ سے حضرت عبداللہ بن سلام ہے سیہ روایت نقل کی ہے:

قال مكتوبٌ في التوراة صفة محمد و عيسيٰ ابن مريم يدفن معه ـ

۶۔ اس سے قبل میہ حدیث مکمل نقل کی گئی ہے۔اس کوابن الی شیبے نے مصنف میں ،امام احمد نے مند میں ،ابو داؤد نے سنن میں ابن جریر نے تفییر میں اور ابن حبان نے صبیح میں حضرت ابو ہریڑہ نے نقل کیا ہے ۱۴۔

ا: اور مسلم میں ہے کہ دور حکومت سات سال رہے گا۔ جافظ ابن کثیرؓ فرماتے ہیں کہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب میں کے کار فع سادی ہوااُس وقت ان کی عمر تینتیس سال تھی اور نزول کے بعد سات سال مزید بقید حیات رمیں گے،اس طرت کا ننات ارضی میں کل مدے جیات جالیس سال ہو جائے گی۔

عبد الله بن سلامی نے فرمایا، تورات میں محمد 🦛 کی صفت (حلیہ وسیرت)مذکور ہے اور یہ بھی مسطور ہے کہ عیسی بن مریم علیمالسلام ان کے ساتھ (پہلومیں) و فن بول گے۔

#### و ما القيمة لكوال عليهم شهيدا

سور ہ ما بدہ میں حضرت مسیح علی نے اول قیامت کے اس واقعہ کا نقشہ کھینچاہ جبر آخر سورۃ بھی ان ہی کے تذکرہ پر ختم ہوتی ہے اس مقام پر اللہ تعالی نے اول قیامت کے اس واقعہ کا نقشہ کھینچاہ جب انعیاء علیہم السلام ان گ امتوں کے متعلق سوال ہوگا اور وہ غایت ادب ہے اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے خدایا! آج کا دن تو نے اس لئے مقرر فرمایا ہے کہ ہر معاملہ میں حقائق امور کے بیش نظر فیصلہ سنائے اور ہم چو نکہ صرف ظواہر ہی پر کوئی حکم انگا سے میں اور حقائق کادیکھنے والا تیرے سواکوئی خبیس اس لئے آج ہم کیا شہاد ت دے سکتے ہیں کہ جمیس کی معلوم خبیس تو علام الغیوب ہاس لئے تو ہی سب بچھ جانتا ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ فِ

ودن ( قابل ذکر ہے ) جبکہ اللہ تعالی پیغیبر وں کو جمع کرے گا گھر کیے گائم (اپنی اپنی امتوں کی جانب ہے ) کیا جواب نے گئے ؟ وہ( پیغیبر ) کہیں گے (تیرے علم کے سامنے )ہم کچھ نہیں جانتے بلاشیہ تو بی غیب کی باتوں کاخوب جاننے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام گا"لا علم لنا"فرمانا علم حقیقی کی گئی پر ہی ببنی ہوگا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ در حقیقت اپنی استوں کے جواب سے لا علم ہیں کہ س نے ایمان کو قبول کیا اور س نے انکار کیا کیونکہ جواب کا مقصد اگریہ ہوتو یہ حریح جھوٹ کذب بیانی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی جانب اس عمل بدکی نسبت ناممکن ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام کا یہ جواب مسطورہ بالا حقیقت کے ہی پیش نظر ہوگا ظاہر حالات کے علم سے انکار پر مبنی نہیں ہوگا اس کے لئے خود قر آن عزیز ہی شاہد عدل ہے کیونکہ وہ متعدد جگہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ ہم نے ان تک خداکا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیایارہ کردیا۔ توان ہر دومقامات پر نظر رکھنے کے بعدیوں کہا جائے گا کہ پاس اوب کے طریقہ پراول انبیاء علیم السلام کا یہی جواب ہوگا کہ وہ صرف اپنے علم کے مطابق شہادت دیں گے تب وہ شہادت دیں گے

فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِينْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوَلِّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِينْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوَلِّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِينْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوَلِّنَا مِن الْكِ امْت سَ اليك أواه طلب كرين عَلَى وَنَ )جب بهم بر اليك امْت سَ اليك أواه طلب كرين عَلَى جوا بِنَامت كَاعَالَ واحوالَ بِرَ أُواهِ مِوكًا) اور بهم تههين بھى ان لوگول برگواه بوگا) اور بهم تههين بھى ان لوگول برگواه بي كان طلب كرين عَد

وَجَآئً بِالنَّبِينِّنَ وَالسُّهَدَآءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ

اور لائے جائمیں گے ( قیامت کے دن )انبیاءاور شہداءاور فیصلہ کیا جائے گاان لوگوں کے در میان اچھائی اور برائی کاحق کے ساتھ ۔

حضرت عبدالله بن عبال نے بھی" لاعلم لنا" کی ہی تغییر فرمائی ہے۔

عن ابن عباس يوم يجمع الله (الآية) يقولوا لرب عزو جل لا علم لنا الا علم انت اعلم به منا ـ (تنيران ثير طدا)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ آیت ہوئم یَجْمع اللّٰهُ الرُّسْل (لآید) کی تفسیر میں فرماتے ہیں انہیا، علیم السلام رب عزوجل سے عرض کریں گے ہم کو کوئی علم نہیں ہے مگر ایساعلم کہ جس کے متعلق توہم سے بہتر جانتا

ہ ۔ اور شیخ المحققین علامہ انور شاہ (رحمہ اللہ) آیت کے جملہ "لا عِلمَ لینا"کوعلم حقیقی کے انگار پر "محمول کرتے ویے ارشاد فرماتے ہیں۔

" یہ بات مسلم ہے کہ ایک انسان گوخواہ وہ کسی ورجہ اور رتبہ کاہو و وسرے انسان کے متعلق جو پھی معلوم ہو تا ہے وہ علم حقیق کے لحاظ ہے " طن "کے درجہ ہے آگے "علم "تک نہیں پہنچاائی بناء پر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، نحن نحکہ بالظواہر والله متولی السرائو "ہم ظاہر معاملات پر حکم لگاتے ہیں اور جیدوں اور حقیقوں پر توصرف خدا کو بی قابو حاصل ہے نیز ایک دوسر کی حدیث میں ہے ذات اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میرے یاس اپ جھر سے ایک دوسر کی حدیث میں ہے ذات اقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میرے یاس اپ جھر سے لاتے ہو اور بعض تم میں ہے ذیادہ چرب زبان ہوتے ہیں اور مجھ کو علم غیب نہیں ہے کہ حقیقت ہے آگاہ ہو جایا کروں اس لئے جو بھی فیصلہ دیتا ہوں ظاہر حالات پر جی و تیا ہوں تو یاد رہے کہ جو شخص بھی اپنی چرب زبانی ہے کسی بھائی کاد نی سا گلزا بھی ناحق حاصل کرے گاوہ بلا رہے کہ جو شخص بھی اپنی چرب زبانی ہے کسی بھائی کاد نی سا گلزا بھی ناحق حاصل کرے گاوہ بلا شہر جہنم کا گلزا حاصل کرلے گا۔ (عقید لاسام سے ۱۵)

بہر حال قرآن عزیز،احادیث رسول ، آثار صحابہ اور اقوال علاء سب یمی ظاہر کرتے ہیں کہ اس موقع یا انہیاء علیم السلام کاجواب "عدم علم "کو ظاہر شہیں کر تابکہ ازراہ پاس ادب "حقیقی علم پرانکار" کو واضح کر تاہے۔

غرض ذکریہ تھا کہ اصل مقام پر اصل تذکرہ حضرت علیمی الطبط کے اس واقعہ کاہورہا ہے جو قیامت میں پیش آئے گا جبکہ القہ تعالی ان پراپنے انعامات شار کرانے کے بعد ان سے ان کی امت کے متعلق سوال کرے گاور ور سب حال جوابات پیش کریں گے مگر سابق آیات میں چو نکہ دو سرے مطالب ذکر ہوئے تھے اس لئے ان ساز بیدا کرنے کے لئے تمہیدا قیامت میں ہونے والے ان سوال وجواب کاذکر ضرور کی جواجو عام طور پر انبیاء علیم انتیاز بیدا کرنے کے لئے تمہیدا قیامت میں حواب کا دراس لئے بھی یہ تذکرہ ضرور کی تھا کہ اگلی آیات میں حضرت المام سے ان کی امتوں کے متعلق کیے جائیں گے اور اس لئے بھی یہ تذکرہ ضرور کی تھا کہ اگلی آیات میں حضرت علینی سے کے جواب کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا پیرا یہ بیان بھی اندیاء علیہم السلام کے جواب کے ساتھ مطابقت مطابقت کے خواب کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا پیرا یہ بیان بھی اندیاء علیہم السلام کے جواب کے ساتھ مطابقت دکھا ہے:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيٌّ وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ منْ

ذُوْنَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ فَلْمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَكَ أَنْتَ عَلَامُ لَلْهُ وَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُونِ 0 مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بَهَ أَن اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ الْغُيُونِ 0 مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بَهَ أَن اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مِنَا ذَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبِ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيْدٌ إِنْ تُعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ (مالده، ٢٧ عَ١٤)

اور (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب اللہ تعالی عیسی اللہ بن مریم علیماالسلام ہے کہ گا کیا تو نے لوگوں (بنی امر ائیل) ہے کہد ویا تھا کہ مجھ کواور میرئ مال کو دونوں گواللہ کے ماسوا خدا بنالینا "عیسی اللہ کے کہ سی کے پاکی بچھ کو بی زیبا ہے میرے لئے کیے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جو کہنے کے لاگن نہیں۔ اگر میں نے یہ بات ان ہے کہی بوتی تو بقیناً تیرے علم میں ہوتی (اس لئے کہ) تو وہ سب بچھ جانتا ہے جو میرے بی میں ہے اور میں تیر اجب نہیں پاسکتا بلاشبہ تو غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے میں نے اس بات کے ماسواجس کا اور میں ان تیر اجب نہیں پاسکتا بلاشبہ تو غیب کی باتوں کا خوب جانے والا ہے میں نے اس بات کے ماسواجس کا تو نے مجھ کو تھم دیاان ہے اور بچھ نہیں کہا" وہ یہ کہ میں ان کے در میان رہا پھر جب تو نے مجھ کو قبض کر لیا تب اور میں ان پر اس وقت تک کا گواہ ہوں جب تک میں ان کے در میان رہا پھر جب تو نے مجھ کو قبض کر لیا تب تو بین تا ہوں جب کہ میں اور اگران کو بخش دے پس تو بی باشہ غالب حکمت والا ہے۔

حضرت میسیٰ 🐸 جب اپناجواب وے چکیں گے تب اللہ تعالیٰ بیار شاد فرمائے گا:

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيٌ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ۚ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٥ الْعَظِیْمُ ٥

(د دوپد)

الله تعالی فرمائے گاریہ ایسادن ہے کہ جس میں راستبازوں کی راستبازی ہی کام آسکتی ہے ان ہی کے لئے بہشت ہے جن کے جن کے پنجریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ خدا سے راضی اور خدااان سے راضی (کامقام اعلیٰ یا کمیں گے) یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔

حضرت عیسیٰ اللہ کاجواب ایک جلیل القدر پیغمبر کی عظمت شان کے عین مطابق ہے وہ پہلے بار گاہ رب العزیت میں عذر خواہ ہوں گے کہ بیہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی نامناسب بات کہتا جو قطعاً حق کے خلاف ہے

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي ۖ أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ

پھر پاس اد ب کے طور پر خدا کے علم حقیقی کے سامنے اپنے علم کو پچے اور بے علمی کے مراد ف ظاہر کریں گے،

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَكَ أَنْتُ عَلَامُ الْغُيُونِ

اوراس کے بعدا پنے فرض کی انجام د ہی کا حال گذار ش کریں گے ،

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا ۖ أَمَرُ تُنِينُ بِهُ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّينٌ وربَّكُمْ

اور پھر امت نے اس دعوت حق کاجواب کیادیا؟اس کے متعلق ظاہر امور کی شہادت کا بھی اس اسلوب کے ساتھ و ذکر کر کر میں گے جس میں ان کی شہادت خدا کی شہادت کے مقابلہ میں بے دقعت نظر آگے

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مِنَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيْبَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تُوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

اور اس کے بعدیہ جانتے ہوئے کہ امت میں مومنین قانتین بھی ہیںاور منکرین جاحدین بھی و قوع عذاب اور طلب مغفرت کااس انداز میں ذکر کریں گے جس سے ایک جانب خدا کے مقررہ کر دہ پاداش عمل کے قانون کی خلاف ورزی بھی منز شج نہ ہو اور دوسری جانب امت کے ساتھ رحمت و شفقت کے جذبہ کاجو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے۔

إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ جب حضرت عيلى على عرضد اشت ياجواب كے مضمون كوختم كر يجك تورب العالمين نے اپنے قانون عدل كايہ فيصلہ سناديا تاكہ مستحق رحمت و مغفرت كومايوى نه پيدا ہو بلكہ مسرت وشادمانى سے ان كے قلوب روشن ہو جائيں اور مستحق عذاب غلط تو قعات قائم نه كر سكيں،

قَالَ اللَّهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

ان تمام تفیلات کا حاصل ہے ہے کہ آیات زیر بحث کا سیاق و سباق صراحت کرتا ہے۔ کہ بیرواقعہ قیامت کے روز پیش آئے گااور حضرت عیسی کے ملاء اعلیٰ پراٹھا لئے جانے کے وقت پیش نہیں آیا۔ اس لئے کے روز پیش آئے گااور حضرت عیسی کے ملاء اعلیٰ پراٹھا لئے جانے کے وقت پیش نہیں آیا۔ اس لئے کہ عیسی کے واقعہ کی ابتداء کی ابتداء کے ماسوا اور کسی دن پر صادق نہیں آسکتا اور اس ایک قطعی مات کے علاوہ دوسرے کسی احتمال کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔

بہ تعزیبہ تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ حضرت عیسی اسٹ اپنیامت کے قبول وانکار کے حالات سے آگاہی کے باوجود آیات مائیدہ میں مذکور اسلوب بیان اس کئے اختیار فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاءور سل علیہم السلام بھی مقام کی مزاکت حال اور رب العزیت کے دربار میں غایت پاس اوب کے لئے یہی اسلوب بیان اختیار فرمائیں گے۔
کی مزاکت حال اور رب العزیت کے دربار میں غایت پاس اوب کے لئے یہی اسلوب بیان اختیار فرمائیں گے۔

اور حضرت عیسیٰ علی کے اور انبیاء علیہاالسلام کے جوابات اسلوب بیان کی بکسانیت کے باوجو داجمال و تفصیل کا فرق صرف اس لئے ہے کہ زیر بحث آیات میں اصل مقصود حضرت عیسیٰ اور ان کی امت کے قبول وانکار اور ان کے نتائج و شمر ات کا تذکرہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کاؤکر صرف واقعہ کی تمہید کے طور میرے۔

حقیقت حال کے اس انگشاف کے بعد اب جمہور امت مسلمہ کے خلاف خلیفہ قادیاتی مسٹر محمد علی اور لا ہوری کی تحریف معنوی بھی قابل مطالعہ ہے کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں مذکور حضرت علیلی اور پروردگار عالم کالیہ سوال وجو اب اس وقت پیش آ چکا جب حضرت علیلی است کی نغش ملنے پر شاگر دول نے ان کا علاج کر کے چنگا کر لیااور پھر وہ شام سے فرار ہو کر مصر اور مصرے تشمیر پنچ اور گمنامی کی حالت میں انتقال فرما گئے مسٹر لا ہوری نے اپنے دعوے میں دود لا کل پیش کئے ہیں ایک یہ کہ عربیت کے قاعدے سے لفظ اذ ماضی کے مشتمل ہے نہ کہ مستقبل کے لئے اور دوسری ولیل یہ کہ اگر جمہور کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسج کے لئے مستمل ہے نہ کہ مستقبل کے لئے اور دوسری ولیل ہول گے تو ضروری ہے کہ ان کواپنی امت (نصاری) کے عقید مُالوہیت مسج کے عقید مُالوہیت مسج کے عام ہو چکاہوگا کیونکہ نصاری نے ان کے رفع کے زمانہ تک شایت کو نہیں اپنیا تھا اور اگر ایسامو تا تو حضرت عیسی کو نہیں اپنیا تھا اور اگر ایسامو تا تو حضرت عیسی کی کا جو اب ایسے اسلوب پر نہ ہو تا جس سے ان کی لا علمی ظاہر ہوتی ہے۔

مسٹر لاہوری نے قرآن کی تحریف معنوی پر بید اقدام یا تو اس لئے کیا کہ اپنے مرشد متنبی قادیان (علیہ ماعلیہ) کے دعوئے مسجیت کو قوت پہنچائیں اور مغالطہ اور سفسطہ سے کام لیے کر ''خسران مبین''کا سامان مہیا کریں اور یا پھر وہ قواعد عربیت سے اس درجہ ناواقف ہیں کہ نہ ان کو نحو کے معمولی استعالات ہی کاعلم ہے اور نہ وہ آیات قرآنی کے سیاق وسباق کاہی کچھ درگ رکھتے ہیں اور صرف جاہلانہ دعاوی پر دلیر نظر آتے ہیں۔

جن قوانین عربیت میں "اذ" اور "اذا" کے در میان یہ فرق بیان کیا گیا کہ "اذ" گرفعل مستقبل پر واخل ہوت بھی ستقبل کے معنی دیا کرتا ہوت بھی ستقبل کے معنی دیا کرتا ہوت ہیں کہ بسااو قات ایہا ہوتا ہوتا ہوگا کہ تھی گذرے ہوئے واقعہ کو اس طرح بیش کرنے کے لئے گویا وہ زمانۂ حال میں بیش آرہا ہے صیفہ مستقبل سے گذرے ہوئے واقعہ کو اس طرح بیش کرنے کے لئے گویا وہ زمانۂ حال میں بیش آرہا ہے صیفہ مستقبل سے تعبیر کرلیا کرتے ہیں لیمنی اور اس کو "استحفار" اور "کھیے الحال" کہتے ہیں اور اس طرح مستقبل میں ہونے والے ایسے واقعہ کو جس کے وقوع ہے متعلق یہ یقین دلانا ہو کہ وہ ضرور ہو کررہ کے گااور نا ممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو سکے اکثر ماضی کے صیفہ سے تعبیر کرنا مستحن سمجھتے بلکہ بلاغت تعبیر کرنا مستقبل کے خلاف ہو سکے اکثر ماضی کے صیفہ سے تعبیر کرنا ماضی کے صیفہ سے تعبیر کرنا ماضی کے حیفہ سے تعبیر کرنا ماضی کے حیفہ سے تعبیر کرنا ماضی کے حیفہ اس طرح آجا تا ہے گویا وہ ہو گذر ا ہے اور یہ بھی "استحضار" بی کی مستحن سمجھتے بلکہ بلاغت تعبیر کے لئے لفظ "اذ" کا استعمال مستقبل کے لئے خود قرآن عزیز متعدد مقامات پر ثابت ہے

سور ۃ انعام میں قیامت کے دن مجر موں کی کیا کیفیت ہو گی اس کا نقشہ تھینچتے ہوئے کہا گیا ہے۔ ویر ہ

وَلُو ۚ تَرَى إِذْ وُقِفُو ۗ عَلَى النَّارِ فَقَالُو ۗ يَاليُّتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذَّبَ بِايَاتِ رَبُّنا وَنَكُوْلَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ

اور گاش کے نود تیمھے جس وفت کہ وہ کھڑے گئے جائیں گئے آگ (جہنم) کے اوپر اپس کہیں گئے اے کاش کہ جماد تادیے جائیں د نیامیں اور نہ جھٹلا ٹیمی ہم اپنے رب کی نشانیوں کواور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں ہے۔ اور اس سور ڈانعام میں روز قیامت مجر ، موں کی حال کااس طرح ذکر کیا گیاہے۔

وَلُوْ تَرْى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ مَ قَالَ أَلَيْسَ لَهَذَا بِالْحَقِّ مَ قَالُواْ بَلْنِي وَرَبِّنَا مَ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ \*\*

اور گاش کہ تو دیکھے،جب وہ اینے پرورد گار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو (پرورد گار) کے گا کیا یہ حق نہیں ہے ؟وہ کہیں گے قسم ہے پرورد گار کی یہ (روز حشر) حق اور کچ ہے اپس پرورد گار کھے گا تو چکھواس کے بدلہ میں مذاب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔

اوران بی مجر مین کی روز قیامت حالت کا نقشه سورهٔ سبامیس اس طرح بیان کیا گیا ہے:

والُو ۚ تَرَاى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَّكَانِ قُرِيْبِ ۗ وَقَالُوا ٓ آمَنَا بِهِ اور كاش كه توديكي جَبَه وه (مَنكرين) هَبرائين كَهِ بَين نبين بِها كَ سَين كَ اور بَيْز \_ جانين كَ قريب ے اور کہیں گے ہم (اب)اس پرایمان لے آئے۔

سورہ کجدہ میں اس حقیقت کوان الفاظ کے ساتھ بیا کیا ہے۔

وَلَوْ تَرَاى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِنْدُ رَبِّهِمْ ط اور كاش كه تود كي جبكه مجرم ايناس في ذاك بوئ مول كَانِ رب كساف-

یہ اورای قتم کے متعدد مقامات ہیں جن میں منتقبل کے واقعات کوماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیااوراس کئے لفظ ''اذ ''کااستعال مفید سمجھا گیا ہیں جس طرح ان مقامات میں ''اذ وقفوا ''۔ قال، قالوا، اذ فزعوا، واحدوا، اذا المحدمون الکسواتمام افعال لفظ ''اذ'' کے باوجود مستقبل کے معنی وے رہے ہیں اسی طرح اِذ قال اللّه یعیشنی کے استعال کو مستقبل کے کے گے سمجھے اور جس طرح ان تمام مقامات کے سیاق و سباق و لا است کررہے ہیں کہ ان واقعات کا تعلق روز قیامت سے جے ٹھیگ آیات مائندہ کی زیر بحث آیات کاسیاق و سباق صراحت کررہا ہے کہ اس واقعات کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔

قاعد ہُ عربیت کی اس حقیقت افروز تحقیق کے بعد مسٹر لا ہوری کی دوسر می دلیل پر نظر ڈالٹے تو وہ اس سے بھی زیادہ لچر نظر آئے اس لئے کہ گذشتہ تحقیق سے بیہ واضح ہو چکا کہ سور ہُ مائدہ کی آیات زیر بحث میں حضرت عیسیٰ کے کاجواب ہر گزاس بات پر مبنی نہیں ہے کہ ان کواپنی امت کی گمر اہی کاعلم نہیں ہو گا اور وہ اپنی لا علمی ظاہر کریں گا ایک مرتبہ ان آیات پر پھر غور کروگ توصاف نظر آئے گا کہ حضرت عیسی کا اصل جواب صرف ہے ہے ۔ گلہ لا مسلم جواب صرف ہے ہے ۔ گلہ اللہ معنی اللہ تعالیٰ کی جلات وجر وت اور اپنی بچار گی و درماندگی بلکہ عبودیت کا اظہار ہے جس میں ایک جلیل القدر پنیمبر کی شان کے مناسب حضرة القدس کے سامنے شباوت پیش کی گئی ہے علاوہ ازیں اگر مسٹر لا بوری گا یہ قول سیمجی مان کیس کہ حضرت میسی کے رفع ساوی تک نصاری نے چو نکہ مثلات کا عقیدہ نہیں اختیار کیا تھا اس لئے انھوں نے لا علمی کا ظہار کیا تو اس صورت میں اللہ نعالیٰ کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے۔ والے اللہ اللہ اللہ علی کا ظہار کیا تو اس سے کی موت پر جھوٹا الزام لگایا؟ پھر یہ کیا کم جرت کی بات ہے کہ قادیانی اور لا بوری ایک جانب تو یہ کہ رہے ہیں مگراس کے قطعا متعاد آئینہ کمالات میں قادیانی نے یہ کہا ہے کہ جب علی معلوم ہو الور اس کو بتایا گیا کہ اس طرح نثر ک میں مبتا ہو گئی تب عیسی عبیل میں نواد کی تو میں افتار اس کی بات کے دجب عبیلی سے بی دوح کو یہ معلوم ہو الور اس کو بتایا گیا کہ اس کی امت کس طرح نثر ک میں مبتا ہو گئی تب عیسی خواد نواد کیا ہیں گیا گیا گیا گیا کہ میری امت اس شرک سے نجات پائے اور سے نہیں تفاوت رہ اور کہاست تا بھیا۔

حقیقت ہے ہے کہ قادیانی اور لاہوری کی تفسیر کا معیار نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے مطالب قرآن کی زبان سے سناچاہتے ہیں بلکہ پہلے سے ایک باطل عقیدہ کو عقیدہ بتاتے ہیں اور پھراس کے سانچہ میں قرآن کو دھالنا چاہتے ہیں اور جب قرآن اس سانچہ میں ڈھالنا چاہتے ہیں اور جب قرآن اس سانچہ میں ڈھالنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں کہ قرآن امت کی مہدایت کے لئے مشق سٹم کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ایسا کرتے وقت حقیقت فراموش کردیتے ہیں کہ قرآن امت کی مہدایت کے لئے رہتی دنیا تک امام البدی ہے۔ اس لئے کوئی ''ملحہ وزندیق''خواہ کنتی ہی تحریف معنوی کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام اور خاسر رہے گا اور خود قرآنی اطلاقات ہی اس کے عقیدہ و فکر کے بطلان کے لئے ناطق ہوں گے بلکہ ہمصداق دروغ گورا حافظ نہ باشدوہ اکثر اپنے ہی متضادا قوال کی مجمول ہملیاں میں بھنس گرانی کذب بیانی اور تفسیر کی افترا پر مہرلگالیتنا ہے جس کی تازہ شہادت انجھی سطور بالامیں نقل ہو چکی ہے۔

#### فلنَّا توقَّيْتِي كُنت اللهِ الرَّفيب عليهم

حیات ورفع ہے۔ سے متعلق گذشتہ مباحث میں "توفی "کی حقیقت پر کافی روشنی پڑ چکی ہے اوسور ہُما 'کدہ گی آیات مسطور ہُ بالا کی تفسیر کے بھی تمام پہلو واضح ہو چکے ہیں تاہم قر آن کے اعجاز بلاغت اور اسلوب بیان کی لطافت سے مستفید ہونے کے لئے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپر و قلم کر دینا مناسب ہے گہ اس مقام پر قر آن عیسیٰ سے مستفید ہونے کے لئے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپر و قلم کر دینا مناسب ہے گہ اس مقام پر قر آن عیسیٰ سے مستفید ہونے کے لئے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپر و قلم کر دینا مناسب ہے گہ اس مقام پر قر آن عیسیٰ سے مسئل کے قیام ارضی کو مان کے ایک مقام پر قر آن کی اور کا نبات ارضی سے انقطاع تعلقات کو سے سے اور کا نبات ارضی سے انقطاع تعلقات کو سے سے کیوں تعبیر کیا۔

گذشتہ سطور میں لغت اور معانی کے حوالوں سے بیہ تو ثابت ہو چکا کہ ''تو فی'' کے حقیقی معنی'' اغذو تناول'' (لے لینے اور قبضہ میں کر لینے) کے ہیں اور موت کے معنی میں بطور کنامیاس کا استعمال ہو تا ہے اور بیہ کہ کنامیہ میں حقیقی معنی سے جدا ہو کر لفظ غیر موضوع لہ یں استہاں ہونے کے پس آئر دھنم ہے مسین سے سے متعلق قرآن کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کو موت آپٹی اور سوال دہوا ہے گا یہ سامد موت کے ان وقت ہے متعلق ہونہ کہ قیامت کے دن ہے قیم بلاغت و معانی کا تقاضا ہے گئی اس موقع پر ''میاہ' اور '' موہ '' کیا دو مرے کے متعنادالفاظ کو استعال کیا جاتا تاکہ یہ جیئی ہے وضح ہو سکی کہ سوال وجوا کا موہ استمال کیا جاتا تاکہ یہ جیئی ہے وضح ہو گئی طالب جوتی گرو میں آئی ہوائے کہ سوال ہوائی گا وہ '' قول ''و'' موہ '' کی جائے کہ سوال ہوائی گا وہ '' قول '' و'' موہ '' کی جائے گی طالب جوتی گرو آئی گا وہ '' قول '' و' موہ ہو '' کی طالب جوتی گرو آئی گا وہ '' قول '' و' موہ ہو '' کی جائے کہ سوال ہوائی گا وہ '' قول '' و' موہ ہو '' کی جائے کہ سوال ہو گئی گا وہ '' قول '' و' موہ ہو '' کی جائے ہو استعمال ہیں جو آئی گور میں مقامد ہو گئی آئی ہو جو میاہ ہو افتار کر دو تی ہو اسلامی کو موہ وہ موہ ہو گئی جائے ہو اس مقامد ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

صورت عال کا پی نفشہ تھا جس کے لئے قر آن جزیز نے "ماحییت" کی جگہ سے استعمال کیا تاکہ یہ جملہ اختصار کے ساتھ حضرت میں سے کی زندگی کے دونوں حصول پر عاوی ہو جائے اس حصہ پر بھی جو انبزول ارضی " بھی جو ابتدا ہ زندگی سے شروع ہو کر سے استعمال کی ختم ہو تا ہے اور اس حصہ پر بھی جو "نزول ارضی " سے شروع ہو کر "موت " پر جاگر ختم ہو جا تا ہے اور اس طرح قر آن نے فلما امنی کا اسلوب بیان اختیار کیا تاکہ یہ جمل بھی پہلے کی طرح باتی دونوں مرحلوں کو اپنے اندر سمولے اس مرحلہ کو بھی چرو سے گی صورت میں بیش آیا اور اس مرحلہ کو بھی جو نزول کے بعد "موت "کی صورت میں شمود ار ہوا کیونکہ موت سے قوسے فیا ہی مقدم ہو جو تھی تھی گر " تو فی " میں بیک وقت دونوں حقیقیں موجود تھیں حقیقی معنی کے باجی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔

کے باجی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔

کے باجی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ حضرت عیسی میں عرض کریں گے خدایا! جو وقت میں نے ان کے در میان گذارااس کے لئے تو بے شک میں شاہد ہوں لیکن " تو فی " کے او قات میں ان پر فقط تو ہی نگر ہبان رہا۔ باقی تیر می شہادت تو ہر حالت میں ہر وقت ہر شے بر حادثی ہے

منانہ متعلقہ کی یہ بوری بحث اس سے قطع نظر کہ نبی اکرم اللہ نے آیات کی تفسیر میں کیاار شاد فرمایا ہے افت، عانی، بلاغت کے پیش نظر تھی درنہ ان آیت کی تفسیر میں ایک مومن صادق کے لیے تووہ سیجے مرفوع احادیث کافی میں جن کو محد ثین نے بسند سیجے روایت کیا ہے مثلا مشہور محدث حافظ بن عساکر نے بروایت لیلمموسی اشعری تی نجی اکرم 🥮 ہے جو حدیث نقل کی ہے اس کار جمہ یہ ہے۔

جب قیامت گادن ہو گا تو تمام انہیا، علیہ کو اور ان کی امتوں کو بلایا جائے اور میسی جبی بلائے جائیں گئے۔ اللہ تعالی اول ان کے سامنے اپنی ان نعمتوں کو شار کرائے گا جو دئیا میں ان پر نازل ہوئی رہیں اور میسی اللہ ان سب کا اعتراف کریں گا اس کے بعد اللہ تعالی ارشاہ فرمائیں گئے۔ اللہ قو حضرت میسی العلام اللہ تو حضرت میسی انکار فرمائیں گئے جوئے گیر انسار کی بلائے جائیں گ اور اان سے سوال کیا جائے گا تو وہ دروئ بیائی کرتے ہوئے کہیں گئے کہ بال میسی اسکا ہوئی کی تعلیم دی تھی ہے سن کر حضرت میسی کرتے ہوئے کہیں گئے کہ بال میسی اسکا گئے جائیں گا بدان کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور خشیت الہی سے ان کاروال روال بارگاہ صدی میں سجدہ ریز ہو جائے گا اور سے مدت ایک ہز ارسال معلوم ہو گی حتی کر اللہ تعالی کی جانب سے نصار کی کے خلاف جست قائم کرد بچائیگی اور ان کی خوو ساختہ صلیب کر اللہ تعالی کی جانب سے نصار کی کے خلاف جست قائم کرد بچائیگی اور ان کی خوو ساختہ صلیب کر النہ تعالی کی جانب سے نصار کی کے خلاف جست قائم کرد بچائیگی اور ان کی خوو ساختہ صلیب کر النہ تعالی کی جانب سے نصار کی کے خلاف جست قائم کرد بچائیگی اور ان کی خوو ساختہ صلیب کر النہ تعالی کی جانب سے نصار کی کے خلاف جست قائم کرد بچائیگی اور ان کی خوو ساختہ صلیب کرد اور کی تعالی کی جانب سے نصار کی کے خلاف جست کا خم کرد بچائیگی اور ان کی خوو ساختہ صلیب کرد ہو جائے گا ہوں کہ خواہد ہوں دیا ہوگی کی کرانہ خواہد ہوں دیا ہوگی کی جانب ہوگی کو جائے گا ہوں کی تعالی کی جانب ہوگی کی دیا ہوگی کی ان کی خواہد ہوں دی تھی کرانہ کیا تھا کہ کو دو درو نے گائی کرد ہوئی کی کرانہ کی کرانہ کی جانب کی کرانہ کی جانب کے گائیں کردیا جائے گا کو کر کردیا جائے گا کہ کردیا جائے گا کو کر کردیا جائے گا کو کر کردیا جائی گا کردیا جائے گا کو کردیا جائی کردیا جائے گا کی کردیا جائی کردیا جائے گا کردیا جائے گا کر کردیا جائے گا کی کردیا جائے گا گا کردیا جائے گا کردیا جائے گا گور کردیا جائے گا گا کردیا جائے گا کردیا جائے گا گور کردیا جائے گا گور کردیا جائے گا کردیا جائے گا گور کردیا جائے گا گور

اور محدث ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہر مرہ تا ہے۔ بسند صحیح یہ روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہر مرہ فرماتے ہیں ''کہ اللہ تعالی جب قیامت کے دن عیسی سے سے ان کی امت کے متعلق حوال کرے گاتوا پی جانب ہے عیسی العظام پر جواب بھی القاء کر دیگا''اور اس القاء کے متعلق نبی اکرم علی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسی العظام ہو گاکہ وہ یہ جواب دیں۔ شیسان ماریک کے لئے الد اللہ کی جانب سے حضرت عیسی العظام ہو گاکہ وہ

اور صحیحین (بخاری و مسلم) اور سنن میں جو حدیث شفاعت منقول و مشہور ہے اس سے بھی یہی ٹابت ہو تا ہے کہ جس طرح قیامت میں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہوں گ اور معاملہ کے پیش آنے سے قبل خائف وہر اساں ہوں گے حضرت علیمی اللہ کھی ان میں سے ایک ہوں گے اور ان پریہ خوف طاری ہور ہاہوگا کہ جب ان سے امت کی مشر کانہ بدعت پر سوال ہوگا تو وہ درگاہ صدی میں کے اور ان پریہ خوف طاری ہور ہاہوگا کہ جب ان سے امت کی مشر کانہ بدعت پر سوال ہوگا تو وہ درگاہ صدی میں کے اس طرح اس سے عہدہ بر آ ہو سکیں گے ؟

الحاصل سورۂ ما'ندہ گی ان آیات کی تفسیر وہی صحیح ہے جو جمہور امت کی جانب سے منقول ہے اور قادیاتی اور لا ہوری کی تفسیر بالرائے الحادوز ندقہ سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

## حضرت می اللی کی دعوت اصلاح اور بنی اسر ائیل کے فرقے

گذشتہ مباحث میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ العظم کوانجیل عطاکی تھی اور یہ الہائی کتاب در اصل توراۃ کا تکملہ تھی یعنی حضرت میسی کی تعلیمی اساس آگر چیہ توراۃ ہی پر قائم تھی مگر یہود کی مجمل المراہیوں کے حضرت مسیح العظم کی تعلیمی اساس آگر چیہ توراۃ ہی پر قائم تھی مگر یہود کی مجمل مسیح العظم اللہ تعالی نے حضرت مسیح العظم کی اللہ تعالی نے حضرت مسیح العظم کی بعث یہ بھنچ چکی تھیں اور حضرت مسیح العظم کی بعث یہ بھنچ چکی تھیں اور حضرت مسیح العظم اللہ تعالی میں اور حضرت مسیح العظم اللہ تعلیم المراہیاں آگر چیہ ہے شار حد تک بھنچ چکی تھیں اور حضرت مسیح العظم اللہ تعلیم اللہ تعلیم کی بعث اللہ تعلیمی اللہ تعلیمی المراہیاں آگر چیہ ہے شار حد تک بھنچ چکی تھیں اور حضرت مسیح العظم اللہ تعلیمی کی بعث تعلیمی اللہ تعلیمی کے تعلیمی کی بعث تعلیمی کے تعلیمی کی بعث ت

نے مبعوث ہو گر ان سب کی اصلاح کے لئے قدم اٹھایا تاہم چنداہم بنیادی یا تیں خصوصیت کے ساتھ قابل اصلاح شمیں جن کی اصلاح کے لئے حضرت مسیح سے بہت زیادہ سر گرم عمل رہے۔

۱) بیود کی ایک جماعت کبتی تھی کہ انسان کے انمال نیک وبد کی سز ااسی دنیا میں مل جاتی ہے باقی قیامت، آخرت آخرت میں جزاو سز احشر و نشر، یہ سب یا تیں غلط میں یہ "صدوقی" تھے۔

۲) دوسر کی جماعت اگر چه ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی مگر ساتھ ہی بید یقین رکھتی تھی کہ وصول الی اللہ کے لئے از بس ضرور کی ہے کہ لذات دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کش ہو کر" زبادت" کی زندگی اختیار کی جائے چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانقاہ ہوں اور جھو نیز یوں میں رہتا پسند کرتے تھے مگر یہ جماعت حضرت میں ۔ میں چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانقاہ ہوں اور جھو نیز یوں میں رہتا پسند کرتے تھے مگر یہ جماعت حضرت میں ۔ میں ہوئے چائے گاری بعث سے کچھ پہلے اپنی یہ حیثیت بھی کھو پکی تھی اور اب ترک دینا کے پر دہ میں دنیا کی ہر وسب کچھ تھے۔ افسر کی گذرگی میں آلودہ نظر آئی تھی، ظاہر رسم و طریق زاہدوں کا ساہو تا مگر خلوت کدوں میں وہ سب کچھ افطر آثاجن سے رندان بادہ خوار بھی ایک مرتبہ حیاسے آئے تھے۔

۳) تیسر ئی جماعت مذہبی رسوم اور خدمت ہیکل ہے متعلق تھی لیکن ان کا بھی بیہ حال تھا کہ جن رسوم اور خدمات گولوجہ اللّہ کرناچا ہیے تھااور جواعمال کے نیک نتائج خلوص پر مبنی تتھے ان کو تجارتی کاروبار بنالیا تھااور جب تک ہر ایک رسم اور خدمت ہیکل پر جھینٹ اور نذر نہ لے لیس قدم نہ اٹھائیں حتی کہ اس مقد س گاروبار کے لئے اٹھوں نے توراۃ کے احکام تک میں تحریف کردی تھی ہے ''کاہن'' تتھے۔

(۳) چو حقی جماعت ان سب پر حاوی اور مذہب کی اجاز و دار تھی اس جماعت نے عوام میں آہت آہت یہ عقید و پیدا کر دیا تھا کہ مذہب اور دین کے اصول واعتقادات کچھ نہیں ہیں مگر وہ جن پر وہ صادر کر دیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناویں، احکام دین میں اضافہ یا کمی کر دیں جس کو چاہیں جنت کا پر وانہ لکھ دیں اور جس کو چاہیں جہنم کی سند تح میر کر دیں۔خدا کے یہاں ان کا فیصلہ اگل اور ان مت ہے، غرض بنی امر ائیل کے جے ہوئے تھے۔ اور تورات کی اغظی اور معنوی ہم قسم کی تح یف میں اس درجہ جری تھے کہ اس کو دنیا طبی کا مستقل سر مایہ بنالیا تھا اور عوام و خواص کی خوشنود کی کے لئے تھر ائی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بدل ڈالنا ان کا مشغلہ کو بنی تھا یہ عوام و خواص کی خوشنود کی کے لئے تھر ائی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بدل ڈالنا ان کا مشغلہ کو بنی تھا یہ میں اس دیار کی ان کو میں کو بدل ڈالنا ان کا مشغلہ کو بی تھا یہ میں اس دین کو بدل ڈالنا ان کا مشغلہ کو بی تھے۔

یہ تخییں وہ جماعتیں اور یہ تھے ان کے عقائد واعمال جن کے در میان حضرت میں ہے۔ مبعوث ہوئے اور جن کی اصلاع حال کے لئے ان کی بعث ہوئی انھوں نے ہر ایک جماعت کے فاسد عقائد واعمال کا جائزہ لیا رحم و شفقت کے ساتھ ان کے عیوب و نقائص پر نکتہ چینی گی،ان کو اصلاح حال کے لئے ترغیب دی اور ان کے عقائد و انگار اور ان کے اعمال و کر دار کی نجاستوں کو دور کر کے ان کا رشتہ خالق کا سُنات اور ذات واحد کے ساتھ و و بارہ قائم کرنے کی سعی کی۔ گر ان بد بختوں نے اپنا اسیاہ کی اصلاح سے بیسر انگار کر دیا اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو "مسیح صلالت "کہہ کر ان کی دعوت حق وار شاد کے دشمن اور ان کے خلاف ساز شیں کر کے ان کی جان کے دریے ہوگئے۔

#### انا جيل ار بعيه

حضرت مسیح ہے۔ پر جوانجیل نازل ہوئی تھی گیا موجودہ جاروں انجیلیں وہی ہیں یا یہ حضرت مسیح کے بعد کی تصانیف ہیں؟اس کے متعلق تمام اہل علم کا جن میں نصار کی بھی شامل ہیں اتفاق ہے کہ ان میں ہے کوئی ایک بھی شامل ہیں اتفاق ہے کہ ان میں ہے کوئی ایک بھی حضرت مسیح ہے۔ کی انجیل نہیں ہے اور شداس کا ترجمہ ہے کیکن پھران موجودہ انجیلیوں کے متعلق عیسانی کیا کہتے ہیں اور ناقدین کی رائے گیا ہے یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے:

یہ بات بہر حال سلیم شدہ ہے کہ موجودہ چاروں انجیلوں کے متعلق نصاری کے باس کوئی ایک سند موجود نہیں جس کی بناہ پروہ یہ کہہ شکیں کہ ان کی روایات کا ساسدیان کی تر تیب و تالیف کا زمانہ حضرت میں مسلیم بان کے شاگر دول (حواریوں) تک پہنچنا ہے نہ اس کیلئے کوئی نہ ہیں سند ہے اور نہ تاریخ بلکہ اس سے خلاف خود عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں البامی یقین کی جاتی اور رائج و معمول بہا تھیں لیکن ہے اوائل تک عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں البامی یقین کی جاتی کو متر وک قرار دیدیا اور تحت جرت کا مقام ہے کہ کونسل نے ان میں سے صرف چار کو منتخب کر کے باقی کو متر وک قرار دیدیا اور تحت جرت کا مقام ہے کہ سلیم کر لیا گیا چنانچو ان کیس سے زا کہ منجور کتب خانوں میں پائی گئی ہیں مثالہ کونسل کا بیا انتخاب کی تاریخی اور الکہ کو منجور کتب خانہ سے بعض پورپ کے قدیم کتب خانوں میں پائی گئی ہیں مثالہ اندیویں صدی میں ڈیٹیکان کے مشہور کتب خانہ سے متر وک انا جیل کا ایک نسخ بر آمد ہوا تھا جس میں موجود دو تعلیم ساتھ حضرت میں گیا ہوں میں کہ واقعہ حضوصیت کے جاتھ ہوں کی جو دی جس طرح حضرت مریم علیما السلام کی پیدائش اور بیکل میں تربیت کے ذکر سے شروع کی بی تو آئی میں موجود دو اقعہ کی طرح حضرت مریم علیما السلام کی پیدائش اور بیکل میں تربیت کے ذکر سے شروع کی بیات ہو تا گیا ہونہ ان کا دیک ہو تا گیا ہے نہ او قائی انہوں میں ویلیکان کے اس نسخہ میں بید واقعہ کھیک سورہ مریم میں اس کاذکر ہے اور نہ باقی تینوں انجیلوں میں ویلیکان کے اس نسخہ میں بید واقعہ کھیک سورہ مریم میں نہ کی طرح درج ہے۔ (تربیان الرآن جدورہ)

اس طرح سولہویں صدی میں روما کے مشہور پوپ سکٹس کے قدیم گتب خانہ میں ایک اور متر وک انجیل کا نیخہ ہر آمد ہوا ہوں کا نام انجیل برنایا ہے یہ نیخہ پوپ کے مقرب لاٹ پادری فرامرینو نے پڑھااور پوپ کی اجازت کے بغیر کتب خانہ سے چرالایا چونکہ اس میں ختم الا نبیاء محمد سے متعلق کثرت ہے واضح اور صاف بنار تیں موجود تھیں حتی کہ ''احمد'' نام تک نہ کور تھا، نیز الوہیت مسج مسج کے خلاف عقیدہ کی تعلیم پائی جاتی تھی اس لئے وہ لاٹ پادری مسلمان ہو گیا حال ہی میں اس کا عربی ترجمہ مصر میں علامہ سید رشید رضا مرحوم نے المنا پر لیس سے شائع کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے ڈاکٹر سعادہ نے اس کے مقدمہ میں جو قابل قدر علم کی تحقیق بیش کی ہے اس میں ہے کہ اس انجیل کا پنہ پانچویں صدی عیسویں کے اواخر میں اس تاریخی منشور (حکمنامہ) سے چلتا ہے جو خاتم الا نبیاء محمد سے کی بعثت سے پہلے عیسائیوں کے پوپ گلیسیوس کی جانب منشور (حکمنامہ) سے چلتا ہے جو خاتم الا نبیاء محمد سے نام ورج تھے جن کا پڑھنا پڑھانا عیسائیوں پر حرام کیا گیا تھاان ہی میں انجیل برنایا کانام بھی شامل تھا۔

علاوہ ازیں مخفقین یورپ بھی آئی اس یو تشکیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح السلط کے بعد ابتدائی تین صدیوں میں ایک سوے زائد انجیلیں پائی جاتی تھیں چو بعد میں چار کو حجوز کر باقی منز وگ کر دی گئیں اور کلیہ کے فیصلہ کے مطابق ان کا پڑھنا حرام کر دیا گیا اس لئے آہتہ آہتہ وہ سب مفقود ہوتی چلی گئیں اور کہتے ہیں کہ ان مفقود نسخوں میں ایک مشہور انجیل ،انجیل ایکنٹس (انجیل اعتصابی) بھی تھی جواب ناپیدے۔

نیز یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے کہ بینٹ پال (پولوس رسول) کے جو خطوط ہیں اور جن پر موجودہ میسائیت کی بنیادیں قائم ہیں ان کے مطالعہ سے جگہ جگہ یہ پیۃ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو خبر دار کر تااور ڈراتا ہے کہ وہ ان انجیلیوں کی جانب توجہ نہ دیں جو مسیح اسٹ کے نام کی بجائے دوسر سے ناموں سے منسوب ہیں کیونکہ مجھ کوروں المقدس نے اس کے لئے مامور کیاہے کہ میں انجیل مسیح اللے کی حمایت کروں اس کواسوہ بناؤں اور اس کی تعلیم کو تمام عیسائی دنیا میں پھیلاؤں چنانچہ حسب فیل جملے اس کی صراحت کرتے ہیں کہ اس کے بناؤں اور اس کی تعلیم کو تجیل عیسائی دنیا میں متر وک ہو چکی تھی اور بعد کی بے سندانجیلیوں کا عام روائے ہو گیا تھا اور ان میں متر وک ہو چکی تھی اور بعد کی بے سندانجیلیوں کا عام روائے ہو گیا تھا اور ان میں سند کے فال کے ذریعہ تھی میں مرادیں۔

اب ان چاروں کا حال بھی سنیے ان میں ہے ۔ ب قدیم متی کی انجیل اسلیم کی جاتی ہے ہاہی ہمہ اس کے متعلق نصاری میں ہے علاء متقد مین تو بالا تفاق اور علاء موجودہ میں ہے اکثر اس کے قائل میں کہ موجودہ انجیل متعلق نصاری میں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے اس لئے کہ اصل کتاب عبر انی میں تھی جواب ناپید ہے اور ضائع ہوگئی لیکن ہے اصل کا ترجمہ ہے یاس میں بھی تح لیف ہوگئی لیکن ہے متعلق کوئی تاریخ سند موجود نہیں حتی کہ متر جم کانام تک معلوم نہیں اور نہ یہ بعد کہ کس زمانہ میں یہ ترجمہ ہو الور مشہور عیسائی عالم جر جیس زوبن الفقو می الانبنائی نے اپنی کتاب میں تھر انی میں تصنیف کی تھی جیسا کہ مقد کی ایم ہو ہوں نے کہا کہ اوسیوں کے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ متی کی انجیل کا یونائی ترجمہ اصل نہیں ہو جس نے اپنی کی تاب خانہ قیصر میں محفوظ دیکھا تھا مگروہ نسخ مفقود ہو گیااور نہیں گہاجا سکتا کہ کس عجرانی میں کتاب خانہ قیصر میں موجودہ وروشائی کروہ نسخ مفقود ہو گیااور نہیں گہاجا سکتا کہ کس خوال میں کس شخص نے یونائی زبان میں موجودہ وروشائی کرایا۔

(الفارق فأن المخلوق والخالق جيداول ص • عما فوذا (كتاب جرجيس زويان ليناني مطبويه بيه وت)

دوسر کی انجیل مرقس کی ہے اس کے متعلق مشہور عیسائی عالم پطری گواماگ این کتاب مرون الاخبار فی تراجم الا برار میں مرقس کی سوائے حیات پر لکھتے ہوئے گہتا ہے کہ یہ نسلا یہودی لاوی اور پطری حواری میسلی علیہ کا شاگر دیخارومیوں نے جب عیسائیت اختیار کر لی توان کے مطالبہ پریہ انجیل تصنیف کی بدالو ہیت مسیح السے کا منگر تھااور اس نے اپنی انجیل میں اس حصہ کو بھی نہیں لیاجس میں حضرت مسیح السے پیل مرس کی مدح کرتے ہیں منگر تھااور اس نے اپنی انجیل میں اس حصہ کو بھی نہیں لیاجس میں حضرت مسیح السے پیل اس کی مدح کرتے ہیں یہ 10 ہوا ہت پر ستوں نے اس کو قتل کر دیا اور عیسائی دنیا کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ مر قس کی انجیل کب تصنیف ہوئی چنانچے الفارق کے مصنف مرشد الطالبین ۱۰ کا ص کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں تصنیف ہوئی۔ (الدرق س ادع)

تیسر کی انجیل سینٹ لو قاکی انجیل ہے جس قدر اختلاف علاء نصاری میں متی کی انجیل سے متعلق ہے اس سلسلہ سے تبھی زیادہ لو قاکی انجیل کی صحت وعدم صحت کے متعلق اختلاف ہے چنانچے الفارق کے مصنف نے اس سلسلہ میں خود علاء نصاری کے بی اقوال نقل کے بیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ البامی کتاب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ مستم گڈل اپنے رسالہ "البهام" میں دعوی کرتا ہے کہ لو قاکی انجیل البهامی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ لو قانے خوداپنی انجیل کی ابتداء میں یہ لکھا ہے کہ یہ (انجیل) اس نے ثاد فیلس کے ساتھ خطو کتابت کی بناء پر انھی ہے وہ تو مخاطب کرتے ہیں جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی تھیں انھوں نے ہم نگ جس طرح کہ کہ سے لگھا کی باتیں جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی تھیں انھوں نے ہم نگ جس طرح بہنے گئی ہیں ان کو بہت ہے لوگ ہم سے نقل کررہے ہیں اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خود ہی تعجیج طریقہ پر جمع کر دوں تاکہ ہم کو تھیج حقیقت معلوم ہو جائے اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ اس نے حفرت مسیح السام کا بنہ نہیں پایااور صفقین نصاری یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ لو قاکی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی رہانہ نہیں پایااور صفقین نصاری یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ لو قاکی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی ہے اور پھر سی اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ (شمی انہیں انجی میں کہ انجیل کے بعد وجود میں آئی ہے اور پھر سی اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ (شمی انہیں انجی میں انہیں انجی ہو دورہ میں آئی

اصل بات سے ہے کہ او قاانطاکیہ میں طبابت کر ناتھااس نے مسیح اللہ کو نہیں دیکھااور مسحیت کو سینٹ یال (پولوس)ے سکھاہےاور پولوس کے متعلق میہ بات پایئہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودیاور عیسائیت کا بد تردیشمن تھااور نصاریٰ کے خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری رکھتاتھا مگر جب اس نے بید دیکھا کہ اس کی ہمہ قشم کی مخالفتوں اورر گاوٹوں کے باوجود مسیحیت کوتر تی ہوتی جار ہی ہے اور رد کے نہیں رکتی تب اس نے يبوديانه مكرو فريب ہے كام ليااوراعلان كياكه عجب معجزه ہوا، ميں بحالت صحت تفاكه ايكدم اس طرح زمين برگر اجیسا کہ کوئی کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے اس حالت میں حضرت مسیح 👑 نے مجھ کو چھوااور پھر سخت زجر و تو بیچ کی کہ آ تندہ تو ہر گز میرے پیروں کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا پس میں ای وقت حضرت مسیح 🐸 🗽 پرایمان لے آیا اور پھر حصرت مسیح 🐸 کے حکم ہے میں مسیحی دنیا کی خدمت کے لئے مامور ہو گیاا نھوں نے مجھ کو فرمایا کہ میں لو گوں گو مسیح 👑 کی انجیل کی بشارت سنادوں اور اس کے اتباع کی ترغیب دوں چنانچہ اس نے آہتہ آہتہ " کلیبه" پراییا قبصنه گیا که دین عیسوی کی اصل صدا قتول گو مثا کر بدعتوں اور برائیوں کا مجموعه بنادیاالوہیت مسیح 💨 ، تثلیث وابنیت اور گفارہ کی بدعت ایجاد کر کے مسیحیت کوو ثنیت میں تبدیل کر دیااور شر اب مر دار اور خنزیر سب کو حلال بنادیا۔ یہی وہ مسیحیت ہے پولوس کے صدقہ میں جس سے آج د نیار و شناس ہے اس کے بعد کون کہہ سکتاہے کہ بولوس کے شاگر دلو قاگی انجیل الہامی انجیل ہے اور جیروم کہتاہے کہ بعض قدیم علاء نصاری اس کے قائل ہیں کہ او قاکی انجیل کے ابتدائی دو باب الہامی نہیں الحاقی ہیں کیونکہ بیہ اس نسخہ میں موجود نہیں ہیں جو مار سیوں فرقہ کے ہاتھوں میں ہے اور مشہور نصرانی عالم اکہاران لکھتا ہے کہ لو قاکی انجیل کے باب ۲۲ آیات ے ہے۔ ۳۳ الحاقی ہیں،وہ یہ بھی کہتاہے کہ معجزات ہے متعلق جو بیان ہے اس میں کذب بیانی اور شاعرانہ میالغہ ہے کام لیا گیا ہے جو غالبًا کا تب کی جانب ہے اضافہ ہیں لیکن اب صدق کا گذب سے امتیاز حد درجہ و شوار ہے اور کلی میش . . . لکھتاہے کہ متی اور مرتض کی انجیلیں بہت جگہ آپس میں مخالف اور متضاد واقعات کی حامل ہیں کیکن جس

معاملہ میں دونوں کااتفاق ہوااس کولو قاس گیا نجیل کے بیان پرتر جی حاصل ہے اور یہ واضح رہے کہ لو قائی انجیل میں بیس سے زیادہ مواقع پر متی انجیل سے اضافہ ہے اور مر قس کی انجیل سے تواس سے بھی کہیں زیادہ کے پس ان تمام دلائل سے متیجہ یہی نگلتا ہے کہ لو قائی انجیل ہر گزالہامی نہیں ہے اور نہ کسی حوار می کی تصنیف ہے۔

چو تھی انجیل یو حنا کی ہے اس کے متعلق نصار کی کاعام عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت میں جو بھی انجیل یو حناز بدی کی ہے زبدی صیاد ، ابو حنائے والد کا نام تھا جلیل کے بیت صیدا ہیں ولادت : وئی اور حوار کی ملیک سیسی سیسی کاشر ف حاصل ہوا اور انصار کی ہیں مشہور بارہ حوار یوں ہیں ہے سب ہے زیادان جی تو تقدیس حاصل ہے جر جیس زو بیں اللبنانی لکھتا ہے کہ جس زمانہ ہیں شیر نیطوس اور بیسوں اور ان کی جماعت اپنے عقیدہ کی تشہیر گرر ہی تھی کہ الوہیت میں گھی کہ الوہیت میں گھی ہوا اللہ المام کے باطن سے پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیباالسلام ہے قبل وہ عالم وجود میں نہیں جھے اس زمانہ میں اس میں بیش بیش ہیں اور بو با تیں دوسر کی انجیلی خدمت میں حاضر ہو کر در خواست پیش کی کہ وہ حضرت میں حاضر ہو کر در خواست پیش کی کہ وہ حضرت میں خصوصیت ہو گیا ور انھوں نے یو حنا کی خدمت میں یا گی جاتی ہیں ان کے ماسواجو کی کہ معلوم ہو وہ لکھیں خصوصیت ہے الوہیت میں کا کہ مشرور گلائی ہیں دوسر کی انجیلی کھنے پر مجبور ہوئے ۔ عمراس کے خلاف ہمارے ہا تھی مضبوط ہوں تب یو حناان کی بات نہ ٹال سکے اور یہ انجیل لکھنے پر مجبور ہوئے ۔ عمراس کے خلاف ہمارے ہا تھی مضبوط ہوں تب یو حناان کی بات نہ ٹال سکے اور یہ انجیل لکھنے پر مجبور ہوئے ۔ عمراس کے باوجود مسیحی علاء زمانہ تصنیف کی تعین میں مختلف نظر آتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہائی ہوئی تالیف ہوئی اور بعض باوجود مسیحی علاء زمانہ گیس تصنیف ہوئی اور بعض باوجود مسیحی علاء زمانہ گیس تصنیف ہوئی تعین میں تصنیف ہوئی اور بعض کہتے ہیں چاہ ہوئی تالیف ہوئی اور بعض کہتے ہیں چاہ ہوئی تالیف ہوئی اور بعض کہتے ہیں جارے ہوئی تالیف ہوئی اور بعض کہتے ہیں جارہ ہوئی تالیف ہوئی اور وہوئی ہوئی اور بعض کہتے ہیں جارہ ہوئی ہوئی تالی کیا کہ دو میں دور بعض کہتے ہیں تالیف ہوئی کیا وہ دور بعض کہتے ہیں جارہ ہوئی ہوئی کیا ہوئی کیا

سنداہ تارہ کے مقابلہ میں ان مسیحی علاء کی تعداد کم نہیں ہے جوبید و عوی گرتے ہیں کہ یو حنا کی انجیل، حواری یو حنا از کی تصنیف ہر گر نہیں ہے۔ چنانچہ کیتھولک ہیر اللہ علم کی تصنیف ہے اور بر نش نیدر لکھتاہے کہ انجیل یو حناان ابتداء تا انتہا مدرسہ اسکندرید کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے اور بر نش نیدر لکھتاہے کہ انجیل یو حنااور رسائل یو حناان میں ہے کوئی ایک بھی حضرت مسیح کے شاگر دیو حناکی تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی شخص نے دوسر ک صدی کے اوائل میں اس کو تصنیف کر کے اس لئے یو حنائی جانب منسوب کر دیا تا کہ وہ لوگوں میں مقبول و مشہور بن جائے اور صاحب الفارق کہتے ہیں کہ مشہور مسیحی عالم کرو نمیں گابیان ہے کہ یہ انجیل شروع میں ہیں ابواب پر مشتمل تھی بعد میں افاس کے کنیمہ نے اس میں اکیسویں باب کا اضافہ کر دیا جبکہ یو حناکا انتقال ہو چکا تھا۔ فران حوالیات ہے یہ بخوبی آشکارا ہو تا ہے کہ بلاشہ یو حناحواری کی انجیل نہیں ہے اور صرف اس مقصد سے تصنیف کر حوالیات ہو بیا گارا ہو تا ہے کہ بلاشہ یو حناحواری کی انجیل نہیں ہے اور صرف اس مقصد سے تصنیف کر حوالیات سے یہ بخوبی آشکارا ہو تا ہے کہ بلاشہ یو حناحواری کی انجیل نہیں ہے اور صرف اس مقصد سے تصنیف کر جو آواز کبھی مسیحی و نیامیں اٹھتی تھی اس کو دبایا جائے۔

چہار گانہ اناجیل کے متعلق مخضر تنقیدات کے علاوہ ان کے الہامی نہ ہونے کی دوواضح دلا کل بیہ بھی ہیں

<sup>:</sup> فقص الإنانبياء ص ع عسم.

٣٠٤ الضأص 22 ١٣٠

م: مطبوعه ۱۸۴۸،

۵: الفارق ص۲۲۳\_۱۸۳

کہ ان چاروں انجیاوں میں حضرت مسے گی زندگی کے و قائع درج میں حتی کہ نصاری کے زعم کے مطابق ان کی گرفتار کی صلیب فتل مر کرجی اٹھنے اور حواریوں پر ظاہر ہونے وغیرہ تک کے حالات بھی موجود میں پس آگریہ انجیل انجیل مسے کے حالات بھی موجود میں پس آگریہ انجیل انجیل مسے کے عدان کے بعد ان کے شاگر و جمع کرتے اور ان کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوتی نہ کہ وہ واقعات تو مسے کے بعد ان کے شاگر و جمع کرتے اور ان کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوتی نہ کہ وہ کتاب اللہ کہلانے کے مستحق ہوتے اور یہ کہ جس طرح آن انجیلوں کے مستفین کے بارہ میں اختلاف ہات کی طرح آن اختیاں کے مستفین کے بارہ میں اختلاف ہات کے ملاح آن و تجیب طرح آن اختیاں میں ان کا اشارہ تک شمیں ہے یا بعض میں واقعات میں بھی تا قض اور حجت اختلاف پایاجا تا ہے بعنی بعض میں ہو ایک انجیل میں ان کا اشارہ تک شمیں ہے یا بعض میں انکا اشارہ تک شمیں ہو ایک انجیل میں اور اس میں صرح کے تصاد اور خلاف نظر آتا ہے مثلاً صلیب مسے کے بیان ہو اے کہ پہلی انجیل میں انسان کا متحد ان جیل میں صرح کے تصاد اور خلاف نظر آتا ہے مثلاً صلیب مسے کے بیان میں اور اس میں صرح کے تصاد اور خلاف نظر آتا ہے مثلاً صلیب مسے کا واقعہ انا جیل میں تضاد منقول ہے۔

## قرآن اورانجيل

چنانچیہ قر آن نے اصل کتابوں کی عظمت اوراہل کتاب کے ہاتھوںان کی تحریف اوران کالمسنخ دونوں 'یوواضح طور پر بیان کیائے۔

نَرْلُ عَلَيْكُ الْكِتَابِ بِالْحِقِّ مُصَدِّقًا لِيَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلِ٥ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزِلَ الْفُرْقَانَ

اے محمد ﷺ اللہ نے بچھ پر گتاب کو اتارا حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابول کی جو اس کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابول کی جو اس کے سامنے جی اور اتارا اس نے تورات اور انجیل کو (قرآن ہے) پہلے جو ہدایت ہیں لوگوں کے لئے اور اتارا فرقان (حق وباطل میں فرق کرنے والی)۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ٥ اور عَما تاج ووكتاب وعَمت وتوراة كوانجيل كو-

يَّاأَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيُّ إِبْرَاهِيْمَ وَمَا ٓ أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَا مِنْ٬ بَعْدِمِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۞

اے اہل کتاب! تم کس لئے ابراہیم ﷺ کے بارے میں جھٹڑتے ہواور حال بیہ ہے کہ تو راۃ اور انجیل گافزول نبیں ہوا مگرابراہیم ﷺ کے بعد پس کیا تما تنا بھی نہیں سمجھتے۔ وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَتَفِينَاهُ الْبَاجِيْلَ فِيهِ هُدَّى وَتُورٌ وَمُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَآتَيْنَاهُ الْبَاجِيْلَ فِيهِ هُدَّى وَلَيْحَكُمْ أَهْلُ الْبَاجِيْلِ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ وَمَوْ فَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَلَيْحَكُمْ أَهْلُ الْبَاجِيْلِ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا الْفَاسِقُونَ ٥ وَمَنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَلَيْحَكُمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمُنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمُنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمَنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمُنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمُنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمَنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمَنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمُنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَلَيْحِمْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمَنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمُنْ لَمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمَنْ لَمْ اللّهُ فَاولَالِكُ هُمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَلِي مِنْ اللّهُ فَاولَالِكُ هُمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمَنْ لَمْ اللّهُ فَالْتُولُ اللّهُ فَاولَالِكُ هُمْ الْفَاسِقُونَ ٥ وَمُ لَكُونَ لَهُ اللّهُ فَالْ اللّهُ فَالِولَالِهُ لَهُ اللّهُ فَالْولَالِكُ اللّهُ فَالْولِلْ اللّهُ فَالْولِكُولُ اللّهُ فَالْمُ لَعْلَ اللّهُ فَالِلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَالْ اللّهُ فَالْ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَالْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ فَلِهُ لَا لَلْهُ لِللّهُ فَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْهُ لِلللّهُ لَاللّهُ فَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لِلللّهُ فَلْ اللّهُ لَا لِلللّهُ فَلْ اللّهُ لَا لِلللهُ فَلْ اللّهُ لَا لَا لْمُعْلِقُولُ لَهُ لِلللّهُ لَا لِلللهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لِلللهُ لَلْهُ لِللْهُ لَا لِلللّهُ لِلْ الللّهُ لِلْ اللّهُ لِلْ اللّهُ لَا لِلللهُ لَا لِللْهُ لِلْ اللّهُ لَا لِلللهُ لَاللّهُ لَا لِللْهُ لَا لِللْهُ لِلْهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لَلْهُ لَا لِللْهُ لِلللهُ لَلْمُ لِللْهُ لَا لِلللهُ لَا لِلللّهُ لِلْ لِللّهُ لِلْمُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْلِلْهُ لِلْلْفُلُولُ لِلْمُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلللّهُ لَا لِللللّهُ لَا لِللْهُ لِلْمُ لل

اور پیچیے بھیجاہم نے میسی ابن مریم علیہاالسلام گوجو تقید بق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو سامنے ہے تورات اور وئی ہم نے اس گوا نجیل جس میں بدایت اور نور ہے اور جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تقید بق کرتی ہے اور سرتام بدایت اور تقییحت ہے ہر ہیز گاروں سیلئے اور چاہیے کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ ویں جو ہم نے انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے موافق فیصلہ نہیں دیتا ہیں بھی اوگ فاسق ہیں۔

وُلُو أَنَّهُمُ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنُّولَ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ لَا مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقَتَّصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّينُهُمْ سَاءً مَا نَعْمَلُونَ •

اور اگر دو تورات اور انجیل کو قائم رکھتے (تم یف کر کے ان کو مسنخ نہ کر ڈالتے )اور اس کو قائم رکھتے جو ان کی جانب ان کے پرورد گار کی جانب ہے ہواہے توالبتہ وہ ( فارغ البالی کے ساتھ ) کھاتے اپنے اوپر ہے اور اپنے نیچے ہے بعض ان میں میانہ روصلاح کار ہیں اور اکثر ان کے بدعمل ہیں۔

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ النِّكُمْ مَنْ رَبِّكُمْ

آے تحمد 🦛 اکساد بیجئے:اےاہل کتاب تمہمارے لئے تکنے کی کوئی جگہہ تنہیں ہے جب تک نورات اورا نجیل ادر اس شے کوجس کو تمہارے پرور د گارنے تم پرنازل کیا قائم نہ کرو( تا کہ اس کا نتیجہ قر آن کی تصدیق نگلے)

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ الرَّعِلْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابِ عَيلَ المُعالَى كَتَابِ عَلَمْت تورات اورا تَجيل الراجب مِن في المارا تَجيل المارجب مِن في المارك المار

ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولُ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُجِدُونَهُ مَكْتُونَا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ

( تکو کار ) وہ شخص بیں جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ای ہے اور جسکاذ کرا ہے پاس تورات اور انجیل میں ککھایاتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَاى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِيْ

سبیل الله فیقتلون و یُقتلون و عُدًا عَلیْهِ حَقًا فِی التُوراةِ و الْإِنْجِیْلِ

باشبہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات پر کہ ان کیلئے جنت ہے وہ اللہ
کے راستہ میں جنگ کرتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں ان کیلئے اللہ کا وعدہ سچاہے جو تورات اور
انجیل میں کیا گیا ہے۔

غرضی بیر مدح و منقبت ہے اس تورات اورانجیل کی جو تورات موسی اورانجیل میسلی علیہ کی مستحق اور در حقیقت کتاب اللہ تھیں نیکن یہود و نصاری نے ان الہامی کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیااس کا حال جسی قر آن ہی گیازیان سے سنیے۔

أَفْتَطُمْعُونْ َ أَنْ يُتُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۞

کیاتم تو تع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیس کے حالا نکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھاجو اللہ کا گلام سنتا تھا پھراس کو بدل ڈالٹا تھا باوجو داس بات کے کہ وہ اس کے مطالب کو سمجھتا تھااور دید ؤد انستہ تحریف کرتے تھے۔

ان کے علاوہ خمن قلیل (معمولی یو نجی) کے عوض آیات اللہ کی فروخت کرنے کے متعلق توبقرہ، آل عمران، نیا، توبہ میں متعدو آیات موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یہود و نصاری، قورات و انجیل کی نئے دونوں طرح کیا کرتے تھے تحریف لفظی کے ذریعہ بھی اور تحریف معنوی کے سلسلہ ہے بھی گویا ہیم و زر کے لا کچے ہے عوام کی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ گی آیات میں لفظی و معنوی تحریف ان کے فروخت کرنے کی حیثیت رکھتی ہے جس سے بڑھ کر شقاوت بد مجنی کا دوسر اکوئی عمل نہیں اور جو ہر حالت میں موجب لعنت ہے۔

## الجيل اور خواري مليسي

مفسرین عام طور پر حواری کو"حور" ہے ماخوذ کہتے ہیں جس کے معنی کیڑے گی سپیدی کے ہیں جب کپڑاد ھل جانے کے بعد سپید ہو جاتا تو اہل عرب کہا کرتے ہیں "حار الثوب" اس لئے دھونی ﷺ تواری " سے ہیں اور "حواریون "اس کی جمع آتی ہے اس معنی کے پیش نظر حصرت مسیح ہے۔ کے شاگردولہ کا مااس لئے جاری کہتے یں کہ ان میں ہے اکٹر دھونی اور مجھیرے کا پیشہ گرتے تھے اور یااس لئے کہ جس طرح دھونی کیڑا صاف کر دیتا ہے ہیں حضرت مسے کی تعلیم ہے لوگوں کے قلوب کوروشن کر دیا کرتے تھے حواری کے معنی ناصر مددگار اور ناصح کے بھی آتے ہیں اور عبد الوہاب نجار فرماتے ہیں کہ نصاری حضرت مسے کے حواریوں کو "شاگرد" کہتے ہیں یہ تعمیر ہے اصل نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر ببنی ہے کہ بیاصل کے اعتبارے "حبور" عبرانی لفظ ہے جس کے معنی شاگرد کے ہیں اور اس کی جمع جیور یم آتی ہے مہی جیور یم ہے جو عربی میں جاکر حواری اور حواری اور بن کہا یا۔

حوارین میسیٰ عصوفی کا گذشتہ صفحات میں تفصیل ہے ذکر آ چکاہے لیکن قر آن عزیزنے صرف ''حواریوں'' کہہ کر مجمل تذکرہ کیاہے سی کانام مذکور نہیں ہے انجیل نے البتہ ان کے نام بھی بتلائے ہیں اور تعداد بھی چنانچہ متی کی انجیل کے باب میں بارہ نام شار کیے ہیں گیے ہی اور جارا نجیلوں سے خارج برنایا کی متر وک انجیل کے باب ۱۹ میں بھی یہی تعداد مسطور ہے البتہ چند ناموں میں اختلاف پایاجا تاہے نقشہ حسب ذیل ہے۔

| انجل برنايا         |     | المجيل متى                              |      |
|---------------------|-----|-----------------------------------------|------|
| نام                 | شار | نام                                     | شمار |
| بطرس الصياد (سمعان) |     | بطرس (سمعان)                            | 1    |
| اندراوس             | *   | اندراوس (پطرس کا بھائی)                 | ٢    |
| برنابا              | ۳   | يعقوب بن زبدي                           | ~    |
| يعقوب بن زبدي       | ~   | يو حنا( يعقوب كا بھائى)                 | 6    |
| يو حنابن زبدى       | ۵   | فيليس                                   | ۵    |
| فيليس               | 4   | بر ثولماوس                              | 4    |
| بر نۋلماوس          | 4   | تؤما                                    | 4    |
| تدادس               | ٨   | متى العشار                              | ٨    |
| يعقوب بن حلفي       | 9   | يعقوب بن حلفي                           | 9    |
| يهودا               | 1.  | لبادس (ملقب به تدادس)                   | 1.   |
| متىالعشار           | 11  | سمعان القانوي                           | 0    |
| يهوداا تخريوطي      | Ir  | يهوداا تخريو طي                         | 11   |
| يهودا<br>متى العشار | 11  | لبادس (ملقب ببه تدادس)<br>سمعان القانوی | 10   |

دونوں انجیلوں کے در میان صرف دونا موں میں اختلاف ہے متی میں تومااور سمعان قانوی ہیں اور برناپا میں ان کی جگہ خود برنا ہااور تداوس ہیں ان میں کون صحیح کہتا ہے؟اس کا فیصلہ مشکل ہے لیکن دلیل کی روشنی میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کلیے ٹی کونسل نے ہے دلیل اور ہے سند عمر ف اس بنا ، پر بر ناہا اور اس کے رفیق تداوس کے نام منظور کر دیے کہ ان دونوں کی روایات الوہیت مسیح مسیح الاور گفارہ کے خلاف بین عیسا نیت پر بہنی تھیں اور کلیے ہے اس عقیدہ کے قطعا خلاف تھیں جو سینٹ پال کی محروف میسائیت کا متبول عقیدہ تقاور ہے مگر بجیب بات یہ ہے کہ اگر چہ برنا باگا نام موجودہ میسائیت میں حوار ایواں ہے خاری سمجھا جا نا ہے تا جم ان رسولوں کی جنھوں نے ملکوں میں خدائی بادشاہت کا علان کیااور مسیحی دین کی و عوت و جانچ کا فرض انجام دیا ہے۔

#### معفرت تتح الفيلا أور لموجوده مسحيت

حضرت عیسی وہ کی تعلیم حق کا خلاصہ گذشتہ بیانات میں سپر دفکم ہوپگا ہے وہ خدا کے بیٹے ہیمبر حق و صداقت کے دائی دین مبین کے ہادی و مبلغ تھے اور خدا کے تمام ہے پیٹیمبر ول کی طرب آن کی تعلیم بھی پہلی صداقتوں کی مویدااور وفت کی انفرادی اواجہا تی ضر وریات کے انقلابات و حواوث کے مناسب حال انجیل کی شکل میں اصلاح و انقلاب کے لئے مناوشی توحید خالص، معرفت کر دگار کے لئے گر دگار ہے ہی بلاوسیلہ، تقرب محبت و شفقت، رحمت و عفو کی اخلاقی برتی ان کی ایک تولیم کا نچوڑ تھا لیکن انسانی انقلابات کی ذہنی تاریخ میں اس سے زیادہ جیرت اور تعجب کی غالباً کوئی بات نہ جو کہ حضرت مسیح سے گی مقدس تعلیم ہی کے نام پر موجودہ مسیحیت، توحید کی جگہ شارہ پر موجودہ مسیحیت، توحید کی جگہ شارہ پر ماری کی جگہ گفارہ پر ایسان جیسی مشر کان اور جابلانہ بدعات کی تبلیغ اور نشر واشاعت میں سر گرم عمل کی در ستکار کی کی جگہ گفارہ پر ایمان جیسی مشر کان اور جابلانہ بدعات کی تبلیغ اور نشر واشاعت میں سر گرم عمل ہے۔

سٹیٹ ؟ بستانی نے دائرۃ المعارف (ENCYCLOPADIA) میں اس مسئلہ پر سیسی نقط نظر ہے ہے۔
عاصل بحث گی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے سب سے پہلے سٹیٹ گانام " رسواوں کے عہد" میں
عااس سے قبل مسیحت اس عقیدہ ہے قطعانا آشنا تھی اور رسواوں کا عہد سینٹ پال (بولوس رسول) ہے شروع
ہوتا ہے یہ وہی حضرت میں جن کی ہولت دین می نے نیاجتم لیااور جن کی یہودیت نے ازراہ تعصب میشی صدافت و توحید کے عقیدہ کو وہنیت اور شرک ہے آلودہ کر کے کامیابی کا سانس لیا یہ عقیدہ در اصل و تی (بت
پر ستانہ) فلف کی موشکافیوں کی پیداوار اور صنم پر ستانہ عقیدہ" او تار"کی صدائے بازگشت ہے اور اس حقیقت پر بنی
ہوتا ہے کہ ذات یا صفات خداوندی شکل انسانی کا ئنات ارضی میں وجود پذیر ہو سکتی ہے گویایہ عقیدہ فلا عقد جیا نہیس اور
عنو سطینین کے عقائد فلفیانہ گائیک مجمون مرکب ہے چنانچہ تاریخ قدیم ہے ہوایا ہے کہ دوسر کی صدی عیسوی
عنو سطینین کے عقائد فلفیانہ گائیک مجمون مرکب ہے چنانچہ تاریخ قدیم ہے ہوایا ہے کہ دوسر کی صدی عیسوی
میں انظائیہ کے بشپ (BUSHAP) تھیو فیلوس نے سب سے پہلے اس سلسلہ میں ایک یونانی کلمہ 'شریاس 'کا استعال میں نظر ہے دوسر ہے بیش تاریخی حقائق سے یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ خالوث کا عقیدہ در اصل مسیحت کی وجہ سے بیش آیا، خصوصاً جب مصری بت پر ستوں نے اس ند جب کو قبول کیا تو انصوں نے اس مسیحت کی وجہ سے بیش آیا، خصوصاً جب مصری بت پر ستوں نے اس ند جب کو قبول کیا تو انصوں نے اس مسیحت کی وجہ سے قبول کر لینے کے بعد بت اصل مسیحت کی وجہ سے قبول کر لینے کے بعد بت اصل مسیحت تی وی وہ کی کو دوسر کے بعد بت اس میں ہوئیت قبول کر لینے کے بعد بت

پر ستوں پر جورد ممل ہواس کے متیجہ میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ ان کی خواہش ہمیشہ یہ رہ گ کہ وہ سی طرح گذشتہ و ثنیت کی موجودہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت پیداکریں؟ تاکہ اس طرح قدیم و جدید دونوں ادیان کے ساتھ ربط قائم رہ سکے چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد" اسکندر سے کے فلسفہ اصنای سخیل سیر اپیز (SERAPIS) ساتھ ربط قائم وہ سکے چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد" اسکندر سے تعلیق وحدت کی اصل کی گئی اور ایزیز (ISIS) کی جگہ حضرت مریم علیہا اسلام کواور ہوری (HORS) کی حضرت مریم علیہا اسلام کواور ہوری اور ایس یونانی اور مصری فلسفیانہ و ثنیت کی بدولت موجودہ مسیحیت میں الوجیت مسیح مسیح سے تعلیدہ بن گیا۔ اور تنلیث کلیے کامقبول عقیدہ بن گیا۔

یہ عقیدہ تثابت ابھی سن طفولیت ہی میں تھا کہ علی نصاری میں اس کے روو قبول پر معم کے الآراء بھتیں شروع ہو گئیں "بیقاد" کی کونسل میں مشرقی گر جاؤں میں اور خصوصی اور عمومی مجالس میں جب بحث نے طول کھینچا تو کلیسہ نے فیصلہ دیا کہ مسئلہ عالوث (تثابت) حق اور اس کے خلاف "الحاد" ہاں ملحہ جماعتوں اور فرقوں میں نمایاں فرقہ بیونیین ہے جو کہتا ہے کہ حضرت مسے انسان محض تھے دومر ا"سابلیین "ہے جس کا خیال ہے کہ خدا ذات واحد ہے اور ابن روح القدس یہ مختلف صور تیں بیں جن کا اطلاق مختلف حیثیتوں سے ذات واحد ہی پر ہو تا ہو تا ہو احد ہی ہے ہو تا ہو القدس یہ مختلف صور تیں بیں جن کا اطلاق مختلف حیثیتوں سے ذات واحد ہی پر ہو تا طرح ازلی نہیں ہیں بلکہ کا نئات بلند و پست سے قبل" اب "کی تخلیق سے مخلوق ہوا ہواراس لئے وہ" اب "ک طرح ازلی نہیں ہیں بلکہ کا نئات بلند و پست سے قبل" اب "کی تخلیق سے مخلوق ہوا ہواراس لئے وہ" اب "اور پنج اور اس کی قدر نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ " اب "اور ابن دو ہی اقتوم ہیں" دوح القدس "اقتوم نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔

کلید نے ان کواور ای قتم کے دوسرے فرقوں کو "طحہ" قرار دے کر نیقادی کی گونسل منعقدہ ﴿ ۱۳ اور فیصلہ دیا کہ فیصلہ نیاد سیام کیا اور فیصلہ دیا کہ مسیحی عقیدہ کی بنیاد سیام کیا اور فیصلہ دیا کہ "اب"اور روح القدس" تینوں جداجدا مسقل اقنوم (اصل ہیں) اور عالم لا ہوت ہیں تینوں کی وحدت بی خداج گویا اس طرح ریاضی اور علم ہند سے کے امل اور نا قابل انگار بدیمی مسئلہ خلاف یایوں کھے کہ بداہت عقل کے خلاف سے اس طرح ریاضی اور " ایک "اور" تین " ایک اور نا قابل انگار بدیمی مسئلہ خلاف یایوں کھے کہ بداہت عقل کے خلاف سے سیام کرلیا کہ " ایک "اور" تین " ایک اور یہ بھی گہا کہ " این " ازل بی میں " اب " سے ہوا ہوا ور پھر محموم منظو کرلی کہ " روح القدس "کا صدور" اب " سے ہی نہیں بلکہ " اب اور " ابن " دونوں سے ہوا ہوا ہی کلید کو ناور اس کلید کا عقیدہ ہنالیا گئین " یونانی کلید " اول تو خاموش رہا گراس کے بچھ عرصہ کے بعداس ترمیم کو بدعت قرار و سے کر سلیم کرنے کہ سیانی کلید " اور کیتھو لک لاطبی کلید گلید " یونانی کلید " اور کیتھو لک لاطبی کلید کے درمیان بھی انفاق واتحاد پیدانہ ہو سکا۔

الوث یا تثلیث کاریہ عقیدہ دین ہمسی کے رگ و پے میں خون کی طرح ایسا سرایت کر گیا کہ ہمسی کے بڑے فر قوں رو من کیتھولک اور پراٹسٹنٹ کے ور میان سخت بنیادی اختلافات کے باوجود بنیادی طور پراٹ میں اتفاق ہی رہاور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل حیرت ہے یہ بات لو تھر کی جماعت اور اسلاح بینند گلیساؤں نے بھی ایک عرصہ وراز تک اس کیتھولک عقیدہ کو ہی بغیر کسی اصلاح و تر میم کے عقیدہ تشلیم کر لیا البت تیم صویں صدی عیسوی میں فرقہ لا ہوتی کی اکثریت نے اور جدید فرقوں سوسینیائی، جرمانی، موحدین اور عمومیین و غیر ہم نے صدی عیسوی میں فرقہ لا ہوتی کی اکثریت نے اور جدید فرقوں سوسینیائی، جرمانی، موحدین اور عمومیین و غیر ہم نے

اس متبیدہ و انتنی و مقتل کے خلاف کہد کر تشکیم مرنے سے انکار کر دیا۔ ۱۹۱۶ قالمعارف للدی جدہ سریدہ علیہ (جانسہ) یہ سے مسجیت میں مفقیدہ مثلیث کی وہ مختم تاریخ جس سے یہ حقیقت بخوبی مشکارا ہو جاتی ہے کہ دین مسجی کی حقیقی صدافت کی تباہی کاراز اس الھا واور مشر کانہ بدعت کے اندر پوشیدہ ہے جو صنم پر ستانہ شخیل کا رین منت ہے۔

مقید ہُ ٹالوٹ کیا ہے ہے اور ''اب' ابن روح القدوی ''کی تعبیرات کی حقیقت کیا ہے یہ مئلہ بھی مسیحیت کے الن مباحث میں ہے ہے جن کا فیصلہ کن جواب بھی نہ مل سکااور جس فدراسکو صاف اور واضح کر نیلی کو شش کی گئی اس میں الجھاؤاور چیجید گی کا اضافہ ہی ہو تا گیا اور متجہید ہو اگا کہ جس عقیدہ کو مسیحیت میں اسائی اور بنیادی حیثیت حاصل تھی وہی ''معمہ'' بن کررہ گیا اور قدیم وجدید علی انصاری کو یہ کہنا ہڑا کہ مثلیت میں توجید اور توجید میں سٹلیٹ یہ نہ بہن کررہ گیا اور قدیم وجدید علی انصاری کو یہ کہنا ہڑا کہ مثلیت میں تاہی کہنا ہو گا۔ اسلے یہاں اسکو عقل ہے سمجھنے گی کو شش کرنا فضول ہے بلکہ خوش عقید گی کے ساتھ جول کر لیمنا تی خوش عقید گی کے ساتھ قبول کر لیمنا تی فیڈر نے ''میز ان الحق' میں بہی بات ٹابت کی راہ ہے چنانچہ اواخرا نیسویں صدی کے مشہور عیسائی عالم پادری فیڈر نے ''میز ان الحق' میں بہی بات ٹابت کرنے گی کو شش کی ہے۔

تاہم اس صنم پر ستانہ فاسفہ کی جو تشریحات کی گئی ہیں ان کو مختصر طور پر یوں سمجھیا جا ہیئے کہ اس کا کنات جست د بور کو جس میں ہم بس رہے ہیں ''عالم ناسوت''کہاجا تا ہے اور ملاءاعلیٰ کہ جس کا تعلق عالم غیب ہے ہے وہ اور اس سے ماور اء جہاں نہ زمین و زماں کا گزر اور نہ مکین و مگاں ، جہاں سب کچھ ہے کیکن مادیت ہے بالانتراور وراءالوار ، ہے اس کانام ''عالم لاہوت''ہے تو جب زیر و بالا اور بلند و پہت کچھ بھی نہ تقااور ازل کی غیر محدود و سعت میں "ونت "ایک ہے معنی لفظ تھااس وقت تین اقنوم تھے" باپ"،" میٹا"،" روٹ القدین "اوران بق تین ا قانیم کی مجمو تی حقیقت کا نام ''خدا'' ہے روم من کیتھولگ، بیراٹسٹنٹ اور ان دونوں ہے جدا کلیہ۔ شرقی تینول بی اس پر متفق میں اور ای کو دین مسیحیت کی روح یقین کرتے میں اور بڑی جسارت کے ساتھ و عویٰ کرتے ہیں گی کتاب مقدیل کی تصریحات اس کااعلان کرتی ہیں مطالعہ کرنے سے ویدہ جیرت اور چیثم عبرت کے لئے بہت ساسامان مہیا ہو جا تاہے ، بڑی بڑی مذہبی کو نسلوں ، بڑے بڑے کلیساوں کے بشپوں اور پایاوں نے ائ عقیدہ کی تشر تے میں یہ جیب و غریب مباحث پیدا کیے کہ "اقنوم اول" باپ سے سس طرح اقنوم ثانی بیٹے کی ولادت ہوئی اور پھر باپ سے بیاباپ اور بیٹے دونوں ہے کس طرح اقنوم ٹالٹ "روح القدی "پھوٹ کر نگلی پاکس طرح اس گاصدور ہوااور پیران کے باہم نسبت کیا ہے اور ان کے جدا جدا کیا القاب و صفات ہیں جو ا یک دو سرے کو آپئی میں متمائز کرتے ہیں اور پھر جب یہ شلیث توحید بن جاتی ہے تواس کی صفات والقاب ئی گیاصورت ہو سکتی ہے ، نیز ریہ کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں اس میں متنوں اقانیم برابر کے شریک ہیں یا کو ٹی ایک پورااور دو سرے دو جزوی حصہ دار ہیں اور جزوی شرکت ہے اور کس نسبت اور تعلق ہے ہے ؟ غرض خدائے برگت کی مقد س اور پاک ہستی کو معاذ اللہ کمہار کے جیاک بر رکھا ہو ابر تن فرض کر کے جس طرح اس کو بنایا اور تیار گیا ہے اور توحید خالص کو تناہ برباد کر کے جس طرح نثر ک ویژ کیب کا نیاسانچہ ڈھالا ہے دنیائے مذاہب وادیان کی تاریخ میں ایسا مذہبی تغیر وانقلاب چیثم فلک نے نہ بھی دیکھانہ ساان ھذالشی، عباب بحر حال " باپ "' بینا"' روح القدس" کی جدا جدا تفصیلات و تشریجات اور پُھر وحدت سے تر کیب اور تر کیب سے وحدت می جُوب زا تعبیرات کی ایک جھول بھلیال ہے جس کا کہیں اور جھور نظر نہیں آتااور جب کہنے والا ہی لفظی تعبیرات کے علاوہ" حقیقت "سمجھنے سے عاری ہے تو سننے والا کیا خاک سمجھ سکتا ہے۔

#### پاپ

ا قائیم علائے میں "اب" پہلا اقتوم ہے۔ اس سے اقتوم عانی کی ولادت ہوئی اور "عالم لاہوت" یہ بھی بھی دوسر ساور تیسر سے اقائیم سے جدا نہیں ہوتا۔ گر سیحی فرقوں میں لئید کی تعلیم کے مطابق اکثر فرقے یہ گئیت ہیں کہ دوسرت لاہوت میں مینیوں کادر جہ مساوی ہے اور کسی کوئی پر برتری حاصل نہیں ہے اور آلوسی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ دوسر ااقتوم "میٹا" قتوم اول کی طرح ازلی نہیں ہے البت عالم بالا ویست سے فیر معلوم مدت پہلے اقتوم اول سے پیدا ہوا ہے اس کے اور مقدونی فرقہ کہتا ہے کہ صرف دوش اول سے پیدا ہوا ہے اس کے اس کا درجہ "باپ" کے بعد اس سے کم ہے اور مقدونی فرقہ کہتا ہے کہ صرف دوش اقتوم ہیں" باپ" اور "بیٹا" اور "روح القدس" مخلوق ہے اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا پایہ تمام ملا تکہ اللہ اللہ ہے اور قون سے بھوت کر نگی ہے یا دونوں سے بھائی کر تی اور دونا بھائی ہے اور قدیم وجدید فرقوں میں سے ایک بڑی ہماعت اقتوم خالف مریم (علیما السلام) کو تسلیم کرتی اور دونی ہیں ہے ایک بڑی ہماعت اقتوم خالف مریم (علیما السلام) کو تسلیم کرتی اور دونے القدس کے وقتوم خالف میں سے ایک بڑی ہماعت اقتوم خالف مریم (علیما السلام) کو تسلیم کرتی اور دونے کا ان کار کرتی ہے۔

#### بنيا

عربی میں ''ابن ''فرخی میں ''فی '۔۔۔۔اور انگریزی میں کن (80N) اور اردو میں '' بیٹا' کہتے ہیں، یہ اس شکل انسانی پر بولا جاتا ہے جو عام فانون قدرت کے مطابق مردو غورت کے جنسی تعلقات کا نتیجہ ہو تاہے مگر عقید وَ فاوث کے مطابق وہ عالم لاہوت میں ''باپ' سے جدا بھی نہیں اور پیدا بھی ہے اور پھر بعض کے مزد یک اس کی پیدائش ازلی ہے اور بعض کے مزد یک غیر ازلی و آگے چل کر کہتے ہیں کہ جب ''باپ ''کی مشیت کا فیصلہ ہوا تو اوقوم ثانی '' بیٹا'' عالم ناسوت (کا مُنات ہست و بود) میں مریم کے بطن سے پیدا ہو کر ''مسے'' آبالیا اور بعض کا تو بید و غود) ہیں مریم کے بطن سے پیدا ہو کر ''مسے' کی شکل اور بعض کا تو بید و غود) ہیں موادر مریم کے بطن سے تولد ہوااور مسے کی شکل اور بعض کا تو بید و قول ہو اور ''ب پر ہرتزی اور میں روشنائی ہوااور طرف تماشا یہ کہ بعض کے مزد یک تو اقدوم فانی ''ابن ''کو اقدوم اول ''اب'' پر ہرتزی اور میں صاصل ہے۔

#### روح آلقد ک

ائی طرح" روح القدس"کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے؛ کوئی کہتا ہے کہ وہ اقنوم ہی نہیں ہے اس لیے عالم لاہوت میں اس کوالوہیت حاصل نہیں ہے چنانچہ مکدوئی اور آریوسی کہتے کہ وہ ملائکۃ اللہ میں سے ہے اور ان میں سب سے برتروبلند ہولی کے افعال پر مجاز القدس کی تعبیر مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر مجاز اس کا اطلاق کیا جا تا ہے ورندالگ سے کوئی حقیقت نہیں ،اس بناء پر اس قول کے قائلیں کا "مجاز نمین"کہا جا تا ہے

اور علماء جدید میں گلارگ کہتا ہے کہ الہامی کتابول عہد نامہ فندئم وجدید میں کسی ایک جگہ بھی ''ابو ہیت 'مکا درجہ نہیں دیا گیا، فرقہ مگدونی نے الوہیت روح الفدوس گاانگار کرتے ہوئے شدو مدسے یہ گہاہے کہ اگر جوہ الوہیت میں روح الفدوس کو بھی دخل ہو تا تویاوہ غیر مولود ،اگر مولود ہے تواس کے اور ''ابن ''کے در میان کیا فرق رہااور اگر غیر مولود ہے تواس کے اور ''ب' کے در میان کیاانتیاز ہے۔

ان کے مقابلے میں دوسر می جماعتیں کہتی ہیں کہ "روح القدوس" کو بھی الوہیت حاصل ہے بوسیورومانی کہتا ہے کہ روح القدس گاصدور "اب"اور" ابن " دونوں ہے ہوااور وہان کے جوہر نفس ہے ہے اور دونوں کیسا تھے وحدت لا ہوت میں"النہ "ے اور اثناسیوس کہتاہے کہ روخ القدس کی الوہیت نا قابل انکارہے اور کتب ساویہ میں روٹ پر ''الہ'' کااور ''اللہ'' پر ''روٹ ''کااطلاق ٹابت ومسلم ہےاوراس کی جانب ان ہی امور کی نسبت کی گئی ہے جن کا تعلق ذات خدا کے ماسوااور کسی سے نہیں ہے مثلا تقتر لیس ذات،معفر ت جمیع حقائق وغر ہاوریہ عقیدہ سے چلا آتا ہے جیبا کہ نظم سولجیاہے ثابت ہے جس کی قدامت تالیف سب کے نزدیک مسلم ہے اس میں الوہیت روح القدس کااعتراف موجود ہے اور مولٹ لفیلو پیٹری نے انکار الوہیت روح پر تنقید کرتے ہوئے کہاہے کہ نصاری ئے نزد یک خدائے حقیقی کی توحید کا تثلیت میں مضمر ہو ناایک مسلم حقیقت ہے پھر روح کوالو ہیت ہے خارج کر نا کوئی معنی نہیں رکھتااور مکدونیوں کے اعتراض کاجواب دیتے ہوئے مارا ثناسوس کہتاہے کہ کتب ساوی میں روح کو ا بن نہیں کہا گیا بلکہ روح الاب اور روح الا بن کے اطلا قات یائے جاتے ہیں للہٰذااس کو"ابن "یا"اب "کہنا سیجے نہیں اور نہ اس کو الوہبیت ہے نکال کر مخلوق کہنا در ست ہو سکتا ہے اور ادراک بشر کی عاجز ہے کہ کان فلسفیانہ بحثوں ہے"روح القدس"کی حقیقت تک پہنچ سکے البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط تولید (پیداہونا) ہی تنہاا بیاوا۔ط منہیں جو"اب"کے ساتھ قائم ہوبلکہ انبٹاک(صدوریا پھوٹ نکلنا ) بھی ایک شکل ہو علتی ہے مگر ہم اس دنیامیں تولید وانبثاق کے درمیان فرق ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہیں البتہ یہ ضرور کہہ کتے ہیں کی تولید وانبثاق دونوں کا "اب" کے ساتھ ازلی وابدی اور تلازم کا تعلق ہے پس ہمارے لئے سے ہر گز مناسب نہیں ہے کہ فلاسفہ قدیم ( فلاسفہ یونان ) کی ظرح ''روح القدس ''اور ''اب'' کے در میان فلسفیانہ موشگافیوں کے ذریعہ وہ اعتقادات قبول کر لیں جوانھوں نے خداہے صدورار واح کے متعلق پیدا کر لیئے ہیں۔

ای کے ساتھ ساتھ وہ اختلافات بھی پیش نظررہ نے چاہیں جو گزشتہ سطور میں بیان ہو چکے ہیں کہ بعض کلیہ ''روح القدس''کا فقط اقنوم اول (باپ) سے صادر ہونامانے ہیں کہ بعض کہتے ہیں باپ اور بیٹاد و نول سے کلیہ ''روح القدس 'کا صب رہا ہے کیو نکہ ۱۸ ۳ میں اس کا صدور ہوا ہے ، یہ اختلاف بھی عیسائی فرقوں کے در میان سخت کشم کل سبب رہا ہے کیو نکہ ۱۸ ۳ میں منعقدہ کو نسل قسطنطنیہ نے ''منشور ایمانی ''میں یہ واضح کر دیا تھا کہ روح القدس کا صدور ''باپ ''بی سے ہوا ہوا ور عرصہ تک یہی عقیدہ مسیحی دیا ہیں نافذر ہائیکن کے ۲۲ میں اول ہمیانیہ کے کلیسہ نے پھر فرانس کے کلیسہ نے اور اس کے بعد تمام لا طینی رومن کلیساؤں نے اس تر میم کو جزء عقیدہ بنایا کہ ''روح القد س'کا صدور اقنوم اول باپ) اور اقنوم خانی '' بیٹا' دونوں سے ہوا ہے ، عیسائی علماء گہتے ہیں کہ وراصل یہ بحث ۱۲۷ء میں سب اول (باپ) اور اقنوم خانی '' بیٹا' دونوں سے ہوا ہے ، عیسائی علماء گہتے ہیں کہ وراصل میہ بحث اس کی اور اس کی جماعت کی یہ خواہش تھی کہ کسی شرق (یونان) کے کلیسہ کو غرب (روم) کے کلیسہ سے جداکر دیا جائے اور مشرق و مغرب کی کلیساؤں کا اتحاد شرق (یونان) کے کلیسہ کو غرب (روم) کے کلیسہ سے جداکر دیا جائے اور مشرق و مغرب کی کلیساؤں کا اتحاد شرق (یونان) کے کلیسہ کو غرب (روم) کے کلیسہ سے جداکر دیا جائے اور مشرق و مغرب کی کلیساؤں کا اتحاد

باقی ند رہنے دیا جائے ای خیال کی ٹائند و تقویت کے لئے سس باء میں بطریق میخائیل کرولاریوس نے اس عقیدہ کو بہت جلد شائع کیااور آخر کار صدیوں تک ان اختلافات نے کلید ہائے مشرق و مغرب کے در میان مخالفانہ کشکش کو قائم رکھا اور دونوں کلید ایک دوس سے پر بیر الزام عائد کرتے رہے کہ مخالف کلید نے مسیحت میں الحادو بدعت کی آمیزش کرئے حقیقی ند ہب کو مثاد الا ہے اور رومن کیتھولک اور پرانسٹنٹ کی مسیحت میں الحادو بدعت کی آمیزش کرئے حقیقی ند ہب کو مثاد الا ہے اور رومن کیتھولک اور پرانسٹنٹ کی بالعموم اور گلیساؤں کے مختلف فر قول کی بالحضوص کشکش کا بیر سلسلہ اس وقت تو انتہائی شدت اختیار کرچگا تھا اور باہم ہو لئاک خو نریزیوں او بہیانہ مظالم کا جہنم بن چکا تھا جبکہ اسلام اعتقادات کی سادگی اعمال صالحہ کی پاکیزگی اور اپنی علمی و عملی روحانیت کی شافتگی کی بدولت ''امن عام ''اور ''رحمت ''کانیر در خشال بنا ہو اتھا۔

#### ز من النف اور اصلات انب في آواز

یے وہ زمانہ تھاجب میسائیوں کے مذہبی کلیسہ معمولی معمولی اختلافات کی بناپر بوپ کی حکومت اور پیروان پوپ کی حکومتوں کے ذریعہ ایک دوسری جماعت کو گردن زدنی اور کشتنی قرار دیتی اور ہزاروں اور لا کھوں انسانوں کو وحشت ناک عذابوں میں مبتلا کر کے قبل کر دیا کرتی تھیں اسی بناء پر مور خین تاریخ کے اس دور کواز منہ مظلمہ (زمانہائے تاریک) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

قر آن نے حضرت میچ 💎 کے متعلق جس حقیقت اور صدافت کااظہار کیاتھا پوپ اور گلیسا ہے م عوبیت نے اگر چہ ایک مدت مدید تک عیسائیوں کو اس طر ف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ مگر پھر بھی یہ صدائے حق اثر کئے بغیر نہ رہ سکی اس کی تفاصیل اگر چہ خاتم الا نبیاء محمد 💎 کی حیات طیبہ میں مذکور ہو لِ گی کتین یہاں صرف اس قدر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ رومن کیتھولک، پراٹسٹنٹ اور دوسرے فرقوں نے بغیر کسی جھجگ کے سینٹ پاک کی تح بیف( تثلیث) مسحیت گابنیادی عقیدہ تشکیم کر لیا تھااور اگر چہ بعض جھو ٹی جھوٹی جماعتوں یا ا فراد نے بھی بھی اس کے خلاف آ واڑا ٹھائی، مگر وہ آ واز دَب کر رہ گئی اور نقار خانہ میں طوطی کی صدا ہے زیادہ اس کی حیثیت نه بن سکی۔ مثلاً ۱۹۳۷ءاور ۱۸۳۱ء میں جب نیقادی کونسل اور قسطنطنیہ کونسل نے تثلیث کو دین مسیحی کی بنیاد قرار دیااس وفت ابوینتین نے صاف صاف اعلان کر دیا که حضرت صرف انسان میں اور الوہیت کا ان ہے کوئی علاقہ نہیں اور سابلئیین کہتے تھے کہ اقالیم خلاثہ، تین مختف جوہر نہیں ہیں بلکہ و حدت لا ہوتی کی مختلف صور تیں اور تعبیریں ہیں جن کواللہ تعالی صرف اپنی ذات واحد کے لیے اطلاق کرتا ہے تاہم اس وقت تک چونکہ پوپ اور گلیبہ کے فیصلے خدائی فیصلے سمجھے جاتے تھے بشپ اور پایا 💴 یفتین کیے جاتے تھے اس لیے ان اصلاحی آوازوں کو "الحاد" کہہ کر دبادیا گیا۔ مگر جب صلیبی جنگوں نے عیسائیوں کومسلمانوں کےاتنے قریب کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے اعتقادی اور عملی نظام گابہت کچھ نقشہ اپنی آ نکھوں ہے دیکھااور اسلام سے متعلق بطارِ قبہ ( BATARIQA ) بساقِفہ ( BISHAQIFA ) کی غلط بیائی اور بہتان ان پر ظاہر ہونے لگی تبان میں بھی آزاد کُی فکرنے کروٹ کی اور کورانہ تقلید کو شکست وریخت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ لو تھر کی آواز پہلی صدائے حق تھی جس نے جر اُت کے ساتھ "ارفاہمن دون اللہ" کے بتوں کو ماننے سے انکار کر دیااور پوپ کے مقابلہ میں کتاب مقدس کی پیروی کی دعوت دی مگر آپ کو تعجب

ہوگا یہ تن کر کہ اوپ کی جانب ہے لو تھ کی خلاف جوالحاد اور بدر بن کے الزامات لگائے تھے ان میں سب سے ہزاالزام یہ تھا کہ در پروہ"مسلمان "ہو گیا ہے اور پایا کے خلاف اس کی صدا قر آن کی صدائے باز کشت ہے۔

مبہر حال یہی وہ صدائے اصلاح تھی جو بلاشبہ اسلام کی وعوت تفکر و تعقل سے متاثر ہو کر آہت آبت 'اصلات 'نیب '' کے نام سے میں تو نیا میں گوئے اضی اور آگ کی طرح ہر طرف اس کے شعلے نظر آئے لگے۔ ان ہی السلاحات بین سے ایک ایم اصلاتی تخیل ہے تھی تفاکہ عقید وَثالوث کتاب مقد س (عبد نامہ جدید) کے قطعہ خلاف ہے ، چنانچہ تے بھویں صدی میں قدیم الاجوتی فرقہ کے جمہور نے نسطوری فرق کے جماعتی فیصلہ نے اور جدید جانبی سے موسلان بین سے موسلان بین سے جرمائیں ۔۔۔ موجدین ۔۔۔۔ اور عمومیین اور دوس کی جماعتوں نے معلیم علیما کے خلاف اور معلم میں بغاوت کرتے ہوئے صاف کہ دیا کہ متایت کا عقیدہ نقل و عقل دو توں کے خلاف اور مقابل النام میں مقدیم کا بیر وجونے سے بازر کھا تا ہم اضوں نے ناقابل النام ہے اور اگرچہ قومی و فد ہی عصبیت نے ان کو اسلامی عقیدہ کا بیر وجونے سے بازر کھا تا ہم اضوں نے عقیدہ نوان ہو کہ نے گہا،

"ا قانیم ثلاثہ "' باپ" بیٹا"' روح القدی "کا تعلق حضرت مسیح سے گیؤات کے ماسواذات احدیت میں انسانی شکل کی تقید کی وجہ ہے " بیٹا"اور "اقنوم ثانی" ہے اور اس حیثیت ہے کہ روح القدی کا صدور اس سے ہوا ہے وہ اقنوم خالت " روح" ہے۔ غرض" ثالوث "کا تعلق صرف حضرت مسیح سے ہے۔

اور کا نٹ (CANT) کہتا ہے کہ:

عقید و نالوت کے بید معنی نہیں ہیں کہ "باپ" " بیٹا" (روح القدی "بلکہ بید عالم لاہوت میں خدائے ہر ترکی تین بنیاد کی صفات کی جانب اشارہ ہے جو باقی تمام صفات کے لیے مصدر اور منبع کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ "قدرت" (اب) حکمت (ابن)اور "محبت" (روح) ہیں یااللہ کے ان تمین افعال کی جانب اشارہ ہے جو "خلق" "حفظ" خبط" کے نام ہے بھی تعبیر کیے جاتے ہیں۔

اور جیلن اور شیلنگ نے اس خیال کی کافی اشاعت کی کہ عقید ہُ ٹالوث حقائق کی طرح کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک تخلی نظم یہ ہے،ان کی مر ادبیہ ہے کہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے خدائے برتر کی ذات وحدہ لاشر کیک لہ ہے اور مسیح ، مخلوق خدا، لیکن عام خیال و تصور میں جب ہم لا ہوتی علم کی جانب پرواز کرتے ہیں تو ہمارا خیال اس عالم میں خدا، مسیح اور مسیح اور مسیح اور میں جب ہم لا ہوتی علم کی جانب پرواز کرتے ہیں تو ہمارا خیال اس عالم میں خدا، مسیح اور روح القدس کو ''اب '''ابن ''اور ''روح ''کی تعبیرات دیتا اور ان کی باہم تعلق کو اتا نیم خلاخہ کی حقیت میں دیکھتا ہے۔

'' عقلیین'''''لو تھرین''اور موحدین''اور''جرمانیین'' کے علاوہ بھی بہت لوگ میں جو سابلیین کے عقیدہ کو اختیار کر گےا یک بڑی جماعت کی شکل اختیار کررہے میں۔

ان تمام باتوں کے باوجوداسے انکار نہیں کیاجا سکتا کہ یورپ کی نشاقہ جدید میں بھی عام طور پر تمام کلیساؤں کا نالوٹ( تثلیث) پر ہی عقیدہ ہے اوران کے نزدیک اس کلمہ کی تعبیر وہی ہے جوچو تھی صدی عسیوی میں متعدد مذہبی کو نسلوں نے گیاور جوبلا شبہ شرک جلی اور تو حید کے یکسر منافی ہے۔

## و آن الله مقيدة شيك

نزولی قر آن کے وقت جمہور مسینی جن بڑے فرقوں میں تقلیم سے فالوث کے متعلق الن کا عقیدہ تین جدا جدااسولوں پر بٹی فقادایک فرق آبتا تھا کہ آتے میں خداہ اور خدائی شکل میں دیا میں اثر آباہ اور و ہرا فرق کہتاہ کہ آت ابن اللہ (خدا کا بیٹا ہے) اور تیسر اگہتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے۔ یہ بیٹا۔ مریم اس جماعت میں بھی دو گردہ سے اور و سرا گروہ حضرت مریم کی جگہ "روح القد س"کو اقتوم قالت کہنا تھا۔ فرق حضرت میں بھی دو گردہ سے اور دوسر اگروہ حضرت مریم کی جگہ "روح القد س"کو اقتوم قالت کہنا تھا۔ فرق حضرت میں بھی دو گردہ سے اور کیجا بھی اور دالا میل و براہین کی روشنی میں سیسی و بنایہ یہ وانٹی سے بیدا کے تین ایک جادر وہ یہ کہ بیا تاہے دوباطل محض کے بیدا سے بیدا شدہ ان بارہ میں راہ حق ایک اور صل ہے بیاتی جو کہو تھی کہا جاتا ہے دوباطل محض ہے۔۔۔۔۔۔خواداس میں تفریط موجیسا کہ بیود کا تقیدہ ہے کہ العیاف باللہ دہ شعیدہ بازاور مفتری سے بیا فراط ہو جیسا کہ نصار کی گا حقیدہ ہے کہ وہ خدا تیں اور خدا کے بیٹے ہیں یا تین میں کے تیسر سے ہیں۔

قر آن عزیز نے صرف بھی نہیں نہاکہ نصاریٰ کے تردیدی پہلو کو ہی اس سلسلہ میں واضح کیا ہو بلکہ اس کے علاوہ حضرت مس علاوہ حضرت مستح کی شان رفیع گی اصل حقیقت کیا ہے اور عنداللندان کو کیا قربت حاصل ہے، اس پر مجھی نمایال روشنی ڈالی ہے تاکہ اس طرح بہود کے عقیدہ کی بھی تردید ہو جائے اور افراط و تفریط ہے جدار او حق آشکارا نظر آنے نگے۔

## احد ت الله الدائد المرباد مراهد الدار الله

قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيَّاهِ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَآوِ صَانِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَآوِ صَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّاتٍ وَبَرَّا بِوَالِدَتِيُّ وَلَمْ يَجْعَلَنِيْ جَبَارًا شَعْفًا عَ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّاتٍ وَبَرَّا بِوَالِدَتِيُ وَلَمْ يَجْعَلُنِي جَبَارًا شَعْفًا عَ وَالنَّلَامُ عَلَيْ يَوْمَ وُلِدُنْتُ وَيَوْمَ أَمُونَتُ وَيَوْمَ أَبُعْتُ حَيَّاتٍ

مسیح نے کہا" بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے اور مجھ کو مہارک تضہر ایا جہاں بھی ربوں اور اس نے مجھ کو میر ایا جہاں بھی ربوں اور اس نے مجھ کو اور اس نے مجھ کو میر پی جھی ربوں اور اس نے مجھ کو نماز گی اور زکوۃ کی وصیت فرمائی جب تک بھی زندہ ربوں اور اس نے مجھ کو میر پی والدہ کے لیے نگو کار بنایا اور مجھ کو سخت گیر اور بد بخت نہیں بنایا مجھ پر سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا، جب میں مرجاؤں اور جب میں حشر کیلئے زندہ اٹھایا جاؤں۔ (سراہم یہ)

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مُثَلًا لِّبَنِيُ ۚ إِسْرَّائِيْلَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يُخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَبَعُونَ الْهَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۞

وہ (میج ) نہیں ہے مگراییا بندہ جس پر ہم نے انعام کیااور میں نے اس کو مثال بنایا ہے بنی اسر اٹیل کے

لے ،اوراً کر ہم چاہتے تو کرویتے ہم تم میں سے فرشتے زمین میں چلنے پھر نے والے اور بلاشید وہ (میسی ) نشان ہے قیامت کے لیے۔ پس اس بات پر تم شک نہ کرواور میر می بیر وی گروہ یہی سیدھارات ہے۔ (عودہ از کرف)

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَآئِيْلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُتَّصَدِّقًا لَمَا يَشْ يَدِي مِن التَّوْرَاةِ وَمُبشَّرًا بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمَةً أَحْمَدُ عَلَا يَدِي مِن التَّوْرَاةِ وَمُبشَّرًا بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ مِن بَعْدِي اسْمَةً أَحْمَدُ عَلَا الرَّووَوَقَتِ يَدَ كَرَا التَّهُ أَحْمَدُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلِ اللهُ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَ اللّهُ وَلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَّ اللهُ وَلِي اللهُ و

#### 

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ اَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ طَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا مَنْ عَرَيْمَ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا عَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا طَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءَ قَدِيْرٌ "

باشبہ ان او گول نے گفر اختیار گر لیا جنھوں نے بیہ کہا" بیشک اللہ وہی میں بن مریم ہے کہد و بیخنے کہ اُسراللہ بید ارادہ کر لے کہ میں بن مریم مریم اور کا سُنات زمین پر جو بچھ بھی ہے سب کو ہلاک کر ڈالے تو کون شخص ہے جو اللہ ہے (ایکے خلاف) کسی شنے کے مالک ہونے گاد عویٰ کر سکے اور اللہ کے لئے ہی باوشاہت ہے آسانوں کی اور زمین کی وہ جو جا ہتا ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

لقد كَفر الَّذِينُ قَالُوْا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمَسِيخُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيخُ يَابَنِيُّ اللَّهِ اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السِّرَآئِيلِ اعْبُدُوا اللَّهُ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السِّرَائِيلِ اعْبُدُوا اللَّهُ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّرَاقُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ (المائدة)

بلاشیہ ان لوگوں نے گفراختیار گیا جنھوں نے کہابلاشیہ اللہ وہی مشیح بن مریم ہے۔حالا نکیہ مسیح نے یہ کہانا ہے بن اسر کیل اللہ کی عبادت کروجو میر ااور تمہارا پرورد گارہے بیشک جواللہ کے ساتھ شریک تھرا تاہے ہیں یقینا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کردیاہے اوراس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مدد نہیں ہے۔

و قالُو التّحدُ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَ كُلِّ لَهُ قَانِتُونَ وَ اورا نُھول نے کہا: اللہ نے "بیٹا" بنالیا ہے وہ ذات توان باتوں سے پاک ہے، بلکہ (اس کے خلاف) اللہ کے لئے بی ہے جو کچھ بھی آ سانوں اور زمین میں ہے ہر شے اللہ کیلئے تابعد ارہے۔ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ طِخَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُنَ

بلا شبہ عیسی ۔ کی مثال اللہ کے نزو کیک آ دم کی س ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا کیم اس کو کہا ہو جا تووہ ہو گیا۔

يَّاآهُلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ لَ إِنَّمَا الْمَسيْخُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ الْمَسيْخُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا تَلَاثُهُ لَا الله وَالْحَدُ النَّهُ وَاحِدٌ فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا تَلَاثُهُ لَا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ سَبْحَانَةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ سَبْحَانَةً أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ

و كيْلًا ٥

اے اہل کتاب اپنے دینی معاملہ میں حدے نہ گزرواور اللہ کے بارے میں حق کے ماسوا کچھ نہ کہو بلا شبہ مسکل ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ میں جس کو اس نے مریم پر ڈاللا ( یعنی بغیر باپ کے اس کے حتم ہے مریم پر ڈاللا ( یعنی بغیر باپ کے اس کے حتم ہے مریم کے بطن میں وجو د پر ہر ہوئے )اور اس کی روح ہیں پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤاور تنین ( ا قانیم ) نہ کہواس ہے باز آ جاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا بلا شبہ اللہ خدائے واحد ہے پاک ہے اس ہے کہ اس کا بیٹا ہو ،ای کے لئے ہی ( بلا شرکت غیرے ) جو کچھ بھی ہے آسانوں اور زمین میں اور کافی ہے اللہ " و کیل "ہو کر۔

بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط أَنِّى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء وَّهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيْمٌ ٥

وہ (خدا) موجد ہے آسانوں اور زمین کااس کے لئے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور نداس کی بیوی ہے اور اس نے کا تنات کی ہرشے کو پیدائیا ہے اور وہ ہرشے کا جاننے والا ہے۔

مَا الْمَسِيْخُ ابْنُ مَرْيَهُمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ ط وَأَمَّةُ صِدِّيقَةٌ طِ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ط

مسیح ہن مریم نہیں ہیں مگر خدا کے رسول بلاشیہ ان سے پہلے رسول گذر چکے ہیںاوران کی والدہ صدیقہ ہیں ، یہ دونوں کھانے کھاتے تھے(یعنی دوسرے انسانوں کی طرح کھانے پینے وغیر ہامور میں وہ بھی محتاج تھے۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمُسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ط وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبُرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ۞

ہ ﷺ منظمت آپ سے ناگوار می نہیں اختیار کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ کبلانے اور نہ مقرب فمر شنے حتی کے روق القدس "جبر کیل" ناگ بھو تیں چڑھا میں گے اور جو حبود سے ناگوار ٹی کا اظہار کرے اور نر ور اختیار کرے تو قبریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب گواپی جانب اکٹھا کرے گا بیعنی جزاور نواک ون سب حقیقت حال تھل جائے گی۔

اے محمد ( 👚 ) کہد دیجئے اللہ ایک ہے،اللہ ہے نیاز جستی نیہ کسی کا باپ ہے اور نیہ کسی گا بیٹیااور کا آنات میں وئی اس کا پیمسہ منہوں سر

"ائن اسبیل" مشہور شخصیت کو "ابن جلا" بڑے ذمہ دارا نسان کو "ابن لیابا" آنے والے دن سے بے پر واو شخص کو "ابن اومیہ " دنیاساز بستی کو "ابن الوقت " کہتے ہیں یا جس کے اندر کوئی وصف نمایاں طور پر موجود ہو تاہے تواس وعف نی جانب لفظ ابن کو منسوب کر کے ذات موصوف کویاد کرتے ہیں مثلا کہتے کو "ابن ذکا، " کہتے ہیں اور ان تمام مثالوب سے زیادہ یہ کہ انبیاء بنی اسرائیل این امتوں کو ابناء اور اولاد کے ساتھ جی خطاب کرتے اور نصائح و مواعظ مثل یہ خاہر فرماتے ہیں کہ امم و آ قالنبیاء علیم الصلو 5 والسلام کی دوحائی اولاد ہوتی ہیں۔

ادر بین عال "اب" اور" باپ " کے اطلاقات واستعلالات کا ہے۔ ایک چھو نا پنے بڑے کو ،ایک ضرور ت
مند اپ م بی گو ،ایک شاگر داپ استاد گو ،ایک امتی اپنے نبی رسول کو "اب "اور" باپ " کہنا فخر سمجھتا ہے۔
حالا نکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تمام اطلاقات مجاز ، کنابیہ اور تشبیہ کے طور پر کیئے جاتے ہیں ای طرح ہے
نظیم متم راور خطیب کو "ابوااگلام" بہتم بن انشا ، پر داز کو "ابوالقلم" ماہر نقاد کو "ابوالنظم" و راؤنی اور بیب ناک
شے کو "ابوالہول" بخی کو "ابوالجاد" فن کاشتکار تی کے ماہر کو "ابوالفلاحہ" صنعت و حریفت کے حاذق کو "ابو

توان اطلاقات کے پیش نظر پاسانی یہ کہاجا سکتا ہے کہ کتاب مقد س میں ذات احدیت پر اب (باپ)کا اطلاق رب حقیق کی حیثیت میں اور حضرت مسے پر ابن (بیٹا)کااطلاق محبوب و مقبول الہی کی حیثیت میں ہوا ہے۔ یعنی جس طر<sup>یق</sup> باپ اور بیٹے کے در میان محبت و شفقت کارشتہ مضبوط و مشحکم ہو تا ہے اس ہے گہیں زیادہ محبت و شفقت کا وہ رشتہ ہے در میان قائم ہے۔ زیادہ محبت و شفقت کا وہ رشتہ ہے در میان قائم ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی نبی اگر م ایک نے اس سے استعارہ اور تشبیہ کو استعال فرماتے ہوئے کہا ہے ''الحلق میال اللہ ''( تمام مخلوق خداکا کنبہ ہے )

پس روز مرہ کے محاورات واطلاقات کو نظم اندار کر کے کتاب مقدی کے لفظ "اب" اور "ابن " کے ایسے معانی و مطالب مراہ لیناجو صرت گشر کے کے مرادف ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ قباحت و شناعت کے ساتھ خدا کی جستی کو بین اقانیم سے مرکب ظاہر کرتے اور خدا کے قصے بخر سے بناتے ہوں "کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا اور صرت کے قلم اور اقدام شرگ ہے معانی ملک علیہ تھے۔ ابالحضوص الی صورت میں جبکہ ان ہی اناجیل میں بھر احت حضرت مسیح مسیح میں موجود ہوں مثلاً او حنا کی انجیل میں حضرت مسیح مسیح میں موجود ہوں مثلاً او حنا کی انجیل میں حضرت مسیح میں کا یہ ارشاد ند کورہے ا

"میں تم سے بچھ کچھ کہتا ہوں کہ تم آسان کو کھلا ہوااور خدا کے فرشتوں گواوپر جاتے ہوئے اور ابن آ دم (مسیح) پراتر تے دیکھو گے "۔

اور باب معلامیں بصر احت خود کو"رسول"کہاہے:۔

" میں تم سے نج کہتا ہوں کہ نو کر اپنے مالک سے بردا نہیں ہو تااور نہ "رسول" اپنے جیجنے والے "

اورباب سميس ہے:

"كيونكه يسوع نے خود گواہى دى كه "نبى" اپنے وطن ميں عزت نہيں پاتا"۔

اور باب سمیں ہے:۔

اُور آسان پُر کوئی نہیں چڑھاسوائے اسکے جو آسان سے اترابعنی ابن آوم جو آسان میں ہے ''۔

اور باب المس سار

" لین جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی و نیامیں آنے والا تھا وہ فی الحقیقت یہی ہے"۔ ن

اورا نجیل متی میں کے۔

"لیکن ایسے کہ تم جان لو کہ ابن آدم (میج) کوزمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا ختیار ہے"۔

علاوہ ازیں اگر عہد نامہ 'جدید میں حضرت مسیح کے کیلئے" ابن "کااطلاق موجود ہے تو نکو کار انسانوں پر بھی" ابناءاللہ" اور بد کار ول کیلئے" ابناءا بلیس "کااطلاق پایاجا تا ہے۔ چنانچے انجیل متی میں ہے:۔ (ہے۔ ہو۔) "میارک میں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے"۔

اورانجیل یو حنامیں ہے: (بابہ آیت ۴۱،۴۰)

" بیوع نے ان ہے کہا:اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے توابراہیم کے سے کام کرتے " ۔۔۔۔ انہوں نے اس سے کہاہم حرام سے پیدائنہیں ہوئے ہماراا یک باپ ہے بیعنی خدا"۔

لبذا عقید و تثلیث میں نصاری کیلئے موجودہ کتاب مقدس ہے بھی کوئی ججت ودلیل نہیں ملتیاوراسلئے بغیر کسی شک وریب کے یہ کہنا حق ہے کہ یہ عقیدہُ تثلیث صنم پر ستانہ عقائمہ کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔

### الأقر توجيات

یہ بات کبھی فراموش نہیں ہوئی چاہیے کہ ادبیانِ ملل سابقہ کے مضح و تحریف میں تح یف کرنے والوں کو اس سے بہت زیادہ مدد ملی کے بنیادی عقائد میں صراحت اور وضاحت کی جگہ وقت کے معبروں، مفسر ول اور ترجمانوں نے کنایات، استعارات اور تشبیبات سے بہت زیادہ کام لیا۔ ان تعبیرات کا بتیجہ یہ نکا کہ جب ان مذاہب جق کا صنم پر ستوں اور فلسفیوں سے واسط پڑااور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس دین حق کو قبول کر لیا تو اینے فلسفیانہ اور مشر کانہ افکار و خیالات کیلئے ان بی استعارات اور تشبیبات کو پشت پناہ بنایا اور آہتہ آہتہ ملت حقیقی کی شکل و صورت بدل کر اس کو معجون مرکب بناڈالا۔ اس حقیقت کے پیش نظر قر آن عزیز نے وجود باری، توحید، رسالت، البامی کتب، ملائکۃ اللہ، غرض بنیادی عقائد میں ذو معنی الفاظ، پر چے تشبیبات ور توحید باری، توحید میں خلل انداز استعارات و کنایات کی بجائے واضح صر تاکے اور غیر مبہم اطلا قات کو اختیار کیا ہے تا کہ کسی طحد، نی اور مشرک فلفی کو توحید خالص میں شرک اواوہام و ظنون کی تکتہ آفرینیوں کا موقع ہاتھ نہ آنے پائے اور اور میں مرید بی اس کے الحاد اور اس عزیز کی نصوص صریحہ بی اس کے الحاد اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی بے جاجسارت کرے توخود قر آن عزیز کی نصوص صریحہ بی اس کے الحاد اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی بے جاجسارت کرے توخود قر آن عزیز کی نصوص صریحہ بی اس کے الحاد

#### کویاش پاس کردیں۔

#### تارد

موجودہ میسیحت کادووسر اعقیدہ جس نے دین میسیت کی حقیقت کو برباد کر ڈالا ''کفارہ''کا عقیدہ باس کی بنیاد اس شخیل پر قائم ہے کہ تمام کا نئات ''جس میں نیکو کار اور انبیاء و رسل سب ہی شامل ہیں'' ابتداء آفر بنش ہے ہی گنبگار ہے ، آخر رحمت البی کوجوش آیا اور اس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ ' کو کا نئات ارضی میں جسیجے اور وہ مصلوب ہو کر اول و آخر تمام کا نئات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات او رمکتی حاصل ہو سکے لیکن اس عقیدے کے قوام بنانے کیلئے چند ضرور کی اجزاء کی ضرورت تھی جن کے بغیریہ مارت کھڑی خبیب کی جاسکتی تھی اسلئے ''عہدر سول میں سب سے پہلے میسیحیت نے پہودیت کے اس عقیدے کو اسلیم کر لیا کہ ان کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا اور اس کو شرف قبولیت دینے کے بعد دو سرا کدم یہ اٹھایک ''الوجیت' کے باوجود مسیح سے کہا کا نئات کی نجات کی خبات کی جائی گا اور عالم لا ہوت میں باپ اور گیا تھا۔ چنا نچے جب اس پر یہ حاوث گذر لیا تو اس نے پھر الوجیت کی چاور اوڑھ کی اور عالم لا ہوت میں باپ اور گیلئے تھا۔ چنا نچے جب اس پر یہ حادثہ گذر لیا تو اس نے پھر الوجیت کی چاور اوڑھ کی اور عالم لا ہوت میں باپ اور گیلئے تھا۔ چنا نچے جب اس پر یہ حادثہ گذر لیا تو اس نے پھر الوجیت کی چاور اوڑھ کی اور عالم لا ہوت میں باپ اور گیلئے تھا۔ چنا نچے جب اس پر یہ حادثہ گذر لیا تو اس نے پھر الوجیت کی چاور اوڑھ کی اور عالم لا ہوت میں باپ اور یہ کی در میان دوبارہ لا ہوتی کی شاملہ کا گا گا ہوگیا۔

پس جب مذہب میں خدائے برتر کے ساتھ صحت عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر نجات کا دار دمدار عمل و گر دار کی بجائے" کفارہ" پر قائم ہو جائے اس کاحشر معلوم؟

قر آن نے ای لیئے جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ نجات کیلئے عقیدہ کی صحت بعنی صحیح خدا پر تی اور نیک عملی کا ماسوا کوئی دو سر می راہ منہیں ہے اور جو شخص بھی اس" راہِ منتقیم" کوتر ک کر کے خوش عقید گی اور اوہام وظنون کو اسوہ بنائے گااور نیک عملی اور صحیح خدا پر سی پر گامز ن نہ ہو گابلا شبہ گمر اہ ہے اور راہِ منتقیم سے یکسر محروم،

إِنَّ اللَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

نیعن قرآن کی دعوت واصلاح ادیان و ملل کا مقصدیه نہیں ہے کہ یہودی، نفرانی، صابی گروہوں کی طرح ایک نیار دہ ممومنوں کے نام ہے اس طرح اضافہ کر دے کہ گویاوہ بھی ایک قومی، نسلی یا ملکی گروہ وہ بندی ہے کہ خواہ اس کی خدا پر ستانہ زندگی اور عملی زندگی کتنی ہی غلط اور برباد ہویا سرے سے مفقود ہو۔ گراس گروہ بندی کا فرد ہونے کی وجہ سے ضرور کامیاب اور خدا کی جنت در ضاکا مستحق ہے۔ قرآن کا مقصد ہر گزید نہیں ہے بلکہ وہ یہ اعلان کرنے آیاہے کہ اس کی دعوت حق سے پہلے کوئی شخص کسی بھی گروہ اور مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہواگر

اس نے لاقر آن کی تعلیم حق ) کے مطابق خدا پر ستی اور نیک عملی وافتیار کر لیا ہے بااشبہ وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے ورخہ تو ووا کر مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور پلا اور بڑھا اور ای سوسا کی میں زندگی گزار کر ہم گیا۔ مگر قرآن کی دعوت حق مطابق خدا پر ستی اور نیک عملی وونوں سے محروم رہایا مخالف نواس کیلئے نہ کامیابی ہے اور نہ فوز و فلات۔ باتی رہامسیجیت کے کفارہ کا خصوصی مسئلہ نو قرآن نے اس کے ابطال اور تروید کیلئے یہ راہ اختیار کی کہ جن بنیاد وں پراس کو قائم کیا گیا تھا ان کی ہی جڑکات وی۔ چنانچہ گذشتہ سطور میں صلیب اور قبل مسیح مسلم کی انگار، بنیاد وں پراس کو قائم کیا گیا تھا کہ مبحث میں اس پر گافی روشنی پڑھی ہے۔

# المرت مجر عليه

| J                                        |            | 77 10 2                                 | 150                     |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| بشارات النبي 🍰                           | (4)        | محمد 🐸 اور قر آن<br>ص                   | <b>O</b>                |
| تاریخ ولادت کی شخفیق                     | @          | صبح صادق<br>                            | (4)                     |
| بت پرستی سے نفرت                         | (4)        | نسب مبارک یتیمی                         | $\partial_{x}^{2} \phi$ |
| حقيقت وحي                                | (3)        | خلوت پیندی اور عبادت الهی کاذوق         | <b>®</b>                |
| بعثت                                     | 1          | صاحب وحی کی معرفت کی وجدانی دلیل        | 1                       |
| بشريت اور نبوت كاياجمي تعلق              | 藝          | حدیث بخاری                              | 1                       |
| کیفیت و حی اور بعض مستشر قیمن کی گمر اہی | <b>(4)</b> | نجی اور مصلح                            | 颇                       |
| نزول و حی کاد و سر ادور                  |            | نزول وحی کا پیپلادور                    | (4)                     |
| د عوت وار شاد کی و و سری منز ل           |            | ِ د عوت وار شاد کی گیبلی منزل           | (6)                     |
|                                          |            | د عوت دار شاد کی تیسری منزل (بعثت عامه) | 1                       |
| توحيدور سالت                             |            | 100 mm                                  | 6.54                    |
| اسراء (معراج)                            | @          | يوم آخرت                                | (4)                     |
| غروات                                    |            | بجرت                                    | (3)                     |
| غروة احد                                 | (4)        | غروة بدر                                | (4)                     |
| واقعه حديبيه                             | *          | غزوة خندق يااحزاب                       | 650                     |
| فنح مكه (الفتح الاعظم)                   | (3)        | معابدة صلح                              | @                       |
| بت شكني                                  | (4)        | حاطب بن بتبعد كاواقعه                   | <b>(3)</b>              |
| غزوهٔ تبوک اور قبول توبه کاعجیب کاواقعه  | 0          | خطبه غزوة حنين                          | 1                       |
| "مبتی                                    | 0          | غز وات اور نتائج وبصائر                 | (0)                     |
| بصائرً                                   | 00         | خرافی داستان                            | 1                       |
| بصيرت                                    | 1          | بنونضير                                 | 620                     |
| موعظت بناء فاسق                          | *          | واقعدافك                                | (4)                     |
|                                          |            |                                         |                         |

وفات ياوصل بالرفيق الاعلى مجد ضرار علاق وموعظت وموعظت

الرقال

قر آن کلام البی ہے اور خاتم الا نبیاء محد اس کے مہبط ہیں، وہ ان پر نازل ہوا ہے، قر آن، علم ویقین کی روشی ہے اور ذات اقد س اس کا عملی نمونہ اسوہ اور نقشہ ہیں: اس کے دائی در شدوہدایت ہے اور محمد اس اسکا عملی نمونہ اسوہ اور نقشہ ہیں: اس کے دائی اور پیغیبر، اسلئے قر آن کاہر ایک جملہ اور اس کی ہر ایک آیت کسی نہ کی حیثیت میں ذات قد می صفات ہے تعلق رکھتی ہے تواب کس طرح یہ کہاجائے کہ قر آن میں اتنی جگہ اس مقد س ہستی کاذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ بی اکرم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ بی اکرم کے بچھ حالات زندگی ہم کو سنا میں۔ صدیقہ عائشہ نے نگاہ تعجب سے دریافت کیا؛ کیا ہم قر آن نہیں پڑھتے ہو مجھ کے بچھ حالات زندگی ہم کو سنا میں۔ صدیقہ عائشہ نے نگاہ تعجب سے دریافت کیا؛ کیا ہم قر آن نہیں پڑھتے ہو مجھ سے خلق نبی کے متعلق سوال کرتے ہو۔ "فان حلقہ کان القرآن "آپ کی گی تمام اخلاقی زندگی قرآن کے سے حسانے میں ڈھلی ہوئی تھی، قرآن جو بچھ کہتا ہے محمد کو سامنے لانا

گویاحیات طیبہ کا پیش نظر لے آنا ہے۔ البتہ قر آن عزیز نے جن آیات میں آپ کے اسائے گرامی یااوصاف عالی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کے علاوہ جن اساءاور اوصاف کی تفصیل مسطورہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوتی ہے۔اس نقشہ میں نبی اور رسول کے علاوہ جن اساءاور اوصاف کی تفصیل مسطور ہے وہ یہ ہیں:۔

| 1    |
|------|
| r    |
| 4    |
| 1.   |
| 1    |
| 14   |
| 19   |
| rr   |
| ra   |
| r.A. |
|      |

AD

| <u>آيات</u> | سورة         | ر نام یاصفت | نمبرثا |
|-------------|--------------|-------------|--------|
| المديد      | آل عمران     | Leve        | 1      |
| P* *        | احزاب        |             |        |
| 1.0         | *            |             |        |
| 19          | الفتح        |             |        |
| ٩           | صف           | 4.5         | ۲      |
| 19          | جن           | =21/200     | -      |
| ٨           | الفتح        |             | 6      |
| ra.         | الزاب        |             |        |
| ات          | مز بل        |             |        |
| r 5         | احزاب        |             | ۵      |
| A           | فتخا         |             |        |
| DY          | فر قان       |             |        |
| 19          | فساء         |             | 4      |
| IAA         | اعراف        |             |        |
| r           | ټو د         |             |        |
| ra          | ب            |             |        |
| **          | فاطر         |             |        |
| 119         | يقره         | -           | 4      |
| ۵٠          | عنكبوت       |             |        |
| 19          | نباء         |             |        |
| IFA         |              |             |        |
| r           | اعراف<br>مود |             |        |
| 19          | 3.           |             |        |
|             |              |             |        |

力二分

1

9

-

11 11 11 IFA 10 ITA

10 19 326 14 10

يقره 1771 14 AL

ar M

19 112

1 . +1

۲۲ مرال ۲۲ مدرژ

| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عنكبوت  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 1001 Mital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تجرات   |    |
| 940 + 10 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 120 + 12 | الفتح   |    |
| r., ry, rm, ri, rg, ri, y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | احزاب   |    |
| 21,02,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فاطر    |    |
| 19.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وخان    |    |
| ra.A.Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مديد    |    |
| 44.4.4.4.4.4.A.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجادله  |    |
| rr,rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |    |
| A.Z.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منافقون |    |
| ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تغابن   |    |
| MICT - 142.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فر قان  |    |
| TT .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طلاق    |    |
| ė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .27.    |    |
| 771169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صف      |    |
| 1.2.4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حثر     |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ممتخد   |    |
| PACTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جن.     |    |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الحاقه  |    |
| שאי ארים אם הים הם הידי אר ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تور     |    |
| 1 PGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بقره    | TA |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ناء     |    |
| A9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نحل     |    |
| 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفرقان | 19 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امراء   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |    |

حديد ۹ کيف

قر آن عزیزاور صحیح احادیث میں نبی اگر م کے جن اساءو صفات کاذکرہ، علاء اسلام نے اس پر مستقل تصانیف کی میں اور ابن و حید پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پر قلم اٹھایا۔ ان کے علاوہ ابن کثیر، بیبی ، ابن عساکر (رحمهم اللہ) جیسے محد ثین نے ان تمام احادیث و آثار کو یکجا جمع کر دیاہے جن میں آپ کے اسائے صفات اور القاب فد کور ہیں۔ مشہور محدث ابی بکر بن عربی نے شرح ترفدی میں ان کی شارچو نسٹھ کرائی ہے۔ بعض نے نائوے بعض نے نائوے بعض نے مین سواور بعض اہل علم نے ان کوایک ہزار تک پہنچایا ہے۔ مگریہ کثرت تعداد اسلئے صحیح نہیں ہے کہ اس شار میں ان تمام انتسابات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو کسی مناسبت حال سے آپ کی جانب منسوب ہیں اگرچہ بحثیت اساء صفات بالقاب کے ان کا اطلاق ذات اقد س پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آپ نے انہیاء علیم السلام اور اپنے در میان صفت نبوت کے تعلق کو ظاہر اور ختم نبوت کو واضح کرنے کیلئے خود کو قصر نبوت کی علیم السلام اور اپنے در میان صفت نبوت کے تعلق کو ظاہر اور ختم نبوت کی کشرت سے شغف تھا، انہوں نے آخری لبند (اینٹ) فرمایا ہے تو جن برزرگوں کو آپ کے اساء و صفات کی کشرت سے شغف تھا، انہوں نے صفات النبی میں 'اللبند ''کو بھی شار کر لیا۔ (شہری اسلام اور النبی میں 'اللبند ''کو بھی شار کر لیا۔ (شہری اسلام اور النبی میں 'اللبند ''کو بھی شار کر لیا۔ (شہری البید ''کو بھی شار کر لیا۔ (شہری اسلام اور البید ''کو بھی شار کر لیا۔ (شہری البید ''کو بھی شار کر لیا۔ (شہری اسلام اور البید ''کو بھی شار کر لیا۔ (شہری البید کر البید کر البید کیلئے کو بھی شار کر لیا۔ (شہری البید کر البید کر

الشاہد، البشیر ، النذیر ، المبین ، الداعی الی الله ، السراج الممیر ، المذکر ، الرحمة ، النعمة ، الہادی ، الشہید ، الامین ، المز مل ،المد ثر ـ لیکن ہماری فہرست کے مقابلہ میں بیہ فہرست نا قص ہے ۔ جن اساء وصفات کاذکر نقشہ میں ہے وہ بھی جمہور کے نزدیک مسلم ، حافظ ابن حجر (رحمہ الله) بیہ بھی لکھتے ہیں کہ احادیث میں مذکورا ساء وصفات میں سے حسب ذیل صفات بہت مشہود معروف ہیں :۔

"الهتوكل،المختار،المصطفيٰ،الشفيع المشفع،الصادقالمصدوق"

بہر حال محداوراحمہ واساء علم (نام بیں اور باقی اساء صفات والقاب بیں اور قر آن بیں آپ کے نام پاک کے انتساب سے ایک سور قاکانام سور ؤ محمہ ہے جس کے شروع میں ہی آپ کا اسم گرامی ند کور ہے۔ اور صرف ایک جگہ سور ؤ صف میں احمد منقول ہے بینی حضرت مسیح کی اس بشارت کے تذکرہ میں بیام آیا ہے جو آپ کی آمد سے متعلق انہوں نے بنی اسر ائیل کو خائی تھی:

یہ حقیقت بھی قابل فراموش نہیں ہے کہ آپ کے اساء وصفات محض رسمی نہیں ہیں کہ والدین نے جو چاہا نام رکھ دیااوراحباب واصحاب نے جس صفت ولقب ہے جی چاہا بکار لیابلکہ ان ساءِ صفات کا آپ کی زندگی اور آپ سے اخلاق واعمال کے ساتھ بہت گہر اتعلق ہے جیسا کہ ابھی ماحی،حاشر اور عاقب کے متعلق خود زبان وحی ترجمان ہے سن چکے ہویا مثلاً محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے تذکرے ہمیشہ خوبی اور نیک گوئی کے ساتھ ہوتے ہوں۔ یہ انبیاء سابقین (علیم السلام) کی بشارات اور مستقبل میں تذکرہ ہائے حیات کی جانب اشارہ ہے اور احد اس ذات پراطلاق ہو تا ہے جو سب سے زیادہ حمد الہی کیلئے نغمہ شنج ہو۔ یہ ذات اقد س کی عبدیت کا ملہ اور انسان

وإذْ أحدُ اللهُ مَيْنَاقِ النّبيّيْنَ لَمَا آتَيْنَكُمْ مِيْنَاقِ النّبيّيْنَ لَمَا آتَيْنَكُمْ مِيْنَ كِتَابِ وَحِكْمَةِ تُمْ جَآءَكُمْ كُورُ اللهُ الْقُرْرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى رسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنْنَ بِهِ وَلَتَنْصَرُنَهُ قَالَ أَلَقْرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى لَا لَكُمْ إصرِي وَ فَالُولُ القَّامِدِيْنَ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللد بن عباس اور حضرت على رضى الله عنهم فرماتے ہیں كداس آیت "میثاق "میں اس عبد ومیثاق گا تذکرہ ہے جوازل میں تمام انبیاء ورسل (علیهم السلام) ہے خاتم الا نبیاء محمد کے متعلق لیا گیا، خطاب اگر چه براور است انبیا، علیهم السلام ہے ہے۔ گر مقصود و مراد میں ان كی امتیں بھی شامل ہیں كيونگه عمومی طور بران ہی كے ذرایعہ و فاءِ عبد كام ظاہر و مو نے والا تھا۔

اس عہد میثاق گواس درجہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ یہ بات کچھ تمہید کی مختاج ہے مادیات وروحانیت پر فاعل

مختار کا ایک ہی ہستی ہے اور دہ خداہے مگر مادیات میں خدائے پرتر کے جاری قانون فطرت گاہم شب وروز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور ہم کو محسوس نظر آتا ہے اس کے ہر عکس عالم روحانیات حواس خسہ ہے بلند احساسات تعقل و تفکر کا مختاق ہے۔ یہاں وجدان و شعور جب عقل و فکر کور جما بناتے اور دونوں را جماریب و شک اور اوہام و ظنون ہے محفوظ دسلیم "بن گرر ہمائی کاحن اداکرتے ہیں توانسان کے سامنے روز روشن کی طرح ہے حقیقت چبک المحتی ہے کہ خدائے واحد کی احدیث اور کا تات روحانیت میں ایک ہی قسم کے قانون فطرت کو نافذ ر تحتی ہے۔ بے کہ خدائے واحد کی احدیث اور کا تئات ہست و اود پر نظر ڈالیئے توبیہ حقیقت ہم جگہ اجری ہوئی معے گی کہ اب وارد یہ ایک شے سامند کے ماسوا یہاں کا مُنات کی ہم ایک شے گیا کہ حدیث مقرر ہیں آغاز وانجام اور در میان کی تمام کریاں نشووار تقاء کیلئے وقف ہیں ہر ایک چیز شروح ہوئی اور در میان دور میں ترقی پذیر ہر ہتی اور پھر حد کامل کر پہنچ کر اپنی ضم ورت کو پوراکر دیتی ہے اس کو انجام اور شروع کو آغاز کہتے ہیں۔

力二分

روحانیت میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے نسل انسانی کا جب آدم سے آغاز ہواتو مادی وجود کے ساتھ خدا کی معرفت لینی خدا پرس کی مانت کو بھی ساتھ لایا۔ وہ اگر ایک جانب نسل انسانی کے مادی باپ تھے تو دو سری کی معرفت لینی خدا کی بخشی ہوئی ہدایت و صدافت کیلئے "نبی" اور " اپنی "جھی شے اور جب کہ خدا کی بخشی ایک اور اس کی بنیادی صدافت و بدایت کا پیغام بھی آیک ہے تو ضروری ہوا کہ نوع انسانی کی رشد و بدایت اور خدا پرسی کی بنیادی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک ہی بنیادی سلسلہ کی تمام کڑیاں ایک دو سرے تعلیم کا سلسلہ بھی ایک ہی تک اس سلسلہ کی تمام کڑیاں ایک دو سرے اس طرح وابستہ ہوں کہ ان میں ہو ایک کی بھی تکذیب گویا پورے سلسلہ کی تمام کڑیاں ایک دو سرے ہو ۔ چنانچہ اس طرح وابستہ ہوں کہ ان میں طرح اس طرح وابستہ کو تلزیب کی تعلیم اس خدا کے کسی ایک تجمیم کے در میان مجھی تفریق جائز خبیں رکھتے اور اس کی توزبان و تی ترجمان نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے بند حن بنو علات دیننا و احد ہم تمام انبیاء ورسل کی تعلیمات اصل و بنیاد میں اس طرح آیک ہیں جیسا بیان کیا جائے ہیں جیسا کہ عالی بھی ہے۔

پھر اس سلسلہ روحانیت کی اگرچہ تمام کڑیاں ایک دوسر سے سے وابستہ و پیوستہ ہیں۔ گر آغاز اور نشو و نمااور دور کمال وانجام کے بیش نظر ای طرح باہم فرق مراتب رکھتی ہیں جس کا مظاہرہ ہم کو عالم مادیات کے مختلف سلسلوں ہیں نظر آتا ہے اور جسکوہم فطر می (NATURAL) کہتے ہیں اوران در جات و مراتب ہیں بھی درجہ کمال کو جس سے کہ انجام کی مرحد ملتی ہے (CENTER) اور قطب رحی (چکی کی کیلی) ہو تا اور وابستہ و پیوستہ کی منز ل مقصود سمجھاجاتا ہے۔ گذاراہے، اس وقت و نیائے انسانی ایک چھوٹے سے کئیے کی طرح آباد تھی اور نسل انسانی کا باپ ہی روحانی طبیب بھی تھا کیکن جب سلسلہ بود و مائد آہتہ آہتہ خاند انوں، برادر یوں قبیلوں سے آگے بڑھ کر بیس ہوں والی نسلوں میں تقسیم ہونے لگاور و حدت نے کثرت کی ہی شکل نہیں اختیار کرلی بلکہ کثرت ہیں تو میں بیدا ہونے کا قوان مادی نشو و نما اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ روحانی رشر و ہدایت نے بھی نقطہ و حدت پر بھی سوئے ہوئے اور کثرت کی شکل اختیار کرلی بینی ہر ایک قوم و ملک میں جداجہ ابدی و رہنما اور پیغیم مبعوث ہونے کے بلکہ بحض حالات میں ایک و تو میں بیک وقت متعدد نبیوں نے دعوت حق میں ایک و و سرے مبعوث ہونے کی بلکہ بحض حالات میں ایک دو سرے مبعوث ہونے نے گا غانت کا فرض انجام دیا۔ آگر چھان کی دعوتوں کی بنیاد سرتا ہم را بیک ہی "اصل و بنیاد" پر قائم تھی :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزُلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِيَحْدُمُ النَّيِّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا لِللَّهُ الْذِيْنَ آمَنُوا لِللَّهُ الذِيْنَ آمَنُوا لِللَّهُ الْذَيْنَ آمَنُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُو

المستقيم

ابتداء میں ایا انتخاکہ لوگ الگ الگ گرو ہوں میں بے ہوئے نہیں تھے ایک ہی قوم و جماعت تھے (پھر ایسا ہوا کہ باہم وگر مختلف ہو گئے اور الگ الگ ٹولیاں بن گئیں) پس اللہ نے (یکے بعد دیگرے) نبیوں کو مبعوث کیا وہ (ایمان و عمل کی برکتوں کی) بٹارت دیتے اور انگار و بد عملی کے نتائج سے) ڈراتے تھے نیز ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے گئے تھے ان میں وہ فیصلہ کردیے والی ہواور تمام لوگوں گوراہ جن پر متحد کر دیے) جو لوگ باہم وگر مختلف ہوئے تواسلئے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت کوراہ جن پر متحد کر دیے الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے مگر پھر بھی محض آپس کی ضداور مخالفت سے بے خبر تھے ، نبیس و تی اللہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے مگر پھر بھی محض آپس کی ضداور مخالفت سے اختلاف کرنے کے تھے بالاً خراللہ نے ایمان والوں کو (دین کی) وہ حقیقت دکھادی جس میں لوگ مختلف ہو رہے تھے اور لئد جسے جا ہتا ہے وین کی سید ھی راہ دکھلا دیتا ہے۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ط وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ رَونس بِ ١١عِ٧)

اور (اہتدامیں)انسانوں کی ایک ہی امت تھی پھر الگ الگ ہو گئے اور اگر تمہارے پر وردگار کی جانب سے پہلے ہے ایک بات نہ تھہراد می گئی ہوتی تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے میں ان کا فیصلہ مجھی کا ہو چکا ہو تا۔

لئین خدائے واحد کی جانب سے رشد و ہدایت گا بیہ سلسلہ اگرچہ وقتی تقاضہ کے پیش نظر ہزاروں ہرس تک قوموں اور ملکوں میں تنوع اختیار کیئے رہا۔ تاہم وہ اپنے مقصد وحدت کو فراموش نہ کر سکااور بنیادی وحدت کے ساتھ اس عارضی کثرت کو بھی ایک ہی نقطہ وحدت پر لانے کیلئے اس وقت تک برابر حرکت کر تارہاجب تک کہ اینے مرکز وحدت اور مقصد کمال کونہ یا سکا۔

یعنی خدا کی صدفت کاپیغام اگر چه جداجدا قو مول اور ملکول میں نبیوں اور پیغیبروں کی زبانی پہنچایا جا تار ہااور ا کو ان تمام پیغامات میں فرو می اور وقتی شوع سے قطع نظر اساسی اور بنیادی وحدت قائم رہی۔ مگر خدا کی وحد اندیت اور اس کے پیغام کی اساسی وحدت کا تقاضه یہی تھا کہ مید مختلف وعو تمیں اور پیغامات سمٹ کر ایک ایسے فقطہ اور مرکز پر آ جائیں کہ وہ تمام کا مُنات کیلئے بیک وقت اور رہتی دنیا تک ایک ہی پیغام بن کر اپنی نمود و کھلائے اور ایک ایسا پیغیبر مبعوث ہو جس کی بعث ، بعث عام ہواور جس کی وعوت ، عالمگیر وعوت ہو تاکہ پھر اس تنوع اور کثرت کی ضرورت باتی نہ رہے۔

عالم روحانیات کی اپنی ''مثل اعلیٰ ''یاا ہے محور ومر کز کی جانب سیہ حرکت جب کیہ عالم مادیات کے نشو وار نقاء

کے متناسب حالات سے وابستہ تھی اور خالق کا ئنات کا قانون فطہ ت جب کیہ دونون سمتوں میں ایک ہی اصل پر کار فرماہے توبیہ بھی از بس ضروری ہوا کہ انسانی کے ارتقاءِ دماغی وعقل کی استعدادات اپنے رشد و کمال کے اپنے انقط پر چینج جائیں کہ حجاب مستقبل میں میں مستور تمام ترقیاں اسی ارتقاء کا نتیجہ کہلا نمیں اور گواس سلسلہ میں ایک مدت کیوں نہ ہو جائے مگر کا گنات ارضی کا بہ پورامادی کارخانہ اسباب مادی کی بناء پرا یک کنبہ اورا کیک خاندان بن کر رہ جائے اور ملکوں اور قوموں کی بہتات و کثرت کے باوجود کسی ایک گوشہ کے حرکت و سکون کے اثرے تمام کا خات متأثر ہونے پر مجبور ہو جائے تاکہ اس وقت عالم روحانیات کا آخری ارتقاء کا مُنات انسانی کے عقل ودماغ کو ا پٹی و عوت کی بکتائی وو حدت ہے متأثر کر کے اور دنیا دانستہ یانا دانستہ اس کے بتلائے ہوئے سوسائٹی کے نظام کو ۔ آہت آہت اپناکر عملاً خیداکاایک کنبد بن جائے اور مساوات عالم اور اخوت ہمہ گیر کامظاہر ہ کر د کھائے اور بتیجہ بیہ نَكِلَے كه بیدن حق صرف تعلیم قر آن ہی میں منحصر ہو كررہ جائے۔

حفزت لم

تاریخ اقوام وملل شامدے کہ قرآن کی دعوت واصلاح کی صدائے حق نے جب چھٹی صدی عیسوی میں د نیا کو پگار اے اس وقت د نیا کے تمام مذاہب وادیان خود اصحاب مذاہب کی تاریخی اقوال کے مطابق اپنی حقیقی ر د شنی کو میسر فراموش کر چکے تھے اور دنیا کے ہر پگو شے اور ہر سمت میں مذہبن و دھر م اور نظام سوسا ٹٹی تنگی و تاریکی اختیار کرچکا تھا۔اس وقت قرآن کی آواز مہلی آواز تھی جس نے دنیا کے مذاہب اوران کی سوسا کئی کے ابتر نظام میں نیاا نقلاب پیدا کر دیااورا قوام وامم نے بہ عجلت یا بہ دیر،اعتراف وا قرار کے ساتھ یاحاسدانہ انکار کے ساتھ مذہب اور سوسائٹی دونوں میں اسی کی اصلاحات کواپنایااور قبول اصلاحات کے بغیر آنے والی دنیامیں اینے وجود کو قائم ندر کا سکے۔

توحید کامل اور خالص خدا پرستی ، نسل و خاندان یا کفاره کی جگه خدا پرستی اور نیک عملی پر مدار نجات ، نسلی غرور و نقافر کاانهدام، کاسٹ سسٹم کاخاتمہ، حقوق انسانیت میں تمام افراد انسانی کی مساوات،اخوت عام کی داغ بیل، رواجی غلامی کے خلاف اصلاح وا نقلاب کی تشکیل، عور توں کیلئے حقوق انسانیت میں مساوات کااعلان اور حقوق صنفی میں امتیازی احکامات،ا نقلاب واصلاح، وراثت،از دواجی زندگی میں ظالمانه رواج کا خاتمه اور جدید مفید اصلاحات (خلع و طلاق وغیرہ) ز کوۃ کے وجوب، سود و قمار کی حرمت اور دوسری اصلاحات کے ذریعہ ا قضادی نظام میں " بنیادی انقلاب، انفرادی اور اجتاعی ملکیت کی تشکیم اور دونوں کے مابین تحبدیدی اعتدال کا اعلان، سیای اور ملکی نظام میں بادشاہت تخصی اور پارٹی اقتدار کے خاتمہ کے ساتھ شوروی نظام کی تشکیل ایسے اہم امور ہیں کہ آج کی دنیامیں ہر ایک انصاف پیند عاقل کے نزدیک ان کی صدافت وافادیت تشکیم ہے اور اگر بیہ سیجے ہے توبلا شبہ بیورپ وایشیا میں افریقہ وامریکہ میں سوسائٹی کے نظام اور مذہب ودھرم کی اصلاح نے نام ہے جو صدائیں بھی اس تعلیم اور اعلانِ حق کے بعد اٹھیں اگر بغیر کسی تعصب کے تاریخی انقلابات پر غور کیجئے گا تو ان میں بالواسطہ یا بلاواسطہ اس صدا کی بازگشت پائیں گے جو چھٹی صدی عیسوی میں فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی اور جس نے کرو کھایا۔ کو تاریخ عالم میں سیج کرو کھایا۔

ا اس سلسلہ کے حوالجات آئندہ تعلیم الاسلام اور مسئلہ زنتم القبیبین کے مبحث میں ذکر ہوں گے۔

تاریخی حقائق کی روشنی میں اب پھر ہم کو گذشتہ ضمون کی جانب واپس جانا جاہتے کہ جَبِد مادی استعدادات نشوہ فراپارے تھے اور چند صدیوں بعد جو قو موں کے انقلابات واصلاحات کیلئے چند ہر سول ہے زیادہ هیئیت نہیں رکھتیں۔ مادی اسباب کی بدولت یہ سارا کارخانہ عالم ایک کنبہ بن جانے والا نقاراس وقت از بس ضر دری ہوا کہ "وحدت ند ہب" کی روحانی صدابلتد ہو اور اس کی صدائے حق کسی خاص قوم اور ملک کی بجائے کا ثنات کے ہم گوشہ کیلئے کیساں حیثیت رکھے۔

بیں منشائے تفتر سرالہی ہے ہوا کہ ایسے پیغام اور پیٹمبر کی نصرت و حمایت کیلئے ازل ہی میں انبیاءور سل ہے عہد ومیثاق امیاجائے اوران کو مطلع کیاجائے کہ جب وہ پیغام گامل اور '' آخری صدائے حق'' بلند ہو جس کا تعلق رہتی د نیا تک تمام کا ئنات ار ضی کے ساتھ میسال طور پروایستے ہے تووہاوران کی امتیں اسکو قبول کریں اور اس کی مدد فرض سمجھیں کیو نکہ کا ننات روحانی کا یہی مر کزوحدت اور نقط مثل اعلیٰ ہے جانچہ یہ وہ عبد بیثاق ہے جس کو نتمام امتول نے اپنے اپنے دور میں اپنے پیغمبر وں اور نبیوں کی معرفت "بشارات "کی شکل میں سنااور آج بھی دنیا کے تمام نداہب وادبیان میں خواہ وہ امتداد زمانہ کی بناء پر شرک کی آلود گیوں سے قطعاً منحرف ہو چکے ہوں یاان میں تح بیف وصدافت کاامتزاج قر چی دورے وابستہ ہو۔او تاریا نبی مرسل کی معرفت کے ساتھ ایک" منتظر جستی" گامشتر ک عقیدہ پایاجا تا ہے۔" یہود مینے" کے علاوہ بھی"ا پلایا"یاوہ نبی کہہ کراس کی آمد کے منتظر میں، نصار بی بھی ہر قشم کی تحریف کے باوجود مسیح کے بعد فار قلیط (پیراکلیوطاس) جمعنی (احمہ) یا"روپ حق"یا" ناصر"وغیہ ہ صفات کے تعارف ہے ای کے انتظار میں ہیں۔ مجوی آج تک ایک ''نجات دہندہ'' کاانتظار کر رہے ہیں اور ویدک د ھرم (سناتن د ھرم) ہندؤوں میں بھی ایک ''او تار ''کاانتظار ہو رہا ہے۔اور آئے عقلیت کے نام پراس '' ہستی منتظر'' کے عقیدہ کتناہی مضحکہ خیز سمجھا جائے اور خود مذہبی افرادا بنے اپنے مذہاب کے اس عقیدہ کو کیسا ہی غیر معقول کیوں نہ تھہرائیں لیکن ان کے پاس اس کا جواب کچھ خہیں ہے کہ مذاہب وادیان کے موجودہ اختلافات کے باجود چھوٹے سے نامتنگ گروہ کو چھوڑ کر ہزار ہابرس کا نناتِ انسانی میں اس عقیدہ کو کسی نہ سی شکل میں مشترک عقیدہ بنار ہنااس کے "حقیقت" ہونے گی نا قابل انگار دلیل ہے۔البتہ بیہ بات جدا ہے کہ جس طرح یہود نے ازراہِ حسد "مسیح ہدایت کے انتظار کے باوجود "حضرت علیمی 💎 کو قبول نہ کیا ای طرح نداہب عالم کی اقلیت کو حجھوڑ کر جو کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی ان کی اکثریت نے محمد کو قومی و ملکی عصبیت اور گروہ بندی کی بند شوں کی وجہ ہے تشکیم کرنے ہے انگار کر دیایاان کی دعوت حق کوعرب کیلئے محدود قرار دے كرخود واس عليحده كرابيا-

بہر حال ہندوستان کا قدیم مذہب چونکہ حقیقت مذہب کو فرا موش کر چکااوراس کی موجودہ شکل نے کسی طرح قدیم شکل وصورت کو بدل کر نیارخ اختیار کر لیااوراس کی تاریخ خوداس کے اپنیاس بھی نہیں ہاوراب اس کی تمام بنیاد صرف آبائی رسوم پریاچند مخصوص فلسفیانہ عقائد پر قائم ہے۔اسلئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ منتظر ہستی "کے متعلق جو روایات رکھتے ہیں ،ان گی اصل حقیقت کیا تھی اور یہ حال بدھسٹ کا بھی ہے۔اسلئے ہم ابو ریحان ہیر ونی اور بعض دیگر مفسر ول اور مؤرخوں کے ان بیانات سے قطع نظر کرتے ہیں۔جوانہوں نے ہندووں کے عقیدہ "کانکی او تار "کے "شنبلی "میں نزول کو گھ ﷺ پر منطبق کرنے کی سعی کی ہے۔

اور بہاں صرف بہود و نصاری پر نازل کتب ساویہ تورات، زبوراورا نجیل ہے ہی ان بشارات کو پیش کر وینا مناسب سمجھتے ہیں۔ جن میں تح یف کے باجوداب بھی اصل کتاب کی چیک باقی ہے اور علائے بہود و نصاری کے بائی انطباق کے انکار کی موجہ دلیل موجود نہیں ہے، چنانچہ حضرت مولانار حمت اللہ (نوراللہ مرقدہ) کی میزان انحق اور حافظ ابن قیم کی مدلیۃ الحیاری اور باجہ جی زادہ کی الفارق و غیرہ کتب ہے اور ان مناظرات مطبوعہ سے ظاہر ہوتا ہے جو علماء نصاری اور علماء اسلام کے در میان ان بشارات سے متعلق پیش آئے ہیں اور جن کے متعلق بعض علماء نصاری کو اقرار واعمۃ اف کے ماسواکوئی جارد کار نظر نہیں آئا۔

## أورات اور بشارات

تورات كتاب استثناء ميں ہے:۔

خداوند تیر اخداتیر ے لیئے تیرے بی در میان ہے تیرے بی بھائیوں میں ہے تیر گامانندایک نبی برپاکرے گا۔ تم اس کی طرف کان دھر یو، اس سب کی مانند جو تونے خداوندا پے خداے جو بیس بخت میں کہ مخت کے دن مانگاور کہا کہ ایسانہ ہو کہ بیس خداوندا پے خدا کی ٹیجر سنوں اور الی شدہ کی آگ پیجر دیکھوں تاکہ میں مرنہ جاؤں اور خداوند نے مجھے کہا کہ انہوں نے (بی اسر ائیل نے) جو پیچھ کہا سو اچھا کیا۔ ''میں ان کیلئے ان کے بھائیول میں سے جھے ساایک نبی برپاکروں گااور اپنا گلام اس کے منہ بیس ڈالوں گااور جو بچھ میں اے فرماؤں گاوہ سب ان سے کہ گا'۔ اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میر ی بیاتوں کو کہ جنہیں وہ میر انام لے کر کہ گانہ ہے گانو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ بھی اگر ایس گانوں کو کہ جنہیں وہ میر انام لے کر کہ گانہ ہے گانو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ بھی معبودوں کے نام سے کہ تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ (بابدارہ تربیا کہ اور ایسا کے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔

نشان زوہ جملوں کوغورے پڑھئے اور پھر ہر ایک جملہ کی حقیقت کو تاریخی روشتی میں دیکھئے تو تاریخ کا ہے۔ لاگ فیصلہ ایک اور صرف ایک ہی ہو گااور وہ بیہ کہ اس بشارت کا مصداق ذات اقد س محمد 🚛 کے ماسوا دوسر ک کوئی ہستی نہیں ہے۔

بشارت کا پہلا جملہ ہیہ ۔ "میں ان کے بھائیوں میں سے تجھ ساایک نبی برپاکروں گا"۔ تاریخ کہتی ہے کہ بنی اسر ائیل کے بھائیوں میں بنی استعمال کے علاوہ دوسر اکوئی نہیں جواس کا مصداق بن سکے اور بنی استعمال میں مجمد علی اسر ائیل کے بھائیوں میں ہواجو موسی اس کے علاوہ دوسر اجملہ ہے:"میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو بچھ میں اس سے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہ گا"۔ اس جملہ کوایک بار پھر غور سے پڑھئے اور اس کے بعد قر آن کی ان آیات کا مطالعہ سیجئے کہ جن میں بعینہ یہی صفات نبی اکرم اس کیلئے ند کور ہیں:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ﴿ إِنْ هُو َ إِلَّا وَحَيٌ لَيُو لَحَى ۞ وه (محمد ﷺ ) اپی خواہش سے کچھ نہیں کہتے وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں خدا کی وحی سے کہتے ہیں جوان پرو تی کی جاتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّذًا ٥ پِس بِ شِهِ بَم نے اس (قرآن) کو تیری زبان پر آسان کردیا تاکه تواس کے ذریعہ متقبول کو بشارت دے اور کے راہول کو (عذا بِ البی سے ) ڈرائے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ٥ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِن الْمُنْذِرِيْنَ ٥ بِلِسَانَ عَرَبِيً مَّبِيْنٍ ٥ وَإِنَّهُ لَقِي زُبُرِ الْأُولِيْنَ ٥ بِلِسَانَ عَرَبِيً مَّبِيْنٍ ٥ وَإِنَّهُ لَقِي زُبُرِ الْأُولِيْنَ ٥ بِلِسَانَ عَرَبِي مَّبِيْنٍ ٥ وَإِنَّهُ لَقِي زُبُرِ الْأُولِيْنَ ٥ بِلِسَانَ عَرَبِي مَّبِينَ عَرَبِي مَعْبِينَ مِن اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

بثارات کے جملوں اور قرآن کی ان آیات کے اسلوب بیان کا مطالعہ کرنے کے بعد گون انکار کر سکتا ہے کہ یہ دونوں کس ایک ہی ہستی کی صفات کاذ کر ہے۔ اب تیسرے جملہ کو پڑھتے: "جو کوئی میر می باتوں کو جنہیں وہ میر ا نام لے کر کے گانہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا"۔اور ساتھ ہی ان آیات قرآنی کا مطالعہ کیجئے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى لَهُوُلَآءِ شَهِيْدًا مِ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوِّى بِهِمُ الْأَرْضُ ط وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللَّهَ حَدِيْنًا ٥

اور پھر (اے پیغیبر) کیاحال ہو گااس دن (قیامت کے دن)جب کہ ہم ہرایک امت میں ہے ان پرایک گواہ طلب کریں گے ،ادر ہم تم کوان سب پر گواہ بنائین گے سو جن لو گوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور رسول (محمد ) کی نافرمانی کی وہ اس دن یہ پہند کریں گے گاش کہ (وہ دھنس جائیں اور) زمین ان کے اوپر برابر ہو جائے اور اس دن یہ اللہ سے کوئی ہات بھی پوشیدہ نہ رکھ شکیس گے۔

غور کیجئے کہ دونوں عیار توں میں کس درجہ مطابقت ہے اور سب کے بعد اس فقرے کو ہا معانِ نظر دیکھئے: لیکن وہ نبی جوالی گستاخی کرے کہ کوئی ہات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کامیں نے حکم نہیں دیااور معبودوں کے نام سے کہے تووہ نبی قتل کیا جائے "۔اور پھر قر آن کی اس آیت کو بھی پڑھئے اور فرمائے کہ یابیہ دونوں مضامین ایک ہی حقیقت کے دو نقش نہیں ہیں؟

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ ٥ لَأَحَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ٥ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ٥ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ٥ الْوَتِيْنَ ٥ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

تورات کی پیش گوئی اور آیات قر آئی کے مسطورہ بالا تطابق کے بعد تحدی (چینج) کے ساتھ دعویٰ کیاجا سکتاہ کہ بشارات میں ذکر کروہ مجموعہ صفات کا مصدق ذات اقد س محمد ہے۔ کے ماسواکوئی دوسر کی بستی تاریخی دنیا میں نہیں پائی جاتی ، یہ مجموعہ صفات نہ حضرت مسیح سے پرصادق آتے ہیں نہ حضرت داؤد و سلیمان علیما السلام پر اور نہ حضرت زکریاو بچی علیجا السلام پر اور نہ دوسر سے انبیاء بنی اسر ائیل پر صادق ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ جب علماء یہود سے اس کے متعلق دریافت کیاجا تاہم تو وہ ایک " منتظر ہستی" کے مزیدا تظار کے ماسواد و سر اکوئی جواب نہیں رکھتے اور خاتم الا نبیاء سے کواس کا مصداق نہ شمجھتے میں بے دلیل انکار اور خموش کے علاوہ ان کے ماسواد و سر کے اس بنازت کا مصدق ثابت کرنے میں مجموعہ نہیں ہے۔ اس طرح نصار کی بھی حضرت مسیح سے کواس بنازت کا مصدق ثابت کرنے میں مجموعہ نے میں اور یکھ نہیں کو دوراز کار تاویلات کا جامہ پہنا کر محموعہ نے میں ان فرعات کا جامہ پہنا کر اعتراف حقیقت سے گریز کرنا جائے ہیں۔

اور تورات استناء ہی میں حضرت موی کے کا ایک نغمہ باب اسلیں ند کورہ جو انہوں نے موت سے چند کھات قبل بھکم الہٰی بی امر ائیل کو سنایا۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موی کے کو حکم دیا کہ میدان تیہ میں اپنی قوم کو جمع کر واور خدا گایہ پیغام سناؤ کہ جب بنی اسر ائیل خدا کے وعدے کے مطابق شہروں میں جاہیں گے تو حکومت، شمول اور رفاہیت میں بد مست ہو کر خدا کی نافر مانی میں مبتلا ہو جائیں گے حتی کہ بت پر سی سے بھی باز نہیں رہیں گے۔ پس جب ان کی حالت اس در جہ ابتر ہو جائے گی تو میں ان سے خفاہ و جاؤں گا اور ان سے اپنامنہ چھیا لوں گا اور اس کے بعد میر می غیر سے حق حرکت میں آئے گی اور میں بھی ان (بنی اسر ائیل) کو ایک ایسی قوم کے ذریعہ خفا کروں گا اور ان سے اپنی نعمت (نبوت) چھین کر اس قوم کو بخش دوں گا جو ان ٹیڑھ اور تمدن سے دور ، سے عقل ، خانہ بدوش ہو گی جس کو تم اور دنیا کی قو میں "متمدن جماعت" نہ سمجھیں گی۔ اسکے بعد باب ۲ سمیں اس نغمہ کی شخمیل ان الفاظ کے ساتھ کی گئے ہے۔

اور اس خدا کو جس نے مخصے صورت مجنتی مجھول گیااور جب خداوند نے بید دیکھا تو ان سے (بنی امر ائیل سے ) نفرت کی اسلئے کہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اے غصہ دلایا،اور اس نے بیہ فرمایا کہ میں ان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا،اور اس نے بیہ فرمایا کہ میں ان کے بیٹوں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیئے وہ کج نسل ہیں ایسے میں ان سے انہوں نے اسکے سب سے جو کہ خدا نہیں ہے مجھے غیرت دلائی اور ایک واہیات باتوں ہے مجھے غصہ دلایا۔ سومیں مجھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک ان پڑھ قوم سے ان کو خفاکروں گا۔ " (آیاہ ۱۱۵۸)

، تم اس بشارت یا پیغمبرانه پیشین گوئی کیلئے تاریخ ماضی پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ بنی اسرائیل کی متمر دانه

ا: کتابِ مقد س کے قدیم ننخوں میں "ان پڑھ" کالفظ تمام زبانوں میں موجود ہے مگر بعد کے ایڈیشنون میں اس کی جگہ کہیں " بے عقل اور کہیں ای کے مرادف الفاظ پائے جاتے ہیں، حاصل آلرچہ پھر بھی یہی رہتا ہے لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن میں محد کی صفت امی اور آپ کی قوم کی "امیین" ندکور ہے جس کالفظی ترجمہ "ان پڑھ قوم" ہوتا ہے اسلئے محض اسلئے کہ پیشین گوئی کا یہ صاف تطابق باقی نہ رہے قدیم لفظ کو بدل کر اس قتم کے الفاظ رکھے گئے۔ مختلف ایڈیشنوں کی اس قتم کی لفظی تیجر بفات کیلئے میز ان الحق کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔

مر گرمیاں، یا غیاتہ اور سر کشانہ شر را گینزیاں جب حدے زیادہ متجاوز ہو گئیں اور نہوں نے می ہمائیہ جیسی جلیل القدر بہتی کو بھی رد کردیااور حضرت بچی ہے۔ جیسے مقد س جیمبر کو قبل کر ڈالا توان کی جگہ خدائے ہی قوم گویند کیا۔ کس گوش فرسلا تھا۔ کس کے منظمت وجلا کود کچھ کر حاسدانہ اس کے روکنے کی سعی کی۔ کیا یہ عرب قوم نہیں تھی اور کیا یہ تھی سائل و کیا ہے جو سی مقد س جی مقد س جی منظمت و جلا کود کچھ کر حاسدانہ اس کے روکنے کی سعی کی۔ کیا یہ عرب قوم نہیں افی ''ان پڑھ'' ہوئے کے باوجود متمدن قوموں کے ظالمانہ و جا برائہ تمدن کو فنا کے حاسا کی واضا کی نظر میں افی ''ان پڑھ'' ہو نے کے باوجود متمدن قوموں کے ظالمانہ و جا برائہ تمدن کو فنا کے حاسا کی واضا کی خفر اس مواقع کے باوجود متمدن قوموں کے ظالمانہ و جا برائہ تمدن کو فنا کے حاسا کی واضا کی خفر اس مواقع کے باوجود جس کی عظمت و سر عت رفتہ ان کی خدا پر ستانہ وجود جس کی عظمت و سر عت رفتہ ہیں ہوئے کہ اساب و وسائل کے فقد ان اور مواقع کے باوقود جس کی خدا پر ستانہ و اضاب د نیا کے تاریخ کی مستشیات میں سے ہے۔ یہی وہ ای اور گھ بان قوم تھی جو ایک ''ای '' کی خدا پر ستانہ تعلیمات سے تربیت یا کر چند ہی بر سوں میں دنیا کی قوموں گی تربیت و اصلاح کیلئے '' بہتر بن معلم'' نابت ہو کی اور خواس کے چرائے والے دکھتے ہی وہ کھتے اضافوں کے چرواہے بن گئے اور بی اسرائی کی خدا پر ستانہ والے دکھتے ہی دو اور بی اسابوں کے جرائے والے دکھتے گئی گئی ترا ہر بھی سنگ راہ دور معاندانہ جدو جبدائ کی راہ رہتی ہے کہ توراۃ کی اس پیشین گوئی کا مصداق محد ہو خور بر خور سے کہ خور ان کی تاریخ کی کہ اسواکوئی اور ہستی ہے جنہ نہیں ہوئے کہ توراۃ کی اس پیشین گوئی کا مصداق محد ہور بر کی سندیں سیسیں کے ماسواکوئی اور ہستی ہے جنہ نہیں ہوئی کی مسلم کی خور نہیں۔

یمی وہ صاف اور واضح حقیقت ہے جس کو قر آن نے اس طرح بیان کیا ہے:۔

النّورَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ النّورَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ ويضعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ ويضعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ ويضعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ طَ فَاللّذِيْنَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا النّورَ اللّذِي أَنْزل معْدُ أُولِيْكُمْ مَعْدُ أُولِيْكُمْ الْمُفْلِحُونَ 

عَلَيْهِمْ اللّهِ إِلَيْكُمْ مَعْدُ أُولِيْكُمْ اللّهُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مَعْدُ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَا دَاللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ إِللّهِ إِللّهِ إِللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَرَسُولُهُ النّبِي اللّهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الل

تَهْتَدُونَ 🔻

ائی لفظام کی جانب منسوب ہے، جسکے معنی مال کے جیں،اہل عرب یہ لفظائ شخص کیلئے بولتے ہیں جس نے پڑھالکھانہ ہو گویا وہ مال کے پیت ہے آئے ہی پیدا ہواہے،اہل عرب چو نکہ عام طورے ان پڑھ تھے۔اسلئے "اُمّیتین "کہلائے اور پیغیبر اسلام نے بھی چو نکہ "وحی الٰہی" کے ذریعیہ لعلیم و تربیت کے ماسواد نیا کے اسباب تعلیم تعلم کے لحاظہ کری کے سامتے زانوے ادب تبیہ نہیں کیا۔اسلئے ان کی صفت بھی ای رہی، آپ نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا ہے: "ندین امدہ امیدہ لا نکتب و لا

(پس میں ان کیلئے رحمت لکھ دول گا)جوالر سول (محمد ) کی چیروی کریں گے کہ وہ نبی ای ہو گا( یعنی دیلے کے ساسلہ تعلیم و تعلم کے لحاظے ان پڑھ ہو گااور)اس کے ظہور کی خبر وہا پنے بیبال تورات اور انجیل میں لکھی یا نئیں گے وہا خبیں بینکی کا تھکم دے گااور برائی ہے رو کے گااور پہندیدہ چیزیں حلال کرے گااور گندی چیزیں حرام تشہر ائے گااوراس بوجھ سے نجات دے گا جس کے ملے وہ دیے ہوں گے اور اان پیجندوں سے نگالے گا جن میں گر فٹار ہوں گے توجولوگ ان پرامیمان لائے اس کے مخالفوں کیلیے روگ ہوئے (راہِ حق میں)اس کی مدو کی اوراس رو شنی کے چیجیے ہوئے جواس کے ساتھ بھی جی گئی ہے (لیعنی قرآن) سوو ہی ہیں جو کامیابی یانے والے میں (اے پیمبیر!) تم لوگوں ہے کہو!اے افرادِ نسل انسانی! میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا آیا ہوں، وہ خدا کہ آ ساتول کی اور زمینول کی بادشاہت ای کیلئے ہے ، کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ذات ، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے پس الله پرایمان لاؤاوراس کے رسول اور نبی امی میر که الله اوراس کے گلمات (لیعنی اس کی تمام کتابوں) پر ایمان ر گھتا ہے،اس کی پیروی کروتا کہ کامیابی کی راہ تم پر گھل جائے۔

اور تورات اشتناء میں ہے:۔

''اور میہ وہ ہر کت ہے جو موسیٰ مر دخدانے اپنے مرنے سے آگے بنی اسر ائیل کو بخشی اور اس نے گہا کہ خداو ند بینا سے آیااور شعیر ہے ان ہر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہرار قد سیوں کے ساتھ آیااوراس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کیلئے تھی "۔ موسی نے یہ بشارت بنی اسر ائیل کواپنی موت سے قبل ایسی حالت میں سنائی تھی کہ وہ موسیٰ کی درا عی حالت کود کمچے کر دل تنگ اور د لگیم ہو رہے تھے اور پیہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب خداو ند خدا مو ی 💴 جبیبا کوئی پیغیر مبعوث نه کرے گا۔

سینا جو طور کے نام سے مشہور اور وادی سینامیں واقع ہے اور زبان حال سے شہادت وے رہاہے کہ آگ کی جنتجو کے بہانے موٹ کو بہیں خداہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھااور میں سے معلی کا مظاہرہ میرے ہی سینہ پر ہو تارہاہے اور شعیر ( ساغیر یاسر اق)اس پہاڑی سلسلہ کانام ہے جو عرب میں سب سے زیادہ طویل اور شام ہے لیمن تک شالاً و جنوباً پھیلا ہوا ہے اور القد س( برو شلم ) کے سامنے ہو کر گزر تا ہے ، پیبیں وہ جگہ ہے جو بیت اللحم کے نام ہے آئے بھی حضرت مسیح سے کی ولادت مبارک کی گواہ اور بعثت مسیح کامناد ہے اور فاران عبرانی (جرو) میں عرب کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو حجاز کے نام سے مشہور ہے ، یہی مقام اس واد می غیر ذی زرع ( بن کھیتی کی سر زمین ) گواہیۓ آغوش میں لیئے ہوئے ہے جس کو ''مکہ "کہتے ہیں اور جو بہت مشہور ومعروف ہے اورمقام ولادت وبعثت ہے خاتم الا نبیاء محمد 🥛 کا۔

اس تقصیل کے بعد پیشین گوئی کا مطلب واضح ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا خدائے برتر کی صدافت و ہدایت کا پیغام نور ہدایت بن کر بینا ہے حضرت موئی 💎 کی شکل میں نمودار ہوااور سراۃ (شعیر) پر حضرت کی صورت میں طلوع افروز ہوااور فاران پر محمد کارخ انور بن کر جلوہ گر ہوا۔

فراءنه مصر کی طویل مدید غلامی ہے اس خانوادہ 'نبوت (بنی اسر ائیل) کے قلوب میں یاں وحرمان نے ایسے جگه کرلی تھی کہ ابان کووہم و گمان بھی نہ تھا کہ اس بنجر زمین پر خدا کی رہمت کی بارش ہو گی اور تو ہر تو حجابہائے تریک ہے "نور مدایت" اپنی نمود دکھائے گا۔ اسکے حضرت موسی سے گی صدائے حق گویانور ہدایت کی وہ نمود محق جس نے صدیوں بعد پھر ان کے گھرانے پر رونمائی کی اور موسی سے کے بعد اگر چہ بہت انبیاء علیم السلام احدیثے حق کیلئے مبعوث ہوئے۔ گر حضرت مسیح کے وجود گرامی نے جس شان وعظمت کے ساتھ اس در میان کی پیداشدہ اندھیر وں کا پر دہ چاک کر کے بدایت ور شدگی روشن چیکائی گویاوہ طلوع تھا اس نور ہدایت کے افق میں صبح سعاوت نے شب ظلمت سے جھا نکنا شروع کر دیا تھا اور تاریخ شاہد ہے کہ یہی نور ہدایت بی اسرائیل ہے منتقل ہو کر جب بی اسمعیل تک پہنچا تو خاتم الا نبیاء محمد میں اس طرح جلوہ کر ہوا کہ فاران کی چو نیوں سے جب اس کی کر نیس کا نتات کے چہار جانب پھیلیں تو تمام عالم انسانی گوروشن و متور بنادیا اور ظلمت شرک و گفر کو مثالا نوید ہے ہر گوشتہ عالم کو تابال ودر خشال کر دیا چیا تھے۔ تورات میں فد گوراش حقیقت کو قرر آن عزیز نے آئ سے زیادہ بہتر اور معجز اندا سلوب بیان کے ساتھ اواکیا:۔

وَالتِّيْنِ وَالرَّيْتُونْ وَ وَطُورِ سِيْنِيْنَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي اللَّهِ وَالرَّيْتُونَ وَطُورً سِيْنِيْنَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ وَالرَّيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فِي أَحْسَنِ تَقُويْمٍ وَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفُلَ سَافِلِيْنَ وَ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْوَنَا وَعَمِلُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّ

شاہد ہے (وہ مقام جو مر کز ہے )انجیر وزئیتون کے باغوں کا (لیعنی حضرت عیسی ہے۔ کامقام ولادت' بیت اللحم' اور شاہد ہے طور سینااور شاہد ہے بیہ بلدامین' مکمہ'' یقینانہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا پھر اس گوانتہائی پہتی میں بھینگ دیاماسوااُن انسانوں کے جوائیان لائے اور کام کئے نیک پس اُن کے لیے اجر ہے ہے منت ( تعجیٰ خداکا فضل اور رضااور جنت )۔

الواوللشبادة، واؤ کااستعال شبادت کے لیے بھی ہوتا ہے، عربیت کا مشہور قاعدہ ہے اور اس متم کی شہادت اکثرا سے مواقع کے لیے مخصوص ہے کہ متعلم جس حقیقت کو ظاہر کرناچاہتا ہے مختلف وجوہ کی بناپر مخاطب کو اس الشرائی ہے مواقع کے لیے اس حقیقت کا مختلف ہے ہی مشکل پیش آتی ہے تب بعض ہدیمی اور محسوس مثالیاں دے کر مخاطب کے لیے اس حقیقت کا مجتلا اس بنادیتا ہے مور و و النین کی آیات میں بھی صورت حال ایس بی ہاس لیے کہ بتالنا یہ مقصود ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے اس کے باوجود اگر سچاخد اپرست اور نیک کردار شہیں ہے تو انجام کاروہ انتہائی پستی میں بھینک دیا جائے گاور اس کی حقیقت چوپاؤں ہے بھی بدتر ہوجائے گی ہوئے مالا اس کے مواجعات کی موجود ہے کہ حساب انتہائی پستی میں بھینک دیا جائے گاور اس کی حقیقت چوپاؤں ہے بھی بدتر ہوجائے گی ہوئے ہو ساب محلوق اور بے حساب میں مختل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی محلوق ہے ہوئے گاہ میں بھی ہوار و بھر قور فدائی تفکر و تدبر کی مختاج ہے ۔ ایک ہستی تمام مخلوقات ہے اپنی مختل و تا ہوئی کہ اس محل کے بیاد ہوئی کو بیان کی محل ہوئی کو بیان کی محل ہوئی کو بیان کی محل ہوئی کے اس جانس تاریخ کا مقال میں بھی بھینک دی جائے اس جانس توجہ دلائی کہ آلر کے کا مقال محل کے آئیت میں مشہور اور نمایاں دور ہدایت کافر کر کے اس جانس توجہ دلائی کہ آلر و کیکھو کہ خدائے بر ترنے کا منات کی رشد و ہدایت کاشرف ''انسان' ہی کو بخشا اور پھر غور کروکہ وہ بھی انسان ہی و جنہوں نے خدائے کر نکر کے کہ نات کی رشد و ہدایت کاشرف ''انسان' ہی کو بخشا اور نمی خور کروکہ وہ بھی انسان کی خور کروکہ کو کہ نمان کے بیان کی دوز و خدائے کہ بیان کی اس کے دور کو کہ کو کہ دور کیا گور کی کروکہ کی کروکہ کور کر کے اس کور کر کے اس کی کی کور کر کیا گا کہ روز و کر کر کے اس کور کر کے کہ کروکہ کی کروکہ کے دور کی کور کر کیا گا کہ دور کی کی خور کر کے کہ کی کروکہ کی کہ کی کہ کروکہ کی کروکہ کور کر کے کروکہ کی کروکہ کی کروکہ کی کروکہ کروکہ کی کروکہ کی کروکہ کروکہ کروکہ کی کروکہ کی کروکہ کرو

قیامت کے فیصلہ سے قبل بھی ای و نیامیں انہوں نے عزت، شر افت، حکومت سب کچھ پایااور آخرت کا جر تو بے منت وحساب الگ رہاوروہ بھی انسان ہی ہتھ جوسر کشی، بغاوت اور پیٹیسبرانہ تعلیم کے خلاف فسادا نگیزی کی بدولت آخرت سے پہلے ہی ذلت ورسوائی اور ہلا کت وہر ہادی کے قعر ہائے مذلت سے دوچار ہوئے اور جہنم کے اسفل سافلین سے جوواسطہ آئندہ پڑنے والا ہے وہ جدا ہے اس اگر ان حقائق کو پیش نظر رکھو گے اور تاریخ ماضی کے الن اور اق کو دید ہ عبر ت سے دیکھو گے تو پھر تمہاری یہ جیرت، اعتراف حقیقت سے بدل جائے گی اور آئینہ عقل و فکر میں یہ سب پچھروش ہوجائے گا۔ تورات کی بشارت کے یہ الفاظ بھی خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔ میں یہ سب پچھروش ہوجائے گا۔ تورات کی بشارت کے یہ الفاظ بھی خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔ میں یہ سب پچھروش ہوجائے گا۔ تورات کی بشارت کے دیاتھ میں آ تشی شریعت ان کے لیے تھی "

ق بل توجہ اس لئے ہے کہ جب ہم تاریخ کے اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رمضال کے دہ مطابق جنوری میں فتح مکہ کی غرض ہے جب محمد اللہ علی موانہ ہوئے میں تو دس بزار صحابہ رصی اللہ علیم جاد ہیں تھے اور آئی شریعت یعنی جہاد بالسیف کا حکم الہی — ان کے ہاتھ میں تھی تو قدرت الہی کے اس اعجاز کو دیکھ کر جیران رہ جاتے ہیں کہ جس ذات برتر نے مولی کی لسان حق ہے ان جلول کو اداکر ایا۔ ای نے محمد سے حق میں اس کو کرد کھایا مسلم اللہ تعلیم کا مصداق خاتم الا نبیاء محمد سے کی بیاشیہ مولی گاؤں اس کو کرد کھایا مسلم کی بیارت کا مصداق خاتم الا نبیاء محمد سے کہ بایشبہ مولی ہو سکتا ہے۔

تورات کی بیاوراسی قسم گی دوسر کی بشارات ہیں جن کے پیش نظر بعث محمد علیہ سے صدیوں پہلے بہود کو نبی آخرالزمان کا انتظار تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ نور ہدایت '' آفتاب عالمتاب'' بن کر جلوگر ہونے والا ہے، اس لیے جب بھی ان کے اور مشر کین کے در میان جنگ پیش آ جاتی تو کہا کرتے تھے کہ وہ وقت قریب آرہا ہے کہ نبی آخرالزمان مبعوث ہوں گے اور ہم ان پرایمان لا کر ان کی قیادت میں تم سے حق و باطل کی جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ جب قومی اور نسلی تعصب اور بغض و حسد کی بناء پر انہوں باطل کی جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ جب قومی اور نسلی تعصب اور بغض و حسد کی بناء پر انہوں بنے آ فاب بدایت کی روشنی سے مند بھیر لیااور آ تکھیں بند کرلیں تو قر آن عزیز نے ان کو (یادِ ایام) کے ساتھ ملزم و مجرم بناتے ہوئے یہ کہا:

وَلَمُّنَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ فَيَسْتُفْتِحُوانَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مِّمَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْدَيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مِّمَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ • عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

چنانچے جب ایساہوا کہ اللہ کی طرف ہے انگی ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو پہلے ہے ان کے پاس موجود ہے تو باوجود یکہ وہ (تورات کی پیشین گو تیوں کی بناء پراس ظہور کے منتظم تھے اور )کا فروں کے مقابلہ میں اس کا نام لے کر فتح و نصرت کی دعائین مانگتے تھے، لیکن جب وہی جانی بو جھی جوئی بات سامنے آگئی توصاف انکار کر گئے اور مخالفت پر کمر باندھ لیں پس ان لوگوں کے لیے جو دیدہ دانستہ کفرگی راہ اختیار کریں اللہ کی لعنت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس مضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محمد 📂 کی بعثت سے پہلے ایک دفعہ قبیلہ تخطفان اور

یہود کے درمیان جنگ ہوئی تو خیبر کے یہودان کے مقابلہ میں فتح واقعر ت کیلئے بید دعاءما نگتے تھے۔ (البدية والنهاية ببليرا من المحتقي)

اللهم انا نسئلك بحق محمد النبي الامي الذي وعدتنا ان تخرجه في أخر الزمان ان تصرتنا عليهم\_

خدایا! ہم تجھ ہے اس نبی ای گاواسطہ دے کر دعاما نگتے ہیں جس کے متعلق تونے ہم ہے وعدہ کیاہے کہ وہ نبی آخرالزمان موں گے۔ ہم۔ توہم گوان پر فتح و نصرت عطافرما۔

اور علی از دی ہے منقول ہے کہ '' پیڑ ب''(مدینہ ) کے بیبود ہمارے مقابلہ کے وقت اکثریہ دِ عاکرتے تھے: اللهم ابعث هذا النبي يحكم بيننا و بين الناس ـ

خدایاات نبی موعود کومبعوث فرماجو ہارےاورلو گول(مشر کول) کے در میان حق کا فیصلہ کردے۔

اور عقبہ 'ٹانیہ میں جب مدینہ کے ستر اشخاص آپ 👚 ہے دعوت اسلام کی حقیقت معلوم کرنے آئے اور آ ہے 💎 نے ان پر حقیقت حال ظاہر فرمائی توانہوں نے ای وقت ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باا شبہ یہ و ہی پیغیبر ہیں جن کی بعثت ہے متعلق ہم اکثر یہودی علماء سے سنا کرتے ہیں اور کیااس تاریخی پہلو ہے ان نقول کی صدافت ہیر روشنی نہیں پڑتی کہ جب رومیوں کے ہاتھوں بنی اسر ائیل کی آخری اور فیصلہ کن تباہی عمل میں آئی تو آخر شام، فلسطین، شرق اردن یہن جیسے شاداب وزر خیز علاقوں کو چھوڑ کروہ کون سی اہم وجہ تھی جس نے میہود کے نمایاں اور مشہور قبائل بنو قریظہ اور بنو نضیر (وغیرہ) کوییژ باور نواح پیژ ب میں ہو گا۔ مگر وائے بد بختی کہ قبول حق کاسب ہے بڑا مانع ان کو یہ پیش آیا کہ قومی، جماعتی اور نسلی حسد نے ان کواس کی اطاعت ہے بازر کھا۔ حتی کہ جب انصار رضی اللہ عنہم میں ہے بعض حضرات علماء بیہود کے سامنے یہ کہہ کر گزرتے کہ ہم نے تواس نبی ای پرایمان لانے کی بات سب سے پہلے تمہاری ہی زبانی سی تھی اور اس کے ظہور ہے قبل تم ہی اسکے چرچے گیا کرتے اور ان کتابوں ہے متعلق بشارات سنایا کرتے تھے، پھراب کیا ہوا کہ جب اس کا ظہور ہوا تو تم انکار کر بیٹھے تووہ علائیہ حجوث بول دیتے اور کہتے کہ ہم گویاد نہیں کہ کب ہم نے تم ہے ایسی بالتين ألهى تحميل - (تفيران في جدا)

توراۃ کی طرح عہد نامہ ّجدید(انا جیل) میں بھی تحریفِ لفظی و معنوی کے باوجود نبی اکرم 🌞 کی بعثت ہے متعلق یہ بشارات ملتی ہیں۔ متی کی انجیل میں ہے:-

کیکن بہت ہے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول کیونکہ آسان کی باوشاہت اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سو ہرے نگلا تا کہ اپنے انگوری باغ میں مز دور لگائے اور اس نے مز ووروں سے ا یک دینار روز تھم اکرا نہیں اپنے باغ میں جھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں برکار کھڑنے دیکھااور ان سے کہاتم بھی باغ میں چلے جاؤجو واجب ہے حمہیں دوں گا پس وہ چلے گئے پھراس نے دوپہر اور سہ پہر کے قریب نکل کروہیاہی کیااور کوئی

ایک گفتہ دن رہے گھر نکل کر اوروں کو گھڑ اپیا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بریار کھڑے دہے ، انہوں نے اس سے کہا س لیے کہ کسی نے ہم کو مز دوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی باغ میں چلے جاؤ، جب شام ہوئی تو باغ کے مالک نے اپنے کار ندے سے کہا کہ مز دوروں کو بلاؤاور پجھلوں سے لیکر پہلوں تک انہیں مز دوری دے دوجب وہ آئے جو گھنٹہ گھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک ایک دینار ملاجب پہلے مز دور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جمیں زیادہ ملے گااوران کو بھی ایک بی دینار ملا تو گھر کے مالک سے بیہ شکایت کرنے لگ کہ ان ان بچھلوں نے ایک بی دینار ملا تو گھر کے مالک سے بیہ شکایت کرنے لگ کہ ان بھلوں نے ایک بی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے (ہم نے) دن گھر کا بوجھا تھا یاور خت دھوپ سہی، اس نے جواب دے کران سے کہا: ''میاں میں تیر سے ساتھ بے انصافی تنہیں کر تا، کیا تیرا مجھے دینا ہوں اس بچھلے کو بھی اتناہی دوں، کیا مجھے روا نہیں اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا گھے دینا ہوں اس بچھلے کو بھی اتناہی دوں، کیا مجھے روا نہیں کہ اپ مال کو جو چاہوں سو کروں ؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے، اس طرح، آخراق کی ہو جو انہیں گے اوراؤ ل آخر۔

اس بشارت میں حضرت میں فرمایا ہے۔ پہلے مز دور حضرت موسی اللہ ہے قبل کی دنیا کے لوگ ہیں اور ان پراجرو تواب کا مرقع بیش فرمایا ہے۔ پہلے مز دور حضرت موسی اللہ ہیں، تیسرا گروہ نصار کی ہیں اور جو تھی دوسر کی جماعت ہے قبل کی دنیا کے لوگ ہیں اور چو تھی جماعت خاتم الا نہیاء محمد ہے کی امت بی کامت بی امر ائیل مراد ہیں، تیسرا گروہ نصار کی ہیں اور چو تھی جماعت خاتم الا نہیاء محمد ہے کی امت کا نمات ہوں سمجھنے گویادن کا آخری حصہ ہے اور اجرو تواب میں اس آخری امت کو پہلی امتوں کے مقابلہ میں ہرا ہر کر دھیے گامطلب بیہ ہے کہ خدا کے یہاں ان کو دوسر کی تمام امتوں پر برتری حاصل ہے، اسلئے کہ اگر چہ ان کا وجود حیات امتوں کے آخر میں ہوا ہے لیکن چو نکہ یہ خدا گے آخری بینام "خری ہیا میں اس آخری بینام " قری ہیا ہوا ہے لیکن چو نکہ یہ خدا گے آخری بینام " قری ہوا ہے لیکن چو نکہ یہ خدا گے آخری ایکان لانے کا وعدہ میٹاق لیا گیا ہے۔ لہذا حیات و نیا کے کھا تھا گوا نکازمانہ آخر ہے۔ مگر مرشبہ اور عظمت کے اعتبار سے وہ سب سے اول ہیں۔ یہی ہے مراد بٹارت کے پہلے اور آخری جملہ کی یعنی " بہت سے اول آخر ہو اعتبار سے وہ سب سے اول ہو جائیں گے اور آخری جملہ کی یعنی " بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخری جملہ کی یعنی " بہت سے اول آخر ہو

نبی آخرالزمال ﷺ نے بھی بھیک اس طرح ایک مثال بیان فرمائی ہے جو بخاری میں منقول ہے:۔
دوسری امتوں کے مقابلہ میں دنیا کے اندر تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ دن کے طویل عرصہ
میں عصر (شام) سے غروب آ فتاب کے وقت گی اہل تورات (یہود) کو تورات عطاکی گئی اور
انہوں نے اسپر عمل کایا حتی کہ وہ دو پہر ڈھلے عاجزرہ گئے (لیعنی خداکی تعلیم حق کو فراموش کر
بیٹھے) تب ان کو مالک نے ایک قیراط مز دوری دے دی اور پھر اہل انجیل (نصاری) کو کام پرلگایا
اور انہوں نے دو پہر ڈھلے سے عصر (شام) تک کام کیا اور پھر وہ بھی عاجزرہ گئے تب ان کو بھی

مالک نے ایک ایک قیر اطامز دوری وے دی۔ آخر میں جم کو قر آن ملااور ہم نے دنیا کی زندگی کے دن ،غر وب ہونے تک کام کیا۔ تب مالک ہم کو دو دوقیر اطاعطا کیئے اس پر پہلول نے شکایت کی کہ ہم نے زیادہ محنت کی گر تو نے ان گواور ہم کو ہرابر کر دیا۔ مالک نے گہامیں نے تمہاری مز دوری میں سے تو کم شہیں کیا۔ تب مالک نے فرمایا: تو پھر میر کی یہ مرضی ہے کہ میں اپنے یاس سے جسکو بیاس سے تو کم شہیں کیا۔ تب مالک نے فرمایا: تو پھر میر کی یہ مرضی ہے کہ میں اپنے یاس سے جسکو چاہوں (مز دوری کی کیفیت و نوعیت کے فرق اور کام کی صلاحیت و استعداد کے بیش نظر ) زیادہ دوں۔ "فہو فضل او تبه من اشاء"۔

اور امم ماضیہ واقوام سابقہ کے مقابلہ میں امت محمریہ کی یہی فضیلت ہے جس کو قر آن نے بصر احت اک معجزانہ اسلوب میں بیان کیاہے:۔

كُنتُمْ حَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجِتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكُر

تم ( تمام امم واقوام میں) بہترین امت ہوجو کا نئات انسانی ( کی خدمت) کیلئے وجود میں لائی گئی ہے تم لوگوں کو جعلائی کا حکم کرتے ہواور برائیوں سے بازر کھتے ہو۔

ہم حال آخری جماعت کا اول ہو جانا اگر اس کا مصداق امت محد نہیں تواور کون ہے جس کا ذکر اور اقراق کی ان بشارات میں ہور ہاہے اور جس کی تصدیق "نجامی" اور قر آن دونوں کر رہے ہیں، عقلا بھی یہ فرق مراتب واضح ہے اسلئے کہ جبکہ محمد کی تمام انبیاء ورسل کے بعد مبعوث ہوئے اور آپ کے جو الوں میں آپ ایک کی قوم ہے بھی زیادہ ونیا کی دوسری اقوام وامم کے افراد شامل میں تو یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی فردیا جماعت پہلے ہے کسی دوسری اقوام وامم کے افراد شامل میں تو یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی فردیا جماعت پہلے ہے کسی ذیر جبی جماعت میں شامل ہے تو اس کیلئے جدید دعوت حق کو قبول کرنے میں قومی، جماعتی اور نہ جبی جو در سب ہے بڑی رکا وی میں آب کر سامنے آجا تا ہے۔ لیس جو شخص اس رکاوٹ کو پاؤں تلے روند کر دعوت حق بر برگاہ ہے نہانہ پاؤں تا ہے۔ لیس جو شخص اس رکاوٹ کو بیس بہلی صدا قبول پر ایمان لانے والوں کے مقابلہ میں اس کو دو چند بلکہ چند در چند اجر و تواب

اورا تجیل یو حنامیں ایک بشارت اس طرح مسطور ہے:۔

اور یو حنائی گواہی ہے ہے کہ جب یہود یول نے بروشکم ہے "کاہمن" اور "لیوی" یہ یو چھنے گواس کے پاس بیسیج کہ تو گون ہے۔ تواس نے اقرار کیااور انگار نہ کیا کہ بیس تو مسیح کے تو گون ہے۔ تواس نے اقرار کیااور انگار نہ کیا کہ بیس تو مسیح کھنے کہ تو ہوں انہوں نے اس نے اس نے کہا نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا نہیں بیس انہوں نے اس سے کہا پھر تو گون ہے تاکہ ہم اپنے جھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تواب دیا تھا ہے جی گرائیں ہے کہا پھر تو گون ہے تاکہ ہم اپنے جھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تواب دیا تو تو بیس کیا گہتا ہے ؟

اس پیشین گوئی گا تاریخی زمانہ وہ ہے جب حضرت کیجی (یوحتا 💎 )اپنی صدائق حق ہے بنی اسرائیل کو متحور کررہے تھے اور حضرت مسیح 💴 کے ظہور کی بشارت دیتے تھے۔اس وفت یہود کے ءمقد سین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بیہ سوااات کیئے۔

سوالات میں تنمین پینمبروں کے متعلق ان سے دریا فت کیا گیا کہ وہان میں سے گون ہیں مگر انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان متنوں میں ہے کوئی تنہیں ہیں تو بیہ سوالات ظاہر کرتے ہیں کہ یہود تین یادو پیغمبروں کے ظہور کے منتظر تھے، حضرت میچ 👑 ، حضرت ایلیا کے اور ایک ایسے پیغمبر کے جس گاذ کر ان کے در میان اس درجہ مشہور تھا کہ انہوں نے سوالات کے وقت دونا موں کی طرح نام لیناضر وری نہیں سمجھااور صرف"وہ نبی" کہنا ہی کافی خیال کیا۔

یہ بشارت اس در جہ واضح اور صاف ہے کہ نصار کی بجز بے دلیل انکار کے تاریخ کے اس سوال گاجواب د ہے ہے قاصر ہیں کہ اگر محمد 🥟 ''وہ نبی'محامصداق نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ کیامعاملہ کی صورت بیہ نہیں ہے کہ جس طرح یہود، ظہور مسیح 👚 کے منتظر تھے مگران کی آمد پرازراہِ حسدان کور د کر دیا۔ای طرح میہود و نصاری دونوں ''وہ نبی ''کی شہرت عام کے پیش نظراس کے ظہور کے سخت منتظر ہونے کے باجو داس کی بعثت و ظہور کے بعد نسلی و قومی عصبیت کی بدولت منکر ہو گئے چنانچہ ای حقیقت کو قر آن حکیم نے اس طرح بیان کیاہے:۔

ٱلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءُهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّتُمُوٰنَ الْحَقُّ وَهُمُ يَعُلُّمُوٰنَ٥

وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ تم کواس طرح" پیغمبر حق" پیجانتے ہیں جیسااپنے بیٹوں کو پیجانتے ہیں اور بلاشبہ ان میں ہےا یک فریق حق کو چھپا تا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ حق کو چھپار ہے ہیں۔ یو حنا گیا بھیل میں حضرت مسیح 📒 کی و صیت بھی محمد 🥟 کی بشارت کیلئے شاہد عدل ہے ، فرماتے ہیں :۔ "تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ بلکہ اسکے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کی میں تمہارادل غم ہے بھر گیا۔ لیکن میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ میر اجانا تمہارے لیئے فائدہ مند ہے کیو نکہ اگر میں نہ جاؤں تووہ مدد گار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تواہے تمہارے یاس جھیجے دوں گااور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی ہے اور عدالت کے بارہ میں قصور وار مرائےگا۔

بوحناعبرانی میں حضرت یجیٰ 💎 کانام ہےاور حضرت عیسیٰ کے ایک حواری کانام بھی ہے جن کی جانب انجیل یو حنا

منسوب ہے۔ ۲: کہاجا تا ہے کہ کتبِ قند سیہ میں ایلیا بھی محمد کی صفت منقول تھی اور اس لیئے خواص علماء یہودایلیااور فار قلیط کوایک ہی تشکیم کرتے تھے۔ گر بعد کو تح یفات کی بدولت ایک اور "منتظر ہستی" کااضافہ ہو گیااور وہ الیاں میں بہود نے اب بیا گھڑ لیا کہ حضرت الیاس کادوبارہ ظہور ہو گااوراسلئے اب اناجیل میں مجھی دو کی جگہ تین کے ظہور کاذ کر نظر آتا ہے۔

یه بیثارت حضرت مسیح "موعود پیغیبر" کی خبر دیتی ہے اور موعود جستی کی جن صفات کااس میں ذکرہے وہ حرف بحرف خرف افاظ میں ایک "موعود پیغیبر" کی خبر دیتی ہے اور موعود جستی کی جن صفات کااس میں ذکرہے وہ حرف بحرف خراتم الانبیاء مجمد پر صادق آتی ہیں۔

حضرت مسیح میں حواروں اور شاگردوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی جدائی ہے کس درجہ متأثر ہیں، ول عم ہے ججرے ہوئے ہیں، آئکھیں پر نم ہیں۔ حسرت ویاس چبرے سے ظیک رہی ہے کیوں؟ کیا اسلائے کہ ایک انسان انسے جدا ہو رہا ہے نہیں، نہیں بلکہ خدا کا آیک بادی، نبی ورسول، پنیم صدافت کی ودائی تھے یاں قریب ہیں اور اب نہیں کہا جا سکتا کہ و نیا ایک مقد سے ہستیوں ہے بہر دور جو کی یا نہیں کیو نکہ مقروں اور باطلی بر ستون نے خدا کی اس نعت کی گوئی قدر نہ کی اور اس کورد کر دیا۔ اس غم آگیس منظ ہیں حضت سے کہا سان و سلی و تشفی دیتے اور پھیاں دلات ہیں کہ ''میر اجانا تمہارے لیئے ''فائدہ مند'' ہے اور پھراس کی معرفت کیلئے مزید با تین بیان فرمائی کہ وہ دنیا گو گنا ہوں ( برانیوں ) سے بازر کھے گا، داست بازی کا حکم کرے گا اور افراط و تھیلی ہوں گی ''عدل ''سے و تفریط کی ان روشوں کے خلاف جوانسانی و نیا کے ہر معاملہ ہیں رگ وریشہ کی طرح پھیلی ہوں گی ''عدل ''سے گر رزیر مجرم اور قصور وار مشہر اے گا۔

قدرتی طور پراب یمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ ہستی کون ہے جوان مجموعہ ُ صفات کا مصداق بن سکے۔
علاءِ نصار کی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ''روح القدس'' ہے اور حضرت مسیح کے قبر میں جی اٹھنے اور آسان
پر باپ کے پاس چلے جانے کے بعد شاگر دول پر نمودار ہوئی لیگین جب اس باطل تاویل پر ان سے یہ کہا گیا کہ
ماضی یا مستقبل میں کون سازمانہ آ چکا ہے یا آئے گا جس پر بشارت کا یہ جملہ صادق آسکے جو دراصل پوری وصیت
کی روح ہے وہ آگر دنیا کو گناہ ہے اور راستازی سے اور عدالت کے بارے میں قصور وار کھیرائے گا''اور ''س
طرح ہے عبارت صرف اس نور پر صادق آسکتی ہے جو شاگر دول پر (روح القدس) ایک کمونز کی شکل میں نازل ہو
کرد کھلائی گئی۔

یہ وصیت تواس ناویل کے برعکس صاف یہ ظاہر کررہی ہے کہ حضرت میں جس کی موجودگی جلیل القدر پینمبر کے ظہور کی بشارت سنارہ ہیں جس کی آمد کا نئات انسانی کیلئے حضرت میں کے موجودگی سے بھی زیادہ سود مند ثابت ہوگی اور جوا کی مربول بنات کواس کا بھولا ہوا سبق یاد ولائے گی اور اس کی تعلیم حق کا معیار سر اس معدل" پر بمنی ہوگا کہ یہ تمام اخلاق کر بمانہ اور شعبہ تحیات کیلئے اساس اور بنیاد کارہ اور اس کے حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے جب ہم تاریکی نداجب سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق کون ہے تواس کے ماسوااور کوئی جواب نہیں مانا کہ حضرت میں ہے بعد وصیت بیس ندکور اوصاف کی مصداق ہستی محمد کے ماسوا کوئی ظہور میں نہیں آئی۔ یہی مقدس ہستی ہے جس نے ایسے زمانہ میں جبکہ و نیاکی قو موں اور ان کی سوسائیٹیوں میں "عدل" ایک بے معنی شے رہ گئی تھی اور جب کہ تچی نیک عملی اور خدا پرستی، قومی اور اجتماعی زندگی سے خارج ہو چکی تھی۔ دنیا جانسانی کو یہ پیغام سنایا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُالِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبَلَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ 🕶

بے شک اللّٰہ حکم دیتا ہے "عدل "کا" احسان "کا قرابت داروں کے ساتھ سلوگ کااور یقینا منع کر تا ہے فخش کا موں ،اور باتوں سے اور بغاوت و سرکشی ہے دہ تم کو نصیحت کر تا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ م

اوریبی وہ مقدی ہستی ہے جسکے ظہور کی بدولت اس کی امت کامقصد حیات پیہ ظاہر کیا گیا ہے۔

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مَ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ٥

(اے امت محمد کی متم بہترین امت ہوجولو گوں (کی خدمت) کیلئے عالم وجود میں اائی گئی ہے تم لو گوں کو جعلائی اور نیکیول کا حکم کرتے اور ان کو برائیول سے بازر کھنے کی تلقین کرتے ہو۔

مضمونِ وصیت کے اس تمایاں پہلو کے ماسواا یک اور روشن اور واضح بات اس وصیت کی بشارت میں وہ جملہ ہے جس میں موغود ہستی کو ایک خاص وصف کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ یہ وصف اگر چہ جدید ایڈیشنوں میں "مددگار"،" و کیل"،"معزی"اور" شفیع"ہے، لیکن قدیم یونان، فرنے، لیٹن اور انگریزی تراجم میں" پیراکلیو تاس" اور عبرانی (جبر و)اور عربی تراجم میں" فار قلیط"پایاجا تاہے جو عربی لفظا حمد کے جم معنی اور مرادف ہے،

یہ بات تو علاء نصار کا اور ہر ایک تاری ڈوال کے نزدیک متفق علیہ اور مسلم ہے کہ موجو دہ انا جیل میں سے کوئی ایک بھی حضرت میں کے اسل انجیل خبیں ہے بلکہ جن تامول ہے یہ منسوب ہیں ان کے بھی اصل انسخ نہیں بلکہ تراجم ہیں اور یہ کہ میں کا اور پجنل (اصل) نسخہ قدیم جرو (عبر انی) زبان ہیں تھا اصلئے یہ دعوی بہولت کیا جاسکتا ہے کہ اور پجنل نسخہ میں یہ لفظ بلا شبہ احمد ہی ہوگا۔ جبیبا کہ سورہ صف ہیں اسلئے یہ دعوی بہولت کیا جاسکتا ہے کہ اور پجنل نسخہ میں یہ لفظ بلا شبہ احمد ہی ہوگا۔ جبیبا کہ سورہ صف ہیں در لیل یہ ہے کہ موجودہ انجیل کے تراجم میں فار قلیط ای افظ احمد گاہم معنی اور مرادف لفظ اختیار کیا گیا۔ مگر جب ما تھو آئی اور علاء اسلام کی جانب ہے ہم پر قوی جت قائم ہوئی جائی ہے تو بعد کے ایڈیشنوں میں لفظ فار قلیط یا تھو آئی اور علاء اسلام کی جانب ہے ہم پر قوی جت قائم ہوئی جائی ہے تو بعد کے ایڈیشنوں میں لفظ فار قلیط یا پیراکلیو تاس ذکالہ دیا گیا اور اسلی کی جائے ایک ایسی صفت آ جائے جس کا اطلاق بغیر کسی تعیین کے ہر آیک پیراکلیو تاس ذکالہ دیا گیا اور کیلی دینے میں اور پھر قدیم وجد یہ کے جن کی اطلاق بغیر کسی تعیین کے ہر آیک فات و رہیل کے عربی اسلی کے عربی تراجم میں مصورہ بالا الفاظ کی بجائے فار قلیط اور سے۔ یہ میاں اس حقیقت کو خابت کرنے کیلئے کہ اناجیل کے عربی تراجم میں مصورہ بالا الفاظ کی بجائے فار قلیط تا سے۔ یہاں اس حقیقت کو خابت کرنے کیلئے کہ اناجیل کے عربی تراجم میں مصورہ بالا الفاظ کی بجائے فار قلیط تا کیں جو تیا ہے کہ ایک صدی قبل کے عربی نسخ میں جو لندن سے میں ہولیدن سے میں شائع ہوا تھا یہ لفظ کے دونا ہوں سے دیا ہے۔ یہاں اس موجود تھا واللہ للب من الاب فیعطب کم فار قلیط است آخر۔

ناہم علما و نصاری کی اس واضح تحریف کے بعد بھی ان کا مقصد حل نہیں ہو سکتا اور ایک مرتبہ انسے پھریہ وال آیا جا سکتا ہے کہ اس بشارت میں لفظ فار قلیط (احمد) کی جگہ مسطورہ کا الفاظ میں ہے ہی گو کی لفظ سہی مگر جبہ اس بشارت کا مصداق" روح القدس کا کبوتر کی شکل میں شاگر دول پر خمودار ہو جانا"کی طرح نہیں بنہا تو پھر حضرت مسیح ہے جس کو اس کا مصداق سمجھا جائے۔ کیا علماء خصرت کمیج دیاں انکار کے ساتھ کہ اس کا مصداق ذات اقد س محمد سنہیں ہیں جر اُت کر گے یہ کہہ سے بی اُل کا اس کا مصداق سمجھا جائے۔ کیا علماء جبی کہ فلال جستی اس مجموعہ صفات کا مصداق تھی یا آج ہے یا آئندہ آئے گی۔ نہیں وہ نہیں کہہ سکتے۔ کیو نکہ الن جسی اس انکار کیلئے صرف بھی ایک مشہرات مصداق ہے۔ کاش کہ وہ قدرت بھی کہا ساتھ کہ اس کا مُنات کی ہدایت کیلئے لا کتے کہ وہ پنجمبرانہ صداقت کے ساتھ کو گول کو بھی اور جائقہ س کو انسانی شکل میں کا مُنات کی ہدایت کیلئے لا کتے کہ وہ پنجمبرانہ صداقت کے ساتھ کو گول کو بھی اور جائقہ س کو انسانی شکل میں کا مُنات کی ہدایت کیلئے لا کتے کہ وہ پنجمبرانہ صداقت کے ساتھ کو گول کو بھی اور جائقہ س کو الفاظ بشارت کی مطابقت کر سکتا۔ ورنہ تو یہ روزروشن کی طرح عیاں ہے کہ اس جو درت کو ذات اقد س کے حق میں تسلیم نہ کرنا صرف نسلی، قومی اور جہا عتی گروہ بندی سے پیدا شدہ عصبیت و حد کا تھیجہ ہے۔

اس سے قطع نظر ہم شلیم کیئے لیتے ہیں کہ مسیح کی انجیل میں احمد (فارقلیط) کی بجائے مسطورہ بالا الفاظ ہی ہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ قرآن الفاظ ہی ہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ قرآن عزیز نے مخلف مقامات پر نبی اکر م کے جواوصاف حمیدہ بیان کیئے ہیں وہ ان ہی مسطورہ بالا الفاظ کے ہم معنی میں مشال سورہ تو یہ میں آپ کو عزیز، رؤف، رحیم کبا گیاہے:۔

لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُو ْفَ تَرَحِيْمٌ ٥ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَعَلَيْهِ بَالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُو ْفَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو طَعَلَيْهِ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو طَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ مَنْ الْعَظِيْمِ ٥ مَا الْعَظِيْمِ ٥ مَا الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ مَا الْعَلَيْمِ مَا الْعَلَيْمِ مَا عَلِيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(ایمان والو!) تمہارے پاس (الد کا) ایک رسول آگیاہے جو تم بی میں ہے ہے تمہارار نجو گلفت میں پڑنااس پر بہت شاق گزر تاہے وہ تمہار کی بھلائی کا بڑا ہی خوا بش مندہ وہ ایمان والول کیلئے شفقت رکھنے والا ، رحمت والا ہے ۔ (اے پیغمبر!) گراس پر بھی بیالوگ سر تالی کریں توان ہے کہدوہ میرے لیئے اللہ کا سہارا بس کر تاہے کوئی معبود نہیں ہے گرصر ف اس کی ذات ، میں نے اس پر بھروسہ کیاوہ تمام عالم بستی کی جہانداری کے عرش عظیم کا خداہ ندے۔

اور سور وُانبیاء میں ارشاد ہے:

## 

اور ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں کیلئے رحمت بناکر۔ اور اگر صحیح احادیث کی تصریحات کو بھی ان آیات کی تفسیر کے طور پر شامل کر لیا جائے تب تو اناجیل کے تراجم میں مذکورہ صفت بعینہ آپ کومل جائمیں گے مثلاً الشافع المشفع الشفیع،الناصر (مدگار)وغیرہ۔ کیمرائی باپ کی آیت ۱۳ کواس مضمون کے ساتھ آگر ملائے تو معاملہ اور زیادہ واضح اور صاف ہو جا۔

پھر اسی باب کی آیت ۱۳ کواس مضمون کے ساتھ اگر ملایئے تو معاملہ اور زیادہ واضح اور صاف ہو جائے گا، حضرت مسیح 💨 فرماتے میں:۔

۔ کیکن جبوہ حیائی کی روح آئے گا تو تم کو حیائی کی راہ دیکھائے گا اسلئے کہ اپنی طرف سے نہ کیے گااور متہبیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

غور فرائے گیا یہ مضمون "روح القدسُ پر صادق آسکتا ہے جس نے چند شاگردوں پر ظاہر ہو کراپی نمود دکھانیا ایک ہستی پر جولوازم بشریت متصف ہونے کے باوجود کا نئات انسانی میں رہ کر سچائی کی راہ دکھلائے اور امور غیب سے متعلق خدانے جو پچھ بتالیا ہے، (علامات قیامت، جنت و جہنم، حشر و نشروغیر ہی تفصیلات) اسکو مخلوق خدات بینچائے اور پھر معلوم کرو تاریخ ماضی ہے کہ حضرت میں سے کے بعد محمد کے علاوہ کون آن کے آیاجس نے خدا ہوئے انسانوں کارشتہ دوبارہ خدا سے ملایا اورادیان و ملل کی گم شدہ صداقتوں کو قرآن کے ذریعہ روشن و نمایاں گیا۔ کیا موافق و مخالف دونوں شہاد تیں اس پر متفق نہیں میں کہ اس کی قوم دوست وو شمن خریب ہی اس کو "الصادق الا مین" کہہ کر پکارتے تھے اور کیا انجیل کا یہ فقرہ "اسکے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہ گا"اور قرآن کی یہ آیت ما سے بچھ نہیں کہتا، جو خدا کی جانب سے اتاری جاتی ہے۔ ایک ہی مقد س بستی کی تقدیس حیات اور گیا تاری جاتی ہے۔ ایک ہی مقد س بستی کی تقدیس حیات اور شدت تول و عمل کے دو تعکس نہیں ہیں ایس جائی گی روح میں لفظ "روح" سے فائدہ اٹھا کر اور بقیہ تمام مضمون بشارت سے آئھ بند کر کے اس کو "روح القد من گھر دینا عملی دیانت ہے؟ ہر گو نہیں۔

غرض وصیت بابشارت حضرت مسیح اللی کی جانب ہے واضح اور صاف اعلان ہے ظہور قد سی صفات کا اور اس کا نکار بداہت گا نکار ہے اور تعصب ہے جاکی دلیل۔ ا

بشارات النبی کے جاب کتا ہے باب بہت وسیع ہے اور چھٹی صدی ہجری میں ایک سیحی عالم سعید بن حسن اکندرانی نے جب کتاب مقدس میں ان بشارات کو دکھے کر اسلام قبول کیا تو محیط انظر ایک مستقل کتاب ای موضوع پر تضیل کے ساتھ کلھتے رہے ہیں۔ حق کہ بعض علاء نے ہندوؤں کی قدیم کتابوں اور مجوس کے قدیم نوشتوں میں بھی "منتظر ہستی" سے متعلق جو کچھ مذکو رہے اس کو بشارات النبی میں شامل کیا ہے۔ مگر ہم ای قدر پر اکتفاکرتے ہوئے قر آن عزیز کی ان آیات پر اس مضمون کو ختم کر دینا چاہے ہے۔ مگر ہم ای قدر پر اکتفاکرتے ہوئے قر آن عزیز کی ان آیات پر اس مضمون کو ختم کر دینا چاہے ہے ہیں جو نزول قر آن کے وقت سے یہود و نصار کی کے سامنے بر ابر اعلان کرتی رہی ہیں کہ قد یم ساوی کتابوں میں اس مقدس پینمبر کا تذکرہ بر ابر رہا ہے اور چو نکہ خدا کی نقد رہے فیصلہ کرچکی تھی کہ اس کو آخری اور کامل و مکمل قانون اسی ذات اقد س کے ہاتھوں کا نئاتے ہست و بود تک پہنچ گا۔ اسلئے از بس ضروری تھا کہ اس کاذکر پہلے نوشتوں میں ہو تا کہ جب اس کے ظہور کا وقت آپنچ نو تمام صادق ادیان و ملل سے متعلق امنیں بیثاتی الہی کے مطابق اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیش کر دہ صدافت اور قانون بر ایت " قرآن "کو متعلق امنیں بیثاتی الہی کے مطابق اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیش کر دہ صدافت اور قانون بر ایت " قرآن "کو متعلق امنیں بیثاتی الہی کے مطابق اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیش کر دہ صدافت اور قانون بر ایت " قرآن "کو

<sup>:</sup> اس پیشین گوئی میں فار قلیط سے متعلق مفصل محققانہ بحث کیلئے میزان الحق از مولانار حمۃ اللّٰد (نوراللّٰد مر قدہ)الفارق، مدایۃ الحیاریادر سالہ تہذیبالاخلاق مضمون فار قلیط قابل مراجعت ہیں۔

ا ہے لیئے راہِ عمل بنائمیں چنانچہ سور وَالفتح میں ارشاد ہے!۔

مُحَمَدٌ رَسُولُ اللّهِ ط وَالّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا عُهُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ وَرَصُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَكُمُ اللّهِ وَرِصُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَتَرَ السّبُحُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التّورَاةِ وَمَثّلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ أَتَرَ السّبُحُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التّورَاةِ وَمَثّلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ أَثَرَ السّبُحُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التّورَاةِ وَمَثّلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مُحَدَالِةَ مَثَلُهُمْ فِي التّورَاقِ وَمَثّلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مَثَلُهُمْ فِي التّورَاقِ وَمَثّلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مَعْمَاوِلَ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَثَلُهُمُ فَي التّورَاقِ وَمَثّلُهُمْ فَي الْإِنْجِيلِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن اللّهُ وَمَعْمُولَ مِنْ مَنْ مِن مِن مِن مِن اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَالْمُ مِن اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ مِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ الللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَالًا مِن اللّهُ وَلَا عَلَالًا مِن اللّهُ وَلَا عَلَالًا مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَالًا مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَالًا مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَالًا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالًا مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَالًا مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَالًا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالًا مُنْ اللّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ مُلْكُولًا مُلْ الللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلّهُ مُلْكُولًا مُلْعُلُولُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مُلْكُولُولُ اللّهُ وَلِللّهُ مِنْ الللّهُ وَلِلْ اللللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مُلْكُول

یہ ذکر انجیل برنایا میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور آپ کی صفات بہت نمایاں الفاظ میں مذکور میں لیکن وہ نصاریٰ کے نزدیک متر وک ہے مگر جیسا کہ سابق میں کہا جاچکا ہے اس کاترک کسی دلیل پر قائم نہیں ہے بلکہ وہ اور بعض دوسری انا جیل کاترک محض ایک فال کی بناء پر ہواجواسی غرض سے نکالی گئی تھی۔ اور سور ؤشعر اء میں ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴾ بلِسان عَرَبِي مُبينٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُوَّلِيْنَ ﴾ المُنْذِرِيْنَ ﴿ بلِسَانِ عَرَبِي مُبينٍ ﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُوَّلِيْنَ ﴾ المُنْذِرِيْنَ اللهُ وَلَا إِنَّهُ لَفِي وَرَدُكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا إِنَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْلُ وَلِي اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَل

اورا یک مرتبہ خود نبی اکرم 🏓 نے انہی بشارات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

دعوۃ ابی ابراھیم و بیشریٰ عیسیٰ "بعنی میںا پنے باپ ابراہیم کی دعا ڈن اور عیسیٰ میح کی بشارت ہوں(بعنی) دعاء خلیل اور نوید مسیحا" قرآن عزیز نے دعاء ابراہیم عصصے کاذکراس طرح کیا ہے

اے ہمارے پروردگار!ان(اہل عرب) ہی میں ہے ایک رسول بھیج جوان پر تیری آیات پڑھے اوران کو کتاب اور حکمت سکھائے اوران کو(ہر قتم کی برائیوں ہے) پاک کرے۔ بے شبہ توغالب اور حکمت والا ہے۔ اور بشارت مسیح سے کاذکر سور وُصف میں اس طرح منقول ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَايَنِيُّ إِسْرَآئِيْلَ إِنِّيْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَذَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ سِّأَتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُبِيْنٌ ٥

اور (وہ وقت قابل ذکر ہے جب عیسی ابن مر ٹیم عیبجالسلام نے گہا"اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ کار سول (اپلجی) ہوں نصدیق کرنے والا ہوں توراۃ کی جو میرے سامنے موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد (فار قلیط) ہو گا پس جب ان کے پاس وہ (خدا کا پیغمبر) و لا تمل کے کر آیا تو یہ کہنے لگے بیہ تو کھلا جادو ہے۔

ن عادت

تاری آدیان و ملل شاہد ہے کہ حضرت میسی سے ظہور پر تقریباً چے صدیان گزر چکی ہیں اور معمور ہُ عالم خدائے پینیبرول کی معرفت حاصل کی ہوئی صدافت حق کو فراموش کر چکاہے تمام کا کنات انسانی خدا پر تک کی برستش سرمائے کی بجائے مظاہر پر تی میں مبتلا ہے اور ہر ملک میں نوع انسانی ہے لے کر نوع جمادات تک کی پرستش سرمائے نازش بی ہوئی ہے گوئی انسان کواو تار (خدا) گہد رہا ہے تو کوئی خداکا بیٹا۔ ایک اگر مادہ پرست ہے تو دوسر اخودا پی تمالا روح ) کو بی خدا کو بھا بھوری کی پرستش ہے ورونوں در خوں اور پھروں کی عبادت ہے ، آگ پانی، ہوا، مٹی کے سامنے ناصیہ فرسائی ہے غرض کا گنات کی ہر شے پرستش اور پوجا کے لا اُق عبادت ہے ، آگ پانی، ہوا، مٹی کے سامنے ناصیہ فرسائی ہے غرض کا گنات کی ہر شے پرستش اور پوجا کے لا اُق کاراس کو اگر مانا بھی جاتا ہے تو دوسروں کی پرستش شہیں ہے نہ اس کی احدیت کا تصور خالص ہے اور نہ صعہ یت کاراس کو اگر مانا بھی جاتا ہے تو دوسروں کی پرستش اور عبادت کے ذریعہ ہواگر خالق موجودات ہے بھی تو کاراس کو اگر مانا بھی جاتا ہے تو دوسروں کی پرستش اور عبادت کے ذریعہ ہواگر خالق موجودات ہے بھی تو انسان، حیوان ، در خت پھر کے بل ہو تد پر غرض ساری و نیا میں اصل کار فرمائی مظاہر کی تھی اور 'ذات حق' ضرف نام کے لئے حقیقت ہے چشم ہوشی تھی گر مخلو قات کی عبادت گزاری شعار عام تھا اور ہر طرف سامن کو نہیں پوج تھی گر اس لئے تاکہ وہ خدا کی جانب بماری قربت کاذریعہ بن حاضی کا مظاہر ہ نظر آتا تھا۔

جائیں کامظاہرہ نظر آتا تھا۔ ریس

یمی وہ تاکیک دور تھا جس میں ''سنۃ اللہ'' یعنی خد کے قانون ہدایت وصلالت نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہر ایااور غیرت حق نے فطرت کے قانون رد عمل (RE ACTION) کو حرکت دی یعنی آفتاب ہدایت برج سعادت سے نمودار ہوااور چہار جانب چھائی ہوئی شرک وجہالت اور رسم دروان کی تاریکیوں کو فناکر کے عالم ہست و بود کو علم ویقین گی روشنی سے منور کردیا۔

الاول مطابق ۱۰ تا پریل اے ہے کی صبح معادت تھی جب مدنیت وحضارت سے محروم بن کھیتی کی سر زمین مکہ کے ایک معزز قبیلہ کر یش (بنی ہاشم) میں عبد اللہ بن عبد المطلب کے بیہاں آمنہ بنت وہب کے

مشکوئے معلی ہے آفتاب رسالت محمد 👚 نے ظہور کیا۔

خدایا!وہ صبح کسی سعادت افروز تھی جس نے کا ئنات ارضی کور شد وہدایت کے طلوع کامژد ہُ جانفراء سنایا اور وہ ساعت کسی مبارک و محمود تھی جو معمور ہُ عالم کیلئے پیغام بشارت بنی عالم کاذرہ ذرہ زبان حال ہے نغمے گار ہا تھاکہ وقت آ بہنچاکہ اب د نیاء ہست و بود کی شقاوت دوراور سعادت مجسم سے عالم معمور ہر ظلمت شرک و گفر کا پر دہ چاک ہو اور آ فتاب ہدایت روشن و تابناک ہو۔ مظاہر پرستی باطل تھہر ہے اور خدائے وحدگی توحید مقصد حیات قراریائے۔

دنیا تو کیا ملک قبیلہ اور خاندان کو بھی ہے علم نہ تھا کہ مذا ہب عالم جس آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں وہ اس غیر متمدن سر زمین اور عبدالمطلب کے گھرانے سے جلوہ گر ہوگا کہ اس کی ولادت باسعادت کو خاص اہمیت دیتے اور تاریخ ولادت کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتے مگر جس خالق کا نئات کے نوشتہ نقد مرینے اس کو مقد س جستی بنانے کا فیصلہ کیاای کے بدقدرت نے ولادت باسعادت کیلئے آیک معجزانہ تاریخی نشان بھی ظاہر کر دیااور وہ اسحاب الفیل گا واقعہ تھا۔

معتبر اور متندر وایات شاہد ہیں کہ نبی اکرم 🍵 کی ولادت اس واقعہ ہے چند ماہ بعد ہوئی۔ ا

یہ واقعہ جن خصوصات کا حامل ہے ان کے پیش نظر یہ عرب کے لئے عموماً اور اہل جاز کے لئے خصوصانبایت بجیب اور جیرت زاتھا اور اس لئے وہ بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے تھے اس لئے انھوں نے اس کا نام ہی عام الفیل (یعنی انھیوں والاسال) رکھ دیا۔ مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ دراصل یہ واقعہ ایک (نشان) ہے اس جلیل القدر بستی کے ظہور کا جوایک روز تمام معمورہ انسانی کو مرکز توحید اور قبلہ ابراہیمی پر جمع کر دے گی اور اس کو غیر القد (بتوں) کی آلود گیوں سے پاک کر کے توحید الی کے نغموں کیلئے مخصوص کرائے گی۔ کیونکہ یہی وہ پہلا مقام ہے جو صرف خدائے واحد کی پر ستش کیلئے بنایا گیا۔ یہ مندر نہیں تھا کہ مورتی کی بوجا کی جائے ، یہ گر جا اور گیسا بھی نہ تھا کہ بیوع میں ہے اور گنواری مریم علیم السلام کے جسموں کے سامنے سر جھایا جائے نہ یہ اور گیسا بھی نہ تھا کہ بیوع میں گارہ کے راس کی پر ستش کی جائے اور نہ یہ صلوات یہود تھا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بناگر اس کی تقدیس کے نغم گائے جائیں بلکہ یہ تو خدا اور صرف ایک خدا کی عباد ت کے لئے بنایا کے کو خدا کا بیٹا بناگر اس کی تفدیس کے نغم گائے جائیں بلکہ یہ تو خدا اور صرف ایک خدا کی عباد ت کے لئے بنایا گیا۔

کیاتھا غرض بعثت کے بعد جب قدرت کے اعباز نماہا تھوں نے عام الفیل میں آپ کی گولادت کاراز سربستہ آشکارا کر دیا تب دنیا نے یہ سمجھا کہ ابر ہمتہ الاشرام اور اس کے لشکر سے تعبیۃ اللہ کی یہ حفاظت اس لئے تھی کہ وہ وقت قریب آپنجیا جب دوبارہ یہ مقدس مقام خدائے واحد کی عبادت اور توحید خالص کی مرکزیت کاشر ف حاصل کرنے والا ہے ایس جو طاقت بھی اس مقصد عظمیٰ سے متصادم ہوگی خود ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گی۔ ابر ہہ عیسائی تھااور اہل عرب (قریش) مشرک، پھرکون کہہ سکتا ہے کہ ابر ہہ اور اس کے لشکر کی بربادی

ابرہہ عیسانی تھااوراہل عرب( فریش) متر گ، پھر کون کہہ سکتاہے کہ ابرہہ اوراس کے لشکر کی بربادی قریش کی نصرت و حمایت کے لئے تھی نہیں! بلکہ اس لئے سب کچھ ہو آکہ مشیت الہی کے خلاف ابرہہ کی

واقعه کی تفصیلات فضص القر آن جلد ۳ میں گزر چکیں۔

خواہش بھی کہ یمن (صنعاء) میں جو خوبصورت گرجا (القلیس) باپ، بیٹا، روح القدس (شلیث) کے فروغ دینے کو بنایا گیا تھام کر'' تو حیر کعبۃ اللہ''کی جگہ وہ مرجع حلائق ہے اوراس مقصد کی خاطراس نے انہدام کعبہ کے لئے لشکر کشی کی ادھر قریش یعنی ساراعرب اس کی مقاومت سے عاجزو درماندہ تھا ابر بہہ وقت کے تمام جنگی اسلحہ اور نہر وسامان کا مالک اور قریش ان سب سے پکس محروم تب غیرت حق حرکت میں آئی اور دنیانے دکھے لیا کہ ونیوی طاقت کے گھمنڈ پر مشیت الہی سے نگرانے والا خود ہی فنا کے گھاٹ اثر گیا اور محور توحدی ''محبہ'' خدائی حفاظت کے سابیہ میں اس طرح قائم رہا ہے سے اسلام سے اس محض کیلئے جو خوف خدار کھتا ہے ) قر آن عزیز نے سور قالفیل میں اس حقیقت کو معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ نقل کیا ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلٍ ۞ وَخَعَلَهُمْ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ۞ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِيَّلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَوْلُ ۞ كَعَصَفُ مَثَأْكُولُ ۞

(اے پیغیبر!) کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے پرودگارنے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیامعاملہ کیا؟انکے فریب کو ناکام نہیں بنادیا؟اوران پر فوج در فوج پر ند بھیج دیئے وہ پر ندان پر گنگریاں پھینکتے تھے پھر (خدانے)ان ہاتھیوں والوں کو کھائے ہوئے تھس کے مانند کردیا۔

بہر حال عام الفیل نبی اکرم کے کی ولادت باسعادت کا سال ہے اور سے واقعہ آپ کے ظہور قدی کا سال ہے اور سے واقعہ آپ کے ظہور قدی کا سب سے بڑا قریبی نشان ہے اور سے حقیقت اس شخص پر بخو بی عیال ہے ، مسل میں نشان ہے اور سے حقیقت اس شخص پر بخو بی عیال ہے ، مسل میں خوال کی جانب کان سے میں سے بیاس قبول حق کی جانب کان لگائے ہوئے ہے۔''

## تاريخُ ولاوت كى تحقيق

تمام ارباب تاریخ و سیر کا تمین باتوں پر کلی اتفاق ہے ایک بیہ کہ ولادت کا سال''عام الفیل'' تھا چنانچہ سیر ہے و مغازی کا مشہورامام محمد بن المحق اور جلیل القدر محدث ومؤرخ حافظ ابن کثیرٌ جمہور کی یہی رائے نقل کرتے ہیں:

وكان مولوده عليه الصلوة والسلام عام الفيل و هذا هوالمشهور عن الجمهور و قال ابراهيم بن منذر الحرامي و هوالذي لا يشك فيه احد علماء نا انه عليه الصلوة والسلام ولد عام الفيل- (تاريح ابن كثير حلد ٢ صـ ٢٦١)

و المحتمع عليه انه عليه الصلواة والسلام ولد عام الفيل۔ (تاريح ان كثير حلد ٢ ص ٢٦١) جمہور كے نزديك يمي قول مشہور ہے كہ نبي عليه الصلوة السلام كي ولادت عام الفيل ميں ہوئي اور ابر اجيم بن منذر کہتے ہیں کداس بات میں کسی عالم کو بھی شک و شبہ نہیں کہ نبی 🚅 عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ اوراس پرسب کا تفاق ہے کہ محمد 🚅 عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

اور دوسر کیاور تیسر می بات بید که آپ کیولادت ربیج الاول که مهینے میں شنبہ (پیر) کے دن مسج صادق کے وقت ہوئی؛

وهذا ما لا خلاف فيه انه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ثم الجمهور على ان ذلك كَانِ في شهر ربيع الاول. (تاريَّابَنَّ شِي جدائن٣١)

اوراس پر کلی اتفاق ہے کہ آپ ۔ دوشنبہ (پیر) کے دن پیدا ہوئے کھر جمہور کابیہ بھی فیصلہ ہے کہ رہیج الاول کا مہینہ تھا۔

قال ابو قتادة رضى الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين فقال، ذلك يوم ولدت فيه و انزل عليّ فيه ـ (سلم)

ابو قبادہ فرماتے میں گاؤں کے ایک آدمی نے کہااے اللہ کے رسول ﷺ! آپ ﷺ پیر کے دن کے متعلق کیا فرماتے میں آپ ﷺ ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولاوت ہو گی اور جس میں مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہو گی۔

لیکن اہل سیر و تاریخ اس باب میں مختلف الرائے ہیں کہ رہیج الاول کی کون می تاریخ تھی عوام میں تو مشہور قول سے ہے کہ اار بچالاول تھی اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر ہیں اور اکثر علاء ۸ رہیج الاول کہتے ہیں لیکن تھیجے اور مشند قول ہے ہے کہ ۹ رہیج الاول تاریخ ولادت ہے اور مشاہیر علاء تاریخ و حدیث اور جلیل المرتبہ ائمہ وین اس تاریخ کو تھیجے اور ''اشبت'' کہتے ہیں چنانچہ حمیدی، عقیل ، یونس، بن بزید، ابن عبد اللہ ابن حزم ، محمد بن مو کی خوارز می ابوالخطاب ابن و حیہ ، ابن تیمیہ ، ابن کثیر ، ابن حجر عسقلانی ، شیخ بدر الدین عینی جیسے مقدر علاء کی بہی رائے ہے۔

محمود پاشافلکی نے (جو قسطنطیہ کامشہور ہیئت داں اور منجم گذراہے) ہیئت کے مطابق جوزائچہ اس غرض سے مرتب گیاتھا کہ محمد ہیں کے زمانہ سے اپنے زمانہ تک کسوف و خسوف (سورج گربمن و چاند گربمن) کا صحیح حساب معلوم کرتے بوری شخفیق کے ساتھ یہ ٹابت کیا ہے کہ سن ولادت باسعادت میں کسی حساب سے بھی دو شنبہ (پیر) کادن ۱۲ رہے الاول کو نہیں آتا بلکہ ۹ رہے الاول ہی کو آتا ہے اس لئے بلحاظ قوت و صحت روایات اور باعتبار حساب ہیئت و نجوم ولادت مبارگ کی مستند تاریخ ۹ رہے الاول ہے۔

اصحاب فیل کے واقعہ سے کس قدر عرصہ بعد ولادت ہو ئی؟ متعد دا قوال میں سے مشہور قول یہ ہے کہ پچاس دن بعد ظہور قدی ہواہے۔

( فتح الباري جلد ٢ و تاريخ ابن كثير جلد ٢ ص ٢٩٠)

وقيل بخمسين يوما وهو اشهر ـ

ا: ۸اور ۹ کااختلاف حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ مہینے کے ۹ ۶اور ۳۰ کے حساب پر مبنی ہے اور جبکہ حساب سے ٹابت ہو گیا کہ صبیح تاریخ اور اپریل تھی تو ۸ کے متعلق تمام اقوال وراصل ۹ کی تائید میں پیش ہو تکتے ہیں ۱۲

ا کی قول یہ ہے کہ اصحاب فیل کے واقعہ سے پچاس دن بعد والادت باسعادت ہوئی اور یہی قول زیادہ مشہورے۔

نبی اکرم ہے عربی النسل میں اور عرب کے معزز قبیلہ قریش کی سب سے زیادہ مقتدر شاخ بنی ہاشم ہے میں، قر آن عزیزاہل عرب کو خطاب کرتے ہوئے متعدد مقامات پر آپ سے کے عربی نژاد ہونے کا ذکر کیاہے:

هُوَ الَّذِيُ بَعَثَ فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(خدا)وہ ذات ہے جس نے امیین (ان پڑھ لوگول) میں ہے ہی ایک رسول بھیج دیا جوان پراس کی آیات پڑھتا اور ان کا نز کیہ کر تااور ان کوالکتاب (قر آن )اور حکمت سکھا تاہے۔ (جمعہ پ ۲۸۴)

أَعْجَمِيٌّ وَهُٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبَيْنٌ ٥

کیا(اس قر آن کوسکھادیتاہے کوئی مجمی اور حالت ہیہ ہے کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ (النحل پہاڑہ) ماہرین انساب عرب کااس پراتفاق ہے کہ آپ 🙇 حضرت اسمعیل بن ابراہیم 🤐 کی نسل ہے ہیں اسلئے کہ قریش بغیر کسی اختلاف رائے کے عدنانی ہیں اور عدنان کے اسمعیلی ہونے میں دورائے کی گفجائش ہی نہیں ہے۔

عرب کے علم الا نساب کے مشہور عالم محدث ابن عبد البر تحریری فرماتے ہیں:
و اجمعوا ان محمد ارسول الله من ولد عدنان و ان عدنان من ولد اسمعیل و ان
ربیعة و مضر من ولد اسمعیل ۔ (الفصد والامم س ۲۲ والانباه علیٰ فبائل الرواة س ٤٦)
اور علماء انساب کااس پر اتفاق ہے کہ محدر سول اللہ من عدنان کی نسل سے ہیں اور عدنان اسمعیل نسل کی نسل سے ہیں اور عدنان اسمعیل نسل کے اور ربیعہ اور مضر بھی اسمعیل میں کی اولاد ہیں۔

علماءانساب نے نسب نامہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے:

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن گلاب بن مره بن کعب بن لوگ بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عد نان -

اور والدہ کی جانب ہے آپ 🥟 کا نسب نامہ گلاب پر جا کر پدری سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے لیمنی آمند بنت وہب بن عبد مناف بن زہر ہ بن کلاب کلاب کو حکیم مجھی کہتے ہیں۔

البت عدنان اور حضرت استعیل کے در میان سلسلہ کے ناموں سے متعلق ماہرین انساب کی آراء مختلف ہیں اس کئے نبی آگر م تفاص نبیل کے متعلق ارشاد فرما کر گذب النسابون (نسب بیان کرنے والوں نے خلط بیانی کی ہے) کسی رائے کی توثیق نہیں فرمائی اور اپنے سلسلہ نسب کے متعلق صرف اس قدر ارشاد فرمایا ہے:

ان الله اصطفى كنانة من ولد اسمعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من

قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم- (سنه)

اللہ تعالیٰ نے اسلمیل کے اسل میں ہے کنانہ کو ممتاز بنایااور کنانہ میں سے قریش کو عزت و عظمت بخش اور قریش میں سے بی ہاشم کو انتیاز عطافر مایااور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔

گویااس طرح سلسلہ نسب کے صرف ان حصول کی تصدیق فرمائی جوماہرین انساب کے در میان بلا خلاف مسلم تھے۔

اسلام نے نسبی تفاخر اور اس پر بہنی ہاتی رہم وروائ کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیاہے وہ کہتا ہے خدا کے بیال فضیات کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے اور وہاں حسب و نسب کی کوئی پر سش نہیں ہے نیز نسبی تفاخر اسلام کی بنیادی قانون "اخوت اسلام" کے قطعاً منافی ہے اس لئے اسلام کے اجتماعی دستور میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تاہم واقعاتی طور پر تاریخ یہ پیت دیت ہے کہ ہمیشہ انبیاور سل عیسہم السلام اپنی قوم اور اپنی ملک کے معزز خاندان میں سے ہوتے رہے ہیں حکمت خداوندی کا فیصلہ غالباً اس لئے ہوا کہ قوموں اور مگوں کے معزز خاندان میں سے ہوتے رہے ہیں حکمت خداوندی کی فیصلہ غالباً اس لئے ہوا کہ قوموں اور مگوں کے معزز خاندان کی حاور نسبی تفاخر کے خلاف ان کی دعوے مثلاً کسی سابی زندگی میں ذات بات کی تقسیم اور کاسٹ سلم اس طرح موجود ہے کہ اس کی وجہ سے بعض انسان بعض کو حقیر وذلیل سیجھنے گئے ہیں تواگراس قوم یا ملک میں والے اپنی حالت میں ہو جس کو قومی اور ملکی رواج نے نیچے اور بست اقوام کا لقب و سابہ ایس حالت میں اس ظلم صریخ اور باطل کوشی کے خلاف اس پیغیر کی صدائے حق آئی سرعت کے ساتھ کا میاب نہ ہوتی جس کہ وہ خواندان سے تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک اس خاص مسئلہ میں نہیں بلکہ اس کے بیغام حق کی تمام اصلاحات میں یہ فرق سے تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک اس خاص مسئلہ میں نہیں بلکہ اس کے بیغام حق کی تمام اصلاحات میں یہ فرق سے تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک اس خاص مسئلہ میں نہیں بلکہ اس کے بیغام حق کی تمام اصلاحات میں یہ فرق سے تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک اس خاص مسئلہ میں نہیں بلکہ اس کے بیغام حق کی تمام اصلاحات میں یہ فرق

ضرور نظر آئے گا۔

جہر حال یہ حکمت ہر مقام اور ہر موقع پر مفید ہویانہ ہو عرب کے حالات وواقعات کیلئے از بس مناسب اور مفید ثابت ہوئی چنانچہ صدائے اسلام نے جب اپنی انقلابی اور اصلاحی گری سے روحانیت کی خفتہ کا مُنات میں تنہلکہ ڈال دیا توایک جانب نبی اگرم ﷺ نے اہل عرب کو یہ ستایا کہ یہاں تک خاندانی انتیاز کا تعلق ہے تو میں قریشی بھی ہوں اور ہا تھی بھی اور یہ انتیاز تمہارے نقطہ نظر سے بہت بلند ہے مگر میری نگاہ میں اس کی حیثیت صرف یہ ہے: ولا فخر یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔"اور دوسری جانب نسبی نفاخر کی بنیادوں کے انہدام اور مساوات انسانی کی وعوت عام کے لئے اس خدائی فرمان گااعلان کرکے کا مُنات انسانی کی تمام تاریک ذہینت کے خلاف انقلاب عظیم بریا کرویا:

يَّاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذُكَرِ وَّأَنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَالِلَ النَّهِ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذُكَرِ وَّأَنْشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَالِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهِ أَنْفَادُ مِنْ أَنْ اللَّهِ أَنْفُولُوا اللَّهِ أَنْفُولُوا اللَّهِ أَنْفُولُوا اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرُ ١ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ١ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ١ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ١ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ١ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيْمُ عَلَيْمٌ خَلِيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ خَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

لوگوامیں نے تم سب گوا یک مر دو عورت سے پیدا کیاہے ( یعنی تخلیق انسانی کی ابتدا آ دم اوراس کی بیوی حواملیها السلام سے ہوئی ہے ) اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں صرف اس لئے بانٹ دیاہے کہ آپس میں (صلہ رحمی کے لیے ) بہچان اور معرفت کا طریقہ قائم کرلو (اوراصل بیہے کہ ) بلاشبہ اللہ کے نزد یک وہی عزت والا ہے جو تم میں سے پر ہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔
جو تم میں سے پر ہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔
(انجوات ہے ۱۳۶۱)

اور المجت الوداع کے موقع پر جب آپ ہزار ہاضحابہ کی موجود گی میں وواعی پیغام سنارہے اور اسلام کے بنیادی اصول کے استحکام کیلئے اہم وصایا پیش فرمارہ بتھاس حکم خداوندی کی تائید میں بیدا نقلاب آ فریں پیغام بھی ارشاد فرمایا:

ان الله يقو ل،

يَّاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا طِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ طِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ٥

فليس لعربى على عجمى فضل و لا لعجمى على عربي فضل و لا لاسود على ابيض فضل ولا لابيض على اسود فضل الا بالتقوى - يا معشر القريش لا تحيؤ بالدنيا تحملونها على رقابكم و يحئ الناس بالآخرة فاني لا اغنى عنكم من الله شيئاً .....الخ

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے افراد نسل انسانی! بلاشبہ ہم نے تم کو ایک مردوعورت سے پیدا کیااور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبائل بنادیے ہیں تا کہ (صلہ ًرحمی کے لیے) تعارف پیدا کروبلا شبہ تم میں اللہ کے نزدیک وہی ہر گزیدہ ہے جو زیادہ متقی (نیک کر دارہے) ہیں (خوب یادر کھو کہ ) نہ عربی کو مجمی پر کوئی فضیات ہے اور نہ گورے کو کالے پر کوئی بزرگی بلکہ ان سب کے لئے فضیلت کا معیار صرف تقوی (نیک عملی) ہے اے گروہ قریش ایسانہ ہو کہ تم (خاندانی فخر کے زعم باطل کیوجہ سے قیامت میں) و نیا کو گاند ھے پر ااو کر لاؤاور دوئر سے لوگ (نیک عملی کی بدولت) آخرت کا سامان لے کر آئیں ، واضح رہے کہ (تمہارے محض قریش مونے کی وجہ سے) میں تم کو خدا کے فیصلے سے قطعا نے پرواہ نہیں بنا سکتا (خدا کے یہاں تو صرف عمل ہی کام مرف کی اور تہدیدہ تھے ہے ان ہیں)

اورا گیا۔ مرتبہ نسبی فخر کے خلاف تبلیغ حق کرتے ہوئے اس کو جابلی تعصب فرمایااور مسلمانوں کو اس سے بیچنے کے لئے سخت تاکید فرمائی۔رشاد فرمایا:

ان الله تعالىٰ قد اذهب عنكم عبية الحاهلية و فخرها بالآباء و انما هو مؤمن تقى او فاجر شقى الناس كلهم بنو آدم و آدم خلق من تراب (ابو داؤد ترمذى) الله تعالى في (دعوت اسلام كوريع) تمهار ورميان عجابليت كو تعصب اور نسبى فخر كوماديا وراب انسان يا تكوكار مومن باوريابد كاريا في سب انسان آدم كى اولاد بين اور آدم كى پيدائش منى سے وراب انسان يا تو كر فخر كر فى كاكيا موقع بى)؟

سروردوعالم نے بید فرماکراندا ہو مومن تقی او فاجر شقی ای مسئلہ کوائی درجہ صاف کردیا فقا کہ مسلمان گی زندگی میں بھی اس کے برعکس زندگی کا کوئی اثر پڑناہی شہیں چاہیے تھا، ذات پات توصر ف اس لئے تھیں کہ چھوٹے جھوٹے حلقوں میں باہمی تعارف صلہ رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ ایک دوسر نے کے ساتھ باسانی ہو سکے ورنہ کسی ذات کہاں گا خاندان؟ کون برادری؟ یہاں تو صرف دوہی فطری اور نیچرل تقسیمیں ہیں یا نکو کاریا بد کار کسی قوم کسی خاندان اور کسی ملک گا انسان ہواگر بچی خدا پرسی اور نکو کاری رکھا ہے تو وہ سب ایک برادری اور ایک توم ہیں اور اگر مشرک و کافر اور بد کاریا پی تو یہ سب ایک گروہ اور ایک ٹولی ہیں۔



خاتم الا نبیاء محمد 🔞 کے والد ماجد کا نام عبد الله اور والد هٔ ماجده کا آمنه تھا۔ انجمی آفتاب ہیرایت نے کا نئات ہست و بو د میں طلوع نہیں کیا تھااور حضرت آ منہ کی مشکوئے معلی اس و د بعت کی امین ہی تھی کہ والد ماجد کا نقال ہو گیااور ارباب سیرت کہتے ہیں کہ حضرت عید اللہ ایک قافلہ کے ساتھ مدینہ (یثر ب) پہنچا تو وہ بیار ہو گئے اور اس لئے اپنے نانہال بنی نجار میں قیام پذیریزے قافلہ جب مکد پہنچا تو عبدالمطلب نے بینے کے متعلق وریافت کیا قافلہ نے ان کی بیماری اور مدینہ میں قیام کا واقعہ کہد شایا۔ تب عبد المطلب نے اپنے بڑے کڑ کے حارث کو دِ ریافت حال کے لئے مدینہ تجھیجا، حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبدالقد نے ا یک ماہ چند روز بیمار رہ کر داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ واپس آگر جب حارث نے باپ کو حادثہ کی اطلاع دی تو عبر المطلب اور تمام خاندان کواس صدمه ٔ جانگاه نے بے حال کر دیا کیو نکه عبد اللہ اپنے باپ بھائیوں کے بہت

غرض جب ولادت بإسعادت ہوئی تواس ہے قبل ہی آپ 🍵 کو یتیمی کاشر ف حاصل ہو چکا تھا، چنانچیہ قر آن نے آپ 🥏 کی چیمی وہ نیوی وسائل ہے محروی کے وجود آغوش رحمت کردگار میں نشو نمایا کر ہادی عالم بنے کامعجزانداخضار کے ساتھ سورۂ والصحیٰ میں تذکرہ کیاہے:

أَلَمُ يُجِدُكُ يَتِينُمُا فَأُواى ٥ وَوَجَدَكَ ضَأَلًا فَهِدَى ٥ وَوَجَدَكَ عَأَيْلًا فأغنى 🗅

(اے پیغیبر!) کیا تھھ کوخدانے بیٹیم نہیں پایا گھراپنی آغوش (رحت) میں جگہ دیاور کیا تھھ کو ناواقف نہیں پایا پھر تجھے کو (کا گناہ کی ہدایت کے لیے) ہدایت مآب بنایااور کیا تجھے کو (ہر قسم کے وسائل سے محروم و) مختاج شیں پایا پھر تھے کو (ہر قشم کی سرور ی دے کر) عنی بنادیا۔

بقول حضرت ابو قباد ہ آن آیات میں عجیب و غریب اعجاز اور اسلوب بیان کے ساتھ نبی اکرم 🥛 کی حیات طیبہ کے تمام ارتقائی مدارج کا تذکرہ ہے تم سمجھتے ہو کہ 🕒 🎅 کے معنی پیر ہیں کہ برورو گارعالم نے آپ 💎 کو رہنے ہے کی صورت پیدا کر دی یا آپ 🚽 کو بے یارومدو گار نہیں رہنے دیا یہ بھی صحیح ہے مگر اس کلام ربانی کی اصل روح ہیہ ہے کہ اس نے ذات اقدیں 💎 کوہر قتم کے مادی اسباب ووسائل ہے بے پرواہ رکھ گراپنی آغوش رحمت میں لے لیااور آپ 💎 کے نشووار تقاء کو خالص اپنی تربیت میں کامل و مکمل کیا۔ اُور کی تفسیر کوخود قرآن ہی نے دوسر ی جگہ روشن کر دیاہے مثلاً سور ہ شور کی میں ہے:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴿ مَا كُنْتَ تَدَّرِي مَا الْكَتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ط اورای طرح ہم نے تیری جانب اپنے امر کی روح کاار نقاء کیا(حالا نکداس سے پہلے)نہ تو کتاب (قرآن) سے واقف قضاور نہ ایمان کی حقیقت ہے کئین ہم نے اس گونور (روشنی) بنادیا ہم اپنے بندوں میں سے جس کو جاہتے یں (اس کی صلاحیت واستعداد کے پیش نظم )اس کے ذراعیہ مِدایت دیتے ہیں۔ اور آیت سے میں دنیوئی احتجاج و غنی کاذ کر روح کلام نہیں ہے بلکہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ

> لیس الغنی عن کثرہ العرض ولکن الغنی عن النفس (مسیر او کلم) غنی الداری کی بہتات کانام نبیں ہے حقیقی ننی انس کا ماسوی اللہ مستغنی ہو جانا ہے۔

عمر مبارک ابھی چھ سال ہی گی تھی کہ آپ سے کی والدہ ماجدہ آ منہ کا بھی انتقال ہو گیا ہی ہی آ منہ آپ سے کو آپ کے ا کو آپ کے ایار ہو ینہ ) میں لے کر گئی تھیں واپسی میں مقام ابواء میں بیار ہو گئیں اور چندروز علیل رہ کرومیں انتقال فر میاور سن مبارک ابھی آئھ منز لیس ہی طے کر پایا تھا کہ دادا عبدالمطلب نے بھی دنیا ہے منھ موڑ لیااوراس طرح عہد طفلی ہی میں وسائل تربیت اور دنیوی اسباب کفالت سے محرومی نے گویا مشیت الہی گی جانب سے بیہ اعلان کر دیا کہ جس ذات قد کی صفات کو خدائے واحد نے خالص اپنی تربیت کے لئے منتخب کر لیا ہے کہے ممکن ہے امال کو دنیو کی اسباب ووسائل تربیت کا مختاج بنائے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک میٹیم ویسیر اور مادی وسائل ہے محر وم ہستی کوا پنے لئے چن کر ٹس طرح اپنی ربو بیت کاملہ کا مظہر بنایا۔ سور وَانشراح میں اس حقیقت کوا حجو تے انداز میں بیان فرمایا ہے :

أَلَمْ نَشْرَحٌ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ الَّذِيَ ۚ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرَكَ ۞ الَّذِي ۚ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞

آبیا ہم نے (قبول حق و صدافت کے لیے ) تیراسینہ نہیں کھول دیااور (معرفت الٰہی کی حقیقی طلب اور قوم اور کا نئات انسانی کے بے راہ روی پر ان کی ہدایت کی تڑپ کا )وہ یو جھ ہم نے تجھ سے دور کر دیا جس نے تیر کی کمر توژر کھی تھی اور ہم نے تیر ہے ذکر کو کا ئنات ہست و بود میں بلند کردیا۔ ۔ (اخران پ ۲۰)

"شربے صدر" یہ کہ اب وسائل تعلیم و تعلم کے ذراعیہ حاصل ہونے والے تمام علوم و معارف اس عطاء الہی اور وہبی معرفت و علم کے سامنے نیچے ہو کررہ گئے ہیں جس کی سائی کے لئے ہم نے تیزے سینہ کو کھول دیا ہے اب علوم و معارف کے بچے ہو کررہ گئے ہیں جس کی سائی کے لئے ہم نے تیزے سینہ کو کھول دیا ہے اور اس علوم و معارف کے بچے کافی ووائی ہے اور اس محرف نے معرفت الہی کے تمام پوشیدہ سیخیے تھے پر واکر دیا وروہ سارا ہو جھ تیزے سینہ پرسے ہٹ گیا جس نے تیزی کمر کواس لئے شکستہ کرر کھا تاکہ قبلی جستی واور دلی تڑپ کے باوجود تواس سے قبل نہیں جانیا تھا کہ معرفت تیزی کی راہ مستقیم گون جی ہے اور گم کردہ راہوں کی راہ نمائی کی سبیل کیا ہے؟ مگراب یہ سب کچھ روش ہوجانے کے بعد ہم نے عالم بالاولیت میں تیزے ذکر کووہ بلندی اور رفعت عطافر مائی کہ تیرامقام، ع

قرار پایا چنانچه نام احمد 💨 و محمد 💨 ہے اور مقام ، مقام محمود ، سور ۂ الحمد و ظیفہ ُ حیات ہے اور لواء حمد قیامت میں طغرائے امتیاز ۔ع

حسن بوسف کے دم عیسی کے بید بیضاداری انچے خوبال ہمہ دار ند تو تنہا داری ایک حسن بوسف کے دم عیسی کے فراید تیری صدائے حق نے اعتقادہ عمل اور ایمان و کروار گی راہ سے تمام دنیا کے نظام ہائے اجتمائی و ساجی میں جو عظیم الشان انقلاب بیاکر دیااور سوسائٹی کے ہر شعبہ کی پراتی اور فرسودہ بساط گوالٹ کر جو نئی بساط بچھادی اس نے تیرے ذکر وہ رفعت و ہر تری عطائی کہ کوئی قوم، کوئی مذہب او رگوئی جہادی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

## بت يرستى سے نفرت ، خلوت پسند تى اور عباد سے النجا كاذ وق

عبد طفولیت سے از دواجی زندگی کے ابتدائی مراحل تک کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ کتب سیر ت وحدیث میں منقول ہیں اس لئے وہیں لا ئق مراجعت ہیں مختصر یہ کہ وادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ سی منقول ہیں اس لئے وہیں لا ئق مراجعت ہیں مختصر یہ کہ وادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ سی کی رفاقت کا حق اور کتے ہے ابوطالب آپ سی کے ساتھ بہت انس رکھتے تھے اور زندگی بھر آپ کی رفاقت کا حق ادا کرتے رہے انبیاء ورسل کی سنت کے مطابق آپ نے اپنی روزی کا بار کئی پر نہیں ڈالا اور دینو کی مشاعل ہیں آپ سے نئے بکریاں بھی چرا کیں اور تجارت بھی کی شام کے مشہور تجارتی شہر بصر کی ہیں بھی اس غرض سے تشریف لیف کے گئے اور بھیں سال کی عمر میں یہی سفر حضرت خدیجہ الکبر گئے سے عقد کا باعث ہوا ، آپ سے خدیجہ کا مال تجارت مضاربت پر بھر کی کی مندگی ہیں لے گئے ، خدیجہ کا غلام میسرہ بھی رفیق سفر تھا ، اس ور میان میں آپ سی کی صدافت وامانت ، ایک یہود می راہب کی بشارت اور بیش بہا منا فع تجارت گاجو تج ہواور مشاہدہ کیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ سے کہ سنایا چنانچ بہی تا ٹراز دوا بیش بہا منا فع تجارت گا جو تج ہواور مشاہدہ کیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ سے کہ سنایا چیانچ بہی تا ٹراز دوا بیش بہا منا فع تجارت گا جو تج ہواور مشاہدہ کیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ سے کہ سنایا چیانچ بھی تا ٹراز دوا بیش بہا منا فع تجارت گا جو تج ہواور مشاہدہ کیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ سے کہ سنایا چیانچ بھی تا ٹراز دوا بیش بھا کا باعث بنا گیا۔

ابزندگی میں ایک اور انقلاب ہواکہ آپ ﷺ کو خلوت گرنی کی طرف رغبت ہوئی اور غار حرامیں روز شب بسر ہونے گئے بت ہر سی سے شروع ہی سے نفرت تھی اسلئے بھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھالیا اور نہ کسی الیکی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پر ستی کے میلے کہلاتے تھے،اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح راہنمائی کرتی خدائے واحد کی عبادت کرتے مگر ایک خلش سینہ میں ایسی تھی جواس حالت میں بھی ہے چین ہی رکھتی،اکثر یہ سوچ کر ترثر پ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیاء انسانی عموماً کس طرح خدائے واحد کو چھوڑ کر صنم پر ستی اور مظاہر پر ستی میں مبتلا ہے اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الت گئی ہے آخروہ کو نسانسخہ کیمیا ہے جواس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور کی خدایر ستی اور نیک عملی پھر ایک مرتبہ اپنی شمود دکھلائے۔

بہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موجزن تھے اور خلوت کدہ کرامیں انہی کیفیات کے ساتھ فات اقدیں جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موجزن تھے اور خلوت کدہ کرامیں انہی کیفیات کے ساتھ فات اقدیں ﷺ مصروف یاد الہی رہتی اور جب کئی گئی دن اس طرح گزر جاتے نو بھی حضرت خدیجہ عاضر ہو کر آذوقہ حیات دے جا تیں اور جھی خود بنفس نفیس جا کر چندروز کا سامان خور دونوش لے آتے اور حرامیں پھر مشغول عبادت ہو جاتے چنانچہ چو دہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج جراء زبان سے اس کیف آگیں منظر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے برسوں اٹھایا ہے مشہور محدث ومؤرخ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اس واقعہ کو ان مخضر الفاظ میں

حسن وخو بی کے ساتھ بیان کیاہے!

و انما كان رسول الله يحب الخلا والانفراد على قومه لما يراهم عليه من

الضلال المبين من عبادة الاوثان والسحود للاصنام و قويت محبة للحلوة عند مقاربة

ابحاء الله اليه صلوات الله وسلامه عليه ـ الدية والمهابة علد عليه ـ

اور عول الله الرود شاب میں) خلوت پیند ہو گئے تھے اور قوم ہے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے کیے نکہ وہ قوم کی اس کھلی گمر ابنی کود کھے کمر 'کہ وہ بت پر سی میں مبتلا اور بتول کے سامنے مجدہ گزار رہے ''کڑھتے تھے اور جول جول آپ سے کہ وقی البی سے )اسی قدر آپ سے اور جول جول جول آپ سے )اسی قدر آپ کی ضوت پہندی میں اضافہ ہو تا جاتا ہ صلوت اللہ و سلامہ علیہ اس ذات اقد س سے خدا کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔''

بہر حال یمی وہ خلوت کد ہُ عبادت تھا جہاں ذات اقدیں۔ پر سب سے پہلے وحی البی کا نزول ہو ااور با لتر تیب سور وَاقر اُاور سور وَ مد ثر کی چند آیات سنانے کیلئے بشیر و نذیر بنادیا۔

یہ وہی و " تنزیل "کیا ہے جس کو نبوت ورسالت کے خصائص میں سے کہا جاتا ہے اور یہ منصب نبوت و رسالت کیا شے ہے جس کا وہی و تنزیل کے ساتھ اتنا گہر ااور قریبی تعلق ہے کہ منطقی اصطلاح میں لازم وملزوم کہا جاسکتا ہے اور اس اصطلاحی گفتگو سے قطع نظر سادہ الفاظ میں اس سوال کو کیوں نہ اس طرح کر دیا جائے کہ کا سُنات انسانی کے ہم معاملہ میں جبکہ حسن و قبح کے در میان امتیاز پیدا کرنے کے لئے فطرت نے ہم کو جو ہر عقل عطا کر دیا ہے اور انسان کے اندر کی یہ سمر جی لائٹ (SEARCH LIGHT) ہر ایک مادی شعبۂ حیات میں راہنمائی کرتی ہے تو پُھر رسول و نبی کے ذریعہ پیغام الہی کی حاجت کیا ہے ؟ اور عالم روحانیت کے مسائل اور معرفت الہی کے حصول تو پُھر رسول و نبی کے ذریعہ پیغام الہی کی حاجت کیا ہے ؟ اور عالم روحانیت کے مسائل اور معرفت الہی کے حصول میں تنہا عقل ہی کیوں کافی نہیں سمجھی جاتی ؟ یہی وہ سوال ہے جس کے حل ہو جانے پر وحی اور نبوت دونوں کی حقیقت بھی خود بخودواضح ہو جا عتی ہے۔

ال سوال کو حل کرنے کے لئے پہلے ایک تمہید قابل توجہ ہے اور دراصل وہی اس مسئلہ کی کلیدہے۔
تم جب کا سُتات کے وجود و خلق کو عمیق فکر و نظر سے مشاہدہ کرتے ہو تو یہ حقیقت ہر جگہ انجر کی ہوئی نظر آتی ہے کہ خالق کا سُتات نے اپنی ربوبیت کا ملہ کے فیض و عطاء سے ہر شے کو جس طرح وجود بخشا اور خلق کیا اس کو 'نہوایت'' ہر ایک جاندار پر زندگی اور معیشت راہ گھولتی، ان کی حیات کو مفید بناتی اور ضور آبیا اس کو 'نہوایت کی طلب و حصول میں راہنمائی کرتی ہے اور یہی ناموس فطرت کا وہ فیض عام ہے جس کے ضروریات حیات کی طلب و حصول میں راہنمائی کرتی ہے اور یہی ناموس فطرت کا وہ فیض عام ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق بھی حیامان حیات اور وسائل تربیت سے استفادہ شہیں کر سکتی اور نہ وجود حیات کی بید گر مجوشیاں ہی ظہور پذیر یہو سکتیں۔

''مجھل کے جائے کن تیرائے ای حقیقت کی جانب اشارہ ہے وہ جب اس دینامیں آئکھ کھولتے ہیں توخود بخو دیانی میں تیرنے لگتے اور اپنی غذا کی جنجو میں مصروف ہو جاتے ہیں، پرندوں کے بچے انڈے ہے باہر آتے جی ہوامیں اڑنے گی گیوں کو شش کرتے نظر آتے ہیں حیوان اور انسان کا بچہ جب اس کارگاہ ہستی میں قدم رکھتا ہے تو بھوک و پیاس دور کرنے کے لئے مال باپ سے تعلیم حاصل نہیں کر تابلکہ خود بخود مال کے بینہ پر منھ رکھ کرغذا کے خزانہ سے دودھ کیوں چو سے لگتا ہے۔ آخریہ سب کیا ہے اور کیوں ہے ؟ تم کہتے ہو کہ یہ فطرت کا قانون ہے جوان سب کو فیض ہدایت سے فیضیاب کر کے مخلوق کی نشوہ نما کا سمامان مہیا کر تا ہے یہ ہدایت ہے جو ہر حرکت حیات میں اپنا کام کر رہی ہے اور یہ فیض ہدایت ہے جو خالق کا نئات کی جانب سے مخلوقات کی نشوہ نما کے لئے فیض عام ہوا ہے۔

الیکن ابھی و سعت نظر کو آ گے ہو صنے دیجئے اور قدرت حق کے مشاہرہ کے لئے تیزگام ہو جے تو کار گر قدرت اور نوا میس فطرت کی کرم فرمائیاں اور زیادہ جلوہ آرا نظر آئیں گی۔ اور تم دیجھو گے کہ یہ "ہرایت" بھی ووسر کی موجودات کی طرح ارتقائی درجات رکھتی ہے اور ہر ایک درجہ اپنی افادیت کی نموجدار کھتا ہے چنانچہ اس راہ میں سب سے پہلے وجدان کی ہدایت سامنے آتی ہے اور یہ طبیعت حیوانی کے فطری اور باطنی الہام گانام ہے یہی وہ ابتدائی درجہ ہے جو بچے کو قید ہستی میں آنے کے فورابعد ہی کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیراس کی غذاکا پید دیتا اور اسباب حیات کیلئے معلم بنتا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جوانسان کی ارتقائی منزل پر پہنچ کر اور صمیر کی تو از اندر کی صدا بن کر حقائق کی معرفت کیلئے خارجی دلائل و برا بین سے زیادہ قوی ججت ثابت ہوتی ہاں کے بعد ہدایت حواس کا درجہ ہے پہلے درجہ سے بلند ہے اور اس کی عطاء و بخشش سے ہر ایک ذی روح دیکھنے ، سنے ، موجھنے جھونے کی قوتیں حاصل کرتا ہے اور اس کی قرایعہ کا نئات عالم میں اپنی افادیت اور استفادہ دونوں کو ترقی دیتا ہے۔

قدرت حق کی جانب ہے بیہ دونوں در جے انسان اور حیوان دونوں سے بلندایک درجہ اور ہے جو بدایت عقل کہلا تا ہے اور صرف انسان ہی کے لئے مخصوص ہے اور بیہ بھی پہلے دو درجوں کی طرح بدیمی او فطرت کے قوانین و نوامیس میں نمایاں جگہ رکھتا ہے یہی وہ ہدایت ہے جوانسان کو بقیہ تمام حیوانات سے امتیاز بخشی اس کے سامنے فکر و نظر اور ترقیوں کی رائیں کھولتی ہے اور اس کی بدولت وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق سمجھاجا تا ہے۔

عطیہ ُ الٰہی ہدایت کے بیہ تینوں درجے اپنے اپنے حلقہ اثر میں حضرت انسان کی راہنمائی کاحق ادا کرتے رہتے ہیں چنانچہ وجدان اس میں سعی ہیہم کاجوش دولولہ بیدا کر تاہے"حواس "اس کے لئے معلومات فراہم کرتے ہیں ادر عقل اسکو جزئیات وکلیات کاعلم بخشی اوران سے متعلق احکام دنتائج تر تیب دیتی ہے۔

غرض یہی وہ "ہرایت" ہے قرآن عزیز نے جس کاذگرانسانی تخلیق و تربیت کے سلسلہ میں گیاہے مثلاً حضرت موی نے اور فرعون کے باہمی مگالمہ میں حضرت موی نے خدائے برحق کی ربوبیت کاملہ کا جس طرح اظہار فرمایا ہے اس کاذکریوں گیا ہے۔ سور ہ کطہ میں ہے:

رَ بُنَا الَّذِي أَعْطلَى كُلُّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَى جَارِي أَعْطلَى كُلُّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَى جاراپروردگاروہ ہے جس نے ہر چیز گواس کی بناوٹ دی پھراس پر راہ عمل کھول دی۔ اور سور ہُ اعلیٰ میں ہے:

## الَّذِيُّ حَلَقَ فَسُولِي ٥ وَالَّذِيُّ قَدَّرَ فَهَدى ٥

ود پرور ، گار جس نے ہر چیز پیدا کی گھراس کو در ست گیا ٹھر ہر وجو د کے لئے ایک انداز و گھبر ادیا ، ٹھراس پر راد عمل صول دی۔ ا

اور سورة بلدمين م

اَلْمُ نَجْعَلُ لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ مُياہم نے اس کو (دیکھنے کے لیے) دو آتکھیں نہیں دیں اور کیا (بولنے کے لیے) زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور ہم نے اس کوا چھی اور ہری دونوں رائیں دکھادیں۔

اور سور ہٰ دہر میں ہے۔

خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُنْطُفَةٍ أَمْشَاجٍ لَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا كَصِيْرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورْرًا (صورة الدهر) يا (سورة الانسان) ہم نےانسان گو(مر دوعورت کے ) ملے جلے نطفہ ہے پیدا کیاجس گو(ہم)مختلف حالتوں میں بلٹتے ہیں پھراسے سننے والااور دیکھنے والا بنادیا ہم نے اس برراہ عمل کھول دی اب بیراس کا گام ہے کہ شکر گزار ہے بانا شکر گزار۔ مگریہ بات مجھی بہت صاف ہے کہ ہدایت کے ان ہر سہ مراتب وجدان حواس عقل کی راہ عمل اینے اپنے دائز ہُ ممل ہی تک محدود ہے لیعنی و جدان ایک جاندار کے اندر زندگی کے لئے جوش عمل اور سعی مسلسل ولولیہ تو پیدا کر سکتی ہے مگر حیوان یاانسان ہے باہر محسوسات خارجیہ کاادراک اور علم اس کے وائر ہ عمل سے خارج ہے ،اسی طرح بدایت حواس محسوسات گاادراُک ضرور پیداگردیتی ہے لیکن پیراس کے احاطہ حمل ہے ہے کہ وہ محسوسات کے نتائج واحکام اور جزئیات سے کلیات کا اور کلیات ہے جزئیات کا اشتباط کر سکے کیونکہ یہ کار فرمائی''یدایت عقل'' ہے متعلق ہے جو عام حیوانات کے لئے نہیں بلکہ صرف انسان کے ساتھ ہی مخصوص ے تو ہدایت عقل اگر چہ پہلی دونوں ہدایات کے مقابلہ میں بلند مر تبدر تھتی اور کا مُنات کی بلند ترین جستی (حضرت انسان) کی راہنمائی کرتی ہے تاہم اس ہے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ "عقل کاد اٹرہ" وسیع ہونے کے باوجود کچر محدود ہے کیونکہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ عقل جو کچھاور جس قندر بھی نتائج واحکام کااشنباط و ا شخراج کرتی ہے اس کا دائرہ محسوسات ہی تک محدود رہتا ہے اور حواس خمسہ ( قوت باصرہ، سامعہ ، لامسہ ، شامہ ، ذا گفتہ ) نے اپنی اپنی خد مات انجام دے کر جو کچھ ہمارے لئے فراہم کیا ہے عقل اسی پراپناتصر ف کرتی اور کر عکتی ہے لیکن پیربات کہ محسوسات کی سر حدے پرے کیا کچھ ہےاوراس پردے کے پیچھے کیاہے؟اس مقام

ا اس آیت میں وجود کا نتات کے حیاد مر اتب بیان کر کے قر آن نے ایک عظیم الثان ''حقائق علمیہ ''کاباب کھول دیا ہے۔ یہ حیار مر اتب بالتر تیب 'خلق، تسویہ، نقد بر، ہدایت ''میں اور میں چار مر اتب خلاصۂ حقائق ہیں، خلق یہ کہ وجود بخشا، تسویہ بیہ گرام استعداد کے مطابق اس کی درست کاری گی، تقدیم یہ کہ ہر شے سے متعلق اس کے بدء خلق سے اس کے متیجہ ' ''حیات تک کے لیے بہتے سے ایک مقرر اندازہ طے کر دیااور بدایت یہ کہ اس پر ہر قتم کی راہ عمل کھول دی۔ تفصیلات تب نقامیر میں مطابعہ فرما میں۔

پر پہنچ کر عقل بھی درماندہ ہو کر رہ جاتی ہے اور بیہ درجۂ ہدایت" بھی اس سلسلہ میں ہم کو کسی قشم کی روشنی پہنچانے سے معذور نظر آتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر وجدان کی جمکیل کے لئے حوائں اور حواس کی حمکیل کے لئے عقل کی ہدایت موجود نہ ہوتی تو انسان ہر گزان مدارج ارتقاءاور مراتب رقیع پرنہ پہنچ یا تا جن تک آج پہنچاہواہے اور آئندہ جن تک پہنچنے کے لئے میدان عمل میں گامزن ہے اگرانسان میں وجدان کی قوت نہ ہوتی تو کس طرح حواس کی دنیا تک اپنی حیات کو پہنچا سکتااوراگر محسوسات کے ادراک کے لئے حواس کی قوتیں نہ ہوتیں توانسان کس طرح اپنی ذات ہے خارج اشیاء کا ادراک کر سکتااور ترقی کے لئے کوئی قدم اٹھا سکتااور جبکہ حواس کے وسائل ادراک محدود ہیں،اور نہ صرف محدود بلکہ بسااہ قات گمر اہی اور غلطی میں مبتلا کر دیتے ہیں مثلاً ہم کوطویلِ فاصلہ کی بڑی سے بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہےیا خلط صفراء کے بڑھ جانے ہے شیریں ہے شیریں چیز ذائقہ میں تکخ معلوم ہوتی ہے یا فاصلہ ہونے کی وجہ ہے نہم ر مگوں کے امتیاز میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں توان تمام حالتوں میں عقل کی ہدایت کام آتی اور سیجے راہنمائی کرتی ہے اوراصل حقیقت کو پیش نظر لاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر طویل فاصلہ کی بناپر تم کو جہاز ایک چھوٹی سی چیز نظر آتا ہے توبیہ نگاہاور قوت باصرہ کا قصور ہے ورنہ جہازا یک کمبی چوڑی ااور بڑی شے کانام ہےائی طرح شیریں اور تکلخ کا فیصلہ کرتی ہےاور کہتی ہے کہ حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی شیریں ہر حالت میں شیریں ہےاسلئے ذا گفتہ کی بیہ سخی مرض کی وجہ ہے ہے غرض حواس کی غلطیوں ہے محفوظ رکھ کراصل حقیقت کوواضح کرناعقل کی مدایت گافریضہ ہے اسلئے ہم ایک قدم اور آ گے بڑھا کریہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس سے قطع نظر کے عقل محسوسات کی حدود سے آ گے کچھ نہیں جانتی — انسان کی عملی زندگی کے تمام حالات میں عقل کی ہدایت بھی کافی اور مؤثر ثابت نہیں ہوتی اسلئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسانی جذبات،ر حجانات اور قشم قشم کی خواہشات سے متاثر و مغلوب ہے بلکہ اکثریہ مشاہدہ ہو تار ہتاہے کہ جب عقل اور جذبات کے در میان تشکش ہوتی ہے تو فتح جذبات ہی کی ہوتی ہے اور عقل در ماندہ ہو کررہ جاتی ہے۔

توان حالات میں عقل ہی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں عقل سے بھی بلنداور کوئی درجہ ہو ناچاہیے جو عقل سے زیادہ مؤثر رہنمااور ہر قسم کی کو تاہیوں سے پاک اور بے لوث ٹابت ہو۔

اس تمہید کاحاصل یہ نکا کہ انسان محسوسات کے دائرہ میں محدودرہ کر بھی اور ماوراء محسوسات کے ادراک کیلئے بھی ہدایت عقل سے بلند (ایک چوتھے) درجہ ہدایت کا مختاج ہے تواب لاگن غور و فکر ہے یہ بات کہ جس رب العلمین نے اپنی ربوبیت کا ملہ سے انسان کے ارتقائی کمالات کی حاجات و ضروریات کے پیش نظر ہدایت و جدان سے بلند ہدایت حواس اور ہدایت حواس سے رفیع ہدایت عقل عطافر مائی تو جبکہ عقل کی ہدایت بھی خالص حدوو سے آگے شہیں جا سکتی اور حصول کمالات اور اعمال کے صبحے ضبط و نظم کیلئے ہی گائی شہیں ہے نیز ماوراء محسوسات کے عدم علم کے باوجود اس کے انکار پر کوئی مثبت علمی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ اس کے بر عکس و جدانی جذبات واحساسات اور شعور نفس اس کے حقیقت ہونے کا پتد دیتے ہیں تو کیا اس خدائے برحق کی جدانی جذبات واحساسات اور شعور نفس اس کے حقیقت ہونے کا پتد دیتے ہیں تو کیا اس خدائے برحق کی ربوبیت اور فیض رحمت کے لئے یہ منافی نہ تھا کہ وہ انسان کو ہدایت عقل سے بلند کوئی مرتبہ ہدایت عظانہ ربوبیت اور منافی تھااور اس لئے ایبا نہیں ہوابلکہ اس کے اس کو ایک اور بلند مرتبہ ہدایت و کی بخشا یہ مرتبہ کرے ؟ ضرور منافی تھا اور اس لئے ایبا نہیں ہوابلکہ اس کے اس کو ایک اور بلند مرتبہ ہدایت و کی بخشا یہ مرتبہ کرے؟ ضرور منافی تھا اور اس کے ایبا نہیں ہوابلکہ اس کے اس کو ایک اور بلند مرتبہ ہدایت و کی بخشا یہ مرتبہ کی بی خوبیت و کی بھی ایست و کی بخشا یہ مرتبہ کی بیت کو بیت کو بیت کے بیت ہوایت و کی بخشا یہ مرتبہ کی بیت کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کے ایبا نہیں ہوابلکہ اس کے اس کو ایک اور بلند مرتبہ ہدایت و کی بخشا یہ مرتبہ کو بیت کو بیت کو بیت کے بیت کی بیت کو بیت کیا گئی کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کے بیت کو بیت کو بیت کو بیت کی بیت کو بیت کی بیت کو بیت کے بیت کو بیت کو بیت کے بیت کو بیت کو

ہدایت اپنی را ہنمائی میں ہر قسم کی گوتا ہیوں اور خطاء وقصور سے مامون و محفوظ ہے کیونکہ یہ خدا کی جانب سے ہر شے کی حقیقت کاعلم ویفین عطاکر تاہے اور ہدایت و حی کا افاضہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ایسی مقدس ہستی کو جو ہر قسم کے گناہوں اور عیوب سے "معصوم" ہوتی ہے اس مقصد کے لئے چن لیتا ہے کہ وہ اس کی جانب لوازم بشریت کے ساتھ مقیدرہ کر دوسر سے انسانوں کی طرح انسان اور بشر گہلاتی ہے اور دوسر کی جانب عیوب وماشم سے معصوم رہ کر خدا کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہے جو دوسر سے مقتداانسانوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس طرح خدااور اس کے بندوں کے در میان افاضہ ہدایت و حی کیلئے ایکی اور واسط بنتی ہے ایسی حقیقت کا مذہب کی اصطلاح میں نبوت ور سالت ہے

قر آن حکیم نے ہدایت کے اس مرتبہُ عالی کا جگہ جگہ ذکر کیاہے حسب ذیل چند شواہد ملاحظہ ہوں:

وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَیْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰی عَلَی الْهُذٰی لیکن قوم ثمود تواسے بھی ہم نے راہ حق وہدایت دکھلائی تھی لیکن اس نے اندھے بن کو پہند کیااور ہدایت کی راہ نہ چلی۔ (نسلت)

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى طُ وَأُمِرْ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ (اللهِ عَلَى اللهِ ف (اے پنجبر!) کہدد بجے یقیناً اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور ہم سب کواس کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام کا ننات عالم کے پرووگار کے آگے سر عبودیت جھکادیں۔ (اندم)

وَالَّذِیْنَ جَاهَدُواْ فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلُنَا طِوَانَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ • اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں سعی وجانفشانی کی تو ضرورہے کہ ہم بھی ان پراپنی راہیں کھول دیں اور بلاشبہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی اور مدد گارہے جو نیک کروار ہیں۔ (التجوت)

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدُى وَ إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولْلِي ٥ بلاشبه به جماراكام ہے كه جم رہنمائى كريں (بدايت وتى عطاكريں)اور يقيناً آخرت اور دنيادونوں ہمارے بى كئے بيں۔ (ليل)

ار تقائی نقط 'نظر سے ہدایت و جی اور مسئلہ نبوت ورسالت کی وضاحت کے لئے اشہب فکر کو یوں بھی مہمیز کیا جاسکتا ہے کہ جب کہ یہ عقلی اور عملی نظریہ مسلمات میں سے ہے کہ بقاءانفع یابقاءاصلح کے فطری قانون کے مطابق کا نئات کی گونا گوں موجودات میں ہر ایک شے اپنے موجود رہنے کے لئے کوئی حکمت و مصلحت ضرور رکھتی ہاور حکیم مطلق کا قانون فطرت کسی شے کواسی وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک اس کا وجود نافع اور مفید ہونے کی صلاحت رکھتا اور جس غرض و غایت کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو پورا کر ناہے اور اس قانون بقاء انفع واصلح سے یہ بات بھی بہت واضح اور نمایاں طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نفع اور افادیت کا سب سے اہم جزویہ ہے کہ ہر شے اپنے سے بلند مخلوق اور سلسائہ مخلوقات میں سے ہر نوع اپنے سے بلند نوع کی بقاء کے لئے مفید و معاون بنابت ہوئی ہے بلند نوع کی بقاء کے لئے مفید و معاون بنابت ہوئی جبکہ حضرت انسان کو عقل بھی موجودات عالم کی سب سے بلند مخلوق اور مدار خارتا ارتقاء کی

بلند ترین کڑی تشکیم کرتی ہے اور ای قانون کی روسے موجودات عالم کی ہر شے اس کی خدمت اس کے نفع اور اس کی افادیت میں مصروف عمل نظر آتی ہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اشر ف المخلو قات (انسان) کا وجدان، اس کے جذبات عالیہ اور اس کے افکار و خیالات کی پرواز جبکہ عالم مادیات ہے کہیں زیادہ بلنداور رفیع ہیں اور اس کی عقل یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ماوراء مادہ ہے ناواقف ہے پھر بھی اس پردہ کے پیچھے پچھے ہوئے کا حساس رکھتی اور اس کی معرفت کے لئے چسک محسوس کرتی ہے فطرت اللی کا فیضان اور بقاء افقع کا ناموس اس کو عالم مادیات و محسوسات ہی کے اندر محسور رکھتا، اگر ایسا ہو تا تو بلاشہ فطرت بخیل تھ ہرتی بلکہ یہ فطرت کا جہت بڑا ظلم ہو تا اور اس کی دہنی و فکری ترقیوں کو درجہ سمیل تک پہنچاتی۔ یہ ظاہر ہے کہ تنبا عقل اس کو اس منزل تک پہنچائے کے لئے قاصر و ناکام ہے لہٰذا از بس ضرور می تھا کہ فطرت الہٰی اس کی دہنمائی کے لئے منزید کوئی سامان مہیا کرتی اور انسان کی ذہنی و فکری ترقیوں کو درجہ سمیل تک پہنچاتی۔ پسل مادراء مادہ عقلی کے لئے عقل کی رہنمائی کا یہی وہ پسل مادراء مادہ عقلی کے لئے عقل کی رہنمائی کا یہی وہ فیضان الہٰی ہے جس کو قرآن کی اصطلاح اور ند ہمی بول جال میں و تی و نبوت کہاجا تا ہے اور آیات ذیل اس حقیقت کا اعلان کرتی ہیں:

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ آبَلَغَ ط

اس نے (خدانے) مجھ پراس قر آن گی و حی کی تاکہ اس کے ذریعہ شہبیں (اہل عرب کو)ادرانھیں جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے (ربع مسکون کو)انکاراور بدعملی کے نتیجہ سے ڈراؤں۔

إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَوْحِيْنَا إِلَى أَوْحَيْنَا إِلَى أَوْحِيْنَا وَاللَّهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَهَارُونُ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ٥ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَمَارُونُ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ٥ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَعْصُصْهُمْ عَلَيْكَ لَا وَكَلَّمَ اللّه مُوسَى تَكْلِيمًا٥ رُسُلًا مُبْسَرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلًا يَكُونُ لَللّه مَلَيْكَ لَا وَكَلّمَ اللّه حُجَّةُ بَعْدَ الرّسُلِ لَ وَكَانَ اللّه عَزِيْزًا حَكَيْمًا٥ وَسُرَة السَاءَبِ ٢ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرّسُلِ لَ وَكَانَ اللّه عَزِيْزًا حَكَيْمًا٥ و الله عَزِيْزًا وَكُلْنَاسِ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرّسُلِ لَ وَكَانَ اللّه عَزِيْزًا حَكَوْنَ لِللّه مَا لَهُ مُوسَلًا عَدْ وَكَانَ اللّه عَزِيْزًا حَكَوْنَ اللّه عَزِيْزًا وَمُنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْمًا الله مُنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْنَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَكُونَ الله الله عَلَى الله وَكُونَ الله الله وَكَانَ الله وَكُونَ الله الله وَكَانَ الله وَكُونَ الله وَكُونَ الله وَلَا الله وَلَا اللهُ الله وَكَانَ الله وَلَا الله وَكَانَ الله وَالله وَلَهُ الله وَكُونَ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا

(اے پیغیبر!) ہم نے تمہاری جانب اسی طرح وہی ہمیجی جس طرح نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد ہوئے بھیجی تھی،اور جس طرح ابراہیم ، اسمعیل ، اسمحل ، اسمحل ، اسمحل ، ایوب ،

خدا(اینے کا موں میں)سب پرغالب ہےاور (اینے تمام کا موں میں) حکمت والا ہے۔

وَلَمَّا جَاءً عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحِكْمَة وَلَأَبَيِّنَ لَكُمْ بِعْضَ الَّذِيُ تَخْتَلِفُونُ فِيْهِ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونُ ٥ إِنَّ اللَّهَ هُورَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونُ الذِي تَخْتَلِفُونُ فِيْهِ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونُ ٥ إِنَّ اللَّهَ هُورَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونُ

لهذا صراطٌ المُسْتَقَيْمٌ ٥٠ (سرة الدحوب ١٠٥)

اور جب میسیٰ (خداکی) نشانیال لے کر آیا، کہامیں تمہارے پاس حکمت وداناتی لے کر آیا ہوں اور اس کے لئے آیا ہوں کہ بست کے متعلق تمہارے ور میان اختلاف ہے صاف صاف بیان کر دوں پس اللہ کی متعلق تمہارے ور میان اختلاف ہے صاف صاف بیان کر دوں پس اللہ کے متعلق بندے بن جاؤاور میری بیروی کرو(اس بات میں کہ) ہے شک اللہ بی میر الور تمہار اپروردگارے پس ای عبادت کروکہ یہی سیدھارات ہے۔

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا ۖ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مَبْيَنَا ٥ فأمَّا الَّذِينَ آمَنُو اللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ حِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَهُ وَفَضْلٍ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ حِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَهُ وَفَضْلٍ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ حِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَهُ وَفَضْلٍ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُ حِلْهُمْ فِي اللّهِ مِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ٥٠ (سوره ساء ب ٢٤٤١)

(اے افراد نسل انسانی!) تمہارے ہاں تمہارے پر وردگار کی طرف سے برمان (دلیل وجت) آگئی اور ہم نے تمہاری طرف سے برمان (دلیل وجت) آگئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح اور آشکار اروشتی بھیجے دی ہی جولوگ اس پرایمان لائے اور انھوں نے اس کاسپارا مصبوط کی لیا تو وہ انھیں عنقریب اپنی رحمت کے سامیہ میں واضل کردے گااور ان پراپنا فضل کرے گااور انھیں اپنے تک پہنچنے کی راہ دیکھائیگا۔ ایک راہ جو بالگل سید تھی راہ ہے۔

قر آن نےان آیات میں مدایت و حی کو حکمت برہان (ججت دولیل)اور نور مبین (آشکار روشن) کہاہے تاکہ یہ بخو بی واضح ہو جائے گا جس طرح محسوسات و مادیات کے لئے عقل کوروشنی اور دلیل راد کہا جاتا ہے اسی طرح عقل کے دائز ذحدود سے آگے کے لئے ہدایت و حی مہی حیثیت رکھتی اور یہی خدمات انجام دیتی ہے۔

بدایت و جی کی ضرورت براب تک جو پھی گہا گیا گرائی کے علادہ مزیداضافہ مطلوب ہو تو مبدہ فیاض کے اس لطیف و حسین فیضان کے متعلق اس و شن پہلو ہے بھی نظر کی جاستی ہے کہ جب ہم حوائی کی قو توں کا فکر عمیق ہے مطابعہ کرتے ہیں توبیہ حقیقت صاف نمایاں نظر آتی ہے کہ ناموس فطرت نے بہاں ایک قوت کے عملی نظام گوائی طرح ممانچہ ہیں ڈھالاہ کہ انسان کے اندر دو بعث کی ہوئی قوت حوائی اس وقت تک اپنا تھی عمل نہیں کرپاتی، جب تک خارج ہے اس کی مدونہ کی جائے مثلا قوت باصرہ دیکھنے کی قوت کانام ہے اور تم اس سے عمل نہیں کرپاتی، جب تک خارج ہے اس کی مدونہ کی جائے مثلا قوت باصرہ دیکھنے کی قوت کانام ہے اور تم اس سے براپا تاہم واور اس بحث سے قطع نظر کہ جو سے بہر موجود ہے وہ آتھ کے باریک پردوں براپا تاہم ڈال رہی ہے یا آئھ کے پردول میں جوروشن ہے وہ اندر سے بھی شعاع نگل کر موجود خارجی گو متاثر کر رہی ہو تواپی قوت باصرہ کی استعداد کے مطابق جس شے کود کیلنا چاہے ہود کھتے ہو لیکن جو ل بی تاریک گاشکارہ و جاتے ہواور شب دیجور کے ساتھ ابر سیاہ کے پردے روشنی پر چھا جاتے ہیں اس وقت حلقہ بہشم میں قوت باصرہ کی ہواور شب دیجور کے ساتھ ابر سیاہ کے پردے روشنی پر چھا جاتے ہیں اس وقت حلقہ بہشم میں قوت باصرہ کی ہواور بی سے اور شب دیجور کے ساتھ ابر سیاہ کے پردے روشنی پر چھا جاتے ہیں اس وقت حلقہ بہشم میں قوت باصرہ کی

موجود گی کے باوجود تم سے گہا کرتے ہو کہ ہاتھ کوہاتھ نہیں سوجھتا تو آخر بیناہوتے ہوئے ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارا جواب اس وقت سے ہو تاہے کہ قانون قدرت نے بہی مقرر کردیاہے کہ باطنی قوائے عمل اس وقت تک اپنا تھیے کام نہیں کرتے جب تک خارج سے اس سلسلہ کی مدونہ پہنچے۔ اس لئے قوت باصرہ کی باطنی قوت بھی مختاج ہے کہ رویے (چراغ) کی روشنی سے لے کرماہتا ہو آفتا ہو تک جس حثیت کی بھی روشنی ہواس کی مدد کرے تو وہ اپنا عملی مظاہرہ کرسکے گی اور یہی حال دوسرے حواس کا بھی ہے۔

لیں اگر یہ صحیح ہےاور بلا شبہ صحیح ہے کہ خدائے واحد کا قانون قندرت اور ناموس فطرت اپنی وحدت کی جلوہ نمائی گامظاہرہ گائنات مادی اور عالم روحانی میں یکسال طور پر کر تارہتا ہے۔ توبے تامل بیہ کہاجا سکتا ہے کہ اگر چہاس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عقل حضرت انسان کے اندر کی ووروشنی ہے جس گوید قدرت نے انسانیت کے ارتقائی منزل پر گامزن ہو کرانسانیت کی مثل اعلیٰ اور مقصد عظمیٰ کوپانے کے لئے ود بیت کیاہے مگر مسطور ہُ بالا قانون يہاں بھی ای طرح کار فرماہے جبیبا کہ قوائے حواس میں کار فرما نظر آتاہے بعنی اگر عقل عالم محسوسات ومادیات کے دائرے میں اپنا عملی مظاہر ہ کرنا جیا ہتی ہے توبہ وہ محسوسات خارجی کی مدد کی ضرور مختاج رہتی ہے مثلاً اس کاریہ فریضہ ہے کہ جزئیات کے ذراعیہ کلی کاانتخر اج کرے لیکن وہ ایساجب ہی کر سکے گی کیہ خارج میں اس سلسلہ کی جزئیات کاایک بڑاؤ خیر ہاہنے حقائق اصلیہ گواس کے سامنے پیش کرے پس اگر عقل کی روشنی اور ان حقائق کے در میان وہم، خیال اور نظن کے تاریک پردے جاگل ہو جائیں تو عقل کی روشنی ہر گزاینا تھیچے کام شہیں کر علق۔ای طرح جب وہ ماورا، محسوسات (روحانیات) کی جانب اپنی روشنی کو متوجہ کرتی ہے تو یہی اوہام ظنون ، خیالات اور جذبات فاسدہ کے تاریک پر دے اس کے اور عالم روحانیات کے در میان عموماً حائل ہو جاتے ہیں اور وہ اکثر و بیشتر ان سے مغلوب ہو کر کم کر دوراہ ہو جاتی اور معرفت حق اور معرفت باطل کے در میان فرق وامتیازے عاجز نظر آتی ہے۔الیبی حالت میں خالق کا نئات کی رحمت گاملہ اور ربو ہیت تامہ اس کو خاسر و ناکام خبیں حچوڑتی اور خارج ے اس کی بوری مدد کرتی ہے اور یہی وہ خارج کی روشنی ہے جو نبی اور پیغمبر کے ذریعہ کا ئنات انسانی تک پہنچی اور دین و مذہب کی زبان میں وحی روشنی ہو کہی جاتی ہے چنانچہ قر آن عزیز نے اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے جگہ جگہ وحی کونور (روشنی) ہے تعبیر کیا ہے:

قَدُ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّ كِتَابٌ بِمُبِينٌ • الله كى جانب سے تمہارے پاس (حق كى) روشنى آچكى اور الى كتاب آگئى جو (اپنى مدايتوں ميس نہايت) روشن كتاب ہے۔ (مائدہ پ ٢٠٤١)

يُرِيْدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُوْرَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ مُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ

### الْكَافِرُونْ 🛚

یہ لوگ (مشر کین، میبود، نصاری) چاہتے ہیں اللہ کی روشنی کواپنی مچھونگوں سے بجھادیں حالا نکہ اللہ یہ روشنی پوری کے بغیر رہنے والا نہیں اگر چہ کافروں کو پیندنہ آئے۔ (توب پورٹ)

و َلَقَلَ ۚ أَرْسَلُنَا مُوسَلَى بِآیَاتِنَا ۖ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمُكُ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّوْرِ اور (دَیکھوواقعہ یہ ہے کہ)ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ مویٰ ۔۔ کو بھیجا تھاکہ اپنی کو تاریکیوں ہے نگالےاور روشنی میں ایائے۔ (موروابرا تیمپ۳۱۴)

وَكَذَٰلِكَ أُوْخَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوْخًا مِّنْ أَمْرِنَا طَ مَا كُنْتَ تَدْرِيٌ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي ۗ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ٥ (عَرَى بِ٢٥٥)

اورائ طرح ہم نے تیری جانب اپ "امر" میں ہے" روح امر" کی وحی بھیجی حالا نکداس ہے قبل تو نہیں جانباتھا کہ کیا ہے کتاب ؟اور نہیں جانباتھا کہ کیا ہے ایمان؟ ہم اپنے بندول میں ہے جس کو چاہتے ہیں ان کو اس کے ذرایعہ راود کھاتے میں اوراہ پیغیبر ابلا شبہ تو (لوگوں) کو سید ھی راوگی جانب راہنمائی کرتاہے۔"

مچھراس مسئلہ کی اہمیت ہرا یک دوسر ہے پہلو ہے بھی فکر و نظر کی ضرور ت ہے وہ بیر کہ ہم اس عالم ہست و بود میں روز و شب کے مشاہدات و تجربات ہے یہ بتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ یہاں ہر شے کی کیفیت و کمیت یااس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ایک تراز ویا پیانہ ضرورے اور بیہ کہ ہر ایک پیانہ اور ایک ترازوا پنے اندرا یک خاص صلاحیت رکھتااور اپنی صلاحیت کے مطابق ہی اشیاء کے ناپ تول میں کام دے سکتا ہے مثلاً مُوتیاورجواہرات کے تولنے کے لئے ایک خاص ترازو( کا نٹا) ہے،اب اگر جم یہ چاہیں کہ اس میں شکر روئی،غدہ جیسی چیزوں کو تولیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے یہ نہیں بلکہ دوسری قشم کاتراز و کام دے گایا مثلاً گیڑا، زمین و غیر ہ جسی اشیاء کی بیائش کے لئے ہم ایک خاص قشم کا پیانہ (گز)استعال کرتے میں پس اگر ہم جاہتے ہیں کہ اس سے حرارت و برودت کی جھی پیائش کر لیس تو اس کے لئے بیہ خبیں بلکہ دوسرا پیانہ تھر مامیش (THERMA METER) کام میں لانا ہو گا،اور اس طرح ہوا کے دباؤاور سطح گی او نیجائی معلوم کرنے کے لئے بیر و میٹر (BARO METER) اور زلزلوں اور بھونچالوں کی حالت دریافت کرنے کے لیے سیس میٹر (SEISO METER) اور آواز کی مقدار و قوت کی بیانش کے لئے فونو میٹر (PHONO METER) جداجدا قتم کے پیانے استعال کرنے ہوں گے کیونکہ ان کیا پنی صلاحیت واستعداد کاریہی فطری ِتقاضا ہے کہ اگر اس کے خلاف ان کااستعال کیا جائے گایا تو قطعا برکار ثابت ہول گے اور یا تیجیج حقیقت نہ بتلا سکیں گے حالا نکہ ان سب گاا یک ہی کام ہے بعنی ناپ تول اور ایک ہی نام ہے تراز واور پیانہ مگر ہر شے کی حقیقت اور اس کی کیفیت و کمیت کے پیش نظر چو نکہ ان سب کی صلاحیت کار کی حدود متعین میں لہٰذاان میں ہے کو ئی ایک بھی اپنی حدود ے متجاوز ہو کر کار آید ٹابت تہیں۔

قانون قدرت کی گار فرمائی گور جنما بناگر اگر جم اسی نقط کظرے آگے قدم بڑھائیں اور خالص مادیات ہے گزر معنویات کی حدود پر جا پہنچیں تو یہاں بھی وہی کر شمنہ قدرت نظر آتا ہے بینی افسان کی انفراد کی واجھائی حیات کے لئے رحمت کردگار نے جو بیانے مقرر کیے ہیں اور جن کو وجدان حواس اور عقل گہاجا تا ہے ان میں بھی جدا جدا صلاحیتوں کے اعتبارے حدود منتقسم ہیں مثلاً بیانہ وجدان "انسان کی صرف اسی کیفیت وحالت ہے متعلق ہے جو قدرت کے ہاتھوں نے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس میں ودیعت کردی ہواور حواس کا بیانہ ان بی اشیاء سے تعلق رکھتا ہے جو دیکھنے، سننے، چھونے اور سو تکھنے میں آسکتی ہیں اور بیانہ عقل ان وونوں سے آگے عالم مشاہدات و محسوسات کے حقائق اور ان کی کیفیات کے جانچنے، ان کے در میان امیتاز بیدا کرنے ، ان سے نتائج اخذ مشاہدات و محسوسات کے حقائق اور ان کی کیفیات کے جانچنے، ان کے در میان امیتاز بیدا کرنے ، ان سے نتائج اخذ

پس اگر ہم چاہیں کہ وجدان سے حواس اور حواس سے عقل گاکام لیس توخود عقل ہی کے نزدیک ایسا کرنا غلط ہو گا کیو نگہ یہ قانون فطرت کی مقررہ حدود کی خلاف ورزی کے مرادف ہے جس کے اقدام پر ناگامی کے ماسوااور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

لیکن عقل انسانی اس کے آگے نہ جانے کے باوجود پھر جانے کی جو جبتور کھتی اور اپنی ترقی کو اس کے اندر محدود نہیں سبھی ، نیز تمام خارجی دلائل سے بڑھ کرانسان کے اندر کی قوی تر ججت و برہان و جدان ان ہر دوعالم محدود نہیں سبھی ، نیز تمام خارجی دلائل سے بڑھ کرانسان کے اندر کی قوی تر ججت و برہان و جدان ان ہر دوعالم معنویات سے اطیف تر معنوی علم کا کھوج لگانا چاہتے اور اس کا تئات سے اپنار شتہ جوڑنا چاہتے مصور ہُ بالا عالم معنویات سے اطیف تر معنوی علم کا کھوج لگانا چاہتے اور اس کا تئات سے اپنار شتہ جوڑنا چاہتے اس جہاں حسن ، صدافت اور محبت (ذات حق کی صفات ر بوییت ، عدالت اور رحمت) اپنی جلوہ آرائیوں سے بیں جہاں جبج کر پیانہ عقل بھی کو تاہ ہو کررہ و باتا ہے اور اس کا تئات سے اپنار شتہ بوڑنا چاہتے اور اس کا تئات سے اپنار شتہ بوڑنا چاہتے اور اس کا تفاق کا اس در جہاں خور در اور ہوں تک رسائی شہیں کر پاتی ، خصوصاً ایسی حالت میں کہ انسانوں کے در میان عقل کا اس در جہاں تعلق کا اس در جہاں تعلق کی بوالعجبوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی خطل ایک و قت جس بات پرنا ممکن کا فقوگ ہو تاہ ہو تھی ہو جب پیانہ عقل کا عالم محسوسات میں سے جالہ ہو تھیں تک اس کی رسائی معلوم ؟ اور پھر جس پیانہ کے توازن کو غیر متوازن بنا نے کے لئے وجم و حال ہے تو جب پیانہ عقل کا عالم محسوسات میں سے خیال اور جذبات کا بیل رواں موجیں مارتا رہتا ہو کیے کہا جا سکتا ہے کہ خارج سے مدد ویاری کے بغیر عقل معلوم عیب تک رسائی معلوم ؟ اور پھر جس پیانہ کے توازن کو غیر متوازن بنا نے کے لئے وجم و مان ہو سے اس اس کی رسائی معلوم ؟ اور پھر جس پیانہ کے توازن کو غیر متوازن بنا نے کے لئے وجم و مان ہے کھرتے سے مدد ویاری کے بغیر عقل معلوم غیب تک رسائی حاصل کر سے تو جب بیاتہ عقل کا عالم محبورت اللہ اور علوم غیب تک رسائی حاصل کر سے بی ہو جب بیاتہ کہ خارج سے مدد ویاری کے بغیر عقل معلوم کا معلوم ؟ اور کھر جس پیانہ سکتا ہے کہ خارج سے مدد ویاری کے بغیر عقل معلوم کا دور سے دور سے کا دی ہور کی کے بغیر عقل میں دور سے کہ در میانی حاصل کی دور کھرون کے بغیر عقل میں دور کی سے بغیر عقل میں کیا کہ دور کے دور کے دور کیا کہ دور کی سے بغیر عقل کا دور کے دور کے دور کیا کہ دور کی سے بغیر عقل کا دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا ک

پس انسان کی بیچار گی و درماند گی کے اس مقام پر بھی رحمت پڑردگارا پنے فیضان ہے اس کو محروم نہیں رکھتی اور معنوی و روحانی حقائق کی معرفت کے لئے ایک مقدس ہستی (پیغمبر) کے ذریعہ اس کو عقل ہے بھی رفیع و لطیف بیانہ ہدایت و جی عطا کر ویت ہے تاکہ انسان سعادت وشقاوت میں امتیاز کڑنے کے بعد حیات سر مدی اور

ا: آئ کل علاء جدید میں بیہ بحث جاری ہے کہ سائنس نے اپنی حدود کو اس طرح محدود رکھا کہ اس کے دائرہ میں حسن، صدافت اور محبت کی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی اور اس لیے وہ خدا کی جستی کی معرفت ضروری نہیں سمجھتی مگریہ سائنس کا کمال نہیں ہے بلکہ نقص ہے جو آج نہیں تو کل ضرور پوراہو کررہے گا۔

نجات ابدئ كوياسكيه

قر آن عزیزنے وحی البی کو یہی حیثیت دیتے ہوئے سورۂ شوری میں ارشاو فر مایا ہے:

ٱللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ

الله وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب( قر آن) کو نازل کیالورا تارا" میزان "( ترازو) کو یعنی وین حق کوجو حق و ہا طل کے لئے ترازواور پیانہ ہے۔ ۔ ( غربی ہے ۱۰)

چٹانچے شاہ عبدالقادر (نوراللہ مر قدہ) موضح القر آن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تح میٹی فرماتے

-

''ترازو فرمایادین حق کو جس میں بات بچاری ہے نہ کم نہ زیادہ''

# ساحب وتن ل معمر فت كي وجداني وليل

" بدایت و تی "یا نبوت و رسالت گی حقیقت و اہمیت پر گذشتہ سطور میں کو تاہ قلمی کے باوجود جو کچھ سپر و قرطاس کی شیمیل کیلئے اس سوال کو بھی حل کرنااز بس ضروری ہے کہ جب کوئی شخص یہ و عوکی کرے کہ ووحائل و تی شیمیل کیلئے اس سوال کو بھی حل کرنااز بس ضروری ہے کہ جب کوئی شخص یہ و عوکی کرے کہ ووحائل و تی شیمیل ایکام کے ماہرین (ہنگامین) نے اس معرفت کے لئے بہت ہے دلا گل و ہرا ہین پیش کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ علم الکام کے ماہرین (ہنگامین) نے اس معرفت کے لئے بہت ہے دلا گل و ہرا ہین پیش اصطلاحی فاصفیانہ اسلوب یہان مفید دلنشین اور جاذب قلوب ہو سکتا ہے جس کی بنیاد و نہاد و جدانی طرز استدلال پیل اصطلاحی فاصفیانہ اسلوب بیان مفید دلنشین اور جاذب قلوب ہو سکتا ہے جس کی بنیاد و نہاد و جدانی طرز استدلال پر رکھی گئی ہواور عقلیت کا پورالپورالحاظ رکھتے ہوئے اصطلاحی فلسفہ و منطق کی قیود میں اس کو پا برز نجر ہہ کر دیا گیا ہو اور بیان مفید دلنشین اور معرفت علوم غیبیہ کے لئے دلیل "وجدان " سے زیادہ دوسر کی کوئی دلیل بربان مؤثر نہیں ہاتی حکمت بالغہ کے پیش نظر قرآن عزیز کے تمام عقلی استدلالات ۔۔۔۔ جن پر غور کرنے کے بربان مؤثر نہیں ہاتھ کی استدلال کے سانچ میں گئی ہوادر بیت استدلال کے سانچ میں گرآن حکیم کا اعجاز با غت ہے کہ ان وجدانی دلائل کواگر کوئی فلسفی دقیقی فلسفیانہ طریق استدلال کے سانچ میں قوصال کرز ہر بحث لانا چاہے تو یہ وجدان پر مئی استدلالات اس اہمیت و قوت کیسا تھو اپنی صدافت اور شرہ و و تیج کو فیصل کرز ہر بحث لانا چاہے تو یہ وجدان پر مئی استدلالات اس دیگ میں جمی شاہم کی میں جمی شاہم کرا لیتے ہیں۔

غرض "وجدان" اس سوال کاجواب بید دیتا ہے کہ تم مدی نبوت کی زندگی کو صدافت کی کسوٹی پرخوب کسواور اگر آج وہ جستی تمہارے سامنے نہیں ہے تو تعصب اور نسلی و جماعتی حسدے پاک اور بے لوث ہو کر بے لاگ تاریخی حقائق سے دریافت کرو، پس اگر تم پر بید حقیقت منکشف ہو جائے کدائ کی قبل از دعوی نبوت زندگی کا ہر شعبۂ حیات صدافت و حقائیت کا مظہر ہے اور ہر ایک شعبۂ زندگی بے داغ صدافت کا پیکر اور نہ صرف ای قدر بلکہ اس کا وجود ہر قسم کی بداخلا قیوں، گنا ہوں اور آلودگیوں سے پاک اور معصوم ہے اور اخلاقی بلندیوں کا مخز ن اور ان ہی کیفیات و حالت کے ساتھ اس نے جانے ہو جھے اوگوں میں زندگی کا بڑا حصد گذارا ہے تو پھر اس کے وعوے محد اقت میں شک وشیہ کرنا عقل سلیم کے خلاف ہوگا کیونکہ عقل با سانی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس جستی نے اپنی مدت حیات کے طویل عرصة میں نازگ ہے نازگ مو قعوں پر بھی بھی ایک لمحہ کیلئے انسانی و نیا پر جھوٹ نہ بولا ہونا، آخر دما فی و قلیمی انقلابات کی وہ کوئی تاریخ ہے جس کی بنا پر ایس باہوش و حواس بستی کے متعلق بیہ کہاجا سکے کہ وہ خالق کا خات خدائے برحق پر کنوب بیانی اور افتر اپر دازی کیلئے کیا بیک آمادہ ہو جات، چنا نچے تم آن عزیز نے اس محقیقت و سورہ یونس میں اس طرح بیان فرمایا ہے.

قُلْ لُو شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُو تُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنَ قَبْلُهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ◘ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَهِ كَذَّب بآياتِهِ ﴿

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ • (سرة يوسر ١٦٠ع ٢)

اور تم کبواگراللہ جاہتا تو میں قر آن تہہیں ساتا ہی نہیں اور تہہیں اسے خبر دار ہی نہ کرتا( مگراس کا جاہنا یہی ہوا گہ تم میں اس کا گلام نازل ہواور تہہیں اقوام عالم کی ہدایت کا ذراجیہ بنائے) گھراس سے بڑا طالم کون ہے جو باند تھے اللہ پر بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو جیٹک جھلا نہیں ہو تا گہنگاروں کا۔

صاحب وجی کی صدافت کی ہے ایسی بہترین کسوٹی اور دلیل ہے کہ جب نبی اگرم کے باری طافت پادشاہان دنیا کے نام اسلام کی دعوت و پیغام کے ساسلہ میں والا نامے بہتے او وقت کی سب ہے بولی طافت (رومن امپائر) کے پادشاہ ہر کلیوس (ہر قل) کے پاس حضرت وجیہ کابی نامة مبارک لے کر پہنچ نب اس نے بھی جب آپ کی صدافت تھے لیاور صورت حال یہ بیش آئی کہ کہ اس نے سر کاری حکام ہے دریافت کیا یہاں گوئی تجازی قافلہ موجود ہے جس صورت حال یہ بیش آئی کہ کہ اس نے سر کاری حکام ہے دریافت کیا یہاں گوئی تجازی قافلہ موجود ہے جس ہوئے تھے ) کی سے اس بستی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیس ؟انفاق سے ابوسفیان ﴿ جوابھی سلمان منہیں ہوئے تھے ) کی سر کردگی میں ایک تجارتی قافلہ مقیم تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کوشاہی دربار میں طلب کیا گیااور ہر کلیوس نے رئیس التجارة (ابوسفیان ) ہے نبی اگرم کے متعلق چند سوالات کے جن میں سب ہو اہم سوال یہ تھا کہ دہ شہرارے اندر ہی پلا بڑھار ہا سہاہ تو کیا تم نے اس کی زندگی کے اس طویل دور میں بھی جھوٹ کا شائنہ پلیا ہے ؟''ابوسفیان نے جواب دیا:' بھی نہیں ، بلکہ اس کی زندگی کے اس طویل دور میں بھی جھوٹ کا شائنہ پلیا ہو کیا جاتا ہے "یہ من کر ہر کلیوس نے یہ کہا؛

و سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على النام و يكذب على الله مرسان الله الم يكن ليذر الكذب على النام و يكذب على الله مرسان الله الم يكن ليذر الكذب على النام و يكذب على الله على الله على الله على الكام المام الما

جو بستی انسانوں پر جھوٹ کہنے کو آمادہ نہ ہو وہ تبھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتی "۔ دیکھئے یہ جملہ اس سسد میں وجدان انسانی کا کس درجہ صحیح ترجمان ہے کہ ہر کلیوس نے بھی تمام عقلی و نقلی دلائل ہے الگ ہو کر وجدان کے نقاضے ہے کہپلی دلیل جو پیش کی وہ وہی تھی جس کو وجدان کے خالق (خدائے برتر) نے اپنے پینیم وجدان کے خالق (خدائے برتر) نے اپنے پینیم سے (صدافت دعویٰ کیلئے) پیش کرائی۔ چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان آیات کی تفسیر ای حقیقت کی روشنی میں اس طرح کی ہے:

پھر آیت (۱۱) میں صدافت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی ولیل بیان کی ہے ۔ . . . . فرمایا، ساری باتیں چھوڑ دو، صرف اس بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی شہیں ہوں جس کے خصائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، تم ہی میں سے ہوں اور اعلان و تی سے پہلے ایک بور کی تم میں بسر کر چکاہوں، یعنی چالیس برس تک جو عمر کہ عمر انسانی کی پختگی گئ کامل مدت ہے اس تمام مدت میں کوئی ایک بات بھی تم نے چائی اور امانت کے خلاف مجھ میں و کیھی ؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے بیانہ ہو سکا کہ سے انسانی معاملہ میں حجموث بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باند ھنے کے لئے طیار ہو جاؤں اور حجموث بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باند ھنے کے لئے طیار ہو جاؤں اور حجموث موٹ کیے گئے طیار ہو جاؤں اور حجموث موٹ کہنے گئوں مجھ پر اس کا کلام نازل ہو تا ہے؟ کیا آئی تی موٹی بات بھی تم خبیر با کھیں اس کھی بات بھی تم خبیر با کھیں اس کھی بات بھی تم خبیر با کھیں اس کھی بات بھی تم خبیر با کھیں ہو تا ہے؟ کیا آئی تی موٹی بات بھی تم خبیر با کھیں بات بھی تم خبیر با کھیں بات بھی تم خبیر بات کا کلام نازل ہو تا ہے؟ کیا آئی تی موٹی بات بھی تم خبیر بات کا کلام نازل ہو تا ہے؟ کیا تی تی موٹی بات بھی تم خبیر بات کا کلام نازل ہو تا ہے؟ کیا تی تی موٹی بات بھی تم خبیر بات کھی تم خبیر بات کھی تم خبیر بات کی تی موٹی بات بھی تم خبیر بات کھی تا ہے تا ہے تا کی تا ہو تا ہے تا کیا تھیں تا ہے تا کہا تھی تا ہو تا ہے تا کہا تھی تا کھیں اس کھیں بات بھی تا کھیں بات بھی تا کھیں بات کھیں تا کھیں بات بھی تا ہو تا ہے تا کہا تھیں کہا کے تا بات کھیں تا ہو تا ہے تا کہا تا تا تا تا کہا تا کہا تھیں تا ہو تا ہے تا کہا تا تا تا کہا ت

تمام علا، اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس ہرس گازمانہ اس کے اخلاق و خصائل کے اجر نے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے جو سانچہ اس عرصہ میں بن گیا پھر بقیہ زندگ علی بدل نہیں سکتا، پس اگر ایک شخص چالیس ہرس کی عمر تک صادق وامین رہاہے تو کیو نکر ممکن ہے کہ اکتابیہ و سنتا ہیں قدم رکھتے ہی ایسا گذاب و مفتری بن جائے کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فاطر السموت والاض (آسان وزمین کے پیدا کرنے والے خدا) پرافتر آکرنے گے ؟

چنانچے اس کے بعد فرمایا: دو باتوں ہے تم افکار نہیں کر سکتے جو شخص اللہ پرافتراء کرے اس ہے برہ ھے کر کوئی شریر نہیں اور جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریر انسان ہے اور شریر مفتری انسان بھی کا میاب نہیں ہو سکتا۔ اب صورت حال نے پہاں دونوں فریق پید اگر دیئے۔ اگر میں مفتری علی اللہ ہوں تو مجھے ناکام ونامر اد ہوناپڑے گااگر تم سچائی کے مکذب ہو تو متہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا فانون ہے کہ مجر موں کوفلاح نہیں دیتا۔

چنانچے اللہ کا بیہ فیصلہ صادر ہو گیا،جو مکذب تھے ان کانام و نشان بھی باقی نہیں رہا،جو صادق تھااس کا کلمہ ُصدق آج تک قائم ہےاور قائم رہے گا۔ (ترجمان القرآن ۲۳ص ۱۵۰)

ہبر حال''صاحب و حی'' کے دعوئے صدافت کی بیہ وجدانی دلیل عقل سلیم اور فکر مستقیم کی نگاہ میں علم الیقین پیدا کرنے کے لئے گافی و ووافی ہے تاہم بقیہ شر ائط یعنی صدافت تعلیم نزول و حی کااد عاءاور مخالفین کے مقابلہ میں تحدی ( چیلنج)اور تحدی کا ایفاء مدی نبوت و رسالت کے لئے بیہ تمام امور بھی از بس ضروری بیں اور اپنی جگہ تفصیل طلباور قابل لحاظ میں اس لئے کہ ان شر انط کے بیش نظر ہی نبی اور مصلح کے در میان انتیاز ، نبی اور ساحر ؛ شعیدہ باز کے مابین فرق بین اور نبی اور متنبق میں تضاد قائم کیاجا سکتا ہے۔ ک

#### -

غرض خاتم الانبیاء محمہ ہے کی حیات طیبہ کے انفراد کی اور اجتما تی دونوں پہلوؤں کا یہ حال تھا کہ آیک جانب خلو تہائے راز میں معرفت الہی کے لئے استغراق، صراط متنقیم کی جبتی ہو انسانی کے اصلاح حال کی تڑپ اور طلب تھی اور دو مرگ جانب افراد قوم و ملک کے ساتھ راست گفتاری، صدافت شعاری، حسن معاملت اور اصابت فکر جیسے اخلاق کر بیمانہ و صفات حمیدہ سے متصف معاشر تی زندگی کا مظاہرہ تھا اور ان امتیازات کی وجہ سے ہر فردگی نگاہ میں آپ سے کی وہ قدرو منزلت تھی کہ باتفاق رائے الصادق الامین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے اور کل جود شمنی ان کو محمد رسول اللہ سے دعوئے نبوت کی بناء پر ہموئی وہ آج محمد بن عبد اللہ کے ساتھ قطعا نہیں مقی اور سب ہی ان کی تقدیس و تطہیر کے قائل شھے۔

یمی حالات وواقعات تھے جبکہ عمر مبارک چالیس منزلیس طے کر چکی تھی رمضان کا مہینہ تھااور آپ غار حراء میں مشغول عبادت تھے کہ اچانک آپ کے سامنے جبر ٹیل سے فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو تقلین کی رشد و ہدایت کے لئے چن لیااور رسالت و پینجبری کے کے منصب کبری پر فائز کیا۔

یہ واقعہ چونکہ نوع انسانی کی تاریخ میں جیرت زاا نقلاب گاباعث ٹابت ہواور اس نے ذات اقدیں سے ہو اقدی کی اس حدیر پہنچادیا جہاں عالم ادیان و ملل کے تمام اصلاحات وا نقلابات اس ہستی گافیض رحمت نظر آتے ہیں اس لئے تاریخ و حدیث کے روشن صفحات نے اس واقعہ کی تمام تفصیلات کو بسند سیجے اپنے ہیئے میں محفوظ رکھا ہے۔ چنانچیہ فن حدیث و تاریخ اسلام کے امام بخاری نے اپنی مشہور و مقبول کتاب الجامع اللہ میں صدیقہ عائشہ کی سند ہے اس واقعہ کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں:

نبی اگر م ۔ پرشر وع میں تجی خوابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کوئی خواب آپ سے نہیں ویکھتے تھے گر دوا بی تعبیر میں اس در جہ روش اور صحیح ٹابت ہوتا تھا جیسا کہ طلوع صبح کے لئے سبید ہ صبح کا خور ہوتا تھا جیسا کہ طلوع صبح کے لئے سبید ہ صبح کا خور ہوتا ہے گھر آپ ۔ گوخلوت محبوب ہوگئی اور حراء میں مشغول عبادت رہے گئے۔ گاہے گاہے آپ ۔ اہل وعیال کے پاس بھی تشریف لے آتے تھے حضرت خدیجہ آپ کے لئے کیچھ توشد تیار کر تیں اور آپ ۔ اس کو لیکر پھر غار میں واپس تشریف لے جاتے اس طرح کے حرامیں مشغول استغراق و عبادت تھے کہ اچانک ایک روز آپ ۔ پر خدا کا فرشتہ شمود ار موالور حرامیں مشغول استغراق و عبادت تھے کہ اچانک ایک روز آپ ۔ پر خدا کا فرشتہ شمود ار موالور

ا: یہ مباحث علم کلام میں قابل مراجعت ہیں لیکن فضص القر آن کی نتمام جلدول کے مطالعہ سے پیہ کل مبحث تسلی بخش , تفصیلات کے ساتھ مل جائیں گئے۔

کے لگا قراء پڑھئے نبی ای نے کہا ما افا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا پیفمبر ارشاد فرماتے تھے کہ جب میں نے فرشتہ سے یہ کہا تواس نے مجھ کو گرفت میں لے لیا۔ جن کی شدت سے مجھ کو تکیف محسوس ہونے گئی اور پھر جھوڑ کر مجھ سے دوبارہ کہا پڑھے اور میں نے وہی جواب پھر دیا میں پڑھنا نہیں جانتا تب اس نے بھر وہی عمل کیا، اور گرفت جھوڑ کر تیسر می مرتبہ بھر بہلا جملہ وہ ایا اور میں نے بھی وہی سابق جواب دیا غرض تین مرتبہ یہی گفتگواور یہی عمل ہوتے رہنے کے بعد چوشی مرتبہ فرشتہ نے (سور وَا قراء کی) یہ چند آ بیٹیں تلاوت کیں ،

رَاقُرُأُ بِاسْمِ رِبِّكُ الَّذِيُ خَلَقَ ﴿ حَلَقُ ﴿ حَلَقُ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اِقْرُأَ وَرَبُكَ الْأَكْرُمُ ۗ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۗ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۗ ﴾ اللَّذِي عَلَمُ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۗ

پرورد گار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا،اس نے انسان کوخون بستہ سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیر آپرورد گار بہت کر م کرنے والا ہے جس نے قلم (تحریر) کے ذریعہ (انسان کو) علم سکھایا،انسان کودہ سب کچھ سکھایا جس سے دہ ناداقف تھا''۔ ا

خ ض نجااکرم نے ان آیات کود ہر ایاور یہ آپ کے ذہن نظین ہوگئیں اس کے بعد جب حراء ہے فارغ ہوئے تو یہ حالت کہ قلب (شدت و حی ہے) گانپ رہا تھا، آپ گون جب ان سکون ہو تو خدیجہ گو تمام واقعہ سایااور پھر فرمایا احتیت علی نفسی "مجھے جان گاخوف ہے"۔ آپ صلد رحی کر تے ہیں، مہمانول کی مہمانداری، بیچاروں کی چارو گری فرماتے اور مفلس آپ صلد رحی کرتے ہیں، مہمانول کی مہمانداری، بیچاروں کی چارو گری فرماتے اور مفلس آپ فراید معاش مہیا کرتے ہیں، مہمانول کی مہمانداری، بیچاروں کی چارو گری فرماتے اور مفلس آپ فراید معاش مہیا کرتے ہیں اور حق رسی کرئے ہیں اور حق رسی کی گڑی ہے گڑی مصیبت میں مدد گار منتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ نجی اکرم کو اپنے بیچازاد بھائی ورقہ بن نو قبل کے پاس لے گئیں، فرتے زمانہ جابلیت کے ان او گوں میں سے تھے جمنول نے کچی عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ عبر ان خدیجہ نے ورقہ نے دریافت حال کو گئیں، نہی اگر م نے گئی تابت کیا گرتے تھے اور بہت ضعیف العمر اور نابیغا تھ (حضرت) خدیجہ نے ورقہ نے دریافت حال کیا، تب موسی بیدوہ فرشتہ (جبر ئیل ) ہے جو حضرت موئی پرہ وجی الجی کے کر آیاتھاگاش کہ میں اس وقت تک زیرہ و واقعہ سایا، ورقوم جھ کو تیم ہو طن کرے گی ورقہ نے کہا: 'بیشک ایسا کے دریافت کیا؛ کیام کی قوم جھ کو ووطن ہے بوطن کرے گی ورقہ نے کہا: 'بیشک ایسا نے دریافت کیا؛ کیام کے لئے خدانے آپ کو پیغیم بنایا ہے اس خدمت پرجو بھی مامور بو ائی ایسائیت کو بھی مامور بو ائی ایسائی ہو گھی اور جس بیغام کے لئے خدانے آپ کو پیغیم بنایا ہے اس خدمت پرجو بھی مامور بو ائی

حضرت شاہ عبدالقادر (رحمۃ اللہ)اس آیت کی تفسیر میں جبت ہی لطیف بات الرشاد فرماتے ہیں، موضح القر آن میں لکھتے ہیں: اول جبر ائیل وجی لائے تو یجی پانچ آسیتیں، حضرت مجد نے جھی لکھاپڑھانہ تھااسلئے (اللہ تعالی نے) فرمایا کہ قلم سے بھی علم وہی دیتا ہے یوں بھی ( یعنی بغیر وسائل بھی و ہبی طور پر)وہی دے گا۔ یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ شاید میں وحی کے بار کو برداشت نہ کر سکول۔ کیساتھ یہی صورت پیش آئی ہے پی اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں پوری قوت کے ساتھ تیری حمایت کروں گا''مگرور قد کویہ وقت نہیں آیااس سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ (طاری باری کا کا دوں کا میں مول اند

# صديث يخارق المرجع مستشر تين ل اجداء

صدیقہ عائشہ کی حدیث میں مزول وحی کی وجہ ہے نبی اکر م سے پرچو فور کی تاثر ہوااس گوخو د زبان مبارک ے اس طرح ظاہر کیا گیا ہے انبی حشیت علی نفسی اور پھر اس کے متصل ہی حضرت خدیجہ ٓ کے تسکیس دہ الفاظ منقول ہیں توبہ واقعہ گااپیا پہلوہے جس کی فطری صدافت اور غیر مصنوعی سادگی خود بخو دول میں اتر جاتی ہاور واقعہ کا نقشہ اس طرح سامنے آ جاتا ہے کہ ایک صادق وامین ہتی اپنیاک اور ہے لوٹ زندگی کے ساتھ ا یک غار میں محواستغراق ہے اس کے قلب میں خدائے ہرتر کے لئے عشق سے سر شار جذبہ عبودیت موجزان ہے، وہ شرک اور گناہوں کی آلو د گیوں ہے نفور و بیز ار گو شئہ تنہائی کو پہند کر کے پہاڑ کے ایک غار میں سر گرم عبادت ہے یہ سلسلہ اگر چہ عرصہ سے جاری ہے مگر اجانک ایک روز خدا گافر شتہ (جبر ئیل) جو ہمیشہ سے خدا کے پیمبروں کے پاس وحی لے کر آتارہاہے،اس پر ظاہر ہوتا ہے اور وحی الہی کی پیغام رسانی کرتے ہوئے اس کو نبوت ورسالت کی بشارت دیتا ہے ہیہ ہستی چو نکہ اس سے قبل اس منصب جلیل کی حقیقت ہے نا آشنا تھی اس لئے اس جیرت زاخبر اور وحی الہی کی عظیم ترین روحانی قوت کے زبر دست اثر نے جو فوری انقلاب ذات اقد س میں پیدا کیااس کی وجہ سے تشویش اور کھبر اہٹ کارونما ہو ناایک فطری بات تھی'' خشیت علی تفسی کی مراد یہ نہیں تھی کہ جان کاخوف آپ 📗 کو پریشان کے کیے ہوئے تھا،ایک عربی نژاد، قربیثی الاصل اور تشخصی شجاعت کے مالک ہے اس قشم کی تو قع کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ مطلب بیہ تھا کہ وہ اس بار عظیم کو ہر داشت بھی کر سکے گایا نہیں چنانچہ اس تاثر کو اس مقدس انسان کی رفیقتہ حیات خدیجۃ الکبریؓ نے محسوس کرتے ہوئے اس کے اخلاق کر میانہ اور اوصاف حمیدہ کاذ کر کیااور کہا کہ ایسی ہستی ناکام زندگی کے لئے نہیں ہوتی اور خدا بھی آپ کور سوانہیں کرے گااور پھراس مقدس پیغمبر کوور قہ کے پاس لے گئیں تاکہ ایک ایسے شخص ہے جو عرصہ ہے خدا کی د حی اور خدا کی کتاب کاذ کر کر تار ہتا ہے اس اجمال کی تفصیل معلوم کریں۔

ای صاف اور سادہ بات کو و کیھئے اور پھر بعض مستشر قین یورپ کی اس مضحکہ خیز نکتہ چینی پر نظر ڈالئے جو تعصب اور کو تاہ نظری کی عینک لگا کر گی گئی ہے :

اگر پیغمبراسلام پرحراء میں وحی الہی کانزول اور فرشتہ کا ظہور ہوا ہو تا تو پھر آپ وحی الہی ہے فیضیاب ہو کر اور منصب رسالت کی بشارت من کریہ کیوں فرماتے انبی حشیت علی نفسسی اور خدیجہ کوتسکین وینے کی ضرورت پیش نہ آتی کیا آپ کوخدا پر بھروسہ نہیں تھا۔

ہیں تفاوت رہاز کجاست تا بکجا، حقیقت حال کیا تھی اور اس کورنگ وروغن دیکر کیا بنادیا ؟ یہاں نہ خدا پر عدم اعتاد کی کوئی جھلک ہے اور نہ فرشتہ کے ظہور اور وحی کے نزول پر ریب وشک کا معاملہ ہے بلکہ اس حقیقت کے اعتراف ہی کی وجہ سے جو صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس کا ایک فطری تأثر ہے جو آپ کی صدافت کا مزید نبوت فراہم کر تاہے، کیونکہ اگراس کے برعکس کہیں آپاس واقعہ کواس طمطراق کے ساتھ پیش فرماتے کہ گویا فات اللہ اس کھنے کہ اس شخص فات اللہ تا اس کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ اس شخص نے (وعوے نبوت کے لیے ایک منصوبہ قائم کرر کھا تھا،اور حراء کی خلو تیں بھی اس مقصد کے لئے شخص چنانچ اب موقع و کھے کراس نے یہ املان کر دیا کہ میں خداکا پیمبر ہوں اور مجھ پروحی آئی ہے۔ بہر حال اس مسئلہ پر ہم نے مختص طور پر جو کچھ کھو ہے ماہ اسلام نے مختلف اسالیہ بیان کے ساتھ اس حقیقت کا ظہار فرمایے مثل اس مشال مشال مشہور محدث و مضر حافظ محاوالدین بن کشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ئم قال "لقد حشيت على نقسى" وذلك لانه شاهد امراً لم يعهده قبل ذلك ولاكان في خلده.

آپ نے پیم فرمایا القد خشیت علی نفسی "بیاس لئے فرمایا کہ آپ نے ایک ای حقیقت کا آئ مشاہدہ کیا کہ اس سے قبل اس سے واقف نہیں تصاور نہ کبھی آپ سے ول میں بیہ خیال گذرا تھا کہ ایسا پچھ پیش آئے گا۔

اور تحکیم الامته شاہ ولی اللہ وہلوگ کی اطیف توجیہ کا حاصل ہے ہے

پھر آپ پہنار حرامیں حق (وقی) کا نزول ہواجب فرشتہ اور آپ کے در میان ملسلہ کارم ختم ہو گیا تو آپ پرایک خاص کیفیت طاری ہوئی جس گو ہم اپنی زبان میں ستویش واضطرب سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت میں بدایک نفسانی کیفیت محتی جس کا پیش آنا فط ی تصااس لئے کہ جب نزول وقی کی وجہ سے آپ کے بشر کی قوئی پر ملکوتی صفات نے اثر ایا تو وہ متفاد تو تو ان کے در میان تصادم اور پچر ملکوتی قوت کے غلبہ کی وجہ سے آپ اندر تشویش پیدا ہوجانا یقینی تھا بھی وجہ ہے کہ ابتدا مزول وگی کے بعد پچھ مدت تک وقی کا سلسلہ مفقطع رہا کیو تکہ انہان بشریت اور ملکیت دو جہات کے در میان محصور سے بی جس جسی کی بشریت پر ملکوتی صفات غالب آکر اس کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتی ہیں تو جس قوت کے ساتھ پشریت و جس قوت کے ساتھ پشریت و جس قوت کے ساتھ پشریت کے ماتھ پشریت و جس قوت کر میان تصادم اور ترام محسوس کر تا ہے اور اس درجہ کامل و مکمل کر دے جو منصب نبوت بر رمیان تصادم اور ترام محسوس کر تا ہے اور اس درجہ کامل و مکمل کر دے جو منصب نبوت ورسالت کے لئے ضرور می کہ اس کی قوت بشری (قوت بشری وجوانی) قوت ملکوتی کے بوری طری تا بع اور منقاد ہو جاتی ہے اور اب دہ جستی جس کو فیضان نبوت سے سر فراز کیا گیا ہے مطمئن اور تصادم کی تشکش سے بالاتر ہو کہ اس منصب جلیل (نبوت ورسالت) کی خد مت کے مطرب نہ و جاتی ہے وارا کہ و بیتی جس کو فیضان نبوت سے سر فراز کیا گیا ہے قابل ہو جاتی ہے وارا ہو جاتی ہو جاتی ہے وارا کہ و جاتی ہو جاتی ہے وارا کہ و جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے ورام کی شکش سے بالاتر ہو کہ اس منصب جلیل (نبوت ورسالت) کی خد مت کے قابل ہو جاتی ہے۔

د يدان الدوا دال

نیوت اور ''بشریت'' کے در میان اس درجہ نازک رشتہ ہے کہ قر آن تحکیم کی تعلیم سے قبل پیروان ندا ہب دادیان نے اس راہ میں بھی اعتدال کوترک کر کے افراط اور تفریط کواسوہ بنالیا تھاادراس یارہ میں ان کو تخت ہو کہ گئی تھی چنانچے بعض پیروان مذہب نے یہ دیکھ کرکہ نبی اور رسول باوجود اس امر کے کہ وہ انسان اور بشر کی شکل و صورت رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی افراد انسانی ہے جداالی خصوصیات کا حامل نظر آتا ہے جو مجاہدات وریاضات کے ذریعہ ہے بھی دوسروں کو حاصل نہیں ہو تیں۔ اس لئے دراصل وہ بشر نہیں بلکہ خدایا خدا کا بیٹا ہے جس نے انسانوں کو نجات کے لئے جامہ بشریت اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بر میس دوسری جماعت نے یہ کہا کہ نبوت ورسالت کوئی منصب نہیں ہے کہ خدا کی جانب سے عطیہ مناصب کی طرح دیا جاتا ہو بلکہ اخلاق کر بیمانہ اور صفات جمیدہ کاوہ اعلی درجہ ہو جرایک انسان اپنی روجانی جدد جہدہ عاصل کر لے مکتا ہو اور کہتے ہیں کہ اگر چہ عطاء بخشش ہرشے کے لئے اس کی جانب (خدا کی جانب) ہے ہے لیمین کی ہے گا ہی کی جانب (خدا کی جانب) ہے ہے لیمین کی ہے گا ہی کی جانب (خدا کی جانب) ہے ہے لیمین کی ہے گا ہی کی جانب (خدا کی جانب) ہو میں میں دور بہنا اور روحانی جہد ہے ہر شخص کے عاصل کر لینے کیلئے اس کا دروازہ کھلار بنا دونوں با توں کے در میان جو فرق ہے ہمار اخیال ہیہ ہے کہ نبوت بھی اور درجات روحانیت کی جی طرح ہے اور عطاء منصب کی شکل میں خاص امتیاز نہیں رکھتی۔

قر آن حکیم نے اس افراط و تفریط گوختم کرنے کیلئے نبوت ور سالت کی حقیقت کو بہت عمد ہ طریقوں *ہے* آ شکار را کیاہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کی راہنمائی کے لئے جو مختلف در حبات مدایت کے سلسلہ قائم کیا ہے اس کااعلیٰ درجہ ہدایت وحی کا ہے اور بیہ انسان کی روحانیت اور مقصد حیات کی کامر انی کا لفیل و ضامن ہے اور جبکہ مدایت کا بیہ سلسلہ انسانی راہنمائی کیلئے ہے تو عقل سلیم کا تقاضہ بیہ ہے کہ بیہ ورجہ انسان ہی کو بخشا جائے لیکن کیا ہر شخص کو جدا جدا بخش دیا جائے نہیں ایسا ہو نا جا ہے اسلئے کہ یہاں در جات عقل مختلف میں اور در جات استعداد میں بھی تنوع موجو د ہے اس لئے از بس ضرور ی ہے کہ کسی خاص جستی کو اس کیلئے چن لیا جائے تو اب یہ سوال پیرا ہو تا ہے کہ اس انتخاب کی ٹو عیت کیا ہونی حاہیے یہ کہ جو عمد ہ صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ ہے زیادہ مجاہرات اور ریاضات کے ذریعہ نفس پر قابویائے یا نیے کہ خدائے تعالیٰ جس کوییہ در جہ عطافر مائے اس کی صلاحیتوں اور اس کی استعداد ات کی تخلیق ہی اس طرح کر دے کہ صد ق و امانت اس کا ماییہ خمیر بنا ہوا ہو اور خارجی مجاہدہ اور ریاضت کا مختاج نہ ہو۔ یہ جداامر ہے کہ خدائے برتر کے سامنے اظہار عبو دیت اور تقر ب الی اللہ کے لامتناہی فیض سے فیضیا ب ہونے کیلئے اس سلسلہ کو بھی کلیڈ ترک نہ کرے۔ تواس کاجواب پیہ ہے کہ عقل و بصیرت اس فیصلہ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ یہال دوسر کی شکل عمل میں آنی جاہے اس لئے کہ جس طرح خدائے برتر کے مقررہ قانون قدرت نے ہدایت و حی سے پہلے کے مختلف در جات مدایت کوانسان کے مجاہدہ ریاضت پر مو قوف نہیں ر کھااوراس بخشش و فیض کو حسب حال عطیهٔ الٰہی کی حثیت میں ر کھا ہے بعنی وجدان حواس اور عقل ان سب در جات مدایات کا جب یہی حال ہے کہ وہ جدو جہدے نہیں بلکہ عطیہ الٰہی ہے ملتے ہیں تو ہدایت وحی بھی جس کو بخشا جائے وہ بطور منصب و عطیہ کے ہی عطا ہو،البتہ بیہ از بس ضروری ہے کہ جس کو بھی بخشا جائے اس کی روحانی صلاحیتیں اور استعدادات ہر طرح اس منصب کی اہل ہوں اور الیمی ہستی کو عطانہ ہو کہ اس کی صلاحیت و استعداد عطا کرنے والے کی ہے سلیقگی پر چشمک زن ہو۔

او تاراد را بن الله کا عقیده در اصل ایک ہی سلسلہ کی دو کڑیاں ہیں۔

ا بنیاہ ررسول اس ہستی کو کتے ہیں جو اواز م ہشتہ ہت کے ساتھ اپنے نقد میں و طہارت اور اخلاق حمنہ و ساف ہمیدہ کے اس بلند مقام پر فائز ہو اور اس کے صفات صدق وابانت اس ورجہ مسلم ہوں کہ اس کو بشر معصوم کہہ سیس وہ نہ خدا ہو تا ہے اور نہ ابن خدا بلکہ خدا کی جانب سے ہدایت و حق کا حامل مخلوق خدا کے لئے خدا کا اپنے کی اور ان تی ہم قسم کی رشد و بدایت کا گفیل ہوچو نکہ وہ بشر ہا اس کئے افراد نسل انسانی سے تعلق رکھتا ہے، اور چو نکہ جم میں آلود گیوں اور گنا ہوں سے پاک اور معصوم ہے اس لئے اس کو القد سجانہ کے ساتھ ہم کلای کاش ف حاصل ہے بس نبوت و رسالت کا بشریت کے ساتھ بہی وہ تعلق ہے جو ہر قسم کی افراط و تفریط ہے ہر کی اور حقیقت حال کے لئے آئینہ وار ہوں مقیقت کو نبی اگر م سے نے خود زبان و حی ترجمان سے ظاہر فرمایہ مقیقت حال کے لئے آئینہ وارب اور اس حقیقت کو نبی اگر م سے نے خود زبان و حی ترجمان سے ظاہر فرمایہ بدایت " حاصل کر تا ہوں اور دوسر می جانب خدا کے بندوں تک اس کو پہنچا دیتا ہوں یہی میرا فریض کی بدایت بدایت " حاصل کر تا ہوں اور دوسر می جانب خدا کے بندوں تک اس کو پہنچا دیتا ہوں یہی میرا فریض کی بدایت " کے لئے اس طرح بیان کے ساتھ اس سلسلہ کے غلط کار لوگوں کی ہدایت کے لئے اس طرح بیان کے ساتھ اس سلسلہ کے غلط کار لوگوں کی ہدایت کے لئے اس طرح بیان کیا باس طرح بیان کیا ہو ایت

## قُلُ سُبُحَانَ رَبِّيٌ هَلُ كُنْتُ إِلَّا يُشَرِّا رَّسُولُا تَ الهِ وَ يَجِيِّهُ بِإِلَى بِهِ مِيرِ بِيرِ وَرِدْ گَارِ كَ لِيهِ، مِين نَهِينِ جَوِل مَّرِ انسان اور خداكا اليجي (مرسول) ـ

قُلْ لَنَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْعَيْب لاستُنكَثَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَنِي السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَ بَشِيْرٌ لِقُومٍ يُوْمِنُونَ ٥ وَنَى بُو كُرْرِ جَنَا ہِ جُو خدا چا جَنا ہِ الرَّجِی غیب كا علم بُو تا توضر ور ایبا كرتا كہ بہت ى منفعت بؤر لیتا اور (زندگی میں) كوئی دند مجھے نہ پہنچا، میں اس كے سواكيا ہول كہ مانے والوں كے لئے گنا ہوں كی پاداش عمل ہے اللہ ول۔

قَالَ إِنِّيْ عَبِّدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ٥ وَجَعَلَنِيُّ مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

( میسی نے) کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھ کو ( ہدایت انسانی کے لیے ) کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا اور اس نے مجھ کو ہایہ کت کیاخواہ میں گسی جگہ ہول۔

فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيْلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ ط قَدْ جئتاك بآيةٍ مِّنْ رَبُّك وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدْي وَ تم (موك وارون) إلى (فرعون) كرائل والوالي كوجم تم ترجيرور الله كي بصح مورد الله على عن الله على عن الله عني الله

تم ( مو ی وہارون )اس ( فرعون ) کے پاس جاؤاور کہو ہم تیرے پرورد گار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں اپس بن امر ائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کر وے اور ان پر سخق نہ کر۔ ہم تیرے پرورد گار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آگئے ان پر سلامتی ہو جو سید تھی راہ اختیار کرے۔ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلًا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥

یہ تمام رسول (خدا پُر سی و نیک عملی کے نتائج کی)خوشخبری وینے والے اور (انکار حق کے نتائج سے)ڈرانے والے تھے اور اس کئے بھیجے گئے تھے) کہ ان کے آنے (اور نیک و بدبتلانے) کے بعد لو گوں کے پاس کوئی ججت باتی تہ رہے جو وہ خدا کے حضور پیش کر سکیس اور (خدا) (اپنے کاموں میں) سب پر غالب ہے اور (تمام کا موں میں) حکمت والائے۔

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۞ وَذَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۞

ا بی ابلاشہ ہم نے بچھ کو بھیجا ہے (فق پر) گواہی دینے والداور نیکی کے انجام پر) بشارت دینے والداور (بدی کے انجام سے )ڈرانے والداور بلانے والداللہ کی راہ کی طرف اس کے حکم ہے اور بھیجاروشن چرانی بناکر میلئے البہ المعقبی میں رسول فیانی خیسہ آحکا ہوا آگا میں ار تکضی میں رسول فیانی فیانی کیسٹالک میں ایک بیٹن یکڈیڈ و میں خلفیہ رصداً اولیک میک آن قد آبلک فوا رسالگات ربھیم ود (خدا) غیب کی تمام باتوں کا جانے والد ہے ہی وہ اپنی وہ اپنی کرتا مگر بھی تکہ بان چلاتا ہے اپنی بات کی محفوظ رکھتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی خبر میں شیطان یاس کا نفس کوئی ملاوٹ کر سے اور اس کوش ہوئی جب پر جائے کہ خدا کی دی ہوئی خر میں شیطان یاس کا نفس کوئی ملاوٹ کر سے اور اس کوش ہوئی بات ہے محفوظ رکھتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی خر میں شیطان یاس کا نفس کوئی ملاوٹ کر سے اور اس کوش ہوئی جائے کہ بیا شبہ اپنی واس کے اس کوئی ملاوٹ کر سے اور اس کوئی بلاشہہ اپنی جائے کہ بیا خوا سے بیا جھے اور اس کی ابلا شبہ اپنی رور دگار کے پیغام ( ٹھیک ٹھیک ) پہنچا دے۔

ان آیات کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر (نورالقدمر قدہ) یہ تحریر فرماتے ہیں:

"لیعنی رسول کو خبر دیتا ہے غیب کی پھر چو کیدار (فرشنے)ر کھتا ہے اس کے ساتھ کہ اس میں شیطان دخل نہ کرنے پاوے اور اپنا (رسول کا) نفس غلط نہ سمجھے یہی معنی ہیں اس بات کے کہ پنجمبروں کو عصمت ہے اور وں کو نہیں اور ان کا معلوم بے شک ہے اور وں کے معلوم میں شبہ ہے۔ ۱۲ منہ

''نبی ''اور''رسول''سے متعلق مسطور ۂ بالاا فراط و تفریط کے ساتھ ساتھ مشر کین عرب ایک نئی گمر اہی میں مبتلا تھے وہ کہتے تھے کہ اول تو ''بیغیبر ''کاوجود ہی ہمارے لئے اچینجے کی بات ہے ،اور اگریہ اچینجا ہونا ہی تھا تو اس کے لئے ہماری طرح کا ایک انسان ہی بھیجنا تھا تو یا تو مکہ اور لئے ہماری طرح کا ایک انسان ہی بھیجنا تھا تو یا تو مکہ اور طائف کی کسی متمول سرمایہ دار ہستی کو بیغمبر بنایا جاتا ور نہ اس کو ہی غیب سے خزانے اور بے نظیر باغات عطا کیے جاتے تب ہم سمجھتے کہ بیٹنگ یہ خداکا فرستادہ ہے :

و قَالُوا مَال لهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي ْ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَّا أُنْزِلَ

إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ٥ أَوْ يُلْقُى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا

اور دو( مشر کین ) کہتے ہیں، یہ کیسار سول ہے جو کھانا کھا تااور بازاروں میں چلتا پھر تاہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے ساتھ آسان سے فرشتہ اتر تااور وہ خدا کے پیغام سے خبر دار کر تایاایسا کیوں نہ ہوا کہ ( ہمار ک آسکھوں دیکھتے)اس پر آسان سے خزانداتر آتایا قدرتی باغ ہو تاکہ وہ( ہروفت مرضی کے مطابق)اس سے ( پچل ) کھاتا۔

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ويَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ ط وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط أَتَصْبِرُونَ وكَانَ رَبُكَ بَصِيْرًا ٥

اور ہم نے بچھ سے پہلے بھی ایسے ہی پیغیبر بھیجے بھے جو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے (بیعنی پیغیبری کے لئے بشریت منافی نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لئے انسان ہی کو پیغیبر ہونا جا ہے) اور ہم نے (انسانوں میں سے انسان ہی کو پیغیبر بناکر)ایک دوسرے کی آزمائش کاسامان کر دیا کہ آیاتم صبر واستقامت کا ثبوت دیتے ہویا نہیں اور تیراپروردگار بلاشہ (انسانوں کے کردارگا)دیکھنے والا ہے۔

وَقَالُواْ لَوْلَا ۚ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسُنَا عَلَيْهِمْ ثَمَّا يَلْبِسُونَ٥٠

اور وہ کہتے ہیں اس پر (محمد سے پر) کیوں فرشتہ نہیں اتارا گیااور اگر ہم فرشتہ اتارتے توالبتہ (نتائج اعمال کا) فیصلہ کر دیاجا تااور پھر وہ مہلت نہ دیئے جاتے اور اگر ہم اس کو فرشتہ کہہ دیتے تو بھی (انسانوں کی ہدایت کہلئے) اس کو بصورت انسان ہی ظاہر کرتے اور (اسی طرح) ہم پھر ان لوگوں کو اس شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میںاب مبتلا ہمں۔

اس جگہ ان کی گمر آئی کو دو دلائل سے واضح کیا ہے ایک یہ کہ ایمان واعتقاد کی زندگی سر تاسر غیب سے متعلق ہے پس اگر انسان کو اس عالم میں عالم غیب کے معاملات کا مشاہدہ کرادیا جائے اور پھر بھی وہ انکار پر جمار ہے تو خداکا قانون امہال (مہلت کا قانون) نافذ نہیں ہو گا بلکہ نتائج اٹمال کا فور آئی ظہور ہو کر رہے گا اور یہ ان کے لئے بھی مضر ہے اور خداگی حکمت رحمت و ربوبیت کے بھی خلاف میے دوسر می دلیل یہ کہ انسانی دنیا میں اگر فرشتہ کے ذریعہ بدایت و حی کو جھیجا جائے توانسان کس طرح اس سے مانوس ہو سکتے ہیں، پھر اگر اسے بھی انسان ہی کی شکل میں جھیجیں تو شبہ کرنے والوں کا شبہ ای طرح قائم رہے گا۔ اس لئے عقل و نقل دونوں کا فیصلہ یہی ہے کہ ہدایت کے لئے انسان ہی کو مبعوث ہو ناچا ہے۔

وَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَنْ مُؤُوْمِنُوا إِذْ جُاءَهُمُ الْهُدي إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

رَّسُولًا ۞ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَاَئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءُ مَلَكًا رَّسُولًا ۞

اور او گوں کے پاس جب ہدایت آئینچی توان کوامیان لانے ہے کسی بات نے نہیں رد کا مگراس نے کہ وہ کہتے جیں کہ کیاخدا کسی بشر کو پیغیبر بناکر بھیجے گااہے پیغیبر! کہد دیجیے اگر زمین پرانسانوں کی جگہ فرشتوں کی آبادی ہوتی اور وہ اس پر چلتے پھرتے توہم ضر وران کے لئے آسان سے فرشتہ کو ہی رسول بناکر جھیجے۔

وَ مَا اَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِنَّا رِجَالًا نَّهُ ْحِي النَّهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الْذَكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ وَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ وَ اورائِ يَغْيَر! ہم نے تجھے ہے پہلے بھی جن پروحی نازل کی ہے وہ انسانوں کے سوااور کچھ نہیں تھے لیس (معترضین) اگرتم نہیں جانے ہو تو جان (وھڑ) بنایا تھا کہ وہ کھانانہ کھاتے ہوں اور نہ وہ (خدا کی طرح) ہمیشہ رہنے والے تھے۔

بہر حال ان آیات میں قرآن عزیز نے علمی اور تاریخی دونوں قشم کے دلائل سے بیہ صاف کر دیا کہ گائنات انسانی کی ہدایت کے لئے انسان کا نبی اور ہادی ہو نافطری بات ہا اور اس لئے اقوام ماضیہ میں ایساہی ہو تارہا ہے۔

بھر اس مسئلہ کی جانب بھی توجہ کی ہے کہ نبوت ور سالت کا تعلق سر داری، سر مایہ داری اور جتھ بندی سے بھر نہیں ہے اور اس کے لئے جن فطری اعلیٰ ملکات واستعدادات کی ضرورت ہے ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہی خوب واقف ہے کہ کون اس منصب کااہل ہے:

وقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ فَ أَهُمُ اللَّنْيَا يَقْسِمُونَ وَحُمَةً رَبِّكَ لَا نُحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مُعَيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ مُعَيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ مُعَيْشَتَهُمْ بَعْضًا سُحُرِيًا لَا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحُرِيًا لَا اللهُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ مَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحُرِيًا لَا اللهُ ال

وَرَحُمتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمِمَّا يَجُمعُونَ وَ الله اور طائف ) كے سم روار پر نازل نہيں ہوا(تو) گيا تير بے اور دگار گير حمت كويہ تقسيم كرنے والے ہيں نہيں بلكہ ہم نے بى ان كے درميان ان كى دنيوى معيشت كو تقسيم كيا ہے اور ہم نے بى انسانوں كو بعض پر بلندى درجات عطاكى ہے تاكہ بعض بعض كے مسخر رہيں (ليمنى بعض مقترى، بعض پنجم ہوں اور بعض امتى) اور تير بيروردگاركى رحمت (انبوت) اس (دولت و تروت ) بے (كہيں زيادہ) بهتر ہے۔جودہ خزانہ كيے ہوئے ہيں۔

وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ لَنُوْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهِ ط اللَّهِ ط اللهُ عَلَى مَثْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهِ ط اللهِ عَالَمُ حَيْثُ مَعْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ط (العام ب ٨ ع ١٠)

اور جب ان کے پاس خدا کی جانب ہے کوئی آیت آتی ہے تو یہ (مشر کیین) کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لا نمیں گئے جب تک ہم کو بھی و بی چیز (و تی)ند دی جائے جو خدا کے رسولوں کو دی گئی(لئیکن ایما نہیں ہو سکتالات کئے کہ)اللہ بی خوب جانتا ہے کہ ووا پنے منصب رسمالت کوئس کے سپر دیکرے۔

ادر یہ بات توبہت واضح اور صاف ہے کہ جس شخص کو کوئی منصب عطا کیا جائے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر طرح اس کیلئے جو ہر قابل اور اہل ہو ناچا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہر قابل کو وہ منصب معے کیونگ معطی کی مصلحت ہی خوب فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو ملے اور کس کو نہ ملے چہ جائیکہ جو ہر قابل بھی نہ ہو۔ اسکئے ضروری ہو تھی خوب فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو ملے اور کس کو نہ ملے چہ جائیکہ جو نہی اور رسول ہو وہ ہر حیثیت ہے انسان کا مل اور گنا ہوں سے معصوم ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو شخص بھی اخلاق حمیدہ اور روحانی مجاہدات کے ذریعہ نقذیس کا درجہ حاصل کر سکا ہو وہ منصب نبوت پر مجمی ضرور فائز ہو۔

مبہر حال نبوت منصب ہے ڈگری نہیں ہےاوراس لئے جن کودیا بھی جاتا ہے ان کو متنبہ کر دیاجا تاہے کہ یہ تم پر فضل خداو ندی ہے ورنہ اگر وہ تم ہے اس کو سلب کر لیناچاہے تو تنہاری طاقت بلکہ کا ئنات کی طاقت ہے ہاہر ہے کہ پھر میہ تم کومل سکے:

ولئِنْ سَنِنَا لَنَدُهَبَنَ بِالَّذِيُ أَوْحَيْناً إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكَيْلاً وَ إِلَا وَحُمْلَةً وَكُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ كَبِيرًا ٥٠ اور (اے بَيْمِبر!) الرہم چاہیں توجو تجھ پرہم نے وقی کی ہے اس کو چھین لیں اور پھر تجھ کو کوئی بھی ایباکار سازند معے جو ہم پرزورڈال سَکے، نیکن (یہ جو سلسلہُ وتی جاری ہے تو) اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تیرے پروردگار کی رحمت سے اور یقین کرکہ تجھ پر تیرے پروردگار کا بڑا ہی فضل ہے۔

بي اور پا

مسطور ہُ بالا تفصیلات سے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ چو نکہ نبی اور رسول کو براہ راست خدائے ہر تر سے شرف مکالمت حاصل ہو تا ہے یا خداگا معصوم فرشتہ خدائی و تی لاکر سنا تا ہے اس لئے اس کاذر بعہ ''علم الیتین ''کاوہ درجہ رکھتا ہے جس میں شک و شبہ کی 'طلق گنجائش نہیں رہتی اور اس کے علاوہ تمام ذرائع علم یقین کے اس درجہ سے بنچ ہیں بلکہ الن کی افادیت '' ظن ''سے آگے نہیں بڑھتی اس لئے اگر ایک مرد صالح اپنی قوم یانوع انسانی کی اصلاح حال کے لئے کوئی قدم اٹھائے تو مقدس سے مقدس تر ہونے کے باوجود اس کے قوم یانوع انسانی کی اصلاح عال کے لئے کوئی قدم اٹھائے تو مقدس سے مقدس تر ہونے کے باوجود اس کے گذر تا ہے طریقۂ اصلاح میں غلطی کاو قوع اور امکان دونوں موجود رہتے ہیں بلکہ بعض او قات وہ الیمی فاش غلطی کر گذر تا ہے کہ اس سے فائدہ بہنچنے کی بجائے قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لئے ایک نکو کار مصلح ہے بجھی دعوی شہیں کرتا کہ وہ اصلاح حال کیلئے جو بچھا پی جانب سے کہتا ہے غلطی سے پاک ہے مگر ایک نبی اور رسول کیلئے از نہیں ضروری ہے کہ وہ یہ بھی دعوی اعلان کرے کہ میں خدا کی جانب سے اصلاح حال کیلئے خدا کا پیغام رساں ہوں اور بہت خدوی گوری کرتا کہ وہ جو تعلیم واصلاح پیش کر رہا ہے خدا کا فر مودہ ہے اور اس لئے ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے بھی دعوی گرے کہ وہ جو تعلیم واصلاح پیش کر رہا ہے خدا کا فر مودہ ہے اور اس لئے ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے بھی دعوی گرے کہ وہ جو تعلیم واصلاح پیش کر رہا ہے خدا کا فر مودہ ہے اور اس لئے ہر قسم کی غلطی اور لغزش

ہے پاک اور محفوظ ہے ، وہ یہ نہیں کے گا کہ یہ میرے ول ٹی آ داز ہے یااندر سے جو آ واز آئی ہے اس کا 'نتیجہ اور تثمر وہے بلکہ صاف صاف بیہ کے گا کہ اس میں میر اا پنا آچھ نہیں میں تو صرف ایکجی اور پیغامبر ہوں ہیہ جو پیچھ بھی ہے خدا کا فرمان اور اس کی وحی ہے۔

چنانچہ قر آن عزیزنے جگہ جگہ ان دونوں باتوں کوواضح کیاہے وہ کہتاہے کہ ہر ایک پیغمبر کویہ علم دیا گیاہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ خدانے ان کواپنی ہدایت وحی کے لیے چن لیاہے اور وہ خدا کے پیغمبر ہیں اور یہ بھی تھم دیا گیاہے گہ جو کچھان پروٹی لیاجا تاہے اس وحرف بہ حرف امت تک پہنچا ہیں۔

معنزت ون و الله الى قوم ع خطاب كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

قَالَ يَاقُومُ لَيْسَ بِيُ صَلَالَةٌ وَالكِبِّيُ رَسُولٌ مِّنَ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞ أُبلَعُكُمُ رَسَالَاتٍ رَبِّيُ وَأَنْصَحُ لَكُمُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

(أول على الله الله الله ميرى قوم! مجھ كو گمرائى سے كوئى واسط نہيں ہے بلك ميں تو نتمام كا ننات ك يورد وگار كى جانب سے بيغام پنجاتا ہول اور تتمبارى خير خواتى يورد وگار كى جانب سے بيغام پنجاتا ہول اور تتمبارى خير خواتى كر تا ہول اور ميں الله كى باتوں ميں سے وہ بات جائتا ہول جن سے تم بے خبر ہو۔

اور حضرت ہود 👑 او قوم کے در میان مکالمہ میں حضرت ہود 👑 نے بیاعلان فرمایا:

قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّيْ رَسُولٌ مِّنْ رَّبُ الْعَالَمِيْنَ ۞ أُبَلِّعُكُمُ رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِيْنٌ ۞

(بیو و سے سنے) کہا:اے میری قوم! میں ہے و قوف نبیس ہول کیکن میں جہانوں کے پرورد گار کی جائب سے بھیجا ہوا، میں اپنے پرود گار کی جائب سے بھیجا ہوا، ہوں اپنی اپنی اور خیر خواہی میں اپنی اور خیر خواہی میں اپنی اور خیر خواہی میں )سا حب امانت ہوں۔ میں )سا حب امانت ہوں۔

اور صالح 🚤 نے بیہ فرمایا:

وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدُ أَيْلَغَنْكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيُ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحَبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ ٥

(صالح الله في الهائد قوم! بلاشبه مين نے تم كوا پئے پرورو گار كا پيغام پېنچاديااور تمبارى خير خوابى كى مگر تم خير خوابى كرنے والوں كونا پيند كرتے ہو۔

اور حضرت ابراہیم 💨 نے اپنے باپ آزرے بیدار شاد فرمایا:

وَاذُكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ مَا إِنَّهُ كَانَ صِدَيقًا نَبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَّأَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي ْ عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَاأَبُتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِيْ

اورلوط نے اپنی قوم ہے مکالمہ کرتے ہوئے یہ فرمایا:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَميْتَ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُون ۞

جب کہاان سے ان کے بھائی (لوط) نے کیاتم پر جیز گاری اختیار نہیں کرتے بلاشیہ تمہارے لئے خدا کا بھیجا ہوا ہوں (اوراس پیغامبر میں)صاحب امانت ہوں پس اللہ ہے ڈرواور میر کی بیر وی کرو۔

اور حضرت لیعقوب و لیوسف کے ایک طویل جیرت زاواقعہ کے ضمن میں لیعقوب کاوہ مقولہ محمد معنولہ معلی میں ایعقوب کے محمد معلی معلی معلی معلی معلی انھوں نے اپنے بیٹے یوسف کو چی اللبی کے ذریعہ بیٹارت دی ہے کہ جس طرح خدانے تیرے باپ دادا،ابراہیم،اسلمعیل،اسلحق اور یعقوب کو چھی اس معلی منعب جبیل ہے در فراز کرے گا: منعب جبیل ہے سر فراز کرے گا:

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْ آلِ يَعْقُوْبَ كَمَا أَنَّمَهَا عَلَى أَبُويُكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ لَا إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ أَنَّمَهَا عَلَى أَبُويُكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ لَا إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ أَنَّمَ اللهِ عَلَى أَبُويَكُمْ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ لَا إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ أَورايُ مِن عَلَيْهُ حَكِيمٌ وَإِن عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ٥ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِّنَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مَنْ سُلُطَانِ إِنَ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمْرَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ طَ ذُلِكَ الدَّيْنُ الْقَيْمُ وَالْكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَالْكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

اے میرے قید کے رفیقو! کیا بہت ہے آ قااور خداد ند بہتر ہیں یا یکنا خدا کی ذات جو ہر شے پر غالب ہے تم اس کے سواجس کو پوجتے ہوان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تنہارے باپ دادوں نے گھڑنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے گوئی دئیل نہیں اتاری اور تھم تو خدا کے سواکسی کا نافذ نہیں اس نے بہی تھم دیا کہ اس کے سواکسی کی عباد ت نہ کرودین کی سید ھی راہ یہی ہے لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

اور حضرت شعیب ف اصحاب ایک کے سامنے بیاعلان کیا:

كَدَّبِ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنِ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَقُوْنَ ﴿ إِنِّيُ لَكُمُ رَسُولٌ أَمِيْنٌ ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونَ ﴿

اسحاب ایکہ نے پیغمبروں کو حجٹلایا جب ان سے شعیب کے کہا: کیاتم خدا سے نہیں ڈرتے بلا شبہ میں تمہارے لئے (خدا کی جانب سے )صاحب امانت پیغمبر ہوں پس اللہ سے ڈرواور میری بیروی کرو۔

اور حضرت موی سے نے فرعون کے دربار میں بوصر ک بداعلان فرمایا:

وَقَالَ مُوسَى يَافِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعَالَمِيْنَ ٥ حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولُ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ طِ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيُ إِسُرَائِيْلَ ٥

آور موی ہے۔ نے کہا:اے فرعون!بلاشبہ میں جہانوں کے بروردگار کا پینمبر ہوں، میرے لئے بہی لا کق ہے کہ میں خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پروردگار کی طرف ہے "دلیل" لے کر آیا جوں پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو (آزاد کرکے ) بھیجی دے (جن کو صدیوں سے غلام بنار کھاتھا)

اور حضرت داؤد و سلیمان 🚅 کے واقعہ میں سلیمان 🚅 نے ملکہ سبا کو دعوت اسلام کے لئے جو نامۂ مبارک تحریر فرمایا تھااس کااسلوب بیان ہے ہے:

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ أَلَّا وَأَنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ أَلَّا وَأَنُونِيْ مُسْلِمِيْنَ هُ وَأَنُونِيْ مُسْلِمِيْنَ هُ

یہ سلیمان کے جانب سے ہاور بیہ شروع ہے اللہ کے نام سے جور حمٰن ہے رحیم ہے بات بیہ ہے کہ مجھے پر اپنی بلندی و ہر تری کا اظہار نہ کر (کیونکہ میں پادشاہ نہیں بلکہ پیغیبر ہول) اور میرے پاس خداکی فرمانبر دار بندی بن کرحاضر ہو۔

اور حضرت علیلی ہے جبل ایک علاقہ میں خدا کے چند نبی دعوت و تبلیغ اسلام مے لئے مامور کیے گئے تھے انھول نے اپنی قوم سے فرمایا:

قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِيْنُ ﴿ الْمُعِينُ وَ الْعُولِ فَيَ الْمُبِينَ اللَّهُ الْمُعَامِلُونَ فَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ وَ الْمُعَالِقِ الْمُعَامِلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللّهُ اللَّل

اور دھنات عیسی 📻 نے بار ہار بنی اسر اٹیل کے سامنے بید اعلان فرمایا کہ میں خدا کا پینجیسر دو ںاور جہا کی بتلانی ہونی راو کے سواکوئی راومستقیم شہیں کیو تکہ میں جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں خدا کافر مود ہے۔

قال إنّي عَمْدُ اللّه مَ آتانِيَ الْكَتَابِ وَجَعَلَنِيْ سَيّاً ٥ (\*يس \_ \_\_\_\_\_\_) لها با شبه فين الله كابنده بموان اس نے مجھ كو "سمّاب" عظا كى ہے اور اس نے مجھ كو تبي بنايہ ہے۔

ہِ إِذْ قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرِيَّهُمْ يَابِئِي ۖ إِسُرَائِيْلَ إِنِّيْ رِسُولُ اللَّهِ اِلنِّكُمُ جب بها میں بن م یم نے اے نمی ام ایک ابارشہ میں تبهاری جانب خداتی جانب سے جیجا دوا ہوں (رحول بول)

اورخاتم الانبيا، محمد عن كوعوت وتبليغ مين توجَّد جَديد حقيقت بهت نمايان نظر آتى ہے:

يَّاأَتُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمُبشَرًا وَنَلَدِيْرًا ٥ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بادُنْهِ
وسيراجًا مُنيَّرًا ٥

ا ہے نبی! با شبہ ہم نے تجھ کو (حق کے لیے ) ٹواداور نیک عملی کے لیے ) بشارت دینے والداور (بد عملی سے نتائج سے ) ڈرانے والداور خدا کے تعم ہے اس کی جانب بلانے والداور (بدایت و صراط مستقیم کے لیے ) روشن چرانٹ بنایا ہے۔

قُلِ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا دِالَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وِلْأَرْضِ لَا اللهِ إِلَّا هُو لِيحْيِ وَيُمِيْتُ فَآمِنُو اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِّي النَّذِيُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُونُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُونُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥

(اے محمد ﷺ) کہد و بیجیے اے آو گو! ویک میں تم سب کی جانب اللہ کا بیجیجا ہوا ہوں ای کے لئے ہے باہ شاہت آ سانوں کی اور زمین کی، کوئی خدا نہیں ہے گر صرف وہی یکناذات (وہی) زندگی بخشا ہے اور وہی موت و بیتا ہے ایس ایمان لاؤاللہ پراوراس کے رسول نجی امی پر جو خود اللہ پراوراس کی باتوں پر ایمان لا تا ہے اور اس کی چہ وئی کروتا کہ تم راویاؤ۔

اِنَّ الدَّیْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿ الْمُعَدِّمِهِ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿ الْمُعَدِّمِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

کا ننات کے سامنے بھی یہ اعلان کرے کہ یہ پیغام ہدایت اور یہ تعلیم حق میر کی جانب سے ضبیں بلکہ خدا کی جانب سے باوراس نے بھی کواپناا پلی بناکراس کی دعوت کیلئے جھیجا ہے یہ جو پھی ہے سب خداگا بناہ بیل توصر ف اسکی جانب پکار نے والا ہوں اور اس میں شک و شبہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور یہ ہر قشم کی لغزش و خطاسے پاک علم یعنین اور و حی البی ہے جسکے متعلق خد کا یہ فیصلہ ہے اور کہ اور یہ ہر قشم کی لغزش و خطاسے پاک علم اور سے کہ وہ اپنی مصلح غیر نبی کو یہ مجاز حاصل نہیں اور جی کی ہدایت ہوگی ہو اپنی مصلح غیر نبی کو یہ مجاز حاصل نہیں ہوگی ہوایت کی بدایت و حق کے اتباع کے ساتھ و حق کی پیر و کی میں ہوگی تب تواس کی حیثیت ایک یاد وہانی کرنے والے کی ہے اور یابدایت و حق کے اتباع کے ساتھ و حق کی چہاد اور ضمیر کی آواز کا بھی و خل ہوگا تواس کے اس حد اصلاح کا لغزش خطا بلکہ بعض او قات غلط روگ ہے محفوظ رہنالاز می اور ضرور کی نہیں ہے۔

### کیفیت و گ

وحی ہے متعلق جو حقائق سپر د قلم ہو چکے ہیں ان میں ایک بیہ اضافہ مبھی قابل توجہ ہے: عربی میں وحی کے معنی مخفی اشارہ کے ہیں گویا بیہ فطرت الہی کی وہ سر گوشی ہے جو ہر ایک مخلوق پر اس کی راہ عمل کھولتی ہے چنانچہ قر آن نے شہد کی مکھی کے نظام ہیت کے متعلق فطری ہدایت کولفظ وحی ہے ہی تعبیر کیا ہے:

وَأَوْ لَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ لِمَيُوْتَا وُمِنَ الشَّجَر وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ٥

اور تیرے برور دگار نے شہد کی مکھی کے دل میں سے بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور در ختوں میں اور ان ٹٹیول میں جواسی غرض سے بلند کی جاتی جیزائے لئے چھتے بنائے۔

اور مذہب و دین کی اصطلاح میں اس الہام کو کہتے ہیں جو خدائے برتر کی جانب سے نبی اور پینمبر پر اس طرح القاءیا فرشتہ کے ذریعہ نازل گیاجا تاہے کہ اس مقدس ہستی کو اس کے منجانب اللہ ہونے کاروزروشن سے بھی زیادہ یعین حاصل ہو جاتا ہے اور کسی قشم کے بھی شک وشبہ اور ترد دکی گنجائش باقی نہیں رہتی اور اس لئے وہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہ خدا کی وحی اور اس کا بخشا ہوا علم یقین ہے نزول وحی کی بیہ صورت کس طرح پیش آتی سے اور کون سے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعہ نبی معصوم کو خدا کی وحی کا علم ہوتا ہے؟

قر آن عزیزای کے متعلق سے کہتاہے:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِنَّا وَحَيًا أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ٥ وَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ٥ اوركسى انسان كَ لِنَهَ يَه صورت ممكن نهيس كه الله تعالى اس السوال الله ونيا مِن بالمواجه) تفتلو كرے مرياوحى اوركسى القاء) كے ذریعہ یا پس پروویا بھیج دے فرشتہ كو پس وواس كى (خداكى) اجازت سے اس وحى الااتارے جواس

کی (خداکی)مر صی ہو بلاشبہ وہ(خدا)بلند و حکمت والا ہے۔

نرض وی ایک خاص ذریعہ علم گانام ہے جو خدا کی جانب ہے اس کے نبیوں اور رسولوں کے لئے مخصوص ہے اور اس کی منفعت اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی تعلق براہ راست عالم قدس اور عالم غیب ہے ہے اس بی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی حقیق کیفیت کو کے منجانب اللہ ہونے کا یقین کامل آفتاب عالمتاب ہے زیادہ بدیمی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی حقیق کیفیت کو دوسروں پر تشبیہ و تمثیل ہی کے ذریعہ واضح کر کئے ہیں۔ چنانچہ جب بعض صحابہ ؓ نے حضرت اقد س سے منعلق صوالات کے تو آپ نے جو ابات ارشاد فرمائے

وِ احیاناً یاتینی کصلصلة الحرس۔ بھی یوں معلوم ہو تاہے گویا گھنٹہ کی مسلسل گونج ہے

دوی کدوی النحل (بھی)جس طرح شہدکی مکھیوں کی بھنبھناہت ہے گونٹے پیدا ہوتی ہے اس طرح کی گونٹج محسوس کرتا ہوں و احیاناً یتمثل لی الملك رجلا فاعی ما یقول

اور کبھی ایساہو تاہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر مجھے کو خدا کی وحی سنا تاہےاور میں اس کو محفوظ کر لیتاہوں۔

نجی اگرم نے قر آن میں مسطور ہر سہ اقسام و حی میں ہے پہلی قشم کے متعلق ہے بھی ارشاد فہرمایا ہے: وھو اشدہ علی فیفصہ عنی وقد وعیت و ما قال اور و حی کی ہے صورت مجھے پر بہت سخت گزرتی ہے پھر جب ہے کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وحی الہی نے جو کچھ کہا ہو تا ہے وہ سب مجھے محفوظ ہو تا ہے لیعن جب فرشتہ بھکل انسان شمثل افتیار کو تک و حی الہی لا تا ہے ۔ براہ راست خدائے بر تر ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو تا ہے تو یہ دونوں صور تیں آ ب پر آسان ہوتی میں گر "القاء و حی "کی پہلی شکل سخت گذرتی ہے شرف حاصل ہو تا ہے تو یہ دونوں صور تیں آ ب پر آسان ہوتی میں گر "القاء و حی "کی پہلی شکل سخت گذرتی ہے الیا کیوں ہو تا ہے ؟اس کے متعلق علماء حق بیرار شاد فرماتے ہیں:

خالق کا نتات نے انسان کو لوازم بشریت کی قیودو شروط کے ساتھ اس درجہ پابند بنادیا ہے کہ انبیاء ورسل جیسی مقد ساور معصوم ہستیوں کو بھی اپنی تظمیر و تقدیس کے باوجودان اثرات ہے متاثر ہوئے بغیر کوئی چار ہ گار شہیں ہے اس لئے جب ان پر خدائی ووحی کا نزول ہو تااور ایسی حالت میں ان پر عالم قدس کے تمام اثرات چھاجاتے اور انوارو تخلیات کی آغوش میں وہ حضرت حق ہے ہم گائی کا شرف حاصل کرتے ہیں تواس حالت میں ان پر دو قسم کی کیفیتوں میں ہے ایک کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے، ایک بید کہ اس کے بشر کی خواص کو مغلوب کر کے اس کی روحانی کیفیت کو عالم قدس کی جانب اس درجہ بلند اور رقیع کیا جائے کہ وہ حضرت حق کی وحی کے اثرات قبول کرنے اور خاور محفوظ رکھنے کے قابل ہو سکے اور چو تکہ جذب وانجذاب کی اس خاص حالت اور عالم آب وگل ہے عالم قدس کی جانب اس خصوص رفعت میں بشر کی خصوصیات اور روحانی مؤثرات کے در میان سخت قدم کا تصادم بیدا جو جاتا ہے اس کی خواص کو جاتا ہے اس کی ہو جاتی ہو جاتی ہو گاری ہو کی گار تا ہے۔ ہم سب یہ تھا جند کے تمام پاک اور لطیف اثرات اس ہستی پر چھاجاتے ہیں اور وہ ان میں کو اور جسب یہ تھا دی مرت کی کوئی انتہا مستعزتی ہو کر لذت وحی کو پا جاتی ہے تو پھر بید اذبیت و تکیف یکاخت جاتی رہتی ہے اور اس کی مسرت کی کوئی انتہا میں رہتی اور رہی ہے اور اس کی مسرت کی کوئی انتہا میں رہتی اور یہ سب بچھ چند د قیقوں میں گذر تا ہے۔

یہی وہ صورت وقی ہے جس کی کیفیات کو ذات اقد س کے نے صلصلۃ الجر ساور دوی النحل کی ہمنتیاات میں سمجھانے کی کو سش فرمائی ہے ہمنیاات میں اس پہلو کے اختیار کرنے کی وجہ بھی مسطور ہ بالا حقیقت ہے اس کے کہ اس صورت خاص میں جب بشری حوالی و دراکات پر عالم قد س کے روحائی اثرات کا غلبہ ہو تا ہے تواول حوالی وادراکات میں اضطراب و بے چینی پیدا ہو جاتی ہو اور حاسہ سمع کہ جس کا تعلق ساعت و جی ہے ہو وہ شروع میں ایک خاص قسم کی گونج محسوس کر تا ہے جو اس عالم بست ہے وور کا بھی تعلق ساعت و جی ہے ہو وہ وہ تیں ایک خاص قسم کی گونج محسوس کر تا ہے جو اس عالم بست ہے وور کا بھی تعلق ساتھ لیتا ہے کیونکہ عالم مقدس کی اصل کیفیت ہے لذت اندوز ہو تا اور اس کو علم یقین اور افعان حق کے ساتھ لیتا ہے کیونکہ عالم حقیقت کے تمام و کمال سمجھانے میں اس حقی الہی کے حصول کا ہر طرح اہل بنادیتے ہیں مگر دوسر وں پر اس حقیقت کے تمام و کمال سمجھانے میں ابن علامات و اثرات کے اظہار ہے آگے نہیں جا تا جن کو ابھی صلصلۃ الجر س کھیت کے تمام و کمال سمجھانے میں ابن علامات و اثرات کے اظہار ہے آگے نہیں جا تا جن کو ابھی صلصلۃ الجر س کی ساتھ تھی وہ وہی کے بنول میں صورت حال ہر عکس ہوتی ہے اور اس وقت نبی کے بشری خواص کو نہیں وہ عالم قدس کی جانب فحت و ہے اور عالم خاک گل ہے عالم فدس کی جانب جذب المجذاب ہے متاثر تراتی ہیں اور یا فرشت میں بین ہیں اس کو علم نور کی جانب جذب المجذاب ہے متاثر تراتی ورات کی تکلیف بیں امتران میں استور ان بیدائر کے نبی کے حضور حاضر ہو تا اور وہی البی کی تلاوت کر تا ہے اور اس گئے ان دونوں صور توں میں میں استور ان پیدائر کے نبی کے حضور حاضر ہو تا اور وہی البی کی تلاوت کر تا ہے اور اس گئے ان دونوں صور توں میں بیں استور ان پیدائر کے نبی کے حضور حاضر ہو تا اور وہی البی کی تلاوت کر تا ہے اور اس گئے ان دونوں صور توں میں بیار اس کئے اور اس کئے اور اس کئے ان دونوں صور توں میں بین اور اس کئے ان دونوں صور توں میں بین امران کی اور اس کئے ان دونوں صور توں میں بین میں استور اس کئے اس میں کے دوران میں دونوں صور توں میں بیا تو اس کی ترات کے دوران میں کئے دوران میں بین نہیں ہوتی ہو توں بیا تو کی دوران کیا ہو کی تو اس کے دوران میں میں کئے دوران کئے کی دوران کیا ہو کہ کئے دوران کی تو دوران کیا کہ کئے کی دوران کے دوران کئے کی دوران کئے کئے دوران کئے کئے کئے کئے کئے کئے کئے ک

کیفیت و تی اور بعض مستشر قیمن کی گمراہی

چو نکہ یور پ کے دور علمی کی بنیاد خالص مادیات پر قائم ہے اور روحانی علوم اور ماور اء مادیات کے نا قابل

انگار حفائق کے لئے وہ کوئی جگہ دینے کو آمادہ نہیں ہے اس لئے بعض مستشر قیمن نے جب و تی البی کی پہلی عشم کے متعلق نبی آمر م کے وہ اقوال ہے جن کاؤ کر ابھی ہو چگاہ وروہ حالات پڑھے جن سے خلام ہو تا ہے کہ نزول وحی کی اس خاص صورت میں آپ کے کرب اضطراب محسوس فرماتے اور سر دی کے ایام میں آپ کے کرنزول وحی کی بیشانی پر پسینہ آجا تا اور آپ پر بیخودی کے سے آثار نظر آنے لگتے تو اٹھول نے یہ کہنے میں کوئی جھیک محسوس نہیں کی کہ یہ نزول وحی کی کیفیت نہیں ہوتی تھی بلکہ (العیاذ باللہ) آپ کو وہ سٹریا کادورہ و جاتا تھا۔

یہ مستشر قیمن پر زورالفاظ میں آپ کی صداقت وامانت کو تشامیم آرتے ہیں آپ کی تعلیمات حق کو سر اہنے اور کا نئات انسانی کے لئے آپ کی تعلیمات کو تعلیم کامل مانتے ہیں ، کیکن اس کے باوجود آپ کے دعویٰ الہام ووحی الہی کا انکار کرتے اور کیفیت وحی کو مرض سے تعبیر کرتے ہیں

در حقیقت یہ حضرات یا توازراہ تعصب نا قابل انکار تعلیم حق کے تسلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بات کہنا جاتے ہیں جس سے تعلیم حق (اسلام) پر کار کی ضر بلک سکے اور تعصب کے الزام سے بھی نی جا تیں اور یا پھر اس علمی حقیقت سے بے بہرہ ہیں جس کو تفصیل کیساتھ ہم ابھی ظاہر کر چکے ہیں کہ نزول وحی کی یہ کیفیت مرض نہیں تھا بلکہ اپنا از اس ضرور کی تھااور نہیں تھا بلکہ اپنا از اس ضرور کی تھااور در اصلی یہ کیفیت دماغ ، حواس اور اعضائے انسانی کو مفلوح نہیں بناتی تھی جس کا بیش آنا از اس ضرور کی تھااور اس کے بر علم مادی قوئی میں روحانی کو آئف کی الیسی برقی رودوڑاد بی ہے جس سے چند کھات کے بعد اپنا اندرائی زیردست اور مافوق المادہ قوت پیدا ہو جاتی تھی جس کے ذرایعہ اس بستی (نبی) میں عالم قدش سے پور تی طرح وابستہ ہو کر خداگی وحی اور اس کے کلام کو سننے اور قلب و دماغ میں بخوبی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رو نما ہو جائے چنانچے اس کے بنا تھی از شاد فرمایا:

فيفصم عني و قد و عيت ما قال

شدت و کرب کی یہ کیفیت جلد ہی جھے نے زائل ہو جاتی ہے اور میں و جی الہی کو تمام و کمال محفوظ کر اپتاہوں۔
' ساہٹ یا کے دوروں کا کو تی مریض ایسا پیش کیا جا سکتا ہے جس پر ایک جانب مرض کا مسلسل حملہ ہورہا ہواور دوسر ی جانب وہ علمی و عملی صلاحیتوں، معاشی و معاوی حکمتوں اور دینی و دنیوی رفعتوں کے لئے ایس کامل و مکمل دستور و آنمین اور انمال وافکار پیش کررہا ہو کا سئات جس کا جو اب ندر کھتی ہواور دوست ود شمن دونوں اس کی رفعت و بلندی کا اعتراف کرتے ہوں؟ کیا دما فی فتور جو کہ ہسٹریا کا شر ہاور نتیجہ ہے اور دما فی رفعت و بلندی جس کے فیر است چرت زااور عملی دنیا میں وقعے سے وقعے تر ہوں دونوں کیجا جمع ہو سکتے ہیں ؟اور اگر شہیں ہو سکتے اور بلا شبہ شہیں ہو سکتے اور بلا شبہ خیر ہوں دونوں نتیجا جمع ہو سکتے ہیں ؟اور اگر شہیں ہو سکتے اور بلا شبہ خیر ہوں دونوں نتیجا جمع ہو سکتے ہیں کا یہ دعویٰ کس درجہ حقیر اور خور اندازہ لگا سکتے ہیں؟

## يُول و تن كالبيلاد ور

نی آگرم 🚽 پرسب سے پہلے سور وُعلق کی بیہ آیات نازل ہو تیں۔

رَاقُرُ أَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيُ خَلَقَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ وَاقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرِمُ، الَّذِيُ عَلَمَ بِالْقُلَمِ، عَلَمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ،

پڑھو!اپنے پروردگار کے نام ہے جس نے پیدا کیا، پید کیاانسان کوخون است سے پڑھو!اور تیر ایرورد گار جو سب ے زیادہ برگزیدہ ہے وہ جستی ہے جس نے سکھایالکھنا، سکھایاانسان کووہ سب پچھ جو دہ نہیں جانتا تھا۔

ان آیات میں سے بتالیا گیاہے کہ حضر سا انسان جو خدا کی سب سے بہتر اور سلسلہ کا نتات کی سب سے ترقی یافتہ کفلوق ہے اور ای وجہ سے وہ کا نتات ہست و بود میں "خلیفتہ اللہ" کے منصب پر سر فراز کیا گیاہے اس کی خلیق کم وریوں کا بہ حال ہے کہ اس کی نمارد کی ابتداء آب نجس اور خون بست سے ہوئی ہے بیکن قدرت حق نے جب اس کو مقام رفیع بخشے کا ارادہ کیا اور "اسفل سافلین "کے لاکق مخلوق کو "ورجات علیا" پر فائز کرنا چاہا تواس کو وہ صفت اسلی عطافر مائی جو صفات اللہ میں مبدء الصفات سے بعنی اس کو صفت علم کا مظہر بنایاس کو قلم کے ذریعہ کا صناستھایا اور علم و محور مظہر ای پھر اس جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ سلسلہ اسپاب و مسببات حصول علم کے قبین بن طریع و مناف کا مہائی ہو تا۔ اور علم لسانی علم ذہنی کا مختان طریق بین فریس ہو تا۔ اور علم لسانی علم ذہنی کا مختان کے گررسوم و نقوش کا بھی مختان ہے گی از اور علم سانی علم ذہنی کا مختان جے گررسوم و نقوش کتا ہے گی اور نو توس کا بھی مختان ہے گی اگر " مجر ہو جا تا ہے کیو نکہ یہ ایس کی مختان ہے بہترین مجر ہو جا تا ہے کیونکہ یہ ایس کی مختان ہے بہترین مجر ہو جا تا ہے کیونکہ یہ ایس کی مزید تشریخ دو وہ جا تا ہے کیونکہ یہ ایس کی مزید تھر ایک بہترین مجر ہو جا تا ہے کہ اور ظاہر ہے کہ علم رسی " قلم "کا محتان کی مزید تشریخ در میان کیا علاقہ ہے اس کا ظہار ہو جائے اور وہ کی وہ اس کی مزید تشریخ ہو جائے وہ دو جائے اور وہ کی جانب بو جائے اور وہ کی جانب علم اور نہوت کے در میان کیا علاقہ ہے اس کا ظہار ہو جائے اور وہ کی جانب اللہ کا طوب کا میان کو این میں کا کہتا کہ ایس کا طوب کو جائے اور وہ کی جانب میں موجائے۔

## تزول و في كاده مر ادور

غار حراء میں منصب نبوت سے سر فرازی کے وقت سورہ علق کی یہ چند آیت نازل ہو کرو تی البی کا سلسلہ منقطع ہو گیا بحکت البی کا تقاضا یہ ہوا کہ حراء میں فرشتہ کے ظہور اور و تی کے نزول سے فور کی طور پر نبوت و رسالات مے جو خصائص وائزات فات اقد س میں فرشتہ کے ظہور اور و تی کے نزول سے فور کی طور پر نبوت و استعداد نبوت و رسالت کی جمیل ہو جائے تاکہ آئندہ سلسلۂ و تی کے قوی مؤثرات و محرکات بینیم کے استعداد نبوت ورسالت کی جمیل ہو جائے تاکہ آئندہ سلسلۂ و تی کے قوی مؤثرات و محرکات بینیم کے بیشر کی خواص کے لئے اجنبی نہ رہیں، اس لئے بچھ عرصہ کے لئے نزول و تی کا سلسلہ بند رہا۔ اس کو فد ہب کی اصطلاح میں "فترت و حی" کہتے ہیں۔ لیکن ذات اقد س میں گئی آمدہ کیفیت وصورت حال سے جو فطری تشویش پیدا ہوتی کی روحانی کیفیات نے اس فر تی تشویش پیدا ہوتی کی روحانی کیفیات نے اس حد تک درجہ لطف اندوز کیا کہ آپ میں جنریات نے اس حد تک

اضطراب و بے چینی کی شکل اختیار کرلی کہ گاہ گاہ ناموس اکبر (جبر ٹیل امین) ظاہر ہو کر آپ کو صبر و تسکین کی دعوت دیتے اور یقین دلاتے سخے کہ اپنی تمام لطافتوں اور حسن و کمال کے ساتھ نبوت ور سالت گایہ سلسلہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو چگاہے اور فترت کا بیہ دور محض عارضی ہے اس لئے آپ اندو ہمیں نہ ہوں تب آپ تسکین پاتے اور وقت موعد کے منتظر رہتے کہ کچھ عرصہ بعد لنزول و حی کادومر ادور شروع ہوا اور سب سے اول سور ہامد شرکی بیہ آیات نازل ہو میں۔

يَّاأَيُّهَا الْمُدَّ تُرُ ۞ قُمْ فَأَنْذِرْ ۞ ورَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۞ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَاصْبُرْ ۞

ات کملی پوش اٹھ (اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے )ڈرااور اپنے پروردگار کی عظمت و جلال کو بیان کر اور لباس کوپاک کر اور بتوں سے جدارہ اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے حسن سلوگ ند کر اور اپنے پرور دگار کے معاملہ میں (اذبیت و مصیبت پر) صبر اختیار کر۔

ان آیات نے گویاانسانی مقصد حیات کی جمیل کردی گیونکہ سور مُعلق میں کہا گیاتھا کہ انسانیت کبری کیلئے سیجے علم شرط ہے یہ شہیں تو پچھ بھی شہیں۔اب یہ بتایا جارہا ہے کہ علم صیحے کی رفعت وبلندی کے اعتراف کے باوجود انسانیت کی جمیل اس وقت تک ناممکن ہے کہ علم صیحے کے ساتھ عمل صیحے بھی موجود ہواں لئے کہ اگر علم صیحے ہے اور عمل صیحے مفقود تواس کی افادیت معطل اور برگار ہے اور اگر عمل ہے اور علم صیحے ندار دو تووہ عمل موجب زیان و نقصان ہے۔رشد و ہدایت اور صراط مستقیم کے لئے دونوں ہی کاوجود ضروری ہے اور تب ہی انسان انسانیت کبری حاصل کر سکتا ہے۔

غرض جس طرح سورۂ علق کی آیات نے علم نافع کی جانب اشارات کیے اساسی طرح سورۂ مد ثر نے '' عمل نافع "کی اساسی طرح سورۂ مد ثر نے '' عمل نافع "کی اساسی تفاصیل ظاہر کی ہیں۔ خدا کی ہستی اور اس کی ربوبیت کا ملہ کا عملی اعتراف باطنی طہارت ویا کیزگی کا کمال خلا ہر ی طہارت ویا کیزگر گر شاور جول حق کمال خلاجری طہارت ویا کی کالزوم بے غرض اور بے لوث اخلاق حمیدہ کی اساس" احسان "پر استیقا مت اور قبول حق اور نیک عملی کے نتائج پر صبر ان آیات کا حاصل ہیں اور یہی وہ بنیادی امور ہیں جن میں علم حق اور عمل صحیح کی تمام کا مُنات سمودی گئی ہے۔

نیز ذات اقدی کے لئے سورۂ علق اور سورۂ مد ٹر کا میہ خطاب اور پیغام حق اشارہ ہے اس جانب کہ بیہ نظام عمل منصب رسالت کے لئے سمجیل نفس اور دعوت رشد و ہدایت کے لئے مرتبہ اولین کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی مستقبل قریب میں بعثت عامہ کا باعث ثابت ہوگا۔

# ا مالان و عوب وارشاد کی پیلی منزل

کلام الہی کے اس حکم کے بعد جو کہ تبلیغ ور عوت حق کا پیغام تھاد عوت ارشاد نے ایک قدم اور آ گے بڑھایااور

ا: فترة كازمانه كس قدر رہا ہے اس سلسلہ ميں جھ ماہ ہے ڈھائی سال تک کے متعلق روایات پائی جاتی ہیں اور محد ثنین كار جحان چھ ماہ كى جانب زيادہ ہے۔

اب ذات حق نے سورۂ شعر اء کی آیات نازل فرماکر نبی اکرم کویہ فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے اہل قرابت اور رشتہ داروں کو دعوت حق دیجئے تاکہ دوسر وں پر بھی اس گااثر پڑے اور یوں بھی قریش اور بنی ہاشم کے قبول حق کا اثرِ تمام عرب قبائل پر پڑنالازم ہے اس لئے کہ وہ سب قبائل گے سر خیل اور سر گروہ ہیں اور ساکنان حرم ہونے کی وجہ سے تمام عرب پران کادبی وردنیوی اثر ہے سورۂ شعر اء میں ہے

وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ۞ وَاحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِيْ بُرِيْءٌ مُمّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِيْ بُرِيْءٌ مُمّا تَعْمَلُونَ وَتُوكَلُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ الله عَصَوْكَ فَقَلْ الله عَلِيْنَ ۞ إِنَّهُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۞ الله عَلِيْنَ ٥ وَتَقَلُبكَ فِي السَّاجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۞

اور (ائے پیٹیبر!) اپنے قریبی ناتے والوں کو (گمراہی ہے) ڈرااور جو مسلمان تیر ہے پیرو ہیں ان کیلئے اپنے بازوؤں کو پست رکھ (لیعنی نرمی اور تواضع ہے پیش آ) اگر وہ نافر ماتی کریں تب توان ہے کہہ دے میں تمہارے ان اعمال (بد) ہے برئی ہوں اور غالب رحم کرنے والی ذات پر بھر وسہ کر جو تجھ کو اس و فت بھی دیکھتی ہے جب تواس کی بارگاہ میں کھڑا ہو تاہے اور اس و فت بھی جبکہ تو بجدہ کرنے والوں میں مل کر اس کے سامنے تجدہ ریز ہو تاہے بلاشیہ وہ سننے والا جانے والا ہے۔

گویا یہ " بخیل و عمل"اور منصب رشد و ہدایت کے فیضان کے بعد دوسر ادرجہ تھا، جس میں اعلان حق اور وغوت اسلام کی عملی صورت اختیار کرنے کے لئے تحریک کی گئی چناچہ صحیح روایات شاہد ہیں کہ آپ نے صفاکی چوٹی پر کھڑے ہو کراس زمانہ کے طریق اعلان کے مطابق یاصباحا" یاصباحا" ہہ کرخانواداؤ قریش کو صفاکی چوٹی پر کھڑے ہوگئے توایک مثال دے کر سمجھایا کہ بلاشیہ میں خداکا پیغیبر اور رسول اور صراط متنقیم کے لئے ہادی برحق اور ارشاد فرمایا:

''لو گو!اگر میں تم سے بیہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پرایک لشکر جرار جمع ہے اور تم پر حملے کے لئے آمادہ تو کیاتم مجھ کوصادق سمجھو گے او مصد قی جلو گوں نے کہا: ہم نے بچھ کو ''الصادق الا مین ''پایا ہے توجو کچھ کچے گا حق اور صدافت پر مبنی ہو گا۔ تب آپ نے فرمایا! تولو گو! میں تم کو خدائے وحد کی جانب بلا تاہوں اور اصنام پر سی کی نجاست سے بچانا جا ہتا ہوں تم اس دن سے ڈر و، جب خدا کے سامنے حاضر ہو کراسے اعمال و کردار کا حساب دینا ہے۔'' (جری این میشرین سے میں)

یہ صدائے حق جب قرنیش کے کانوں میں سمپنجی تو وہ جبران رہ گئے اور باپ دادا کے دین بت پرستی کے خلاف آواز سن کر برا فردختہ ہونے لگے گویاسب میں ایک آگ ہی دوڑ گئی اور سب سے زیادہ آپ 🗷 کے حقیقی چپالبو لہب کو طیش آیااور غضبناگ ہو کر کہنے لگا:

> تبائك سائر اليوم اما دعوتنا الالهندا توجميشه بلاكت ورسوائى كامنه وكيھ كياتونے اس غرض سے ہم كوبلايا تھا۔"

عجب منظرے کہ چند گھڑیاں پہلے جس محمد بن عبداللہ کی صدافت وامانت اور خصائل حمیدہ ہے ساری قوم متاثر روکراس کی عظمت و عزت کرتی اوراس کے ساتھ والہانہ محبت کا ظہار کرتی تھی وہی آئ اس اعلان پر کہ میں محمد رسول اللہ ہوں ایکافت برگانہ نفور اور خون کی پیائی بن گئی۔

#### o the street of the section

سیرت کی گنابوں ہیں پڑھ آئے ہو کہ نبی اگرم نے خاندان اور براوری کے لوگوں گوراہ حق و حانے اوران کی ایمانی اوراخلاقی حالت ورست کرنے کی خاطر کیا چھے نہیں گیا گر قریش کے چنداسحاب کے سوائے کی نے آپ کی وعوت پر لیک نہ کہااور عداوت و بغض کو اپناشعار بنائے رکھا۔ تب وہ عوت و ارشاد نے ترقی کے تیسر نے زینہ پر قدم رکھا اور ذات حق کی جانب سے حکم ہوا: اے دائی حق! خاندان اور براوری کے انکار و جحود سے متاثر و عملین نہ ہو اور اپنی مفوضہ خدمت پر استقامت کے ساتھ قائم رہو کیو نکہ سعادت و شقاوت تہمارے قبضہ میں نہیں ہے تمہارا کام توصر ف ابلاغ (پہنچانا) ہے البت اب خاندان کے دائرہ سے آئے بردھ کرمکہ اور اطراف مگد کے قبائل واقوام کو تبھی یہ پیغام حق ساؤاور و عوت وار شاد کا تحقہ ان کے ساتھ کھی تاکہ کر تسکیمن یا تیں وہ اس پر لیک کہد کر تسکیمن یا تیں اور روح تشد کو آب و حیات سے سیر اب کریں۔

وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ لِمُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنِ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلُهَا

اور (ویکھیو) یہ کتاب(قرآن) ہے جسے ہم نے (توراۃ کی طرح) نازل گیا، برگت والی اور جو کتاب اس سے پہلے نازل ہو چکل ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور س لئے نازل کی تاکہ تم ام القری ( بیعنی شہر مکہ ) کے باشندوں کو اوران کوجواس کے چاروں طرف ہیں ( گمراہیوں کے نتائ سے )ڈراؤ۔

و كَذَٰلِكَ أَوْ حَيْنَا ۖ إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُوْلَى وَمَنْ حَوْلَهَا اورای طرح بم نے تم پر قرآن نازل کیازیان عربی میں تاکہ (گمراہیوں کے نتائے ہے) دُراؤ، شر مَلہ کے باشدوں کواوران کوجواس کے آس پاس ہیں۔

پینانچه نبی اگرم فلی تبلیغ حق کو مکه کی تحدید سے آزاد کر کے اطراف مکد کے لئے عام کر ویااور طائف، خنین اور یثر ب(مدینه) تک اپنی صدائے حق کو پہنچایا بلکه مہاجرین کے ذرایعہ حبشہ کے عیسائی یاد شاہ اصحمه تک کو کلمه محق سنایا۔

#### اوشت عام

اس کے بعد دعوت وارشاد کی وہ تیسری منزل پیش آئی جو بعثت محمد کی گانصب العین اور مقصد و حید ،اور تمام انبیا،ورسل علیهم الصلوٰۃ کے مقابلہ میں ذات اقدس محمد 🏴 کی بعثت کے لئے طغرائے امتیاز تھی یعنی خدائے برتر نے آپ 📁 کی بعثت عام قررار دیااور تھم ہوا کہ آپ نہ صرف قریش کے لئے نہ صرف ام القری (مکہ)اور اطر اف مکہ کے لئے نہ صرف عرب کے لئے نبی ورسول بنا کر بھیجے گئے ہیں بلکہ آپ کی بعثت نتمام کا مُنات انسانی کے لئے ہوٹی ہےاور آپ عرب و مجمم اور اسود واحمر سب کے لئے پیغامبر اور خدا کے ایکچی ہیں ارشاد ہو تاہے:

وَمَا ۗ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

اور ہم نے تم کو کا سَنات انسانی کے لئے پیغام دیگر بھیجاہے (اعمال نیک پر)خوش خبر می سنانے اور (اعمال بدیرِ) لوگوں کو ڈرانے کے لئے اوراکٹر (جالل) لوگ اس حقیقت کو نہیں سبھتے۔"

تَبَارَكَ الَّذِيُّ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبَّدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴿ وَوَالْ بِهِ ١٦٠) پاک اور برتر ہے وہ ذات جس نے حق و باطل کے ور میان تمیز دینے والی کتاب نازل فرمائی اپنے بندے (محمد پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کو (انجام بدے)ڈرائے۔

# و خوت اسلام کا مجمل خاک اور هفترت جعفرا کی آخر مید

نجا آرم میں سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے اس لیے فطری طریق کار کے پیش نظر سب سے اول قوم عرب بی ان کی دعوت وارشاد کا مخاطب قرار پائی تاکہ جو قوم کل چوپایوں کی گلہ بان بھی نور نبوت سے مستنیر ہو کر کا نبات انسانی کہ گلہ بان بن جائے اور خدائے برتر کے سب سے بزرگتر پیغیبر رسول سے کے سائے رہمت میں بربیت پاکر کا نبات بدایت کے لئے خیر امت کا لقب پائے تو اب دیکھنا ہے ہے کہ عرب جیسی سر کش، جاہل تدن و حضارة سے یکسر محروم اور اخلاقی وملی جذبات واحساسات سے قطعاً منحرف قوم پر اسلام کی دعوت نے فوری طور پر کیا انر کیا تاکہ ہم با سانی یہ اندازہ کر سکیس کہ جس مذہب کے بنیادی اصول وعقا کداور افکار وا عمال نے ایسی قوم کے تمام شعبہ بائے حیات میں حیرت زااور عظیم الشان انقلاب بیدا کر کے اس کور وحانی دنیا کا انسان بنادیا اس ند جب کی صد افت کے لئے تنہا ہے ایک کارنامہ ہی روشن دلیل بن سکتا ہے۔

مشر کین مکہ کی پہم مخالفت، ایذار سانی اور ہولناک طریقہائے عذاب نے جب مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کوافریقہ کے مشہور ملک حبشہ کی جانب ہجرت پر مجبور کر دیااور وہ عیسائی حکمرال اصحمہ کی حکومت میں بناہ گزین ہوگئے تو سر داران قریش اس کو بھی برداشت نہ کر سکے اور اصحمہ کے دربار میں مشاہیر کا ایک و فد بھیج کریہ مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں گواسلئے ان کے حوالہ کردے کہ یہ بددین ہو کر اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر قوم میں تفرقہ بیدائرنے گاباعث بیناور بہال رہ کر بھی حکمرال کے دین کے مخالف ہیں۔

اصحمہ نے وفد کا مطالبہ س تمر مسلمانوں کو جواب دہی کے لئے دربار میں طلب اور اسلام کے متعلق دریافت حال کیاتب حضرت جعفر ؓ نے اسلام سے متعلق تقریر فرمائی اور اس کی مقدی تعلیم کا مخضر اور جامع نقشہ تھینج گر اصحمہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا یہی وہ تقریری ہے جو دراصل عرب کے دور جاہمیت اور قبول اسلام کے دور کی انقلابی کیفیت کا مجمل مگر بہترین خاکہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب ؓ نے بادشاہ اور درباریوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

"باد شاہ ہم پر ایک طویل تاریک زمانہ گذراہے،اس وقت ہماری جہالت کا یہ عالم تھا کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ہتوں کی پرستش کرتے تھے اور خود ساختہ پھر وں کی پوجا ہمارا شعار تھا، مر دار خواری، زناگاری، لوٹ مار، قطع رحمی صبح وشام کا ہمارا مشغلہ، ہمسایوں کے حقوق سے برگانہ، رحم وانصاف سے ہم نا آشنااور حق وباطل کے امتیاز ہے ہم ناواقف، غرض ہماری زندگی سر تاسر در ندوں کی طرح تھی کہ قوی ضعیف کو کچلنے اور توانا، ناتواں کو ہضم کر لینے کو اپنے گئے فتح اور طغر ائے امتیاز سے سمجھتا تھا۔

رحمت خداکا کرشہ دیکھئے کہ اس نے ہمارے اندرایک بزرگ پیغیبر مبعوث کیا جس کے نسب سے ہم واقف، جس کی صدافت، امانت و عصمت پر دوست و دشمن دونوں گواہ، جس کی قوم نے اس کو محمدالا مین کالقب دیا، وہ یا اور اس نے ہم خدا کی توحید کا سبق دیا خداکا کوئی سہیم و شریک نہیں، وہ شرک سے پاگ ہے بت پر سی جہالت کا شیوہ ہے اس لئے قابل ترگ ہے اور صرف خدائے واحد ہی کی عبادت حق عیدیت ہے۔ اس نے ہم کو حق گوئی اور حدافت شعاری کی تعلیم کی عبادت حق عیدیت ہے۔ اس نے ہم کو حق گوئی اور صدافت شعاری کی تعلیم کی حوادت می کا حکم فرمایا، ہمسایوں اور کمز وروں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، قتل وغارت کی رسم بدکومٹایا، زناکاری کو حرام اور فیش کہد کر اس نگ انسانیت ممل سے ہم کو نجات و لائی، نکاح میں محارم اور فیر محارم کا فرق بتایا، جھوٹ ہو لئے، ناحق مال بیتم کھانے کو حرام فرمایا، نماز اور خیرات و صد قات کی تعلیم دی اور ہر حیثیت سے ہم کو حیوانیت کے قعر کر درم فرمایا، نماز اور خیرات و صد قات کی تعلیم دی اور ہر حیثیت سے ہم کو حیوانیت کے قعر کر درم فرمایا، نماز اور خیرات و صد قات کی تعلیم دی اور ہر حیثیت سے ہم کو حیوانیت کے قعر کر درم فرمایا، نماز اور خیرات کی صر تبہ پر پہنچایا۔

باد شاہ! ہم نے اس مقد س تعلیم کو قبول کیااور آس ٹیر صدق دل سے ایمان لائے یہ ہے ہماراوہ قصور جس کی بدولت یہ مشر کین کاوفد تجھ سے مطالبہ کر تاہے کہ توہم کوان کے حوالے کر دے۔ (سے سائن شام جداول ہ عاری کا ہے کہ ہے)

حضرت جعفر ہے اسلام کے صاف اور سادہ مگرروشن اصول کو جب اصحمہ کے سامنے جراءتِ حق کے ساتھ پیش کیا تو حبشہ کے حاصل کو اپنی پناہ ہے نکال کروفد کے حوالہ کرنے سے انگار کر دیااور پھر حضرت جعفر ہے نے خوش الحانی کے ساتھ صورۂ مریم کی چند آیات تلاوت کیس تو نجاشی حبشہ بیجد متأثر ہوااور آبدیدہ ہو کر اسلام کی صدافت پرایمان لے آیااور حضرت جعفر کے دست حق پرست پر مشرف باسلام ہو گیا۔

یہ ہے۔ عوت اسلام کا مختصر خاکہ جس نے دنیا کے شب رنگ اور تاریک ترین خطہ انسانی کوایک بہت ہی قلیل عرصہ میں مثل آفتاب تابناک اور روشن ترین بنادیا۔ اس خاکہ میں میں اعتقادات ، اخلاق اور اعمال حسنہ کاوہ تمام عطر موجود ہے جس کو قرآن عزیز نے مختف سور توں میں حسب حال اور مناسب مقام پر بکٹرت بیان کیا ہے بلکہ پورا قرآن انہی روشن حقائق کابادی ومرشد ہے۔

## قر آن اور تجدید و عوت

نجی اگرم تھ کی بعثت جبکہ بعثت عام ہے تواز بس ضروری ہوا کہ کا ئنات انسانی گی رشد وہدایت کے لئے خدا کاجو پیغام آپ ﷺ کے ذریعہ آئے وہ آخری پیغام اور کامل و مکمل پیغام ہواور فطرت کے ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو کہ عقل سلیم اور فطرت مستقیم تمام کا ئنات انسانی کے لئے اس کو ابدی اور سرمدی پیغام یقین کرے اس پیغام الہی کانام"القرآن"یا"الکتاب"ہے۔

قر آن کی تعلیم اور اس کی دعوت واصلاح کی حقیقت معلوم کرنے سے قبل چند کمحات کے لئے مذاہب عالم کی تاریخ پر نظر ڈالناضر وری ہے۔

قر آن کے نزول سے قبل کا سُنات انسانی پر چار مذہبی تصور حاوی اور فکر و نظر ذہنی پر اثرانداز تھے: ہندو مت، مجو می ، یہودی اور مسیحی۔

ہندو مت تصورالہی کے متعلق خواص اور عوام کیلئے دو جداجدا تخیلات رکھتا تھا خواص کیلئے و حدۃ الوجود اور عوام کیلئے اصنام پر سی، وحدۃ الوجود کا تصور اس درجہ فلسفیانہ تھا کہ خداکا تھیج تصور کسی طرح اس راہ ہے ممکن نہ تھا اسلئے کہ اگرایک جانب وہ ہر وجود کو خدایا خداکا جزء مانتا ہے تو دوسری جانب خداکیلئے کوئی محدوعد دمتعین تخیل بتانے سے عاجز تھا یہی وجہ ہے کہ ہندو مت کے تمام اسکولوں (نداہب) میں اصنام پر سی ہی کو نہ ہی امتیاز رہااور وہ تو حید خالص کو مقبول خواص و عوام نہ بنا سکا۔ چنانچہ ویدگ دھرم، بدھ مت، جین مت وغیرہ بلکہ جدید اصلاحی اسکول (ند ہب) آریہ سماج سب کے سب توحید خالص کے تصور سے خالی ہیں۔

مجوی مذہب کااعتقادی تصور توصاف صاف شویت کی بنیادوں پر قائم ہے یعنی وہ خدا کے تصور تخیل کو خیر و شرکی جداجداد و متقابل قوتوں میں تقسیم کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نور اور خیر کا خدایز داں اور ظلمت و شرکااہر من ہے اور اس طرح خدائے خیر اور خدائے شر و وخداکا گئات ہست و بو د پر متصرف اور باہم متقابل ہیں۔

یہودی فرہب اگرچہ خدا کے تصور میں مدعی توحید رہاہے لیکن موجودہ تورات کے اوراق شاہد ہیں کہ اس کی نگاہ میں خدا کی ہتی جسم سے پاک نہیں ہے اس کے تورات کا تخیلی خدا کہیں حضر ت یعقوب سے کشتی لڑتا نظر آتا ہے اور یعقوب سے اس کو بچھاڑ ویتا ہے اور کہیں اس کی انتر یوں میں در دہونے گتا ہے اور وہ اس کی وجہ نظر آتا ہے بھی وہ بی اس کو بچھاڑ ویتا ہے اور کہیں اس کی انتر یوں مصر سے خروج کے وقت بادل اور آگ کا ستون بن کر بی اس ائیل کی راہنمائی کرتا نظر آتا ہے اور بھی اس کی آئیس دکھنے آجاتی ہیں وغیرہ وغیرہ واور اس تصور کا آخری مظاہرہ حضرت عزیر (عزرا) سے کو خداکا ہیٹا تسلیم کرنے پر مشمر ہو جاتا ہے۔

ای طرح مسیحی تصور بھی تجسم و تشبہ کے چکر میں آگر حضرت مسیح سیسے کو خدا کا بیٹا مان لیتااور اسطرح مشیحی تصور بھی تجسم و تشبہ کے چکر میں آگر حضرت مسیح میں حقیق خدا پرستی کو گم کر بیٹھتا مشر کانہ عقیدہ او تار کا تخیل اپنالیتا ہے اور اقانیم ثلثہ (سٹلیث) اور مریم پرستی میں حقیق خدا پرستی کو گم کر بیٹھتا ہے۔خدا کی ہستی سے متعلق یہ وہ تصورات تھے جن میں دنیا کے بڑے بنیادی نداہب نزول قر آن کے وقت مبتلا

نظر آتے ہیں۔

ان سب مذاہب میں توحید حقیق سے غفلت نے رسالت بیخی دعوت من کے دائی کی شخصیت کے متعلق بھی غلط نصورات پیداکر دیے تھے چنانچے ہندوستان کے مذہبی نصور میں تورسالت و نبوت اپنے سیخی معنی میں نظم بی شہیں آتی اور وہ نبی ورسول کے مفہوم سے بھی میکسرنا آشنا نظر آتا ہے اور مجوسی، یہودی اور مسیحی مذاہب کے معتقدات میں آگرید نصور پایا بھی جاتا ہے توافراط و تفریط کی شکل میں بھی ابن القدیمو کر اور بھی بداخلاق و بدا تمال انسان کا پیکر بن کر جیسا کہ تورات میں حضرت لوط سے اور ان کی بیٹیوں کا ان کے ساتھ اختلاط کا واقعہ مذہور العماد باللّٰہ من ہذہ الحرافات و الا فتراء ان ک

گویاان کے نزدیک یا تورسول اور داغی حق کی شخصیت گوئی اہمیت ہی نہیں ر کھتی اور یا پھر خداخدا گااو تاراااور خدا کا بیٹا بن کرسامنے آتی ہے اور اس لئے جس طرح وہ حقیقی توحید سے بیگانہ نظر آتے بیں اسی طرح رسالت و نبوت سے صحیح تصور سے مجمی محروم ہو چکے ہیں۔

ای طرخ عالم آخرت کے متعلق بھی ان مذاہب کے تصور کی و نیاافراط و تفریط ہے خالی نہیں تھی، بعض مذاہب میں تو گا نئات انسانی مختلف بچولوں کے چکر میں گر فتار نظر آتی اور آواگون ( تنایخ ) کے ناقص فلسفیات نقطہ تگاہ کار مین منت بنی ہوئی ہے اور ایک حدیر پہنچ کر '' ہر ہم "معنی خدامیں جذب ہو جانا نجات کا آخری نقطہ متعمین کیا جاتا ہے نیز خیر و شرکی جزاو مزاکے بارہ میں ایک قادر مطلق خدا نہیں بلکہ ایک جبری قانون میں جگڑی ہوئی مجبور ہستی کا تصور پیش کر تا ہے اور بعض آگر چہ قائح کے غلط عقیدہ سے جدایوم معاد اور یوم حساب کے تصور سے آشنا بھی میں لیک نزد یک بھی عالم آخرت کا معاملہ اعمال صالحہ و سے بیافعال و کر دار کے حق و باطل کی جزاو سرنا سے وابستہ نہیں ہے بلکہ نسلی امتیازات اور جماعتی فرقہ بندی اور یا پھر کفارہ کے ساتھ مر بوط ہے۔

ان چار بنیادی نداہب عالم کے علاوہ مشر کین اور فلاسفہ کی بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں جونہ خدا کی جستی گ قائل ہیں اور نہ عالم آخرت کی اور خدا کی جستی پراور اگر ایمان بھی رکھتی تھیں تو سکٹروں ہزاروں ہلکہ ب تعداد بتوں کی باطل پر ستی کے ساتھ ملوث ومجروح۔

غرض پیے تھے ندا ہب عالم کے وہ ذہنی تصورات اور فکری معتقدات جن پر کا ئنات انسانی کی روحانی اور سرید کی معادت کا مدار سمجھا جاتا تھا اور جو بلاشبہ اپنے نتائج و شمرات کے لحاظ سے کا مُنات انسانی کو مشعل ہدایت دکھا کر انسانیت کبری کے درجہ تک پہنچانے اور انسانوں کا خدا کے ساتھ حقیقی معبود و عبد ہونے کارشتہ قائم کر کے دین و دنیا کی خبر و فلاح تک پہنچانے میں قطعی تھی دامن تھے۔

انہی حالات میں ''اسلام''گی دعوت و تبلیغ یا'' تعلیم حق'' نے رونمائی کی اور گائنات انسانی کے ہر شعبۂ حیات میں گونا گوں انقلاب بید اکر کے نیاعالم پیدا کر دیااور آفقاب ہدایت کی روشن سے منور بنا کراس کو معراج کمال تک پہنچادیا۔

1

نجی اکرم 💨 نے خدا کے کلام ( قر آن ) کے ذریعہ سب سے پہلے اسی عقید و توحید پر روشنی ڈالی اور توحید خالص کی حقیقت واضح کر کے تمام کا کنات انسانی کواس کی جانب دعوت دی۔

قر آن عزیز کی دعوت توحید کاحاصل ہے ہے کہ اللہ ایک اسی اسی کانام ہے جواپی ذات و صفات میں ہر قسم کے شرک سے پاک اور وراءالوراء ہے نہ اس کا کوئی سہیم و شریک ہے اور نہ اس کا ہمتاو ہمسر اس کیلئے ابنیت کا عقیدہ ہویاد تار کا صنم پر سی ہویاو ثنیت و حثیث ہے سب باطل ہیں وہ یکتاو ہے ہمتا ہے ، باپ ، بیٹیااور اس قسم کی نسبتوں سے پاک ہے پر سنش کے قابل وہ خود ہے نہ کہ اس کے مظاہر اور اس کی مخلو قات وہ جس طرح تجسم و تشبہ سے بالا تر ہے اس طرح اور نہ کوئی حریفانہ سہیم :

ٱللَّهُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ اس بستی کانام ہے کہ اس کے سواکوئی معبود اور خدا نہیں ہے اللہ دہ ہے کہ اس کے سواکوئی نہ خدا ہے نہ معبود وہ بمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندگی کا بخشنے والا۔

وَاعْبُدُوا اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الله بَى كَى عبادت كرواور كسى كواس كاشر كي تدبناؤ

لَمَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ مِدَ إِنَّ الشَّرِّكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ٥ الشَّرِّكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ٥ الله كَاكَ وَشَرِكَ بَهِت بِرَاظُمْ جِــ الله كَاكَ شَرِّكَ بَهِت بِرَاظُمْ جِــ الله كَاكَ شَرِّكَ بَهِت بِرَاظُمْ جِــ

وَ إِللهُكُمْ إِللهُ وَ الحِدُّ اور خدا تمهاراا يَك بى خدا ہے۔

یہ اور ای مضمون کی بے شار آیات ہیں جو قر آن عزیز میں توحید خالص کی داعی اور مناد ہیں لیکن سور ہُ اخلاص یاسور ہُ توحید میں جس معجزانہ اختصار کے ساتھ توحید سے متعلق موجودہ مذاہب کے ناقص اور غلط تصورات کو باطل کرتے ہوئے توحید خالص کی تعلیم دی گئی ہے۔

وہ خودا پی نظیر ہے:

قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ٥ اللّٰهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ٥ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ٥

(اے محمد 📁 ) کہد دیجئے اللہ یکٹاذات ہے اللہ ہے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹااور نہ اس کا کوئی جمسر اور سہیم ویشر کیک ہے۔

آ گیے مرتبہ توحیدے منعلق مذاہب عالم کی تعلیم پر نظر کیجے اور پھران چند مختصر آیات کو غورو فکر کے ساتھ

ملاحظہ فرمائے تو آپاندازہ کر سکیس گے کہ پہلی دو آیات میں تو حید خالص کا سیجے اور حق تصور پیش کر دیا گیا ہے قر آن کہتا ہے کہ اللہ ایس ہستی کانام ہے جو یکتاو ہے ہمتا ہے ساری کا نئات اس کی محتاج ہے اور وہ ہر قتم کی احتیاق سے پاک اور بے نیاز ہے وہ صد ہے بعنی مجموعة کمالات صدیت گا حصہ ہے اور بس۔

اس کے بعدوہ نصاری اور بیہود سے مخاطب ہو کر شمع ہدایت و کھا تا ہے کہ اللہ اس جستی کو کہتے ہیں جو باپ اور ہیے جیسی فانی نسبتوں سے بالاتر ہے وہ نہ کسی کاباپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے ہے۔ اور اس طر ت ہمندود ھرم سے کہتا ہے کہ ایسی لازوال جستی کی مقد س شان اس سے بلندو بالا ہے کہ وہ کسی انسان یا حیوان کے جسم میں محدود ہو کر او تار کہلائے یاس معبود مطلق کے ساتھ چھوٹے معبودوں کا سلسلہ قائم کر کے سی مخلوق کو گا سہیم و شریک تھی رایا جائے ہے۔ اور وہ اس کا مقابل حریف تسلیم کرتے ہیں یا کو گا سہیم و شریک تھی رایا جائے ہے۔ اور عراق کا مقابل حریف تسلیم کرتے ہیں یا روح (جیو) اور مادہ (پر کرتی ) کو خدا کے ساتھ ازلی وابدی (قدیم و غیر مخلوق) کہہ کران چیزوں کو خدا ساتھ ازلی وابدی (قدیم و غیر مخلوق) کہہ کران چیزوں کو خدا کا گفو اور جمسر بتلاتے ہیں ، اور کہتا ہے ازلی وابدی (قدیم و غیر مخلوق کے جس کانہ کوئی جمسر اور حریف ہے اور نہ اس کی طرح انادی (قدیم) ورغیر مخلوق ہے۔

غرض قرآن عزیزنے خدا کی ذات واحدے متعلق ان تمام نسبتوں کا قطعی انکار کرکے جو توحید خالص کے کسی طرح بھی معارض ہوتی تھیں اس کو یکتااور ہے ہمتا ظاہر گیا ہے اور اس طرح شرگ فی الذات اور شرگ فی الصفات کا قلع قمع کر دیاہے اور شرک فی الالوہیت اور شرک فی الربوبیة کے خلاف توحید اور صرف توحید کو ہی اسلام کا بنیادی تصور قرار دیاہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح قر آن نے توحید کے تمام اطراف وجوانب کو نقص و خام کاری سے پاک کر کے حقیقی توحید کے تصور کی جانب راہنمائی کی اور ہر قتم کے مجسم سے وراءالوراء بتلا کر توحید کامل کی جانب دعوت دی ای طرح اس نے توحید کے اس فلسفیانہ عقیدہ کو بھی باطل ثابت کیاجواس باب میں تفریط کی حد تک بڑھ کر صفت الہی کا بھی منکر ہو گیااور کہنے لگاکہ وہ قادر ہے بغیر قدرت کے خالق ہے بغیر ضلق کے بصیر ہے بغیر دویت کے ، سمیع ہے بغیر سمع وغیرہ و غیرہ۔ اس عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ خداالی ہستی کا عام ہے جس کے لئے ''فعل 'کازم ہے جسیاکہ پہلی تعلیمات کا حاصل یہ تھاگہ کسی نہ کی رنگ میں خداکیلئے جسم ضروری ہے۔

فرآن نے کہاکہ پہلی کیفیت اگرافراط پر مبنی تھی توبیہ تفریط پر قائم ہے اس لئے کہ ایک ذات کے لئے متعدد مفات کمال کا ہونا ذات کی وحدت پراٹر انداز نہیں ہے اس لئے بلا شبہ وہ سمیج و بصیر ہے سنتا ہے اور دیکھتا ہے لاریب وہ قدرت کا ملہ کے ساتھ قادرہے اور صفت رحم و کرم کے ساتھ رحیم و کریم ہے البتہ اس کی صفت سمج و لاریب وہ قدرت کا ملہ کے ساتھ صفات کا انسانی صفات سمج وبصر سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور جس طرح وہ اپنی فات میں بھی ہے: ذات میں ہے ہمتا اور یکتا ہے اس کے طرح وہ اپنی

## لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو َ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ اس(خدا)كَ لونَى مثال شبيں اور بہ حقیقت ہے کہ عنتاہے دکھتاہے۔

غور فرمائے کہ کس معجزانہ تعبیر کے ساتھ ایک ہی آیت اور ایک ہی جملہ میں اس کی صفات کمالیہ کااعۃ اف بھی مذکور ہے اور یہ بھی وضاحت موجود کہ خدا کی ان صفات کو انسانی صفات کی طرح نہ سمجھو بلکہ اس کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی ہے۔ کے عنوان سے معنون اور انسانی صفات کی حقائق کے مقابلہ میں بے مثال و بے نظیر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدائے برترکی تو حید جب ہی حقیقی تو حید کہلا سکتی ہے کہ اس میں نہ بجسم کا عقیدہ شامل حال ہو ااور نہ تعطل کا کہ یہ دونوں افراط و تفریط کی راہیں ہیں بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ التہ اپنی ذات میں بھی ہے ہمتاویکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی اور وہ ہر طرح کے شرک و کفوسے پاک اور برتر ہے۔

#### رامالت

توحید حقیقی کے ثبوت کے بعد قر آن نے رسالت کے بنیادی عقیدہ کی اصلاح بھی ضروری سمجھی اوراس نے بتلایا کہ کسی تعلیم بتلایا کہ کسی تعلیم کے حسن وقبح میں معلم کی شخصیت کو بہت بڑاد خل ہو تاہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اچھی تعلیم کامعلم بدعمل انسان ہویا بری تعلیم کامعلم نیکو کار،اور جبکہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ خداہر ایک انسان کے ساتھ براہ راست ہم کلام نہیں ہو تااز بس ضروری تھا کہ کا ئنات انسانی کی ہدایت کیلئے ایک انسان ہی کو معلم بنایا جائے اور وہی خدا کی جانب سے رسالت اور پیغامبر کی کافر ض انجام دے۔

پس بشری اوصاف سے متصف بید انسان نہ خدا ہوگا اور نہ خدا کا بیٹایا خدا گااو تار بلکہ بشر انسان ہی رہے گا نیز خدا کے پیغا مبر ہونے کی وجہ سے پاکی اور تقدس کا جورشتہ اس کو خدا کی درگاہ سے وابستہ کیے ہوئے ہاس کے بیش نظراس کی ہستی گاندا نکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو دو سر سے انسانوں کے مساوی کہا جا سکتا ہے اس لئے قر آن نے جگہ جگہ مسیح ابن مریم اور عزیر سے کے متعلق اس حقیقت کو واضح کیا کہ وہ خدا کے مقد س رسول ہیں خدایا خدا اس جائر ہے گاتا بھی ہے اور پیتا بھی اور بازاروں میں چاتا اس جی سے تا خرید و فروخت کر تا اور گھر میں اہل و عیال کے ساتھ معاشرتی زندگی بسر کر تا ہے تو اس سے یہ کسے لاز م آگیا کہ وہ خدا کا فرستادہ رسول نہیں ہے اور کس طرح یہ جائز ہے کہ ایک صادق وامین ہستی کے اس و عویٰ کو تم محض قیاس کی بناء پر تجھٹلاد و کہ وہ خداکار سول نہیں ہے۔

قر آن نے ان حقائق کو جن صاف اور واضح تعبیرات کے ساتھ بیان کیا ہے گذشتہ صفحات میں آپان کا مطالعہ فرما چکے ہیں۔

پس جس کتاب میں نبوت ورسالت ہے متعلق صحیح تضور موجود نہ ہووہ بھی اپنی نہ ہبی تعلیمات کی صدافت کی مکمل تصویر نہیں پیش کر سکتی، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی حقیقت میں ایمان بالرسل ایمان بالکتب ایمان مالملا نکۃ "سب بنیادی عقائد سمٹ کر جذب ہو جاتے ہیں۔

قر آن کہتاہے کہ جبکہ ہدایت انسانی کے لئے خدائے تعالی اپنی پیغامبری کیلئے ایک انسان اور بشر کو ہی چن لیتا

ہے تو یہ شلیم کرنا پڑے گا کہ انسان نے جب ہے اس کا نتات میں قدم رکھا ہے اس وقت ہے رشد و ہدایت کا بیہ سلسلہ قائم ہے۔

> وَإِنْ مُتِنَّ أُمَّةٍ إِلَّا حَلَّا فِيْهَا لَنَدِيْرٌ كُونَيَّ مُروه يا جماعت اليمي نهيس بحريب ميس بحاري جانب سے نذير (پيغامبر)نه گذرا ہو۔

## وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٥ اور ہر قوم كے لخيادي آئے ہيں۔

مِنْهُمْ مِنْ فَصَصَنْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِنَ لَمْ نَقْصُصُ عَلَيْكَ اللهِ مِنْهُمْ مِنْ لَكُمْ نَقْصُصُ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ مِنْ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ مِن كَانَذَكِره قرآن مِن اللهِ اللهِ مِن كَانذَكِره قرآن مِن اللهِ اللهِ مِن كَانذَكِره قرآن مِن اللهِ مَن كَانذَكِره مَن اللهِ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا مُن الله

اور مید یقین لانا بھی ضروری ہے کہ جبکہ خداایک ہے اوراس کی تعلیم ایک توبلا شبہ تمام پیغمبر ان خدا کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی رہی ہے اوراس لنے اگر خدا کے کسی ایک برحق نبی ورسول کا بھی انکار کردیا گیا تو گویااک نے بور ک دعوت قرآنی کا نکار کردیا کیں میدا بیمان ضرور کی ہوا:

## لًا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِینَ رَّسُلِهِ جم خداکے پغیبروں میں پغیبر ہونے کے لحاظ ہے کسی کے در میان کوئی فرق نہیں کرتے (کہ آیک کومان لیں اور دوسرے کوانکار کردیں)

لبنداجب بنمام انبیا، علیهم السلام پرایمان لانااز لبس ضروری ہوا توان پرنازل شدہ تمام کتب عاویہ پر بھی ایمان لا ناجزء ایمان ہوگاور نہ توایک جانب ہے ایمان لا کردوسری جانب ہے اس پیغیبری کی صدافت کا نکار لازم آئے گااور جب رسالت اور رسالت کے ساتھ کتب عاویہ پرایمان حقیقت ثابتہ بن جائے تو ملائکۃ اللہ پراس لئے ایمان لاناضروری ہوگاکہ خدا کے ان پیغیبروں نے یہ صاف صاف اعلان کیا ہے کہ خدا کی جانب ہے اپریہ وقی خدا کا فرشتہ پراس لئے خدا کا فرشتہ پراس لئے خدا کا فرشتہ پراس لئے اللہ ایمان لے آئیس کہ بتا نے والی ہستی اپنے کروار واعمال میں ہر طرح صادق وامین اور امر اض ومافی حلی جنون و ایمان لے آئیس کہ بتا نے والی ہستی اپنے کروار واعمال میں ہر طرح صادق وامین اور امر اض ومافی حلی جنون و سحر سے ہر طرح پاگ ہو اور کنوں نے نہ سنا ہو وہ حقیقت میں بھی غیر موجود ہو کیو تکہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کس شے کو آئلھوں نے دیکھا ہواور گانوں نے نہ سنا ہو وہ منہیں آتا یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو ہم نہیں جانے وہ واقع میں بھی موجود نہ ہو۔

E Him

نبی اگرم 💎 نے خدا کے آخری اور مکمل پیغام قر آن کے ذریعہ تیسری بنیادی اصلاح یوم آخرت ہے۔ متعلق فرمائی۔

نداہب عالم اس سلسلہ میں بھی راہ متنقیم ہے روگر دال اور افراط و تفریط کے بچر ظلمات میں بھنے ہوئے سے وہ یا تو آواگون (تنامخ) کے چکر میں یوم آخرت کے اس تصور ہے قطعا بیگانہ ہو چکے تھے اور قیامت (پر لے ) کا تعلق انسانی اعمال کی جزاء و مز ااور یوم الحساب ہے غیر متعلق سمجھ چکے تھے اور یا پھر اس دن نجات کا مدار اور جزا، و سز اکامعیار اعمال و کر دار کی جگہ نسل و خاندان اور سوسائٹی کی معاشر تی گروہ بندی پر سمجھ بیٹھے تھے اور کفارہ کو عقیدہ بناکر کر حساب و محاسبہ کا عمال ہے مطمئن ہو چکے تھے اور مشر کین اور بعض فلاسفہ نے تو یوم آخرت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تھا اور ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ آج کا مر دہ انسان کل کس طرح بنی زندگی اختیار کرلے گا اور سیز وں اور ہزاروں ہریں کی بوسیدہ مڈیاں یوم حساب میں کس طرح جسم بن کراپنی

اس موقع پراس مئلہ کے تمام پہلواں ہے متعلق آگرچہ بحث کرنے کی ٹنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر سمجھ لیناضروری ہے کہ تائ ( آواگون) گاعقیدہ اس اس پر قائم ہے کہ ایک انسان کی موجودہ زندگی سابق میں کئے ہوئے اعمال کا شمرہ اور نتیجہ ہورنہ کا نئات میں یہ تنوع ہر گزنہ ہوتا کہ کوئی انسان ہے تو کوئی حیوان اور کوئی نباتات و جمادات، نیز انسانول میں کوئی عالم ہے تو کوئی جائل اور کوئی حیتیا ہے تو کوئی مفلس و مختاج و غیرہ و غیرہ ۔

اس عقیدہ کامقصدیہ ہوا کہ بغیر عمل و کردار کے اگر عالم میں یہ تغیرات موجود ہیں تو یہ تو یہ خدا کی صفت عدل کے منافی ہے لیکن اس عقیدہ کی خام کاری اور بطلان کی مختلف وجوہ میں ہے ایک وجہ یہ ہوئے کہ اگر روح اپنا اعمال کی وجہ سے مختلف جون مدل گران تغیرات عالم کا باعث ہو جوہ میں کا باعث ہیں اور جس کی بدولت یہ پوراکار خانہ مکمل نظام کے ساتھ وابسة نظر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کیلئے فطری اور نیچرل طور پر گنجگار، بدکار اور بدا تمال ہونا از بس ساتھ وابسة نظر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کیلئے فطری اور نیچرل طور پر گنجگار، بدکار اور بدا تمال ہونا از بس ضروری ہے تاکہ مجموعہ کا نبات کا یہ حسن نہ صرف یہ کہ پیدا ہوبلگہ قائم رہے جس کا تغیرات اور شوعات پر بمنی ہونا از بس ضروری ہے۔

دوس کے الفاظ میں بیون کہد دیجئے کہ جون بدل کر آواگون کی زندگی اگرا قلال کی جزاد سزا سے متعلق ہے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ کہ حضرت انسان کیلئے نیکو گار بننے کی جگہ زیادہ ہے زیادہ بد کار ہونا چاہئے تاکیہ آئندہ نظام عمل میں بیہ تنوع باقی رہے جس کا باقی رہنا عقل و فطرت کے مطابق ہے ورنہ توحیوانات، نبا تات، جمادات کے فقدان سے انسانی دنیا کا یہ سارا کار خاند در ہم برہم

تناسخ کے ناقص فلسفانہ عقیدہ پریفین رکھنے والول نے اس حقیقت کو یکسر فراموش کردیاہے کہ ایک چیزا نی انفرادیت کے لیاظ ہے خواہ کتنی ہی فتیج اور بری معلوم ہو لیکن مجموعہ کا تنات کے بیش نظرا سکاوجود بھی اپنے اندر ضرور حسن رکھتا ہے مثلاً تل (خال) اپنے رنگ وروپ میں کیسا ہی سیاہ فام کیوں نہ ہو لیکن محبوب کے رخسار پرنہ خود حسین بن جاتا ہے بلکہ حسن محبوب کو دوبالا کر دیتا ہے اور حافظ شیر ازگ جیسے صوفی کو"خال محبوب "پر سمر قندو بخار ابخش دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔

اس طرح عالم و کا کتات میں انفرادی طور پر کسی کا مریض ہوتا، لیا جج و معذور ہونا، ناقص الخلقت ہونا وغیرہ گو فجھے اور قابل افسوس نظر آتے ہوں۔ مگر مجموعہ کا گنات کے حسن کیلئے فطری (نیچرل) ہیں اور اس تنوع پر ہی دنیا کے نظام کا بقاء ہے اور فالق کا کتات کے کمالات آفر پنش کا آئینہ دار۔

گلہائے رنگ رنگ ہے ہے رونق چین اے ذوق اس جہال کو ہے زیب اختلاف نے

### روح کے لئے لباس بن سکیں گی۔

قم آن نے نازل ہو کر دنیاءانسانی کو بتایا کہ اس صاف اور واضح بات کے سمجھنے میں آخر تم پر کیوں و حشت طاری ہوتی ہے اور کیوں تمہاری عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی کہ جس خالق کا مُنات اور بدیع السموت والار ض نے نمونہ اور نقشہ کے بغیر بید عجیب وغریب عالم آفر نیش کر دیاوہ بلا شبہ اس پر قاور ہے کہ ماضی میں مخلوق اور حال میں مر دہ و بوسیدہ ہستی کو مستقبل میں دوبارہ وجود عطافر مادے اور اس کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ وہی ہیئت جسمانی عطااور سابق روح کو اس میں واپس کر دے۔

یا توصاف کہو کہ اس کا ئنات گو کسی بلند و بالا ہستی نے پیدا نہیں کیا جس کو خدا(اللہ) کہتے ہیں اور اگر بیہ مانتے ہو تو یہ قطعاعقل کے خلاف ہے کہ جوابتدائی آفر نیش کر سکے وہاس آفر نیش کو دہر انہ سکے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ آءِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ٥ أُولَا يُذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ٥

اورانسان کہتاہے کہ بھلاجب میں مرگیا تو کیامیں (قبرے) زندہ نکالا جاؤں گا کیاانسان یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے پہلے اسے پیدا کیا حالا نکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنُسِيَ خَلْقَهُ مَ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ٥ قُلُ يُحْيِيهُا الّذِيُّ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ ٥ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ ٥ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ ٥

اور بماری نسبت باتیں بنانے لگااورا پی پیدائش کی حقیقت کو بھول آلیا کہتا ہے کہ ہڈیاں جب گل کر خاک ہو گئی بول تو گون ہے جوان کوزندہ کر کے گھڑا کردے (اے محمد ) کہد دیجئے کہ جس نے ان ہڈیوں کواول بار پیدا کریا تھاوہ بیان کوزندہ کرے گااور وہ سب کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

یہ بشر کین مکہ تھے جو خدااور خالقیت خدا کے تو قائل تھے مگر دو سری زندگی کے منکرو کافر اور جاحد تھے پھراس نے ان کو بھی مخاطب کیا جو گہتے تھے کہ آخرت کا تصوراس کئے فضول ہے کہ یہ کا نئات کسی کی مخلوق ہی شہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت یو نہی ازل ہے ابد تک کا نئات کاروپ ورنگ اختیار کیے ہوئے ہے اور حرکت و کشش دو قو تیں اس نظام عالم کے ہر فقم کے تنوعات کے گفیل ہیں قر آن نے کہایہ گر اہ کن تصورا کی بنیادی غلط فہمی پر بنی ہے وہ یہ کہ عقل اور سائنس کے خلاف یہ سمجھ لیا گیا کہ ذرات مادہ (اجزاء اثیریہ) ہیں شعورو ارادہ نہ ہونے کے باوجود (حرکت، قوت استعداد اور کشش کے ذریعہ خود بخود ایسی اشیاء وجود پذیر ہو سکتی ہیں ارادہ نہ ہونے کے باوجود (حرکت، قوت استعداد اور کشش کے ذریعہ خود بخود ایسی اشیاء وجود پذیر ہو سکتی ہیں جن کا مواد (میٹریل) ان ذرات میں موجود نہیں یعنی مادہ ہیں بالقوۃ بھی نہ شعور ہے اور نہ ارادہ نہ جذبات ہیں خدامی موجود نہیں اور نہ عقل و تمیز ورنہ تو جسم کو بالقوۃ ان صفات کا حامل کہنا ہجا ہو تا، لیکن یہ مسلمات میں ہے کہ جسم کونہ شعوری کہہ سکتے ہیں نہ جذباتی ،نہ ذی اور اشر عامل کہنا ہجا ہو تا، لیکن یہ مسلمات میں دیل وجدان جو فطری دلائل میں سب سے زیادہ مضبوطور نیچر دلیل ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم صاحب تمیز کہ جبکہ تمام موجودات عالم میں انسان موجودات عالم کی ارتقائی ہتی اور اشر ف الموجودات ہا الم میں انسان موجودات عالم کی ارتقائی ہتی اور اشر ف الموجودات ہو۔ کہ جبکہ تمام موجودات عالم میں انسان موجودات عالم کی ارتقائی ہتی اور اشر ف الموجودات ہو۔ کہ جبکہ تمام موجودات عالم میں انسان موجودات عالم کی ارتقائی ہتی اور اشر ف الموجودات ہا۔

اس میں جذبات، حسیات، ادراکات، شعور اور عقل جیسے اطیف اوصاف موجود نظر آتے ہیں حالا نگد بلاشبہ مادہ کی قوت واستعداد میں یہ معدوم تھے تواس میں قطعا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان سے بلند ضر ورا یک ایس بستی موجود ہے جو قدرت وارادہ کی علی الاطلاق مالک اور تمام موجود ات کی خالق ہے اور اس میں بھی کوئی ریب و شک نہیں کہ انسان الی ذی عقل و ذی شعور اور صاحب ارادہ و بستی کی تخلیق محض ہے فائدہ نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اعمال اور کردار ہے وجہ اور مہمل نہیں ہیں اور جبکہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے اعمال و کردار کی جزاء و حدال بھی ہمارے لئے رہنمائی کرتا ہے کہ ایک ایسادن ضرور مقرر ہے جب کا نمات انسانی اپنے اعمال و کردار کی جزاء و سزاکا نتیجہ و شمرہ یا نیکی اور اس کو یوم القامیہ ، یوم الآخرۃ اور یوم الحساب کہتے ہیں چو نکہ یہ دن اپنی پائیداری اور قیام کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اسلئے یوم القیمہ کہلاتا ہے اور چو نکہ دنیائے موجودہ کے بعد ہے اسلئے یوم الآخرہ ہے اور چو نکہ جزاء و مز ااور اعمال کے محاسبہ پر مشمر ہوگا اسلئے یوم الحساب ہے:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلَى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ (ب٢٢ع»

اور منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم کو تو بھی نہیں آئے گی۔اے محمد! ﷺ کہہ دیجئے ہاں ہاں مجھ کواپنے پروردگار کی قتیم جوعالم الغیب ہے قیامت توتم کوضرور پیش آکررہے گی۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى • كَيَا الْمِانِ مِي الْمِانِ مِي الْمِانِ مِي الْمِانِ مِي الْمِانِ مِي الْمِانِ مِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ (به٢٩ع١) كياخدااس برقادر نہيں كه مردول كوزنده كردے؟

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ٥ وَطُورِ سِيْنِيْنَ ٥ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ ٥ لَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي ۖ أَحْسَنِ تَقُويْمٍ ٥ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ٥ إِلَّا الَّذِيْنُ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٥ فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ٥ أَلَيْسَ اللَّهُ بأَحْكَم الْحَاكِمِيْنَ ٥

گواہ ہے انجیر وزینون (کے باغات سے سر سبز وشاداب وہ مقام بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ ولادت ہوئی) اور گواہ ہے طور بیناء (جہاں مویٰ ایسی کو نبوت سے سر فرازی نصیب ہوئی اور گواہ ہے یہ بلدامین (مکہ جہاں محد فلا میں کہ بلاشیہ ہم نے انسانوں کو بہتر سے بہتر قوام سے بنایا پھراس کو نشیبوں کے سب سے بنچے مقام پر و تھیل دیا گر وہ انسان جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لئے ب منت واحسان اجرو تواب ہے۔ تواب وہ کیابات ہے جو تھھ کودین (قیامت) کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے کیااللہ

حاكموال ميں سب سے بہتر حاكم نہيں ہے۔

اور تی توبہ ہے کہ قر آن عزیز کہتا ہے کہ آخرت کے انکار پر منطق دلائل قائم کرنے اور سفسط اور خلط روش کواختیار کر کے اوھر اوھر بھٹلنے گی آخر ضرورت کیاہے جبکہ انسان کی سب سے قریب اور سب نیادہ مضبوط دیل وجدان خود بخوداس جانب راہنمائی کرتی ہے کہ یہ نظام عالم جس طرح چرت زااور محمہ العقول نظام فطرت سے منظم اور قوانین فطرت کے ہاتھوں میں مسخر ہے ہو نہیں سکتا کہ یہ خود رونظام ہواور جبکہ اس کا کوئی خالق ضرور ہوئی وقت مقرر کیاہے ورنہ یہ کا کوئی خالق ضرور ہوئی وقت مقرر کیاہے ورنہ یہ کا کوئی خالق ضرور ہوئی وقت مقرر کیاہے ورنہ یہ کامل و مکمل نظام شمرہ اور شمرہ کا وہ دن ہی ہوم کامل و مکمل نظام شمرہ اور شمرہ کا وہ دن ہی ہوم کامل و مکمل نظام شمرہ اور شمرہ کا وہ دن ہی ہوم کامل و مکمل نظام شمرہ اور شمرہ کا وہ دن ہی ہوم کامل و مکمل نظام کی ہر شے کا ایک آغاز اور انجام ان طرح خود اس پورے عالم کا بھی ایک آغاز اور انجام از بس ضروری ہے۔

پس مومن اور مسلم وہی ہے جو تو حید خالص رسالت کے صحیح تصور اور یوم آخرت پر یفین کامل کے سر رشتہ کے ساتھ پیوستہ ہو اور یہی وہ تین بنیادی عقائد ہیں جو دین کے حقیقی تصور یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر اور ایمان بالآخرہ سب ہی پر حاوی ہیں اور یہی و دین کامل ہے جس کی تشریع کی تشریع کی تشریع کی تشریع کے آخری رکوع میں اس طرح کی ہے:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِينْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ \*\*

رسول محمد ایمان رکھتے ہیں اس شے پرجواس پران کے رب جانب سے اتاری گئی ہے ( یعنی قرآن )اور ہر ایک اندار ) ایمان رکھتا ہے خدا پر فرشتوں پر ساوی کتا ہوں پر اور اس کے رسولوں پر ، ( وہ کہتے ہیں خدایا ) ہم تیر سے پیغیبر ول کے در میان کسی ایک کو بھی پیغیبر تشکیم کرنے کے سلسلہ میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے تیرا تھم سنااور اس کی پیروی کی اے پروردگار ہم جھے سے مغفر ت کے خواہاں ہیں اور ہم کو آخر کارتیر می جانب او ٹنا ہے۔

مابعدالطبیعاتی عقائد وافکارے متعلق قرآن تھیم کی یہی وواصلا می اورا نقلا بی تعلیمات تھیں جن کو نی اگر م نے اول عرب کے سامنے روشناس کیااور پھر تمام کا نئات انسانی تک پہنچا کر مذاہب کی و نیا ہی بدل ڈالی اور اسلام کی اس وعوت تو حید نے مذاہب عالم میں بل چل پیدا کر دی اور کسی نہ کسی رنگ میں ان کو توحید حقیقی کے اس ارتقائی نقط کی جانب جھکنا پڑا اور اس نے صرف یہی خبیں کیا کہ خدا اور اس کے بندوں کے در میان رشتہ معبودیت و عبودیت ہی کو صحیح نقطہ نظر پراستوار اور عقائد اور ما بعد الطبیعاتی افکار کر دیا ، بلکہ اس نے ایمان اور عمل صالح کو دین کی بنیاد بناکر اخلاق معاشر ت، معاش، غرض مذہب اور اجتماعی سیاست سب ہی کو اصلاح وا نقلاب کے سانچ میں ڈھال کر دیا کی تعلیم را جنمائی کا عمر ض مذہب اور اجتماعی سیاست سب ہی کو اصلاح وا نقلاب کے سانچ میں ڈھال کر دیا کی تعلیم کی اور ایک کے میں ڈھال کر دیا کی تعلیم کے را جنمائی کا

حق اد اکر دیا۔

کی تفسیر کے ضمن میں شرح و

یہ بحث چونکہ طویل الذیل ہے اور آیت بسط کی محتاج اس لئے میہ مقام اس کی وسعت کو برداشت شہیں کر سکتا۔



# اسر اه (معرات)

''امراء''کے معنی شب میں لے جانے کے ہیں، نبی اکرم کاوہ بے نظیر شرف و مجداور جیرت زاواقعہ جس میں خدائے برترنے اپنے رسول کو مسجد حرام (مکہ ) سے مسجدا قصلی (بیت المقدس)اور وہاں سے ملاء اعلیٰ تک بجسد عضری اپنی نشانیاں و کھانے کیلئے سیر کرائی'' چو نکہ شب کے ایک حصہ میں پیش آیا تھا اسلئے اسرا، گہلا تاہے۔

معراج عردج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اس لئے معراج زینہ کو بھی کہتے ہیں نہاں ہوئے سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اس لئے معراج زینہ کو بھی کہتے ہیں نہاں ہوئے سبع ساوات، سدر ۃ المنتہیٰ اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات اللہ کا مشاہدہ فرمایا اور ان واقعات کے ذکر میں زبان و حی ترجمان نے عرج لی کاجملہ استعال فرمایا اس لئے اس باجبر وت اور پر عظمت واقعہ کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس لئے دومخلف تعبیروں اور واقعات کی تفصیلات میں جزوی اختلاف کے پیش نظر تطبیق روایات کی خاطر اس واقعہ کے تعبیر ول اور واقعات کی تفصیلات میں جزوی اختلاف کے پیش نظر تطبیق روایات کی خاطر اس واقعہ کے تعدد کا قائل ہو تا تاریخی اور تحقیقی نقط منظر سے ہرگز صحیح نہیں ہے اور مشہور محقق، جلیل القد رمحدث مفسر اور مؤرخ حافظ عماد الدین ابن کثیر کا بیہ ارشاد بلا شبہ درست اور حقیقت حال کیلئے کاشف سرفی مات ترمین:

ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے بیہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ واقعہ معراج صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اور روایتوں کو جمع کرنے سے بیہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ واقعہ صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اور راویوں کی عبارات کے بعض خصص کا ایک دوسرے سے کچھ مختلف اور تفصیلات میں کم و بیش ہوناو حدت واقعہ پراٹرانداز نہیں ہے کیو نکہ انبیاء کے علاوہ دوسرے انسان خطا کاری سے محفوظ نہیں ہیں۔

سوان روایات کے جزوی اختلافات کو دیکھ کر جن علماء نے تعدد دواقعہ کامسلک اختیار کیااور ہر آیک مختلف روایت کو جدا جدا واقعہ بنادیا اور اس طرح یہ دعویٰ کر دیا کہ معراج کا واقعہ متعدد بار پیش آیا ہے۔ انھوں نے بعید از قیاس بات کہہ ڈالی اور قطعاً غلط راہ روی اختیار کرلی اور حقیقت حال ہے دور پڑگئے ..... یہ مسلک اسلئے بھی صحیح نہیں ہے کہ نہ سلف صالحین سے تعدد واقعہ منقول ہے اور نہ تاریخی دلائل اس کے موید ہیں اور آگر ایسا ہو تا توخود نبی آگر م علی ضرور بصر احت اس سے مطلع فرماتے اور راویان روایت بلاشبہ اس کوروایت کرتے۔ (ترجہ عیادت تغیر ابن کیٹرج سے ۲۲ مطبعہ مراجہ یہ)

تحقیق تاریخوب

یہ عدیم النظیر واقعہ کب پیش آیا؟اس کے تغین میں اگر چہ متعدد واقوال مذکور ہیں لیکن ان دو ہا توں پر سب گااتفاق نظر آتا ہے ایک یہ کہ واقعہ معراج قبل از ہجرت پیش آیا،اور دوسر ی بات یہ کہ حضرت خدیجیۃ الکبری کی و فات کے بعد و قوع میں آیا اور جبکہ واقعہ ججرت باتفاق میں نبوت کو پیش آیا اور بخاری میں مذکور حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ گا انتقال ججرت سے تین سال قبل اور ایک ووسر کی روایت کے پیش نظر نماز پنجگانہ کی فرضیت سے قبل ہو چکا تھا۔ لتواب واقعہ کو ججرت سے قبل کے ان تین برسوں کے اندر جی بیونا جاہیے۔

نیز گتب تاریخ وسیریت دونول شامد ہیں کہ معراج اور ججرت کے در میان کوئی اہم واقعہ موجود نہیں ہے اور بنظر شخفین ان ہر دو کے در میان نہایت گہر ار شتہ اور ربط و علاقہ پایاجا تاہے تو بلاشیہ یہ کہاجا سکتاہے کہ واقعہ معران ججرت سے بہت قریب زمانہ میں پیش آیاہے اور در حقیقت یہ واقعہ ججرت ہی کی پر جلال و پر عظمت تمہید تھی۔

عَالِبًا بن سعد نے طبقات میں اور امام بخاری نے اپنی الصحیح الجامع میں اس لئے واقعہ معراج اور ججرت کو کس تیسرے واقعہ کی مداخلت کے بغیر آگے بیجھے بیان گیا ہے اور جو حضرات بخاری کے ابواب و تراجم کی باہمی تر تیب کی دقیقہ سنجی سے واقف اور ان کے تفقہ کی بالغ نظری ہے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کار حجان سے ہے کہ ان ہر دو واقعات کے در میان زمانہ اور تعلق وونوں اعتبارے انتہائی قربت ہے۔

تواب بیہ کہنا آسان ہے کہ جوار ہاب میر و تاریخ بیہ فرماتے ہیں کہ معراج کاواقعہ ہجرت ہے ایک سال یاڈیڑھ سال قبل پیش آیاان کاار شادیا ہے تحقیق رکھتا ہے۔

پھر مہینہ اور تاریخ کے نعین میں بھی متعددا قوال موجود ہیں مگر راجج قول پیرہیکہ مہینہ رجب کا تھااور تاریخ ۲۷ تھی چنانچے ابن عبدالبرامام نووی اور عبدالغنی مقدی (رحمهم اللہ) جیسے مشہوراور جلیل القدر محدثین کار محبان ای جانب ہے کہ رجب تھااور آخر الذکر فرماتے ہیں کہ ۲۲ تھی اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امت مرحومہ میں ہمیشہ ۔ ۔ سے عملاً ای پراتفاق بھی رہاہے۔

#### أأم و خوام و واقت العواق

قرآن عزیز میں اسر اویا معراج کاواقعہ دوسور توں بنی اسر اٹیل اور النجم میں مذکورہ سور ؤبنی اسر ٹیل میں مکہ (مسجد حرام) سے بیت المقدس (مسجد اقصلی ) تک سیر کا تذکرہ ہے اور سور وُ النجم میں ملاء اعلیٰ کی سیر و عروج کا بھی رکر موجود ہے اور آگر چہ عام طور پریہ سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسر اٹیل کی صرف ابتدائی آیات ہی میں یہ واقعہ نہ کورہ می مگر حقیقت حال یہ ہے کہ پوری سور قاتی عظیم الثان واقعہ سے متعلق ہے اور سور ق کی تمام آیات اس کا تکملہ میں اور اس دعویٰ کے لئے آیک صاف اور واضح دلیل خود اسی سور ق میں یہ موجود ہے کہ وسط سورہ میں آبہت میں آبہت میں اس واقعہ معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں آبہت میں بطور شواہد و نظائر پیش میں آبہت کے واقعات دعوت و تبلیغاتی سلسلہ میں بطور شواہد و نظائر پیش کے گئے ہیں کہ منکرین نے ہمیشہ اسی طرح خداگی صدا قتول کو جھٹلایا ہے جس طرح آج واقعہ معراج کو حقیاں سے جس طرح آج واقعہ معراج کو حقیاں سے جس طرح آج واقعہ معراج کو حقیالارے ہیں۔

#### احربيث اور واقعه معمران كاثموت

مشہور محدث زر قائی گہتے ہیں کہ معران کا واقعہ پینتالیس سحابہ ہے منقول ہے اور پھر ان کے نام بھی شار کرائے ہیں ان سحابہ میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی اور بہہر گزشمیں سمجھنا جاہے کہ چونکہ انصار سحابہ مکہ میں موجود شیں تھے۔اللے ان کی روایات صرف شنیدہ ہیں اس لئے کہ ایسے اہم واقعہ کو جس کا اسلام کی ترقی کے میا تھ بہت گہر اتعلق اور ہجرت کے واقعہ کے ساتھ خصوصی ربط ہے سحابہ نے براہ راست نبی اکر م سے بی دریافت حال کیا ہو گا اور آگر مہاجرین سے بھی سناہو گا تو پھر ذات اقد س سے تھد ایق ضرور کی ہوگی چنانچے شداد بن اور آپر مہاجرین سے بھی سناہو گا تو پھر ذات اقد س سے تھد ایق ضرور کی ہوگی چنانچے شداد بن اور آپری بوالفاظ موجود ہیں۔

قُلُنَا یَا رَسُولَ اللّٰهِ کَیْفَ اُسری ہِكَ ہم نے (صحابہ نے)عرض کیااے خدا کے رسول! آپ کو معران کس طرح ہوئی؟ لفظ قُلْنَا یہ ثابت کر رہاہے کہ بلاشبہ معران سے متعلق سحابہؓ کے عام مجمع میں نبی اکر م سے استفسار کیا جا تا تفاجن میں مہاجرین والصار سب ہی شریک ہوتے تھے اور مالک بن صعصعہؓ جوالصاری صحابی ہیں ان کی روایت معراج میں ہے:

> ان النبي صلى الله عليه و سلم حدثُهم ني اكرم نان ع (صحابٌ ع) يـ داقعه بيان فرمايا

#### والتح كي أو حيث

چونکہ یہ واقعہ اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ طویل بھی تھااس لئے ہر بناء بشریت واقعہ کے اصل تفصیلی حالات میں اتحاد واتفاق اور بحد تواتر روایات منقول ہونے کے باوجود متعدد روایات کی فرو تی تفصیلات میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ معمولی توجہ ہے رفع کیا جا سکتا ہے اور بلا شبہ ان جزوی اختلافات سے اصل واقعہ کی حقیقت پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا خصوصاً جبکہ قرآن عزیز نے ان عجیب اور جیرت زاوا قعات کونص قطعی ہے واضح کر دیاہے جن کے متعلق ملحدین اپنے الحاد زندقہ کے ذریعہ باطل تاویلات پیش کر کے اس واقعہ کی معجزانہ حیثیت کا نکار کرتے ہیں۔

## واقتي معراج وامر إماور قرآن عزيز

سور ۂ بنیاسر ائیل میں واقعۂ اسر اء بیت المقدس تک کی سیر سے وابستہ ہے:

سُبْحَانَ الَّذِيُّ أَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللهُ ال

تب کہ اس کے اطراف کو ہم نے بڑی ہی ہر گت دی ہے سیر کرائی اوراس لئے سیر کرائی کہ اپنی نشانیاں اسے و کھا نمیں بلاشبہ وہی ذات ہے جو سننے والی دیکھنے والی ہے۔اور وہ دکھلا واجو تجھ کو ہم نے و کھایا سولو گول کی آزمائش کے لئے (و کھلایا)۔

اور سور ۋالنجم ميں ملاءاعلیٰ تک عروج کاذ کر بھی موجود ہے:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْى ٥ مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوْى ٥ وَمَايِنْطِقْ عَنِ الْهَوْى ٥ دُوْ مِرَةً الْهَوْى ٥ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْمُعْلَى ٥ ثُمَّ دُنَا فَتَدَلَّى ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ فَاسْتُوْى ٥ وَهُوَ بِالْمُأْفِقِ الْمُعْلَى ٥ ثُمَّ دُنَا فَتَدَلَّى ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥ فَأَوْلُحَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ٥ أَدْنَى ٥ فَأَوْلُو مَا رَأَى ٥ أَنُولُو أَنْ مَا يَوْنَى ٥ وَلَقَدْ رَآهُ نَرْلَةً أُخْرَى ٥ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ٥ أَنْتُمَارُونَةُ عَلَى مَا يَوْنَى ٥ وَلَقَدْ رَآهُ نَرْلَةً أُخْرَى ٥ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ٥ فَا وَنَاعَ الْبَصَرُ وَمَا عَلَى مَا يَوْنَى ٥ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ٥ مَا رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْلَى ٥ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاى ٥ طَعْلَى ٥ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاى ٥ طَعْلَى ٥ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاى ٥ عَنْدَ مَا يَعْشَى ٥ مَا رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْلَى ٥ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاى ٥ عَنْ يَعْشَى ٥ مَا رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا عَلَى مَا يَوْلَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاى ٥ عَنْدَ مَا يَعْشَى ٥ مَا رَاعَ الْبَصَرُ وَمَا عَلَى مَا يَعْشَى ٥ مَنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاى ٥ عَنْ يَعْشَى ٥ مَا رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا يَعْشَى ٥ مَنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاى ٥

شاہد ہے ستارہ جبکہ غروب ہو، تمہارار فیق گر او ہوا اور نہ بھٹکا اور نہیں بولٹا ہے نفس کی خواہش ہے یہ نہیں ہے ہو ہے ہو۔ ہو، تمہارار فیق گر او ہوا اور نہ بھٹکا اور فیم ہواس کو جیجا گیا ہے اس کو بتلا یا ہے خت قو تو اں والے زو آور (فرشتہ) نے (کہ یہ خدا کی و جی ہے) ہو سید ھا جیٹیا اور تھاوہ آ سان کے اونچ کو نارہ پر پھر وہ قریب ہوا پس جھک آ یا پھر رہ گیا (وو نوں کے ور سیان) وہ گمان بلکہ اس ہے بھی نزویک کا فرق پس خدا نے اپنے بندہ گھر سے پروحی نازل فرمائی جو بھی و جی جیجی اس رہندہ) نے جو و یکھا (اس کے)ول نے جھوٹ نہیں کہا (یعنی آ نکھ کی دیکھی بات کو جیٹلایا نہیں بلکہ تصدیق کی اور کیا تم اس ہے اس پر جھاڑتے ہو جو اس نے خود و یکھا ہے (یعنی واقعہ پر جھاڑتے ہو) اور اس (بندہ) نے خدا کو و یکھا ایک (خاص) نزول کے ساتھ جبکہ وہ بندہ سدرۃ المنتنی کے نزدیک موجود تھا جس کے پاس آ رام سے و یکھا رہا تھا اس روایا ہی اس وقت سدرہ پر کھارہا تھا جو یکھ چھارہا تھا اس روایا ہی اس والیت بیس ) اپنے پرورد گار کے بڑے رہے نشان و کھے۔

# سورواسرا تتل اور واقعه معران

یہاں سور ؤبنی اسر ائیل اور سور و النجم کی تفییر کا موقع نہیں صرف اشارات ہی پراکتفامناسب معلوم ہو تا ہے، کیونکہ اگر ایک جانب یہ آیات اپنے مکمل تفییر می حق کامطالبہ کرتی ہیں تودوسر می جانب کتاب اپنے سیاق و سباق کے پیش نظر اختصار کی طالب ہے بہر حال حسب ضر ورت دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قدر گذارش ہے کہ نبی اسر ائیل کی ابتدائی آیت میں واقعہ اسر اء کے متعلق جو کچھ کہا گیااس کی اگر تحلیل کی جائے توباً سانی سید فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جہاں تک قر آن کو تعلق ہے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ واقعہ اسر اء بحالت بیدار می بجسد

عضری پیش آیا ہے اوراس مطلب سے ہٹ کر جب اسکور و حانی یا منامی رؤیا کہا جا تا ہے تو تاویلات بار د ہ کے بغیر د عویٰ پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔

بنی اسر ائیل میں اس واقعہ کی ابتداء خدائے برتر کی قدو سیت اور سبحانیت کے بعد لفظ اسر کا ہے ہوئی ہے یہ لفظ س،ر، ی، سرای پسر ی سے ماخو ذہے لغت میں جس کے معنی رات میں چلنے کے آتے ہیں۔

سرى، يسرى، سرىً و سريةً الخ سارليلاً (عبر)

سرائ، یسری،سریت میں سرای کے معنی ہیں وہ رات میں چلا۔

اوراس کی کے معنی بھی شب میں لے چلا آتے ہیں چنانچہ کتب لغت میں ہے:

اسرى، اسراءً، سارليلاً (مند)

اسر کُ کے معنی میں رات میں چلا

یہی معنی اقرب الموارد، قاموس، لسان العرب اور تمام کتب لغت میں بصر احت مذکور ہیں اور اسی لفظ اسر کی کو جب متعدی بنانا چاہتے ہیں لیعنی را توں لیجانا ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو"ب تعدید" بڑھادیتے ہیں۔ اس موقع کے علاوہ قر آن عزیز میں جہال جہال اسر اءاور اس کے مشتقات آئے ہیں ان تمام مقامات میں بھی اسی معنی میں استعال ہوا ہے چنا نچے سور وَ ہود میں لوط میں کے واقعہ میں ہے:

قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكُ لَنْ مِيُصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ اللَّيْلِ فَرِشْتُول نِي كَهَا: لُوط عِيهِ ابهم توتير برورد گار كے بيسے ہوئ (فَرَشَة ) بين ديد جَه تک ہر گزشين پہنچ يا تين كَ پس توائي لوگوں كو بجه دات گئے (يهان ہے) لے نكل۔

یہ آیت فالے مافلات منطق میں اللی سور و دخان میں مجھی موجود ہے اور سور و طرا میں حضرت موی اللی کے واقعہ میں ہے:

و کَقَدُ أَوْ حَیْنَا ۖ إِلَى مُوْسَلَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ اللهِ عَوْسَلَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَأُوْ حَيْنًا ۗ إِلَى مُوْسَلَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ۗ إِنَّكُمْ ثَمُّتَبَعُوْنَ ٥ اور ہم نے موی ﷺ پرومی بھیجی کہ میرے بندوں کوراتوں رات لیکر نکل جا۔ تمہاراتعا قب ضرور کیا جائیگا۔

اوریهی آیت سور ہُ د خان میں بھی مذکور ہے۔

ان تمام آیات میں لفظ اسراء کا جس طرح اطلاق کیا گیاہے اس سے دو حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے ایک ہیہ کہ اسر اءاس سیر اور اس چلنے کو کہتے ہیں جورات میں پیش آئے اسلئے دن پاشام کے چلنے پراسراء کااطلاق نہیں ہو سکتا۔ دوسر ی بات بید کہ سر می یاسر اوان تمام آیات میں روح مع جسد پراطلاق ہواہے بیعنی لوطاور مو کی اور ان کے متبعین جن کیلئے بیہ تھکم ہو رہاہے کہ وہ دشمنوں سے بچ کر راتوں ان بستیوں (مصر اور سدوم) سے نکل جائیں وان کارات کے حصہ میں نکل جانانہ خواب کی شکل میں تھااور نہ روحانی طور پر اور نہ رویاء کشفی کے طریقہ پر بلکہ عالم بیرار ئی میں روح مع جسد کے تھا۔

لیں جَبَد قر آن کے ان تمام اطلا قات میں اسراء کے بیہ معنی بغیر کسی تاویل کے قابل تشکیم میں تو بی اسرائیل کی آیت " مع جسد تشکیم گرنے میں کیوں پس و پیش ہواور کس لئے اس

واقعہ کو فقط روحانی، منامی، یا بین النوم والیقظہ تشفی طریقہ کے ساتھ مخصوص کیا جائے؟ جبکہ اس آیت

میں ایک لفظ تھی اییا موجود نہیں ہے جو اس اسراء کو قر آن کے عام اطلا قات ہے جدا معنی پر

و لالت ياشاره كرتا بو ـ

رہا یہ مئلہ کہ بنی اسرائیل کی آیت فائدہ اٹھا گریہ کہنا کہ چونکہ رویاعالم خواب پر بولا جاتا ہے، اس لئے اسر او کاواقعہ منامی یار وحانی تھا بدیں وجہ صحیح نہیں ہے کہ عربی بول جال میں جس طرح" رویا 'محااطلاق خواب کی حالت پر ہو تا ہے اس طرح وہ اس رویت پر بھی بولا جاتا ہے جس کا مشاہدہ آنکھ بحالت بیداری کرتی ہے چنانچہ عربی کے نہایت متنداور مشہور لغت لسان العرب میں یہ تصریح موجود ہے

وقد جاء رؤيا في اليَقُظة

اور بلا شبہ روٹیا بیداری میں تبینی مشاہرہ کے لئے بھی آتا ہے۔

اور صاحب لسان نے جاہلی شاعر راعی کے اس شعر کواس معنی کے لئے سند تھہر ایا ہے:

فكبر لـرؤيا و هـش فـؤادة

و بسشر نفسا یکومها اس نے تکبیر کہی اور اس کا دل مسرت سے لبرین ہو گیا اور اس نے نفس کو پہلے ملامت کرر کھا تھا خوشخبری دی اس منظر کودیکھ کر جس کا اس نے عینی مشاہد کیا۔

ای طرح مثنتی کے اس مصرعہ کو بھی سند قرار دیاہے :۔

و رؤیاك احلی فی العیون من الغمص الغمص اور تیرادیدار (میری) آنگھوں میں نیندے بھی زیادہ لذیزہ۔

ان مستندا قوال عرب کے بعد رویا گوصر ف خواب کی حالت کے ساتھ مخصوص کر دینا کس طِرح صحیح ہوسکتا ہے؟اب جبکہ "اسری بعبدہ" میں "اسراء" کے متبادر معنی سیر روح مع جسد کے ہیں اور "رؤیا" کا اطلاق دونوں قسم کی رؤیت پر ہو تارہا ہے تواس مقام پر "اسراء" کا قرینہ اس کا متقاضی ہے کہ یہاں "بحالت بیداری مینی مشاہدہ" کے معنی ہی متعین ہونے چاہیں اور دوسرے معنی قیاسی اور تاہم کی حثیت سے زیادہ وقیع نہیں ہیں۔ بعض معاصر علی نے "اسر ا،" کورو حاتی قرار دیتے ہوئے اسان العرب کے چیش گردوسندات گواول قومسند ہیں شاہیم نہیں گیااور بفر ض تسلیم کے بعد بید وعوی گیا ہے کہ ان ہر دوشاعروں رائی اور منبتی کے شعر و مصر بعد ہے رویا کے معنی خواب میں رویت ہی کے نگلتے ہیں نہ کہ رؤیا بھری کے مگر تعجب ہیہ ہے کہ دونوں ہا ہیں محض دعوی پر ہی ختم ہو گئی ہیں اور دعوی کیلئے زحمت دلیل کی ضرورت نہیں محسوس کی گئے۔ تسلیم کر لیجئے کہ لغت عرب کے لئے متبتی مستند نہیں ہے مگر مشہور جا بلی شاعر کس لئے غیر مستند قرار پایا جبکہ کلام عرب کی سند دکیلئے جا بلی شعر اورت نہیں گئی نیز را گی نے جبکہ جملہ والحد والم ایک ما تھو وابستہ گیا ہے توائل کے صاف معنی یہ ہوئے کہ رویا کہ وجہ ہے اس نے نعرہ تبکیر بلند کیااور ظاہر ہے کہ نعرہ تکبیر خواب میں بلند نہیں ہوا تھا بلکہ میں نیند نیچ ہے آگر چہ رہے گہ نیند خود بہت شیر ہیں ہے مگر دیدار محبوب کے مقابلہ میں اس تیر سے کہ شبہ وصل میں تیر سے کہ شبر بنی بھی بے دھیقت ہے۔

ای لغوی حقیقت کے آخکار اہو جانے کے بعد حضرت عبد اللہ بن عباس گابیہ ارشاد جو سیجے بخاری میں ند کور ہے رؤیا عین اربھا رسول الله سے سونے پرسباگہ ہے کیونکہ وہ لغت حرب کے امام بھی ہیں اور ترجمان القر آن بھی اور ایکے مقابلہ میں حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کابیہ ارشاد پیش کرنا قطعاً مرجوج ہے کہ وہ اسراء کورؤیا بمعنی خواب مراد لیتے ہیں۔

مرجوح اسلنے ہے کہ خطرت عائشہ صدیقہ اور خطرت امیر معاویہ ہے جوروایات اس سلسلہ میں منقول ہیں وہ بلحاظ صحت روایت وہ درجہ نہیں رکھیں جو حضرت عبداللہ بن عبال کی روایت کو حاصل ہے بلکہ محد ثین کے نزدیک بچند وجوہ ان کی صحت غیر متند ہے مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ گی روایت کتب حدیث کی بجائے فقط سیرت کی روایت ہے اور پھر محمد بن الحق اسکے متعلق یہ کہتے میں حدثتی بعض ال ابی بکر مجھے یہ روایت البو بکر گئے خاندان کے ایک فرو نے بیان گی ہے "اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ در میان کا ایک راوی مجہول ہے جسکے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ کس ورجہ کاراوی ہے نیز اس روایت کے طریق میں بھی باہم اختلاف ہے اسلئے کہ بعض روایت میں ہے ما فقدت حسد رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم میں نے رسول اللہ کی بعد جسلہ طبر کم نہیں پایا حالا نکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈریم نبوی میں ہجرت کے بعد وسلم بوئی میں اور واقعہ معراج ہجرت سے قبل کاواقعہ ہے تو حضرت عائشہ کا مانقدت میں نے گم نہیں پایا فرمانا کیے مسلم میں اور واقعہ معراج ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے تو حضرت عائشہ کا مانقدت میں نے گم نہیں پایا فرمانا کیے صورت عائشہ کا مانقدت میں نے گم نہیں پایا فرمانا کیے صورت کا کشر کا مانقدت میں نے گم نہیں پایا فرمانا کیے صورت کا کشرت کا کشر کا دورہ کا کہ دورہ کی جو سکتا ہے ؟

اس لئے بلاشبہ اس روایت میں جرح و نقص ہے۔

ای طرح حضرت معاویہ کی روایت بھی سیرت میں منقول روایت ہے جس کو محمہ بن اسخق نے پیقوب بن عقبہ بن مغیرہ بن اسخق نے پیقوب بن عقبہ بن مغیرہ بن الاضن سے روایت کیا ہے اور محد ثین اس پر متفق ہیں کہ پیقوب نے حضرت معاویہ کا زمانہ شہیں پایا اس لئے بیقوب اور حضرت معاویہ گئے در میان ضرور کوئی راوی متروک ہے جس کا روایت میں کوئی ذکر شہیں ہے ایس یہ روایت بھی مجروح و منقطع ہے اور بروایت ابن اسخق حضرت معاویہ کا بیہ قول مال سے اند میں الله صادفة حضرت معاویہ نے کہا: معراج اللہ تعالی کی جانب سے سے اخواب تھا کی طرح

بهى عحت يُو تنهيس پينڇتا۔

اب ایک مرتبہ پھراحادیث معراج پر نظر ڈالئے اور دیکھے کہ ایک جانب بخاری ہسلم اور صحاح کی وہ روایات بیں جو متن و سند کے لحاظ سے مسلم اور صحت کے اعلیٰ معیار پر قائم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تفصیلات واقعہ معراج کو بجسہ عضری طاہر کرتی ہیں اور و صری جانب محمد بن بن کی صحت تک اعلیٰ کی سیر سے میں منقول اور دصرت عائشہ اور حضرت معاویہ گی جانب منسوب وہ روایات ہیں جن کی صحت تک مجر وح ہے اس لئے بات صرف یہی ضمین ہے کہ جو شخص سور ہ بن امر ائیل کی آیت میں رویا جمعتی خواب لیتا ہو اس کا قول در سے نہیں ہے بلکہ بلحاظ سندیہ انتساب بھی تھے نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اور دعفرت معاویہ روئیا منامی کے قائل ہیں کیونکہ جن جلیل القدر محمد بین ومضرین نے اس قول کو ان بزرگوں کی جانب منسوب کیا ہماں کا مدار محمد بن والے بعض روایات میں واقعہ کی ابتداء اس طرح نہ کو رہے بینا انا نائم یا بین النائم والیقظان یعنی نبی اگر م سے بحالت خواب تھے یا بیداری اور خواب گی در میانی حالت میں سے کہ خداگا قاصد جبر ٹیل آیا نیز بخاری کی شریک والی محمل روایت کے جو کچھ گذراخواب میں الحرام اور آپ سے جاگ اٹھے جبکہ آپ سے محبد حرام میں روایت کے ختم پر ہے استیقظ و ہو فی المسمحہ الحرام اور آپ سے جاگ اٹھے جبکہ آپ سے محبد حرام میں روایت کے خو کچھ گذراخواب میں گذراد

گریداس کئے صحیح نہیں کہ پہلے دو جملوں کاصاف اور سادہ مطلب ہے کہ جب معراج یااس اوکا واقعہ پیش آنے والا تھا تواس وقت آپ علی سور ہے تھے لیکن واقعہ بحالت بیداری میں پیش آیا جیسا کہ باتی تمام روایات سے ظاہر ہو تا ہے اور بقول قرطبی دوسر ہے جملہ کا مطلب ہے ہے کہ راوی اس بیداری گاذکر کررہا ہے جو علی الصباح نماز فجر کے لئے ہوئی یعنی اگرچہ آپ ابتداء شب میں ام ہانی کے مکان میں سوئے تھے مگر کچھ حصہ شب میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ می اس سے فارغ ہو کر کر وارضی پرواپس تشریف لائے تو ہاتی رات مسجد حرام میں سوکر گذاری اور جب آپ میں کا ویبیدار ہوئے ہیں تولوگوں نے مسجد حرام میں آپ میں کو کیایا۔

ملاوہ ازیں شریک کی روایت میں تعبیراداکی فاش غلطیاں ہو گئی ہیں جن پر محدثین نے تنبیہ فرمائی ہے مثلاً ان کی روایت کہتی ہے کہ معراج کا واقعہ بعثت ہے بھی قبل پیش آیاانہ جاءۂ تلثہ نفر قبل ان یو حی الیہ و ہو نائم فی المستحد الحرام آپ کے پاس تین فرضتے بعثت اور نزول و حی ہے قبل اس حالت میں آئے کہ آپ مسجد حرام میں سور ہے تھے چنانچے امام نووی، خطابی، ابن حزم، عبد الحق، قاضی عیاض (رحمہم اللہ) نے شریک کی روایت پر مخت تعاقب کیا ہے امام نووگ فرماتے ہیں:

شر یک نے اس روایت میں بہت می غلطیاں کی ہیں جن کاعلاء نے انکار کیا ہے اور مسلم نے بھی سے
الفاظ کہد کر شریک کے اوہام پر تنبید کی ہے "شریک نے روایت میں مقدم ومؤخر کر دیا ہے اور کم و
ہیں کر دیا ہے اوہام میں سے ایک وہم ہیہ ہے کہ شریک کی روایت میں ہے: معران کا واقعہ نزول وحی
سے قبل پیش آیا ہے حالا نکہ یہ قطعاً غلط ہے اور اس قول کا گوئی راوی بھی موافق نہیں ہے۔ حافظ
عبد الحق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین میں اس شریک والی روایت کو نقل کر کے کہا
ہے کہ شریک نے اس میں بہت می غیر معروف (نا قابل قبول) با تیں بڑھادی ہیں اور غیر معروف

الفاظ کا بھی اضافہ کر دیا کیونکہ اسرا کی حدیث کو حفاظ حدیث کی ایسی جماعت نے نقل کیا ہے جو بلندیا ہیداور ہر فتم کی جرح سے محفوظ اور مشہورائم کہ حدیث ہیں مثلاً ابن شہاب زہری، ٹابت بنائی، قدادہ، عن انس اور ان میں سے کوئی ایک حافظ حدیث بھی ان اجزاء کو یبان نہیں کرتا جن کوشریک نے بیان کیا ہے اور شریک محدثین کے نزدیک حافظ حدیث نہیں ہے

بہر حال فتح الباری میں معراج اور اسرای کے متعلق اتحاد و تغایر کی بحث کرنتے ہوئے حافظ ابن حجر یہی فیصلہ فرماتے ہیں کیہ معراج بحالت ببیراری اور روح مع الجسد ہو ئی ہے:

فمنهم من ذهب الى ان الاسراء والمعراج وقعافى ليلة واحدة فى اليقظة بحسد النبى في وروحه بعد المبعث والى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء المتكلمين وتواردت عليه ظواهر اخبار الصحيحة ولا ينبغى العدول عن ذلك اذ ليس فى العقل ما يحيله حتى يحتاج الى تا ويله.

( فق الباري جلد ٢ ص ١٥١مطبويه البهية المصري)

پس ان علماء میں سے وہ میں جو کہتے میں کہ بلاشبہ واقعات اسر اءو معراج دونوں ایک ہی رات میں بحالت بیداری جسم اور روح کے ساتھ بعثت کے بعد پیش آئے۔ تمام محدثین، فقہاءاور متظمین کا یہی ند ہب ہے اور صحیح احادیث سے بھی یہی ظاہر ہو تاہے اور اس سے تجاوز کرنا یعنی اس کا انکار کرنانامناسب ہے اس لئے کہ ایسا ہونا عقل کے بزدیک محال نہیں ہے کہ تاویل کرنے کی احتیاج ہو۔

اور قاضی عیاض شفاء میں یہی تحریر فرماتے ہیں:

وذهب معظم السلف والمسلمين الى ان الاسراء بالحسد في اليقظة و هو الحق و هذا قول ابن عباس و جابر و انس و حذيفة و ابي هريرة و مالك بن صعصعة و ابي حبة البدري و ابن مسعود و ضحاك و سعيد بن جبير و قتادة و ابن المسيب و ابن شهاب و ابن زيد والحسن و ابراهيم و مسروق و مجاهد و عكرمة وابن جريج و هو دليل قول عائشة وهو قول الطبراني وابن حنبل و جماعة المسلمين و هو قول اكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين

جلیل القدر سلف صالحین اور برزرگ ترین مسلمان اس جانب ہیں کہ اسر او بجسد عضری بیداری میں پیش آیااور یہی مند جب حق ہے اور بہی ابن عباس، جابر حذیفہ عمر، ابوہر برہ، مالک بن صعصعہ، ابو حبہ بدری، ابن مسعود ًاور ضحاک، سعید ابن جبیر، قیادہ، ابن مسیقب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم مخعی، مسروق، مجابد، عکرمہ، ابن جبر تجر تجر حمیم اللہ کا قول ہے اور ابن صبل کا جر تجر حمیم اللہ کا قول ہے اور ابن صبل کا اور مسلمانوں کی جماعت عظیم کااور بہی قول ہے متاخرین میں سے اکثر فقہا، محد ثین، مشکلمین اور مفسرین کا۔

اور خفاجی نسیم الریاض میں قاضی عیاض کی اس عبارت و هو دلیل قول عائشہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگرچہ سے بات بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ عائشہ صدیقتہ گی جانب جو قول منسوب ہے وہ اس کے قطعاً خلاف ہے لیکن قاضی عیاض گایہ دعویٰ ہے کہ جلیل القدر صحابہؓ کی یہ نقول اس امر کی دلیل ہیں کہ عائشہؓ کی جانب منسوب قول صحیح نہیں ہے اور وہ بھی جمہور ہی کے ساتھ میں۔

الحاصل قرآن عزیز اور احادیث صحیحه بغیر کسی تاویل کے بصراحت بیہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس اء اور معراج کاواقعہ بجید عضری اور بحالت بیداری پیش آیا ہے اور ان ولا کل کوبطور فہرست اس طرح شار کرایا حاسکتاہے:

(۱) سنورۂ بنی اسرائیل کی آیت میں اسراء کے متبادر معنی وہی ہیں جو حضرت موکی اور حضرت لوط سے متعلق آیات میں ہیں یعنی بحالت بیداری اور بجسد عضری رات میں لیے جینا۔

۲) آیت افت عرب میں رؤیا کے بیہ معنی مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔

(۳) آیت بیس قرآن نے اس واقعہ کوا قرار وانگار کی شکل میں ایمان و کفر کے لئے معیار قرار دراگر کی شکل میں ایمان و کفر کے لئے معیار قرار دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے معیار قرار دیا ہے دو ملکن اور دیا ہے دو مالی مشاہدہ یا خواب پر بھی مشر کمین و منکرین گاانگار وضحو و ممکن اور شاہت ہے لیا ہے کہ واقعہ کی عظمت و فخامت کے چیش نظر منکرین گاانگاراک لئے شدید تر ہواکہ نبی اکر م نے اس واقعہ کو عینی مشاہدہ کی طرح بیان فرمایا ہے۔

(۱۶) سورۃ النجم کی آیت میں اور میں میں رؤیت جبر ٹیل نہیں بلکہ واقعہ اسراء کا مشاہرہ عینی مراد ہے۔ اور سورۃ گی آیت میں اور سورۃ گی آیت میں ہے بتلانا مقصودہ کہ آنکھ نے جو بچھ دیکھا قلب نے ہو بہواس کی تصدیق گیادرواقعہ سے متعلق نہ روئیت عینی نے بچی اختیار کی اور نہ روئیت قلبی نے اس حقیقت کا انکار کیابلکہ دونوں کی مطابقت نے اس کی صدافت پر مہر تصدیق ثبت کردی۔

(۵) سمجے حدیث میں ہے کہ جب مشر کین نے اس واقعہ نے انگار پر یہ جبت قائم کی کہ اگر یہ سمجے ہے تو نجی اگر م بیت المقد س کی موجودہ جزئی تفصیلات بتائیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ نہ انھوں نے بیت المقد س کو کبھی دیکھا ہے اور نہ بغیر دیکھے جزئی تفصیلات بتائی جا سکتی ہیں تب نبی اگر م کے سامنے ہے بیت المقد س کے در میافی حجابات منجانب اللہ اٹھادیے گئے اور آپ نے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے مشر کین کے سوالات کے صحیح جوابات مرحمت فرمائے جن میں مسجد کی بعض تغمیری تفصیلات تک زیر بحث آئیں۔ یہ دلیل ہے اس مرکی کہ مشر کین یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اس اور بحالت بیداری اور بجسد عضری ہونا بیان فرمارہ ہیں اور نبی اگر میں نے سمجھ رہے خوال کی تردید شہیں فرمائی بلکہ اس کی تائید کے لئے معجزانہ تصدیق کا مظاہرہ فرماکران کو لاجواب بنادیا۔ اس کی تائید کے لئے معجزانہ تصدیق کا مظاہرہ فرماکران کو لاجواب بنادیا۔

(۱) ترجمان القرآن حضرت عبدالله بن عباس سے بسند صحیح منقول ہے کہ قرآن میں مذکور رؤیا ہے مرادر ڈیا عین ہے نہ کہ خواب یاروحانی مشاہدہ

(ع) آيين من حين الرواد التي الهاك الدين أنها و الشحرة السلمول عن العاد العمل بير

مذر کورے کے واقعہ اس اءاور جہنم کے اندر سیندھ کے در خت کا موجود ہونا اور آگ میں نہ جبنا یہ دونوں واقعے اقرار وانکار کی صورت میں ایمان و گفر کے لئے آزمائش میں پس جبکہ جہنمیوں کی غذا کیلئے آیک مادی خار دار در خت کا موجود ہونا سر سبز وشادا بر ہنا اور آگ ہے نہ جانا مشر کیمین کے انکار کا باعث ہوا بلا شبہ اسر اء کے واقعہ میں جھی آزمائش کا پہلویہی ہے کہ نبی اکر م نے کس طرح زمان و مکان کی قیود کو توڑ کر بجسد عضری و بحالت بیداری وہ سیر کرلی جس کا ذکر سورہ بنی اسر ایمیل اور النجم میں اور صحیح احادیث میں ہے اور یقینا مشرکیین نے اس کا انکار کیا جس کے رومیں قرآن نے اس کو

گہہ کراس فندرا ہمیت دی درنہ توانبیاء علیہم السلام کے روحانی مشاہدات اور خواب کے واقعات کاانکار توان کیلئے ایک عام بات تھی۔

- (۸) اسراء کا واقعہ جب پیش آیا تو صبح نبی کریم نے جن سحابہ کی محفل ہیں اس واقعہ کا تذکرہ کیا وہ سب باتفاق یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بجسد عضر می بحالت بیداری پیش آیا مثلا عمر ، حضرت انس ، حضرت عبدالله بن مسعود وغیر ہاور اس کے برعکس ذیل کے قائلین ہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کے اساء گرامی ہیں جن کا اسلام یا حرم نبوی سے تعلق اس واقعہ سے برسول بعد مدینہ کی زندگی پاک سے وابست ہے اس کے واقعہ کے ایام میں موجو واصحاب کا قول رائج ہے۔
- (۹) حضرت عائنہ اور حضرت امیر معاویہ کاجو مسلک جمہور کے خلاف معقول ہے وہ بلحاظ درجہ روایت و صحت سند نہ صرف مرجوح ہے بلکہ مجروح ہے۔ اس لنے اول تو ان بزر گول کی جانب اس قول گا انتساب ہی درست نہیں اور بالفرض صحیح بھی ہو تو جمہور کے مسلک کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے مرجوح ہے۔ و ذلك نسبع آیات بینات۔

#### والمجاور والتوامع الج

واقعہ معراج گی تفصیلات اگر چہ متند، مشہوراور مقبول روایات واحادیث ہے ثابت و منصوص ہیں لیکن خود قرآن عزیز (والنجم) میں بھی نبص صریح بعض وہ تفصیلات مذکور ہیں جن گو بنی اسرائیل کے اجمال کی تفسیر کہنا چاہیے اس لئے مناسب معلوم ہو تاہے کہ ان چند آیات کی تفسیر بھی بیان کر دی جائے ہ۔

0 بخم ستارہ کو کہتے ہیں ورالنجم کہہ کر بھی خاص ستارہ کو کہتے ہیں ورالنجم کہہ کر بھی خاص ستارہ شمیا پر بھی اطلاق کرتے ہیں اور ہوای کے معنی سقوط و غروب کے ہیں اور " والنجم "میں واؤ قسم کے لئے ہے جس سے استعمالات قرآنی میں اکثر مضمون مابعد کی اہمیت کے پیش نظم استشہاد مقصود ہو تا ہے ضل صلالت ہے ہے گمر اہ ہونے اور بہک جانے کو کہتے ہیں اور غوی غوایت ہے جس کے معنی ہے راہ روی اور بجل جانے کے ہیں۔

پس ہر دو آیات کا مطلب میہ ہوا کہ شب دیجور کا بیہ ستارے یا ٹریااس امریکی شہادت ہیں کہ جس طرح نظام سیس ہر دو آیات کا مطلب میہ ہوا کہ شب دیجور کا بیسے محکم اور مضبوط نظام فطرت ہیں منسلک ہیں کہ مشررہ وقت و معین رفتار کے ساتھ بغیر حجی بچلے ہوئے جاری و ساری ہیں، ٹھیک ای طرح روحانی نظام مشہری کے تمام ستارے (انبیاء علیہم السلام) بھی نبوت ورسالت کے مقررہ اصول و معین راہ پر جای و ساری

رئے ہیں اور بھی خدا کے معین کردہ نظام نبوت سے نہ بھٹکے اور نہ ہے راہ ہوئے تو پھر یقین کرو کہ اس نظام روحانیت ( نبوت ) کا آفتاب عالمتاب یعنی تمہارار فیق محمد ﷺ بھی نہ بھٹکا اور نہ ہے راہ ہوا، اور ہو بھی نیسے سکتا تھا کہ اسیا ہونے پر سار انظام نبوت ہی در ہم ہر ہم ہو کررہ جاتا اور انبیاء علیم السلام کی بعث کا مقصد ہی فوت ہو جاتا یوں کہد لیجئے کہ تمہار سے سامنے جس شب گاؤ کر ہو رہاہے اس شب دیجور میں شریا جیسے روشن ستارہ کا طلوع ہو کر غروب ہو جانا اس پورے نظام سمسی کے تغیر و فنا کی بولتی تصویر ہے پس اگر تمہار ارفیق محمد سی سے اللہ علی اللہ تمہار ارفیق محمد سی سے اللہ علی معلوم ہو تا اور اس نظام سمشی کے ایک خاص دورا نقاب اور جیرت زاتغیر کا بیت دیتا ہے تو تم کو یقین کرنا چاہئے کہ ایک واقعہ با شبہ عالم وجود میں آیا اور تمہار ارفیق اس معاملہ میں نہ بھٹکا اور نہ ہے راہ ہوا بلکہ جو کچھ دیکھا اور جو پچھ نقل کیا وہ سب حرف میں آیا اور تمہار ارفیق اس معاملہ میں نہ بھٹکا اور نہ ہے راہ ہوا بلکہ جو پچھ دیکھا اور جو پچھ نقل کیا وہ سب حرف بی حق بی بر حقیقت ہے۔

وہ یقینی الہام جو خدا کی جانب ہے نبی پر نازل ہو تا ہے اور جس کے خدا کی جانب ہے ہونے میں کسی فقیم کاشک ور دو نہیں الہام جو خدا کی جانب ہے ہونے میں کسی فقیم کاشک ورز دو نہیں ہو تا ہے تا ہے ہور جس کے خدا کی جانب ہے ہونے میں کسی فقیم کاشک ورز دو نہیں ہو تا لیعنی رسالت اور رہے ہمی واضح رہے کہ تمہمارے رفیق کی صدق مقالی گارہ عالم ہے کہ وہ خدا کی باتیں بھی بھی اپنی خواہش نفس ہے نہیں کہتا بلکہ جو بچھ بھی کہتا ہے وہ خدا کی و تی ہو تا ہے۔

صاحب و جی محمد اور و جی نازل کرنے والے (خدا) کے باہم رشتہ و جی کا اظہار کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ ان دونوں کے در میان جو و جی کے رابطہ ہے بعنی جر میل سے کچھ اس کے متعلق بھی کہا جائے کے نکہ مشر کین مکہ اس کی شخصیت اور اس کے فرض کی تفصیلات سے قطعانا آشنا تھے اور یوں بھی و جی کی عظمت، صاحب و جی کی جلالت اور و جی نازل کرنیوالی ہستی کے جلال و جر و ت گا نقاضا تھا کہ رابطہ و جی کی شخصیت کے بعض نمایاں اوصاف کو بھی بیان کیا جائے اس لئے ارشاد ہو ااس پر محمد پر جو و جی لا تا ہے وہ زبر و ست روحانی و جسمانی طاقتوں کا پیکر ہے وہ پیمبر خدا میں گواپی حقیقی بیئت و صورت میں صاف نمایاں نظر آیااور آپ سے نے اس کو آسان کے بلند کنارے پر دیکھا پھر وہ قریب ہو گیا، پس ( پیمبر خدا سے کی جانب جھک آیا پھر ہو گیاا تنا قریب جیساکہ دو کمان کی مسافت یاس سے بھی قریب ہو گیا، پس ( پیمبر خدا سے کی جانب جھک آیا پھر ہو گیاا تنا

قلب"رای"رویت بصر تمارونه"ممارة جمعنی مقابله کرنا، جھگڑا کرنا۔

جب صاحب وجی محمد ﷺ اور وحی کے لانے والے (جبر ئیل ﷺ) کے در میان صورت حال بیہ پیش آئی تواس کے بعد موحی (وحی کرنے والے خدا) نے اپنے بندے پر جو کچھ چاہاوہ براہ راست وحی فرمائی یعنی جب اس مقام رفیع پر بلا کر جہاں کسی مخلوق کا گذر نہ ہو ااور نہ ہوگا، مخاطب کو گیا بتلایا جائے کہ خدااور اس کے پیغیبر ک در میان گیا چھ و ٹی گی سر گوشیاں ہو ٹیس، کیونکہ کسی کو دور فعت جب نصیب ہی نہیں تو وہ ان حقائق کو سمجھ ہی گیا سکتا ہے لہٰذااسی قدر کافی ہے کہ یہ یقین کر او کہ خدا نے جو چاہا ہے بتدہ (محمد سے بات چیت گی اور یہ کہ اس کی آنکھ نے اس شب میں جن اسر ارالی کو دیکھا قلب نے اس کو جھوٹا نہیں کہا بلکہ وہ ایک الی حقیقت تھی جس کے بارے میں چینم و قلب دونوں کے در میان مطابقت و تصدیق گاہی سلسلہ قائم رہاتو پھر اے مخاطبین جو پھھا ک محمد نے دیکھا ہے کیاتم اس کے متعلق جھگڑتے ہو؟

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۞ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۞ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَلَى ۞

ایک قشم گانزول یادوسری مرتبه بیری گادر خت سدر قالمنتهی ملاءاعلی کاایک مقام رفیع نیکوں کے قیام کی جنت میں عشیان، ڈھانپ لینا۔

حالانکہ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں اسلے کہ اس نے وحی کرنے والے (خد) کوایک خاص کیفیت نزول کے ساتھ دیکھا ہے اور اس وقت دیکھا جب وہ محمد سدرة المنتہلی کے پاس تھا جس کے قریب جنت المالای ہے اور اس وقت اس سدرہ کوڈھا نینے والی شے (لیعنی فرشتوں) نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹیایہ کہیے کہ اس نے جبر ئیل کو دوسری مرتبہ (اصلی ہیئت میں) دیکھا سدرۃ المنتہلی کے قریب الح پس نہ مشاہدہ جلوہ حق کوئی جھگڑنے کی بات ہے اور نہ رویت جبر ئیل کہ جس کواس سے قبل بھی اس نے دیکھا ہے اور چشم حق ہیں اور قلب حق آگاہ کے لئے ان میں سے ایک بات ہمی قابل نزاع نہیں۔

مَا زَاغَ الْبَصَوُ وَمَا طَعٰلَى ٥ لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَاى ٥ "زاغ"، كجي لطغي، طغيان، سرتش، خلاف حق رحجان -

بہر حال اس کے مشاہدہُ حق پر کوئی جھکڑے اور انکار کرے یا تشلیم کرے اور حق جانے، حقیقت تو بہہ کہ اس خیا ہے۔ کہ اس نے لینتہ الاسر ا، میں جو بچھ بھی مشاہدات کیے اور آنکھوں سے جو بچھ بھی دیکھااس چیم حق بین نے حقیقت حال کے خلاف نہ کسی فتم کی بچی اختیار کی اور نہ وہ راہ سے براہ ہوئی اور بلاشائبہ شک و شبہ اس نے اپنے پرور دگار کے بڑے بڑے نشان دیکھے۔

## والقر لي أنسيلات

نبی اگرم نے ایک صبح کوارشاد فرمایا: گذشته شب میرے خدانے مجھ کواپنے خاص مجدوشر ف ہے افدازا جس کی تفصیل ہیے ہے کہ شب گذشتہ جبکہ میں سورہا تھارات کے ایک حصہ میں جبر کیل آئے اور مجھ کو بیدار لیاا بھی بوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرم کعبہ میں اٹھالائے اور تھوڑی دیمہ لیٹا تھا کہ بوری طرح بیدار ر کے اول میر اسینہ جیا کہ آبیااور (بلاءاعلی کے ساتھ مناسبت تام پیدا کرنے کے لئے عالم و نیا گی کدور توں کو ) ، تتویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ اس کے بعد حرم کے درواز دیر لایا گیا اور وہاں جبر ٹیل نے میر می سوار تی ے لئے خچرے کیجھ تبھو ناجانور براق پیش کیاجو میپیدر ملک کا تفاجب میں اس پر سواجو کر روانہ ہو اتواس کی سبک ر فقار کی قاید عالم شماک حد نکاه اور حد ر فقار یکسال نظر آتی تھی کہ احیانک بیت المقدس جا پہنچے، بیبال جیم نیل ے اشارہ میر براق کو محبد کے دروازہ کے اس حصہ ہے باندھ دیا جس ہے انبیاء بنی اسر ائیل مسجدا فصی کی حاضہ نی برا بنی سواریاں باند ھاکرتے تھے (اور حواس وقت تک بطوریاد گار قائم تھا) پھر میں مسجد اقصی میں داخل جوااور و رکعات پر تھیں اب بیبال سے ملاء اعلیٰ کی تبیار کی شروع ہوئی تواول جبر کیل ما ہے وہ بیائے چیش کے ان میں ہے ایک شراب (شمر) ہے لبریز تھااور دوسر ادودھ (کبن) ہے میں نے دود دھ کا پیالہ قبول کیااور شراب کا پیالہ مستر دکر دیا، جبر کیل نے بید دکھ کر کہا: آپ نے دودھ کا توه رانسل پیه تمثیل تنفی دین فطرت اور دین نهر یغ کی تگر آپ نے اس حقیقت کو بہجان لیااور دودھ کا پیالہ ' ہو قبول فہ ماکر جو دین فطرے گی تمثیل تھادین فطرے کو قبول فرمالیا)اس کے بعد ملاءاعلیٰ کاسفر شروع ہوااور جبر نیل کی جمر کالی میں براق نے آسان کی جانب پرواز کی جب جم پہلے آسان(ساء دنیا) تک پہنچ گئے جبر نیل نے تکہبان فر شنتوں سے دروازہ کھولنے کو گہانگہبان فرشتہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ جبر نیل نے کہا میں جبر نیل موں فرشتہ نے دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبر کیل نے جواب ویا گھ فرشتہ نے کہا کیا خدا کے مدعو ہو کر آئے ہیں؟ جبر کیل نے کہانے شک ہ فرشتہ نے در وازہ تحویلتے ہوئے کہا:الی جستی کا آنا مبارک ہو جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آوم 💎 😑 ملا قات ہوئی جرئیل نے میری جانب مخاطب ہو کر گہایہ آپ کے والد (اور نسل انسانی کے مورث احلى) آدم من ميں آپ ان كوسلام يجيم ميں نے ان كوسلام كيااور انھوں نے جواب سلام ديتے ہوئے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح خوش آمدید، برگزیرہ بیٹے اور برگزیدہ نبی اس کے بعد دوسرے آ سان تک پینچے اور پہلے آ سان کی طرح سوال وجواب ہو گر در دازہ میں داخل ہوئے تو وہاں کیجیٰ و عیسیٰ سے ملا قات ہوئی جبر سیل نے ان کا تعارف کرایااور کیا کہ آپ سلام پر پیش قدمی فرمایئے میں نے سلام کیا اور ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا مرحبا بالاخ الصالح و النہی الصالح خوش آمدیداے بر گزیدہ بھائی اور بر گزیدو نبی پھر تیسرے آسان تیک پہنچ کر یہی مرحلہ پیش آیااور جب میں آسان ثالث میں واخل ہوا توحضرت یوسف سے ملاقات ہوئی جبرئیل نے تقدیم سلام کے لئے کہااور میرے سلام کرنے پر یوسف نے بھی جواب سلام کے بعد بھی کلمہ خوش آمدیداے بر گزیدہ بھائی اور بر گزیدہ نبی بعدازاں چو تھے آ سان پر اس حوال وجواب کے ساتھ حضرت ادر ایس سے ملاقات ہو کی اور پانچویں آسان پر حضرت ہارون

ے اور چھے آ ای پر موئی ہے ای طرح ملاقات ہوئی کیاں جب میں وہاں ہے روانہ ہونے لگا تو محضرت موئی پر رفت طاری ہوگئی میں نے سبب دریافت کی تو فرمایا: مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے الی بستی کوجو میرے بعد مبعوث ہوئی یہ شرف بخش دیا کہ اس کی امت میر کی امت کے مقابلہ میں چند در چند زیادہ جنت نے فیضیاب ہوگی۔ اس کے بعد سابق الات وجوابات کام حلہ طے ہو کر جب میں ساتویں آ سمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم ہوئی۔ اس کی جو بیت المعمورے پشت لگائے بیتھے تھے اور جس میں ہر روز ستر ہزار نے فرشتے (عبادت کے لیے) داخل ہوتے ہیں انھوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا مبارگ اے میرے ہرگزیدہ بیٹے اور ہر گزیدہ نبی بیباں سے پھر مجھ کو سدر ۃ المنتبی تک پہنچایا گیا( تمباری بول چال میں یہ ایک انتہا کی ہیر کی کاور خت ہے) جس کا پھال جی کے گان کی طرح چوڑے ہیں۔ اس پر ملائلة اللہ جگنو کی طرح ہے تعداد چمک رہے تھے اور خدا کی خاص مجلی نے اس کو جیرت زاطور پر روشن ویر کیف بنادیا تھا۔

ای سفر میں میں نے جار نہروں کا بھی معائنہ کیاان میں سے دو ظاہر نظر آتی تھیں اور دو باطن میں بہہ رہی تھیں بعنی دو نہریں جن کانام نیل اور فرات عہب آسان آسان ود نیا پر نظر پڑیں اور دو نہریں جنت کے او پر موجود پائیں اور ان مشاہدات کے بعد محمد کوشر اب(خمر) دودھ اور شہد کے پیالے پیش کیے گئے اور میں نے دودھ کو قبول کر لیااس پر جبر کیل نے مجھے بشارت سنائی کہ آپ نے دین فطرت کو قبول کر لیا( بعنی جو ہر قسم کی گدور توں ہے پاک اور شفاف ہے عمل میں شیریں اور خوشگوار اور نتیجہ میں حدد رجہ مفید اور احسن ہے)

نجم خدائے تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ تم پر شانہ روز پیچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں جب میں ان اسر ارالہی کے مشاہدات سے فارغ ہو کر پنچے اتر نے لگا تو در میان میں موسیٰ سے ملاقات ہوئی انھوں نے دریافت کیا:
معراج کا کیا تحفہ لائے ؟ میں نے کہا: پیچاس نمازیں۔ انھوں نے فرمایا: تمہاری امت اس بار گرال کو برداشت نہ کر سکے گی اس لئے واپس جائے اور تخفیف کی التجا بیچے کیو نکہ میں تم سے قبل اپنی امت کو آزماچکا ہوں چتانچے میں درگاہ اللی میں رجوع ہوااور اللہ تعالی کی جانب سے تخفیف ہوگئی، موسیٰ سے تک لوٹ کر آیا توا نھوں نے پھر اسر ار

: سدرة المنتهی کے متعلق مختلف روایات کا حاصل میہ ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسان پر ہے اور اسکی شاخیس ساتویں آسان سے بھی نکل گئی ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہال سے چیزیں زمین پراترتی اور زمین سے او پر چڑھ کر وہاں تک بیبیجتی ہیں گویازول وعر و ج کا مقام اتصال ہے۔ اس مقام سے آگے نبی اکر م کے علاوہ نہ جبر کیل اور دوسرے ملا گلة اللہ کا گذر ہوااور نہ کسی نبی

محد ثین کہتے ہیں کہ یہ مقام اس درخت کی شکل میں دراصل "ایمان دحکمۃ" کی حقیقت کو مشکل ومصور ظاہر کرتا ہے۔ اسلے
کہ ایمان نیت صالح اور عمل صالح کا جامع ہے۔ ایس یہ ورخت کھل کے ذائقہ اپنی خوشبواور اپنے سامیہ سر سفات کے لحاظ
ہے حقیقت ایمان کا مظہر ہے بعتی اس درخت کے کھل کا لذیذ ذائقہ نیت صالح کا عمد و مظہر ہے اور عمدہ خوشبو قول صالح اور ۔
راحت بخش سامیہ عمل صالح کا مظہر ہے اور اس لیئے نی اکرم نے ایمان کی تشبیہ شجر کے ساتھ وی ہے۔ ارشاد مبارک ہے: الایمان بضع و سبعوں شعبۂ الحدیث۔

ای تو یہ مراد ہے کہ جس وفت آپ نے جنت میں دو نہریں دیکھیں تو آپ نے ای وفت جب دنیا کی جانب نگاہ کی تو وہاں سامنے نیل اور فرات بہتی ہوئی نظر آئیں اور یا یہ ملاء اعلیٰ کی نہروں کے ای طر نام ہیں جس طرح و نیا کے دور دریا نیل اور فرات ہیں۔

گیا گہ اب بھی زیادہ بیں اور کم کراؤاور میں اس طرح چند مرتبہ آتا جاتارہا جی گی صرف پانچ نمازیں رہ گئیں گر موی معنی نہیں ہوئے اور فرمایا میں بنی اسرائیل گاگافی تج بہ اور ان کی اصلاح کر چکا ہوں اس لئے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ اس لئے تخفیف کے لئے مزید عرض بیجے تب میں نے کہا کہ اب عرض کر تے شرم آتی ہے میں اب راضی برضااور اس کے فیصلہ کے سامنے سرنیاز جھاگا تا ہوں جب میں یہ گہر کر چلنے لگاتو ندا آئی ہم نے اپنا فرض نافذ کر دیااور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کردی یعنی مشیت الہی قبل بی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ امت محمد پر بصورت اداء آگر چہ پانچ نمازیں فرض رہیں گی گرا نکا اجروثواب بچپاس بی کی برابر یہ فیصلہ کر تخفیف ہمارا فضل و کرم ہے۔

ان ہی روایات میں ہے کہ میں نے جنت و جہنم کا بھی مشاہدہ کیااور پھر مشاہدہ کی تفصیلات بھی منقول ہیں۔

گیا معراج میں تبی اکرم نے ذات احدیت کے جمال جہاں آراء گاہے جاب مشاہدہ کیا؟ صحیح روایات میں اس مئلہ کے متعلق جو تعبیرات ندگور ہیں ان سے یہ معلوم ہو تاہے کہ مشاہدہ ضرور کیا تاہم نبی اکرم اس مشاہدہ کی کیفیت کے حقیقی اظہار سے اس لئے قاصر ہیں کہ دنیوی تعبیرات میں کوئی تعبیرائی موجود نہیں کہ بلند سے بلند ترین مخلوق اس کے ذریعہ جمال جہاں آراء کی کیفیت و حقیقت کو بیان کر سکے اس لئے آپ نفس واقعہ کا قرار فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عیاس گی روایت میں منقول ہے رائیئہ نور آمیس نے اس کو نور دیکھااور مشاہدہ کے باوجود جمال جہاں آراء کی نا قابل بیان کیفیت گا پھر ان الفاظ میں اظہار بھی فرماتے جاتے ہیں نوراالی اراہ۔اس نور بحت گا حقیق مشاہدہ کہاں ہو سکتا تھا۔

پہر حضرت عبد اللہ بن عبال کے مقابلہ میں حضرت عائشہ کی جانب سے رؤیت باری کی نفی میں آیت قر آنی کا یہ استدلال

قر آنی کا یہ استدلال

یعنی دیکھنے والوں کی بوری حقیقت کااوراک کیے ہوئے ہے۔ "اس لئے مرجوح ہے کہ آیت میں موجودہ دنیا کی مادی اور محدود بصارت کے مشاہدہ کا زکار ہے جولاریب حق ہے لیکن ملاءاعلیٰ کاوہ مقام معراج جہاں زمان و مکان اور حدود قبود ہے آزاد امر ارالہی کے مشاہدات کیلئے کسی کو نوازا گیا ہو تواس کے مشاہدہ حقیقت کا یہ آیت کسی طرح انکار نہیں کرتی۔

یمی وجہ ہے کہ صحابہؓ کے زمانہ ہے آج تک محققین علماء کی ایک کثیر جماعت سلفاعن خلف سور ہُ البخم کی آ یہ ہے۔
آ یہ • ک سحابہؓ کے زمانہ ہے آج تک محققین علماء کی ایک کثیر جماعت سلفاعن خلف سور ہُ البخم کی استمداد سے یہ خابت کرتی رہی ہے کہ ان مقامات میں رؤیت ہے رؤیت باری مراد ہے چنانچہ محقق عصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیر ئی نور اللہ مر قدہ نے سور ہُ والبخم کی دقیق ولطیف اور بے بہا تفسیر میں اس حقیقت کو باحسن وجوہ بیان فرمایا ہے۔ ا

ا: تفسیر کابیه حصه فتح الملهم شرح مسلم جلد اول لعلامه شبیر احمد عثانی اور مشکلات القر آن لحضر ة الشاء الكشمیری نورالبُّدم قد ه دونون میں منقول ہےاورانی جگه قابل مراجعت ہے۔

# = 50

جج ت لفظ ججرے ماخوذ ہے جس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں اللہ کے لئے ترک وطن کر دینا ہجرت کہلا تاہے۔

# جمرت مبش

اللہ کے دین پراستقامت اور کلمہ میں کی حفاظت کی خاطر فداکاران اسلام کوترک وطن کی پہلی آزمائش اس وقت پیش آئی جبکہ کفار مکہ او مشرکیین قریش نے ہر قسم کے ظلم وستم کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے لئے ان کے محبوب وطن (مکہ) میں دین حق پر قائم رہتے ہوئے کمحات زندگی کونا ممکن بنادیااور اب ترک وطن کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ چھوڑ اپس مٹھی بھر مسلمانوں پر مشرکیین کے نا قابل برداشت مظالم اور مسلمانوں کے خیرات زا عبر واستقلال نے دنیاء تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا جو "ہجرت جبش" کے عنوان سے معنون ہے۔

حبثہ کا موجودہ فرماز وااصحمہ لئیبیائی تھااور دین سیحی کا عالم بھی اس لئے نبی اکرم سے نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ سر دست حبشہ کو ہجرت کر جائیں تو قع ہے کہ اصحمہ کی حکومت ان کا خیر مقدم کرے گیاور دہ کسی مزاحمت کے بغیر دین حق پر قائم و مستقیم رہ شکیں گے۔

' ہجرت کے اس دور کی نمایاں شخصیت حضرت عثان گی رفیقہ حیات رسول اللہ ﷺ کی لخت جگر حضرت رقیہ ہیں نبی اکرم ﷺ نے اس مقد س جوڑے کور خصت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوط اور ابراہیم ﷺ کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو خدا کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ ﷺ پھر آہتہ آہتہ یہ تعدادا سی تک پہنچ گئی ان مہاجرین میں نبی اکرم ﷺ کے عمرزاد بھائی حضرت جعفر ہمی تھے یہی وہ مرد حق کوش ہیں جنہوں نے قریش کے وفد کی مہاجرین سے متعلق زہر چگانی اور مطالبہ مراجعت کے سلسلہ میں نجاشی صبشہ کے دربار میں اسلام پر بے نظیر تقریر فرمائی اور جس کاذکر صفحات گذشتہ میں ہوچکاہے۔

# ججر سرمدين كاسياب

الی نبوت موسم حج کے موقع پر الحراءاور منی کے در میان مقام عقبہ میں یٹر ب(مدینہ) کے چندلوگوں نے شب کی تنہائی میں نبی اکرم ﷺ کا پیغام حق سنااور اسلام قبول کر لیا یہ چھیا آٹھ اشخاص تھے۔ دوسرے سال چند سابق اشخاص اور بعض دوسرے حضرات نے جو تعداد میں بارہ تھے حاضر خدمت ہو کر اسلام پر تباد لہ ُخیالات کیااور

ا: حبشہ کے بادشِاہ کالقب "نجاشی" تھاجو" نجوی "کامعرب ہے نجوی حبثی زبان میں حکمرال کو کہتے ہیں۔

۲: متدرگ، حاکم جلد ۴ صفحه ۲۰۰۰

مشرف با سلام دو گئے ان کے اساء گرامی ہر وایت محمد بن اسحق میہ میں:ابوامامہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبه بن عام ، عقبه، بن عاشمر، معاذبين حرث ذكوان بن عبد قبيل خالد بن مخلد، عباده بن صامت، عباس بن عباده ابواسيتم عديم بن سانده (بدايداتبي جدم افده ١٥٠١)

مصرت مبادہ ہن عمامت فرماتے ہیں کہ ہم نے عقبہ اولی میں حسب ذمل شر الط کے ساتھ اسلام پر

- فدائے واحد کے ماسواکسی کی پر ستش شہیں کریں گئے۔
  - ۲) پورن کس کریں گے۔
  - ۴) انا منہیں کریں گے۔ ۴) ایلی اولاء کو قبل منہیں کریں گے۔
- ۵) کس پر جھوٹی مخبتیں شہیں لگا تمیں گے اور خدا سکی کی فیدیت کریں گے۔

اور سی بھی انچی بات میں آپ کی (نبی اکرم ) کی نافر مانی خبیں کریں گے۔

بیت کے بعد نبی اگرم نے ارشاد فرمایا اگرتم نے ان شر انطا کو پورا کیا تو تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے اور اگر تم ان برائیوں میں ہے کسی کے مرحکب ہوئے تو پھر تمہمارامعاملہ خدا کے ہاتھ ہے جیاہے بخش دے اور عاے جرم پر مزادے۔

ا ہی واقعہ نے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کاچر جا کر دیاور آ ہت آ ہتہ ہرا کیے خاندان میں آ فتا ب اسلام کی ضیادہاری ہونے لگی اور نتیجہ اکلا کہ اوس و خزرج کی تمام شاخوں میں سے سلام نبوت کو تہتر مر داور دوعور تیں اسی مقام مقبہ پر موسم نتج میں شب کی تاریکی کے اندر آفتاب نبوت کی در خشافی سے فیضیاب ہونے جا پہنچے نبی آ ر م مجمی این بھیا عماس کو جمراہ لیکر وہاں پہنچے گئے اوران کے سامنے اسلام پرایک وؤٹرو عظ فرمایا جس سے ان کے قلوب نور ایمان سے جگرگا کھے۔اس کے بعد انسار اور نبی اگر م کے در میان اس امریر گفتگو ہوئی که اگر ذات اقد س مدینه میں نزول اجلال فرمائمیں تو اشاعت اسلام کو بھی بہت زیادہ فائمہ بینچے اور ہم کو بھی فیضیاب ہوئے کا بخوبی موقع میسر آئے اور اس سلسلہ میں جانبین سے محبت و مود ت کے قول و قرار بھی ہوئے جن کی تفاصیل کتب سیر و تاریخ میں مذکور میں۔ان ہی حضرات میں ہے نبی اکرم نے بارہ اشخاص منتخب فرماكره عوت وتعليم اسلام كيلئة ابنانقيب مقرر فرمايا\_

یژب(مدینه) میں اسلام کی اشاعت نے جب اس طرب روزافزوں ترقی اختیار کرلی تواب و تی الہی نے نبی آگرم کی زُباتی جال نثاران اسلام کو اجازت وی که وہ مشر کین مکه کی ہولناک ایڈار سانی ہے محفوظ ہو جانے کے لئے مدینہ جم ت کر جائیں اور خدا کے لئے تڑگ وطن اختیار کریں چنانچہ آہتہ آہتہ مسلمانوں نے مدینہ ججرت شروع کر وی مشر کین مکہ نے بیہ و مکھ کر مسلمانوں کو ججرت سے رو کئے کیلئے مظالم میں اور اضافى كرديااورانسداد ججرت كيلئة ممكن ذرائع كواختيار كيامكر فدا كاران اسلام كاجذب ججرت فرونه هوا بلكه وه کٹٹے سے کے ساتھے مال، حیان آ برواور اولاد کی زندگی کو خطرہ میں ڈال کراللہ کی راہ میں وطن عزیز کو خیر باو کہتے د ہے اور اکثر ایسا ہوا کہ جب اہل مکہ نے ان کے اموال اور اہل وعیال کو ساتھ لے جانے سے روگ دیا تو ان م دان خدانے صبر آزماز ندگی کے ساتھ ہجرت حق کی خاطر ان کو بھی وہیں چھوڑااور تنہا خدا کے بھروسہ پر مدینہ روانہ ہوگئے۔

اب مکہ میں مشاہیر مسلمانوں میں سے صرف ابو بکر اور علیؓ ہی باقی رہ گئے تھے۔ اور ایک قلیل تعداد باقی مسلمانوں کی تھی تب قریش نے سوچا کہ محمد سے کو قتل کر کے اسلام کومٹادینے کااس سے بہتر دوسر اکوئی موقع نہیں آئے گا۔

جمرت کا بیہ واقعہ رہے الاول علیہ نبوت دو شنبہ کے روز پیش آیا، بیہ واقعہ اپنے خصوصی حالات اور معجزانہ انزات کے ساتھ بہت مشہوراور صحیح احادیث وروایات میں مذکور ہے اور صدیق اکبڑ کی سفر جمرت میں رفاقت کی عظمت و جلالت کیلئے رہتی دنیا تک قرآن عزیزاس طرح ناطق ہے:

ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (ب١٠٤١٠) ا تاريَ ابن كثيرة ٢٩٩٥هـ -

وو ساتھادو کا جُبکہ وود و فول غار میں تھے کہ بیائے رفیق (ابو بَعِر) سے اجہ رہاتھا ابو بَعر عَم نہ کھا بلا شبہ خداہمارے۔ سہاتھ ہے۔

واقعہ ، معراج میں گذر چکاہے کہ در حقیقت اس ا، تمہید تھی ہجرت کے عظیم الثان واقعہ کی لیعنی واقعہ اس ا، کی تبلیغی زندگی کادورا بیک دوسر ارخ اختیار کرنے والا ہے جو ۔ کام انیوں اور کامیا بیوں سے ٹھر پور ہے اس لئے از بس ضرری ہے کہ پہلے آپ قبلتین اور ملاء اعلیٰ کے اسرار و غوامض سے آگاہ کر دیا جائے کہ مکی زندگی جب مدنی حیات میں منقلب ہو تو اس سے قبل نبوت رسالت کے ممالات غایت قصوی تک ہجائے کہ موں اور آپ گا منصب بدایت اس مقام رفیع تک جا پہنچا ہو، جہاں خدا کی بلند سے بلند ترین مخلوق کا بھی گذرنہ ہوا ہو تاکہ آپ سے بلند ترین مخلوق کا بھی گذرنہ ہوا ہو تاکہ آپ

پی سورہ بنی اسر ائیل از ابتدا، تا انتہاء ہجرت مدینہ کے ہی اسر ارواطا نف سے معمور ہے چنانچے ابتدائی آیات میں اسر اوکا بیان ہے اور پھر ذکر آگیا ہے رشد وہدایت کے اصول کا اور در میان میں امم سابقہ اور ان کے ہداۃ انبیاء ورسل کے واقعات تبلیغی کا تذکرہ شواہد و فظائر بین کر سامنے آجا تا ہے اور اس ضمن میں معراج کے حکم واسر ارکا بھی ذکر ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد ہجرت کا ذکر شروع ہوجاتا ہے اور بید ذکر آخر سورۃ تک جاری رہتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قادہ نے مسطورہ ذیل ہر دو آیات کے سلسلہ مضامین کو ہجرت مدینہ سے ہی وابستہ قرار دیاہے:

وَإِنْ كَادُواْ لَيَسْتَفِرَّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُونُكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونْنَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيْلًا مِ (سَنَ عَنِ) اور قریب تھا کہ وہ (مشر کین)البتہ تجھ کوعاجز کردیتے سر زمین (مکہ) ہے تا کہ تجھ کواس سے نکال دیں اورائی حالت میں ان کی ہلاکت بہت قلیل عرصہ میں سامنے آ جاتی۔

یہ مشر کیبن کے حق میں سخت قشم کی تہدید و تخولف ہے کہ جب بھی تمہارے مظالم کی بدولت نبی اکر م گو ہجر ت مدینہ پیش آئے گی تمہاری اجتماعی زندگی کی ہلاکت قریب سے قریب تر ہو جائے گویا ہجرت مدینہ اسلام کی روزافزوں ترقی اور معاندین اسلام کی موت وہلاکت کے لئے تقدیرِ مبر م ہے۔

وقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِيُّ مُدْخَلَ صِدْق وَّأَخْرِجْنِيُّ مُحْرَجَ صِدْق وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا ۞ (١٥٠-٤٤)

اور کہیے!اے میرے پرورد گار مجھ کوداخل کر (مدینہ) میں اچھاداخلہ اور نکال مجھ کو (مکہ) سے عزت کے ساتھ اور میبرے لئے اپنی جانب سے زبر دست نفرت ومدد عطا کر۔

ای طرح سور ۂانفال میں بعض واقعات کے ضمن میں ججرت مدینہ کا تذکرہ موجود ہے:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَانْمَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ عَ

اور (وہ وفت قابل ذکر ہے) جب منکرین تیرے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تجھ کو قید کر لیس یامار ڈالیس یا (مکہ سے نکال دیں اور اپنی ساز شوں میں گئے ہوئے تھے خدا (اس کے خلاف تدبیر کر چکا تھااور اللہ اقد بیر کرنے والوں میں سب سے بہتر مدبر ہے۔ (پ۹-۱۸)

اورای طرح سورہ تو بہ میں صدیق اکبڑ کی عظمت و جلالت قدر کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ہجرت مدینہ کا ذکراس طرح موجود ہے:

إِنَّا تَنْصُرُوهُ فَقُدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ اللّهِ مِيَ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّهِ هِيَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمةً ٥ اللهِ هِيَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمةً ٥ اللهِ هِيَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمةً ٥ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمةً ٥ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمةً ٥ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمةً ٥ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمةً ٥ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمة اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمة اللهِ اللهُ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمة ٥ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيمة اللهُ ال

اً رخم الله کے رسول کی مدو نہیں کرو گے تو (نہ کرو)اس کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد فرمائی جب اس کو منکرین نے (مکہ ہے) نگالا جبکہ وہ دونوں (محمہ علیہ )اور ابو بکر ؓ غار میں (حراء میں روپوش) تھے جب وہ (رسول اپنے رفیق (ابو بکڑے) گہد رہاتھا تو غم نہ کھا بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے اس پر اپنا سکیند (طماعینت) اتار اور اس کوانے اشکر کے ذریعہ قوت پہنچائی کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے اور (اس طرح) خدانے کا فروں کا کلمہ پست کردیا اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلندے اور بلا شبہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ (پ۔۱-۴۴) اسلام میں "جرت" ایک اہم فریضہ ہے کون شہیں جانتا گدانسان کے لیے وطن، مال اوراہل و عیال کس درجہ عزیز ہوتے ہیں اور وہ ان ہی متاع گرانمایہ پراپی و نیوی عیش وراحت اور بقا، حیات کامدار سمجھتا ہے لیکن اس کی انسانیت اور انسانیت کاار نقاء ان تمام مقاصد حیات ہے بھی ایک بلنداور رفیع مقصد زندگی کا طالب ہے اور وہ خالق کا گنات اور رب العالمین کی معرفت ہے جس کی ربوبیت نے اس کو یہ جامہ ہستی عطا کیااتی معرفت کانام دین اور ملت ہے انسان جب اس مقصد حقیقی کو پالیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں اس درج و سعت اور رفعت پیدا ہو جاتی ہے کہ و نیا کی ان تمام رنگینیوں اور نیزر تکیوں کاوا مین وسیع بھی اس کو شک نظر آتا اور وہ اس شک بیدا ہو جات سے عاجز ہو گر آخر کار حایت روحانی کی آغوش میں ہی تسکین پاتا ہے اور جب اس مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس حیات باتی و میال کو بھی نے دیتا جس کانام ایمان ہے اس حقیقت حال کو اسلام کی مقد س اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے۔

ائی بناء پر ججرت ایک صادق الایمان اور مخلص مسلمان کے منافق اور گافر جستی کے در میان امتیاز پیدا کرنے کیلئے بہترین مسوٹی اور معیار ہے نیز فضاءر وحانی کا ٹمپر پیج معلوم کرنے کے لئے جہاد اور ججرت ہی ایسے دو مقیاس الحرارت بیں جن سے مومنوں کے ایمان کی حرارت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔

قر آن عزیزنے "بھرت" کی اہمیت پر جگہ جگہ توجہ دلائی ہے اور اس گوامیان واسلام کی کسوٹی قرار دیاہے جس کے لئے یہ مقامات خصوصیت کے ساتھ قابل مطالعہ ہیں:

$$\frac{92}{e} \quad \frac{e^{1}}{17} \quad \frac{100}{e} \quad \frac{100}{e} \quad \frac{100}{17} \quad \frac{100$$

ابتدا، اسلام میں مکہ دارا لکفر اور دارالحرب تھا اس لئے وہاں سے مدینہ کو بھرت کر جانا اسلام کے اہم ترین فر ائفل میں سے تھا تاکہ مسلمان مدینہ میں امن وعافیت کے ساتھ احکام اسلام کی پیروی کر سکیس اور نہ صرف اس قدر بلکہ اسلام کے مقصد عظمی امر بالمعروف اور نہی عن المئر کی یاد دوسرے الفاظ میں اعلاء کلمت اللہ کی تصحیح خدمت انجام دے سکیں مگر جب کے بھری میں فتح مبین نے مکہ کی اس حالت کوبدل کر دار الاسلام بنادیا تواب جھرت کا یہ خاص فرض ختم ہو گیا اور زبان وحی ترجمان نے لا ھے جرہ بعد الفتح نے فرما کر اس حقیقت کا علان کر دیا البت اب بھی مرکز تو حید کے ساتھ والبانہ عشق و محبت کے جذبہ میں مگہ اور مدینہ بھرت کرکے جانا اجرو ثواب کا ضرور استحقاق پیدا کر تا ہے۔

ادراگر کسی مقام ادر کسی ملک میں بھی مسلمانوں کے لئے حیات ایمانی کے پیش نظر وہی صورت حال پیدا ہو جائے جواسلام کے ابتدائی دور ( مکی دور ) میں تھی تواس وقت مسلمانوں کے لئے وہی احگام عائد ہو جانیں

ا: منج کمارے بعد مدینہ کی ججرت فرض نہیں رہی۔

گے جو تکی دور کے متعلق قر آن وحدیث اوران سے مستنط فقہ اسلامی میں پائے جاتے ہیں اور اصولی طور پراس و فت صرف دو ہی اسلامی مطالبے سامنے آ جائیں گے یا جہاد فی سبیل اللہ اسے ذریعہ اس حالت کا انقلاب اور یا پھر ہجرت اور کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ حالت راہنہ (موجو دہ حالت) پر قناعت کر کے مطمئن زندگی بسر کی جائے۔

مکہ جب دارالکفر اور دارالحرب تھا تواس وقت ہجرت مدینہ کواسلام نے کس در جہ اہمیت دی اور مقصد رفیع کیلئے مسلمانوں ہے کس درجہ قربانی اورایثار نفس گامطالبہ کیا آیات ذیل ہے اس حقیقت کا بخو بی اندازہ وہ سکتاہے:

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُواْ فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُواْ وَقَتِلُواْ لَأَكُواْ فَاللَّهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا لَأَكْفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مَنْ عَنْدُهُ حُسُنُ الثَّوَابِ وَ (الرعمال با ١١٤)

جن لو گول نے جج ت کی اور جوا ہے گھروں ہے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری راہ میں الرّے اور میری کراہ میں کڑے اور میں ضروران کے گناہ ان ہے دور کر دوں گااوران کوالی جنتوں میں دخل کروں گاجن کے (در ختوں کے نتیج نتیریں جاری ہیں، میہ بدلہ ہے اللہ کی طرف ہے اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

ٱلَّذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ وَلَّذِيْنَ آمَنُوا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ وَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولِيِّكَ هُمُ الْفَائِزُوانَ مِ الفال بِ١٠٠)

جولو گ ایمان لائے اور اتھوں نے چجرت کی ااور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیااللہ کے مزد کیب بہت بلندر ہنے والے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي ۖ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ لَمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ لَمْ قَالُوا الْمُ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا لَمُ مُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرُّجَالِ فَأُولَٰ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرُّجَالِ فَأُولَٰ اللهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَفَوْنَ مِنَ الرُّجَالِ فَأُولِنِكَ مَأُولَاكِكَ مَأُولِكِكَ مَأُولِكِكَ مَأُولِكِكَ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوا عَفُورًا هَ اللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا هَ وَاللّهُ اللّهُ عَفُورًا هَ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا هَا مَا اللّهُ عَفُورًا هَا اللّهُ الل

بے شک جن کو فرشتوں نے ایک حالت میں موت سے دوجار کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے ان سے ( فرشتوں نے ) پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے انھوں نے جو اب دیا کہ ہم زبین میں کمزور تھے فرشتوں نے کہا کیااللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سویہی ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بری

البته جہاد فی سبیل اللہ کے طریق واسباب پروقت کے نقاضے کے پیش نظر ہی عمل واجب ہو گا۔

عَبِدِ ہے مَّنرود کَنزور مر داور عور تیں اور بچے جو بہجرت کے لئے ؑ وَئی حیلہ خبیس کَر عَکنۃ اورنہ ( بہجرت َ بیئے ) راہ پات جیں تو یہ دوجیں کہ امرید ہے اللہ اتعالی ابن کو معاف کر دے اور القدیبے شبہ معاف کرنے والا پخشے والا ہے۔

نبوت ورسالات کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت تعیمیٰی تک پہنچا تھا رشدہ
ہدایت کے استوب و نتی کے لحاظے اس معنی میں یکسانیت رکھتا ہے کہ اس تمام سلسلہ میں نبوت و رسالت
جغرافیانی حدود میں محدود رہی ہے اور اس لئے مختلف زبانوں میں آیک ہی وقت میں متعدد انبیا، علیہم السلام ن
بعثت فرائض رسالت اداکرتی رہی ہے حتی کہ حضرت عیسی کے پیغام حق نے آمرچہ آیک ونہ و سعت
اختیار کی اور بنی امر ایکل کی مم کردہ راہ بھیٹروں کے علاوہ بھی بعض حلقتہ انسانی اس و عوت کی مخاطب بنی تاہم
انحوں نے عالمالیم و عوت و پیغام کا و عوی شہیں کیااور انجیل شاہد ہے کہ خووذات قدی نے بھر احت کہہ دیا کہ
ان کی بعثت کا تخاطب محدود ہے۔

سیکن پیاسامد آخر تک ای طرح محدود رہ سکتا تھااور جو حلقہ دعوت وارشاد آہت۔ آہتہ تہ قی پذیراورو سعت گیر ہو تا جاریا تھاوہ قانون قدرت کے عام اصول کے خلاف کس طرح ہمیشہ کے لئے محصور رہ سکتا تھا۔

البتہ ابتظار تھا تواس کا کہ وہ وقت قریب آ جائے جبکہ دنیا گی و سیج پہنائیوں اور عالمگیر و سعتوں کے در میان البی ہم آ جنگی پیدا ہو جائے کہ ندایک کے مفادوم ضار دوسرے حصول سے او جھل ہو سکیں اور نہ بیگائہ و ب تعلق رہ سکیں بلکہ خدائی یہ و سبخ گائنات مادی اسباب کی ہمہ گیری کی بدولت ایک "گنبہ" بن جائے اور انسان کبیر (عالم) کے تمام جوارج (ممالک وامصار) ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوجانیں کہ ایک کا نفح و ضرد و سول کے نفع و ضرد و ایک طرح و انسان کہ تام جوارج (ممالک وامصار) ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوجانیں کہ ایک کا نفح و ضرد و اس ملاح کے نفع و ضربے اور مادی دنیا کی ہمہ گیم ہم آ جنگی کے رونما ہونے سے نفل روحانی پیغام سعادت کو عالم اسباب میں مولے سے قبل روحانی پیغام سعادت کو عالم اسباب میں فطرت کے عام قانون کی طرح رشد و ہدایت گاجو آغاز مہلے انسان کے ذریعہ ہوا تھا اس گانجام اس مقد س بستی فطرت کے عام قانون کی طرح رشد و ہدایت گاجو آغاز مہلے انسان کے ذریعہ ہوا تھا اس گانجام اس مقد س بستی تھا کہ کا مان مقد س بستی تو سلم۔

ٱلْيَوْمَ ٱكْسَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دُنْنَا۔

منا۔ کے اس پہلو کی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں دوز ندگیاں نوام اور جم رشتہ نظر آتی میں ایک مادی اور دوسری روحانی خدائے برتر کی ربوبیت کاملہ نے عالم کی ان ہر دوحیات کی راہ گذر کیلئے روشنی کا بھی انتظام نیاہے تاکہ ان پر عمل بیرا ہو کرزندگی کی ٹھو کروں ، لغز شوں اور تاریک راہوں سے محفوظ رہاجا سکے چنانچہ اس مقصد کیلئے اس نے مادی دنیا کے لئے آگ گادر خت لگایا

چقماق میں آگ پیدائی اور تیل کو ذریعہ بنا کر دیے کمر روشنی تجشی
 مگر اس روشنی کو آغاز بھی بخشااور انجام بھی اور فطری اور

مصنو تی دونوں طریقوں ہے اس کی ابتداء کو انتہا تک پہنچا کر کامل و مکمل کر دیا کہ اس کے بعد ندروشنی کی طاب ہاتی رے ندا نظار۔

غرت جوروشنی صنعت کے ہاتھوں دیے کی شکل میں نمود پذیر ہوئی اور شمخ کا فوری لاکٹین روشن گیس اور بجلی کے قتموں کی شکل میں ترقی کرتی رہی اور جوروشنی براہ راست فطرت کے ہاتھوں جھوئے ہے ستارہ کی صورت میں چھی اور بڑے بڑے روشن ستارہ کی اور جوروشنی پر میں جھی اور بڑے بڑے رہی وہ آخر کارایک ایسی روشنی پر جا حاکر رک گئی جس کے بعد کسی روشنی کی ضرورت ہی ہاقی نہ رہی اور طلب وانتظار کی تمام فرصتیں اس روشنی پر جا کر ختم ہو گئیں دنیانے جس کو آفتاب گہہ کر دیکارا۔

ای طرح اس گی رحمت عام اور ربوبیت کامل نے روحانی روشنی کا آغاز پہلے انسان حضرت آ دم فرات کے دریعہ کیا اور مادی دنیا کی و سعتوں کے ساتھ ساتھ اس کو نوخ ، ہوؤ ، صالح ، ابراہٹیم اسمعیل ، اسمخن ، موٹی ، عیسی فراید کیا اور مادی دنیا کی و سعتوں کے دریعہ روحانی ستارے اور قمر و بدر بہناکر و سعت عطافر مائی اور آ ہستہ آ ہستہ ترقی دیکر اس درجہ پر پہنچادیا کہ مناسب وقت آ نے پر وہ روشنی سمجھ مسلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رشد و ہدایت گی شکل میں آفتاب روحانیت بن کر سارے عالم پر چھاگئی۔

یبی وجہ ہے کہ اگر قرآن عزیز نے سور ہ قمر میں مادی آ فتاب کیلئے" سراج" کی تشبیہ دے کراس کی عالمگیر در خشانی کاذکر فرمایا تو سور ہ احزاب میں روحانی آ فتاب محمد کو سیر اجما مُنیراً کہہ کردونوں آ فتاب ہائے در خشاکی جم آجنگی کا اعلان فرمایا اور مادی و روحانی ہر دو فتاب عالمتاب کو سراج (چراغ) ہے تشبیہ دے کر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کردیا کہ گویہ روشنیاں اپنی ہمہ گیر و سعت کے لحاظ ہے آ فتاب کہلانے کی مستحق میں تاہم یہ بات کسی طرح فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ بیدا نجام اصل کے اعتبار سے اس آ غاز کا کامل و مکمل نموذ ہے جس بات کسی طرح فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ بیدا نجام اصل کے اعتبار سے اس آ غاز کا کامل و مکمل نموذ ہے جس کی ابتدائی نمودر وحانی اور مادی دیے (سراح) ہے ہوئی اور روحانی و سعت و عظمت کے لحاظ ہے بعض کو بعض پر اور نبیاد کے پیش نظر سب کی نہادا کیک ہی روشنی و جی الهی ہو البت دیوستہ ہے۔

### الانبياء احوة من علات امهاتم شتى و دينهم واحد

ان ہر دوحقائق کے پیش نظر لانے کے بعدیہ حقیقت بھی لا گق توجہ ہے کہ فطرت ہم کوروز وشب یہ تماشا دکھا! رہی ہے کہ اس کارزار حیات میں جو کچھ بھی ہورہاہے وہ زیرو بم، نشیب و فراز، عروج و زوال و کمال کے دائرہ میں محدود و محصور ہے بینی جب کسی امر کے متعلق کہا جائے کہ یہ عروج و کی کمال کو پہنچ رہاہے تو اس کا مقصدیہ ہو تا ہے کہ اب سے قبل اس میں جو کمی تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور اسی طرح جب یہ سنا جاتا ہے کہ فلاں شے ابھی ابتدائی درجہ میں ہے تواس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کو ابھی بحد کمال پہنچنا ہے۔

غرض آغازاور انجام ،ابتداءاور انتہاان ہی دو نقطوں سے کار زار جستی کادائرہ بنیا ہے اور یہی دونوں زوال و عروج ، نقص و کمال اور نشیب و فراز کی پر کار بناتے ہیں۔ پس آدم سے نبوت کا آغاز تھے اور محمد اس کا

آخري انبي مر

پی جو شخص بھی دلیل یا وجدان کی ہدایت سے یہ انسام کرتا ہے کہ کا گنات ہست و بود سب کھوائی کی مخلوق ہے تو گویاوہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ کا گنات ہست و بود سب کھائی کی مخلوق ہے تو گویاوہ یہ تسلیم کرلیا ہے تو گویاوہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ سب نہ از بل بین نہ ابری بلکہ ان کیلئے آغاز بھی اور اس لئے انسانی تخلیق کو بھی روپ اختیار کیا بہر حال بیبلا انسان اپنے ساتھ ہی مادی و روحائی ہدایت لے کر آیا اور بھی وہ آغاز تھا جس کو ادبیان سام کو دبیات اور جس کا سلسلہ برابراس دنیا میں قائم رہاتا آئکہ محمد میں کا ظہور ہوا اور ذات قد سی صفات نے بعثت عام کا اعلان فرمایا۔

تواب اس روحانی رشد و ہدایت یا پیغام البی کے نشر وار نقاء کیلئے اگر ذات اقدی محد کے ساتھ خشر نبوت کو وابستہ نہ سمجھا جائے تب تین صور تول میں سے کوئی ایک صورت ہی و قوع پذیر نشلیم کی جاستی ہا ایک سورت ہی و قوع پذیر نشلیم کی جاستی ہا کہ سللہ نبوت و رسالت نبی اکر م پہنچ جائے جس کے بعد کس سمجھل کی حاجت باقی ندر ہے دوسر کی صورت ہے کہ اس مد کمال تک پہنچ جائے جس کے بعد کس سمجھل کی حاجت باقی ندر ہے دوسر کی صورت ہے کہ اس سلسلہ کے آغاز نے جو ترقی کی راوا ختار کی ہے وہ سنہ کی جاس مائل ہو جائے اور میہ پیغام کسی طرح بھی شر مند ہی سال نہ ہو جائے اور میہ پیغام کسی طرح بھی شر مند ہی سال نہ ہو سالہ ایک خاص حقیت میں روبہ ترقی ہے وہ جب حد سمجھل و پینچ جائے تو پھر کمال صورت زوال اختیار کرلے یا یوں کہہ و بجھے کہ حد کمال آغاز کی جاس اوت جائے اور تحصیل حاصل کا نمونہ پیش کردے۔

لیکن آخری دوشکلیں غیر معقول بلکہ فطری تقاضہ کے خلاف میں پہلی صورت تواس کئے کہ اسے خدائے تعالی کی ربو بیت کاملہ اور صفت رحمت و قدرت کا نقص لازم آتا ہے کہ جس مقصد سے اس نے ایک آغاز کیا تھا، اس مرضی و مثیت کے باوجوداس کو درجہ سیمیل نہ دے سکا،

اور آگریس کونشلیم کر لیاجائے تو گویایہ مان لیناہوگا کہ کا ئنات ہست و بود میں نقص ، نشیب ، زوال ، اور ابتدا ، کے علاوہ کمال ، فراز ، عروی اور انتہاء کا وجود ہی نہیں ہے گویاد و کان فطرت میں عیب کے سواہم کا کوئی سودا موجود ہی نہیں ای طرح دوسر می شکل اس لئے جب کہ سخیل ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے بعد اس سلسلہ کی نہ ضرورت باقی رہے نہ طلب تو پھر رشد و ہدایت اور پیغام حق جیسی روشن شے کے پایہ سخیل تک پہنچ جانے کے بعد اس کو ابتدا ہو جس کے بعد اس کے بیائے کہا گیا ہے دائی کہ ایسے معنی بات ہے اور تخصیل حاصل نہ عقل کا ہے نہ حکمت و دانائی کا چہ جائے کہ ایسے فعل کی نبیت اس ذات کی جارب ہو جس کیلئے کہا گیا ہے :

پس آگر مؤخر الذکر دونوں صورتیں غیر معقول اور نا قابل توجہ ہیں تواب پہلی شکل ہی لا کُق غور رہ جاتی ہے گر جب اس کی محلیل کی جائے توبیہ سوال خود بخود سامنے آ جا تا ہے کہ جب کہ تاریخ ادبیان و ملل نے بلکہ واقعات و حقائق نے یہ ثابت کر دبیا در روشن د لا کل و براہین سے ثابت کر دبیا کہ قر آن عزیزا کیا ایسار و حالی قانون ، د ستور ، آئین اور پیغام رشد و ہدایت ہے جس کی نظیر پیش کرنے ہے تمام سابقہ ادبیان اور موجودہ مدعین و حیان و حی والہام عا جزود رہا ندہ رہ ہیں اور میں تو پھر علم و عقل اور حکمت و دانش کاوہ کون ساتقاضا ہے جس کے پیش نظر ،

## ٱلْيُومْ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ْ

کاانگار کیا جا سکے اور جو چمیل کہ محمد 🈸 کے ذریعہ ہو چکی اس کو حجٹلا گر اور تاریخ ادیان کی صاف اور صادق شہادت کامنکر بن کراس سلسلہ کی آخری کڑی نبی مُنظر کے لئے چٹم براہ ہوا جاسکے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قر آن عزیزنے ،

## وَلَكِنْ وَسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ

کہد کر روشن کیا ہے اور جس کی شہادت خود ذات قدسی صفات نے بیہ کہد کر دی ہے:

قال رسول الله ﷺ مثلي و مثل النّبيين كمثل رجل بني داراً فاتمها الا لبنة واحدة

فیجئت انا فاتیمهت تلک اللبنة ۔ (میہ) میری اور دوسرے انبیاء علیم السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مگان بنایااور اس کو عکمل کر لیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی دی پس میں قصر نبوت کی وہی اینٹ ہوں جس نے آکراس قصر کی سخیل کردی۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کومان لینے ہیں گیا حرج ہے کہ قصر نبوت کی تکمیل آپ ہی گی ذات سے ہوئی لیکن پھر آپ ہے کے کمال نبوت کے مختلف اطور واحوال ہیں سے یہ امتیازی شان بھی منصنہ شہود پر آئی کہ جو شخص بھی جدید نبی یار سول ہے اس کا انتساب آپ ہے ہی کے فیض نبوت کے ساتھ وابستہ ہو یعنی آئندہ بھی نبی اور رسول آتے رہیں گروہ مستقل نہوں بلکہ آپ ہے کے ماتحت اور قرآن ہی کے زیر نگیں ہوں لیکن پر کہنا اس لئے سیجی نبیس ہے کہ جو بات کہی گئی اس کو خواہ کی خوبصورت سے خوبصورت عنوان سے کہیے سب کا حاصل یہی فکتا ہے کہ محمد ہی کی نبوت ورسالت کے بعد نبی اور رسول کی احتیاج باتی ہواراس کے بغیر دین البی اور بیانشین نبوت کے سرف نائب اور جانشین ہون کی جگہ خاتم النبییین کے صرف نائب اور جانشین ہونے چا ہئیں تاکہ ان کے ذریعہ پیغام کامل اور جدایت تام کی یاد دبانی ہوتی رہے اور یہی وہ نیابت و وراثت ہے جس کا حق خدمت علاء امت ، "علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل" اور ''العلماء ورثة الانبیاء''کے مصدات بن کراداکر تے چلے آئے ہیں اور تاقیام حشر کرتے رہیں گے۔

اس اہم مئلہ کی وضاحت یوں بھی کی جاسگتی ہے کہ کتاب کا نئات کے وہ صفحات جن پر نداہب و ملل کی تاریخ خبت ہے شاہد میں کہ اقطاع عالم کے در میان رسل ور سائل اور دیگر و سائل کے مفقود ہونے کی وجہ سے جبکہ فطرت نے رشد و ہدایت کے پیغام کو عرصۂ مدید تک جغرافیائی عدود میں محدود رکھااور اس لیے ایک ہی دور میں متعدد مقامات پر متعدد انبیاء ور سل کا ظہور ہو تار مااور پھر جب کا نئات پر وہ زمانہ پر توڈالنے لگا جس کے قریبی عرصہ میں ساری کا نئات کے باہم روابط نے ہم آ ہنگی اور تعارف کی بنیادڈ ال دی اور فطری نقاضہ کی بناء پر روحانی پیغام نے بھی بعث خاص کی جگہ بعث عام کی شکل اختیار کرلی اور ایک ایسا پیغام آگیا جو تمام عالم کے لئے کہ وقت رشد و ہدایت کا پیغام بن کر در خشاں سے تو اس کے بعدیا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہی پیغام رمیتی دنیا تک کے لئے رشد و ہدایت کا پیغام ہے اور جس پیغیمر کی معرفت وہ پیغام آیا ہے اس کی

ذات اقد س کواس پیغام کا مکمل و متمم مان کر خاتم الا نبیاء والرسل کیاجائے ورنہ غور کیا جائے کہ محدود پیغام و دعوت حق کے بعد جب بعثت عام نے ساری کا گنات کی راہنمائی گافرش انجام دیدیا تواس کے بعد ضرورت و طلب کا گون ساعنوان ہاتی رہا جس گا حاصل عرون سے انحطاط کی شکل میں ظاہر ہو اور یا بعثت عام کی مخصیل حاصل کی فیر محقولیت، محقولیت کی شکل اختیار کرے اور آیت میں کا معتمد سے محمد کی سال کی بیارت کوبے حقیقت بنادیاجائے۔

فات قدی مجر کی بعثت عام کے بعد ایسی حیثیت ہے اس سلسلہ گا اجراء مخصیل حاصل اور غیر معقول اسلیے ہے کہ فطرت کے مادی اور روحانی تقاضہ کے خلاف آگر قدرت حق کو یہ منظور تھا کہ پیغام و دعوت اور نظام رشدہ ہدایت مدر یکی طور پر ترقی پذیر ینہ ہواور مادی و نیا کے محدود حالات ہے ہے نیاز ہو کرا نجام پائے تو بلاشہہ آغاز ہی میں و تی البی بعث عام کی شکل اختیار کرتی اور پھر رہتی دنیا تک وہی بروئے گار ہوتی اور پائی کاسلسلہ کسی سخیل کا مختاب نے تو باری رہتا۔

مگر دا فعات اور مشاہدات اسکے خلاف ہیں اور اول محدود پیغامات کا سلسلہ اور ان کے در میان ترقی پذیر و سعت گادائرہ اور پھر دعوت عام کی شکل میں اس ترقی کی انتہا یہ پور کی قدر یکی کیفیت صاف بتلارہی ہے کہ فطرت النبی نے فیصلہ کر لیاہ کہ دوسرے امور کی طرح رشد وہدایت النبی گامیہ پیغام بھی آغاز کی نمود کے ساتھ آ بستہ ترقی پذیراور و سعت گیر ہو تارہ تاکہ وہ وقت آجائے کہ یہ و سعت عالمگیر دعوت من کریائے سخیل کو پہنچ جائے اور یہ سلسلہ اس حدید پہنچ کر ختم ہو جائے اور آئندہ نبی ورسول کی جگہ نائبین رسول" ملا،" تاقیام ساعت اس مکمل قانون دعوت کی روشنی میں تبلیغ حتی کا فرض انجام دیتے رہیں تاکہ ایک رسول" علا،" تاقیام ساعت اس مکمل قانون دعوت عام ہے وابستہ ہو چکا ہے پارہ پارہ نہ ہو سکے اور دوسرئی جانب و حدت امت کا وہ نظام جو بعث عام اور دعوت عام ہے وابستہ ہو چکا ہے پارہ پارہ نہ وسکے اور دوسرئی جانب حیات عالم کے ساتھ ساتھ اس پیغام حتی کا فرض بھی مسلسل ادا ہو تارہا ہے اور اس طرح خدائے برتر کا یہ باللان

سطور بالامیں انبیاء علیہم السلام کے پیغام حق کی وحدت کا تذکرہ آ چکاہے مسکد ختم نبوت کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہےاوراس سلسلہ کی دلیل روشن کے لئے تمہید و توطیہ بننے کی حیثیت رکھتاہے۔

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ جب جم اس خاکدانِ جستی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر کثر ت کیلئے جنس اجناس کیلئے آتی ہے کہ ہر کثر ت کیلئے جنس اجناس کیلئے جو ہر ، جو امر کیلئے وجو داور وجو دات کیلئے وجو دبحت (خالص) محور مرکز ہے اس طرح اجسام کیلئے سطح سطحات کیلئے خط اور خطوط کیلئے نقطہ مرکز و مدار ہے نیز اعداد خواہ اپنی کثر ت میں کسی حد تک کیوں نہ پہنچ جائیں ان کا محور و مرکز ہر حالت میں اکائی ہے۔

غرض جب بھی کس کثرت کا تصور کیجئے اس کے ساتھ وحدت کا تصور لازم وضروری ہے اور اگر وحدت کو پیش نظر لایئے تووہ کسی نہ کسی کثرت کیلئے محور و مر کز ہونے کا ضرور پنا دیتی ہے ایس وحدت و کثرت کا یہی رابط ہے جس نے حدودِ عام ہے گذر کر ہست کے ساتھ تعلق پیدا کیااوراس کو عالم ہست وبود کانام دیا۔

ہے۔ من طرح اکائی کے بعد کثرت کے لئے کوئی اور مید ،ومنعیا نہیں ہے اس طرح اسلے اور سلے اور سلے کاوات کی طرح سطے عالم پر مختلف ادوار میں ہزاورل سیار گان رشد و ہدایت کو ضوفشان پاتے ہیں تب مسطورہ بالا حقیقت کی بنیاد پر فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کثرت کا بھی کوئی نقطۂ وحدت ضرور ہونا چاہیے جو کثرت کے لئے محور مرکز بن سکے اور جس طرح اکائی کے بعد کثرت کے لئے کوئی اور مید ،ومنعیا نہیں ہے اس طرح انبیا، ورسل کے سلسائہ کثرت کیا گئے ہی آیک مید ،ومنعیا نہیں ہے اس طرح انبیا، ورسل کے سلسائہ کثرت کیا گئے بھی آیک ہی مید ،ومنعیا ،ہونااز بس ضروری ہے۔

یمی وہ حقیقت ہے جو ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے اور اس کو قر آن حکیم نے اس جو ہر حکمت کے ساتھ ادا کیا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِيْنُ رَّ جَالِكُمْ وَلَكِنْ رُّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَيْنَ مَعَد ( ﴿ )مردول مِين ﷺ وَخَالَمُ عَلَيْ بَابِ نَهِين مِين تاجم وه خداك يَغْبِراو آخرالا نبياء مِين \_

نبوت "نبا" سے ماخوذ ہے جس کے معنی "خبر دینا" ہے اور رسالت کے معنی "پیغام" ہیں اور اسلام کی اصطلاح میں نبوت ورسالت خدا گی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و ہدایت کیلئے کسی مخصوص انسان کو عطا ہو تا ہے اور اس کے لائے ہوئے پیغام کو وحی کہتے ہیں کیونکہ یہ پیغام در حقیقت پیغامبر کا اپنا کلام نہیں ہوتا بلکہ خدائے برتز کا فرمان ہوتا ہے جس میں خطاء وقصوریا مہوو تسیان کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی۔

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ طَ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ٥ اى(وَى البى) كے سامنے اور نداس كے بيجھے ہے باطل كا گذر بھی تہيں ہو تابيہ تو اتارنا ہے حكمت والے ہر طرح قابل ستائش والے كى جاب ہے( يعنی خداكی جانب ہے)

گویاس کا مطلب بیہ ہوا کہ جب خدائے ہر حق کسی شخصیت کو نبوت ور سالت لیعنی پیغام حق ہے سر فراز کر دیتا ہے تو تمام انسانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک خدا کے فرمان و حی البی کے سامنے ہے چوں چرا سر تسلیم خم کر دیں۔وہ شخصیت کی صدافت اور خدا کی جانب اس کے دعوی و حی کی حقانیت کا توہر حیثیت ہے حق رکھتے ہیں لیکن اگر اس کے دونوں دعووں کی تصدیق و تائید عقل کی راہ ہے دلائل و ہرا ہین کے ساتھ ہو جائے اور کسوٹی پراس کی صدافت ہے لوٹ اور صاف روشن ہو جائے تب اس کے دیئے ہوئے پیغام خدا کو مانے نہ مائے میں وہ آزاد نہیں رہ سکتے اور بلا شبہ اس کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لینااور اس کے سامنے سر نیاز جھکا دینا میں وہ فران انسان گاپیغام نہیں بلکہ پیغام البی ہاس لئے فرض اولین ہے ہاں چو نکہ وہ پیغام کسی بڑے سے بڑے عال و فراز نہ انسان گاپیغام نہیں بلکہ پیغام البی ہاس لئے وہ خود یہ ضروری سمجھتا ہے کہ جو بچھ کیے عقل کی نئے وکاؤے خواہ کتنا ہی بالا تر ہو لیکن عقل کی نگاہ میں اور دلائل و وہ خود یہ ضروری سمجھتا ہے کہ جو بچھ کیے عقل کی نئے وکاؤے خواہ کتنا ہی بالا تر ہو لیکن عقل کی نگاہ میں اور دلائل و موائی تو این کی تراویس کی سمجھتا ہے لیا تہ ہو کیو نکہ فطرت اور عقل کے در میان ہیر نہیں ہے بلکہ عقل ، فطرت کے وائی تو اپنین کی ترجھنا ور سمجھ کو قبول کرنے کے لئے بہترین ذریعہ اور آلہ ہاور و حی البی در حقیقت فطرت کے روحانی تو اپنین کی ترجمان ہے۔

ہم حال کی باندی کے لئے اپنے مقل و دماغ کے اختراع کی محالی مخلوق جمن وبشر اپنی روحانی سعادت اور اخلاق و کر دار کی باندی کے لئے اپنے مقل و دماغ کے اختراع کی مجائے پیغام حق کو راہنما بنائے تاکہ ذک مقل کا گنات البی اس راد میں رقیبانہ تضاد و تصادم ہے بے نیاز ہو کر انسانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہو کر اجتماعی وحدت، عالم گیر اخوت و مساوات کی قدروں کو حاصل کر سکیں اور ایک دو میرے کا حاکم و محکوم اور آقاو غلام بننے کے بجائے سب بی یکساں طور پر صرف اپنے پیدا کرنے والے بی کے والے بی کے والے بی کی میں دو ایک بی کے دو میں دو ایک بی کے دو میں دو ایک بیرا کرنے والے بی کے والے بی کی میں دو تا ہو کہ بیرا کرنے والے بی کے دو میں دو تا ہو کہ بیرا کرنے والے بی کے دو میں دو تا ہو کہ بیرا کرنے والے بی کے دو تا ہو کہ بیرا کرنے والے بی کی کے دو تا ہو کہ بیرا کرنے والے بی کی کی دو تا ہو کہ بیرا کرنے والے بی کی کی دو تا ہو کی دو تا ہو کہ بیرا کرنے والے بی کی کی کی دو تا ہو کہ بیرا کی دو تا کہ بیرا کی دو تا ہو کی دو تا کی دو تا ہو کی دو تا تا ہو کیا ہو تا ہو کی دو تا ہو تا ہو کی دو تا

روس ٹی جانب اس خاکدان عالم کا بیہ حال ہے کہ اس کی ہر ایک شے نشو وار تقاء کے قانون قدرت میں جکڑی ہوئی نظر آئی ہے جس کا تقاضا بیہ ہے کہ اگر مادی اور روحانی قوانین و نوامیس کی خالق ایک ہی ذات ہے تو بلا شبہ دونوں کے نوامیس و قوانین میں ہم آ ہنگی اور وحدت کار فرما نظر آنی جا ہیے ورنہ العیاذ باللہ وحدت واکائی کی جگہ دوئی کو محور مرکز ماننا پڑے گاجو فطر تأناممکن اور عقلاً محال ہے۔

میں از بس ضروری ہے کہ روشد و ہدایت کے اس منصب نبوت ورسالت گاسلسلہ بھی قانون ارتقا سے اس طرح جگڑا ہوا ہونا چاہی اسلسلہ ارتقائی اسی طرح جگڑا ہوا ہونا چاہیے جس طرح مادیات کااور اس لئے تسلیم کرنا ہو گاکہ رشد و ہدایت گایہ سلسلہ ارتقائی بنیادوں پراس طرح ترقی پذیر ہو کہ کا نئات انسانی اپنے بقا،ووجود تک تسی وقت بھی اس راہ میں نشووار تقاء سے محروم ندرے۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعداب رشدوہ بدایت کے اس نظام گوجو منصب نبوت ورسالت کے نام سے معنون ہے ہول سمجھنا چاہے کہ قانون قدرت نے ایک جانب انسان کی مادی نشو وار تقاء کا یہ سامان مہیا گیا کہ اس کی عقل و دانش اور اس کے شعور دما فی کو آہتہ آہتہ ترقی پذیر کرنا شروع کی اور دومسری جانب اس معیار پر انسان کوروحانی واخلاقی تربیت کاساز و سامان بھی اعیاء و رسلی کے ذریعہ آہتہ آہتہ ترقی پذیر شکل میں عطا فرمایا اور متوسط منازل سے گذر کر بلوغ و کمال کی اس حدیم پہنچ گرانسان کو اس کے لئے حد کمال کی اس حدیم پہنچ کے جس کو ان کے لئے حد کمال کہا جا ساتنا ہے اور جس معراج کمال پر پہنچ کر انسان کا مل "کہلانے کا بجاطور پر مستحق ہو جاتا ہے ، تاہم حد بلوغ کی اس معراج اور جس معراج کا لیے پر بھی اس کی جلاء اور حیقل کیلئے رہتی و نیا تک پر مستحق ہو جاتا ہے ، تاہم حد بلوغ کی اس معراج اور قداء پر بھی اس کی جلاء اور حیقل کیلئے رہتی و نیا تک نی رہو بیت کا ملہ ان کے کمال کو نقص سے محفوظ رکھنے کے لئے خت نے سامان ہوتے رہیں گا ہو ان سے نہ اٹھائے گی۔

کھی۔ ای طرح نبوت ورسالت کی شمع رشد و ہدایت گا یمبی حال رہا ہے کہ وہ ہزاروں ہزار سال تک اپنے ابتدائی اور متوسط منازل ارتقاء ہے گذرتی رہی اور آخر کار ، فت بھی آپہنچا کہ اس کی ترتی اور نشوار تقاء نے ''کمال و تمام ''کی شکل اختیار کر لی اور اس حد کمال پر پہنچ گئی جہاں اس ہے ذریعہ کا سنات ہست و بود کے سامنے ایسا قانون مکمل اور دستور کامل آئی جو ہر طرح عقل و شعور انسانی کے حد بلوغ کے متاسب حال ہے اور جس کی راہنمائی اور و شنی عروج و کمال کی ضامن و گفیل ہے ساتھ ہی اس میں میہ کچک بھی موجود ہے کہ گومیہ قانون رشد و و ہدایت اپنے بنیاد می اصول کے لحاظ ہے اش اور غیر متبدل ہے گر عقل و شعور کے کمال و بلوغ کے شخط کے لئے جس طرح اللہ کی ربوبیت کا ملہ نے راہیں مسدود نہیں کیں بلک رہتی دنیا تک اس کی تربیت کے سامالن مہیا کیے طرح اللہ کی ربوبیت کے سامالن مہیا کیے طرح اللہ کی کر بیت کے سامالن مہیا کیے

میں ای طرح اس منصب نبوت ورسالت کی شکیل اور نقطۂ ارتقاء کے حد کمال پر پہنچ جانے کے بعد اس کے عطا کر وہ رشد وہدایت کے تحفظ کی راہیں بھی بند نہیں کیس اور تاقیام قیامت اس کے جلاء و صیقل کے لئے "علساء امتی کانہیاء بنی اسرائیل" کاسلسلہ قائم ووائم رکھا۔

یمی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث نبوی 🔑 نے خاتم النبیبین کی تغییر کوایک رو شن مثال کے ذریعہ سمجھایا اور "ختم نبوت" کی حقیقی روح کومادی شکل میں پیش کر کے حرف آخر قرار دیا:

عن ابو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلى و مثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فاحسنه وأحملة الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة وانا خاتم النبيين معزت ابو بريرة أنخضرت عصد دوايت فرمات بين رمول الله المن فرمايم كاور مجهد يهل نبيول اور رمولول كى مثال اليم به عيم محفل في هر بنايا وراس كو بهت عده آرات و بيرات كيا مراس نبيول اور رمولول كى مثال اليم به يقيم مين هجور دى تواب لوگ اس كود يكيف جوق در جوق آت بين اور خوش موت بين مرساته بى كمت جات بين كه بيدا يك اين بهي كيون شهر دى من كن ( تاكه الحميم كى منحيل موجاتى) ـ

و فی بعض الفاظه فکنت انا سددت موضع اللبنة و ختم لی البنیان و ختم لی البنیان و ختم لی البنیان و ختم لی السرسل \_ (کنز العمال عن ابن عساکر) جنانحہ میں نے ای طلہ کو ہر کیا ہے اور میں وہی نوت کی آخری اینے ہوں جس سے قصر مکمل ہو گیااور میں ہی

چنانچیہ میں نے ای جگہ کو پر کیا ہے اور میں وہی نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس سے قصر مکمل ہو گیااور میں ہی آخر الا نبیاء ہوں۔

حاصل کلام میہ ہے کہ رہ العلمین کی ربوبیت کا ملہ نے کا ئنات ہمت و بود میں قانون ارتقاء کو جس طرح نافذ فرمایا ہے اس کا تقاضا میہ ہے کہ عقل و شعورا نسانی کے حد بلوغ پر پہنچ جانے کے باوجوداس کی ترقی کا سلسلہ تا ابد جاری رہے اور اس میں ایسی پابندی یاروک نہ ہونی چاہیے جس ہے اس کی صلاحیتوں کے نشو و ارتقاء کا سد باب ہو جائے اور دوسر می جانب پیغام حق کا جو سلسلہ ُ نبوت ورسالت (بذریعہ و تی الہی) عالم کی رشد و ہدایت کے لئے عطا ہوا ہے وہ بھی حد کمال و تمام پر پہنچ جانے کے باجود فطرت کے قانون ارتقاء کے مطابق نہ کمال ہے نقص کی جانب رجوع کرے کہ حقیقت ظل اور بروز کے پردہ میں مستور ہو کررہ جائے اور بوری ہو کررہ جائے اور اور بخشش کا ہی سد باب ہو جائے جو رشد و ہدایت کے عنوان سے معنون نہ ربوبیت حق کے اس عطاء و نوال اور بخشش کا ہی سد باب ہو جائے جو رشد و ہدایت کے عنوان سے معنون نہ دریوبیت میں حد بلوغ تک اور عالم انسانی کی حقیقی راہنما ہے اس لئے طریقہ یہ رکھا گیا کہ جب انسان اپنے عقل و شعور میں حد بلوغ تک اور عالم انسانی کی حقیقی راہنما ہے اس لئے طریقہ یہ رکھا گیا کہ جب انسان اپنے عقل و شعور میں حد بلوغ تک اور اعلان کر دیا گیا

الیُوم آکُملْت ککم دینکم و اَتْممَت عَلَیْکُم نِعْمَتِی اَلَیُوم آکُملُت کُوپوراکردیا۔

گررشدو ہدایت گور ہتی و نیا تک اس طرح باقی رکھا کہ آخری پیغمبر کے ذریعہ جو آخری پیغام کامل و مکمل بن کر آیاوہ اساس و بنیاد قرار پائے اور نت نئی مادی ترقیات کے ساتھ ساتھ اس کا فیضان علم بھی در خشاں و تابال رہے اور یہ خدمت علماء حق کے سپر و ہو یہی وہ حقیقت ہے جس کو گلام معجز نظام نے اس انداز میں بیان کیاہے:

> فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلَ آئِرْتُمَ سَى معامله مِين اختلاف كروتواس اختلاف كوالله اوراس كَ يَغِيم محمد " كَ جانب رجوع كرو\_

ظاہر ہے کہ اگر نبوت ورسالت محمد کی جانب یعنی کر کامل نہ ہوتی اور اس کا سلسلہ کمال نبوت ہی گی شکل میں آگے بڑھتار ہتا تو یہ نہ کہاجا تاکہ محمد کی جانب یعنی ان کے ارشادات حق کی جانب رجوع کرو بلکہ خطاب سے ہو تاکہ تم اللہ کی جانب اور جو نبی تم میں موجو د ہو اس کی جانب رجوع کرو بلکہ خطاب سے ہو تاکہ تم اللہ کی جانب اور جو نبی تم میں موجو د ہو اس کی جانب رجوع کرو اس لئے نبوت و رسالت کو خلل و بروز گی اسلہ کی جانب اور جو نبی تم میں موجو د ہو اس کی جانب رجوع کرو اس لئے نبوت و رسالت کو خلل و بروز گی اصطلاحوں گی آڑ میں باقی رکھنے کی گوشش کرنا قانون فطرت اور دین حق کے صرح کے خلاف اور باطل ہے۔ چنانچ اس حقیقت گو نمایاں کرنے کے لئے قرآن حکیم نے کئی جگہ مختلف مجزانہ خطابت کو اختیار کیا ہے ایک جگہ ارشادے:

و أُو ْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْ الْاُ لِأَنْذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ " بَلَغَ ط اور میری جانب اس قرآن کی وقی کی گئی تاکہ اس کے ذراعہ میں تم کو (بری باتوں سے) ڈراؤں اور ان تمام لوگوں کو بھی جن گو (رہتی دنیا تک) یہ قرآن پہنچے۔

اوردوسر ي جلد ب:

وَمَا ۗ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ (سورهٔ انبياء) اور تهين بعيجاجم في تم كومَّر تمام جهان والول كے لئے رحمت بناكر

اورا یک جگہ ہے:

هُوَ الَّذِيُ ۗ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ٥

اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بدایت اور دین جق دے کرتا کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کرے اور اللہ اس کے لئے بطور گواہ گافی ہے۔

اورایک جگه ارشادے:

 اللہ کی اور محمد سے گی اطاعت کی جائے اور محمد سے علاوہ اب کسی نبی ور سول کی اطاعت کا سوال نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا آخر می طریقتہ یہ ہے کہ تم میں سے جو صاحب امر ہوں (علماء مجتہدین و خلفاء حق )ان کی چیر وی گرو۔

ان آیات بینات کے علاوہ قر آن تھیم نے جن آیات میں خدا کی کتابوں یار سولوں پرایمان لانے کی ہدیات کی ہے وہاں بیا کہ کر:

# بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ ١٠٤)

آمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُوالِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي ْ نَزَّلَ عَلَى رَسُواْلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي ۗ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ (بِهِ آبِنِ ١٧)

کہ محمد اوران سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور قر آن اوراس سے قبل کی کتابوں پر ایمان لاؤاس حقیقت کو نمایاں کیاورا بھاراہے کہ جہال تک پینم ہراور کتاب اللہ پر ایمان لانے کا تعلق ذات اقد س، قر آن تحکیم اواس سے قبل کے نبیوں، رسولوں اور کتابوں کا ہے اور یہ صرف اس لئے کہ یہ سلسلہ آگے بشکل نبوت ور سالت اور وحی الہی نہیں چلے گا بلکہ محمد کی رسالت ہی یہ حد کمال پہنے کر قیامت تک بلافضل باقی اور جاری رہے گی اور قر آن تحکیم کامل و مکمل دستور ہدایت بن کر ہمیشہ اس کے لئے زندہ شہادت دے گا۔

حق تعالیٰ کی جانب ہے ''خاتم النبیین ''ماجو منصب جلیل ذات اقدیں ۔ کو عطا ہوا ہے عقل و نقل دونوں اعتبار سے ایک اور صرف ایک ہی معنی ر کھتا ہے اور وہ بیا کہ محمد ، خرانبیاء و رسل ہیں اور نبوت و رسالت کاسلسلہ آپ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔

تاج العروس ميں ہے:

(و) الخاتم (من كل شيءٍ عاقبته و اخرته كخاتمته والخاتم اخر القوم كالخاتم ) ومنه قوله تعالىٰ و خاتم النبيين اي اخرهم ......الخ (فعل الخام من باب الميم)

تاج العروس کے علاوہ تمام معتبر اور مشہور عربی لغات ناطق ہیں کہ ''خاتم'' بفتح تا، ہویا ہے کسرہ تا،'' آخر شی) اس کے حقیقی معنی ہیں اور جب کسی شخصیت کے لئے بولا جائے تو''آخر القوم''مر اد ہوتے ہیں اس لئے آخر الا نہیاء والرسل ہوناذات اقدیں مسلمی کی وہ خصوصیت ہے جس میں دو سر اکوئی شریک و سہیم نہیں۔

یہ درست ہے کہ خاتم بمعنی''مہر'' بھی حقیقی معنی ہیں اور یہی نہیں ان دونوں کے ماسوااس لفظ کے چند اور معانی بھی حقیقی ہیں لیکن اطلاقات ہی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان ہر دو حقیقی میں سے کون سے معنی ہر محل ہیں مثلاً جب آپہاتھ میں انگشتر می بہنے ہوئے ہوں اور اس پر آپ کانام کندہ ہواس وقت اگر کہاجائے کہ خاتمک فی الملک تواس وقت ختم بمعنی مہر حقیقی معنی ہول گے لیکن اس لفظ خاتم کواگر کسی انسان پراطلاق کریں تواس وقت خاتم بمعنی آخر حقیقی معنی ہول گے لیکن اس لفظ خاتم کواگر کسی انسان پراطلاق کریں تواس وقت خاتم بمعنی آخر حقیقی معنی ہوں گے اور خاتم القوم یا خاتم بھی حجے ہوگا کہ آنے والا شخص قوم کا آخری فرد

یا نبیوں کا آخری نبی ہواور اس حقیقی اطلاق کی موجود گی میں مجازی معنی سے مغائر و متضادنہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ اور ی مطابقت رکھتے ہوں۔

تب یہ بات واضح اور صاف ہے کہ اگر گوئی شخص بلاغت قر آن اور اعجاز نظم قر آنی کے خلاف بلکہ عربیت کے عام اصول کے خلاف آیت کریمہ حام السے میں خاتم کے حقیقی معنی ترک کر کے بلحاظ اطلاق مجازی معنی'' مہر'' کے لیتا ہے تب بھی مجازی معتی اور مفہوم وہی تعجیح اور لا ئق توجہ ہو کتے ہیں جو حقیقی معنی'' آخر'' ے متبائن اور متخالف نہ ہوں اور " نبیوں کی مہر "کا یہ مطلب ہو گا کہ جس طرح کسی تح میری پاکسی شے کے ختم یر مہر اسلئے لگائی جاتی ہے کہ اس پر تحر مریا ہے اختتام ہو گیااور اب کسی بھی اضافے کی گنجائش ہاتی شہیں رہی ، ائی طرح ذات اقدیں 🌁 انبیاء و مرحلین کے سلسلہ کیلئے"مہر" ہیں کہ آپ کے بعد اب فہرست انبیاء ورسل میں کسی اضافہ کی گنجائش نہیں رہی اور س سلسلہ پر مہرلگ گئی اور جس طرح کا غذیالفافہ پر مہر شبوت ہے اس امر کا کہ کب اسکے بعد کسی مضمون یالفظ و جملہ کی تو قع عبث ہے اسی طرح نبیوں کی مہر اس کیلئے تھلی دلیل ہے کہ اب کسی اضافہ کی تو قع محال ہے اپس''مہر'' بہ اطلاق مجاز کے اس مفہوم کو چھوڑ کراگر کسی خاص مز عومہ کی بناء پر بیہ معنی مر اد ہوں کہ ذات اقدی 🏓 نبیوں کیلئے مہر میں کہ جسطر ح کوئی گاغذیا تحریر جب ہی متند ہوتی ہے کہ اس پر ذمہ دار شخصیت کی مہر ثبت ہواس طرح کوئی نبی پارسول نہیں بن سکتاجب تک آپ 🥯 اس کیلئے مہر تصدیق نہ بن جائیں۔ توبیہ مر اد دووجہ ہے باطل ہے:اول اسلئے گہ بیہ مفہوم حقیقی معنی'' آخر'' کے متضاد و متبائن ہے۔ دوم اسلئے کہ ہزاروں یالا کھوں انبیاء علیہم السلام جو ذات اقتدیں 🎏 کے زمانۂ بعثت سے قبل اس کا ئنات ار ضی پر مبعوث ہو چکے اپنی اپنی امت کے زمانہ میں ان کی نبوت غیر منتند اور نا قابل قبول ر بی اسلئے کہ ان کی نبوت کی تصدیق کنندہ"میر "ان کی بعثت سے ہز اروں پاسکٹروں برس کے بعد آئی جبکہ وہ ا پنے اپنے فرض منفجی ہے۔ سبکدوش ہو چکے تواب ہے سودو بے فائندہ اور اگریہ مراد ہے کہ آپ 🥮 کے بعد جو نبی آئیں گے ان کیلئے آپ 🍻 "مہر" ہیں تو یہ ترجیح بلا مر جے کیوں؟ کہ ہزار دن لا کھوں انبیاء ورسل كيليَّ تومبرنه بناور بعديين آنے والوں كيليُّ "مهر" قراريائے۔اوراگريه مطلب ہے كه اگلوں اور پچھلوں سب ہی انبیا، ور سل کیلئے مہر تصدیق ہیں تب مجھی اگلوں کیلئے مہر ہونا ہے گار رہا کہ ان کے وقت نبوت گزر جانے کے بعد مہر تصدیق ہیچی۔

علاوہ ازیں بیہ اختالات خود ساختہ اور نطنی ہیں اور کسی ایک اختال کے یقینی ہونے کی بھی قر آن میں صراحت موجود نہیں ہے تو پھر حقیقی اطلاق کو ترک اور حقیقی ہے مطابق مجازی مفہوم ہے روگر دانی کے بعد ایسے احتمالات جو حقیقی مفہوم کاحق نداد اکرتے ہوں باطل نہیں تواور کیا ہیں؟

پھریہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قر آن کا حکیمانہ طریق استدلال میہ ہے کہ وہ ایک مقام پرجو بات کہنا جاہتا ہے۔ اس کو متعدد جگہ مخلف اسالیب بیان کے ساتھ اس طرح اداکر دیتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی خود ہی تفسیر بن جاتی اور حقیقت حال روشن ہو کر سامنے آجاتی ہے اس حقیقت کو مفسرین نے اس طرح اداکیا ہے کہ:
لقران یفسر بعضہ بعضا بعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصہ کو خود تفسیر کردیتا ہے چنانچہ یہی صورت عالی ان بھی موجود ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم اسلام کی خولی بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے:

اَلْیُونَمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمَّتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِیْنا آن میں نے تمہارے لئے تمہارادین کامل کردیااور تم پراپی نعمت تمام کردی اور تمہارے لئے اسلام کودین کی حثیت میں چند کر لیا۔ (پورن)

آیت کریمہ کوالیک مرتبہ خوب خورے پھر پڑھے اور دیکھئے کہ اس جگہ نہ "خاتم" ہے اور نہ "خاتم" کہ اس کو معرض بحث میں لا کر خود ساختہ احتمالات پیدا کر لئے جائیں، بلکہ یہاں صاف صاف گہا گیاہ کہ جودین اسلام وجود انسانی کے ساتھ ساتھ رشد و بدایت کامر کز بناہواہاس کو آئی" کامل"اور اس نعت دین کو تمام کر دیا گیااور ظاہر ہے کہ "کامل" کامقابل" ناقص "اور "تمام "کامتوازی ناتمام او ھورا" ہو تا ہے یعنی ایک چیز آہت ہے آہت ہرتی پذریہ تھی اور رفتہ رفتہ اس کے بعد اب ترقی کا خاتمہ ہے اسکے کہ وہ کامل و مکمل ہو کر سامنے آگئی جس کے بعد اب ترقی کا خاتمہ ہے اسکے کہ وہ کامل و مکمل ہو کر سامنے آگئی جس کے بعد ناقص یاناتمام کے دہر انے کاسوال ہی ہاتی نہیں رہتا۔

لہٰذا حقیقی اطلاق کیجئے یا مجازی" خاتم" کے معتی اور مفہوم میں" آخر" ہونے کا تصور غیر منفک اور لازم ہے اور اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔

آیت کریمہ کاشان نزول اگر چہ ایک خاص واقعہ ہے تعلق ر کھتا ہے کیکن اپنے مفہوم ومعنی کے لحاظ ہے ایک ٹھوس حقیقت کااظہار کرتی ہے۔

اس آیت کے تین جصے بیں ایک میں کہا گیاہے کہ محمد ﷺ تم مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں اس لئے کہ آپ تھی ہیں اس لئے کہ آپ ﷺ میں لئے کہ آپ ﷺ معنی رکھتے اور اسلام میں لئے کہ آپ ﷺ صلبی بیٹا نہیں رکھتے اور اسلام میں لئے ایک "متعبیٰ" کے معنی رسم ہے اور اس سے دوسر ہے گا بیٹا گود لینے والے کا بیٹا نہیں بن جا تااور اس کے احکام حاصل شہیں کر لیتا تو ایس شکل میں زید گو محمد ﷺ کا بیٹا کہنا ہر طرح غلط ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنُ رِّجَالِكُم مُد ﷺ تم مردول میں سے كى كے باپ نہیں

مگراس سے بیاحساس پیدا نہیں ہونا جا ہے کہ جب آپ ﷺ مردوں میں سے کسی کے صلبی باپ نہیں ہیں توامت کے ساتھ کس طرح آپ ﷺ کوشفقت پدری ہو سکتی ہے حالا نکدامم سابقہ و سالفہ میں انبیاءور سل اپنی اپنی امتوں کے بیشتر صلبی باپ بھی رہے ہیں اور روحانی باپ بھی یہ احساس اسلئے نہیں ہونا جا ہے کہ اگر چہ آپ کے وہ تعلیٰ یاپ نہیں ہیں تو ند ہوں مگر روحانی باپ تو ہیں جیسا کہ ہمیشہ انبیاءور سل اپنی اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں بلکہ روحانی باپ کار شنہ و رابطہ تو صلبی باپ سے بھی ہزار ہادرجہ برادھ چڑھ کر ہے کیو نکہ وہ مادی و روحانی دونوں تر بیتوں کا کفیل و مرتی ہے اس لئے دوسر ہے نہیوں اور رسولوں کی طرح آپ 💌 مجھی خدا کے رسول تیں ،

#### وَ لَكِنْ رَّسُ وَلَ اللَّهِ

خلاصہ سے کہ محمد کی شان مبارگ ای خصوصی امتیاز کی حامل ہے کہ اس کی بعثت کے بعد کسی نبی یار سول کی بعث کی حاجت باقی نہیں رہی اوراس طرح بیہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ ذات اقدیں اس اسر کے باعث نہیں ہیں کہ انھوں نے نبوت ورسالت کاسلسلہ ختم گر دیا بلکہ جب خدا تعالی کو منظور ہوا کہ اب بیہ سلسلۂ نبوت و رسالت اس ارتقائی منزل پر پہنچ گیا ہے کہ آخری پیغام بن کر کامل و تمام ہو جائے ذات اقدیں سے کواس نے اس کسلئے چن لیااور بلاشر کت غیرے ان کو یہ منصب عظمی عطافر مایا:

# وَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيُّهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ٥

پھر کسی نادان کا میہ کہنا کہ اگر آپ آخر الا نبیاء والرسل ہیں توبیہ آپ گی منقبت نہیں بلکہ نقص ہے کہ آپ اس رحمت کے لئے سد باب ثابت ہوئے جو نبوت ورسالت کے عنوان سے جاری تھی۔ اس نادان کا میہ خیال اس طرح فاسد ہے جس طرح اس شخص کا خیال جس نے ایک محفل ہیں شرکت کی اور دیکھا کہ جو معزز مہمان بھی آتا ہے اس کا پر جوش استقبال ہو تا ہے اور اس سے محفل کی رونق ہیں اضافہ ہو تا جا تا ہے گر جب اس نے بید دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی آ پہنچا جس کو سب نے حاصل محفل ہم تھی کرنہ صرف پر جوش استقبال ہی کیا بلکہ تمام محفل کا سرتاج کہا اور اس کے بعد محفل اپناکام کر کے ختم ہو گئی یوں بید نادان بہت کڑھا اور پیجتا نے لگا کہ کاش بیہ حاصل محفل نہ بنتا اور محفل اسی طرح بھی سجائی رہتی اور مہمانوں کی تاری سالمد یو نہی جاری رہتا۔

ٹھیک اس طرح محمد 💨 کے آخرالانبیاء والرسل ہونے پرید نادان اپنے فساد خیال گااظہار کر رہااور باطل تاویلات کے دریے ہورہاہے:

## يُضِلُّ بِهِ مَنُ يَّشَاءُ وَيَهُدِيُ بِهِ مَنُ يَّشَاءُ

قر آن عزیز نے اکثر مقامات پر نجی اور رسول کے ایک ہی معنی لئے ہیں جس گوارد ومیں پیغیبرے تعبیر کیا جا تاہے کٹین خاص خاص مقامات پر وہ نبی اور رسول میں فرق بھی کر تا ہے اس فرق کو علاء اسلام نے یوں ظاہر ئياہے كە نبى عام ہے اور رسول خاص يعنی خدائے تعالی جس شخصیت گو ہم كلامی كاشر ف عطا فرماتے ہیں وہ نبی کہلا تا ہے کیونکہ لغت میں نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں گویاجو شخص خداے براہ راست لے گر بند گان خدا کو اس کے احکام کی خبر دے وہ نبی ہے قطع نظراس امر کے کہ اس کو جدید کتاب یا جدید شریعت عطا کی گئی ہویانہ کی گئی ہو لیکن جب خدائے ہم کلامی کے منصب کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کو کتاب جدیدیاشر بعت جدیدہ بھی عطا کی ہو تواٹ کور سول کہتے ہیں چنانچہ اس مقام پر قر آن حکیم نے اس فرق وامتیاز کو معجزانہ اسلوب کے ساتھ ظاہر کیاہے وہ کہتاہے صرف"نبی"ہی نہیں بلکہ"ر سول"ہاور خود قر آن اس کے لئے شہادت جاوید ہےاور جبکہ وہ پیغام الہی کے سلسلہ میں آخری پیغامبر ہیں تواس جگہ یہ یقین کرلیناجا ہے کہ وہ صرف مصطلحہ رسولوں کے ہی آخر نہیں ہیں بلکہ سر تاسر سلسلۂ نبوت کے لئے آخر ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جب وہ خاتم الا نہیاء ہیں تو خاتم الرسل بدر جه اولی وائم ہیں کیونکہ جب عام ہی کاوجود مفقود ہے تو خاص کاوجود کس طرح کتم عدم ہے حدیث میں بربان قاطع کے طور پر ظاہر کیا ہے لانبی بغدی میرے بعد اب کسی بی کی بعثت تہیں ہے ان الرَّسَالَةُ وِ النُّبُوَّةَ قَدَ انْفَطَعَتْ فَلَا رَسُولُ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ بِلا شَبِه رسالت اور نبوت دونول ختم بهو كُيٌّ لِيس ميرے بعدندر سول ہاورنہ نجی، حَنَمَ یسی الانبياءُ عليهم الصلوفة والسلام مجھ يرانبيا، عليم الصلوة والسلام کے سلسلہ کا خاتمہ ہو گیاانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی میرانام عاقب کے جس کے بعد نبی کی بعثت نہیں ے و حقم سی النّبیُّون اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔

(منداند، زندی،ملم بغاری فیره)

# عروات

### غ و فبدر

ار باب سیر وحدیث نے بیداصطلاح مقرر کرلی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں جس کشکر کے ساتھ نبی اکرم 🛸 نه ہوںاسکوسریہ اور جس میں بنفس تفیس خود شر کت فرمائیں اس کو"غزوہ" کہتے ہیں۔

قر آن عزیز نے جن اہم غزوات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت "غزوہ بدر" کو حاصل ہے بدر دراصل ایک کنویں کانام ہے جس کی نسبت ہے یہ وادی بھی بدر ہی کہلاتی ہے یہ وادی مکہ اور مدینہ کے در میان مدینہ سے قریب سلطانی آراستہ واقع ہے اسی جگہہ وہ اہم غزوہ پیش آیا جس نے دنیا کی تار بخادیان و ملل ہی کا خہیں بلکہ ہر شعبہ حیات کارخ بلٹ کر ظلم سے عدل کی جانب پھیر دیا۔

یہ واقعہ چو نکہ ادبان وملل کی تاریخ انقلاب میں نمایاں حثیت رکھتاہے ،اس لئے راویان حدیث وسیر ت نے اس کے ہرا یک جزء کی تفصیل کوواضح طور پر بیان کیاہے، تا کہ اس تاریخی واقعہ کا کوئی گو شہ بھی تشغه مسلمیان نہ رہے کیکن ہم اس مقام پر مختصر مگر جامع الفاظ میں اس کاذ کر مناسب سمجھتے ہیں۔

ہجرت مدینہ مشر کین کے لئے بچھاس درجہ بر ہمی اوراشتعال کا باعث ہوئی اوروہ پیغیبر 🤝 اور مسلمانوں کو ا پنی نا قابل برداشت ایذار سانی ہے محفوظ دیکھ کر بچھاس درجہ برا فروختہ ہوئے کہ اب انھوں نے طے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نبیت و نابود کر دینا جاہیے چنانچہ اس کے لئے انھوں نے ہجرت ہے متصل ہی معرکہائے جنگ کی ابتدا کر دی اور غزوہ بواط اور عشیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے غزوات اس سلسلہ میں پیش آئے مگر مشر کین مکہ کی آتش حسد کے لئے یہ کافی نہ تھااور وہ حیاہتے تھے کہ نسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔

اس ار ادہ کی چھیل کے لئے انھوں نے ضروری سمجھا کہ سامان حرب و ضرب با فراط میسر آئے اور اس کے کئے بہترین طریقہ یہ سوحیا کہ ابوسفیان کی سر کروگی میں ایک قافلۂ تجارت شام کی منڈیوں میں جائے اور نفع کثیر

عاصل کرے اس سے سامان جنگ مہیا آبیا جائے اور اس جذبہ نے جوش خروش کی ہیے کیفیت پیدا مردی کہ جب قافلہ 'تنجارے کی تیاری شروع ہوئی تومکہ کے ہر م<sup>قنفس</sup> نے اپنے سرمایہ کا پچھ حصہ اس تنجارے کے چیش کیا حق کہ ایک بڑھیا( بجوز)نے بھی اپنی محنت کی معمولی ہو بھی اس خدمت کے لئے پیش کردی اور تقریبات قریشیوں پر مشتمل بیہ تافلہ ابو سفیان کی قیاد ہے میں شام کوروانہ ہو گیا۔

مشهور محدث ومفسرابن جرير طبري اپني كتاب تاريخ الامم والملوك ميں قريش كیاس كيفيت كااس طرٽ تذكره فمروت بي-

وِ قَدْ كَانِتَ الْحَرِبِ بِينِهِم قِبِلِ ذَلْكَ فَقَتْلَتَ قَتْلَى وَقَتَلِ ابنِ الْحَصْرِ مِي فِي باس بِنحلة واسرت اساري من قريش وكانت تلك الواقعة هاجت الحرب بين رسول الله و بين قريش وذلك قبل مخرج ابي سفيان و اصحابه الي الشام - (جدا ٢٠١٠) اور تافلہ کی روانگی ہے قبل مسلمانوں اور قریش مکہ کے در میان جنگ چھڑ گنی تھی اور ان کڑا ٹیول میں لو گ مارے جا چکتے تھے اور (مشہور مشرک) ابن مصرفی ماراحیا چکا تھا اور قریش کے لوگ قید کی بھی بنائے جا چکتے تھے اور بیہ دافغہ تقریش نے اور مسلمانوں کے در میان جنگ کے مطاقعاں ہو جانے گایا عث بن گیااور بیہ سب کیجھ ابو عنیان اوراس کے رفقاء کے شام کی جانب قافلہ ستجارت کی شکل میں نگلنے سے قبل پیش آ چکا تھا۔ اور جلیل القدر محدث ومفسرا بن کثیر (رحمه الله) بنی تاریخ البدایة والنهایه میں تح میر فرماتے ہیں: باب سرية عبد الله بن جحش التي كان سببا الغزوة بدر العظمي و ذلك يوم الْفُرِ قَالَ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَلِيْرٌ ۖ (٢٠٠٥ - ١٠٠٠) باب سريه مبدالله بن جش(مريه - تخله)جو عبب بنابدر مبرى ك فزوه كالورجس كـ متعلق قرآن ف يه كميا اوریہ دن ہے حق و باطل کے تکھر جانے کاوہون جبکہ (حق و باطل کی جنگ کے لیے)ووجماعتیں آپتی میں ملیس اورالقدہر شے پر قادر ہے"۔

قریش کا تجارتی قافلہ جب نفع کثیر کر کے شام ہے واپس ہو کر مکہ جارہاتھا بدرے قریب ہو کر گذرا تو نبی اکرم کو علم ہوا آپ نے فوراصحابہ کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، بعض حضرات نے بخوشی اس کے مقابلہ کے لئے آماد کی ظاہر کی اور بعض نے یہ سمجھ کر کہ سمی اہم جنگ کامعاملہ نہیں ہے اس کے تعاقب پر آلماد کی کا ثبوت نہیں دیاچنا نچے ابن کثیر نے بروایت محد بن سخق اس واقعہ کااس طرح ذکر کیا ہے:

وقال هذه غير قريش فيها اموالهم فاحرجوا اليها لعل الله يغنمكموها فانتدب الناس فخفف بعضهم و ثقل بعض و ذلك إنهم لم يظنوا ان رسول الله يلقى حربا ـ نبی آئر م نے فرمایا ہے قریش کا قافلہ جارہا ہے جس میں ان کے مال تجارت ہے اس کا تعاقب کروں کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لئے مال غنیمت بنادے کیس او گوں کو اس کے لئے پیکارا گیا تو بعض نے اس کو پیند کیااور بعض نے نکلنے میں گرانی محسوس کیاوریہ عدول حکمی کے پیش نظر نہیں بلکہ اس لئے تھی کہ وہ سمجھ

### رہے تھے کہ رسول 🐠 کسی جنگ کے ارادہ ہے شبیں جارہے ہیں۔

مسلمانوں گابیہ لشکر جو قافلہ کے تعاقب میں نگا سامان حرب ہے برواہ ہو کر مدینہ سے نگا، مشہور روایت کے مطابق ان کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی جبکہ بحمراللہ مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں کی آبادی ہزار ہا بالغ نفوس پر مشتمل تھی اور چند تکواریں دو تین گھوڑے ساٹھ زرہ اور صرف ساٹھ اونٹ ان کا مناع جنگ تھا در آنحالیکہ مسلمانوں کے پاس بلکہ خود نگلنے والے مجاہدین کے پاس مدینہ میں بیش از بیش سامان جنگ اور اونٹ اور گھوڑے موجود تھے، فرض سے لشکر جنگی لشکر نہیں تھا بلکہ فدا کاران توحید کا یک مختصر سا قافلہ تھا جو قرایش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کرد شمن کے ہوایہ بنانے نگا تھا۔

ابوسفیان کومسلمانوں کے تعاقب کاحال معلوم ہو تو گھیر ایااور فوراً ضمضم نامی ایک شخص گواجیر بنا کر مکہ روانہ کیا کہ وہ قریش کواس معاملہ کی خبر دے اور مدد طلب کرے۔ سر دران تقریش آماد کا جنگ ہو کراپنے اپنے اشکر کو کے کر فکل گھڑے ہوئے اور اس کر و فرے نگلے کہ تعداد میں ایک ہزار تھے نیزے اور تلواریں بے شار تھیں سات سوزرہ سنز گھوڑے اور بے تعداد اونٹ تھے وہ او کچی ہے نیزے اور تلواریں سجے ڈھالیں اور بکنز لگائے ، نشہ غرور میں جھومتے ہوئے بدر کی جانب بڑھے۔

اد ھر مسلمان آ گے بڑھتے ہوئے جبوادی صفراء کے قریب پہنچے تو نبی اکرم نے بسبس بن عمر واور عدی بن الز غباء کوجاسوس بناکر بھیجا کہ وہ قافلہ کا حال معلوم کر کے آئیں ابن انتخق کی کہتے ہیں کہ یہ دونوں بدر پہنچے تو وہاں کنویں کے قریب فبیلہ مجہینہ گاایک شخص مجدی بن عمر و موجود تصااور نزدیک ہی دولڑ کیاں آپس میں بات چیت گررہی تھیں۔

ا یک نے دوسر گ سے کہا کہ کل بیا پرسول یہاں قرایتی قافلہ آنیوالا ہے میں اس میں کام کروں گی اور تیرا قرض اتار دول گی اور پھر مجدی نے اس لڑگی کی تصدیق گی۔ ہسبس نے بیہ سنا تووہ اور عدی او نئوں کو پانی پلا کر، فور آروانہ ہوگئے۔ (تاریخ ابن کشر جدم ص ۱۶۵۵ء سے سامن بشام جدا دروش الانف جدم)

دوسر ی جانب ابوسفیان ڈر تااور چھیتا قافلہ ہے آگے بڑھ کر تجسس حال کے لئے بدر پہنچا، مجد ی وہان موجود تھا،ابوسفیان نے دریافت کیا تونے کسی اجنبی کو توبیہاں نہیں دیکھا؟

مجدی نے کہااور تو گوئی نی بات نظر نہیں آئی البتہ تھوڑی دیر ہوئی کہ غیر متعارف دو آدمی ضروریہاں آئے تھے اور او نٹوں کوپانی پلا کروالیں ہوگئے۔

ابوسفیان کنویں کے پال گیاتواونٹول کی لید ہڑی دیکھی اس نے لید گو کریداتو تھجور کی گٹھلیاں نگلیں،ابوسفیان نے یہ دیکھے کر کہابلا شبہ بیہاونٹ بیٹر ب کے تھے اور تیزی کے ساتھ قافلہ تک پہنچااور حالات سے باخبر کر کے قافلہ کارخ ساحل کی جانب پھیر دیااور بدر گوبائیں ہاتھ چھوڑ تا ہوامکہ کو چل دیا۔

( تاريخ ابن كثير جلد ٢ ص ٢٥ عومير ت ابن بشام جلد اروض الانف جيد ٢)

ا: ابولہب کے علاوہ سب ہی تھے ،ابولہب بیمار تھا۔اسلئے اس نے اپنا قائم مقام و ہے دیا تھا۔

ا: مسلم ابوداؤد

اس مدت میں مسلمان وادئ صفراءے گذر کروادئ ذفران تک پہنچ چکے تھے یہاں اترے توایک جانب بسبس اور عدی سے یہ معلوم ہوا کہ عنقر بب ابوسفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے دوسر می جانب بیہ پنة لگا کہ مکہ سے قریش ایک ہزار جمیعت لے کر کروفر کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کی غرض سے بدر کی جانب بڑھ درہے ہیں۔

ابوسفیان نے جب ساحلی جانب اختیار کرلی اور اس گویہ یقین ہو گیا کہ اگر مسلمان میرے تعاقب کے لئے بدر کی جانب آئیں گے تو میں ان کی زوجے محفوظ رہوں گا۔ اس لئے اس نے مکہ کی جانب دو سر اقاصد روانہ آیا کہ اب جنگ کی خرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی زوجے نئے کر جلدی مکہ پہنچ جانے والا ہوں قریش بدر کے اب جنگ کی خرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی زوجے نئے کر جلدی مکہ پہنچ جانے والا ہوں قریش بدر کے قریب آچکے تھے کہ قاصد نے ابوسفیان کا پیغام سایا مگر ابو جہل نے والبی کے لئے بخق کے ساتھ انکار کر دیاور کہا کہ اب بدر ضرور بہنچنا ہے اور مسلمانوں کا قلع قمع کر کے اس کا نئے کو ہمیشہ کیلئے نکال دینا ہے۔ دیاور کہا کہ اب بدر ضرور بہنچنا ہے اور مسلمانوں کا قلع قمع کر کے اس کا نئے کو ہمیشہ کیلئے نکال دینا ہے۔ دیاور کہا کہ اب بدر ضرور بہنچنا ہے اور مسلمانوں کا قلع قمع کر کے اس کا نئے کو ہمیشہ کیلئے نکال دینا ہے۔

بہر حال مسلمانوں کو جب وادی ذفران میں بید دونوں خبریں لیس تو نبی اکرم علی نے سحابہ سے دوبارہ مشورہ ضروی سمجھاکیوں کہ اب معاملہ کٹھن تھا مسلمان ہے سر وسامان اور پھر تھوڑی تعداد میں تھے اور دشمن ہر طرح وقت کے ہتھیاروں ہے مسلح، کثیر سامان جنگ کے مالک تھے اور تعداد میں تین گئے ہے بھی زیادہ اور بقول ارباب سیر ت انصار اگرچہ رسول اللہ کا معیت سفر کو صد ہزار باعث نازش و مبابات مجھتے اور ہم کاب رہتے تھے لیکن عقبہ ثانیہ کے وقت وہ نبی اگرم کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ جب تک قریش یا غیر قریش اپنی جانب سے مدینہ پر حملہ آور نہ ہول انصار مدینہ سے باہر نگل کر جنگ کے لئے مجبور نہیں معامدہ کر سے گئے گئے ور نہیں معامدہ کر سے ایک کے لئے مجبور نہیں معامدہ کر سے کاب کے لئے مجبور نہیں معامدہ کر گئے گئے ایک کے لئے مجبور نہیں معامدہ کر گئے گئے ایک کے لئے مجبور نہیں معامدہ کر گئے ہور نہیں معامدہ کر گئے گئے ایک کے لئے مجبور نہیں معامدہ کر گئے گئے کہ معامدہ کر گئے گئے کہور نہیں معامدہ کر گئے گئے کر جنگ کے گئے مجبور نہیں معامدہ کی گئے گئے کہور نہیں معامدہ کر گئے گئے کہور نہیں معامدہ کیا گئے کہور نہیں معامدہ کیا گئے کہور نہیں معامدہ کر کیا گئے گئے کہور نہیں معامدہ کر کئے گئے کر کئے گئے کہور نہیں معامدہ کر کئے گئے کہور نہیں معامدہ کر کئے گئے کہور نہیں معامدہ کیا گئے کہور نہیں میں کر کھا گئے کہور نہیں کر گئے گئے کہور کو کھر کر کھا گئے کشور کر گئے گئے کہور نہیں کر کھیا گئے گئے کھور کھر کے گئے گئے کہور نہیں کر گئے گئے کہور کھر کے گئے کہور کھر کے گئے گئے کہور کھر کے گئے کہور کھر کے گئے کہور کر کھر کے گئے کہور کھر کے گئے گئے کر کھر کے گئے کہور کھر کے گئے کہور کھر کے گئے کہور کھر کے گئے کر کے گئے کر کھر کے گئے کر کھر کے گئے گئے کہور کھر کے گئے کر کھر کے گئے کہور کھر کے گئے کر کھر کے گئے کہور کھر کے گئے کے گئے کہور کھر کے گئے گئے کہور کھر کے گئے کر کے گئے کہور کھر کے گئے کے گئے کر کھر کے گئے کر کھر کے گئے کر کے گئے کر کے کہور کھر

مشورہ کے لیے بیا ہم وجوہ تھیں جن کے پیش نظر نبی اگرم 🥦 نے سحابہ سے مشورہ فرمایا آپ 🐸 نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سر پر ہے اور قافلہ قریب!اب بتاؤ کیا جا ہتے ہو جنگ کر کے حق و باطل کا فیصلہ یا بغیر کا ٹٹا گئے قافلے پر قبصنہ ؟

مسلمانوں نے جب یہ سنا تو بعض نے طبعی طور پر جنگ کی مخالفت کی اور اس بارے میں گرانی محسوس کی اور اس بارے میں گرانی محسوس کی ادادے سے نہیں نگلے تھے اس لئے ہے ہر و سامان ہیں ہم تواب بھی یہی چاہتے ہیں کہ قافلہ پر قبضہ کر کے واپس چلے جائیں، نبی اکر م ﷺ نے اس کم ور رائے کو ناپیند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قافلہ کو چھوڑو،اباس قوم کے متعلق رائے دوجو تمہارے مقابلہ کے لئے مکہ سے نگل آئی بعض او گوں نے جب دوبارہ عذر کیا تو آپ ﷺ نے پھر پہلی بات اوٹادی تب جلیل القدر سحابہ ابو بکر، ممر، علی سمجھ گئے کہ مرضی مبارک حق وباطل کی جنگ سے وابستہ ہے اس لئے انھول نے جذبہ و فاداری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم ہر طرح جنگ کے لئے تیار ہیں اور اسلام کی خاطر آپ ﷺ کے لیسنہ کی جگد اپنا خون بہانے کو حاضر میں او حضر سے مقداد ہے تو اس شدومد کے ساتھ فداکار انہ جذبات کا اظہار کیا کہ صحابہ کو نون بہانے کو حاضر میں او حضر سے مقداد ہے تو اس شدومد کے ساتھ فداکار انہ جذبات کا اظہار کیا کہ صحابہ کو ان کی تقریر پر رشک ہونے لگا۔ مگر آپ ﷺ اب بھی نگاہ مبارک سے سی بات کے طالب نظر آ رہے تھے یہ ان کی تقریر پر رشک ہونے لگا۔ مگر آپ ﷺ اب بھی نگاہ مبارک سے سی بات کے طالب نظر آ رہے تھے یہ ان کی تقریر پر رشک ہونے لگا۔ مگر آپ ﷺ اب بھی نگاہ مبارک سے سی بات کے طالب نظر آ رہے تھے یہ سے بھی نگاہ مبارک سے سی بات کے طالب نظر آ رہے تھے یہ بھی بھی بیات کے طالب نظر آ رہے تھے یہ بھی بیات کے طالب نظر آ رہے تھے یہ بھی بیات کے طالب نظر آ رہے تھے یہ بیات کے طالب نظر آ رہے تھے بیات کے طالب نظر آ رہے تھے یہ بیات کے طالب نظر آ رہے تھے بیات کے طالب نظر آ رہے تھے بیات کے طالب نظر آ رہے تھے بیات کی طالب نظر آ رہے تھے بیات کے طالب نظر آ رہے بیات کے طالب نظر آ رہے بیات کے طالب نے نگر آ رہے بیات کے طالب نے کیات کے در آب کے بیات کے طالب نے کی بیات کے طالب نے کیات کے در اس کی بیات کے طالب کی کیات کے دی کی بیات کے طالب کی کی بیات کے د

ا: سیرت و تاریخ کی کتابوں میں عمومایہ قول مذکورے۔

و مکھے کرانصار میں سے حضرت سعد بن معادؓ گھڑے ہوئے اور عرض کیا:یار سول اللہ! کیا ہم انصار کی جانب اشارہ ہے کہ ہم کچھ عرض کریں اور پھر انصار کی جانب سے بوری و فاداری اور فداکاری کا یقین د لاتے ہوئے نہایت مؤثر تقریر فرمائی۔

مہاجرین وانصار کی میہ تقاریر سن کر سرور عالم کا چبر ہُ مبارک مسرت سے تمتمااٹھا اُور آپ نے ارشاد فرمایا:

اب اللہ کے نام پر آ گے بڑھواور بشارت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو گروہ ( قافلہ اللہ اور مشر کین مکہ کالشکر ) بیں سے ایک کو تمہارے قبضہ میں دیدوں گااور قافلہ نہیں بلکہ مشر کین گالشکر ) تمہارے قبضہ میں دیدوں گااور خدا گاور خدا گاوعدہ بلا شبہ سچاہے اور قسم بخدا بیں جنگ سے قبل انجھی سے قوم کے سر داروں کی قبل گاہ گود کیھ رہا ہوں خاور صحیح مسلم بیں ہے کہ آپ نے بدر پہنچ کرزمین پرہا تھ رکھ کر بتایا کہ اس جگہ فلال قبل گاور بیماں فلال قبل ہوگا۔"

سلف سے خلف تک تمام مفسرین محد ثین اور اصحاب سیر و تاریخ اس پر متفق ہیں کہ یہی وہ مشورہ ہے جس کے متعلق سور وَانفال کی بیہ آیات نازل ہو کی ہیں۔

مجر موں کو بیہ بات پبند نہ آئے۔ اب مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب والے رخ"عدو ۃ الد نیا" پر خیمہ زن ہو

گروہ ملے جس کے مقابلہ میں کانٹا بھی نہ لگے اور اللہ گاار ادہ بیہ نقا کہ وہ اپنے وعدہ کے گلمات ہے حق کو

ٹابت کر د کھائے اور کا فرول کی جڑ گاٹ دے اور اس طرح حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل اگر چہ

ا: جناري ومسلم نسائی وعام کتب سير و تار رخ \_

r: زر قانی جلداص ۸۰ س\_

گئے اور مشر کین مکہ آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ ہے دور مکہ کی جانب والے رخ "عدوۃ القصوی " پراترے اور محافی جنگ کا نقشہ اس طرح بند کر مسلمان اور مشر کین بالمقابل سے اور ابو سفیان کا قافلہ اس وقت ساحل کی جانب نیچے مشر کین مکہ کی نفرت و مدد کے لے بےروک نیچے مشر کین مکہ کی نفرت و مدد کے لے بےروک نوگ آگئے اور کمک کا کام دے مکتے ہیں اور پھر یہ جیب صورت حال تھی کہ مسلمانوں کا محافہ جنگ اس درجہ ریتیا تھا کہ انسانوں اور چوپاؤں دونوں کے قدم ریت میں دھنے جارہ سے تھے اور چیناد شور ہو رہا تھا مگر مشر کین کا محافہ جنگ بھواراور پختے فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن تعداد میں تین گئے سے زیادہ سامان جنگ میں پور کی طرح تھا۔ خرض دشمن تعداد میں تعداد میں مین گئے سے زیادہ سامان جنگ میں پور کی طرح ممکن جائے وقوع نہایت عمدہ اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ قافلہ کی کمک موقع میں تو تعداد میں بہت کم، اسلحہ جنگ برائے نام، سامان حرب نہ ہونے کے برابرہ مواریوں کا شار برائے بیت جائے وقوع حدد رجہ خراب اور ان تمام ناساز گار حالات کے ساتھ کمک قطعاً غیر متوقع مواریوں کا شار برائے بی پر قابض اور مسلمان اس سے محروم۔

ظاہر ہے کہ آلیں حالت میں اگر مسلمان کوان کی ذاتی رائے پر چھوڑ دیاجا تا توان کی عقل و خرد بہ اسباب ظاہر اس کے سوااور کیافیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس وقت کو ٹال دیں اور دشمن سے کسی ایسے دو سرے وقت کے لئے جنگ کا قول و قرار کریں کہ وہ دشمن کی طرح ہر حیثیت ہے جنگ کے لئے تیار ہوں چنا تھچا ہی بناء پر مسلمانوں نے واد کُ فران میں شور کی کے وقت ابتدائیمی کہا بھی گروحی الہی کے ذریعہ چونکہ نبی اگر م سے بید معلوم ہوچکا تھا کہ خدا گا ۔ بہی وعدہ کہ تم کو «عیر اور نفیر" دونوں میں ہے ایک پر مسلط کر دیاجائے گا، صرف اس شکل میں پورا ہونے والا ہے کہ مسلمان مشرکیوں کے لئے دالا ہے کہ مسلمان مشرکیوں کے لئے دائیں کی مقابلہ کریں اور حق و باطل کے اس معرکہ میں مسلمان گا میاب ہوں مشرکیوں ناکام و خاسر ،اس لئے مسلمانوں نے پنجبر سے کی مرضی پاکر ہمہ قسم کی ہے سر و سامانی کے باوجود خود کو حق و باطل کی معرکہ آرائی کے لئے والہانہ و فداکارانہ جذبہ پاک کے ساتھ میش کر دیا۔

اليي صورت حال كو قر آن عزيز في اس معجز انداسلوب بيان كے ساتھ ظاہر كيا ہے:

لڑائی کی بات تھہراتے تو ضرور جنگ کے وقت کے بارہ میں تم اختلاف کرتے کیونکہ تم چاہتے ہو کہ کسی حالت میں جنگ نہ ہو اور دستمن جاہتا ہے کہ ضرور جنگ ہو ( یعنی تمہیں دشمنوں کی کثرت اور اپنی ہر وسامانی کا ندیشہ تھااور قافلہ پر تسلط آسان نظر آر ہاتھااور دشمن اپنی کثرت اور سازوسامان کے ہل پر تھمنیڈ کیے ہوئے تھالیکن اللہ نے دونوں کشکروں کو بھڑ اویا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اے کرد کھائے نیز اسلئے کہ جے بلاک ہونا ہے! تمام جحت کے بعد ہلاگ ہواور جوز ندہ رہنے والا ہے اتمام جحت کے بعد زندہ رہے اور بلا شہراللہ سب کی سنتااور سب بچھ جانتا ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِيَدُر وَّأَنْتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ إِذْ تَقُولُ لِللّٰمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنِ الْمَلَاثِكَةِ مُنْزِلِيْنَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ مَنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةِ اللّٰهِ إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةِ اللّٰهِ إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمِ هُلَا أَيْمَدُ إِلّٰا بُشُرْى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِن عَنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مِن اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مَن النَّا الله الله الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مَن اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مَن النَّالُونَ عَنْد اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مَن اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مَن اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَقْطَعَ طَرَفًا مَن اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَلْعُلْوا خَالِهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَعْطَعَ طَرَفًا مَن اللّٰهِ الْمُلْوَا أَوْ يَكُبِينَهُمْ فَيَنْقُلِبُوا خَالِيْفَ وَا اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَلِيَا اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الْمُسْتَقِيْقِ الللهُ اللهُ اللهُ الْقَوْلُونَا أَوْ يَكُنِهُمُ فَيَنْقُلِمُوا خَالِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللهُ اللّٰهِ الْعَرِيْنِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰوالِيْلِيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

اور اللہ تمہاری مدو کر چکا ہے بدر کی لڑائی میں اور تم گمز ور حالت میں تھے ہیں اللہ ہے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ (یہ جب ہوا) کہ تو مسلمانوں ہے کہہ رہاتھا کہ تم کو کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدو کو آ سان ہے اتر نے والے تین ہزار فرشتے بھیجے ، ہاں بلا شبہ اگر تم صبر کرواور تقوی کی راہ اختیار کر و اور پھر ایسا ہو کہ دشمن ای دم تم پر چڑھ آئے تو تمہارا پروردگار (بھی) پانچ ہزار نشان رکھنے والوں ہے تمہاری مدو کرے گا اللہ نے صرف یہ اسلام کیا کہ تمہارا پروردگار (بھی) پانچ ہزار نشان رکھنے والوں ہے تمہاری مدو کرے گا اللہ جو بچھ بھی ہے اللہ کی ہی طرف ہے ہاس کی طاقت سب پر غالب ہے اور وہ اپنے تمام کا موں میں حکمت رکھنے والا ہے اور نیز اس کئے کہ منکرین حق کی جمعیت وطاقت کا ایک حصہ برگار کردے ابھیں اس ورجہ ذکیل و خوار کرے کہ دونام او ہو کرا کے یاؤں پھر جائیں۔

### اعائے نسرت

غرض اس حالت میں دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہوئے تواول آپ سے نے مسلمانوں کی صفوف گودرست فرمایااور پھراس عریش (خس پوش جھو نپڑی) کے بنیچے جاکر جو آپ کے لئے میدان جنگ میں بنا دی گئی تھی درگاہ الہی میں الحاح و تضرع کے ساتھ د عاشر وع کر دی اور عرض کیا:

اللهم انجزلي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابةُ من اهل الاسلام لا تعبد في الارض-

خدایا! تونے مجھ سے جو وعد ہُ (نصرت) فرمایااس کو پورا کر۔ خدایا!اگریہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہوگئے تو پھر خطہ ٗ زمین پر کوئی تیراعبادت گذار باقی نہیں رہے گا۔ صداین اکبڑ نے دیکھاتو قریب آئے اور عرض کیا: خدا کے رسول! ابس سیجیے اللہ تعالیٰ اپناوعدہ ضرور پورا گرے گا۔

Hylan - 5

اور آخریبی ہوا بھی کہ ہر قشم کے ناساز گار حالات اور اس درجہ کمزوری کے باوجود کہ کسی مسلمان کا اس معرکہ سے صحیح معرکہ سے صحیح و سالم نیج کر نکل جاناخود ایک معجزہ ہوتا مسلمانوں کو غیبی نصرت وامداد نے بامراد اور کامیاب کیا، فتح اور نصرت نے قدم چو ہے ،اور تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور جیرت زاا نقلاب پیشس کر دیا فتح اور مشرکین قرایش کے تمام سرداراور مشہور نبرد آزماہی قبل نہیں ہوئے بلکہ شرک و کفرکی اجتماعی طاقت ہی کا خاتمہ ہو گیا۔

یه نیبی نصرت کیا تھی؟ قر آن حکیم اس کاجواب متعدد آیات میں بید بتاہے

ا) مسلمانوں کی تگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں او رہشر کیبن کی نگاہوں میں مسلمان مٹھی بھر معلوم ہوئے تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائیں اور معرک حق و باطل ٹل نہ جائے ۔

اور ایک وقت میں دوگئے معلوم ہوئے تاکہ مسلمانوں سے مرعوب ہر کررہ جائیں۔

۱) مسلمانوں کی دعا، پراول انگی مدوا یک ہزار فر شنوں سے کی گئی اور پھر بیہ تعداد بڑھا کر تین ہزار کر دمی گئی۔ اور آگر دشمن تم پر یک گخت حملہ کر دے تو ہم تین ہزار کی بجائے یا پٹی ہزار فرشنول سے مد د کریں گے

- ۳) مسلمانوں پر عین معرکہ کے وقت او نگھ طاری کر دی جس کے چند منٹ بعدان گی بیداری نے ان میں ایک نی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی۔
- ۳) آسان سے پانی برساکر مسلمانوں کے لئے ریٹیلی زمین کو پختہ فرش کی طرح بنادیااور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھے میں پانی مہیا کر دیااور د شمتوں کی زمین کو کیچڑ کی طرح دلدل بناڈالا

بہر حال معرکہ ' جنگ بیا ہوااور دونوں جانب سے نبر و آزماایک دوسرے کے مقابل ہو کر ھل من مبارز پگار نے اور داد شجاعت دینے لگے اور پھر یکا یک ہجوی جنگ شر وع ہو گئی مسلمان اول تو جنگ مغلوبہ لڑے گر فراغت دعاء کے بعد جب میدان جنگ میں آگر نبی اگرم نے شاھت الو بوہ "چہرے روسیاہ ہوں" پڑھتے ہوئے مٹھی تجر خاگ اور کنگریاں وشمنوں کی جانب تجھینگیں توخدائے برحق کی معجزانہ قدرت نے ہوا کے ذریعہ اس کے ذرات تمام مشر کیبن کی آئکھوں تک پہنچادیے اور وہ اس ناگہانی پریشانی سے مضطرب ہو کر آئکھیں ملنے لگے اور جنگ مغلوبہ " جنگ غالبہ " کی شکل میں بدل گئی۔

### وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَلْمِي

(اے محمد )اور تونے جب (گنگریاں) کچھینکیں بتو در حقیقت تونے نہیں پچھینکیں بلکہ اللہ نے پچینکیس (کیونکہ انسانی ہاتھ ایک مٹھی میں اتنے بڑے لفتکر کے ہر آدمی پر رمی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو کچھ ہوانی کے ہاتھ پر خداکا معجزہ دوار)

اور دیر شہیں گلی کہ مشر کین کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے اور دشمنوں کے پیراکھڑ گئے وہ بھا گئے تھے مگر بھاگئے تھے مگر بھا گئے گاموقع نہ پاتنے تھے چنانچہ ان کے ستر آدمی قبل ہوئے اور ستر گر فباراور ہاقی نے راہ فراراختیار کی۔ مسلمان اگر چہ خدا کی نفرت اور اس کے فضل سے کامیاب ہوئے اور فنچ و کامر انی کے مالک ہے تاہم ہائیس مجاہدین نے بھی جام شہادت نوش کیا۔

# 

بدر کامعر کہ مؤر خین اور اصحاب سیر ہے بھی اگر چہ اپنی تاریخی اہمیت کااعتراف کراتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ معر کہ بدرایک ہنگامی معر کہ نہیں تھابلکہ اس نے قریش مکہ کی قوت گاہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیااور مسلمانوں کے لئے اعلاء کلمۃ اللہ کی راہیں کھول دیں لیکن وہ بھی اس حقیقت حال سے شاید بے خبر ہیں کہ معر کہ بدر صرف مشر کین مکہ اور مسلمانوں کی آویزش حق وباطل کا معر کہ نہیں تھابلکہ جس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیااس وقت دنیا ایک موڑ پر کھڑی تھی اور تاریخ عالم اشہب تیزگام اس موڑ پر جیران سر گر دال کھڑا تھا کہ کس جانب رخ کرے اسلے بدرگا نقلاب عالمگیرا نقلاب تھا۔

صفحی عالم پراگر بدرگامعر که پیش نه آتااور مشر کین مکه کی طاقت شکست و ریخت نه ہوتی توبلا شبه نه صرف ججاز نه صرف عرب و مجمع بلکه کا مُنات ہستی کا ہر ایک بحر و بر ظلم ، سر کشی اور باطل ہے دوچار رہتا۔ آزادی ضمیر فنا ہو جاتی جذبات حق مٹ کررہ جاتے اور سب ظلم وجر کے بل پراپنے لئے آپ جگه پیدا کر لیتے ، اب جبکه بدر کا معر که پیش آگیا اور مشر کین مکه کی قوت لوٹ گئی تو دنیا نے موڑے آگے بڑھ کر وہ راہ اختیار کر لی آزادی ضمیر ، عدل و انسان من کہ کی قوت لوٹ گئی تو دنیا نے موڑے آگے بڑھ کر وہ راہ اختیار کر لی آزادی ضمیر ، عدل و انسان ، حق پر ستی اور نکوکاری کی راہ تھی جہاں ضعفوں کی نصرت فرض اور بیچار وں کیلئے چار ہ کار مہیا تھا اس لئے خدا کا بیا عظیم الشان احسان که بدر میں حق کو فتح و کام انی نصیب ہوئی صرف مسلمانوں ، ی کے لیے شہیں تھا بلکہ تمام کا نیات انسانی پر احسان عظیم تھا۔

مولاناابوالكلام آزادنے كياخوب فرمايا:

بعض او قات قدرتی حوادث کاایک معمولی ساواقعہ بھی فنتج وشکست کافیصلہ کر دیتا ہے جنگ واٹر لو

کے تمام مؤر خین منفق ہیں کہ اگر کااور ۱۸جون ۱۸اع کی در میانی شب میں بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا کیوں کہ اس صورت میں نیولین کو زمین خشک ہونے کا بارہ بج تک انتظار کرنا پڑتا۔ سویرے ہی لڑائی شروع کر دیتا نتیجہ یہ فکلنا کہ بلوشر کے پہنچنے سے پہلے ویکنائٹن کو شکست ہوجاتی ، واٹر لو میں اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاس نقشہ بدل جاتا۔ لیکن آگر بدر میں نہ ہوئی ہوتی تو گیا ہوتا کہ جاتا۔ لیکن آگر بدر میں نہ ہوئی ہوتی تو گیا ہوتا کہ خاتی و سعادت کا نقشہ الت جاتا۔ ایس طرح پنج براسلام نے اپنی دعاء میں اشارہ گیا تھا۔ اللهم ان تھلك هذه العصابة فلا نعبد فی الارض خدایا! اگر خدام حق کی یہ چھوٹی می جماعت آج بلاک ہوگئی تو کر وارضی میں تیرا سیاعیادت گذار کوئی نہیں رہے گا۔ (ترمین التران بلد عن 15 ہلاک ہوگئی تو کر وارضی میں تیرا سیاعیادت گذار کوئی نہیں رہے گا۔ (ترمین التران بلد عن 16 ہد)

# الراس ما يان روشي يك فروه يدرير و باره أظم

غزوہ بدر سے متعلق بیان کردہ تفصیلات جمہور علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں خصوصاً اس مسئلہ میں توسلف وظف ہیں ہے کئی کو مسلم ان جب مدینہ سے نکلے توصر ف قافلہ پر حملہ مقصود تھا لیکن وادی دُوران میں پہنچ کر قدرتی حادثہ نے ایک دوسر سے مقابلہ سے دوجار کر دیااور یہ مشرکین مکہ دہ یورش تھی جو مسلمانوں کا قلع قبع کرنے کے لئے ظہور میں آئی اور اب مسلمانوں کو «عیر و نفیر "لاو کے ساتھ واسط پڑ گیااس کے بہی وہ مقام ہے جہان مسلمانوں کو بذریعہ و حی یہ بشارت سائی گئی کہ ان دونوں میں سے کی ایک کو مسلمانوں کے سپر دکر دیاجائے گااور بعض مسلمانوں نو برچہ انسانی کمزوری کی بناء پر نفیر کے مقابلہ میں عیر کو ترجیج و سے کا خیال ظاہر کیا گراور بعض مسلمانوں نے اگر چہ انسانی کمزوری کی بناء پر نفیر کے مقابلہ میں عیر کو ترجیج و سے کا خیال ظاہر کیا گراور مشورہ کے بعد آخروہی فیصلہ ہواجو حدہ ای مقابلہ کو مقدر کر چکا ہے اور اس کا خدااور خدا کی مرضی تھی۔

چنانچه قر آن عزیزکی آیات

كُمُّا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ لِيَيْتِكَ بِالْحَقِّ (الانفال ١٥٠٠)

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُولَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ (النفال:٣٢:٨)

ای حقیقت کااعلان کرر ہی ہیں۔

گرجمہور کے ان مسلمات کے خلاف مولانا شبلی (مرحوم منفور) نے سیر قالنبی جلداول میں بید دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان شروع ہی میں مدینہ سے صرف ''نفر'' کے لئے نکلے تھے اور خدا کے وعدہ ''عیر و نفیر 'کاحال مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا اور نبی اکرم سی نے عیر و نفیر کے متعلق جو کچھ مشورہ کیا اور صحابہ "نے جو کتب سیر میں مذکور زبر دست نقار پر فرمائیں وہ سب وادئ ذفران میں نہیں بلکہ مدینہ ہی میں ہو چکا تھا۔

مولانائے مرحوم نے اپنے اس وعوے کو ثابت گرنے کے لئے طویل بحث فرمائی ہے اور احادیث وسیر میں ند کور واقعات کی تر تیب کااس لئے انکار کر دیاہے کہ وہ اس تر تیب کو قر آن کی تصریحات کے خلاف سیجھتے میں اور میہ کہ بعض سیجے احادیث وروایات بھی ان کے خیال کی ہی تائید کرتی ہیں۔

چونکہ میہ مسئلہ علمی نظرو فکر سے تعلق رکھتا ہے اس لئے از پس ضروری ہے کہ قر آن عزیز ہی کی روشنی میں مناظرانہ اسلوب سے نیچ کرخالص تحقیقی رنگ میں اس پر "مجاکمہ "کیاجائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو سکے۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کی تفصیلات دیتے ہوئے دو جگہ بھر احت اس حقیقت گاعلان کیاہے کہ نفیر کا معاملہ مدینہ سے عیر کی خاطر نکلنے کے بعد احیانک سامنے آیااور اس لئے بعض مسلمانوں نے نفیر کے مقابلہ گوارتدا، \*خطرہ کی زگاہے دیکھالور گرال محسوس کیا۔

۱) پہلامقام سور ڈانفال کی وہ چند آیات ہیں جو علی میں جو تقریباسات یا آٹھ آیات ہیں۔

قرآن عزیزنے ان آیات میں اس پورے واقعہ گواختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو معرکہ 'بدر میں از اول تا آخر پیش آیا یعنی مدینہ سے نگلنے پر مسلمانوں کے سامنے کیا کیا صور تیں پیش آئیں وہ سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ مر بوط کر کے بیان کی گئی ہیں اپس جس طرح

کے ساتھ ۔ ۔ ۔ کا تعلق ہے، اس طرح ۔ ۔ کا تعلق ہے، اس طرح ۔ ۔

اور نے نے اور مناکہ امار کے اس

وغیرہ واقعات کا بھی تعلق ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مولانا شبلی مرحوم بھی جمہور کے ساتھ اس پر متفق ہیں کہ نبی اکرم کے گادرگاہ الہٰی میں استغاثہ میش کرنا، ملائکہ مدد کا آنا، مسلمانوں پر او نگھ طاری کر کے تازہ وم کر دینا، آ سان سے پانی کا برس کر مسلمانوں کے حق میں رحمت ثابت ہونا یہ کل معاملات اس آن ہی نہیں پیش آگئے تھے جس آن میں مسلمان مدینہ سے نگلے تھے بلکہ یہ ایک طویل سلسلہ تھا جو ایک مدت کے اندر و قوع پذریر ہو تارہا ہے۔

پس اگر بقول مولانائے مرحوم آیت میں اس آن کے ماسواجو مدینہ سے خرون کے ساتھ مربوط ہو اور کچھ مراد نہیں ہے تو پھر یہ تشکیم کرنا پڑے گا کہ باقی وہ تمام واقعات جواس آیت کے ساتھ مربوط کر کے بیان ہوئے ہیں گو کلام مستانف ہے کی حیثیت میں کیوں نہ ہوں' وہ سب جھی ایک ہی آن سے متعلق اور ظاہر ہے کہ یہ قطعاً باطل اور خلاف واقعہ ہاس لے اس آیت کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ قرآن عزیز عام بول چال اور محاوہ کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں گو ذرااس واقعہ کی جانب بھی نظر کرنی چاہے۔

"جب پروردگار نے تم کوایک مرتبہ مدینہ سے باہر حق کی خاطر نکالا تھااور تمہارے سامنے الیسی صورت حال پیش آگئی تھی کہ تم پر ہیہ گراں گذر نے لگا تھا کہ کیوں ہم مدینہ سے باہر نکلے کہ آخر ہمارے سامنے یہ صورت گراں بار آگئی اور یہ وہ وقت تھا جبکہ خدانے تم سے "عیر و نفیر" میں سے

ایک گاوعده کیاو غیر هوغیره۔" پر

یہی وجہ ہے کہ تمام مفسرین آیت بیہ فرمارے ہیں:

کے متعلق عربیت کے قاعدہ سے

والحملة في موضع الحال وهي حال مقدرة لان الكراهة وقعت بعد الخروج كما تراه ان شاء الله تعالى و يعتبر ذلك ممتدأ ـ

(روح المعاني، لحد ٩ ص ٢٥١ و اس كثير و روح لابيان والبحر المنجيط ، عبره)

اور یہ جملہ واقع ہو رہا ہے اور یہ حال مقدرہ ہے اس لئے کہ جس گراہت کا آیت میں ذکر ہورہاہے وہ مدینہ سے نکلنے کے بعد پیش آئی تھی جیسا کہ ان شاءاللہ انجھی تجھ کو معلوم ہو جائے گایایوں کہئے کہ یہ اس پوری حالت کا نقشہ بیا ہو رہا ہے جو مدینہ سے نکلنے کے وقت سے مع کہ بدر کے ختم تک پیش آئی تیعنی اخر جک میں اخراج سے زمانہ ممتدم او ہے آئی مراد نہیں ہے۔

تواب صورت حال ہے بنی کہ جو شخص میں مذکورواقعہ کراہت کو آنی قرار دیتا ہے اوراس پورے واقعہ کو مدینہ کے اندر ہونا ثابت کرتا ہے اس کے پاس تو صرف ایک ایسا تخمینی احمال ہے جس کا ثبوت ان قرائن سے قطعا نہیں ماتیا جو مابعد آیات میں موجود ہیں اور جو شخص ہے کہتا ہے کہ آیت میں اخراج آنی نہیں ہے بلکہ وہ ممتد مدت مراد ہے جس میں ہے معرکہ بیش آیا تو بعد کی تمام آیات بلا شبہ اس کے دعوے کے لئے واضح قرینہ بنتی اور دعوے کی افتاد دعوے کے لئے واضح قرینہ بنتی اور دعوے کی افتاد میں ہے دعوے کے لئے واضح قرینہ بنتی اور دعوے کی تصویب کرتی نظر آتی ہیں۔

۲) دوسر امقام سورة انفال جی کی وه آیات بین جو

بعد کہتا ہے کہ یہ صورت حال مسلمانوں کے لے اس درجہ ناسازگار تھی کہ اگر نقد پر الہی یہ فیصلہ نہ کر لیتی کہ بدر کا معرکہ ضرور بیش آئے گااوراس کے انجام مسلمانوں کے حق میں ہو گااور جنگ کے معاملہ کو مسلمانوں اور مشرکوں کے باہمی عہد و پیان پر چھوڑ دیا جاتا ہو مسلمان آ کیس میں مجھی مختلف المیعاد ہو جاتے ، بعض کہتے کہ میں ان ناسازگار حالات میں ہر گز اس میدان میں جن و باطل کا فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے اور بعض کہتے کہ ہم ان ناسازگار حالات میں ہر گز جنگ کی طاقت نہیں رکھتے اس لیے دوسرے وقت کے لے اس جنگ کو ٹال دینا چاہے اور نفیر کی جگہ غیر کو جنگ کی طاقت نہیں رکھتے اس لیے دوسرے وقت کے لے اس جنگ کو ٹال دینا چاہے اور نفیر کی جگہ غیر کو بستان چاہے کہ اس وقت معرکہ بیانہ ہواور مشرکین اپنے سازو سامان کے زعم پر یہ اصرار کرتے سلمان یہ چاہے کہ اس وقت معرکہ جنگ بیانہ ہواور مشرکین اپنے سازو سامان کے زعم پر یہ اصرار کرتے

کہ ای وقت اور ای جگہ معرکہ ہو جانا از بس ضروری ہے اوریپہ نقشہ سامنے آ جاتا مگر ہوایہ کہ

ان آیات میں قابل خور بات ہے ہے کہ اگر چہ مشر کین مکہ کی فوج کشی کا حال مسلمانوں کو مدینہ ہی معلوم ہو گیا تضاور نجی اگرم سے نے مسلمانوں ہے مدینہ ہی میں وہ مشورہ فر مایا تضاجس کا ذکر تمام کت حدیث و سیر ت میں موجود ہے اورائی مقام پر خدانے ۔ گئے گا وعدہ فرما کرا پنے نبی کوہ حی کے دریعہ یہ بھی بتادیا تضاکہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے قافلہ پر تسلط کی شہیں ہے تو پھر عقل جیران ہے کہ ان تمام امور کے معلوم ہو جانے کے بعد مسلمان خود کو کس لے بے مر وسامان سمجھ رہے تھے اور کس وجہ سے بعض مجاہد بین اسلام جنگ سے جی چرار ہے تھے جبکہ مدینہ میں مسلمانون کے پاس ہزاروں او اون موجود سے گھوڑے بھی مہیں تھے سو پچائی گھوڑوں کا مہیا ہونا معمولی بات تھی، تلواروں او رہنے تھی اندازہ تھا تو آخر وہ کیا سب تھا کہ مسلمان جن میں انسار بھی ہیں اور مہاجرین بھی صرف تین موتی ہو تین موجود تین بھی صرف تین علی موتیرہ بی کی تعداد میں کیوں فکلے ؟ اور فکلے بھی ہیں بے سروسامانی کے ساتھ کہ نیزے اور تلواریں تک موتیرہ بھی ہیں انسار بھی ہیں اور تمام کی تعدد میں موجود تین بھی صرف تین علی علاوہ کی گھی بھی ایک موجود کی بین موجود شیس کی ہوں فکلے ؟ اور فکلے بھی ہیں بے سروسامانی کے ساتھ کہ نیزے اور تلواریں تک بھی ہوں اور تمامانوں میں موجود شیس کی بین ہو اور مہابری بین ہو کہ ایک میں بین ہو تار کیا بدید میں بیٹھ کر تیار علی ہو اور مسلمانوں میں دشن کے مقابلہ کے لئے وہ ہراسانی اور گرانی پیدا ہوئی ہو جس کا ذکر قر آن علی جملوں میں کر تا نظر آتا ہے

- 🥯 وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّينَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ
- اللهِ الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ الْمَوْتِ
  - وَلُو تُوَاعَدُتُمْ لَاخْتَلَفَتُمْ فِي الْمِيْعَادِ

کیا ہمارے سامنے غزو ہُ تبوک (غزو ہُ عسرت) کا نقشہ موجو د نہیں ہے کہ دسمن کی تعداد لاکھوں تک بہنچی ہوئی ہے اور مشر کین مکہ جیسے غیر متمدن نہیں بلکہ متمدن عیسائی طاقت سے معاملہ ہے جو ہر قسم کے متمدن سازو سامان جنگ سے مسلح ہے اور پھر نبی اکر م مدینہ میں نہیں مدینہ کے قرب وجوار میں نہیں بلکہ خود د شمن کے گھر پر جا کر معرکہ محق و باطل گرم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک مسلمان بھی ہر اسال نہیں، گران خاطر نہیں بلکہ پروانہ وار شار ہونے کو ایک دوسرے پر بازی بیجانے کے لے مدینے سے ہر اسال نہیں، قدم بڑھارہے ہیں۔

بات بالکل صاف ہے کہ مسلمان در حقیقت اس ہے سر وسامانی کے ساتھ لڑنے کے لئے نہیں بلکہ قافلہ پر قبضہ کرنے ہے لئے نکلے تھے اور اس کیلئے یہ جمعیت اور یہ صورت حال کافی تھی لیکن بدر کے قریب پہنچ کراچانک صورت حال تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو دوباتوں کا ایک ساتھ علم ہوا: ابو جہل مکہ سے لشکر کشی کر کے آرہا ہے اورابوسفیان کا قافلہ بدرے گذر کر مکہ جارہاہے تب وہ سب پچھ پیش آیا جس کو تفصیل کے ساتھ سن آئے ہواور یہی وہ حالت تھی جس کاؤ کر قر آن نے اس طرح کیا:

وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ

وُلُو ۚ تَوَاعَدَتُم ۚ لَاخْتَلَفْتُم ۚ فِي الْمِيْعَادِ

بہر حال ان ہر دو مقامات کا تبادر کلام الہی کا سیاق و سباق اور آیات کے اندر موجود قرائن ود لا کل کے سامنے مصنف سیر ت النبی کا لئے گئے۔

میں خرج صحیح نہیں ہے اور آیت میں طرح صحیح نہیں ہو کہ دونوں آن واحد ہے وابستہ عموں بلکہ زمانہ کا امتداد نہ صرف ممکن الو قوع بلکہ اکثر الو قوع ہو تاہم نیز ''حال مقدرہ'' کی مثالین کلام عرب عوں بلکہ زمانہ کا امتداد نہ صرف ممکن الو قوع بلکہ اکثر الو قوع ہو تاہم نیز ''حال مقدرہ'' کی مثالین کلام عرب میں بیشتر موجود میں اور حال مقدرہ کا حاصل میہ ہے کہ جو واقعہ سمی ایک بات کی تباء پر آئندہ قریبی زمانہ میں بیشتر آنے والا ہے اس کو بر سبیل تقدیم واو حالیہ کے ساتھ اس طرح بیان کیا جا تاہے کہ گویاوہ اس آن بیش آیے کیو نکہ اس کو بیش آنا بیش تارہ اور اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مدینہ سے خروج اس حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنے آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے کا سامنہ کی دو جان میں کروہ پر گراں گروہ پر گروہ پر گراں گروہ پر گراں گروہ پر گراں گروہ پر گراں گروہ پر گروہ پر گروہ پر گراں گروہ پر گروہ پر گروہ پر گروہ پر گروہ پر گروہ پر گراں گروہ پر گرو

س) سی جھی واضح نہیں ہے کہ کاروان تجارت مسلمانوں کے ہاتھ نے اس طرح نے کر نگل گیاتھا کہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کر شمیں اور اس کو قابو میں نہ لا شمیں چنانچہ آیت اس کا تعاقب نہ کر میں اور اس کو قابو میں نہ لا شمیں چنانچہ آیت ساف دلالت کررہی ہے البتہ مسلمانوں گوا ہے جاسوسوں کے ذریعہ جو کچھ قافلہ کے متعلق معلوم ہوا نظائی کے پیش نظر بید خیال اب بھی تھا کہ ابوسفیان کا قافلہ بدر ہی کے راستہ سے گذرے گاور اس لئے وعدہ کیا وہ وہ اور کُن ذفر ان میں مشورہ کے وقت کاروان تجارت کے طالب تھے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ دونوں میں ہے کسی ایک گروہ پرتم کو ضرور مسلط کر دیں گے در حقیقت حال کے بیش نظر ہی ہے بھی اپنے رسول کو بتلادیا کہ عیر سے نہیں بلکہ نفیر سے تم کو واسط پڑے گاور تم کامیا بہو گے۔ اس صورت حال کو آئرچہ بعض اصحاب سیرت نے واضح نہیں کیا مگر محققین ارباب سیر نے اس حقیقت کو اس صورت حال کو آئر چہ بعض اصحاب سیرت نے واضح نہیں کیا مگر محققین ارباب سیر نے اس حقیقت کو مستدروایات سے ثابت کیا ہے:

چنانچے ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں اور حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری اور شیخ بڈالدین عینیؓ نے عمد ہ القاری میں بسنداس واقعہ کو حضرت ابوابوب انصاریؓ ہے نقل کیاہے فرماتے ہیں:

قال رسول الله ، و نحن باا لمدينة انى اخبرت عن عير ابى سفيان انها مقبلة فهل لكم ان تخرجوا وقبل هذه العير لعل الله يغنمنا ها فقلنا نعم فخرج و خرحنا فلما سرنا يوماً او يومين قال لنا ما ترون في قتال القوم فانهم قد اخبروا بخروجكم

فقلنا لا والله ما لنا طاقة لقتال العدو ولكنا اردنا العير ـ

(العديث، تفيير ابن شير برعاشيه فتح البارق عبد ٢٠ - ١٠ ٢٠)

ہم مدینہ میں تھے کہ رسول نے فرمایا: مجھے ابھی معلوم ہوا کہ البی سفیان کا کاروان تجارت شام ہے آرہا ہے کہا تم تیار ہو گہاں ہے قبل اس کی راہ گھیر لو کیا عجب کہ اللہ تعالی اس بہانہ ہم کومال غنیمت عطا کرو ہے ہم سب نے عرض کیا ہاں پہانہ ہم کومال غنیمت عطا کرو ہے ہم سب نے عرض کیا ہاں پہان پس آپ ہے بھی نگلے اور ہم بھی نگلے ابھی ایک یادودن کی مسافت پر پہنچے تھے کہ آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ اہل مکہ فوج کشی کے ارادہ ہے آر ہے جیں اب کیاارادہ ہے ؟ تب ہم نے عرض کیا یارسول اللہ ہے ! قسم بخد ااس حالت میں ہم میں و شمن کے مقابلہ کی طافت نہیں ہے البتہ قافلہ پر حملہ کاررادہ ضرور ہے۔

یہ اور اس قتم کی روایات بکثرت موجود میں جن میں صراحت ہے کہ مسلمان وادئ ذفران میں کاروان تجارت پر حملہ آور ہونے کے متوقع تتھےاور وجہ یہی تھی کہ ان کے جاسوسوں نے بدر میں اس کے آنے کی خبر کر دی تھی۔۔

م) آیت بیں جس جانب خدا ہے اور جب بعض مسلمانوں نے نبی اکرم کے رخ کو پہچان لیا تو کچر وہ بھی خدااور خدا کے رسول کی مرضی کے ساتھ ہو گئے اس لئے اس حقیقت کوان جذباتی الفاظ سے بے حقیقت نہیں بنا جاسکتا۔

ا کی طرف وہ لوگ ہیں جو قافلۂ تجاریہ جملہ کرناچاہتے ہیں دوسری طرف خداہ (جو جاہتا ہے) کہ حق کو قائم کردے اور کا فروں کی جڑکاٹ دے اب سوال میہ ہے کہ رسول ان دو میں ہے کہ رسول میں ہیں ہے کہ رسول میں اس تصور میں ہے کس کے ساتھ ہیں؟ عام روایتوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہوگا میں اس تصور ہے کانپ اٹھتا ہول۔ (ہر والنبی، جلدا، ص ۲۳۱)

۵) واقعہ کی نوعیت دراصل وہ نہیں ہے جس کو ہزعم خود مصنف سیر ت النبی نے گڑھ کربیان کر دیااور پھراس پرسوالات قائم کر دیے بلکہ نوعیت واقعہ وہ ہے جس کو ہم بھر احت و بد لا کل ابھی بیان کر آئے ہیں اور جس کو تشکیم کرنے کے بعد شبہ اوراعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

۲) مسلمانوں میں جولوگ صحیح و تندرست ہوتے ہوئے بھی گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ ان کے برابر ہر گزنہیں ہو سکتے جواپی جان ومال کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ بینک صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے یعنی وہ لوگ جو بدر میں

بیٹک ہے بخاری بین اس ایت کے مسلم مطرت ابن عبال کا پیہ کول کی جاری بین ہو کہ کہ ہوئے۔ اور وہ جو شریک ہوئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور پیہ تھجے ہے کہ صحیح بخاری میں ہیہ بھی ہے کہ پہلے آیت میں مسلم کی ایس کے باوجود مصنف سیر ت النبی کا اس سے رہے تھجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے:

" پیر صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ پر حملہ کرنا نہیں بلکہ لاڑنا اور جان دینا ہے۔"

یہ نتیجہ اخذ کر نااس کے درست نہیں ہے کہ اس آیت کے شان مزول کے متعلق تین سحایوں سے موایات منقول بین ان میں سے دو صحابہ زید بن ثابت اور برا، بن عازب فزو و کبدر سے جدااس کا نزول بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت عبدالللہ بن عبائ بدر کے ساتھ اس ووابسة فرماتے ہیں لبذااس اختلاف کو دیکھ سر مشہور اور محقق محد ثین اور شار حین بخاری، ابن تین اور بدرالدین عینی یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ عام قاعدہ ہے کہ آگر کسی آیت کا تاریخی اور حقیقی شان نزول ایک خاص واقعہ سے متعلق ہو لیکن اس آیت کے مفہوم و مصداق میں جس قدرواقعات جزئیات واضل ہو سکتی ہیں ان سب کے متعلق سے کہد دیا کرتے ہیں کہ اس آیت کا تاریخی شان نزول ہیں جس قدرواقعات جزئیات واضل ہو سکتی ہیں ان سب کے متعلق سے کہد دیا کرتے ہیں کہ اس آیت کا تاریخی شان نزول ہی واقعہ ہے۔

البذا جبکہ تمام علاء تقییر اس پر متفق بین کہ اس آیت کا تاریخی شان بزول بڑکا واقعہ ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ارشاداس عموم کے اعتبارے ہے جبکہ بدر کے معرکہ بین بھی مسلمان دو حصوں بین منقسم تھے ایک شریک جنگ اور دو سرے مدینہ بین مقیم تو بلا شبہ فضیات در جات میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس نے بطریق تقییر یہ فرمایا ہے السال حول اللہ بن مکتوم کا بھی ذکر نہیں فرمایا ہے السال حول اللہ بندر بطور واقعہ اس کو نقل نہیں کیا اور اس لئے حضرت عبداللہ بن مکتوم کا بھی ذکر نہیں فرمایا اور تریدی میں اس قسم کی تفصیل آگر منقول ہے تو خود تریدی نے یہ کہہ کر اس تفصیل کو کمز ور کر دیا ہے۔ ھذا اور تریدی میں حدیث حسن غریب من ھذا اللہ جہ من حدیث ابن عباس یہ حدیث اس تفصیل طریقہ پر ابن عباس کے جس میں جس میں میں خریب غابت ہوئی لیعنی اس ایک راوی کے علاوہ دو سر اکوئی طریق سند موجود نہیں ہے جس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم گاواقعہ منقول ہو اور اس لئے امام بخاری نے تفصیل کو قابل ترک سمجھ کر فقط تقیم کو بی لیا ہے۔

اپس آیت کو بھی اپنے دعوے کے لیے سند بناناکسی طرح صحیح ننہیں ہو سکتا۔ ایس آیت اور میں اپنے دعوے کے لیے سند بناناکسی طرح صحیح ننہیں ہو سکتا۔

ے) کفار قرایش جو مکہ سے لڑنے کے لئے بدر میں آئے ان کی نسبت قر آن مجید میں ہے ۔ ۔) کفار قرایش جو مکہ سے لڑنے کے لئے بدر میں آئے ان کی نسبت قر آن مجید میں ہے ۔

' ان او گوں کی طرح نہ بنوجوا پنے گھروں سے مغرورانہ نمائش اور خدا کی راہ ہے رو کے ہوئے نگلے اگر قریش صرف قافلہ تجارت کے بچانے کیلئے نگلتے توخدا کیوں گہتا کہ وہ اظہار شان اور د کھاوے کے لئے کی راہ ہے او گوں کو روکتے ہوئے نگلے الخ''

یہ بھی مصنف سیر ت النبی کاایک انو کھااستدلال ہے اس لئے کہ جن روایات میں ہیہ ہے کہ کفار قریش قافلۂ سیجارت کے بچانے کے لئے ان ہی میں ہیہ بھی بھر احت موجود ہے کہ جب ابوسفیان نے قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ ہم مسلمانوں کی زد ہے نگے ہیں تم اب مکہ واپس چلے جاؤ توابو جہل نے صاف انکار کر دیااور کہا کہ اب نو ہم مسلمانوں کا قلع قمع کر کے ہی جائیں گے اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے کفار قریش کو بدر کی جانب اس نخوت کے سماتھ پیش قدی کے لئے ابھارا جس گاذ کر قر آن حکیم اس آیت میں کر رہا ہے۔

اس کے بعد مولانائے مرحوم نے احادیث سے اپنے مقصد کی تائید جاہی ہے اور اس سلسلہ میں ہے و عویٰ کیا ہے کہ تمام فرخیر وُحدیث میں کعب بن مالک کی روایت کے علاوہ کہیں ہے ند گور نہیں کہ آنخضرت بدر میں قریش کے قافلہ تجارت پر حملہ آوری کے لئے نگلے نیز گعب بن مالک کی روایت مولانا کے نزدیک متعدد وجوہ سے قابل منقول ہے:

عن عبد الله بن كعب قال كعب لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا غزوة تبوك غير الى كنت تخلفت في غزوة بدر و لم بعاتب احد تخلف عنها الما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد عير قريش حتى جمع الله بيته وبينهم على غير ميعاد.

گعب بن مالک فرمائتے ہیں میں رسول اگرم کو چھوڑ کر کسی غزوہ میں چچھے نہیں رہا بجز غزو ؤتبوک کے اور ہال غزو ؤبدر میں بھی شریک نہیں تھااور جواس میں شریک نہیں ہواس پر چھھ عتاب نہیں کیوں کہ آنخضرت قریش کے قافلہ کے لئے نکلے تھے کہ خدانے دونوں فریق کواحیانگ مقابل کردیا۔

حضرت کعبؓ گیاس روایت کی تائید ذخیر و گھدیٹ میں دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے چنانچے گذشتہ صفحات میں ابوابوب انصار گی گی حدیثیں جس کو ابن مر دویہ اور ابن ابی حاتم سے تمام محدثین وارباب سیر نے نقل کیا ہے گذر پیکی ہے اس میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نبی اگر م اول مدینہ سے ابوسفیان کے قافلہ کے لئے گذر پیکی ہے اس میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نبی اگر مقابلہ کے لئے آرباہے تب آپ نظے اور جب ایک یادو دن کی مسافت پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کفار مکہ کالشکر مقابلہ کے لئے آرباہے تب آپ نے پھر مشورہ کیا اور اس مشورہ میں بعض مسلمانوں نے جنگ کے حق میں گرانی کا ظہار کیا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ذخیر و صدیث میں گھٹے گئے کہنا تھے نہا کہنا تھے تہا کہ نبی اگر م میں گھٹے کہنا تو یہ دعویٰ خود محل نظر ہے جو حسب تر تبیب لائق توجہ ہے:

ا) فرماتے میں کہ حضرت گعب چو نکہ غزُو ہ بدر میں شریک نہیں تھے اس لئے ان کی روایت اس موقع پر مثامدہ دواقعیت کی روایت نہیں۔

میدان استدلال میں رہے عجیب دلیل ہے اس لئے کہ جب مصنف سیر ت النبی گاید دعویٰ ہے کہ نبی اگر م مدینہ سے شروع ہی میں گفار قرایش سے جنگ کے ارادہ سے نکلے تھے اور مدینہ میں ہی مشورہ فرمایا تھا تو کعب بن مالک خواہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے ہوں لیکن مدینہ میں بہر حال موجود تھے اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکر م انصار و مہاجرین سے مشورہ فرمائیں اور موجودہ صحابہ شرکت نہ کریں۔ لہذا حضرت کعب گی روایت کو مشاہدہ وواقعیت کی مروایت تعلیم نہ کرنا قطعا ہے سند ہے البتہ اگریہ تعلیم کر لیاجائے کہ جنگ کے متعلق مشورہ مشاہدہ وواقعیت کی روایت نہیں ہو اتھا تب یہ بیشک کہا جا سکتا ہے کہ کعب اگر اس مشورہ کے متعلق کچھ فرمائیں تو وہ مشاہدہ وواقعیت کی روایت نہیں ہو گی کیونکہ وہ غزوۃ بدر میں شریک نہیں تھے۔

۲) اس واقعہ کی روایت ہے ان کا مقصودیہ ہے کہ غزوۂ بڈر کی اہمیت کم ہو جائے تاکہ عدم شرکت ہے ان کاوزن کم نہ ہو۔الخ۔ مولاناگا ایک سحابی کے متعلق بیہ سوء ظن بھی قطعا ہے سند اور ہے دلیل ہے اسکے کہ حضرت تعبُ بدر کی اہمیت کو کم کرنا نہیں جا ہے بلکہ اس کی اہمیت اور عظمت گا حساس ہی اس کو اس پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی عدم شرکت کے لئے بیہ معذرت پیش کریں کہ ان کو بیہ سعادت اس لئے نصیب نہ ہو سکی کہ جب مسلمان مدینہ ہے نگلے تھے تو چوں کہ کاروان تجارت کے لئے نکلے تھے اس لئے سب کی شرکت ضروری نہیں تھی تا ہم جو نگلے ان کو وہ بنظیم شرف نے ہم جیسے محروم رہ گئے۔

کعب بن مالک کی اس روایت میں ایک اور باریک نکتہ مستورے جو مولانا کے دعوے کو یکم پادر ہوا بنادیتا ہے وہ یہ گہ حضرت کعب اس جانب بھی توجہ دلارہ ہیں کہ اگر بدر کا معرکہ غزوۃ ہوگ کی طریق دینے کے اندر بی طح شدہ ہو تا اور نبی اکرم دینے ہے اس بی غرض کے لئے نکلتے تو یہ نا ممکن تھا کہ اس قدر اہم اور عظیم الثان غزود کے لئے نفیر عام نہ ہو تا اور جو لوگ بی چرا کر یہاں بعی رہتو ایس پران ہوگی تھی کہ ذات اقد س الثان غزود کے لئے نفیر عام نہ ہو تا اور جو لوگ بی چرا کر یہاں بعی رہتو ایس پران ہوگی تھی کہ ذات اقد س خزوۃ ہوگ بیں انہی گعب اور ان کے دور فقاءے عدم شرکت پراس قدر سخت باز پر س ہوگی تھی کہ ذات اقد س نے ان کے مقاطعہ کا حکم صادر فرمادیا تھا اور جب تک ان کی تو بہ کے قبول پرو تھی البی کا مزول نہیں ہوا تقریباً کیا دور مقاطعہ کیا علی ان امور کا فقد ان بلا شبہ اس لئے تھا کہ معرکہ بدر اراد کی نہیں تھا بلکہ حسب انفاق بالکل اچانک کیا علی اور مسلمان مدینہ سے غیر کے بی لئے نکلے سے غرض حضرت کعب غزوہ بیش آگیا اور در حقیقت نبی آکرم اور مسلمان مدینہ سے غیر کے بی لئے نکلے سے غرض حضرت کعب غزوہ بدر کی حقیقت گو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنے عذر عدم شرکت کی معقولیت کو ظاہر کرنا اور واقعہ کی نوعیت کو واشگاف کرنا جائے ہیں۔

پھریہ بجیب بات ہے کہ مصنف سیرت النبی تو یہ معلوم کر سکیں کہ قر آن ناطق کہ نبی اکرم مدینہ ہے بی کفار قریش کے مقابلہ میں نگلے اوران کے بقول احادیث بھی بہی صراحت کر رہی ہیں لیکن گعب ہیں مالک پر ساری عمریہ حقیقت آشکارانہ ہو سکی ہاں یہ حقیقت جدا ہے کہ مولانا کے نزدیک گعب بن مالک اپنی اہمیت کو ہر قرار رکھنے کیلئے جان بوجھ کر گذب بیافی تک پر آمادہ ہو گئے مگر میں تواس کے تصور ہے بھی کانپ اٹھتا ہول۔

۳) مولانا کے نزدیک بخاری میں مذکور گعب بن مالک کی روایت حضرت انس کی اس روایت کے خلاف ہے جو مسلم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے نہ

عن انس ال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان قال فتكلم ابوبكر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال أيّانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو امرتنا ان نحيضها البحر لاخضناها سيسه

حضرت انس ﷺ مروی ہے آنخضرت ۔ کو جب ابوسفیان کے آنے گی خبر ملی تو آپ ۔ نے مشورہ طلب کیا، حضرت ابو بکر بولے تو آپ ۔ نے توجہ نہ فرمائی۔ پھر حضرت عمرؓ بولے آپ ۔ نے ان کی طرف بھی توجہ نہ کی پھر سعد بن عبادہؓ گھڑے ہوئے اور کہایا رسوال القدا گیا آپ کا روئے خطاب ہم
انصار کی طرف ہے ،خدا کی عتم اگر دریا میں سوار کہ ڈالنے کا آپ حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے۔ الخے۔
ایعنی اس روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ جب ابو سفیان کے آنے کا حال ہوا تو اس وقت آپ نے نے
مباجرین وانصار ہے مشورہ کیا اور انصار ہے اعانت کی خواہش کی ،اور ابوسفیان کی آمد کا حال مدینہ ہی میں معلوم ہو
چکا ہے اس بنا پر یہ محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپ سے نے انصار سے مدینہ ہی میں
خواہش کی تھی۔

گر مولاناکا پہاستدلال مجھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس روایت میں راوی نے ایک بہت بڑی ملطی کردی ہے وہ یہ کہ اس نے افساد مقررین میں سغالاعباد گانام لیاہے حالا نکہ تمام محدثین کااس پراتفاق ہے کہ حضرت سعد بن عباد ہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اور تمام ذخیر ہ حدیث میں اس تقریر کو حضرت مقداد گی جانب منسوب گیا ہے اور یہی صحیح اور درست ہے البتہ سعد بن عبادہ نے ای قشم کی تقریر حدیبیہ کے موقع پر کی تھی جس گاذ کر رویات میں بکثر میں موجود ہے تو ٹابت ہوا کہ اس روایت نے واقعہ کو خلط ملط کر دیاہے ہیں حدیث انس کے ابتدائی جملوں میں بھی یا تو ابہام واجمال ہے اور یار اوی کے وہم کی وجہ سے مدینہ کے ابتدائی مشورہ اور وادی د فران کے مشہور تاریخی مشورہ کے در میان خلط ہو گیا ہے، چنانچہ مشہور محدث اور بخاری کے شارح حافظ ابن حجر بھی روایت انس گاذ کر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں۔

ووقع في مسلم ان سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك و كذا اخرجه ابن ابي شيبة من مرسل عن عكرمة و فيه نظر لان سعد بن عبادة لم يشهد بدراً ويمكن الجمع بان النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في غزوة بدر مرتبن، الاولى وهو بالمدينة اول ما بلغه خبر العير مع ابي سفيان و ذلك مبين في رواية مسلم ووقع عند الطبرائي ان سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية و هذا اولى بالصواب-

اور مسلم میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے وہ تقریر گی جو مقداد گی جانب منسوب ہے اور ابن البی شیبہ نے بھی مصنف میں اس طرح عکر مدے مرسل کے ذراجہ نقل کیا ہے اور س پراعتراض واقع ہو تا ہے اسک کہ سعد بن عبادہ غزوہ بر میں شریک نہیں ہوئے ہاں حدیث مسلم کے اس مضمون کو دوسر کی صحیح حدیث کے سیاتھ اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ دراصل بدر کے معاملہ میں دو مشورے ہوئے ہیں جا یک مدینہ کے اندر ہوا جب نبی اکر م سے کو ابو سفیان کے قافلہ کا حال معلوم ہوا مسلم کی روایت میں شاید اس کا ذکر ہے اور دوسر امشورہ راستہ میں وادی ذفران میں ہوا جیسا کہ فتح الباری میں بھراحت مذکورہ طبر انی میں ہے اور دوسر امشورہ راستہ میں وادی ذفران میں ہوا جیسا کہ فتح الباری میں بھراحت مذکورہ طبر انی میں ہے کہ دراصل سعد بن عبادہ گئی یہ تقریری حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی (اور راوی نے اس جگہ خلط ملط کر دیا ہے )اور یہی صحیح اور درست ہے)

بہ ہے۔ رہایہ معاملہ کہ انصار جب تھی مولانا گاات لال صحیح نہیں ہے۔ رہایہ معاملہ کہ انصار جب قافلہ کے لیے مدینہ سے نکل چکے تھے تو پھر اس اہمیت کے ساتھ واد گ ذفران میں ان کی رائے معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیے مدینہ سے دورت ہی کے ماتھ واد گ ذفران میں ان کی رائے معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی روگئی تھی تو یہ شبہ بھی نادر ست ہے کیونکہ سابق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم سے نے مدینہ سے

نگلتے وفت بھی ابوسفیان کے قافلہ پر قابض ہونے کے لئے مہاجرین وانصارے مشورہ کیاتھاوہ غالباس لئے کیا ہو گاکہ انصار بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اور جب اچانک جنگ کا یہ معاملہ بہت ہی شدید پیش آگیااور صورت حال انتہائی نازگ ہو گئی توانصارے دریافت کرنااز بس ضروری تھا کہ اس حالت میں بھی وہ مدینہ سے باہم معرکہ آرائی کے لئے تیار ہیں یا نہیں۔

بہر حال بخاری، نسائی، تزید کی اور دیگر کتب حدیث میں مذکور غز وہ بدر سے متعلق روایات کے خلاف مسلم کی روایت اس کے آخری تکٹروں میں جو بچھ تبھی مذکور ہوں سب اس مشورہ سے متعلق ہے جو وادئی ذفران میں مدینہ سے باہر ہواتھا اور تمام صحیح روایات کے خلاف بیاراوی کا وہم ہے کہ اس نے پہلے تکٹرے کے ساتھ دوسرے مکٹروں کواس طرح خلط ملط کر دیاہے کہ گویایہ سب کچھا ہوسفیان کے قافلہ کے وقت بی پیش آیاتھا۔

اوراس پر بھی مشتر ادبیہ کہ اس روایت میں کفار قرایش ہے جنگ کااشارہ تک بھی نہیں ہے کہ مولانا کے لیے دلیل ہو سکے بلکہ ابوسفیان کے قافلہ ہی کوند گور ہے اس لئے مولانا کو پھر اس روایت کے تکمژوں کو بھی اپنے موافق بنانے میں تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔

ای طرح مولانائے مرحوم کا حضرت علیٰ گیاس روایت سے استناد بھی صحیح نہیں جس میں بدر کے واقعہ کاان الفاظ میں ذکرہے:

حضرت ملی فرمات میں کہ جب ہم مدینہ آئے وہاں پھل کھانے کو ملے جو ہمارے ناموافق مزان تھے اس کئے ہم ( بیار ہو گئے ) آنخضرت بدر کو او چھا کرتے تھے جب ہم کو خبر ملی مشر کین آرہے ہیں تورسول اللہ ہدر کو چلے بدرا کیک کنویں کانام ہے جہاں ہم مشر کین سے پہلے آپینچ گئے۔

یہ روایت طویل ہے گراس میں ابتدائی واقعات کو نظر انداز کر کے صرف معرکے کا تفصیل کے ساتھ واکر ہے چنانچہ اس میں نہ مدینہ کے اندر مشورہ گاذ کر ہے نہ بعض مسلمانوں کی کراہت اور گرانی کا تذکرہ ہے اور نہ مہاجرہ انصار کی ولولہ انگیز تقار میرند کور بین حتی کہ مسلمانوں کی تعداد اور ہے سر و سامانی تک کا بھی کوئی واکر نہیں ہے اور اس پر طرہ یہ کہ مدینہ کی آمد کے وقت مہاجریں گی ناموافق آب و ہوا کے بعد ہی متصل بدر کے واقعہ کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے حالا نکہ اس در میان میں کتنے سر ایا اور دو سرے اہم واقعات پیش آ چکے تھے جو کتب اجادیث میں بسند صحیح منقول ہیں۔

پس آر حضرت علیٰ کی بیر روایت اس بات کیلئے سند ہو سکتی ہے کہ اس میں قافلہ کے لئے نگلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مشر کین مکت ہے بلکہ مشر کین مکتی ہے جو بدر کے ہے بلکہ مشر کین مکت ہے جنگ کا ہی ذکر ہے تو بلا شبہ بیہ روایت اس شخص کے لئے ہی سند ہو سکتی ہے جو بدر کے معرکے ہے متعلق ان تمام ابتدائی واقعات کا انکار کر دے جس گااس روایت میں ذکر موجود نہیں حالا نکہ قر آن اور وہر ئی روایات میں بصر احت وہ واقعات مذکور میں۔

روایت و درایت کامسلمہ اصول ہے کہ جب ایک ہی واقعہ سے متعلق مفصل و مجمل دونوں قتم کی روایات بسند صحیح موجود ہوں تو ہمیشہ مجمل کی تفصیل و تشر سے مفصل ہی کے ذریعہ کی جائے گی اور اگر چہ بہت سے مقامات پر مولانا بھی اس کو تسلیم فرماتے ہیں گریہاں نہ معلوم کیوں نظرانداز کرناچاہتے ہیں۔

تفصیل واجمال کی اس حقیقت کے پیش نظر ابن جریزؓ نے اپنی تاریخ میں امام احمدؓ نے مسند میں ، ابن المی شیبہؓ نے مصنف میں اور بیہی ؓ نے دلا کل میں بدر کی مفصل و مجمل روایات کی ضمن میں اس روایت کو بھی نقل کر دیاہے اور جن روایات میں قافلہ کا تذکرہ ہے اور جن میں نہیں ہے ان سب گوبیان کر کے ایک دوسرے کے متضاد نہیں سمجھا ہے۔

مصنف سیر ۃالنبی قر آناوراحادیث ہے استشہاد کے بعد واقعہ کے بعض پہلوؤں ہے عقلی استشہاد کرنا چاہتے یں جو قابل توجہ ہیں۔

یے۔ در سول اللہ ﷺ نے بدر ہے قبل جس قدر سرایا بھی بھیجے بیں ان میں ہے کسی ایک میں بھی انصار کو نہیں اسلام کے بیت اس اگر مدینہ بین ہی مشورہ نہ ہوا ہوتا تو کاروان تجارت کے مقابلہ میں بھی انصار نہ نگلتے حالا تکہ وہ مہاجرین سے زیادہ تعداد میں نکلے یعنی کل فوج (۳۰۵) تھی جن میں (۲۰۵) مہاجرین تھے باتی سب انصار الکین بید استشہاد بھی اس لئے در ست نہیں ہے کہ کاروان تجارت کا یہ معاملہ چوں کہ زیادہ اہم نہیں تھااو رعمیٰ میں مقابلہ کی طاقت نہیں تھی اس لئے نبی اگرم ﷺ نے یہ چاہا کہ اس سلسلہ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس میں انصار کا بھی حصہ ہو مگر عقبی میں انصار کے معاہدہ کے بیش نظر ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کے مشورہ لیا جائے کہ وہ نگانا چاہتے ہیں یا نہیں چنانچہ کاروان تجارت کے سلسلہ میں مدینہ کے اندر ہی مشورہ کیا گیا تھا جس میں انصار نے بخو شی رفاقت کو منظور کیا تھا چنانچہ ابن کثیرؓ نے ابنی تاریخ میں ابن اسخی نے بسند یہ کروایت کی ہے:

لما سمع رسول الله بابي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين اليهم وقال هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها فانتدب الناس فخلف بعضهم وثقل بعض و ذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلقى حربًا.

رس كثير، حله ١٠٥٠ ١٠٥٠)

نبی اگرم ﷺ نے جب ابوسفیان کی شام ہے آ مد کا حال سنا تو مسلمانوں گو کاروان ابوسفیان کیلئے پکار ااور فرمایا یہ قریش کا کاروان ہے اس میں ان کامال تجارت ہے لیس اس کے لیے فکاو، کیا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مال غنیمت تمہارے ہاتھ دگا دے پس لوگ تیار ہوگئے بعض نے تواس مقابلہ کو پہند کیااور بعض کو نکلنا شاق گذرا کیو نکہ ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ اس سفر میں جنگ ہے دوچار ہول گے۔

اس روایت کا جملہ لعل الله ینفلکموها اور لم یطنوا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یلفی حرباً صاف پیتردے رہے ہیں کہ انصاراس مرتبہ اس لئے مدینہ سے نگلے کہ جن کا اندیشہ نہیں تھااور کثیر مال غنیمت کی توقع تھی اور اسی بناء پرنبی ﷺ نے اس مرتبہ ان کوہمراہ لینے کا ارادہ فرمایا۔ ابوسفیان کاکاروان تجارت جب شام سے روانہ ہو کر صدود مدینہ وشام سے نکل گیااور مکہ کی راد پر پڑ گیا تب نجی آکر م آو جاسوسوں نے اطلاوع دی ،اس سے قبل اطلاع نہ ہو سکی للبندا مولانائے م حوم کا بیہ عقلی استدلال واقعہ کی اصل حقیقت کو نہیں بدل مکتا کہ مکہ سے شام کو جو قافلۂ تجارت جاتا تھاوہ مدینہ کے پاستدلال واقعہ کی اصل حقیقت کو نہیں بدل مکتا کہ مکہ سے شام کو جو قافلۂ تجارت جاتا تھاوہ مدینہ کے پاستہ ہو گر گذر تا تھا اس لئے شام سے آنے والے قافلہ کے لئے آپ آپ گوشام کی جانب ہو صناحیا ہے تھا نہ کہ مکہ کی جانب ہو صناحیا ہے تھا

جب اراد ڈالنی یہی ہو چکا تھا کہ بدر میں معرکۂ حق و باطل اس طرح بیا ہو کہ بظاہر اسباب مسلمانوں کے سامنے اچپانک ہے سر و سامسانی کی حالت میں دشمن ساز و سامان کے ساتھ آو تھمکے اور پھر خدا کی معجزانہ نصرت و یاری ظہور میں آئے تو پھر اس پر تعجب کیسا کہ مسلمانوں کواس وقت تک قافلہ کاعلم نہ ہو سکاجب تک کہ وہ مکہ کی راہ برنہ پھنچے گیا۔

ائں کے بعد مولانا جمہور کے مسلک کو پیش نظر رکھ کریا گئے دفعات میں اپنی جانب سے واقعہ بدر کے اسباب کی ایسی تر تبیب دی ہے کہ جس پر مولانا کو آخر میں رہے کہنے کا موقع مل سکا: ''کیا واقعات کا یہ نقشہ قرایش کے جوش عداوت اور رسول اللہ ﷺ کی شان نبوت کے موافق ہے''۔ (یہ ہے ابنی ناس 190)

مولانائے مرحوم بہترین ادیب ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی اچھے سے اچھے واقعہ کو بھی اگر مخالفانہ
رنگ دینے کی کو شش کی جائے تواس کو الفاظ کی تعبیرات میں بھیانگ سے بھیانگ رنگ میں چیش کیا جاسکتا ہے
مئلہ کلان زکاح ہوگان، تعدد از دواج جیسے مسائل کے متعلق عیسائی پاور یوں اور ہندو آریہ ساجیوں نے جن
تو ہین آ میز اور مضحکہ خیز تعبیرات میں رنگ کر اپنے معتقدین کے سامنے پیش کیا ہے وہ نگاہوں سے او جسل
منبیں ہیں گر آج کی دنیا، تبذیب و تندن میں جب انہی عیسائیوں اور ہندوؤں نے سیکڑ وں اور ہز ارول سال کے
تجرب کے بعد یہ یقین کر لیا کہ سوسائی کا '' معاشر تی نظام '' رحمة للعلمین کے لائے ہوئے قانون کو اختیار کیے
بغیر صحیح نہیں ہو سکتا تو آج وہ پار لیمنٹ کو نسل اور اسمبلیوں کے ذریعہ ان ہی قوانمین طلاق، نکاح ہوگان و غیم ہ
کواپنی معاشر سے میں شامل اور ان امور کے جواز کے لئے بہتر سے بہتر عقلی دلائل واد بی ، تعبیرا ساختیار کر

" پی غزوہ ، بدر کیوں پیش آیا؟ اس کے لئے جمہور نے با تفاق تاریخ وسیرت یہی کہاہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ محفوظ رہ کر تبلیغ اسلام کرنامشر کین کو کسی طرح برداشت نہ ہو سکااورانہوں نے مسلمانوں کے ساتھ چو کی جبوو ٹی جبر پیس شروع کروی تھیں کہ اس اشاء میں "سریئ عبداللہ بن جش پیش آگیا، جس میں ان کا مشہور سرورا عمر و بن حضری قتل ہو گیااور عثان بن عبداللہ اور تھکم بن کیسان جیسے بہادر سروار قید ہوگئے اس بناء پر گفار مگہ کو اشتعال آ جاناایک فطری بات تھی چنانچ مشہور محدث ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس سریہ کا عنوان ہی ہے قائم کرویا ہے: بہاب سریہ عبد اللہ بن حصص التی کانت سببا لغزوۃ بدر العظمیٰ و ذلك يوم الفرقان ہو مالتھی الحقمیٰ اللہ علی كل شیء قدیر البھی یہ اشتعال بڑھ بی رہاتھا کہ ابوسفیان کے کاروان تجارت نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے استیصال کادہ "سرمایہ" تھا

جس کے گھمنڈ پر قریش یقین کیے بیٹھے کہ جوں ہی وہ مکہ بحفاظت تمام پہنچ جائے گاسمجھ لینا جا ہے کہ مسلمانوں کے خاتمہ گاسامان ہاتھ آگیا۔

تواب خود ہی انصاف تیجیے کہ اس میں کون سی بات الیں اے جو نبی اکر م کی شان نبوت کے خلاف اور قریش کے جوش عداوت کے منافی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مولانا شبلی مرحوم نے آرنلڈ ٹمی رہنمائی کے لئے یااس کی تقلید میں اس واقعہ کے تمام نقشہ کو جمہور کے خلاف اس لئے پلٹے کی سعی فرمائی ہے کہ وہ وفت کے عیسائی مستشر قیمن کے اس اعتراض ہے مرعوب ہوگئے ہیں کہ قافلہ کالوٹناانتہائی معیوب بات ہے لہٰذاجو شخص نبوت گامد عی ہو وہ کیسے ایسافعل کر سکتا ہے حالا نکہ یہ بات مرعوب ہونے کی نہیں تھی بلکہ ضرورت تھی اس امرکی کہ ان تاریخی اسباب ووسائل کوروشنی میں لایا جائے جن کے پیش نظر مشرکین مکہ کے گاروان شجارت کوروکنااوران پر قابض ہونالوٹ کھسوٹ نہیں بلکہ جنگی نقطہ نظر اور مسلمانوں کی جماعتی بقاء و حفاظت کے اعتبارے از بس فروری تھا۔

صورت حال یہ تھی کہ مکہ کے قیام میں نبی اکر م پر تیرہ سال مسلسل مشرکیین مکہ نے جو مظالم کیے ان پر صبر وضبط کے بعد جب مدینہ کو بجرت کرگئے تب بھی ان مشر کین نے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیااور جنگ وجدل اور ساز شی مکرو فریب میں گئے رہے چنانچہ ابوداؤد میں ہے:

ان كفار قريش كتبوا الى ابن ابى ومن كان يعبد معه الاوثان من الاوس و الخزرج و رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر انكم آوَيتم صاحبنا و انا نقسم بالله لتقاتلنه او لتخرجن او نسيرن اليكم باجمعينا حتى نقتل مقاتلتكم و نستبيح نساء كم ..... (بوداؤد، كتاب الحراج والامارة والفئ)

نبی اگرم میں مدینہ میں تشریف لے آئے تھے کہ بدر کے واقعہ سے بہت پہلے کفار قریش نے عبداللہ بن الی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کوجو اوس اور خزرج میں باقی رہ گئے تھے یہ لکھا کہ تم نے ہمارے صاحب کو پناہ دی ہے اور ہم خدا کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم ان سے لڑویا ان کو نکال دوور نہ تو ہم سب تم پر چڑھ آئمیں اگے اور تمہاری عور توں کو باندیاں بنالیں گے۔

پھر معاملہ دھمکیوں تک ہی نہیں رہابلکہ کاروان تجارت کی آمدور فٹ کے پردہ میں منافقین اور یہود مدینہ سے مسلمانوں کے استیصال کے لئے مختلف تدابیر پر خط و کتابت کا سلسلہ برابر جاری صرف یہی نہیں بلکہ اب کاروان تجارت کا مقصد محض تجارتی کاروبار تک ہی محدود نہیں رہابلکہ نفع کے حصول کو مسلمانوں کے مقابلہ کی تیاریوں پر صرف کرنا نصب العین بنالیا گیا۔

الی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دشمن گواپنے خلاف اور اپنے استیصال کے لئے سازش کرنے مقابلہ کی تیاریوں میں مشغول رہنے کاروان تجارت کے ذریعہ مدینہ میں مقیم دشمنوں کے ساتھ مشر کین مکہ گو

از الدئے جھی غزو ڈیدر کے متعلق ان جی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

معاندانہ خط و کتابت جاری رکھنے اور خود کاروانِ تجارت کے ذریعہ اپنے استیصال کے لیے سے مایہ فر اہم کرنے وینے کیلئے آزاد چھوڑ دینااور اس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا خاتمہ کر الینایاان تمام ذرائع کاسد باب کرے فتنہ کا مر چل دینے کی کوشش کرنا؟

ابندا مسلمانوں نے وہی گیا جو عقل تذہیر ، سیاست اخلاق تدن کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ واجب اور نفر وی تفایجی وہ امور سے جن کی جانب ارباب سیر و تاریخ نے بھی توجہ دلائی ہے، چنانچہ سب سے پہلے سریہ "سریہ حزو" کے متعلق (جو کہ مشرکین کے کاروان تجارت کے روگنے کے لئے نگا تھازر قائی شرح مواہب میں تح ریف ایسے فیات میں تا

فخرجوا يعترضون عيرا لقريش جاء ت من الشام تريد مكة اي يعترضون لها ليمنعوها من مقصدها باستيلائهم ...... رسي رسي رسي مدارس ١٥٥٠)

'' پُس دہ نگلے کہ قریش کے گاروان تجارت کے در پے تتے جو شام سے مکہ جارہا تھا لیعنی وہ بیہ چاہتے تتھے کہ جس مقصد کے لئے یہ گاروان تجارت آ جارہے ہیںان پر غلبہ کر گے اس مقصد کو پورانہ ہونے دیں۔

ادرا بوسفیان کے جس کاروان تجارت کے واقعہ سے بدر کے معرکہ کا تعلق ہے اس کے متعلق تو تمام ارباب سیر و تاریخ متفق ہیں کہ قریش کے اندر مسلمانوں کے استیصال کاجوش و خروش اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ جب ابو سفیان کا کاروان تجارت مگہ سے چلاہے تو کوئی قریش اور قریشیہ باقی نہیں رہی تھی جس کے پاس ایک مثقال بھی موجود تھا کہ اس نے اپناراس المال کاروان کے حوالہ نہ کردیا ہوزر قانی میں ہے:

كان فيها خمسون الف دينار و كان لم يبق قرشي و لا قرشية له مثقال الا بعث به في العير (عدا، ص١٤٠)

گار واان تنجارت کے ساتھ پچپاس ہزار وینارس خے تھے اور کوئی قرشی و قرشیہ کے کہ جس کے پاس ایک مثقال مجھی موجود تھاایسے نہیں تھے کہ جس نے قافلہ میں اپناراس المال نہ لگایا ہو۔

ابوسفیان گاہیہ کاروان صرف کاروان تجارت ہی نہ تھا بلکہ سامان حرب وصرب کیلئے بنیاد کااور تھااس کااندازہ ابو جہل کے اس قول سے بھی ہو تاہے جو قافلہ کے گھر جانے پراس نے قریشیوں کو مشتعل کرتے ہوئے کہا

النجاء النجاء على كل صعب و ذلول غيركم اموالكم ان اصابها محمد ... تفلحوا بعدها ابدأ \_

نجات حاصل کرو،انتہائی مصیبت وذلت ہے نجات حاصل کرو کاروان تجارت کاروال نہیں ہے تمہارے مال و دولت کاذخیر ہے آگر محمد ملسل اس پر قابض ہو گئے تو پھر تم ہمیشہ کیلئے ناکام ونامر ادجو کررہ جاؤ گے۔

کیاا ہو جہل کا یہ خطبہ محض کاروان تجارت کے لٹ جانے پر ہو سکتا تھا؟ ہر گز نہیں بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تجارت گا کارواں نہیں ہے بلکہ سامان جنگ کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی حفاظت کی خاطر آج مہیب جو جنگوں میں فیصلہ کن لڑائیاں لڑی چاتی ہیں۔

تواب انصاف فرما ہے کہ اس قسم کے کاروان تجارت پر حملہ کر کے دسٹمن کی تنجارت کاسد باب کرنا کو نسا گناہ

تھاجس کے لئے ہم دوہر وں کی ہر زہ ہر ائی ہے مر عوب ہو کر حقالیں کاانکار کرنے لگیں۔

مولانا کویہ بات بھی تھنگت کے زرومال کے حاجتمندانعمارے زیادہ مہاجرین تھے تو پھر نبی اکرم کی اس رفاقت میں مہاجرین کے مقابلہ میں انصار کیول زیادہ تعداد میں تھے سوان احتالات عقلی کا باب تواس درجہ وسیقی ہے کہ جس قدر جی جائے و سیع تر کرتے جلے جائے ورنہ بات صاف ہے کہ نبی اگر م کے رتجان طبع نے صورت ہی ایس پیدا کر دی کہ انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ ہوگی ورنہ شاید حالت بر عکس ہوئی البت مولانا کی توجیہ کے خلاف یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے اگر مدینہ ہی میں جنگ کے لئے مشورہ ہوا تھا تو پھر مہاجرین جو انصار کے بغیر بھی اب تک مختلف غوزوات و سرایا میں سر بھف میدان جنگ میں جاتے رہے تھے آت اس عظیم الشان غزوہ میں انصار کے مقابلہ میں کیول چھے رہے۔

اس موقع پر بار بار حفزت سعد بن عبادہ کی تقر ریگا حوالہ دینا بھی اسلئے غیر موزوں ہے جبکہ ہم محدثین ہے یہ نقل کر چکے کہ مسلم کی حدیث میں حضرت سعد بن عبادہ گانام راوی کاوہم ہے اور دراصل ان کی بیہ تقر ریر حدیبیہ کے موقع ہر ہوئی تھی نہ کہ معرکۂ بدر کے موقع پر

مولانائے مرحوم نے سیر ۃ النبی میں طبری کے حوالہ ہے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے جس کو ہم گذشتہ سفحات میں نقل کر آئے ہیں اور جوبہ ثابت کرتی ہے کہ مدینہ میں ابوسفیان کے قافلہ سے متعلق جو مشورہ ہوائھا اس میں بعض مسلمان اس لئے نگلتے ہوئے کسمساتے رہے کہ جنگ کامعاملہ نہیں ہے صرف قافلہ کامعاملہ ہے۔" ۔ تقدہ فرمائی:

" لکین بیہ واقعات صرح آیات قرآن کے خلاف ہیں قرآن مجید میں بالتصرح موجو دہے کہ جو اوگ مدینہ سے نکلتے ہوئے کسمساتے تھے وہ عدم ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو بیہ نظر آتا تھا کہ موت کے منہ میں جارہے ہیں۔ (جلداس ۳۳)

گر تنقید فرماتے ہوئے مولاناکو میہ بات فراموش ہوگئی کہ انھوں نے جمہور کے خلاف کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی بلکہ جود عویٰ خاو ہی دلیل بٹاکر پیش کر دیا گیااس لئے جمہور کاد عویٰ مع دلیل تو بیہ ہے گہ قر آن عزیز کی زیر بحث آیات مدینہ کے مشورہ سے متعلق ہی نہیں ہیں بلکہ واد کُ ذفران کے مشورہ سے متعلق ہیں جیسا کہ گذشتہ صفحات میں مد لل خود قر آن سے ہی ثابت کیا جاچکا ہے اور اس روایت میں جس مشورہ کا ذکر ہے وہ قر آن میں ند کور نہیں ہے البتہ احادیث وروایات سر میں بسند صحیح منقول ہے لہٰدادونوں مواقع پر کسمسانے کی وجوہ جداجدا خصیں اور قر آن نے اس پورے واقعہ کے ان ہی خاص اجزاء کو بیان کرنا مناسب سمجھاجو مسلمانوں کی ہے سر وسامانی اور دشمن کی قوت اور پھر مسلمانوں پر خدا کی نفرت کے نزول سے تعلق رکھتے ہیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب نبی اکر م ﷺ مدینہ ہے ایک میل پر پہنچے تو کشکر کا جائزہ لیاا بن عمرٌ اس زمانہ میں کمسن تھے لہٰذاان کوواپس کردیا۔ ٴٰ

مقابلہ کے لئے نہیں بلکہ کفار مکہ سے جنگ کے لئے ہی نکلے تھے ورنہ تواہیے نو خیز لڑ کے قافلہ کولو ٹے میں

ا: اسدالغابه میں بھی ہے واقعہ مذکور ہے۔ جلد عص ۲۲۷۔

زیادہ مفید ثابت ہو سکتے تھے مگریہ بھی مولاناکا محض قیاس ہی قیاس ہے اس لئے کہ قافلہ کے مقابلہ میں اگر چہ کسی بڑی جنگ کی توقع نہیں تھی، مگر بہر حال معمولی جنگ کا خطرہ تو موجود ہی تھا کیاا بوسفیان اور اس کے تمیں جالیس بہاد ہر قرش،ایک ہزاراونٹ پرلدا ہواسامان آسانی سے حوالہ کردیتے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟

پس اگر معمولی جنگ کا خطرہ بھی تھا تو نوعمر لڑ کوں کو واپس کر دینااس کے لئے کس طرح دلیل بن سکتا ہے کہ نبی کریم شمر وع کے میں قافلہ کے مقابلہ کو نہیں بلکہ کفار مکہ سے فیصلہ کن جنگ کے لئے نکلے تھے۔

ای طرح استیعاب میں سعد بن خلیمہ کاجو واقعہ مذکورہے اس سے بھی مولانا کا مقصد حل نہیں ہو سکتااس کے کہ اگر باپ کی فرمائش پر بیٹے نے یہ گوارانہ کی کہ اپنی بجائے باپ کواس موقع پر نبی اکر م سے سے ساتھ نگلنے دے تواس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ اگر مسلمان مدینہ سے قافلہ پر حملہ کے لئے نکلے تواس یقین کے ساتھ نکلے تھے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی چیٹم زخم نہیں پنچے گااور سب ہی صحیح سالم واپس آ جا میں گے یہ تو بد قسمتی سے عیسائی مستشر قین سے مرعوب ہو کر ہم نے بزغم خودیہ تصور کر لیا کہ قافلہ پر حملہ کے معنی گویاڈاکوؤں کا قافلہ لوٹے کے متر ادف ہے۔

قافلہ لوٹے کے متر ادف ہے۔

مسلمان توجب بھی وشمنوں کے مقابلہ کو نکلے خواہ وہ براہ راست جنگ کے ارادے ہے نگلے ہوں یا دشمن کو دوسرے معاملات میں زک وینے ہمیشہ جہاد اور شہادت ہی کے نقط منظرے نظرے نگلتے تھے اور مال غنیمت توان کے لئے خدا کا مزید فضل واحسان تھا بھی بغیر جنگ ہی ہاتھ آگیااور بھی خون میں تہانے کے بعد حاصل ہوا۔

اب ہم مصنف سیر ۃ النبی کے غزوہ ہُدر کے متعلق ان تمام وعادی و شبہات پر تحقیقی نظر ڈالنے کے بعد جو جہبور کے خلافہ ان کی جانب ہے چین کے گئی ہیں صرف ایک سوال پراس بحث کو ختم کر دینا مناسب سجھتے ہیں کہ اگر معرکہ بدر میں ابتداء ہی ہے یہ بذرایعہ و ہی بتادیا گیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ محق و باطل کی ہا اولہ یہ تافلہ پر حملہ کرنے یا بقول مولانا کے '' قافلہ لو شخے 'کا تصور و شخیل گناہ عظیم اور شان اسلام کے خلاف ہے تو افلہ پر حملہ کرنے یا بقول مولانا کے '' قافلہ لو شخے 'کا تصور کی خوصلہ افرائی کیوں کیا اور کیوں صاف یہ نہیں کہہ دیا کہ خدائے تعالی کر کے اس گناہ عظیم کے نصور کی حوصلہ افرائی کیوں کیا اور کیوں صاف یہ نہیں کہہ دیا کہ خدائے تعالی ایک لیحہ کے لئے بھی تم کو و شغیر پر قابوں نے کی اجازت نہیں دیتا کیو نکہ اس کا تصور بھی گناہ عظیم ہے ،البتد اس گاہ عدد کے لئے بھی تم کو و شغیر پر قابوں ہے کہ معرکہ بدر سے قبل ضرور چندا کا برین اسلام کی بید کا اس طرح ذکر کرنا اس امر کی صاف شہادت نہیں ہے کہ معرکہ بدر سے قبل ضرور چندا کا برین اسلام کی بید مشمی بحر جماعت قافلہ پر قبضہ چاہا تو اللہ تعالی نے اول بیہ و عدہ دیا کہ ان دونوں ''عیر و نفیر'' میں سے ایک تم کو صرور دیں گے اور نبی اگر م کو بذراجہ و حی یہ اطلاع کر دی کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ اب قافلہ کی سے میانی ہو اور دیں گے اور نبی اگر م کو کامیابی عطاکر کے بمیشہ کے لئے تاریخ ظلم کارخ عدل کی جانب پھیر خوال میں مسلمانوں کو کامیابی عطاکر کے بمیشہ کے لئے تاریخ ظلم کارخ عدل کی جانب پھیر خوال میں مسلمانوں کو کامیابی عطاکر کے بمیشہ کے لئے تاریخ ظلم کارخ عدل کی جانب پھیر



### غروة احد

حدمدینه کے ایک پہاڑ کانام ہے یہ مدینه منوہ ہے جانب جنوب تقریباً دومیل (ایک فرسخ) پرواقع ہے۔ عروة واحد

یمی وہ مقام ہے جہاں شوال سام مطابق جنوری <u>۱۲۵</u> عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکوں کے مقابلہ میں معرکۂ حق باطل گرم ہوا،اس کتے اس کانام غزوہ "احد"ہے۔

غزو ہُاحد بھی بہت اہم غزوہ ہے اور اپنی تفصیلات وجزئیات کے اعتبارے اپنے دامن میں عبرت و موعظت کا بے شار ذخیر ہ رکھتا ہے اس غزوہ کے تفصیلی حالات کتب حدیث وسیر تاور تفاسیر و قر آن حکیم میں مکمل طور پر ند کور ہیں۔

ان حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر میں جو زخم قرایش کولگ چکا تھااس نے ناسور کی شکل اختیار کرلی تھی کیونکہ بدر کے واقعہ ہائلہ سے قریش کاہر گھر ماتم گسار اور عرب کے مشرک قبائل نوحہ خواں تھے ابوسفیان نے تو قتم کھالی تھی کہ جب تک بدر کاانتقام نہ لے لوں گانہ عنسل کروں گا،نہ تبدیل لباس، عکرمہ بن ابوجہل او ر دوسرے نوجوانوں کی تقریریں اور عور توں کی نوجہ خوانی قریشیوں اور قبائل عرب کو غیریت اور اشتعال دلا کر جنگ کے لئے آمادہ کر رہی تھیں اور اس طرح ابوسفیان کی سر کرد گی میں تبین ہزار نبرد آزماسور ماؤں کالشکر جرار مکہ ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لئے نکلااوراحد کے سامنے آکر خیمہ زن ہو گیا نبی اکرم 🚈 کو جب ابو سفیان کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو صحابہ نے بیر رائے دی کہ ہم کو باہر نکل کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مفید طریقہ بیہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر ہی دشمن کا نتظار کریں اور جب وہ مدینہ پر حملہ آور ہو تواس کا یر زور مقابلہ کریں ہمارے اس طرز عمل ہے اول تو وعمن کو جر أت ہی نہ ہو گی کی مدینہ پر حملہ آور ہواوراگر اس نے اقدام کیا تو بلا شبہ شکست فاش اٹھا کر راہ فرار اختیار کرے گا مگر ان صحابہ کوجو بڈر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کواس و قت حاصل کرنا چاہتے تھے یہ رائے پہند نہیں آئی اور نوجوانوں نے بھی ان کاساتھ دیاادرا کثریت کی رائے میہ قرار پائی کہ ہم کو دشمنوں کا مقابلہ میدان میں نکل کر ہی کرنا جاہیے نبی نے جب اکثریت کار حجان بہ پایا تواس حکیم صادرفر ماکر حجر ہُ مبارک میں تشریف لے گئے تو تجریبہ کاراور اکا بر سحابہ نے اپنے اصاغر کو ان کی رائے پر ملامت کی کہ انھوں نے نبی اکرم 🥮 کے رجیان کے خلاف کیوں اپنی آزاد انہ رائے ہے آپ ﷺ کو پریشان کیا چنانچہ جب آپﷺ باہر تشریف لائے توان نوجوانوں اور شمع اسلام کے بیروانوں نے اپنی رائے پر اظہار ندامت کیااور عرض کیا کہ آپ 💎 مدینہ ہی کے اندر د شمن کامقابلہ کریں یہی مناسب ہے۔

یہ س کر حضوراقدیں 💨 نے ارشاد فرمایا ''نبی کی شان کے خلاف ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہتھیار سی کر تیار ہو جائے تو پھر معر کہ جن وباطل کے بغیر ہی ان کوا تار رہےاب خدا کانام لے کر میدان میں نکلو۔

نی آلرم جب مدینہ سے لکلے توایک ہزار کالشکر جلو میں تھااس کشکر میں تمین سومنا فقین عبداللہ بن ابی کی سر کردگی میں ہمر کاب تنے یہ مدینہ ہی میں مشر کیین مکہ کے ساتھ سازش کر چکے تنے کہ مخلص مسلمانوں کو ہزدل بنانے کے لئے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ اول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور راہ سے بی ان سے کٹ کر مدینہ واپس آ جا میں گے چنانچہ راس المنافقین یہ بہانہ کر کے لشکر اسلام سے کٹ کر جدا ہو گیااور مدینہ واپس آ گیا کہ جب نبی اکر مسلمانوں کے ہم جیسے تج بہ کاروں کی بات نہ مان کر کھڑ نوجوانوں کی رائے کو ترجیج دی تو ہم کو کیاضر ورت ہے کہ خواہ مخواہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال۔

گر منافقین گامقصد پورانہ ہوااوران فداکاران اسلام پران کی مراجعت کامطلق کوئی اثر نہ پڑااور ایسے جانباز اور جان شاراسلام پراثر ہی کیا پڑتا، جن کے بچوں کی جانباز کی اوراسلام پر فداکاری کا جذبہ اور ولولہ یہ ہو کہ نبی اگر م نے مدینہ سے باہر جب لشکراسلام کا جائزہ لیا اور صغیرالسن لڑکوں کو واپسی کا حکم دیا تو رافع بن خد تئے جو ابھی تو عمر ہی تھے یہ د کیھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہوگئے کہ دراز قد بن کر جنگ کے سابئی رہ علیں دین خد تئے جو ابھی اور عرض چنانچہ ان کی تدبیر کارگر ہوگئی۔ اسی طرح جب سمرہ بن جندب صغیر سن شار کر لئے گئے رونے گے اور عرض کیایار سول اللہ سے اگر رافع شریک جنگ ہو سکتا ہے تو میں کیوں خارج کیا جارہ ہوں جبکہ میں رافع کو کشی میں کچھاڑ دیا اور وہ مجاہدین میں شامل کر لئے گئے ابتہ مسلمانوں کے جو ش دولولہ کو دیکھے کر ان کی ہمت بھی بلند ہوگئی۔

غرض اس ولولہ اور جذبہ کے ساتھ مجاہدین کا لشکر احد پہنچااور دونوں صفیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراہو گئیں۔

نی اکرم ﷺ نے کشکر اسلام کوائل طرح صف آراکیا کہ احد کو پس پشت لے لیااور بچاس تیراندازوں کو حضرت عبداللہ بن جیر گی کمان میں بہاڑی ایک گھاٹی پر مقرر فرمادیا کہ فتح وشکست کسی حال میں بھی اپنی حرکت نہ کریں تاکہ پشت کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہوسکے۔اب جنگ شروع ہو گئی اور دونوں صفیس بالمقابل نبر د آزما ہو کر جو ہر شجاعت دکھانے لگیں ابھی جنگ کو بچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ مسلمانوں کا پلیہ بھاری ہو گیااور مشرکین مکہ کا کشکر در ہم ہو کر بھا گئے لگا نبر د آزما مسلمانوں نے جب مال غنیمت جمع کرنے کا ارادہ کیا تو تیر اندازوں سے صبر نہ ہو سکااور وہ گھاٹی جھوڑ پر آمادہ ہو گئے کمان افسر حضرت عبداللہ بن جیم ﷺ نے ہم چندرو کا اور فرمایا کہ نبی اگرم ہنگ کہ خیم ورد تھا ب جبکہ جنگ کا جنگ کہ جنگ کہ جنگ کہ جنگ کہ جنگ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو مگرا نھوں نے یہ کہہ کر جگہ چھوڑ دی کہ آپ کی گا گا جم جنگ تک محدود تھا اب جبکہ جنگ ختم ہو گئی تو خلاف ورزی کیسی؟

حصول نینیمت کے شوق نے ادھر مسلمان تیر اندازوں سے جگہ خالی کرادی ادھر خالد بن ولید (جوابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ) ہے جگی دستہ کے ساتھ میدان خالی دیکھ کر کھائی کی جانب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اب مسلمان گھبر آئے اور اس اچانگ جملہ سے ان کے پیر اکھڑ گئے اور اس طرح فتح و نفر دستہ یک بیک مسلمانوں کے فرار سے بدشنوں کو موقع مل گیا اور ایک شخی ، طبح ، زبیر جسے فداکار موجود تھے تاہم مسلمانوں کے فرار سے دشنوں کو موقع مل گیا اور ایک شخی از لی نے بی اگر م سے بھر کھی ہو گئی گرا ہے مسلمانوں کے فرار سے دشنوں کو موقع مل گیا اور ایک شخی از لی نے بی اگر م سے بھر کے صدمہ سے قریب کی ایک گھائی میں گر سلمانوں کے قرار سے دشنوں کو موقع مل گیا اور ایک شخی ایک مسلمانوں کی ایک گھائی میں گر اور نے مسلمانوں میں اور زیادہ انتقال اور شخی پیدا کر دی گر مسلمان فور آسنجھا اور کا بت قدم سحابہ نے لاکارا کہ اگر یہ خبر سحج ہے تواب ہم زندہ در کیا تھا اور خبر کی گئی کر مسلمانوں کے دل میں غیر سے کا جذبہ پیدا کر دیاوہ سب لیٹ پڑے اور جملہ آور ہونے کی غرض سے نے لاکارا کہ اگر یہ خبر گئے ہو گئے میں مسلمانوں نے آئے گئے اور خبلہ آور ہوئے کی گر خوں بیرا کر دیاوہ سب لیٹ پڑے اور جملہ آور ہونے کی غرض سے مشل کر کیا تھا تو جو کہ بیرا کر دیاوہ سب لیٹ پڑے اور ایس کی میں سکون پیدا ہو گیا اور زخم کی گؤیوں کی زد میں مسلمانوں نے آئے گئے اور خبر کے دم کی گڑیوں کی زد میں مسلمانوں نے آئے گئے اور حمز سے خون بند ہو گیا۔ کور میر سے نوالا اور زخموں کور میں جگ کر دخم کے اندر مجر دیا جس محد سے خون بند ہو گیا۔ کور میا اگر کور کور سے نوالا اور زخموں کور نور کے اندر مجر دیا جس محد نے خون بند ہو گیا۔

#### معتر بين عزولي شواري

اس غزوہ میں ستر مسلمان شہیداور بہت سے زخمی ہوئے نبی اکرم کے حقیقی چیا، دودھ شریک بھائی، بے تکلف دوست اور جال نثار صحابی حضرت حمزہ کی شہادت اس واقعہ کاز بردست سانحہ ہے زباں وحی ترجمان نے ان کوسیدالشہداء کالقب عطافر مایا۔

مشر کین مگہ نے اس جنگ میں در ندوں اور خونخوار حیوانوں کی طرح مردہ نعشوں تک کے ناک کان کاٹ ڈالے اور پیٹ جاک کرکے دل و جگر کو نیزوں کی انی ہے چھید چھید کردل کا بخار نکالا، ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے تو سید الشہداء کا جگر جاک کر کے دانتوں سے چباڈ الا۔ حضرت حمزہ کو ایک حبثی غلام وحشی نے شہید کیا تھا جس کی خوشی میں نے اس کو پناسونے کا ہار عطاکیا۔

ابو سفیان اپنی گامیابی کی مسرت میں کہد رہاتھا اعلیٰ ھبل اعلیٰ ھبل مبل کی ہے ہو۔ مبل کی ہے ہو نبی اکر م نے حضرت عمرؓ سے فرمایاتم اس کے جواب میں بید پیکارو۔

> اَللّٰهُ اَعْلَیٰ وَاَجَلَ، اَللّٰهُ اَعْلَیٰ وَاَجَلَ الله بی سبے بلندوبالااور بزرگ ہے۔

ابوسفیان نے پھر طیش میں آگر کہالنا العزی و لا عزی لکم ہماری مددگار عزیٰ دیوی ہے اور تہبارے پاس عزیٰ کاہمسر نہیں ہے حضوراقد س 🎂 نے ارشاد فرمایااے عمر! تم بیہ جواب دو،

#### الله مولانا و لا مولیٰ لکم جماراوالی مددگارالقد تعالی ہے اور شہارا ٹوئی جمی مددگار نہیں۔ بہر حال ابو سفیان میہ کر کہ آئندہ سال پھر بدر میں معرکہ آرائی ہو گی اپنالشکر لے کرواپس چلا گیا۔

#### قرآن فزيزاور غزوةاحد

مسلمانوں کا غزوہ اُحد کے لئے تیار ہونا، منافقین کالشکر اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی سعی کرنا، مسلمانوں گااول خدا کی مدد سے کامیاب ہونااور پھراپی غلط کاری اور محمد سے حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں شکست کھا جانااور فتح کا شکست سے بدل جانااور خدائے تعالی کا مسلمانوں کی تسلی کرنا ان تمام امور کو قرآن عزیز نے آل عمران میں قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے چتانچہ محمد بن اسلی منقول نے مناقب کے تابید محمد بن اسلی منقول نے مناقب کے تابید محمد بن اسلی منقول نے

انزل الله في شان احد ستين آية من آل عمران (تُحَالِدى بلدء، ١٠٥٥) الله تعالى في فزو وَاحد كى شان مين آل عمران كى سائھ آيتين نازل فرمائى جيں۔

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ لَ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، إِذْ هَمَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهِمَا لَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ .

اور (اے پیغیبر! قابل ذکرہے وہ بات) جبکہ تم صبح سویرے اپنے گھرے نکلے تنے (اور احد کے میدان میں) لائی کیلئے مورچوں میں مسلمانوں کو بٹھارہ تنے اور للندسب کچھ سننے والا جانے والا ہے پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں ہے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہمت ہاردیں (اور والیس لوٹ چلیں) حالا نکہ الله مددگار تھااور جو ایمان رکھنے والے بیں ان کوچاہے کہ ہر حال میں اللہ ہی پر مجر وسیر کھیں۔

وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۞ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ

فَقَدُ مِّسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَّاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذَيْنَ الْمَاسِ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِيْنَ • وَاللَّهُ الَّذَيْنَ الْمَاسِ الْمَالِمِيْنَ • وَاللَّهُ لَمَا يُحِبُ الظَّالِمِيْنَ • وَمِن بواالَّرِتَمْ فَ (احذ) اوردَيْهوانَ تو بمت بارون تم بما بن بو بقر بي من الله على بوبشر طيك تم يج مومن بواالَّر تم في احد بي من الله على الله على الله بي بين وراصل بي (بارجيت ك) او قات بين عين وثم الناول من الدهر اوهر بجرات من علاوه برين بي الله على الله الله الله الله بين الله والله بولان في الله على الله ع



## غزوه احزاب (غزوة خندق)

نز وہ احزاب تمام غز وات میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور اپنی نوعیت کے اعتبارے نرالاہے اس لئے کہ اس غزوہ میں مسلمانو کو تمام کا فم جماعتوں ہے بیک وقت واسط پڑااور قبائل عرب، بیبود اور ان کے حلیف سب کے سب جمع ہو گر مسلمانوں کو نبیست و نابود کرنے نگلے تھے اور مدینہ کے اندر بھی منا فقین کا گروہ خفیہ ان کی مدہ کر رہا تھا حزب کے معنی چو نکہ گروہ کے ہیں اور احزاب اس کی جمع ہے اس لئے غزوۃ احزاب کہلایا اور جبکہ حضر ت سلمان کے مشورہ ہے مسلمانوں نے بہلی خندق کھو و کر مدینہ کودشمن سے محفوظ رکھنے کی تدبیر اختیار کی اس لئے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔

یہ ٹرزوہ شوال ہے۔ مطابق فروری <u>سوس میں پیش آیا جبکہ ابو سفیان وس بزار پر مشمل لشکر جرار</u> کے ساتھ مدینہ پرچڑھائی کے لئے مکہ سے نگلا۔اس واقعہ سے متعلق تاریخ وسیر کی کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی بہت کافی تفصیلات ملتی میں اوراس سے بہت ہے اہم اجزء پرروشنی پڑتی ہے۔

مخضر طور پر واقعات کی تفصیل ہے ہے کہ جب نبی اگر م کو دشمنوں گی نقل و حرکت کاعلم ہوا تو حب دستوریہ حسب دستور آپ نے سحابہ ہے مشورہ فرمایا حضرت سلمان فاری نے عرض کیا! ہم اہل فاری کا دستوریہ ہے کہ ایسے موقع پر خندتی کھو و کر دشمن سے خود کو محفوظ کر لیتے اور ای کو مجبور بنادیے ہیں نبی اکر م سے نے ای مشورہ کو قبول فرما کر خندتی کھو د نے کا حکم دیا کدال لے کر خود بھی بہ نفس نفیس شرکت فرمائی۔ کا ننات انسانی کی تاریخ میں آ قااور غلام ، حاکم اور محکوم ، افسر اور ماتحت ، مخدوم اور خادم کے در میان یہ پہلا منظر تھا ، جو آ تکھول نے دیکھا اور کافروں نے سنا کہ دو جہان کا سر دار ہا تھ میں کدال لئے تین دن کے فاقد سے بیٹ پر پھر باندھے مہاجرین وانصار کے ساتھ خندتی کھود نے میں برابر کاشریک نظر آتا ہے بلکہ ایک سے بیٹ پر پھر باندھے مہاجرین وانصار کے ساتھ خندتی کھود نے میں برابر کاشریک نظر آتا ہے بلکہ ایک سخت پھر کے حاکل ہو جانے پر جب صحابہ نے زور لگایا اور اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی اور خدمت اقد سے میں اس واقعہ کو بیش کیا تو آپ سے نے ہم اللہ کہہ کر کدال کی ایک ضرب سے انکو پارہ وہارہ اقد سے میں اس واقعہ کو بیش کیا تو آپ سے نے ہم اللہ کہہ کر کدال کی ایک ضرب سے انکو پارہ وہارہ کر دیا۔ (بھارتی بابر ہو ہو ہو کے بیش کیا تو آپ سے ایک بابر کر دیا۔ (بھارتی بابر کا کر دیا۔ (بھارتی بابر کر بابر کر دیا۔ (بھارتی بابر کر

آپ کے ساتھ صحابہ بھی تین شانہ روز بھوگ ہے پہیٹ پر پتھر باند ھے دین حق کی حمایت اور اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر مصروف کارتھے۔

ایک جانب اگر لبٹنا ثلثة ایام لا نذوق ذواقاً کا مظاہرہ تھا تو دوسری جانب زبان و گی ترجمان پریہ دعائیہ کلمہ جاری تھا۔اللہم ان العیش عیش الآخرۃ فاغفر الانصار والمهاجرۃ خدایا عیش تو آخرت کا عیش ہے لیس توانصارو مہاجرین کو مغفرت ہے نوازاور جب جال نثاران توحید شمع نبوت ہے یہ سنتے تو پروانوں کی طرح والہانہ جوش کے ساتھ یہ کہہ کہہ کر قربان ہونے لگتے۔ نہ الذيس بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا ابداً جموه جيں جنفوں نے زندگی بجر کے لئے محمد ﷺ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی ہے۔ اور جب شمع نبوت کے پروانوں ہے آپ ﷺ يہوالہان در جزینتے ہيں تومسرت وشاد مائی کے ساتھ پھرار شاد فرماتے ہیں۔

اللَّهِم لا حير الا حير الآحرة فبارك في الانصار والمهاجرة خدايا خيرونيكي تو آخرت بى كى به پس انصارومها جرين كورميان اپني بركت كانزول فرماد (عارى باب ترواحت بى)

اوربرا، بن عازب فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں خداکے رسول ﷺ کی حالت یہ تھی کہ خندق ہے مثی اٹھا
کراد ھراد ھر منتقل کررہے تھے اور جمد مبارک گرد آلود بور ہاتھا ورید رجز پڑھتے جاتے تھے۔
واللہ لو لا اللہ ما اہتدینا
ولا تصدقنا و لا صلینا
فانے لُے ن سکینہ علینا
و ثبت الاقدام ان لا قینا
ان الأولئی قد بغوا علینا

قتم بخد ااگر خدا کی ہدایت رہنمائی نہ کرتی تونہ ہم کو ہدایت نصیب ہوتی اور نہ اور نہ صدقہ و نماز پائیا اے خدا! تو ہم پر طمانیت نازل فرمااور میدان جنگ میں ہم کو ثابت رکھ جن لوگوں نے ہم پر سر کشی کر کے چڑھائی کی جب انہوں نے فتنہ گااراوہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا(ان کو ناکام کر دیا)اور تنباجوش کے ساتھ ''ابینا''کو بلند آوازے کہتے جاتے تھے۔

 تمام کشکر کوزیر وزیر کرڈالا خیمے ا گھڑ کر گرنے گئے چوپائے کھڑک کھڑک کر بھاگنے لگے اور سار لے کشکر میں اپتری کچیل گئی اور د مثمن نے محاصرہ حجبوڑ کر راہ فرار اختیار کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے فتنہ سے نجات دی۔

نی اکرم نے ای موقع پرارشاد فرمایانصرت بالصباح و اهلکت العاد بالدبوراللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ کو پرواہوائے ذریعہ فتح عطاکی گنیاورعاد پچھواہواہے ہلاگ کیے گئے تھے۔

نبی آگرم ﷺ کوجب وشمن کی خبریں معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی تو تین مرتبہ آپ نے دریافت کیا آئی تھی تو تین مرتبہ آپ نے دریافت کیا گئے اس خدمت کو گون انجام دے گااور نتیوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی کر کے عرض کیا: اس خدمت کے لئے میں حاضر ہوں تب آپ نے ارشاد فرمایا:

ان لکل نبی حواریا وان حواری الزبیر ـ

ہرا کی<sup>ں ن</sup>ی کے حوار می ہوتے ہیں اور میرے حوار می زبیر ہیں۔

اوراس موقع پر حضوراقدی 💆 نے یہ دعافرمائی:

اللهم مئزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم و ذلزلهم-اے تاب (قرآن) كے نازل كرنے والے خدالاے جلد حساب لينے والے تو مشر كيين كى جماعة وں كوشكست ويد بيالبي ان كوفر اركراوران كوژ كمگاوے۔"

لا اله الا الله و حده اعز جنده و نصر عبده، و غلب الاحزاب و حده فلا شيء بعده -گوئی خدا شیں اللہ کی ذات کے ماسواجو یکتاو ہے ہمتا ہے اس نے اپنے لشکر (مسلمانوں) کو عزت بخشی اور اپنے بندہ (محمد سے ) کی مدد کی اور یکتاذات احزاب (سب جماعتوں) پر غالب ہے اور اس کے ماسوا فائی ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں مشغولیت جہاد کی وجہ ہے حضور اقد س سے اور صحابی کی نماز عصر قضا ہو گئی اور آپ نے مغرب کے وقت دونوں نمازوں کو ادا کیا۔ (بھاری باجہاد)

### قر آن از بزاور غزه وُاحزاب

حضرت عائشہ صدیقہ 📁 فرماتی ہیں: یہ آیت غزو ۂ خندق ہی کے متعلق نازل ہو گی۔

إِذْ جَاءُو كُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُونِ الْحَنَاجِرَ (احراب ٢١ بـ ٢٤) (يعارى بال عرود احراب)

اور جب چڑھ آئے مشر کین)تم پراو پر کی جانب ہے اور نیچے گی جانب اور جب پھر گئیں (وہشت کی وجہ ہے) آئکھیں اور پہنچے گئے دل گلوں تک (یعنی کچے منہ کو آگے)

قر آن حکیم میں اسی غزوہ کی نسبت ہے اس سور ۃ کانام ہی احزاب ہو گیااس سورت کے دوسرے اور تیسرے رگوع میں ای واقعہ کا تذکرہ ہے۔ يَّاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيُحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۞ الِي وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۞ الِي وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرًا ۞ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرًا ۞

ا ۔ ایمان والو اللہ کی نعمت کویاد کر وجو تم پراسوفت کی گئی جب تم پر (مشر کیبن کے )لشکر چرسے تھے لیس ہم نے الن پر ہوا کو اور ایسے لشکروں کو جھیج دیا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کا مول گادیکھنے والا ہے

### واقعه حديب

حدیبیہ مکہ مکرمہ سے جدہ کی جامب ایک منزل پر واقع ہے اور آئے کل شمیسیہ کے نام سے مشہور ہے حدیبیہ در اصل گنویں کا نام ہے بیبی وہ مقام ہے جس کے ساتھ ''فتح مبین''اور بیعت رضوان کی مقد س تاریخ وابستہ ہے۔

عدہ رودوت سعید تھاکہ سروروں کا ۱۲۰ ماہ ذی قعدہ روز شنبہ وہ وقت سعید تھاکہ سرور دوعالم چودہ سو صحابہ کے جلومیں ادا، عمرہ کے ارادہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو قربانی کے جانوروں کے قلادہ ڈالا اور احرام باند ھااور بنی خزاعہ کے ایک شخص کو جاسوی بناگر بھیجاوہ قریش کے حالات کا اندازہ لگا کر خبر دے۔ حضور افتدیں جب غدیر اشطاط پہنچے تو جاسوی نے آکر خبر دی کہ قریش کو آپ گی آمد کی اطلاع ہو چی ہے اور وہ قبائل کو جمع کر کے مقابلہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں ان کاار ادہ ہے کہ آپ کو مکہ مکر مہ میں داخل خدیونے دیں۔

نجی آگر م نے صحابہ ﷺ مشورہ فرمایا توصدیق آگبڑنے عرض گیا! ''خدا کے رسول نے اہم تو بیت اللہ کے قصد سے نگلے ہیں جنگ یا قتل و قبال ہمارامقصد نہیں ہے لہٰذاہم بیت اللہ کی زیارت کو اپنامقصد سمجھتے ہوئے ضرور آگے بڑاھتے رہیں گے اور جو جماعت خواہ مخواہ سدراہ ہوگی اس سے مجبور الرُنا پڑے گا۔''

مشورہ کے بعد ذات اقدی نے ارشاد فرمایا: امضوا علی اسم الله اب خداکانام لے کریڑھے چلو۔ (خاری اب فزودا کہ میر ا

زائرین بیت اللہ خدا کے عشق میں چور اور بیت اللہ کی زیارت میں مسرور مکہ کی جانب قدم بڑھائے چل رہے بنتے کہ خدا کے رسول نے فرمایا! خالد بن ولید فوج کا دستہ لئے علیم میں گھات لگائے تمہارا منتظر ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ اس جانب کا واکاٹ کر دائنی جانب چلیں اور اجانگ بے خبر کی میں اس کے مقابل پہنچ جائیں، جب مسلمان اجانک خالد بن ولید کے دستہ فوج کے سامنے آگئے تواپی گھات گوناگام دیکھ کر خالد گھبر اگئے وستہ فوج کو لے تیزی کے ساتھ مشر کین مکہ کے پاس پنچے اور ان کو مسلمانوں کی آمد سے مطلع کہا۔

نجی آگر م میں جب اس ٹیلہ پر پہنچے کہ اس کے بعد وادی میں اتر کر مکہ پہنچ جانا تھا تواجانگ آپ گواو نمٹنی قصوا، بعینہ گئی صحابۂ نے بید دیکھ کراس کو چکے دیئے مجٹر کایااور کو شش کی کہ کسی طرح وہ اٹھ کھڑی ہو مگر وہ نہ اٹھی پوگ جب بار بار ''حل لھل ''کہہ کر تھگ گئے تو کہنے لگے خلات القصوا، قصوا، نافرمان ہو گئی۔ نبی آبر م نبیس بیونی اور نه بیدا تو فرمایاه احلات القصواء و ما ذاك لها بعلق ولكن حبسها حایس الفیل بر أنه نافر مان نبیس بیونی اور نه بیداس كی عادت بی بلکه اس كواس خدا نے روگ دیا تھا جس نے باتھی والوں گوروگ دیا تھا بیمنی قریش مَد کی بیمود گی اور جنگی ذہنیت کی وجہ سے چونکه جنگ کی صورت حال پیدا ہو گئی ہے اسكئے خدا کی مرضی بیا ہے كہ جماس وقت تك آگے نه بروهیں جب تك كه گعبه كی حرمت كاعبدنه كرلیں۔

چنانچے ارشاد کے بعد ذات اقدیں نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسئلوںی محطۃ بعظموں فیھا حرمان اللہ الا اعطیتھ ایاھا۔اس فدا کی قتم جس کے قبضہ میں میر ی جان ہے وہ مجھے جو بھی ایک بت جاتیں گے کہ اس میں جزنات اللہ کی عظمت الن کے پیش نظر ہو تو میں ضر وراس کو لورا کروں گا۔

حضورا قدی ہے۔ جب بیا علان فرما چکے تواب جو قصوا ، گو گھڑ اببونے کے لئے ڈپٹاوہ فور آ گھڑ ئی ہو گئی اور چل پڑی اور حدید بیبیہ کے میدان میں جانبیجی۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۴ سے ۱۹۷۰/۱۷)

جب زائزین بیت اللہ کامقدیں قافلہ حدیبیہ میں فرو کش ہو گیاتو صلاح یہ قراریائی کہ حضرت عثانؑ کو مکہ بھیجا جائے تاکہ وہ مشر کین مکہ پر میہ واضح کریں کہ جمارااراوہ بجز زیارت بیت اللہ کے اور کچھ نہیں لہٰذاتم گورو کنامناسب نہیں ہے۔

حضرت عثمان جب مکہ میں داخل ہوئے اور ابوسفیان وغیرہ سے مل کر گفتگو کی توانھوں نے ایک نہ سی اور کہنے گئے کہ تم آگر جاہتے ہو کہ تنہاطواف بیت اللہ کرلو تو کرلوور نہ ہم محمد اور ان کے دوسرے رفقاء کو ہر گز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔

حضرت عثانؓ نے فرمایا: بیہ تومیں ہر گز شہیں کر سکتا کہ خدا کے رسول میں سے بغیر طواف اور عمرہ گوادا کر اوں قریش نے جب حضرت عثانؓ کا بیاصرار دیکھا توان کووا پس جانے سے روک لیا۔

یہ خبر مسلمانوں تک اس طرح پہنچی کہ عثان قتل کردیے گئے مسلمانوں کیلئے یہ خبر ایک بہت بڑاسانحہ تھاجس سے ہم شخص مضطرب اور بے قابو ہوا جارہا تھا نبی اگر م نے اس وقت ایک در خت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی کہ مر جائیں گے۔ مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی راہ فرارا اختیار شہیں کرے گانجی اکر م جب مسلمانوں سے بیعت لے چکے توان میں جیرت زاوالہانہ جوش و خروش بیدا ہو گیا جس کی خبر شدہ شدہ مگہ بھی بہنچ گئی مشر کین مکہ بہت گھیر اے اور خوف زدہ ہو کر مسلمانوں تک بیہ خبر پہنچائی کہ قتل عثمان کی خبر غلط ہے اور حضرت عثمان سے میں ایک تشریف لے آئے۔

یونکہ جہاد کی بیہ بیعت بہت ہی نازک اور اہم موقع پرلی گئی اور مسلمانوں نے پورے ولولہ اور جذبے ایٹار کے ساتھ اس بیعت گو گیااس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس فداکاری کی فدر و منزلت فرمائی اور سورۂ فتح میں اپنی رضااور خوشنودی کا پروانہ مرحمت فرماکران کے اس گارنامہ کو زند ۂ جاوید بنادیااور اسی حقیقت کے پیش نظم اسلامی تاریخ میں اس کانام" بیعت رضوان "قرار پایا۔ مسمانوں کے فداگارانہ جوشاور والہانہ جذب نے مشر کین مکہ پراسااثر کیا کہ ابوہ خود صلح پر آمادہ ہوگئے اور پیش قدمی کر کے سہیل بن عمر و کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ نبی اگر م سے شر الطاصلح طے کرے تا کہ یہ قضیہ ختم ہو جائے گریہ شرط بہر صورت رہے گی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ آئیندہ سال عمرہ کریا نمیں گے۔ جائے گریہ شرط بہر صورت رہے گی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ آئیندہ سال عمرہ کریا نمیں گے۔

'' سہیل بن عمروجب مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچاتو حضوراقدس نے صلح کے نقط ُ خیال کو پہندید گی کی نظر سے دیکھااور طویل گفت و شنید کے بعد حسب ذیل د فعات پر دونوں جانب سے معاہدہ کی تصدیق ہ

توثیق عمل میں آگئی۔

ا) اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی والیس جلے جائیں۔ ۲) آئندہ سال مسلمان مکہ میں بغر ض عمرہ اس طرح داخل ہوں گے کہ معمولی حفاظتی ہتھیاروں کے علادہ گوئی جنگی ہتھیار نہیں ہو گااور تکواریں نیام کے اندر ہی رہیں گے اور صرف تین دن قیام کریں گے اور جب تک دہ رہیں گئے ہم مکہ جھوڑ کر پہاڑیوں پر چلے جائیں گے۔

۳) معاہدہ کی مدت کے اندر دونوں جانب امن وعافیت کے ساتھ آمدور فت کاسلسلہ جاری رہے گا۔

۳) اگر کوئی شخص مکہ ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو گر بھی مدینہ چلاجائے گا تواس کومکہ واپس کر نا ہو گااوراگر مدینہ ہے کوئی شخص مکہ بھاگ آئے گااور ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔

۵) متمام قبائل آزاد ہیں کہ ہر دو فراق میں ہے جو جس کاحلیف بننا پبند کرےاسکاحلیف بن جائے۔

۲) یہ معاہدہ دس سال تک قائم رہے گااور کوئی فریق اس مدت کے اندراس کی خلاف ورزی شہیں کرے گا۔ (البدایہ النہایہ جسہ ۱۹۵۸/۱۹۸)

معاہدہ کی تحریر کے وقت نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر سہیل نے اعتراض کیا تھا۔
آپ نے فرمایا کہ ہے تو یہ واقعہ اور حقیقت ہے جس سے انکار نہیں گیا جا سکتا لیکن ہم کو چو تکہ صلح مقصود ہے اس کئے تم اگر میہ پسند نہیں کرتے تو مجھ کواصر ار نہیں اور میہ فرما کر آپ نے کا تب معاہدہ حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اس جملہ کو محوکر دیں، حضرت علی ہے یہ کب ممکن تھا کہ وہ اس جملہ کو اینے ہاتھ سے مٹائیں

ا: حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں "واقابھہ فتحا قریبا" میں فتح قریب ہے مراد" فتح نیبر " ہے جو حدیبیہ کے بعد پیش آیااور مسلمانوں کوچس میں بہت مال غنیمت ہاتھ آیااور یہی صحیح قول ہے۔ جلدے ص۳۵۵۔ جسکی نسبت نے ساری گا نئات میں انقلاب پیدا کر کے ظلمت گونورسے شرک کواٹیان ہے اور جہل کو علم ہے بدل ڈالا نبی اکرم نے جب بیہ محسوس کیا تو مقام تح سر کو معلوم کر کے دست مبارگ ہے اس جملہ کو محو کر ویا۔ (نامین جدس میں ۸۰)

معاہدہ جب مکمل ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ہمارا پہلو کمزور رہااور صورت حال ہے ہو گئی کہ گویا ہم نے د ب کر صلح کی ہے حتی کہ حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکااور اعلاء کلمۃ القداور اسلام کی سر بلندی کے جذبہ نے مجبور کیا کہ رسول اکر م کی خدمت اقدس میں عرض کریں یارسول اللہ! کیا بیہ حدیبیہ کاواقعہ ''فتح'' ہے؟ حضوراقدیں نے ارشاد فرمایا'' ہاں! قشم بخدا بلاشبہ یہ ''فتح'' ہے۔ (نتی الباری جلدہ عرد ۴۵۹)

یہ واقعہ جو اپنی د فعات معاہدہ کے لحاظ ہے مسلمانوں کے حق میں بظاہر شکست اور ذلت گا باعث نظر آتا خما" نتج مبین "کیسے خما؟ تواس گاجواب جلیل القدر محدثین کی زبانی سنئے امام حدیث وسیر ت زہر کی(رحمہ اللّہ) فریاتے ہیں۔

اسلام میں جو عظیم الثان فتوحات شارگی گئی بیں ان میں سب سے پہلی ''فتح عظیم ''صلح حدیبہ ہے۔
اس لئے کہ اس سے قبل برابر کفار و مشر کین سے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری تھااور جب یہ '' صلح عمل میں آگئی تواس کی وجہ سے ہر دو فریق کوامن واطمینان کے ساتھ ایک دو سر ہے سے ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا اور تبادلہ خیالات کی آزادی نصیب ہوئی نتیجہ یہ نکا جو شخص بھی اسلام کواپنی عقل صحیح سے جانچتا اور اس کی حقیقت پر غور کر تااس کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ باتی نہ رہنا تھا کہ وہ فور ااسلام قبول کرلے چنانچ ان دو سال میں (جب تک معاہدہ پر عمل رہا اور مشر کین رہنا تھا کہ وہ فور ااسلام قبول کرلے چنانچ ان دو سال میں (جب تک معاہدہ پر عمل رہا اور مشر کین نے بی کی جانب سے اس کی خلاف ورزی تہیں گی) اوگ اس قدر مسلمان ہوئے کہ اس سے قبل کی پوری مدت میں اس قدر دیاس سے جس کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے اس کی خلاف ورزی تھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

(جانب سے میں اس قدریا سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلا في ارشاد فرماتے ہيں:

"اس مقام پر "فتح مبین" ہے مراد وواقعہ صدیبیہ ہے صلح حدیبیہ نے در حقیقت "فتح مبین" فتح مکہ کے لئے راہ کھول دی، یہ اس لئے کہ جب جنگ کا خطرہ در میان سے جاتار ہااور امن واطمینان کی صورت پیدا ہو گئی تو مکہ اور مدینہ کے در میان سلنلۂ آمد ورفت بے خوف خطر ہونے لگااور حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر و بن العاص جیسے جمیع اور مدبر حضرات کا قبول اسلام ای صلح کا کارنامہ ہادر میں اسباب ترتی آہتہ قرح مکہ کاباعث ہے۔ (تج ابادی جدے سے اسلام ای سلح کا کارنامہ ہوا در این بین المام نہ مرک کی توجیہ کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''زہری کے قول کی تائیداس حقیقت حال ہے بخو بی ہو جاتی ہے کہ واقعہ حدیبیہ میں جب نبی اکر م نکلے ہیں تو چودہ سومسلمان جلومیں تھے اور دو سال بعد جب فنح مکہ کے لئے نکلے ہیں تو دس ہزار کی تعداد تھی۔ (مجھ باری جلدے میں 80)

# الفتح الاعظم

ر مضان المبارک ۸۰ میں فتح مکہ کا عظیم الثان واقعہ پیش آیا۔اس واقعہ کی ناریخی حیثیت ہیے کہ حدیبیہ کے معاہدہ میں ہید طبی الرام اور قریش میں سے معاہدہ میں ہید طبی اگر م اور قریش میں سے معاہدہ میں اگر م اور قریش میں سے جس کے بھی حلیف بنناچا ہیں بن جائیں جب معاہدہ پر دونوں جانب سے و سخط ہو گئے تو فور اعرب کے قبیلہ خزا ہے نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کے حلیف ہوتا بہند کرتے ہیں اور قبیلہ ہو بکرنے کہا کہ ہم قریش کے حلیف بننا چاہتے ہیں اور دونوں قبائل اس طرح الگ الگ دوجماعتوں کے حلیف ہوگئے۔

تقریباً ڈیڈھ سال تو معاہدہ پر ہر دوجانب ہے پوری طرح عمل ہو تارہائیکن ڈیڈھ سال کے بعدا یک نیاواقعہ پیش آیاوہ یہ کہ بنی خزاعہ اور بنی بکر کے در میان عرصہ ہے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری رہ چکا تھا جو اس در میانی مدت میں اگرچہ بندرہا مگر اچانک کسی بات پر پھر جنگ چھڑ گنی اور بنو بکر ایک شب کو مقام ذئیرہ میں بنو خزاعہ پر جا پڑھے قریش کو جب یہ معلوم ہوا تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے شب کا وقت ہے اور مسلمان یہاں ہے بہت دور ہیں آج موقع ہے کہ بنی خزاعہ کو چنج براسلام کے حلیف ہونے کا مزہ چکھایا جائے چنانچہ انھوں بھی بنی بکر کا ساتھ دیتے ہوئے بنی خزاعہ کو نہ تیج کر ناشر وع کر دیا۔

عمر و بن سالم نے جب بیہ حال دیکھا توایک وفد لے کر دربارِ قدی میں استغاثہ کیا،اور بنی خزاعہ کی در د تاک حالت کو پیش کرتے ہوئے طالب امداد ہوا، نبی اکر م 👚 نے ارشاد فرمایا:

و الله لامنع کے ما امنع نفسی منه قشم بخدامیں جس چیز کواپی ذات ہے رو کول گاتم کو بھی اس سے ضرور محفوظ رکھول گا۔ (البدایہ النہایہ جلد ۴ سنحہ ۴۵۸)

ادھر قریش کو جب ہے علم ہوا تو وہ ڈرے، اپنی حرکت بیجا پر نادم ہوئے اور انہوں نے ابوسفیان کو مامور
کیا کہ وہ مدینہ جائے اور مسلمانوں کے اشتعال کو دور کرنے کی تدبیر کرے کہ قریش جاہتے ہیں کہ سابق
معاہدہ کی مدت میں مزید اضافہ اور ازسر نو معاہدہ کی توثیق ہو جائے۔ ابوسفیان مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے
اپنی بٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوا جو نبی اکرم کی رفیقۂ حیات تھیں۔ ابوسفیان نے
جو نبی ادرادہ کیا کہ نبی اگر م میں کے بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ جائے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فور آاس
کو سمیت دیااور کہنے لگیں: ''باپ! یہ خدا کے نبی میں کا بچھونا ہے ''ابوسفیان نے کہا کہ '' پھر کیا ہوائمیں تیر ا

۔ ام حبیبہر ضی اللہ عنہانے کہا:" یہ صحیح ہے مگر تومشر ک ہےاور یہ بیغیبر خدا کاپاک بستر"۔ ابوسفیانا اگر چہ اس وقت بڑ بڑا تاہواوہاں ہے چلا گیا، مگر اس حیر ت زاد واقعہ نے اس کی آٹکھیں کھول دیں اور

وہ منجھا کہ حقیقت حال کیاہے؟۔ (البدیہ النیابہ عبد ۴ سفید ۱۵۸)

غرض وہ دربارِ اقدی سے میں حاضر ہوا،اور عرض و معروض کرنے لگا، آپ نے دریافت فرمایا: یہ تجدید و تؤثیق کی کیا حاجت ہے، کیا کوئی نیاواقعہ پیش آگیا ہے؟ابو سفیان نے عرض کیا:''مہیں گوئی نتی بات نہیں ہے''۔

تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

" تومطمئن ربو كه جم اپنے عهد پر قائم ہيں "۔

ابوسفیان اس جواب کو من کر مطمئن نه ہوا، اس لیے که وہ حقیقت حال گوچھپا کر جھوٹ بول چکا تھااور جا ہتا تھا کہ اس طرح نہ بی اکر م گودھو گادے کر اپنا مقصد پورا کر لے لیکن اس صاف اور سچے جواب نے اوس ڈال دی اور اس کا مقصد پورانہ ہو سکا۔ تب اس نے صدیق اکبر ، فاروق اعظم ، علی حیدر (رضی اللہ عنہم) کی خدمت میں حاضر ہو کر جدا جدا گفتگو کی اور جاپا کہ معاملہ قریش کے حسب مراد طے ہو جائے لیکن اس کی مراد ہر نہ آسکی اور بے نیل دمرام مکہ واپس ہو گیا۔

نبی اکرم نے صدیق اکبر گوصورت حال ہے آگاہ فرمایا، حضرت صدیق ٹے عرض کیا:یارسوالند! ہمارے اور قریش کے درمیان تو معاہدہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا: ''تھا مگر قریش نے خود نقض عہد کر دیاہے۔''

اب جہاد کی تیار کی شروع ہوئی، گرعام طور پریہ کسی گو معلوم نہ ہو سکا کہ کس جانب ارادہ ہے آپ سے نے اطراف مدینہ میں نفیر عام گرادیا کہ جو شخص بھی القداور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان تک مدینہ پہنچ جائے آپ آپ سے پورئی کوشش فرمار ہے تھے کسی طرح ہماری تیاری کا حال قرایش کونہ معلوم ہو جائے گیونکہ آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ مکہ بیانہ ہونے پائے اور قرایش مرعوب ہو کر منقاد و مطبع ہو جائیں کہ ای اثناء میں ایک حادثہ پیش آگیا۔

#### سانب بي باليو فاواقير

حاطب بن بلغہ آیک بدری صحابی تھے ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں تھے کہ یہ صورت حال پیش آگئی انھوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس واقعہ کا حال بہر حال مشر کین کو معلوم ہو ہی جائے گا سوآ کر میں بھی قریش ملہ کو اس کی اطلاع کر دول تو ہمارا (مسلمانوں کا) گوئی نقصان بھی نہیں ہو گا اور میں ان کی ہمدردی حاصل کر کے اپ اہل و عیال کو ان کی مفترت ہے بھی محفوظ رکھ سکوں گا مشر کین مکہ کے نام ایک مکتوب لکھ دیا بی آکر م کو بذریعہ و محال کو ان کی مفترت ہے بھی محفوظ رکھ سکوں گا مشر کین مکہ کے نام ایک مکتوب لکھ دیا بی آکر م کو بذریعہ و محال الی یہ معلوم ہو گیا اور آپ سے نے حضرت علی ہمقداد ، زبیر کو ما مور فرمایا کہ روضتہ خاخ جاؤ، وہاں ناقہ سوار عورت کو موجود پایا نھوں نے خط کا مطالبہ کیا عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط شمیں ہے مگر جب انھوں نے جامہ تلاشی کی دھمکی دی تو مجبور ہو کر اس نے سر کے بالوں میں سے ایک پرچہ زگال کر دیا۔

یہ پرچہ جنب بی اکرم کے کی خدمت میں چین ہوا تو وہ حضرت حاطب کا خط تھا بی اگرم کے نے ان گی جانب مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: حاطب! یہ کیا؟ حاطب نے عرض کیا بیار سول اللہ جو اجائے تہا ہوں کہ مدینہ میں مقیم سب مہاجرین کامکہ کے قریشیوں کے ساتھ کسی نہ کی میں نے اسکے ملکوں کے میں جانتا ہوں کہ مدینہ میں مقیم سب مہاجرین کامکہ کے قریشیوں کے ساتھ کسی نہ کی مقیم کارشتہ نہیں ہے تو میں نے یہ صرف اس فقیم کارشتہ اور تعلق ہے ایک میں بی ایسا ہوں جس کاان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تو میں نے یہ صرف اس لیتان پر کیا ہے کہ مسلمانوں کو تو اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میں اس طرح قریش کی ہدر دی حاصل کر گئیاں وی کو تا کہ اللہ کا این میں اسلام کاشیدائی اور فدائی ہوں۔

ایک اپنیں کیا میں اب بھی اسلام کاشیدائی اور فدائی ہوں۔

تاکہ صحابہ ؓ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ مسافرت اور پھر جہاد کے موقع پرافطار کی اجازت ہے اور قر آن کی دی ہوئی رخصت کا یہی مطلب ہے۔

ا ہی سفر میں ذات اقد س 🍜 کے چچاحضرت عباس مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوئے آپ 🎂 نے تحکم دیا کہ اہل دعیال کومدینہ جھیج دو،اور تم ہمارے ساتھ رہو۔

اسلامی لشکر جب بکہ کے قریب پہنچا تو ابوسفیان حجیب کر لشکر کا صحیح اندازہ کر رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں نے گر فبار کر کے خدمت اقدی میں پیش کیا آپ ﷺ نے ابوسفیان پر نگاہ کر م ڈالتے ہوئے معاف کر دیا،اور قید سے آزاد کر دیا،ابوسفیان نے رحمتہ اللعالمین ﷺ کایہ خلق دیکھا تو فور امشر ف باسلام ہو گئا ہی طرح عبداللہ بن ابیامیہ بھی اسلام کے والہ وشیدا بن کر حاضر خدمت ہوئے آپ ﷺ نے ان حضرات کے قبول اسلام پر بہت مسرت کا اظہار فر مایا اور ارشاد فر مایا: لا ہے کے علی اللہ کے وقت میں اسلام کے دواور سنے کہ پہاڑی پر بیجاؤ تا کہ وہ مسلمانوں کی طاقت و شوکت کا ندازہ کر سکے۔

ابو مفیان اور حضرت عباسؓ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اسلامی لشکر کا نظارہ کر رہے تھے اور مہاجرین والصار قبائل کے جداجدالشکراپنے پرچم لہراتے ہوئے سامنے سے گذرے تھے اور ابوسفیان ان کود مکھے دیکھے کر متاثر ہو

خار ی اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو ووست نہ بناؤ۔

رہے تھے کہ انصاری قبیلہ گاایک لشکریاس سے گذرااس لشکر کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا انھوں نے ابوسفیان کو دیکھاتوجوش میں کہنے گے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ (آن کا دن جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں بھی جنگ حلال ہے) ابوسفیان کی نسلی عصبیت پھڑ ک گئی اور کہنے لگا:یا عباس حبدا یوم الذمار (اے عباس جنگ گادن مبارک ہو)

جب سب الشکراس طرح گذرگئے تو آخر میں چھوٹی می جماعت کے جلو میں سرورہ عالم سامنے ہے ۔ گذرے ، حضر ت زبیر کے ہاتھ میں پرچم تھااور وہ آگے چل رہے تھے ابوسفیان کی نگاہ جب نبی اکر م سے پرپڑی تو اس نے خد مت اقد س سعد اور اپنے در میان مکالمہ کا حال سنایہ بید من کر ذات اقد س سعد اور اپنے در میان مکالمہ کا حال سنایہ بید من کر ذات اقد س سعد اور اپنے در میان مکالمہ کا حال سنایہ بید من کر ذات اقد س سعد اور اپنے در میان مکالمہ کا حال سنایہ بید الکعبة (آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تعالی اس میں کعبہ کی عظمت کو بالا کرے گااور آج کعبہ پر غلاف چڑھانیا جائے گااور میہ فرما کر حضرت سعد کو بر طرف کر کے بیچ ہوار کشکر کی بیادت حضرت سعد کے بیٹے کو عطا کر دی۔

اب نبی اگر م سے خضرت خالد بن ولیڈ گو حکم فرمایا کہ تم مکہ کے زیریں حصہ کی جانب ہے داخل ہونااور کسی کو قبل نہ کرناہاں اگر گوئی خود اقدام کرے تو دفاع کی اجازت ہے اور بنفس تفیس مکہ کے بلند حصہ ہے داخل ہوئے حضرت خالد ہے بعض قبائل کے افراد نے مزاحمت کی اس کئے ان کے ہاتھوں چند مقتول ہو گئے لیکن نبی اگر م سے بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے۔ (بخاری۔جلد۲)

جب مر االظهر ان میں حضرت عباسؓ نے ابوسفیان کو قبول اسلام کے لئے خدمت اقد س میں پیش کیا تھا تو یہ بھی عرض کیا تھا تو یہ بھی عرض کیا تھا تو یہ بھی عرض کیا تھا: یار سول اللہ علیہ ابوسفیان میں فخر کا مادہ ہا اس لئے اگر اس کو کوئی امتیازی حیثیت نصیب ہو جائے بہتر ہو آپ سے نے ارشاد فرمایامن دحل دار ابھی سفیان فہو آمن جو شخص ابوسفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس گوامن ہے۔

غرض جب آپ باعزت واجلال مکه میں داخل ہوئے تواس وقت یہ اعلان کرادیا

- ا) جومکان بند کرا کے بیٹھ جائے اس کوامن ہے۔
- ۲) جوابوسفیان کے مکان میں پناہ لے اس کوامن ہے۔
  - ۳) جومجد حرام میں پناہ لے اس گوامن ہے۔

البتہ اس امن عام اور عفو تعظیم ہے چند الیم ہستیوں کو مشتنیٰ فرمادیا جنھوں نے اسلام کے خلاف بہت زہر چکانی کی تھی اور مسلمانوں کی ایذار سمانی میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا مگر ان میں ہے اکثر اس وقت حجیب گئے یا فرار ہو گئے اور آہتہ آہتہ عفوعام ہے مستفیض ہو کر مشر ف باسلام ہوگئے۔

نی اگرم کمہ اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کاعلم سپیدرنگ کا تھااور آپ پرچم کاعقاب نامی سیادرنگ کا تھااور آپ پرچم کاعقاب نامی سیاہ رنگ تھا سر پر مغفر اوڑھے ہوئے اور اس پر سیاہ تمامہ باندھے ہوئے تھے سورہ کے پڑھتے ہوئے آیات کو بلند آواز سے وہراتے جاتے تھے اور تواضع کا بیرعالم تھا کہ درگاہ الہی میس خشوع و خضوع کے ساتھ ناقہ پر اس درجہ جھکے نہوئے تھے کہ چہرہ مبارک ناقہ کی بیٹھ کو مس کررہا تھا۔

### رت شنی

جب نبی اکر م میں مسجد حرام میں داخل ہوئے توسب سے پہلے آپ کے سے حکم فرمایا کہ کعبہ سے تمام بت زکال کر بھینک دیے جائیں اور دیواروں پر جو تصاویر منقوش ہیں وہ مٹادی جائیں چنانچہ جب بین سوساٹھ بتوں کے ہر نگوں ہونے کا وقت آیا تو دو مورتیاں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل کی اس حالت میں سامنے آئیں کہ ان کے ہاتھوں میں ہانسوں کے تیر تھے، آپ کی نے دیکھ کر فرمایا خدااان مشر کوں کو مارے یہ خوب جانتے تھے کہ یہ دونوں مقدس ہستیاں اس نایا ک بات سے مقدس اور پاک تھیں۔

نبی اکر م نے کعبہ کاطواف کیااور پھر بنوں کے سامنے کھڑے ہو کر لکڑی سے ان کوچر کادیتے جاتے تھے میں مدین میں مدین میں مدین السامل میں مدین السامل اوس آپہنچااور باطل اڑ گیا۔اور باطل نہ کسی شے کو پیدا کرےاور نہ پھیر کر لائے (یعنی باطل توخود فناہونے کے لئے ہے)۔

#### ر حمله للعالمين كي شان

کعبہ جب بنوں کی نجاست و تکویث ہے پاک کر دیا گیا تو نبی اکرم ﷺ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے ٹوشوں میں گھومتے ہوئے بلند آواز ہے تکبیرات کہتے رہے اور نماز نفل ادا کی باہر تشریف لائے تو مصلی اہراہیمی پر جا کر نما زادا کی جب آپ ﷺ اور صحابہ وضوء فرمار ہے تھے تو مشر کین انگشت بدنداں و جبران تھے کہ بایں فتح و کامرانی نہ جشن ہے نہ کبر و نخوت کا ظہار ، بلکہ در گاہ الہی میں اظہار عبودیت کے لئے ہرایک مجاہد بیتاب نظر آتا ہے بلاشہ یہ "بدشاہت "نہیں ہے بلکہ دوسر اہی گوئی عالم ہے۔ (عریف میں اشریف ہوں۔ ")

آپ سے نمازے فارغ ہوئے تو حضرت علیؓ نے عرض کیایار سول اللہ اور آآپ ہمارے لئے دوخد متیں "حجابتہ اور سقایعۃ "جمع فرماد یجیے اور کعبہ کی گنجی ہمارے حوالہ کرد یجیے لیکن نبی اکرم اور کعبہ کی گنجی ہمارے حوالہ کرد یجیے لیکن نبی اکرم اور کے حضرت علیؓ کے متعدد بارع ض کرنے کا کوئی جواب نہیں دیااور بارباریجی فرمایا: "عثان بن طلحہ کہال ہیں ؟"جب عثان طاخر ہوئے تو آپ سے نے کعبہ کی گلید ان کے حوالہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہماك مفتاحك یا عشمان الیوم یوم ہر و و فاء عثمان لو یہ اپنی گنجی، آج كادن بھلائی اور و فاء عہد كادن ہے۔ " یہ مثان لو یہ اپنی گنجی، آج كادن بھلائی اور و فاء عہد كادن ہے۔ " یہ میں اپنی گنجی، آج كادن بھلائی اور و فاء عہد كادن ہے۔ " یہ میں اپنی گنجی میں کرتے ہوئے اس کے حوالہ کرتے ہوئے اس کا کہ کادن بھلائی اور و فاء عہد كادن ہے۔ " یہ میں کرتے ہوئے اس کی کرتے ہوئے اس کے دو ان ہمانے کی کلید ان بھلائی اور و فاء عہد كادن ہے۔ " یہ میں کرتے ہوئے اس کی کرتے ہوئے اس کے دو کرانے ہمانے کرتے ہوئے اس کا کرتے ہوئے کرتے ہوئے اس کرتے ہوئے اس کرتے ہوئے اس کرتے ہوئے اس کرتے ہوئے کرتے ہوئے اس کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے

اب لوگ منتظر تھے کہ ویکھئے جن مشر کین نے بر سوں تک آپ 🎏 کواور مسلمانوں کو ہر قتم کی ایذاء دی، مصائب میں مبتلا کیا آج ان کے ساتھ کیامعاملہ ہو تاہے؟

آپ نے تمام قریشی قیدیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیااور جب سب خدمت اقدی میں پیش ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا: "اے قریشی گروہ! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں؟ انھوں نے جواب دیا"ہم آپ سے خیر کی امیدر کھتے ہیں۔ "

ا: سقامہ بعن حجاج کویانی پلانے کی خدمت بنی ہاشم کے سپر و تھی،اب وہ کلید برداری کابشر ف بھی جمع کرناچاہتے تھے۔

ا: یہ وہی عثمان ؓ بن ظلحہ نہیں جنہوں نے گلید کعبہ طلب کرنے پر نبی اکرم 🔮 کو نہیں وی تھی لیکن رخمت عالمیال کی درگاہ میں انتقام بے حقیقت شے تھی۔اسکئے آپ 📁 نے ان ہی کے خاندان میں یہ سعادت باقی رہنے وی، یہی خاندان آج تک کعبہ کامجاوراور شیمی کے لقب ہے مشہور ہے کیونگہ حضرت عثمانؓ بن طلحہ بنوشیبہ میں تھے۔

آپ نے یہ سن کرزبان و حی ترجمان سے بیدار شاد فرمایاا ذهبو ا فائتم الطلقاء (جاؤتم سب آزاد ہو) بیہ سننا شاکہ نہ صرف قریش بلکہ ہرایک صاحب بصیرت کے سامنے یہ حقیقت روش ہو گئی کہ بادشاہ اور پینمبر کی زندگی کا امتیازی نشان کیا ہے؟ پینمبرانہ زندگی نہ ذاتی عداوت و کدورت کو گوئی و قعت دیتی ہے اور نہ اس کا غیظ و غضب ہواء نفس کے تالیع ہو تا ہے ایک نبی گواگر صبر آزما حد تک ایذاء و تکلیف دی جائے اور پھر موذی شخص رحم کا طالب ہو تو وہ باشیہ "عفو و کرم" ہی پائے گااور مکار م اخلاق کے ہر پہلو کا مظاہر دد کھیے گا چنا نچے اس در میان میں جب ایک شخص لرز تا کا نبیتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے شیریں گفتاری کے ساتھ ارشاد فرمایا بھوں علیك فائی لست بملک انبیا انبا ابن امراء قرمن قریش کائٹ نا کل القدید گھبر او نہیں میں کوئی بادشاہ شہیں ہوں میں تو فائی گوشت کھانے والی ایک قریش عورت کا ہی بیٹا ہوں۔

ای عفو و کرم کابیہ نتیجہ نگلا کہ زیماء قریش جوق در جوق حاضر خدمت ہوتے اور دولت اسلام ہے مشرف ہو کر سعادت کبری ہے محظوظ ہوتے تھے چنانچہ حضرت معاویہؓ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے والد ابو قافہؓ جیسے حضرات ای دن مسلمان ہوئے۔

1

نبی اگرم نے اس موقع پر ایک اہم خطبہ بھی دیا جو اسلام کے بہت سے احکام کی اساس و بنیاد ہے ،اس خطبے کے چنداعلانات یہ میں؛۔

) مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے دارث نہیں ہو گئے۔

- ۲) معاملاً ت اور قضایا میس مد می کے ذمہ گواہوں کا پیش کر نااور گواہوں کی عدم موجود گی میں مدعی علیہ کے ذمہ حلف اٹھانا ہے۔
  - m) کسی عورت کو تین دن کاسفر بغیر ذی رحم محرم سے درست نہیں ہے۔

ہم) سصبح اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے اور عیدالفطر اور عیدالاصلیٰ کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔

۵) اے گرہ قرایش!بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے شخوت جاہلیت اور باپ دادا کے نام ونسب پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے ، آگاہ رہو کہ تم انسانی دنیا آدم میں کی اولا دہے اور آدم میں کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے:۔

\* يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأَنْثَلَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ • لِيَتَعَارَفُوْ

### يُمكه اور قر آن مزيز

سورۃ فنخ ،حدید ، نصران تینوں سور توں میں اللہ تعالیٰ نے فنخ مکہ کے متعلق اشارات فرماتے ہیں۔ مثلاً سورۂ الفنج میں ہے۔

#### وَيَنْصُولَكَ اللَّهُ نَصَوْاً عَزَيْزًا ٥ اورخدا جُمْهِ كومدددے گاز بروست مدد

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فنتح مکہ کی جانب اشازہ ہے۔

اور سور و حديد ميل مين

ا يستوي منكم من أفق من قبل الفنح وقاتل أولفك أعظم درجة من الدين الفنح وقاتل أولفك أعظم درجة من الدين الفقوا من بغد وقاتلوا وكلًا وعاد الله الخسلي من بين ووك جس في كري اليافي المرجباد كياان الوكول كادرج براج ان سيجو كري بين ووك جس في كري اور سب وعده كيا جالته في كري في كمد ك بعداور جهاد كري اور سب وعده كيا جالته في في كاد

اور سور وانفريس ب

إِذَا جَاءَ نُصِرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَوَرَأَيْتَ النَّاسَ يَلَّخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجًا وَ بَبِ آجاءَ الله كُونَ وَلَا اللهِ أَفُواجًا وَ بَبِ آجاءَ الله كَانِدَ كَى فَتَ وَلَا اللهِ أَفُواجًا وَ بَبِ آجاءَ الله كَانِدَ كَانِينَ وَنَ وَرَفُونَ وَاخْلِ بَونَ لَيْنِ - يَبِالَ باجماعًا مِتَ "الفَتِح" مِرادِ فَتَح مُكْمَ ہِ - يَبِالَ باجماعًا مِتَ "الفَتِح" مِرادِ فَتَح مُكْمَ ہِ -

عافظ بن حجرً امام شعنی سے نقل فرماتے ہیں:
میں فتح قریب "سے بھی حدیبیہ کے بیان مسلح حدیبیہ کی جانب اشارہ ہے اور
اشارہ ہے اور
اور سورہ نصر کی آیت میں اسے میں اسے وقتے سے باتفاق مکہ مراد ہے۔ " اٹنے ابدی یہ بعد میں اسے میں اسے وقتے سے باتفاق مکہ مراد ہے۔ " اٹنے ابدی یہ بعد میں دوستان میں اسے وقتے سے باتفاق مکہ مراد ہے۔ " اٹنے ابدی یہ بعد میں دوستان میں اسے می

"ان آیات کے مفہوم ومر ادمیں تعلیم حدیبیہ اور فتح مگہ ہے متعلق جو مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور موجب اشکال بنتے ہیں شعبی کی اس تقریر ہے تمام اقوال میں مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور اشکال بھی دور ہو جاتا ہے۔ اشکال بنتے ہیں شعبی کی اس تقریر ہے تمام اقوال میں مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور اشکال بھی دور ہو جاتا ہے۔ (مجابزی۔جدہ۔۳۵۵)

عور ؤالفتح ،النصر اور الحديد كى مسطور ؤبالا آيات كا مصداق فتح مك ہے صلح حديبيہ ؟اس بارہ ميں مختلف اقوال ور دايات اور امام شعمی كی تو جيہ اور اس پر جافظ حديث ابن حجر كی تائيد و تصديق کے مطالعہ کے بعد بھی ہم يہ كہنے كی جرا، ت كر عتم ہيں كہ سور ؤفتح ميں فتح سبين نصر عزيز اور فتح قريب كاذكر اور پھر سور ؤحديد ميں انفاق وجہاد فی سبيل اللہ كو الفتح کے قبل اور بعد کے ساتھ تقسيم در جات و فضائل كا تذكر واور پھر سور ؤنفر كی ایک آیت ميں "فر و فتح" كا اجتماعی ذكر صاف صاف اس حقیقت كا اعلان ہے كہ ان مقامات ميں ايے واقعہ كا تذكر و ہے جس كی ابتداء جہاد و قبال ہے شر و ع ہو كر ایک ايسی فتح و نصر ت پر نتيجہ خيز ہوئی ہو جس كے بعد سر سن حجاز ہميشہ كے لئے شرك و بت پر تی كی تكویت ہے ياك ہو جائے اور ظاہر ہے ہوئی ہو جس كے بعد سر سن حجاز ہميشہ كے لئے شرك و بت پر تی كی تكویت ہے ياك ہو جائے اور ظاہر ہے كہ يہ شرف ہو شہ شبيس كہ صلح حديبہ كے وقت سور وُ الفتح كا خول اور ساج و كا دا ہے اس بان یہ بھی واضح كر تا ہے كہ صلح حديبہ ہے وقت سور وُ الفتح كا خول اور ساج و كا دا ہے اساب بان یہ بھی واضح كر تا ہے كہ صلح حدیبہ ہے وقت سور وُ الفتح كا خول اور ساج و كل این یہ بھی واضح كر تا ہے كہ صلح حدیبہ ہو كہ دا ہا ہا ہا ہو اللہ و كا و اللہ ہو كہ دارا ور اور ساج دیا ہو كہ دارا و اللہ ہو كے دول اور ساج دور كو اللہ ہو كہ دورا اور ساج کے دول اور ساج کو تا ہے كہ صلح حدیبہ ہو كا دارا ہو اللہ ہو كر اور ساج کہ صلح حدیبہ ہو كا دورا اور ساج دورا اور ساج کہ ساج حدیبہ ہو كھ کہ ایساب و کر اور ساج کہ ساج حدیبہ ہو كا ہو اساب اللہ کی ساج کہ ساج حدیبہ ہو كا دارا ہو اللہ کی ساج حدیبہ ہو كا دورا اور ساج کہ ساج حدیبہ ہو كا دورا ہو کہ دورا ہو کہ کی ساج حدیبہ ہو كا دورا اور ساج کی ساج حدیب ہو كا دورا ہو کہ کی ساج حدیب ہو كا دورا ہو کہ کی ساج کی ساج حدیب ہو كا دورا ہو کہ کی ساج حدیب ہو كا کہ ساج حدیب ہو كا ہو اساب کی ساج کی ساج حدیب ہو كا کہ ساج حدیب ہو كا ہو ہو كی کی ساج حدیب ہو كا کہ ساج حدیب ہو كا ہو ہو كا ہو ہو كے اساب کی ساج کی ساج حدیب ہو كا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو كے کہ ساج حدیب ہو كا ہو ہو گا ہ

عوا قب اور نتائج و ثمر ات کے لحاظ ہے فتح مکہ کا پیش خیمہ اور اس کے لئے تمہید ثابت ہو گیا س لئے وہ بھی فتح مبین گہا نے کی مستحق ہے بعنی جو واقعہ فتح قریب نصر عزیزاور الفتح و نصر کا باعث ہو وہ یقینا'' فتح مبین '' جاا نے کاحق رکھتا ہے۔

## غزوه حنين

و باللہ کے بعد مشر کین عرب کی شوکت وصولت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیااور اب عرب قبائل جوق درجوق اسلام میں داخل ہونے گئے ہے دیکھ کر دو قبائل کی حمیت جاہلیت بھڑ گا تھی اور وہ اسلام کی ترقی کو برداشت نہ کر سکے ، ہوازن اور تقییف دونوں قبائل کے سر داروں گا جہاع ہواور انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد ان پی قوم (قریش) کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں للبذااب ہماری باری ہے ایس کیوں نہ ہم ہی پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کا قلع قمع کر کے رکھ دیں ، دونوں نے یہ منصوبہ باندھااور مالک بین عوف نظری کو اپنا باوشاہ تسلیم کر کے آتش حسد کو مسلمانوں کے خون سے بجھانے کی کوشش کی مالک نے بہت سے قبائل کواپنے ساتھ ملاکر تیاری شروع کردی۔

نجی اگرم ﷺ کو جب بیہ حال معلوم ہوا تو صحابہ کو جمع فرمایا اور بعد مشاورت، مدا فعت کے لئے آمادہ ہو کر حنین کوروانہ ہو گئے اس وقت لشکر اسلامی میں بارہ ہزار جاں شار موجود تھے ان میں ہے دس ہزار مہاجرین وانسار اور مدنی جال شار تھے اور دو ہزاروہ تھے جو فئے مکہ کے وقت مشر ف باسلام ہو نے اور اسی وہ مشر کین (طلقاء) تھے جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود رحمتہ للعلمین کے مظاہرے دیکھ کر خود اپنی خواہش ہے مسلمانوں کے رفیق جنگ بن گئے تھے۔

ا المنظم المنظم

اورای طرح مختلف قبائل کے سر داروں کوان کی فوج کا پرچم عطافر مایا۔

نبی اکر م 📁 مجھی بنفس نفیس ہتھیار ہج دوزرہ ملبوس کیے خود سر پرر کھے اپنے مشہور خچر پر سواراسلامی فوج کی کمان کررہ ہے تھے۔

ا بھی جنگ نے قتل و قبال کی صورت نہیں دیکھی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر گیا کثریت اور فوج کی فرادانی اس در جداثر کر گئی بعض مسلمانوں کی زبان سے انشاءاللہ کے بغیر ہی اپنی قوت کے گھمنیڈ پریہ نکل گیا کہ ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتالہ

مسلمان خدائے واحد گاپر ستار مسلمان اور خدائے قدوس پر بھروسہ کی بجائے اپنی عددی اکثریت پر گھمنڈ کر 'ے ، یہ اس کی بھول ہے اس لئے خدا کو مسلمانوں کا بیہ فخر پہند نہیں آیااوراس لئے ان پر بیہ تازیانۂ عبر ہے لگا کہ جب جنگ کا افتتاح ہوااور مسلمانوں کے لشکر نے پیش قدمی کی تواجابک و شمن کی ان نولیوں نے گور یلا جنگ اڑنے سیلئے پہاڑ کی مختلف گھاٹیوں میں گھاٹ لگائے جیٹھی تھی چیار جانب سے اسلامی لشکر پر بارش کی طرب تیے باری شروئ مروی۔

اسلامی نشکراس ہے محاباتیر باری کامتوقع نہ تھااس لئےان کی صفوں میں تزانزل پید ہو گیااور تھوڑئی تی دیمیں مسلمانوں کے قدم آکھڑ گئےاور نبی آکرم ۔ اور مشہور مہاجرین وانصار صحابہؓ کے علاوہ تمام بدوی قیائل اور مدنی اشکر کی آگھ یت نے راہ فراراختیار گی۔

نبی آرم السلم السلم الله على بير جزيرٌ هي اور شجاعانه مظام و فرمات جات تصالاً السلم لا حدب الا ابن عبد المصلب غرض التی وقت نبی آگرم کے اشار و پر حضرت عباس نے بلند آوازے مضرور مسلمانوں و لاکارا"یامعشر الانصار"یااصحاب بیعتد الرضوان"۔

حضرت عبائ کی صدائے حق گونجی ہی تھی کہ ایک ایک مسلمان اپنی حالت پر متاسف ہو کر بلٹ پڑااور مغتوں میں تمام جاں شارنجی اکرم علی کے گر دجمع ہو گر داد شجاعت دینے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ شکست مبدل ہہ فتح و نصرت ہو گئی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم نے ہم میت کو"نصر عزیز"سے بدل دیا۔

ے مشر کین کی جماعت میں ایک مشہور ذمی رائے درید بن صمہ نامی تھااس نے مالک کے اس طرز تمل کی سخت مشافت کی سخت مشہور ذمی رائے درید بن صمہ نامی تھااس نے مالک کے اس طرز تمل کی سخت مخالفت کی تھی کہ میدان میں عور توں بچوں اور مال ودولت کے خزانوں کوسما تھے لیے جائے مگر مالک نے اس کی رائے پر تممل نہ کیاور سب کوسما تھے لے کر آیا تھا چنانچہ بیہ سب مال نمیست مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور مشر کیمن کی رائے پر تممل نہ کی طاقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

ہوں ہے مشر کین اوران کے قبائل پراگر چہ اسلام کی صدافت روشن ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے خیال بہت ہے مشر کین اوران کے قبائل پراگر چہ اسلام کی صدافت روشن ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے خیال میں مادی شوکت کو ہی مدار صدافت تشایم کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں پر خدائے تعالی کے اس فضل و کرم کو جب انھول نے اپنی آنکھول ہے اس طرح دیکھ لیا تواب وہ بھی بر ضاور غبت حلقہ بگوشی اسلام ہو گئے۔

### غروؤ تين الدرقر آن عليم

غزوة طنين بين مسلمانون كا بي كثرت ير عجب وغروراورائ كا انجام بين ابتداء شكست اور يجر خداك فضل في فتر وشرت كاحال قرآن كليم في مواطن كثيرة وقيوم خنين إذ أعجبت كم كثرتكم فلم لفلا نصر كم الله في مواطن كثيرة وقيوم خنين إذ أعجبت كم كثرتكم فلم نغي عنكم شيئا وضافت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولينم مديرين في تغير عنكم شيئا وضافت علي رسويه وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ثم أنزل الله سكينته على رسويه وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب الله من بعد الله من ابعد في الله من ابعد في الله من ابعد في الله من ابعد في الله على من والله عنورة وحيم الله عنون الله الله من ابعد في الله على من والله والله على من والله والل

بل شبہ اللہ بہت میدانوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن (بھی) جب تم اپنی کثرت پراتراگئے تھے تو دیکھووہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی پوری و سعت پر بھی تم پر شگ ہو گئی اور آخر کارابیا ہوا کہ تم میدان کو پیئے دکھا کر بھا گئے گئے پھر اللہ نے اپنے رسول ایر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون و قرار نازل فرمایا اور ایسی فوجیس اتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آئی تھیں اور ان لوگوں کو عذاب دیا جھوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کی جزایہی ہے اس کے بعد اللہ جس پر جاہے گا پنی رحمت سے لوٹ آئے گا ور اللہ بڑا ہی بخشے والار حمت والا ہے۔



# غزوهٔ تبوک اور قبول تؤیه کا عجیب واقعه

#### وَعَلَى الثَّلَّثَةِ الَّذِينِ خُلِّفُوْا

تبوٹ شام کا آیک مشہور شہ ہے ہوئے ہیں سر دار دوعالم علی گوید اطلاع ملی کہ قیصر روم ہو قل ایک تنظیم الشان اشکر مسلمانوں پر چڑھائی کے لئے تیار کر رہاہےاور کئی لا کھ نبر د آزماوالینٹیر اب تک بھرتی ہو چکے ہیں۔

مسلمانوں کے لئے یہ وقت بہت ہی تکھن تھا سر زمین حجاز میں قبط پڑا ہوا تھاز مین پیدادارے خالی، نہریں اور تالاب خشک ورگر می نہایت شدت کی پڑر ہی تھی اور تمام آ د می عسرت کے ساتھ بسر کررہے تھے۔

اس کے باوجود موسم بہار تھا، باغوں میں تھجوری پک رہی تھیں، تھجور کے بیوں سے سائبان تیار کئے جا رہے تھے اور عرب کے دستور کے مطابق لوگ باغوں میں خیمہ زن موسم کی بہار لوٹنا چاہتے تھے کہ احیانک بیہ خبر آئی۔

بخت آزمائش کا وقت تھا سکڑوں میل کی راہ بادِ سموم اور نتیج ہوئے ریت ہے واسطہ ، گلر فدا کاران اسلام میش دنیااور مصائب موسم ہے بے خوف ہو کر پروانہ واراسلام پر شار ہونے کے لئے مدینہ میں جمع ہو رہے تھے۔

نبی اکرم ﷺ کاپ و ستور تھا کہ جب کسی غزوہ کااراد ، فرماتے تو عام طریقہ سے بیے ظاہر نہ ہونے دیتے کہ کہاں کا قصد تاکہ و سمن صحیح حالات نہ پاسکے لیکن غزو وُ تبوک میں چو نکہ سخت موسم تھا حجاز میں قبط سالی ناساز گاری حالات اور دشمن کی زبر دست قوت کا مقابلہ کرنا تھا، اس لئے اس کٹری آزمائش میں ذات اقد س اسار گاری حالات اور دشمن کی زبر دست قوت کا مقابلہ کرنا تھا، اس لئے اس کٹری آزمائش میں ذات اقد س کھی نے تمام قبائل عرب میں اصل حقیقت گا علان گرادیا تاکہ جو شخص بھی اس واد کی پرخار میں قدم رکھے سمجھ کرر کھے۔

#### مالى استعانت

مسطورہ بالا نازک حالات کے پیش نظریہ پہلا غزوہ ہے جس میں نبی اکرم نے مجاہدین کی مالی استعانت سے لئے تر غیب دی اور جلیل القدر جاں نثاران اسلام کواپنی مالی فداکاری کا ثبوت دینے کے لئے موقع ہم پہنچایا، چنانچ حضرت عثان نے دس ہرار دینار سرخ، تین سواونٹ اور پیچاس گھوڑے پیش کئے اور ذات اقدیں نے ان کے اس جذبہ اخلاص پریہ وعافر مائی

اللھم ارض عثمان فانی راض عنه خدایا توعثانے راضی ہوااس کئے کہ میں اس سے راضی ہول۔ حض ت عن آبا بنائسف مالی پیش آردی حض ت عبد الرحمن بن عوف نے سواوقیہ ،اور حضرت عاصم بن مدی نے سواوقیہ ،اور حضرت عاصم بن مدی نے سوی کیاور عور تول نے بھی مدی نے سوی کیاور عور تول نے بھی ایپ خوصد سے زیادہ زیورات پیش کیاور حضرت ابو بمرّن تواپنا کل مال بی اسلام پر قربان کر دیا۔ صدیق ایپ خوصد سے زیادہ زیورات پیش کے حق کہ حضرت ابو بمرّن تواپنا کل مال بی اسلام پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر جب اپنامال کیکر حاضر خدمت ہوئے تو نبی آکر م سے نے دریافت کیا:ابو بکر تم اپنالل وعیال کے لئے بھی کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ابو بکر نے عرض کیا" ہال یار سول اللہ! میں ایٹ گھر میں اللہ اور اس کے رسول سے کانام چھوڑ آبا ہوں۔"

غ من عظیم الشان تیار یوں کے بعد جب مسلمانوں گا انسکہ برارا ملاء کلمت اللہ کے فداکارانہ ولولہ اور جوش کے ساتھ جنگ کی تیار یوں ساتھ جو اس کے طرف سرفھا تو ہر قل کو بھی جاسوسوں نے خبر کردی۔ ہر قل یا تو کروفر کے ساتھ جنگ کی تیار یوں میں مشخول ٹھا اور یا یہ خبر سنتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا اور "روی" مسلمانوں کے عدیم النظیر جذبہ ایثار فداکاری سے متاثر و خائف ہو کر تبوگ میں مسلمانوں کے پہنچنے ہے قبل ہی منتشر ہو گئے اور نبی اکر م سلمانوں کے پہنچنے ہوئے کامرانی کے ساتھ واپس آگئے۔

جب آپ مدینہ جلوہ افروز ہوئے تو منافقین نے اس عظیم الثان آ زمائش میں عدم شرکت کے لئے جھوٹے اعذار تراش کرخدمت اقد س میں عذر خواہی کی اور ذات قدس 🌞 نے اسلام کے جماعتی نظام کی مصالح کے چیش نظران ہے در گذر فرمایا۔

مگر عذر خواہ جماعتوں میں تین اشخاص مخلصین اسلام میں سے بھی بتھے اور وہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن رہیج جیسی ہتیاں تھیں۔ انھوں نے منافقین کی طرح حاضر ہو کر کذب بیانی سے کام نہیں لیا اور صاف صاف عرض کر دیا کہ اے خسر و دین و دنیا! میں چا ہتا تو منافقین کی طرح کوئی جھوٹا غذر پیش کر کے آپ کے مواخذہ سے نیج جا تالیکن اگر کسی دنیادار سے ایسامحاملہ پیش آتا توکر بھی لیتا مگر خدا کے نبی بھی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ بچ بات بہ ہے کہ میں محض اپنی کا بلی کی وجہ سے "محروم الجباد" رہا ہر دن یہ خیال کر تاریا کہ آپ باغوں کے لطف سے اور سیر جو اول کل ضرور روانہ ہو جاؤں گا اور اشکر اسلام کو ایک دو منزل بی پر جا پکڑوں گا، آخر کاراس کا بلی کا نتیجہ محرومی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب جو تھم ہوااس کے لئے سر شایم خم ہے بہی ہلال اور مرارہ نے کہا اور اس طرح تینوں مجر موں کی طرح تھم رسول سے سننے کے لئے سر شایم خم ہے بہی ہلال اور مرارہ نے کہا اور اس طرح تینوں مجر موں کی طرح تھم رسول سے سننے کے لئے گوش بر آواز ہو گئے۔

#### معاشرتي مقاطعه

یہ تنیوں حضرات اسلام کے فدائی، اخلاص کے پیگر اور عاشقان رسول ﷺ تھے اس لئے ان کا معاملہ منافقین کا سانہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نظام جماعت کی خلاف ورزی کر گذریں اور جہاد جیسے عظیم ترین رکن ملت کو محض کا ہلی اور سستی پر قربان کر دیں اور پھر ان کو معمولی معذرت پر معاف کر دیا جائے اس لئے ضرورت تھی کہ سی معاملہ میں ایسافیصلہ دیا جائے کہ آئندہ کسی مخلص مسلمان کو ایسی غلط کاری اور نظام کی خلاف ورزی کی جرائت نہ

#### ہو سکے، چنانچہ نبی اکرم 🚽 نے فرمایا:

اما هذا فقد صدق فقم حتى يقصى الله فيك. "تم في كي بات كبدو كاب جؤاور خداك فيعند كالتظار كرو".

تینوں اس تھم کے بعد گھروا پس آگئے اور نبی اکرم نے تمام صحابیا کو تھم فرمادیا کہ ان تینوں ہے کلام و سلام سب ترک کر دیا جائے چنا نچہ تمام مسلمانوں نے ان کامعاشر تی مقاطعہ کر دیا۔

#### صبط وتقم ن مديم التطير مثال

گعب خود فرماتے میں کہ اس واقعہ نے ہم نتیوں پر جو کچھ اثر گیااس کااندازہ دوسر اکوئی نہیں کر سکتا میر ہے دونوں رفیقوں پر نواس در جہ اثر پڑا کہ انھوں نے باہر نگانا ہی تزک کر دیا۔ گگر میں سخت جاں تھا ہرا ہر نمازوں کے او قات میں مسجد نبوی میں حاضر ہو تار با۔

جب میں مسجد میں حاضر ہو تا تو نبی اکرم ۔ گوسلام کر تا اور دیکھتار ہتا کہ اب مبارک کو حرکت ہوئی یا شہیں مگر بد قسمتی اور محروی کے سوا پچھ نہ پاتا۔ البتہ یہ محسوس کر تا تھا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو تا تو آپ میری جانب دیکھتے رہتے اور جب میں فارغ ہو کر آپ ۔ گی جانب متوجہ ہو تا تو میری جانب ہے رٹ نمارک پھیر لہتے۔

لیکن اس تمام واقعہ میں مسلمانوں کی اسلام ووستی اور امر رسول پر انتثال و والہانہ استقامت کا بیہ حال تھا کہ جب جب بیں لوگوں کی اس مختی ہے آکا گیا توا یک روزا پے سب سے مجبوب عزیز اور چپازاد بھائی ابو قادہ کے پاس گیا اس ابو قادہ کے پاس جو اس مح پر جان چھڑ کتا تھا اور میر اعاشق و جاں نثار تھا میں نے اس کو سلام کیا مگر قتم خدا کہ اس نے کوئی جو اب نہیں دیا۔ میں اس حالت کو دکھ کر تڑپ گیااور ابو قادہ ہے کہا ابو قادہ امیں خدا کی قتم دیکر تجھ سے دریافت کر تابوں گیا تجھے معلوم نہیں کہ میں خدااور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں اور میں عاشق خداور سول ہوں ؟ ابو قادہ پھر بھی خاموش رہااور گوئی جو اب نہیں دیا، میں نے دوم تبہ پھر اس بات کو دہر ایا گراس نے سکوت ہی اختیار کیا اور کوئی جو اب نہیں دیا، میں مرتبہ کہا تو صرف میہ کہد کر چپ ہو گیا الله ورسولہ اعلم خدااور رسول ہی خوب جانتا ہے۔

یہ من کو مجھ سے صبط نہ ہو سکااور میری آئکھیں ڈیڈبا آئیں کہ اللہ اکبرایہ انقلاب اور صرف یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہوابلکہ چالیس دن گذر نے پررسول اگرم اللہ ختم نہیں ہوابلکہ چالیس دن گذر نے پررسول اگرم اللہ ختم نہیں ہوابلکہ چالیس تعلق کے باوجود تعلم شوہر وں سے مقاطعہ کر کے الگ ہو جائیں چنانچہ ان اللہ کی بندیوں نے ہمارے ساتھ قلبی تعلق کے باوجود تعلم رسول کو مقدم سمجھااور اپنے میکے چلی گئیں البتہ ہلال بن امیہ کی رفیقہ کرندگی نے دربار رسالت میں جا کر عرض کیا:

یارسول اللہ ابلال بہت بوڑھے ہیں ان کی خدمت گذار صرف میں ہوں۔ دوسر اکوئی نہیں اگروہ میری خدمت سے عروم ہوگئے توان کی ہلاکت کا ندیشہ ہا اب کیا تھم ہے است آپ نے فرمایا خدمت کرتی رہو ، باقی تعلقات کو سروست منقطع کردو۔

یہ شکراٹ نے سر تشکیم خم کر دیااوراس کے باوجود کہ شوہر اور بیوی یاعزیزوں اور رشتہ داروں کے در میان روسرا کوئی موجود نہیں ہو تا تب بھی کیامجال کہ ایک لمحہ کے لئے بھی سی نے امر رسول ہے انح اف کرنے گ جرائت کہ بو۔اللہ اللہ! یہ ہے تچی شان انقیاد اوراطاعت خدار سول۔

#### منتق سال منا الارتحالات المام كان سالليا معيار

گعب بن مالک کا جالیس دن سے مسلسل معاشر تی مقاطعہ ہے غیمر وں کا توز کر ہی گیا قریبی عزیزور شتہ حتی کہ رفیقہ زندگی بھی اسلام اور رسول ۔ کے حکم پر پر دانہ وار نثار ہوتے ہوئے''گعب ''کامقاطعہ کے بوئے میں گویااس طرع گعب پر خدا کی زمین ننگ ہو گئی ہے وہ اس مایوی اور جیرانی کی حالت میں مدینہ کے بازار سے گذر رہے ہیں کہ اچانگ شام کا ایک نبطی لِکار تا ہو انظر آیا''من بدل علی تحیب بن مالک'' مجھ کو کوئی گعب بن مالک تک پہنچادے۔

لو گوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کعب وہ جارہے میں نبطی آگے بڑھااور کعب کی راہ روک کر ان کی خدمت میں ایک خط و پیش کیا گعب نے بڑھا توشاہ غسان کا خط تھااس میں لکھاتھا۔

اما بعد! قانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله يدارهوان و لا مضيعة

فالحق بنا نواسك (مع الباري ١٥٠٠ م ١٥٠٠)

اما بعد! مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد 🍖 نے تم پر بڑا ظلم کرر کھا ہے خدانے تم جیسی ہتی کواس ذلت اور ضیاع کیلئے نہیں بنایا ہی تم فور آ بہال چلے آؤہم تمہاری خاطر خواہ عزت کریں گے۔

حضرت گعب فرماتے ہیں خط پڑھتے ہیں مجھ کو سخت رنج و ملال ہوااور میں نے دل میں کہا کہ یہ آزمائش و بلا پہلی آزمائش سے بھی زیادہ تعلق ہے میں اور شاہ عنسان کو میر سے متعلق سے مگمان کہ اس امتحان سے مگھر اگر اسکے پاس بھاگ جاؤں اور خدااور خدا کے رسول سے منہ موڑلوں آہ یہ بہت ہی تکلیف دہ صورت حال ہے بہر حال شاہ عنسان کی اس ذلیل حرکت پر مجھے ایسا عصہ آیا کہ ایک تنور کے سامنے پہنچااور اس کے خط گواس میں جھونک کر غسان کی اس ذلیل حرکت پر مجھے ایسا عصہ آیا کہ ایک تنور کے سامنے پہنچااور اس کے خط گواس میں جھونک کر خط گاجواب اور میں خد مت اقد س میں حاضر ہو کر بے جینی کے ساتھ عرض رسا ہوا: شاہ ہر دوسر الا آخر سے اعراض کیوں اس درجہ کو پہنچ گیا کہ اب مشر کین تک مجھے پھسلانے کی جرائت کرنے لگے۔ (ایسات ۱۸)

غرض ای طرح پچاس را تیں گذر گئیں اور ہماری محرومی کی گرہ نہ کھلی اور ارشاد خداوندی کے ہموجب خدا کی زمین و سیج ہونے ہو نے کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی اور اپنی جان و بال نظر آنے لگی کہ یک بیک صبح کی نماز کے بعد سلع کی چوٹی پرسے ایک پکار نے والے نے پکارا''اے گعب بشارت ہو'' میں توا نقلاب حال کا منتظر ہی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ درگاہ الہی میں تو بہ قبول ہو گئی۔ اب کیا تھا مسرت و خوشی سے بچولا نہ سمایا اور و ہیں سجدہ میں گر گیا۔

اب جوق در جوق لوگ آرہے ہیں اور قبول توبہ کامژ دہ سنارہے ہیں اور کل تک جواجنبی نظر آتے تھے اس وقت جاں ٹآر اور محبّ بن کراظہار مسرت کر رہے ہیں اور رفیقۂ کی جانب سے بھی مبارک بادپیش کی جار ہی ہے سب سے پہلے جس شخص نے مجھ کو قبول تو بہ تی مفصل بشارت سنائی ووا یک سوار میں نے انتیافو شی میں جو کیا ہے ، و نے تعاا تار کراس کو دید ہے خدا کی شان کہ میر بیاس اور کیڑے بھی شبین تھے اس کے مستور مائٹ کہ پہنے اور بارگاو رسالت میں حاضر ہواراو میں بھی او گوں کا تائیا بند جا او اتھا اور مجھ نہ میار آباد یوں اور ابشاء توں کے پہنے اور بارگاو رسالت میں جاوہ جہاں آرا کا طالب ہوا تو و یکھا کہ چبر و مبارک مسرت و شاد مائی سے برق کی بیش کی اس مسرت نے ساتھ میں جاوہ جہاں آرا کا طالب ہوا تو و یکھا کہ چبر و مبارک مسرت و شاد مائی سے برق کی طرح چبک رہا ہے مسلم اتھ ہوئے ارشاد فرمایا ابیشو بہ حید ہوہ فر علیت مناہ و لاد تا ہوئی اس مبارک میں آیا میں نے موش آیا اب وان میں بیشارت ماضل کر تیے ہی والوت سے آئی تک جس سے بہتر کوئی وی نہیں آیا میں نے موش آیا اب اللہ کے دمول اُریہ تبول تو بہ آپ کی جانب سے بہتر کوئی وی نہیں آیا میں نے موش آیا اب اللہ کے دمول اُریہ تبول تو بہ آپ کی جانب سے ہے۔

آپ نے بیہ جواب مرحمت فرمایااور رخیانور قمر کی طریق روشن نظر آنے لگامیں نے مسرت کے لیجہ میں عرض کیا:اے خدا کے رسول!"میری قبول توبہ کاایک جزیبہ بھی ہو جائے کہ میں اپناکل مال خدا کی راہ میں تفدق کر دول۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہتر یہ ہے کہ کچھ حصد اپنے لئے رکھ لومیں نے مرض کیا بہتر ہے خیبر کہ جو حصد میرے پاس ہے اس کو رو کے لیتا ہوں۔ میں نے یہ بھی عرض کیایاں سول القدایہ سچائی کا صدق ہے اس نعمت بیکراں سے مالا مال ہوں اس لئے عہد کر تا ہوں کہ عمر بھر صدق مقال کے ماسوا میر اشعار کچھ نہ ہوگا۔

حضرت کعبؓ فرماتے ہیں میرےاس معاملہ میں رنج وغم کے ہر دور فقاء کا بھی مسرت و بہجت ہے میں حال بوااور ہماری قبول تو بہ پر جو آیات نازل ہوئی تھیں نبی اکرم نے ہمارے سامنے ان کی تلاوت فرمائی۔

- 17 - r - 1 - 1 - 1

لَقَدُ ثَمَابَ اللّٰهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُونُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلَّفُوا ﴿ حَتّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ النَّهِ إِلَّا اللّٰهِ إِلَّا اللّٰهِ إِلّٰ اللّٰهِ أَنْ اللّٰهِ إِلّٰ اللّٰهِ إِلّا اللّٰهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ الللّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ب شک اللہ اپنی رحمت ہے نبی پر متوجہ ہو گیااور مہاجرین اور انصار پر بھی جنھوں نے بڑی تنگی اور بے سر وسامانی کی حالت میں اس کے چیچے قدم اٹھایااور اس وقت اٹھایا کہ قریب تھاان میں ہے آیک گروہ کے دل ڈ گرگاجا نمیں پچر وہ اپنی رحمت ہے ان سب پر متوجہ ہو گیا بلا شبہ وہ شفقت رکھنے والا، رحمت کرنے والا ہے، اور ان تین شخصوں پر بھی (اپنی رحمت کے ساتھ رجوع ہوا) جو معلق حالت میں چھوڑ دیے گئے تھے حتی کہ

نوبت بہ آگئی کہ)زمین اپنی ساری وسعت کے باوجو دان ہر تنگ ہو گئی تھی اور وہ خود مجھی ااپنی جان ہے تنگ آگئے تھے اور انھوں نے جان لیا تھا کہ اللہ ہے بھاگ کر انھیں کوئی پناہ شہیں مل سکتی مگر خووای کے دامن میں پس اللہ ان پراپنی رحمت کے ساتھ لوٹ آیا تا کہ وورجوع کریں بلاشبہ اللہ ہی بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے بڑا ہی رحمت والا۔

#### قرآن الرياور فزوة توك

## اہم غزوات اور مثانجُ وبصائرُ

#### بدراللب کی

- ا) عقائد اسلامی و افکار ملی کے بنیادی مسائل میں ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فنخ و شکست کا مدار عددی اکثریت واقلیت پر نہیں ہے بلکہ صرف عنایت خداوندی اور اس کے فضل وکرم پرہے۔
  - كُمْ مُتِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بإذْن اللَّهِ
- ۲) جو جماعت احساس فرض کے ساتھ عدل و نصف کے لئے میدان میں نکلتی ہے بھی ناکام نہیں ہوتی اور انجام اس کے ہاتھ رہتااور خدا کی نصرت کا پیغام اس کو نصیب ہو تاہے۔

#### وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَۚ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

- اگر قلب میں اخلاص او صداقت حق کا جذبہ موجود ، اور خداور سول پاک کے تکم وار شاد کے سامنے گردن خم ہے تو بہ اسباب دنیوی بشری تقاضے کے پیش نظر اپنی جانب سے خوف وہراس قابل ملامت نہیں ہے اور خدائے برتر ضروراس کو ثبات واستقامت عطافر ما تاہے۔
- ۳) صبر واستقامت ایسے میٹھے بھل ہیں جن کی شیرینی دنیاو دین دونوں ہی میں لذت و سکون اور رفعت و سعادت سے ہمکنار کرتی ہے چنانچہ غزوہ بدرالکبری اس حقیقت کے لئے زندہ جاوید شہادت ہے۔
- ۵) باطل سے برسر پیکار حامل حق جماعت بہ اسباب دینوی جس قدر زیادہ بے یارہ مددگار ہوتی ہے خداکی نفسرت و جمایت ای قدر زیادہ معجزانہ آگر شے دکھا کر جمایت حق کاساتھ دیں اور باطل کو ناکام بناگر حق کو شاد کام کرتی ہے چنانچے بدر میں بررحمت کانزول ملا نگہ اللہ گادرود نظر مسلم میں دعمن کی کثیر تعداد کامشاہدہ قلیل اور مشر کین کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد قلیل کامشاہدہ کثیر سے سب معجزانہ اموراسی قانون الہی کی کرشمہ سازیاں تھیں۔

#### احد

"جہاد" مخلص و منافقین کی معرفت کے لئے بے نظیر کسوئی ہے چنانچہ غزوہ اور غزوہ ہوگ ہیں یہ حقیقت نمایاں نظر آتی ہے چنانچہ احد کے موقع پر راس المنافقین عبداللہ بن البی اپنی جماعت کے ساتھ لشکر اسلامی ہے یہ کہہ کر جدا ہو گیا کہ محمد اللہ علی المنافقین عبداللہ بن البی اپنی جماعت کے ساتھ لشکر اسلامی ہے یہ کہہ کر جدا ہو گیا کہ محمد اللہ کے بارامشورہ نہیں مانااس لئے ہم کیوں میدان جہاد میں جاکر ہلاکت میں پڑیں اور غزوہ ہوگ میں ہے کہہ کر لوگوں کو فداکاری و جال نثاری ہے روکتار ہالا تنفروا فی الحر گری کی شدت میں جنگ کی آگ کے اندر نہ کودو" اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا نار حین ماند حراجہنم کی آگ کی شدت ہے کہیں زیادہ سخت ہے۔

۲) امیر "خدیفه"اوراس کے نائبین کا فرنش ہے کہ اہم امور میں مسلمانوں سے مشورہ کرے اور پاتفاق را نے یہ بیشت رائے جو فیصلہ ہوااسی کواپناع ام بنائے۔

نجی آرم پر بزول و تی ہو تا تھا اس لئے آپ آ اگر صحابہ ہے مشورہ مجھی نہ فرمات تو گوئی قباحت نہ تھی تاہم "اسوؤ حسنہ "کو شعار بنانے کے لئے آپ اہم امور میں برابر مسلمانوں سے مشورہ فرمات رہے چنانچہ خزوہ اُلت میں ہم مشورہ فرمایااوراس مشورہ کی یہ خصوصیت ہے کہ خودہ اُلت اقد س اور معم و تج ہے گار صحابہ کہ تو تو اصابت رائے پر آپ گوائی اور قائد کی است ہوگی کہ خزوہ اُلت میں کہ فروہ اُلت ہو ہو تا ہو تھی کہ خزوہ اُلت ہو تھی کہ خزوہ اُلت ہو تھی کہ خزوہ اُلت مواہد ہو تا تاہدہ تھی کہ خزوہ اُلت ہو تا تاہدہ تھی کہ خزوہ اُلت مواہدہ تھی کہ خزوہ اُلت ہو تا تاہدہ تھی کہ خزوہ اُلت ہو تا تاہدہ تھی کہ خورہ کا سرار تھا کہ ہم گومدید سے بہر میدان میں لکل کر جنگ کرنی چاہیے تو آپ نے اُلت ہو تا ہو تھا ہو تا ہو تھی تا ہو تا ہ

حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحافی نے یہ استفسار کیاماالعزم یار سول اللہ! اے خدا گ رسول! (قرآن میں مذکور علا عصب میں "عزم" ہے کیامر او ہے آپ سے ارشاد فرمایا: مشاورة اهل الرأی نم اتباعهم "الل الرائے ہے مشورہ کرنے کے بعد (امام و خلیفہ کا)ان کی دئ ہوئی رائے عمل بیرا ہونے کانام "عزم" ہے۔

( تنبیر این کیٹر دور منٹور بسند تھیج تغییر آیت فاڈاع مت فتوکل علی اللہ ) یہ خدر زور منٹور بسند کا کا روس مد مد گا کا کہ

۳) تمام معاملات میں عمو مأاور جہاد و میدان جنگ میں خصوصاً"ضبط و نظم" اہم امور میں ہے ہے اگر کسی ہماء تھا۔ اس کے ہماء تھا۔ ہماء تھا۔

غور کیجے کہ غزو وُاحد میں مشر کین کے مقابلہ میں تیر بار مسلم جماعت کے نظم و ضبط کی خلاف ور زی نے کس طرح مسلمانوں کی فتح و نصرت کواجانک شکست کے ساتھ بدل دیا پیغیبر خداباد گاعظم سے شریک جنگ بین مسلمان مشر کین پر غالب اور مشر کین ہزیمیت سے دوجار ہورہے ہیں کہ مال فینیمت کے شوق میں اپنے مسر دار کے منع کرنے کے باوجود جب تیر بار جماعت نے گھائی چھوڑ دی تو یک بیک فتح فکست سے بدل کی اور صرف بین نہیں بلکہ ہم داردوعالم سے کو بھی چشم زخم پہنچااورد ندان مبارک تک شمید ہو گیا۔

") یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی حق وباطل میں معرکہ آرائی ہو تو حق ضرور جیت جائے اور ابتدائے کار میں بھی اس کو بھی شکست نہ ہواگر ایساضر رک ہو تو حق وباطل کی آزمائش وامتحان کی کوئی سبیل باقی نہ رہے اور قبول حق وباطل اختیاری نہ رہے اضطراری بن جائے یہی حقیقت ہے جس کو ابوسفیان کے اس جواب پر "الحرب سجال"جنگ ان دوؤولوں کی طرح ہے جوا یک رتی میں اس طرح بند ھے ہوں کہ بھی ایک نے پانی میں جلاجا تاہے اور دومر انجر آتاہے اور بھی پہلاائجر آتاہے۔ رومہ کے شہنشاہ ہر قل (ہر کلس) نے کہاتھا کہ تیم ایہ قول کے ہے کہ کبھی تم کو فتح ہو جاتی ہے اور کبھی اس مد ٹی رسالت محمد کے گوکبھی تم شکست گامنہ و کھتے ہواور مبھی وو تواے سفیان! نبی ور سول کے لئے یہ ضرور ن نہیں ہے کہ جنگ کے موقعہ پر کبھی بھی اس کو شکست نہ ہو۔باں البتہ بیاز بس ضرور ٹی ہے کہ اس معرکہ آرائی کا آخری انجام حق کی فتح اور باطل کی شکست بیر جاکر ختم ہو جائے گا''۔

۵) میدان جہاد میں ضعیف اعضاء کا جدار ہنا ہی مفید اور کامیابی کے لینے از بس ضرور کی ہے۔ اس لینے جمن غزوات میں منا فقین نے مسلمانوں میں ضعف پیدا کرنے کیلئے شرکت جنگ ہے پہلو تھی کی یامیدان میں نکل کروایس ہوگئے توان کی بیہ ناپاک حرکت مسلمانوں کوؤرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی ، بلکہ اس کے بر علمی مخلص فدا کاروں اور جال شاروں کی چھوٹی ہے جبوٹی تعداد نے بھی وہ انقلاب بیدا کر دیا کہ یاطل گا تعلی معمور کیا۔

#### 17/000

ا) گا ئنات انسانی مرخداگا سب سے بڑااحسان میہ ہے کہ اس نے ذات اقد س محمد ﷺ کے ذریعہ "اخوت و مساوات "کاوہ تحظیم الثان علمی و عملی نقشہ پیش کیا کی جس کی مثال عالم انسانی کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے۔

غزوہ خندق میں سرور دوعالم علی نے اپنے جال نثار دفقاء کے ساتھ بھوگ سے پیٹ پر پھر خندق کھود نے اور ٹو کری میں بھر کراس کی مٹی منتقل کرنے میں جس طرح برابر کا حصہ لیاوہ اگرا کیک طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیوی باد شاہ شہنشاہ اور بادی اعظم و نبی رسول کے ور میان کس قدر عظیم فرق ہے اس طرح یہ بھی روشن کر دیتا ہے کہ اسلام کے مقدس ججھنڈ سے نیچے خدمت حق کے لئے خلیفہ و امام اور بادی برحق تک بھی کس طرح ایک سیجی کر اسلام کے دوش بدوش او فی کے او فی گام میں برابر کا شرکے سیجیم بن جاتا ہے۔

- ۲) ''کفار کی تمام جماعتوں کے متفقہ حملہ کے وقت حضرت سلیمان فاری گامشورہ دینا کہ ایسے نازک وقت میں اہل فارس گایہی دستورہ اور نبی اگرم یہ کاان کے دیۓ ہوئے مشورہ کو قبول فرماناد لیل ہے اس امرکی کہ ہر زمانہ میں وقت کے ترقی یافتہ وسائل دنیوی کو امر حق کی حمایت کے لئے اختیار کرنااور اپنانا اسلام سے انحراف نہیں بلکہ بہترین اسلامی خدمت ہے بشر طیکہ وہ اسباب و وسائل اسلامی اصولوں و احکام ہے متصادم نہ ہوں۔
- ۳) "جہاد "اسلام کااس درجہ عظیم الثان رکن اور اس کی بقاء حفاظت کے لئے ایسااہم فریضہ ہے گہ اس اداءِ فرض ومشغولیت میں نبی اکرم ﷺ اور صحابہ گانماز جیسااہم فریضہ قضاہو گیااور آپ ﷺ نے اور صحابہ نے عصر کی نماز مغرب کے وقت ادافرمائی۔

اور کیسااہم ہے اہم فریضہ ہے اس حقیقت ہے واضح ہو تا ہے کہ جہاد جیسے عظیم الثان فیدا کارانہ اور جال ثارانہ عمل کے وقت بھی جبکہ انسان میدان جہاد میں جان ہتھیلی پر لئے مشغول جنگ ہو تا ہے عبادت الہی ہے غافل نہیں رکھا گیااوا پسے وقت میں نص قر آنی نے ''صلوۃ خوف''کی طرح ڈال کرنماز کی اہمیت وجلالت قدر پر

#### مهر تصدیق ثبت کردی۔

میں جنگ میں ایسے طریقے اختیار کرنا صحیح ہیں جن میں گذب اور خلف وعد جیسے فہیجے امور کا دخل نہ ہوتے ہوئے دشمن کو بغیر جنگ ہی کے جنگ ہی کے نقصان و ہز میت کامنہ دیکھناپڑ جائے یاوہ یہ صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ اسلامی لشکر کارخ کس جانب ہے اور اس طرح حقیقت حال مستور ہو کر دھو کے میں پڑجائے چنانچے غزوات اسلامی میں یہ دونوں پہلو عملی لباس میں صاف نظر آتے ہیں اور یہی مفہوم ہے اور یہ مفہوم ہے اور یہ مفہوم ہے اور یہ حدیمة کا۔

صلح حديب

- ۴) اجماعی مصالح اسلامیہ اگر متقاضی ہوں تو خلیفہ اور امیر المومنین کواختیارہے کہ وہ کفار مشر کیبن ہے ایسی صلح کرلے جو اگر چہ بظاہر حال شکست خور دہ نظر آتی ہو گگر دفت نظر اور فکر عمیق کابیہ فتوی ہو کہ شمر ہاور بتیجہ کے لحاظ ہے بیہ مسلمانوں کے حق میں فتح مبین اور ظفر و نصر کا سبب ٹابت ہو گی۔ جیسا کہ حدیبیہ کے صلح نامہ کی دفعہ سے ظاہر ہو تاہے۔
- بیااد قات ہماری ظاہر بین نظریں ایک معاملہ کو موجب تو بین سیجھتی اور اس کو کراہت ہے دیکھتی ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک اسلام اور مسلمانوں کے میں بہتر اور موجب عزت بننے والی ہموتی ہے اس طرح بسا او قات ایساہو تاہے کہ جس شئے کو ہماری نظریں خیر اور موجب فلاح سمجھتی ہیں وہ شمر ہاور نتیجہ کے اعتبار سے باعث شر اور موجب ذلت ورسوائی ہو جاتی ہے اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہر معاملہ میں اسوؤ حنہ بنائے اور اپنی عقل و خرد پراعتاد کرکے ان کی خلاف ورزی پر آمادہ نہ ہو جائے۔

وَعَلَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٠

۳) معاہدات اقوام وامم میں اسلام کی امتیازی شان ہے کہ "نقض عہد گو"غدر" سمجھے اور یقین کرے کہ عہد کی خلاف درزی کرنے والاند دنیا میں صاحب عزت ہو سکتا ہے اور نہ عالم آخرت میں اس کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے بلکہ روز قیامت اس کے ہاتھوں میں غداری کا حجنڈ اہوگا تاکہ کا سُنات انسانی کے سامنے اس کے غدر کامظاہرہ ہو سکے۔

#### أَوْفُوا بِالْعَهَادِ إِنَّ الْعَهَادَ كَانَ مَسْئُولًا ٥

م) جوائگ قلت تعداداور فقدان اسباب ظاہری کے باوجود خدا کے رسول کے ہاتھ پر فداکاری اور جال نثاری کے لئے حدیدید میں بیعت کر رہے تھے خدانے ان کے اس ایثار وعقیدت حق کو جزاءِ عظیم یہ عطافر مائی کہ قرآن تحکیم میں بصر احت ان کواپنی خوشبنودی کی سند مجشی اور اس مبارک سندگی بنا پروہ بعت ''بیعت رضوان'' کے نام سے رہتی د نیا تک مؤسوم ہوئی پس بیہ واقعہ برہان قاطع ہے اس امر

525

إِذَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ أَخْرِ الْمُحْسِنِينَ

۵) اگر آزادی ضمیر نصیب ہواور تعصب راہ میں عائل نہ ہو تواسلام ایبادین فطرت ہے کہ خود بخود کا تنات انسانی کواپناندر جذب کر تاچلاجاتاہے چنانچہ "صلح حدیبیہ " نے اس لئے " فتح مبین "کالقب پایا کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں کے در میان ایک معاہدہ کے ذریعہ جنگ کالتواہو گیا تو مشرکین کوا من واطمینان کے ساتھ مسلمانوں میں میل جول کا موقع ملااور نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت اسلام کے وقت سے حدیبیہ کے وقت تک فداکاران اسلام کی جو تعداد تھی تقریبالشارہ یا نیس مہینوں کے اندراندراس سے زیادہ شمع اسلام کے پروانے نظر آنے گئے ایساکیوں ہوا؟ صرف اس لئے کہ مشرکین نے دیکھا کہ قوم مسلم اپناخلاق و اعمال اور کردار وگفتار بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں صادق وعادل حق پندوحق آگاہ ہوادراس کی جماعتی و انفرادی حیات کاپایہ وقت کی تمام اقوام و ملل سے بلند تر ہے۔

نج

- ) مسلمان جب کسی غیر مسلم طافت سے معاہدہ کرلیں توجس مدت کے لئے معاہدہ ہواہان کااسلامی فرض ہے کہ اس مدت کے لئے معاہدہ ہواہان کااسلامی فرض ہے کہ اس مدت کو اپنی جانب سے پوراکریں اور نقص عہدنہ کریں البتہ اگر معاہدِ طافت کی جانب سے خلاف ورزی ہو تو پھر مسلمان بری الذمہ ہیں بلکہ بعض حالات میں نقص عہد کرنے والی طافت گااستیصال از بس ضروری ہے جبیباکہ فتح مکہ کے اسباب سے ظاہر ہو تاہے۔
- ا) فی مکد کی بیہ خصوصیت ہے کہ وہ عنوۃ (بہ زور طاقت) فیٹے ہونے کے باوجود خون ریزی ہے محفوظ رہااور نبی اگرم اسے نے حرم کعبہ کے احترام وعظمت کے بیش نظر خالد بن ولید گوہدایت دیتے ہوئے ابتداءہی میں ارشاد فرمادیا تھا کہ داخلہ حرم کے وقت ہر گز کسی پر تلوار نہ اٹھائی جائے الابیہ کہ مشر کین میں سے کوئی از خود اقتدام کرے اور اس لئے حضرت سعد بن عبادہ کے ذریعہ عاجز کے خلاف "الیوم یوم المرحمہ" فرما کر اس حقیقت حال کوخوب روشن کردیا۔
- ") دنیوی شہنشاہ اور نبی الرحمۃ کے در میان اگر فرق وانتیاز معلوم کرنا ہو تو فتح مکہ اس کے لئے روشن بربان ہے تاریخ سے دریافت کرو کہ جب کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کسی ملک کو فتح کر تا تواس کے ساتھ گیاسلوگ روار کھتا تھا یہی کہ مفتوح قوم پر مظالم کرے قتل و غارت کر کے ان کو غلام بنائے یا تکوار کے گھاٹ اتارے لیکن جب نبی الرحمۃ کو اقتدار اعلیٰ نصیب ہوااور فتح مکہ کی صورت میں مشر کین و کفار پر یہ ید قدرت حاصل ہوا تو اس مقدس ہستی نے کیا گیا؟ صرف یہ کہ ان کو جمع کیااور اعلان کردیا

لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء آجتم پر گذشته بداعمالیوں اور سفاکیوں پر کوئی ملامت نہیں جاؤتم سب آزادہو۔

ایک شخص عمر بھر نبی اکرم ﷺ اور مسلمانوں گی مخالفت کے باوجود جب فتح مکہ کے وقت کا نبیّاخوف کھا تااور لرز تاہواحاضر خدمت ہو تاہے تواس وقت بھی بنی الرحمتہ کی زبان اقد س اس حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے

- آپ گئیشان پیغیبری نمایاں نظر آتی ہے آپ و فرماتے ہیں: خوف ند کروا میں کوئی باد شاہ نہیں ہوں بگد تمہاری طرح خشک گوشت کھانے والی آید قریش عورت کا بیماہوں۔
- ۴) گافی و مشرک گروه آگر اسلامی طاقت کا حلیف بنناجیا ہے تو بہ تقاضائے مسلم مفاداس کو حلیف بنایا جاسکتہ ہے۔ بہت بعض حالات میں حلیف بنایا از بس ضرور ک ہے اور بیہ بھی ضرور ک ہے کہ حلیف کے مال اور اس کی جان و کی جان و آبروسب کوا ہے مال جان اور آبرو کی طرح سمجھے اور اس قسم کا معاملہ کرے جو مسلمانوں گے ساتھ کیا جات ہے۔

#### ا) آیک لمحہ کے لئے بھی کسی مسلمان کو بیہ حق نہیں ہے کہ وہ فتح وشکست کامدار" کشت تعداد" پر سمجھے بلکہ اس گالیفین رائٹے ہم حالت میں خدا کی نصرت کے ساتھہ وابستہ رہناچاہیے چنانچے بدر میں اعتماد علی اللہ نے ذلت کو عزت و کشت کے ساتھ بدل دیااور حنین میں اپنی کشت تعداد پراعتماد نے کشت و شوکت کو مبدل بہ ہزیمیت بنادیا۔

#### وَمَنْ ثَيْتُو كُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

آبراسلام اور مسلمانوں کے مصالح کا تقاضا ہو آوا تیب نیم مسلم طاقت کے مقابلہ میں دوسر کی نیم مسلم طاقت یے مقابلہ میں دوسر کی نیم مسلم طاقت یے مسلم جات یا تھے مسلم طاقت ہے۔ اس لئے حنین میں نبی آبر م نیم مسلم جماعت کا تعاون واشتر اگ جاصل کرنا بلا شبہ در ست اور مشروع ہے اس لئے حنین میں نبی آبر م نے ''طلقا،'' کو شریک جنگ رکھا اور جنگ میں استفانت میں المشر کین کے مسئلہ میں بلحاظ دلا مگل آبر چہ قبول و عدم قبول دو نول قتم کے اقوال موجود ہیں لیکن قر آن وحدیث کی روشنی میں جمہور کامسلک جواز و قبول ہی گاہے چنا نجے محد شین و فقہا ،امت نے کتاب الجہاد میں اس کی تصریح کرد ہیں۔ دی ہے۔ دی ہوں کا تاب الجہاد میں اس کی تصریح کرد ہیں۔ دی ہوں کا تاب ہوں دور ہوں ہوں ہوں کا مسلک ہوں دور ہوں ہوں ہوں کا ہوں کی تاب الجہاد میں اس کی تصریح کرد ہیں۔ دی ہوں کا میں دور ہوں کی ہوں کا دور نول میں اس کی تصریح کرد ہیں۔ دی ہوں کا دور ہوں کا دور ہوں کی تاب الجہاد میں اس کی تصریح کرد ہوں ہوں کا دور ہوں کی ہوں کی ہوں کا دور ہوں کرد ہوں کا دور ہوں گئا ہوں کی تاب الجہاد میں اس کی تصریح کرد ہوں گئا ہوں کی ہوں کی تاب الجہاد میں اس کی تصریح کی دور ہوں گئا ہوں کی ہوں کی ہوں کے دور کرد ہوں کرد گئی ہوں کی ہوں کرد گئی ہوں کی ہوں کی ہوں کرد گئی ہوں کی ہوں کی ہوں کرد گئی ہوں کی ہوں کرد گئیں دور کرد ہوں کرد گئی ہوں کرد گئی ہوں کو کرد گئی ہوں کرد گئیا ہوں کرد گئی ہوں کرد ہوں کرد گئیں کرد گئی ہوں کرد گئیں کرد گئی ہوں کرد گئی ہوں کرد گئی ہوں کرد گئیں کرد گئی ہوں کرد گئیں کرد گئی ہوں کرد گئیں کرد گئیں

#### جول\_

- ا) مفاداسلامی کے پیش نظر جب خلیفہ المومنین نفیر عام (جہادعام) کااعلان کردے توادائے فرض کے مقابلہ میں ہر قشم کی مشکلات بیچ ہو جانی چا ہئیں اور اسباب و وسائل کی پریشانیاں ہر گزرراہ میں حاکل نہ رہنی حیاہئیں، نخزوۂ تبوگ ہم کوائی جانب رہنمائی کرتا ہے۔
  - ۲) جباداور نفیر عام کے موقع پر مالی اعانت بھی جباد ہی کااہم شعبہ ہے اور

گر زر طبی خن وریست گر جال طبی مضائقه نیست

کے خلاف عزم وعمل اور خلوص و صدافت گی روشن دلیل ہے،اس لئے جلیل القدر صحابہؓ نے غزو ہُ تبوک میں مالی اعانت گی انجل ہے۔اس لئے جلیل القدر صحابہؓ نے غزو ہُ تبوک میں مالی اعانت گی انجل پر ایک دوسر ہے ہے مسابقت گی اور ابو بکر صدیقؓ نے کل مال راہ خدامیں دے کر صرف الله اور اس کے رسول سے گانام گھر میں باقی حجھوڑا۔

جماعت میں او گول کے متعلق شروع ہے ہی یہ معلوم ہوکہ جماعت میں ان ٹی شرکت ازراہ خاوس نہیں بلکہ ازراہ نفاق ہے وہ آگر جہاد جیسے فدا کارا نہ عمل سے پہلو تہی کرنے کے لئے وٹی بہانہ سرکے میدان جہاد ہے بی چرائیں توالن ہے در گزر ی جاسمی ہے کہ ان کی عدم شرکت مفید ی ہے نہ کہ معنہ ہے ہوں ہے ایک معنہ ہے ہوں کہ ان کی عدم شرکت مفید ی ہے نہ کہ معنہ ہے ہوں ایشار پیشہ فرد جماعت اگر ایسے نازائ موقع پر کو تابی کہ جیس کہ فرد ہوا ہے ان کی عدم شرکت مفید ی ہے ہیں کہ فرد ہوا ہو ہے ہوں ہوا کہ بھی ایس کی خاص وایشار پیشہ فرد جماعت اگر ایسے نازائ موقع پر کو تابی کہ توابی ایس کی شرفی ہو ہوائی ہیں جن و نیاز سے تابی نہ ہو جائے۔ " اسلامی ادکام کی تعلی خلاف درزی پر مسلمانوں کا کسی فرد مسلم یا جماعت مسلمہ کے خلاف سوشل اور معاشر تی مفاطعہ درست ہے بلکہ بعض اہم اور نازائ حالات کے پیش نظم مجھی واجب اور شروری ہو جاتا معاشر نی مفاطعہ درست ہے بلکہ بعض اہم اور نازائ حالات کے پیش نظم مجھی واجب اور شروری ہو جاتا ہو ہائی دامین بین نفاوت نظر آنے گئے۔

www.ahlehaq.org

|  | ī. | ji. |   |
|--|----|-----|---|
|  |    | i.  |   |
|  |    | , - |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |
|  |    |     | • |
|  |    |     |   |
|  |    |     |   |

رسوم جاہلیت میں سے ایک رسم تبنی (گودے لے کر بیٹا بنانا) بھی ہے بیر سم مشر کین عرب و مجم میں یکسال رائج تھی اس باپ کے انتساب ہے کٹ کرا بک اجنبی کے تھی اس باپ کے انتساب ہے کٹ کرا بک اجنبی کے لئے صلبی میٹے کی طرح ہوجا تا اور اس کے خاندان کے تمام محارم اس کے محارم بنجاتے ہیں نیز اس اجنبی کے حقیقی ور ثاء کو محروم وراثت بنا کرخود اس کی تمام جائداد کامالک بن جاتا ہے یاا پنی موت پر اپنے حقیقی ور ثاء کو محروم رکھ کر اجنبی کو اپناوارث بنا تا ہے اس لئے بلا شبہ "رسم" نسبتی انتساب اور معاشرتی نظام دونوں لحاظ ہے ندموم و فتیج اور خلاف فطرت ہے۔

اسلام جو کہ انسان کے ہر شعبہ کھیات کو مکروہ جرا شیم سے پاک کرنے اوران میں انقلاب واصلاح کی روح پھونک کر نظام کا نئات کو بہتر وخوب تربنانے آیا ہے اس نے اس رسم بدکے انسداد پر بھی توجہ کی اور ایک خاص واقعہ کو سامنے رکھ کر ارادہ کیا کہ معاشرت میں گندھی ہوئی اس رسم پر ایسی ضرب کاری لگائے کہ مسلمانوں میں سے ہمیشہ کے لئے اس کا خاتمہ ہو جائے اور غیر مسلم بھی اس کی معقولیت پر سر تسلیم خم کرنے کسلئے مجبور ہو جائیں۔

انسداد تبنی کے لئے خدائے برتر نے جس واقعہ کو منتخب فرمایااس کی روداد حضرت زید بن حارثہ گئ زندگی ہے۔ وابستہ ہے۔

حضرت زید گاتعارف اسدالغابہ میں ابن اثیر جزری نے اس طرح کرایا ہے: زید بن حارثہ شراحیسل رسول اللہ کے آزاد کر دہ غلام (مولی) ہیں اور بہت ہی محبوب سحابی ہیں، یہ عرب کے معزز قبیلہ بنی گلب کے ایک فرد تھے مگر بچین ہی میں ایک حادثہ کی وجہ سے غلام بنالئے گئے صورت یہ بیش آئی کہ ان کی والدہ ان کو ساتھ لئے اپنے خاندان بی معمن میں جارہی تھیں راہ میں قبیلہ بنی قین نے ان کولوٹ لیااور زید کو بھی لے گئے اور عکاظ کے بازار میں لا کر فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہ گئے برادر زادہ حکیم بن حزام نے ان کوا پنی پھو پھی کے لئے خرید لیا۔ یہ ابھی آٹھ سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہ کو بی اگر م مسلی کی دفیقۂ حیات ہونے کا شرف حاصل ہو گیااور انھوں نے زید کو حضور اقد س کی خدمت میں ہبہ کر دیا بی اکر م مسلی خان کو آزاد کر کے اپنا ہیٹا بنالیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ہم اس دن ہے زید کوابن محمد ﷺ کہنے لگے اور اس وقت تک کہتے رہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

#### ادغوهم لأبآئهم مسلمانوا تم لے پالکوا کولان کے باپ دادا کی نسبت ہی ہے پکار اگرو۔

نبی آ مر م 📁 نے زید اور ہے بچا حضرت حمز ہ کے در میان بھائی حیارہ کرادیااور وہ دونوں حقیقی بھائیوں کی ط تر بٹ گلے او هرزید کی کم شد گی نے ان کے والد حارثہ کو عم سے نڈھال کر دیا تھا حسن اتفاق کہ بنی کاب کے چند آن کی ٹن کن نیت سے مکنہ آئے توزید کوریمحصااور پہچان لیا۔زیدنے مجھی ان کو پہچانااورائیے قبیلہ ٹواپنی موجود گی کا پیغام دیو، عار شاد ران کا بھائی گعب د ونوں نے جب بیر سنا تو فور ابھا گے ہوئے مکہ آئے اور در بار قدی میں حاضر ہو لر الراحش کیا۔اب زید کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور زر فدریہ لے کیجئے ، حضور 🔑 نے ارشاد فرمایا:اس سے بہتریہ بات ہے کہ زید آ جائے اور اس کے سامنے دونوں صور تیں پیش کر دی جائیں وہ تمہارے ساتھ جانا قبول کرتا ہے یا میہ ۔۔ ساتھ رہناچاہتاہےاور جواس کی مرضی ہواس پر ہم بھی راضی ہو جا میں۔

حارثه بخوشی اس پر د ضامند ہو گئے کیو نکہ وہ یقین رکھتے کہ بیٹا ہمر حال باپ کو ہی ترجیح دے گا، چٹانچے زید بلائے گئے ذات اقد س 🦇 نے دریافت فرمایاان کو پہچانتے ہو ؟زید نے کہا کیوں نہیں ہے میرے والد ہیں اور

آپ 🎏 نے فرمایا نیہ لینے آئے میں اب تم مختار ہو ،ان کے ساتھ چلے جاؤیا میرے پاس رہو ،زیدنے عرض کیا امیں آپ پر کسی کوبڑ جے خبیں دے سکتامیرے باپ چچاجو کچھ بھی ہیں آپ 🤝 ہی ہیں،حارثہ نے یہ سنا توریج و تکلیف کے ساتھو کہانزید کس قدر افسوس ہے جھھ پر کہ غلامی کو آزادی پر باپ دادااور خاندان پر اجبی کورز جھے دے ر بات۔ زید نے کہاای جستی کے ساتھ رہ کر میر می آنکھوں نے جو پکھ مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد میں و نیاوما فیہا کو أرباك ملاشنا فتتي تجحتا أواب

تب نبی اگر م 🤲 نے حارثہ اور حاضرین کو بتلایا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیاہے اب وہ میر اغلام نہیں بلکہ بیٹا ہے حارث نے یہ سناتو بہت خوشی کا ظہار کیااور باپ اور چچاد ونوں مطمئن واپس گئے ۔ اور گاہے گاہے آ کر دیکھے جاتے آئلهين محنثري كرجايا كرتے تھے۔

نبی آلیہ م 🏴 نے حضرت زید کی مزید قدر افزائی کے لئے ان کا ٹکاٹی اپنی دودھ پلائی (حاضنہ )ام ایمن کے سا تھو کیرو یا جن کے بطن سے حضرت اسامہ بیدا ہوئے اور اس کے بعدار اور گیا کہ ان کی شادی اپنی پھو پھی زاد بہن زینب بنت جش کے کردیں یہ ہاتھی خاندان کی ہٹی اور آپ کی پھو پھی امیہ بنت عبدالمطلب کی لخت جگر تھیں ،اس لئے زینباورزینب کے بھائی اس عقد پرراضی نہیں تھے تب وحی البی نے نازل ہو کریہ حکم دیا کہ جس بات گا حکم الله اوراس کار حول دے پھراس کی خلاف ور زی کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ مَا وَمَنْ تَيْعُصِ اللَّهِ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبَيْنًا 🛮

جب اللہ اوراس کارسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر کسی مر دِ مومن اور عورت مومنہ کوان کے معاملہ میں کوئی اختیار ہاتی نہیں رہتااور جو شخص اللہ اوراس کے رسول کی نا فرمانی کرے بلاشبہ وہ تھلی گمر اہی میں پڑ گیا۔ وحی الہی کے نزول پر حضرت زینٹ اوران کے بھائیوں نے آپ کے فیصلہ کے سامنے سر تشکیم خم کر دیا اور اس طرح آپ نے خاندان ہے ہی عملی طور پر فخر بالا نساب کی جڑیں گائے وی تأکہ آپ کا عمل اسوؤ حسنہ ہے۔

حصرت زید کاسب سے بڑاشر ف بیہ ہے کہ قرر آن میں ان کانام بصر احت مذکور ہے بیے شرف کسی صحالی رسول گونصیب نہیں ہوا۔

#### الما المثنى

جعزت زیداور حطزت زینت اگر چه حباله عقد میں منسلک ہو گئے تھے لیکن حضرت زینب کا په فطری رخبان مثنت سکا کہ وہ قر لیٹی ہاشمی ہیں اور ان کا شوہر آزاد شدہ غلام ،ای طرح حضرت زید گویہ فخر حاصل تھا کہ وہ بہر حال عرب کے معزز قبیلہ کے فرداور نبی اگر م میں کے منہ بولے بیٹے ہیں اور زیبنٹ پران کو قوم ہونے کا شرف حاصل ہے چنا نچہ ان دومتضاد ذہنیتوں نے ان کے آپس میں محبت کارشتہ قائم نہ ہونے دیا اور آخر کار زیداس پر آمادہ ہوگئے کہ حضرت زیبنب کو طلاق دیدی، حضرت زید نے متعدد باراس ارادہ کا حضور اقد س سے تذکرہ کیا۔ مگر آپ سانے یہ جمھے کر کہ شایدہ برپامدت از دیاد محبت کا باعث ہو جائے زید کو طلاق دیتے سے روگا۔

حضرت زید اور حضرت زینب کی ناچاتی نے اب صورت حال بدل دی اور وحی الہی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وقت آگیا ہے کہ اب" تینی کی رسم بد"کا خاتمہ کر دیا جائے اور جس طرح آپ نے فخر بالا نساب کے پہلو کواپنے خاندان ہی میں سب سے پہلے شکست دی اس طرح اس کی ابتداء بھی خود ذات اقد س کے ہی ممل سے ہواور یہ اس طرح کہ زید جب طلاق دیدیں تو پھر زینب گا عقد آپ سے ہو جائے کیونکہ اس سے ایک طرف زینب اور ان کے خاندان کو جو صدمہ پنچاس کا اندمال ہو سکے اور دوسری جانب تعنی کی رسم بدکا انسداد ہو جائے۔

نبی اگر م اللہ کو جب وحی البی نے یہ نقشہ بتلایا تو بر بنا، بشریت آپ کے قلب میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ زید اگر زین بھی کو جین محسوس نہ ہو اور میں بھی کہ زید اگر زین بھی تو بین محسوس نہ ہو اور میں بھی منافقین اور مشر کین کے اس طعن و تشنیع ہے محفوظ ر ، ول کہ وہ یہ کہیں گے محمد اللہ نے اپنے بیٹے کی بوک کو اپنی بیوک بنالیا، حالا تکہ دوسر ول کے لئے بیٹے کی بیوک کو حرام بتاتے ہیں''۔ چنانچہ آپ برابر زید کو طلاق سے باز رکھتے رہے مگر جب کسی طرح باہم موافقت نہ ہو سکی تب زید نے زینب کو طلاق دے ہی دی اور عدت گزرنے پر خدا کا حکم ہوا کہ اب زین گو آپ گی اپنی بیوک بنائیں تاکہ آئندہ منہ بولے بیٹے کی رسم کا خاتمہ ہوا ور مسلمانوں کی معاشر ت میں یہ شکی نہ پیدا ہو سکے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوک کی بیوک کی جو کی بیوک کی طرح حرام سمجھا جائے اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی وتی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خدا جو فیصلہ کر چکا ہے وہ تو کی طرح حرام سمجھا جائے اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی وتی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خدا جو فیصلہ کر چکا ہے وہ تو

ظاہر ہو کر ہی رہے گااور تمہارے بشر می خوف ہے وہ تلنے والا نہیں ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حکم الہی کے مقابلہ میں ساخ انسانی کاخوف بچے در نیچ ہے۔

قر آن عزیز نے انسداد تبنی کے معاملہ کو دوشقوں میں تقسیم کر دیاایک ذہنی و علمی انقلاب اور دوسر اعملی چنانچہ ذہنی اصلاح وانقلاب کے لئے حسب ذیل آیات نازل فرمائیں۔

چنانچہ محابہ تصریح کرتے ہیں کہ ہم نے ای وقت حضرت زید کوابن محمد میں کہنا چھوڑ دیااور زید بن حار ثہ کہنے گئے۔

اورانسداد مبنی کے عملی پہلوگوروش کرنے کے لئے ان آیات کانزول ہوا:

وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتّقِ اللّٰهَ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهَ أَحَتُ أَنْ اللّٰهَ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهَ أَحَتُ أَنْ تَخْشَاهُ لَ فَلَمّا قَضْى زَيْدٌ مِّينْهَا وَطَرًا زَوّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا لَا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُهُ لَلْ مَ مَفْعُهُ لَلْ مَ مَفْعُهُ لَلْ مَ مَفْعُهُ لَلْ مَ مَفْعُهُ لَلْ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَامِلَا الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ال

اور (وووقت قابل ذکرہے) جب تم اس شخص سے کہتے تھے جس پراللہ نے اور تم نے انعام کیا کہ اپنی ہوی کو رو کے رکھ (اور طلاق نہ دے) اور اللہ سے ڈراور صورت حال ہے تھی کہ تم اپنے جی میں اس بات کو چھیائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں (کے طعن و تشنیع) سے ڈرتے تھے اور اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے سوجب زیدا پی حاجت پوری کر چکا (اور اس نے طلاق دے دگ) تو ہم نے اس (زینب کا نکاح تجھ سے کرویا تاکہ (آئندہ) مسلمانوں پر یہ شکی نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیولوں سے فکاح نہ کر سکیں جب ان کے منہ بولے بیٹے اپنی حاجت پوری کر لیس (یعنی طلاق دے دیں) اور اللہ کا یہ حکم اٹنی ہے۔

#### تحرافي واستان

آگریے خرافی داستان کتب تفسیر میں نقل نہ ہوتی اور اس کے مفسد گااثر موافق و مخالف دونوں جانب نہ پڑا ہو تا توا کے بھے کے لئے بھی قلم اس کے لئے آمادہ نہ ہو تا کہ اس ہر زہ سر اٹی کو روایت کہہ کر پیش کرے مگر اصل حقیقت کو واشگاف کرنے کے بعد محض اس لئے اس داستان کو سپر دقلم کیا جارہائے کہ جب بھی اس پر نگاہ پڑے تو فوراذ ہن میں آ جائے کہ یہ ایک خرافی داستان سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی اور اس لئے دشمنان اسلام کو اس کی سند لینا محض تعصب اور اسلام دشمنی پر بمنی ہے نہ کہ حقیقت حال کی طلب و جنچو کے پیش نظر۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ معنزت زینٹ کے یبال تشریف لے گئے، اتفاق سے حضرت زید موجود نہیں تنے حضرت زینٹ پراچانک نظر پڑی تووہ بہت حسین نظر آئیں آپ فور آبی سے پڑھتے ہوئے سبحان مقلب القلوب پاک ہے وہذات جودلوں کو پھیرو نے پر قابور تھتی ہے۔

واپس ہو گئے جب زید آئے توزینب نے ان سے پوراواقعہ کہہ سنایا۔ زید یہ سن کر خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں زینب کو طلاق دینا جاہتا ہوں حضور نے بوجھاا بیا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے گئے اور کوئی وجہ شہیں ہے وہ خود کو بہت بلند مرتبہ سمجھتی اور مجھ کو زبان سے ایزا پہنچاتی ہے۔ یہ سن کرنی اکر م کے قلب میں (العیاذ باللہ) اگر چہ یہ آیا کہ زید طلاق دیدے، مگر زبان سے منع کیا کہ خداسے ڈر اور ایسانہ کرتب اللہ تعالیٰ نے نبی اکر م جسے پر عمال فرمایا اور کہا کہ تیرے دل میں جو بات تھی اس کو تونے چھیایا مگر اللہ تعالیٰ اس کو خانے جھیایا مگر اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کرتے ہائے کہ کا ہر کرے رہے گا۔ داعاد نا اللہ من ہذہ المحرفات)

اس روایت کوابن ابی جائم اور طبری نے قیادہ اور ابن عباسؓ کی نسبت کے ساتھ روایت کیا ہے گر قاضی عیاض نے شفاہ میں جانوا بن حجرنے فتح الباری میں ابن کثیر ،ابن حبان ،سید محمود آلوسی نے اپنی تفاسیر اور خفاجی نے نشیم الریاض میں اس کو روایت و درایت دونوں اعتبارے ساقط الاعتبار اور نا قابل قبول ثابت کیا ہے اور الن رونوں بزرگوں کی جانب اس روایت کے انتساب کو باطل اور غلط قرار دیاہے فتح الباری میں ہے۔

ووردت اثار اخرى اخرجها ابن ابى حاتم والطبرى ونقلها كثير من المفسرين لا يَبِغى التشاغل بها والذي اوردته منها هو المعتمد - (حلده كتاب النفسر صفحه ٤٢٥) اس سلسلہ میں اور بھی آثار بیان کئے جاتے ہیں جن کواہن ابی حاتم اور طبر ی نے روایت کیا ہے اور بہت ہے۔ مفسر بین نے اس کو نقل کر دیا ہے یہ آثار ہر گزاس قابل نہیں ہیں کہ ان کی جانب کوئی توجہ بھی و کی جائے اور قابل اعتماد آثار وہی ہیں جن کوہم نے اس جگہ بیان کر دیا ہے۔

اور سید محمود آلوی ای داستان کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

و للقصاص فی هذه القصة كلام لا ينهغي ان يجعل في حيز القبول ـ (حلد ؟ صر ٤٩٨) اور داستان سر اؤل كے پاس اس واقعہ كے متعلق بھى گڑھى ہوئى باتيں ہيں جو ہر گزاس قابل نہيں كه ان كو قبوليت كادر جه دياجائے۔

اور ابن کثیر نے تواس داستان کواچی تفسیر میں نقل کرنا بھی پیند نہیں کیااوراس کاحوالہ دیتے ہوئے اپنا بیہ محققانہ فیصلہ صادر فرمادیا:

ذكر ابن ابن حاتم وابن جرير ههنا اثاراً عن بعض السلف رضى الله عنهم احببنا الذ نصرب عنها صفحاً بعدم صحتها فلا توردها - (حلد ۲ ص ۱۳۲) ابن الى عاتم اورا بن جرير نے اس موقع پر بعض سلف كى جانب منسوب چند آثار كوذكر كيا ہے جم نے يہ پہند كياكہ ان كى جانب مطلق التفات نه كريں اس لئے كہ وہ قطعا صحيح نہيں ہيں اور اسلئے ہم انكاس جگہ ذكر نہيں

اور پھریہ تمام اہل تحقیق ان آثار کو نقل کرتے ہیں جو اس سلسلہ میں بستد صحیح ثابت ہیں اور جو آیات کی وہی تفسیر کرتے ہیں جس کو سطور بالامیں ہم بیان کرچکے ہیں۔

حض ت زین العابدین فرماتے ہیں کہ زید کے طلاق دینے ہیں اللہ تعالی نے بذراجیدو جی نبی آئرم کو اس یہ بتلادیا تھا کہ انسداد تبنی کے سلسلہ میں خدا کا یہ فیصلہ ہو چگا ہے کہ حضرت زینب گوزید طلاق دے گا اور ہم کو آئ سے زکاح کرنا ہوگا ہے بعث بحق جس کو نبی اکرم برینائے بشریت و شمنوں کے طعن سے بچنے کی خاطر کہ مسکس کے کہ محمد نے بیٹے کی بیوی سے زکاح کر لیا "اپنے دل میں چھپائے رکھا اور آپ کو شش کرتے رہے کہ کسی طرح زید زینب کو طلاق نہ دے آئی طرح قرآن نے تعظمی فی نفسائ کہا ہے اور زید کا طلاق دینا اور پھر زینب کا حرم نبوی میں داخل ہونا اس حقیقت کا علان ہے جس کو ما الله مبدیه و تعشمی الناس و الله احق ان تحشه میں کہا گیا ہے۔ (شم ادیا تربی جدم)

اور عمر بن فائد نے بھی امام زہر گ ہے یہی تفسیر نقل کی ہےاورا ہی پر تمام محد ثین و مفسرین کااعتماد ہےاور یہی صحیح ہے۔

لیکن بیہ صورت حال کیوں اختیار کی گئی اور معاملہ کو اس خاص رنگ میں کیوں رکھا گیاجو قر آن عزیز کی ان آیات سے ظاہر ہو تا ہے حافظ ابن حجرًاس کے متعلق ہیہ حقیقت واضح فرماتے ہیں۔

### ما سل کلام

والحاصل ال الذي كان يحفيه النبي هو الحبار الله اياه انها ستصير و و حته الذي كان تحمله على الحفاء ذلك حشية قول الناس تزوج امراء ة ابنه واراد الله ابطال ما تحمله على الحفاء ذلك حشية قول الناس تزوج امراء ة ابنه وهو تزوج امرائة ماكان اهل الحاهلية عليه من احكام التبني بامر ابلغ في ابطال منه وهو تزوج امرائة الذي يدعى ابنا و وقع ذلك من امام المسلمين ليكون ادعى لقيولهم و انما وقع الحبط في تاويل متعلق الحشية والله اعلم (حد ٨ ص ١٥٠) الحبط في تاويل متعلق الحشية والله اعلم كام رحب شح كه الله تعالى نے انداد تبني عاصل كلام يہ كه نبي اكرم من اس مرف اس بات كا يوشيدور كه رج شح كه الله تعالى نے انداد تبني كي سلمه ميں يہ نبر وى كه كه زيت تمهار كان عبل آن الله تعالى الله تبالى الله تعالى بات و في الله تعالى بات كان الله تعالى بات والله تعالى بالله تعلى الله تعالى بالله تعلى الله تعالى بالله تعلى الله الله تعلى ا

غرض اسرائیلی داستانوں میں سے بیہ بھی ایک خرافی داستان تھی جس کا پر دہ فاش ہو نااز بس ضروری تھاور نہ تو بیر دوایت خرد و عقل کے بزدیک بیوں بھی نا قابل اعتاد اور لغو ہے کہ زینب جبکہ نبی اکر م سے کی بچو بچھی زاد بہن تھیں اور بجین سے جوانی تک مسلسل آپ کے سامنے رہیں اور شادی کے بعد بھی آپ سے بردہ شہیں کرتی تھیں تواس واقعہ کے دن کون کی خاص بات تھی کہ زینب آپ کی نگاہ میں اجنبی بن کر نظر آنے لگیس اور آپ نے اخلاق کر بمانہ کے خلاف دل وزبان کی مطابقت بھی جچوڑہ ئی۔

اگر قر آن کی آیت کا بیہ مطلب لے لیا جائے تو کیا کچر ایک لمحہ کے لئے بھی قر آن کو بیہ حق ہے کہ ذات اقدیں سے کوایک نبی رسول اولعزم پنیمبر کی حیثیت میں پیش کر سکے۔

#### ليساخ

(باوجوداس امرے کہ پیغمبرورسول اس حقیقت سے آشناہوتے اوراس پریقین رکھتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ اٹل اور نا قابل ردیمو تاہے تاہم آگر کوئی امر ایساہوجس میں ان کی ذات وقت کے خود ساختہ اخلاقی پہلو کی بنا پر مود د طعن و تشتیع بنتی ہو تو بہ تقاضائے بشریت وہ اس کی زدہے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور متوقع رہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس مقصد خیر کے لئے اس صورت حال کورونما کرنا چاہتا ہے کاش کہ وہ کسی ایسی صورت میں نمودار ہو کہ تعالی جس

ان کی ذات اس طعن و تشنیع سے نیچ جائے کیکن چیکہ خدا کی مصلحت اسی خاص صورت حالات میں مضمر ہوتی ہے تو وفت آنے پر نبی درسول 🚅 ما پی خواہشات ذاتی کو پس پشت ڈال کر خدا کے فیصلہ پر سر نشلیم خم کر دیتا ہے قر آن عزیز نے زیر بحث واقعہ میں اسی حقیقت کو معجز انہ انداز میں ادا کیا ہے۔ ،

۴ آن عزیز کی تفییر خصوصاً واقعات پر مبنی آیات کی تفییر میں اجمال اس تفصیل ہے بدر جہا بہتر ہے جو محض عقلی احتمال سے بدر جہا بہتر ہے جو محض عقلی احتمالات کے بیش نظر آیات کے حقیقی مفہوم کو بھی بدل ڈالے اور لفظی تعبیر ات کے اجمال سے غلط اور باطل عمارت تیار کر لے بلا شبہ ایسی تفصیل تفییر نہیں بلکہ تحریف ہے اور اس لئے ہر مفسر کا فرض ہے کہ اس سے اپنادامن بچائے۔

قمر آنی حقائق ہے آگاہ محققین مفسرین اس حقیقت ہے بخوبی واقف ہیں کہ تفسیر قر آن میں لفظی تعبیرات ہے حقیقت کی جنبو کئے بغیر عقلی احتالات بیان کر کے متضادا قوال پیدا کر دینا تفسیر قر آن کی محمود خدمت نہیں ہے بلکہ قلوب میں تردد واضطراب پیدا کر دینے کا موجب ہے۔

تفیہ قرآن کی بہترین خدمت ہے کہ اول قرآن عزیز کی تغییر خود قرآن ہے ہے کی جائے الفرآن یفسر بعضہ بعضا اور سماتھ ہی صحیح و مستند احادیث رسول ہے اس کے اجمال کی شرح کرتا جائے اور پھر اگر مزید تشریحات صحیح آثار صحابہ ہے حاصل ہو سکیس توان ہے جھی استفادہ کیا جائے اور ان تمام تحقیقات کے بعد ایک مضبوط و مدلل اور محقق قول فیصل نقل کرتا جائے اور احتمالات کی کشائش ہے اضطراب اقوال کا شکار نہ ہے۔ اور اگر اطا نُف و حکم اور نگات پر قلم اٹھائے توان میں بھی یہ پیش نظر رہے کہ آیت کی حقیقی روح ہے جدانہ ہو جائے بلکہ اس کے اندر محد دور ہے تیز دور از کار گفتی اور مختمین احتمالات کی راہنمائی میں بعید تاویلات ہے اپنادا من محفوظ رکھے اور غیر متند روایات و احادیث و آثار اور اس ائیلیات ہے ہر گز ہر گزا حمال کے طور پر بھی استشہاد و استناد نہ کرے بلکہ اس کا فرض ہے کہ حسب موقعہ ان کی تردید اور ان کا ابطال کرتا جائے تاکہ ارباب مطابعہ کو تر آنی بدایات سے حصول سعادت اور اخذ بصیرت و موعظت کے لئے آسانی ہو۔

## ينوتضير

یہ واقعہ سے چمری میں پیش آیا۔ جو قبائل یہود یمن سے بھاگ کر حجاز (مدینہ) میں اُلیسے تھے ان میں سے بیہ مجھی مشہور قبیلہ ہے نبی اکر م 🛂 جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ 👚 نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہود سے عہد و بیان کر کے ''صلح وعہد''کی طرح ڈالی بیا انسار میں سے بنی خزرج کے حلیف بھی تھے۔ یہود سے عہد و بیان کر کے ''صلح وعہد''کی طرح ڈالی بیا انسار میں سے بنی خزرج کے حلیف بھی تھے۔

یہود نے اگر چیہ ظاہر ااس صلح و عہد پر رضامندی کا ظہار کر دیا تھا لیکن ان کے روای حسد و بغض اور تاریخی منافقت نے اس عبد پر ان کو تادیر قائم نہیں رہنے دیا اور انھوں نے بی اکر م بھی اور مسلمانوں کے خلاف اندر رونی اور بیر ونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا ای اثناء میں بنو نضیر کے ذمہ دارا فراد نے ایک روز بیہ سازش کی کہ بی اگر م بھی کے خدمت میں جا کر عرض کریں کہ ہم کو ایک معاملہ میں آپ سے مضورہ کرنا ہے اور جب بی اگر میں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے ،اور جب وہ گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو اور جب سے ایک بھاری بچتر آپ سے میں آپ سے برگرا کر آپ سے کا خاتمہ کر دیا جائے۔

چنانچے نبی اگر م ﷺ مدعو ہو کر تشریف لائے انجھی آپ ﷺ ویوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ وحی الہی نے حقیقت حال ہے مطلع کیااور آپ ﷺ فورا خامو بٹی کے ساتھ واپس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ وہ بنو نضیر تک سے بیغام پہنچادیں کہ چو نکہ تم نے غداری کی اور نقض عہد گیا ہے اس لئے تم کو تھم دیا جاتا ہے تجاز مقد س کی سر زمین ہے جلد جلاوطن ہو جاؤ ، منافقین نے بیہ سنا تو جمع ہو کر بنو نضیر کے پاس پنچے اور کہنے گئے تم محمد ﷺ کے فرمان ہر گزشلیم نہ کر واور یہاں سے ہر گز جلاوطن نہ ہو ہم ہر طرح تمہارے

بنو نضیر نے یہ پشت پناہی دیکھی تو تھکم ماننے ہے انگار کر دیااور حالات کاانتظار کرنے لگے تب نبی اکر م 🥌 نے جہاد کی تیاری کی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کومدینہ کاامیر بناکر بنو نضیر کی گڑھی (حچوٹا قلعہ ) پر حملہ آور ی کے فکلے حضرت علیؓ کے ہاتھ میں اسلامی پر چم اور صحابہ جلومیں تھے۔

بنو نضیر نے رید و یکھا تو قلعہ بند ہو گئے اور یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا پچھ نہیں بگاڑ کیتے چنانچہ نبی اگرم چھ چھ شانہ روزان کا محاصرہ کئے رہے اور پھر حکم دیا کہ ان کے ان در ختوں کو کاٹ ڈالوجوان کے پھل مہیا کرتے ہیں اور ان کا وجودان کی رسور سمانی کے لئے تقویت کا باعث ہے۔ ان حالات کو دیکھ کربی نضیر کے دلوں میں رعب اور خوف طاری ہو گیااوران کی منافقین کی جانب ہے مایوسی اور رسوائی کے سوااور پچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کرا نھوں نے در خواست کی کہ ہم کو جلاو طن ہونے کا موقع دیا جائے لہٰذاان کو اجازت وی گئی کہ سامان حرب کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ او نٹول پر لاو کر لے جانا جائیں ہے جائیں۔

اجازت نامہ حاصل ہونے کے بعدیہ منظر بھی قابل دید تھاکہ کل کے باغی سریش اور فتنہ جوغدار آج اپنے

ہاتھوں مگانات کو ہرباد کر کے اس وطن کو خیر باد کہہ رہے تھے جس جگد محفوظ ومامون رہنے کے لئے نبی آلد م نے خود بنفس غیس ایک عہد نامہ کے ذرایعہ ان کود عوت دی تھی۔

بنو نفییر نے اپنے مکانات کوال لئے برباد کر دیا کہ وہ بیہ برداشت نئییں کر سکتے تھے کہ ان کے بعد مسلمان ان کے گھرول میں آباد ہوں۔

ہیں حال بنو نضیر جلاوطن ہو کر جب چلے توان میں ہے بعض اکا ہر قوم مثلاً یکیٰ بن اخطب اور ابی الحقیق تو خیبر میں مقیم ہو گئے اور اگٹر شام کے نواح میں جا لیسے اور دوسر داریامین بن عمرواور ابو سعد مشر ف باسلام ہو کر مدینہ بنی رہ گئے۔

ای واقعہ کے سلسلہ میں قرآن عزیز کی سور ہُ حشر نازل ہوئی ہے اور اس میں ہونضیر کی غداری، منافقین کی فتنہ پر دزای مسلمانوں پر خداگا حسان و کرم اور جنگ کے موقعہ پر سبز ور ختوں کے کائنے کا حکم اور ایسی صورت میں جبکہ جنگ نہ پیش آئی ہومال غنیمت کامصر ف اور فیجا کا حکم ان تمام امور کا تفصیل کے ساتھ و کر کیا گیا ہے۔

- ا) منافق گانفاق ایک خود فریبی ہوتی ہے جو انجام کے لحاظ سے نہ خود اپنے لئے مفید ٹابت ہو تاہے اور نہ منافقین پراعتماد کرنے والا بی اس سے کوئی فائد واٹھا سکتا ہے بلکہ بسااو قات وہ اپنی اور اپنے حلیفوں کی فائد ولات و رسوائی اور ہلاکت و بربادی کا سامان مہیا کر دیتا اور ابدی خسر ان کا سبب بن جاتا ہے چنانچہ منافقین مدینہ یہوو بی نضیر بنی قریضہ اور بنی قبیقاع کے حالات و واقعات تاریخی اس کے لئے زند ۂ حاوید شہادت ہیں۔
- ۲) جنس قوم میں شر و فساد اور مکر و فریب" اخلاق"کادر جہلے لیتے ہیں ان کے قویٰ جسمانی وروحانی ہے سلات و خیر کی تمام استعداد فناہو جاتی ہے اور وہ نہ دنیا میں کسی عزت و شو کت کی مالک رہتی ہے اور نہ آخرے ہیں اس کے لئے کوئی حصہ خیر باقی رہتا ہے چنانچہ ساتقی (سیمیٹک) اقوام میں سے اگر اسکی قوم میں اس کو نمایاں دیکھنا ہو تو بہود کود کیے لیناکافی ہے۔
- عام طریقے پر جنگ میں سبر در ختوں اور ہر می کھیتیوں گو کا ثنااور برباد کرنااصلاحات جنگ کے منافی اور
  ممنوع ہے لیکن جب بیہ اشیاء زمانتہ جنگ میں دستمن کی مزید تقویت کا باعث ہو کر فساد و شر کے بقامیں
  معاون ہوں توالی حالت عام حکم ہے مشتیٰ ہیں جیسا کہ بنو نضیر کے واقعہ میں نص قر آئی ناطق ہے۔
  معاون ہوں توالی حالت عام حکم ہے مشتیٰ ہیں جیسا کہ بنو نضیر کے واقعہ میں نص قر آئی ناطق ہے۔

شعبان ہے ہجری مطابق دسمبر ۱۲۲ میں بنی مصطلق کے سر دار حارث بن ضرار کی فتنہ سامانیوں کی وجہ سے غزوہ نئی المصطلق پیش آیا منافقین گایہ دستور بن گیا تھا کہ جس غزوہ کے اسباب ظاہری سے غالب گمان فتح کا جو تا ،اس میں مال غنیمت کے لا چے سے ضرور ساتھ ہو جاتے چنانچے اس غزوہ میں بھی منافقین کا گروہ مع اپنے مردار عبداللہ بن ابی کے موجود تھاوا پھی پرایک معمولی حادثہ پیش آگیااور عبداللہ افیااور اس کے منافق گروہ نے اس پرافتہ ا،اور بہتان کی ایک عمارت تیار کرلی مگر قر آن عزیز نے جلد بھی اس افتراء کی حقیقت آشکار کردی اور مفتریوں کوذلیل ورسوا ہو جانا پڑا۔

بخاری میں اس واقعہ کی جو تفصیلات مذکور ہیں ان کا حاصل ہے ہے کہ جب نبی اکرم کا میابی کے ساتھ غزو ؤ بنی المصطلق ہے والیس ہوئے تو مدینہ کے قویب ایک منزل پر پڑاؤ تھا کہ آخر شب میں کوچ کا اعلان ہوا۔

حضرت عائشہ اعلان من کر رفع حاجت کے لئے ، ت کے ساتھ قیام گاہ ہے دور چلی گئیں فارغ ہونے کے بعد واپس ہو نہیں تو گئے میں جوہار پہنے ہوئے تھیں وہ سینہ پر نہ پیا، وہ یہ سمجھ کر ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہو گاجہاں رفع حاجت کے لئے واپس گئیں اسی اشاء میں جو جماعت ان کے ہود ن کو اونٹ پر سوار کراتی تھی اس نے ہو وج اٹھا کر اونٹ پر کس دیا اور چو نکہ اس زمانے میں کم خوری کی وجہ سے عور تیں عموماً فریہ اندام نہیں ہوتی تھیں اور اس لئے وہ بھی بہت لاغر تھیں، لہذا ہو دج پر مامور جماعت نے ان کو عدم موجود گی کا مطلق احساس نہیں کیا اور اونٹ پر ہوج رکھ کر روانہ ہوگئے۔ حضرت عائشہ جب ہار کو تلاش کرتی ہوئی واپس ہوئی تو قافلہ جا چکا تھا اور اب ہار بھی ہو دج کے قریب ہی مل گیا، وہ مخت پر ایثان ہو تیں پھر سوچا کہ جو نہی مسلمانوں کو یہ محسوس ہوگا کہ میں ہو دج میں نہیں ہوں تو فور آنی اگر م اس کیا جگہ سواری بھیجے دیں گیا س لئے مناسب میہ ہے کہ قافلہ کا بیادہ یا چھچا کرنے کی بجائے اسی جگہ انتظار کیا جائے۔ رات آخر تھی سپیدہ کو خمود ار ہونے والا تھا کہ ان کی آئکھ لگ گئی۔

ادھر صفوان بن معطل سہمیاس خدمت پرمامور تھے کہ وہ قافلہ سے بہت پیچھے رہ کر نگرانی کرتے ہوئے اور جو چیز بھی قافلہ کی رہ جائے اس کو لیتے ہوئے آئیں پیچھے سے چلتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے توانھوں نے محسوس گیا کہ یہاں کوئی انسان موجود ہے قریب آئے توان کو پیچپان لیا کیونکہ آیت مجاب سے پہلے وہ ان کو دیکھ حکے تھے۔

۔ انھوں نے دیکھتے ہی فور اُبلند آواز ہے صفوان نے ایک لفظ کیج بغیر اونٹ کو بٹھادیااور وہ خامو شی کے ساتھ اونٹ پر ہو دج میں سوار ہو گئیں اور صفوان مہار پکڑے ہوئے روانہ ہوئے اور دو پہر کے قریب لشکر میں جا پہنچیں۔

جب بے خبر عبداللہ بن الی کو معلوم ہوئی تو اس نے اور اس کی جماعت نے موقعہ کو غنیمت جانا اور تیزی کے ساتھ افتر ا ساتھ افتراء اور بہتان کو لشکر میں پھیلادیا مگر مسلمانوں نے کسی طرح اس کو باور نہیں کیا البتہ صرف تین مسلمان (دومر داور ایک عورت) حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جش اپنی سادہ لوحی ہے منافقین کے جال میں پھنس گئے۔ میں پھنس گئے۔

خدا کے کرم و فضل دیکھئے کہ زیادہ دن نہ گذرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی (قرآن عزیز) کے ذریعہ منافقین کی خیاشت کو آشکارا کر دیااور حضرت عائش گی پاکدا منی اور عفت مآبی پر مہر تصدیق ثبت کر کے بہتان لگانے والوں پر کوڑوں کی مزا (حد قذف) جاری کرنے کا حکم دیااورا سطرح گذاب اور مفتری کیفر کر دار کو پہنچے۔

ال واقعہ پر بعض مستشر قیمن اور پور پین مؤر تھین طبع کا ثبوت دیا ہے اور خوب آب و نمک لگا کراس گو بیان کیا ہے جس کو پڑھ کراسلام اور داعی اسلام ﷺ سے متعلق ان کے قلبی عناد کا بخو بی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہے جس کو پڑھ کراسلام اور داعی اسلام ﷺ سے متعلق ان کے قلبی عناد کا بخو بی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہم حال قرآن عزیز نے اس واقعہ پر مسلمانوں کو صاف طور سے یہ بتلادیا کہ بیہ گذب وافتر ا، پر مبنی واستان سن کرتم نے خود ہی بیہ کیول نہ کہہ دیا کہ یہ محض جھوٹ اور بہتان ہے۔

إِنْ الَّذِيْنَ جَاءُواْ بِالْإِفْكِ عُصْبَة مِنْكُمْ طَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ حَيْرًا لَكُمْ عَلِيْهُمْ مَا اكتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ حَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبْيِنْ ٥ لُولًا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدًاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاء فَأُولِيْكَ عِنْدَ اللّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ ٥ وَلُولًا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللّهُ يَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِذْ لَمْ يَأْتُوا لَهُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَخْشُونُهُ هَيّنًا وَالْحَرِةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِذْ مَنْكُمْ بَوْ عَنْدَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَعَلِيمٌ وَتَخْسِبُونَةُ هَيّنًا وَمُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَخْسَبُونَة هَيّنًا وَالْحَرَةِ لَمُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَخْسَبُونَة هُمْ اللّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلُهُ أَبِدًا إِنْ كُنْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلُهُ أَبِدًا إِنْ كُنْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهُ أَبِدُ اللّهِ عَلَيْمُ مَعْمُونُ لَنَا أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلُهُ أَبِدُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٥ إِنَّ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ هُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ ال

#### رَءُو ْفُ رُّ حِيْمٌ ٥ (نُوْر: ٢١-٢٠)

جن لو گواں نے بہتان کا بیہ طو فان اٹھایا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت (منافقین کی جماعت) ہیں (اے پنیس!)تم اس کواپنے حق میں برانہ مسمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے( لیعنی خدا کی مصلحت کے راز نے اس میں تنمہاری بہتری کاانجام پوشیدہ رکھا ہے ان میں سے ہرایک آ دمی کیلئے وہ سب کچھ ہے جواس نے گناہ کمایا ہے اور جس نے اس (گناہ) کا بڑا ہو جھ اٹھایا ہے اس کے واسطے بہت بڑا عذاب ہے جب تم نے اس بہتان کو سناتھا کیواں نہ ایمان والے مر د اور ایمان والی عور توں نے اپنے لو گول ہیر نیک خیال قائم کر لیااور کیوں ہے نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان کا طو فان ہے وہ (طو فان اٹھانے والے اپنے بہتان پر) کیوں جپار گواہ نہ لائے کیں جب وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو یہی او گ اللہ کے ہاں سر تاہم جھولے میں اور اگر اللہ کا فضل اور اسکی رحمت و نیااور آخرے د و نوں میں تم پر نہ ہوتی تو پڑ جاتی اس جھو ٹاچر حیا کر نے میں تم پر کوئی بڑی آفت جبکہ تم اس( بہتان کواپنی زبانوں یر جاری کرنے لگے اور الیمی بات منہ سے نکالنے لگے جس کی تم کو خبر تک نہیں اور تم اس کو ہلگی بات مجھتے ہو حالا تک ( بہتان اور افتراء )اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اور جب تم نے اس کو سناتھا تو کیوں نہ کہا ہمارے لئے زیبا نہیں کہ ایسی جھوٹی بات منہ ہے نکالیں "اللہ کیلئے پاک ہے" یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اللہ تم کو سمجھا تا ہے کہ ایساگام پھر بھی نہ کر بیٹھنااگر تم واقعی ہے ایام والے ہواو راہند تعالی تمہارے لئے پیتہ کی ہاتیں واضح کر تاہے اور الله خوب جاننے والا تحکمت والا ہے جولو گ جائے ہیں کہ بد کاری کا چر جاہوا بیمان والول میں ان جاہے والول کیلئے در د ناک عذاب ہے د نیامیں بھی اور آخرت میں بھی بلاشبہ اللہ (حقیت حال کا جاننے والا ہے اور تم جاننے و الے نہیں ہواوراگر اللہ کا نصل نہ ہو تااوراس کی رحت نہ ہوتی تم پرادریہ بات نہ ہوتی کہ وہ نرمی کرنے والا ہے اور مهربان تؤكياً بجهرنه بموجاتا۔

سور ہ نور کی ان آیات نے عائشہ صدیقہ کی طہارت وپاکدامٹی کا ہی صرف اعلان نہیں گی بلکہ مسلمانوں کو بیہ تنبیہ بھی کی کہ ان کوا کیک لمحہ کاانتظار گئے بغیر اس قسم کے افتراء پر درازوں کے افتراء پر صاف صاف میہ کہہ دینا حیاہے تھا کہ بیہ محض افتراءاور بہتان ہے۔

، به بنی ایت اس بناء پر "آیات بر اُق" بھی گہلاتی ہیں کہ ان میں حضرت عائشہؓ گی بر اُقا کااعلان ہے اور منافقین اور معاندین کی ذلت وخذلان کااظہار۔

#### 1500

اس واقعہ نے قرآن عزیز میں جن مواعظ ویصائر گاسامان مہیا گیاہے ان میں سے یہ خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔

ا) فاسق و فاجریابد باطن انسانوں کی دی ہوئی خبر خصوصاً جبکہ و باعصمت وعفت اور صاحب تقویٰ و خیر افراد کے خلاف ہو ہر گز قابل توجہ نہیں اور اس کے لئے صرف ای قدر کہہ دینا گافی ہے کہ بیہ محض افتر اُ تا و فتیکہ خبر دینے والااس برروشن دلیل و حجت قائم نہ کردے۔

۲) ہے گناہ پر الزام اور تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہاور چونکہ اس گناہ کامر تکب حق العباد میں سے ایک اہم حق کا

- جَنَّكَ كَرِ تَا ہِے اسْ لِئے نہ صرف اخلاق كى نگاہ ميں بلگہ اجَمَّا عَى قانون كى نظر ميں بھى حد درجہ مجرم ہے قرآن عزیز كى نصوص نے اس لئے حد فقرف ( ہے گناہ پر شہت لگانے كى سز ا) كے لئے اس وڑے تجویز كئے ميں تاكہ آئندگى كو بھى يہ جرأت نہ ہو كئے كہ وہ ایک پاکباز انسان پر بہتان لگائے یا بغیر شہادت كے اس كى تشہیر كرے۔
- ۳) یہ واقعہ گو آغاز کے اعتبار سے نبی اگر م کے لئے بہت سخت ایڈا، کا باعث ہوا اور اہل ہیت ہوائی ۔ بیحد پریشان خاطر بنایا لیکن انجام کے پیش نظر اہل بیت رسول اللہ کے لئے یہ مرتام خیر ثابت ہو ایونکہ اے ایک جانب منافقوں کی منافقت کاراز فاش ہو گیاور دوسر ی جانب صدیقہ عائشہ اور اہل بیت رسول کی عظمت شان کا بے نظیر مظاہرہ عمل میں آگیا کہ قرآن کی وی آیات نے ان کی برا ، ق کے لئے نازل ہو کران کی عصمت وعظمت دونوں پر عدیم انتظیر مہر تصدیق ثبت کردی۔
  - م) لیعض مرتبه اشر اراور خبیث النفس انسانون کی ہفوات اس درجہ آب ورنگ رکھتی ہیں کہ سادہ او تے مسلمان اور تکو کارانسان بھی مغالطے اور دھو کے میں آ جاتے ہیں اس لئے مسلمان گافرض ہے کہ سی سنائی بات پر اس وقت تک ہر گزیم گزیفیین نہ کرے جب تک کہ اسلامی اصول شہادت کے مطابق شنیدہ خبر کی تصدیق نہ ہموجائے۔

قال رسول الله ایا کم و الظن فان بعض الظن اثم "رسول اللہ تے نے فرمایا ہے کہ سوء ظن سے بچواس کئے کہ بعض بد گمانیاں گناہ کام تکب بنادی بی بیں "۔ حقیق استعماد میں میں میں تاریخ

حقوق العباد میں خدائے برتر نے جو حدود و قصاص اور تعزیرات مقرر فرماد نے میں جرائم کے ارتکاب پران میں مسلم اور غیر مسلم گاکوئی فرق نہیں ہے اور قانون اسلامی کی نگاہ میں اس حیثیت ہے تمام جرم کیسان قابل گرفت ہیں اس لئے واقعہ افک میں منافق مفتریوں کے ساتھ تین مسلمان (م و عورت) حسان، حضرت مسطح، اور حضرت حملہ بنت جحش کو بھی جھوٹی شہت لگانے کے الزام میں کوڑے کھانے پڑے۔

## عا وفاحل

غزوہ بنی المصطلق میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور صحابہؓ کے مشورہ کی بناء پر نبی اکرم سے نے ہم دار قبیلہ کی بیٹی حضرت جو بریدؓ سے نکاح کرلیا اتو نبی اکرم سے کے رشتہ مصاہرت کیوجہ سے تمام صحابہؓ نے اسیر ان جنگ وربا کر دیاور مسلمانوں کے اس حسن سلوک واخلاق کر بمانہ اور اسلامی محاسن سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف با سلام ہو گیا تب بنی اکرم سے نے ولید بن عقبہ کو اس لئے ان کے پاس بھیجا کہ وہ قبیلہ کے دولت مندوں سے "زکوۃ" وصول کر کے ان بی کے فقراء دسیا کین پر تقسیم کردیں۔

اہل قبیلہ کو جب ولید کی اس آمد کا علم جو تو وہ عامل اسلام کے استقبال کے لئے تیاریاں کرنے لگے اور ایک معزز ترین ہستی کے استقبال کی طرح ساز وسامان کے ساتھ میدان میں نکلے۔

زمانۂ جابلیت میں اس فنبیلہ کے اور ولید کے در میان کچھ ناچا تی رہ چکی تھی اور پرانی عداوت کار شتہ جلاآ تا تھا اس لئے اعتقبال کے اس اہتمام گوولید نے دوسری نظر سے دیکھاور سمجھااور اپنی غلط رائے پر جمود کر کے اہل فبیلہ سے معاملہ کئے بغیر ہی مدینہ واپس آ گئے اور دربار قد سی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بنی المصطلق تو مرتد ہو گئے اور انھوں نے زکو قدینے سے انکار کردیااوروہ توسر کشی پر آ مادہ ہیں۔

نجی آلر م اللہ میں کر بی المصطلق کے طرز عمل ہے رنجیدہ ہوئے اور مسلمان تو ہرا فروختہ ہوگئے اور جہا در گئیس تاکہ مرتدین کا مقابلہ کیاجائے حتی کہ وہ اسلام پرواپس آ جائیس یا کیفر کردار کو پہنچ جائیں۔

ادھر نبی مصطلق کو ولید کے اس عجیب طرز عمل نے جیرت میں ڈال دیااور جب ان کو معلوم ہوا کہ ولید نے کسی جاجسارت کے ساتھ ان کے متعلق دربار نبوی میں غلط بیانی کی ہے تو وہ ہے حدیر بیثان ہوئے کیونکہ ان کے تو جم و خیال میں بھی یہ شہیں تھا کہ ان جیسے پختہ کار اور ٹابت قدم مسلمانوں پراس قسم کی تہمت بھی ان کے بیانتی ہائی ہوئے کا بیانہ کی ہے جانچہ انھوں نے حاضر ہو کر کل ماجرا کہہ سنایا۔

آیک جانب اپنے عامل (ولید) کاوہ بیان اور دوسری جانب حدیث العبد مسلم جماعت کا بیہ بیان اس لئے نبی آگر م ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی اور و تی الہی کا تظار کیا۔

آخر وحی الٰہی نے رہنمائی کی اور قرآن عزیر: (سورۂ حجرات) گیان آیات نے نازل ہو کرنہ صرف زیر بحث معاملہ کی حقیت ہی واضح کر دی بلکہ اس سلسلہ میں ایک مستقل قانون یامعیار تحقیق عطافرمادیا:

يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ۖ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ۖ أَن تُصِيِّبُوا قَوْمًا ابِجَهَالَةٍ

ا بغات کی دی دونی خبر۔

۴: یه فزود هه ه مثل پیش آیا۔

فَتَصَبَّحُواْ عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ نَادِمِيْنَ • وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطَيِّعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِيْنَ النَّامِرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُولِكُمْ وكرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُولُقَ وَالْعِصْيَانَ لَا أُولِفِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ • فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً لَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ • فَضَلًا

اے ایمان والوا آگر تمہارے پاس کوئی (غلط کار) خبر لے کہ آئے تو شخصین کر لیا کر لوابیان ہوگہ ادائی کی وجہ سے کسی قوم پر (جہاد کے نام ہے) جملہ آور ہو جاؤاور پھر کلی کو (اصل حال معلوم ہونے کے بعد) اپنے کئے پر بھیتانے گئے واور جانو تم میں اللہ کار سول موجود ہے آگر وہ تمہاری بات اکثر معاملات میں مان لیا کرے تو تم اپنی غلط روی کی وجہ سے) مصیبت میں پڑجاؤ کیکن اللہ نے اپنے فضل سے) تمہارے لئے ایمان کو محبوب ہنادیا ہے فاطر وی کی وجہ سے) مصیبت میں پڑجاؤ کیکن اللہ نے اپنے فضل سے) تمہارے دلؤں میں کفر اور گناہ اور نافر مانی کے لئے نفر سے پیدا اور تمہارے دلوں میں کفر اور گناہ اور نافر مانی کے لئے نفر سے پیدا کر وی ہے اور (در حقیقت) میہی لوگ میں اللہ کے فضل اور احسان کی وجہ سے راہ یاب اور اللہ جانے والا ہے حکمتوں والا ہے۔

#### SFIT

ا) خبرول کے بیان کرنے میں عام طور پر سنجیدہ اور مہذب جماعت بھی اس کو معیوب نہیں سبجھتی کہ جو خبر بھی ان کے کانوں تک پہنچے وہ اس کو ہے تکلف نقل کرتے رہیں اور حقیقت حال کی جستجو کی زحمت قطعاً گوارانہ کریں خواہ اس خبر ہے کسی ناکر دہ گناہ افتر اکیا جارہا ہویا اسکی فرد و جماعت کو مصرت پہنچے رہی ہو۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے پرزورالفاظ میں یہ تنبیہ فرمائی ہے:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قا ل كفلى بالمرء اثماً ان يحدث بكل مّا سَمِعً - (الوداود)

ابو پر میر آئے۔ روایت ہے نبی اگرم ﷺ نے فرمایا: انسان کے لئے یہ گناہ کافی ہے کہ ہر شنیدہ بات کو افل کرتا رہے، یعنی یہ بھی گناہ کی بات ہے کہ سن سائی جھوٹی بات کی تشہیر کرے۔

۲) جب کوئی الیی خبر سنی جائے جو بلحاط مفادیات مصرت خبر دینے والے پریاد و مر و ب پر اثر انداز ہوتی ہو تو اسلامی اُداب اجتماعی کا تقاضہ ہے کہ پہلے اس کی تحقیق ہوئی چاہیے اور جب وہ پائے ثبوت کو پہنچ جائے تب اسلامی اُداب متعلق نتائج و شمر ات کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔

''خبر'' سے متعلق ہیہ تھم اخلاقی حیثیت رکھتا ہے اور معاشر تی زندگی میں روز مرہ واجب العمل ہے لیکن محاکم شرعہ میں جب کوئی معاملہ جائے اور خبر ''شہاد ت''کی حیثیت اختیار کرلے تو اسکے قبول و عدم قبول میں اس حقیقت کو نشلیم کرتے ہوئے دو سرے مزید شرائط بیں جو فقہ اسلامی کے ''باب الشہاد ۃ میں بہ تفصیل فدگور ہیں۔

## متجدضرار

منافقین کویہ توجراًت ہوتی نہ تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کر کے اس کو نقصان پہنچائیں،البنۃ ہروقت اس کو شش میں گئے رہتے تھے کہ کسی در پر دہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر کے ان کو ضعف وانحطاط کی راہ پرلگادیں، چنانچہ اس مقصد کی سیمیل کے لیے انھوں نے جہاں اور بہت می فتنہ سامانیاں بپاکرر کھی تھیں ان میں ہے ایک واقعہ جب وہ جری میں بھی رونما ہوا۔

نجا کرم ﷺ کو معلوم ہوا کہ تبوک کے میدان میں جو کہ مدینہ سے چودہ منزل پر براہ دمشق واقع تھا ہر قل شاہ اروم نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لشکر جرار جمع کر لیا ہے اور اس کا مقدمة الحیش آگے بڑھ کر بلقا، تک آپہنچاہے آپ ﷺ نے عرب میں قبط اور گرمی کی شدت کے باوجو و جہاد کیلئے منادی کردی اور مسلمان جو ق در جو ق شوق جہاد میں مدینہ میں جمع ہونے لگے۔

نبی اگرم ﷺ انجھی تیار یوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے اس سے فائدہ اٹھا کر سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلہ میں جو ہجرت کے بعد سب یہلی مسجد تھی اس حیلہ سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ ضعف یااور کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں تو یہاں نماز پڑھ لیا کریں کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو ور غلانے کا بھی موقعہ ہاتھ آئے گااورائیک قشم کی تفریق بھی پیدا ہو جائے گی۔

یہ سوچ کر سب نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم نے ضعیف و نا توال اور معذوروں کے لئے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے اب ہماری خواہش ہے کہ حضور ﷺ وہاں چل کرایک مرتبہ اس میں نماز پڑھ دیں تووہ عنداللہ مقبول ہو جائے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں اہم غزوہ کے لئے جارہا ہوں واپسی یردیکھا جائے گا۔

مگر آپ 🚌 جب بخیرو کامرانی مراجعت فرماہوئے تووحی الٰہی کے ذریعہ اس مسجد کی تغمیر کے حقیقی سبب سے آگاہ ہو چکے تھے چنانچہ واپس تشریف لا کر سب سے پہلے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاگ سیاہ کر دیں۔

یونگہ حقیقہ اس مبحد گی بنیاد" تقویٰ "اور" وجہ اللہ" کی جگہہ" تفریق بین المسلمین "پرر کھی گئی تھی اس لئے بلا شبہ وہ ای گی مستحق تھی اور اس کو "مسجد "کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لئے قر آن عزیز نے بظاہر مسجد بباطن بیت الشر کی تعمیر کے متعلق حقیقت حال گو روشن کرتے ہوئے بتلا دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنُ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ط وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا ۖ إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا ط لَمَسْجِلٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰي مِنْ أُوَّل يَوْم أَحَقُ أَنْ تَقُوْمَ فِيلُهِ فِيلُهِ رِجَالٌ لِيُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ 🌣 اور منافقوں میں ہے )وہ لوگ بھی ہیں جنھوں نے اسی غرض ہے ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان پہنچا نمیں کفر کریں مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اوران لو گول کے لئے ایک کمین گاہ پیدا گریں جواب ہے پہلے التداور اس کے ر حول ہے لڑھکے ہیں وہ ضرور فقسیس کھا کر کہیں گے کہ ہمار امطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو لیکین املَد تَى ۗ وابنى ميە ہے كه وها چي قسمول ميں قطعا جھوٹے ہيں(اے پيغيبر) تم بھى اس مسجد ميں كھڑے نه ہونااس بات می کے تم اس میں کھڑے ہو (اور بند گان اللی تمہارے پیچیے نماز پڑھیں وہی مسجد حق دارہے جس کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پرر کھی کئی ہے ( یعنی مسجد قبااور مسجد نبوی)اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو پہند کرتے ہیں که پاک و صاف ربین اور الله مجھی پاک و صاف رہنے والوں کو ہی پیند کرتا ہے۔

منافقت ایک ایبامر ض ہے جو انسان کی تمام خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کو تباہ و ہر باد کر کے اس کی انسانیت کو حیوانیت ہے بدل دیتا ہے اور اس کے افکار واعمال میں مطابقت باہمی ندر ہے ہے اس کی زندگی کواشفلانسافلین میں گرادیتا ہے۔

r) ایک بی "عمل" عامل کی نیت نے فرق ہے" پاک" بھی ہو سکتا ہے اور "ناپاک" بھی "طیب" بن سکتا ہے ادر خبیث بھی، نقمیر مسجد ایک عمل خیر ہے اور باعث اجر و ثواب! مگر جبکہ لوجہ اللہ ہو اور عبادت الہی کا حقیقی مقصد پیش نظررے۔

إِنَّمَا ۚ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالَّيُومِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَاتَّى الزُّكَاةُ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

الند کی مسجد وں کو تو بس وہی آباد کرتا ہے جواللہ پراور آخرت کے دن پرامیان لایااور نمازادا کی اور ز کو ۃ دی اور خدا کے سوالس سے نہ ڈرایہ

اور یہی عمل خیر «عمل شر"اور لا کُق نفرت بن جاتا ہے جبکہ اس کا مقصد کار شیطان ہو لیعنی تفریق مین المسلمین یا نماز کی آڑ میں اسلام کے خلاف کمین گاہ اور جاسوی کامر کز بنانا ہواسی لئے بیہ عمل خیر کافروں کے ہاتھ ہے انجام پاناغیر مقبول اور مر دود ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْر مشر کوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں حالا نکہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔

## وفات ياوسل بالمشق الاستى

#### إِنَّكُ مُيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونُ ٢

آخروہ وقت بھی آپہنچا جس کے تصور کے لئے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیائے انسانیت بھی تیار نہ تھی یہ وقت کا کنات انسانیت کے لئے مصیبت عظمی اور داہری کبری ثابت ہوا۔ جار دانگ عالم پر جیرت طاری تھی کہ وہ سس طرح غیر متوقع طور پربادئ اکبر، مصلح اعظم کے فیض صحبت سے محروم ہو گئے! آئھوں نے جو بچھ دیکھا، قلب اس کے بادر کرنے کو تیار نہ تھااور قلب جو بچھ چاہتا تھا آئکھیں اس نظارہ کو واپس نہ لاسکتی تھیں دل پاش ہے، جگر شق ہو رہے تھے چہم گریاں اشک کے سیاب بہار ہی تھی کیونکہ آج روحانیت کے آفاب عالمتاب کے اور گائنات انسانی کے در میان موت کالکہ ابر حائل وہ چگا تھا۔

اگر دنیاکا کرؤ آفتاب در حقیقت مجھی غروب نہیں ہو تااور رہتی دنیا تک غروب نہیں ہو گا بلکہ دیکھنے والوں کے اور اس معے در میان پروڈشب حائل ہو جاتا ہے تو تھی کی مجال اور تھی جرآت ہے کہ وہ آفتا ہے رسالت کے متعلق غروب ہونے کادعویٰ کرسکے کیونکہ یہاں تو پردؤشب کو بھی حائل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

الدين السمحة البيضاء ليلها ونهارها سواء

وین اسلام آسان وروشن وین ہے جس کے رات اور دن دونوں بکسال طور پر روشن ہیں۔

کا پیغام بن کراس

لعنی یہاں شب تاریک کا گذر رہی نہیں ہے البتہ موت

آ فتآب ر سالت کے اور ہمارے در میان لکہ ابر بن کر جا کل ہو گئی۔

اس لئے اس مصیبت کبری میں بھی مسلمانوں کے زخمی قلوب کے لئے مر ہم اور کشترگان فراق رسول اکرم علی کے لئے بہترین اکسیر وتریاق موجود تھااور وہ یہ یقین اور اذعان ہے جس کو قرآن عزیز نے یہ کہ کر پہلے ہی " "قلب مسلم" کوعطا کردیا

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مُثِيُّتُونَ مَ ، كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا وَجُهَةُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا وَجُهَةً وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا وَجُهَةً وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا وَسُولً عَلَى رَسُولً عَلَى اللَّهُ الرُّسُلُ عَ لَكَى اللَّهُ الرُّسُلُ عَ لَكَى اللَّهُ الرُّسُلُ عَ لَكَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ

" یعنی آس حقیقت گانام ہے جو نبی مر سل بلکہ خاتم المرسلین کو بھی پیش آگررہے گی اور بقائے حقیقی تو ذات احدیت گاہی بلاشر کت غیرے طغرائے امیتاز ہے۔

"الله الله الله الله الله في المرات على على تقاكه جب نبى اكرم في اللهم الرفيق الاعلى فرمات بوئ جان جان الله م جال آفرين كے سپر د فرمادى تو تمام صحابه رنج وغم اور صدمه جانگاه سے اس درجه متحير اور مصيبت زده بهور ہے تھے کہ ان کے ہوش وحواس تک بجانہ تھے ای عالم میں حضرت عمرؓ نے فرط غم سے تلور سونت کرید نعرہ انگایا کہ جو تخمہ \*\* کا نتقال ہو گیا کے گاتوای تلوار ہے اس کی گرون اڑادوں گا۔

ای اضطراب انگیز عالم میں خدا کا یک ہندہ صدیق آگبر آتا ہو انظر آتا ہے سب سے پہلے وہ حجر ہُ عائشہ میں پنچااور دل بریاں و چشم پر نم کیسا تھ سر ور دوعالم کی جبین نور کو بوسہ دیتااور فراق رسول سے کرب و ب چینی کااظہار کرتا ہے اور اس فرض عشق سے فارغ ہو کر جب باہر آتا ہے تو صحابہ کی اس حالت کا جائزہ لے کر کہ جس میں جابلیت واسلام دو توں ادوار کی بے نظیر شخصیت عمر بن الخطاب بھی شامل ہے تو آگے بڑھ کر گہتا ہے اس خطاب کے جئے بیٹھ جا۔ حضرت عمر و ہیں بیٹھ جاتے اور انتہائی حزن و غم سے حضر ت ابو بکرگا منہ تکنے کے اس حالت کا جنہ ہیں۔

صدیق اکبڑا ہے منبر نبوی 🌼 پر کھڑے ہو کر صدائے حق بلند کرتے ہوئے صحابہ ؓ کے مجمع کو یوں خطاب رتے ہیں۔

"لو گواجو شخص محمد علی کی پرستش پیش کرتا تھا"ان محمدا قدمات" که محمد نخد نخه نے ذائقه موت چکھ لیااور جو خدائے واحد کا ہر ستار ہے توبلا شبہ ان اللہ حی لا یموت اللہ تعالی زندہ ٔ جاوید ہے اور موت سے پاک اور بری اس کو موت نہیں ہے۔

ابو بکر صدایق کی میہ صدائے حق جب فضامیں گونجی توسب ہے اول حضرت عمرؓ اوران کے بعد تمام صحابہ پر سکون واطمینان طاری ہو گیااور وہ سمجھ گئے کہ بلا شبہ سر دار دو عالم ﷺ اپنا فرض رسالت پورا کر کے "رفیق الاعلی" ہے جاملے اور اب اسلام مکمل ہو چکااس لئے اب ہمارا فرض ہے کہ رسول پاک ﷺ کے اسوۂ حسنہ اور زند ۂ جاوید معجزہ کلام القہ قر آن گو پیشوا بناکر خد مت اسلام کا فرض انجام دیں۔

حضرت عمر بن الخطاب كى كيفيت توبيہ ہوئى كه فرمانے كے قتم بخداصديق اكبر نے بيہ صدائے حق بلند كرتے ہوئے جب بياد كرتے ہوئے جب بياد كرتے ہوئے جب بيار العام ہوا گويا بھى ہوئے جب بيہ آيت تلاوت كى اسل محصوم ہوا گويا بھى اس آيت كانزول ہور ہا ہے اور عشق رسول عليم رسول اسے جو مبہوت كردى تھا قر آن اور تعليم رسول اللہ كى روشنى ميں جو بچھ رفيق محترم نے كہاوہ يك بيك مثل آفتاب ميرے سامنے آگيا۔

تمام کتباحادیث وسیر کی روایات متفق ہیں کہ نبی اکرم 🐸 کی وفات ماہ ربیج الاول روز دوشنبہ کو ہوئی البتہ کس تاریخ کو ہوئی ؟اس بارے میں متعددا قوال یائے جاتے ہیں۔

واقدی اور ابن سعد صاحب طبقات الکیری کی روایات ۱۲ ربیج الاول ظاہر کرتی ہیں اور یہی قول مشہور و معروف ہے اور بیہجی اور ابن کثیر میں منقول بعض روایات میں ہے کہ ۲ر بیجالاول اور بعض ۱۰،۴،۱ور میم ربیجالاول بھی منقول ہے۔ (تاریخ ابن کثیر ملدہ س۴۵۰)

ابوالقاسم سہیلی اپنی مشہور کتاب روض الانف میں دعویٰ کرتے ہیں کہ الھ رہے الاول کامہینہ اور دوشنبہ گا دن بالا تفاق متعین ہونے کے بعد حسابی اعتبار سے وفات کی تاریخ کسی طرح ۱۲ (بارہ) ربیح الاول نہیں ہو سکتی البتہ ایا ۱۳ ایا ۱۲ ایا ۱۳ ایا ۱۵ اربیج الاول میں سے کوئی تاریخ ہو سکتی ہے اور بیاس لئے کہ جمہور کااس پر اجمائ ہے کہ رسول اکر م ﷺ نے جبتہ الوداع میں جج (وقوف عرفہ) جمعہ کے دن کیا ہے اپس جبکہ 9 ذکی الحجہ کوجمعہ کادن تھا توخواہ بعد کے تمام مہنے صرف انتیس دن کے مان لیجئے یاصرف تمیں دن کے یا بعض انتیس کے اور بعض تمیں کے کسی صورت میں بھی دوشنبہ ۱ار بیجالاول نہیں ہوتی اس لئے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

البنة ابن جرسر طبری نے ابن کلبی اور ابو مخف کی روایت سے ۱ربیجے الاول نقل گی ہے تو یہ اس صورت میں تعجیج ہو شکتی ہے گہ محرم،صفر،ربیج الاول تینوں مہینے انتیس کے تسلیم کر لئے جائیں ورنہ تو قیاس صحیح سے قریب ترروایت خوارزی کی ہے جسمیں تاریخ و فات کیم ربیجے الاول منقول ہے کیونکہ بیہ تاریخ تینوں میں انتیس اور تمیں دن کے فرق سے مجھی صحیح ہو جاتی ہے۔

ابن کثیر نے سہیلی کے اعتراض کواہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر چہ علماء نے اس کے جوابات دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تسکیین بخش نہیں ہیں البتہ جواب کی ایک ہی صور ت ہے وہ یہ کہ ''اختلاف مطالع ''کااعتبار کیا جائے بعنی یہ نشلیم کیا جائے کہ مکہ اور مدینہ میں رویت ہلال مختلف رہی ہو کیونکہ اگریہ ثابت ہو جائے کہ اہل مدینہ نے ذکی الحجہ کا جاند جمعہ کے دن دیکھا اور مکہ میں جمعرات کورویت ہوئی تو پھر اگر باقی متیوں کو تمیں تمیں کا شاہم کر البیاجائے تب یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلا شبہ دوشنبہ کو ۱ار بیجا الاول تھی۔

تو کیا دینہ میں ذی الحجہ کا چاند جمعہ کو دیکھا گیا! اس کی تصدیق و تائید حضرت عائشہ صدیقہ گی اس روایت ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی ہونے میں ہوتی ہوئی دن ہاتی خور مایار سول اللہ ﷺ جمتہ الوداع کے لئے جب مدینہ سے نگلے توذی قعد کے ختم ہونے میں پائے دن ہاتی تھے اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ نبی اگر م ﷺ جب مدینہ سے نگلنے گئے توظیم کی چوار کھات پڑھ کر نگلے اور ذو المحلف پڑھ کر عصر کی دور کھات پڑھیں ایس ان دونوں متند روایات سے واضح ہوا کہ آپ کی روائی نہ جمعہ اس کی اور نہ جمعہ کو بلکہ سنچر کے دن ہوئی لہذا اس صورت میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اہل مدینہ نے جمعہ کے دن ذی الحجہ کا چاند دیکھا۔

پس یہی ایک شکل بنتی ہے جس سے تاریخ و فات ۱ار بیچ الاول سے متعلق مشہورروایت تسلیم کی جاسکتی ہے۔ (تاریخان کشر جلدہ)

#### عبرت موعظت

ا) قرآن عزیر سورہ فاتحہ میں ہے اعدا الصباط المستند ٥ سراط الدنے العث علیہ اور دوسری حقیمہ اللہ علیہ اور دوسری حقیمہ حقیمہ حقیمہ کی تفسیراس طرح مذکورہے فاولنگ مع الدیں العب اللہ علیہ علیمہ کی تفسیراس طرح مذکورہے فاولنگ مع الدیں العب اللہ علیہ جن کے السیاری والسیاری والسیاری والسیاری منافق میں جن کے متعلق نبی اکرم علی نے اللہم الرفیق الاعلی کہہ کروفت آخراشارہ فرمایا۔

سہیلی کہتے ہیں کہ چونکہ اہل جنت، جنت میں مختلف القلوب نہیں ہول گے بلکہ ایک انسان کے قلب واحد گی طرح ہوں گے اس لئے الرفقاءالعلیا"نہیں فرمایا"الرفیق الاعلی" فرمایا تا کہ اہل جنت کی"وحدت قلبی "کی جانب اشارہ ہوجائے۔

۲) "موت "خدائے برتر کاوہ اٹل فیصلہ ہے جس سے نبی ورسل اور خاتم الا نبیاء والرسل بھی مشتنیٰ نہیں ہیں

اور بقاءو حیات سرمدی وابدی صرف ذات حق کے لئے بی مخصوص ہے۔ ۳) صدیق آکبر کی عظمت شان و جلالت مرتبہ گااس ایک واقعہ سے بھی واضح اعلان ہو جاتا ہے کہ و فات النبی کے قریبی وقت میں نزاکت حالات نے صحابۂ گی عقل و خردیر جواثر ڈالااگر خدانخواستہ وہ دیریا ہو

النبی کے قریبی وقت میں نزاکت حالات نے صحابہؓ کی عقل و خرد پر جواثر ڈالااگر خدانخواستہ وہ دیریا ہو جاتا تواسلام اپنی حقیقت سے خالی ہو کر رہ جاتا (عیاز آباللہ) مگریہ سعادت ابو بکر کے بی حصہ میں تھی کہ مسلمانوں کی اس ڈ گرگاتی کشتی کو قرآن کی روشنی میں پار لگادیا۔اور "اسلام" کوایک عظیم الشان فتنہ سے بچالیا۔

ذُلِكَ فَضَالُ اللَّهِ يُؤْتِيُّهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَلُ الْعُظِيْمِ



www.ahlehaq.org

# تفائيروعلُّم قَتُ رَآنی اور مديُّت بُنوی سَنَّ اَمَدِ اَمْ پَر مَالِلِ اِلْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمِنْ الْمَالِيِّةِ الْمِنْ الْمَالِيِّةِ الْمِنْ الْمَالِيِّةِ الْمِنْ الْمَ

| 0.000 1.000 0.2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفاسير علوم قرانى                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَا تَعْمِيلُونِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْرِقِينَ اللَّهِ الْمُعْرِقِينَ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا | غَنْ مِيرِعْمَا فِي بِوزَنْفِيهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منت پیرمظهری اُردُو ۱۴ بلدین                                                                                   |
| مولانا حفظ الرقسن سيوها رفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لصف القرآن ۴ <u>صف</u> در۲ جدکال                                                                               |
| ملاسيسيدسيمان بوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أرتخ اخن القرآن                                                                                                |
| المبير من حيدوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رب<br>زان اورما حولث                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر<br>فران سانم العرض نبیش میرن                                                                                 |
| مولا: مبالرسشيدنعاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غاتُ القرآن                                                                                                    |
| قامنی زین العت بدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فأنموش القرآن                                                                                                  |
| وْاكْتُرْمِهِ النَّرْعِياسَ الْرُقَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فأبيض الفاظ القرآن الكريئ رمزن اهريزى إ                                                                        |
| مهان پیزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ملك ابنيان في مناقب القرآن امني اعمريري                                                                        |
| مولانا شرف على تعافري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مت القرآني                                                                                                     |
| مولاتا المستدمين حب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قرآن کی آیں                                                                                                    |
| The Standards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آن المار دروس الاستان<br>آن المار دروس الاستان                                                                 |
| مولانالمورات ری افلمی فامض ویونید<br>منت را ایدام کا او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تفبیمِ البخاری مُن رَجِهِ وشیع اینو ۱۳ بعد<br>تذبیمِ البخاری مُن رَجِهِ وشیع اینو ۱۳ بعد                       |
| مولا تاز کریا اقت ان فاض دا راهنو کراچی<br>د هند از اند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تغبب يم الم وجد                                                                                                |
| مولا اختشس اخدمها دب<br>مولانا مرادا حدثية بمولانا فرشيدها لمقامي ثبية فاخل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جامع ترمذی ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنن ابودا ؤدشر نيب                                                                                             |
| مرلا أخسس الديساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عنن تسانی ، ، سبد                                                                                              |
| مرلانا كويتفورتوا في خداحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معارف کدیث زمبروشرح عهد معظال                                                                                  |
| مرفع المايدار حمل المهالارب الدراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منكوة شريف مترقم مع عنوانات ومد                                                                                |
| مركة أميل ارض تعما في مظاهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رامن الصالمين مترجم ومبد                                                                                       |
| از العام نجمت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الادب المفرد الان تبدوشريا                                                                                     |
| مولي هيران المباعد عاديري وري فاحتون يونيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مغابرق مدير في من كون شرب ومبدان ال                                                                            |
| منوت بن الديث ملا الدور ماحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تقرر یجاری شرایف معص کامل                                                                                      |
| معاضين بن ثبانک بېيىد تبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تجرير نجارى شريعينيسبعه                                                                                        |
| مولازالا استن مداحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تنظيم الاسشتات _شرية مشكرة أرؤو                                                                                |
| مولا إمنتي مّاشق البي البرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شرح ابعین نووی _رمبیشن                                                                                         |
| مولانا كورزك إقب الدخاص والعنوا كزاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قسعراليرش                                                                                                      |